

مجمعوعة افادات الماله علام كري المراكز والمال المراكز الورسال المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكار محاثين هم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِهٔ کُهُ کُهُ اَسِیّالُهٔ کَالْضِیالِحُهٔ اِلْحَالِیَ کِنْ اِسْیَالُهٔ کَالْمِضِیالِحُهُ اِلْحَالِیَ کِنْ اِسْیَالُهٔ کَالْمِضِیالِحُهُ اِلْمِیْ اِلْمُعِیْلُ اِلْمُولِیْ اِلْمُعِیْلُ اِلْمُعِیْلُ اِلْمِیْلِیْ اِلْمُعِیْلُ اِلْمِیْلِیْ اِلْمِیْلِیْمِیْلُ اِلْمِیْلِیْمِیْلُ اِلْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِ

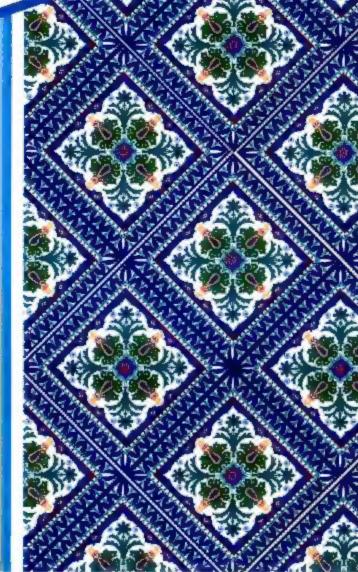

ادارة تاليفات اشرفيت موروك فواره للتان كالمشان

مُعْتَلَمْهُمْ اَنْ الْرِالْ الْرِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِي الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِي الْمِيْتِ الْمِيْتِي الْمِيْتِ الْمِيْتِي الْمِيْتِيْتِي الْمِيْتِي الْمِيْت

مجهوعة افادات الم العظلم بُرِيرِ مُحَمر الورث المحتمر عن الرسم الم العظلم بُرِيرِ مُحَمر الورث المحتمر عن الرسم

وونكرا كالرمحذين تهماللة تعالى

مۇ ڭفەتلىيدىلامەتىمىرى

عَضِعُ مُولَا السِّيلَ لَهُ الضِّاحْ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

- Company

إداره اليفار الشرفية

چوک فواره نمستان پایشتان ۱۳۸۵-540513-519240

#### ضروری وضاحت:

ایک مسلمان جان ہوجد کرقر آن مجید احاد یک دسول علیقی اور دیگر دیل احاد یک دسول علیقی اور دیگر دیل کانوں بھی غلطی کرنے کانصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہوئے والی غلطیوں کی تھے واصلاح کیلئے بھی ہمادے ادارہ بیل مستقل علاء پر مشتمل شعبہ تھے قائم ہواور کسی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھے پر مب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ مب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس کے گر بھی کسی غلطی کے رہ جائے کا اسکان ہے۔ تاہم میں خالمی کے رہ جائے کا ایک کے گر بھی کسی غلطی کے رہ جائے کا امکان ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ ارش ہے کہ ارش ہے کہ اگرالی کوئی غلطی نظر آ یے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہوگا۔

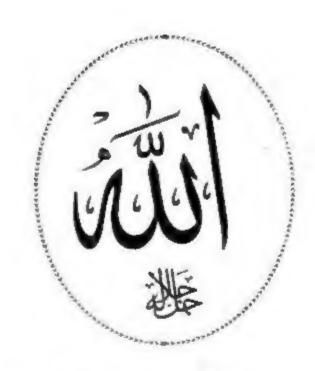

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين

نام كتاب ... انوارالبارى مقدمه جلداول - دوم (كمپيوٹرايْديشن) تاريخ اشاعت ........ ناشر ......اداره تاليفات اشر فيدلتان طباعت ......طباعت .....

223

اداره تالیفات اشر فیدی چوک نواره ملتان ......اداره اسلامیات اتارکلی لا مور کمتبه سیداحمه شهیدارد و بازار لا مور .......کتب قاسمیه اردوبازار لا مور کمتبه رشیدیهٔ سرکی رود کوئند......کتب فاند شیدیه راجه بازار راولپنذی بوغورش بک ایجنس خیبر بازار بیتا در .....دارالاشاعت اردوبازار کراچی

يك ليند اردوباذار لا يور ISLAMK EDUCATIONAL TRUST UK(ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROADBOLTONBLISNE (U.K.) حضرت مولا ناانظرشاه تشمیری دامت برکاتیم صاحبزاده حضرت علامدانورشاه تشمیری رحمدالله کی طرف سے انوارالباری کی خصوصی تحریری اجازت نامه وجمله حقوق بحق اداره "تالیفات اشرفیدمالان" محفوظ میں

## انظرت المستورى كتيميرى بنردة (زور) (زمين

من ب ون دسی ق می بر بر سفی زاد از با بین ک در نده مین از این بر بر مین در از از با بین ک در نده مین از این کی در نده مین بر بر مین در در بر مین میرس می بر بر می بر



جناب مولانا اسحاق صاحب مدير" اداره تاليفات اشرفية ممثنان كے علمی ذوق اپنے اکابر ہے متعلق نوادرات كی اشاعت كيلئے مخلصانہ جذبات کے چیش نظر" انوار الباری" كی پاکستان میں طباعت کے جملہ حقوق بمسرت تمام موصوف كيلئے مختص كرتا بول اب پاکستان میں انوار الباری كی طباعت كا كوئی دوسرانا شريا اداره قانو ناوا خلا قانجاز شدہ وگا۔

200

عرب الدولان الموسى المراس الم

سید کا ما ما در اور در بال معلی می واقت کا منفید در دنبوت. اصاحه

رستری مندی رویب رویس ورمی و بعی به کاریخ حفرت کو ون بوری

می روی روی در با در در در در نوان به به به بر در دری ما کا تا به

بر و اقد حفوص رجان شرونی به به بر در ما به روی به دری مرد در به با دری ما می از بر در می می مود از بر در می مید به بر در می می در بر می مرد به به به بر در می در بر می در می در بر می در بر می در بر می در بر می در می در بر می در بر می در بر می در بر می در می در بر می در بر می در می در بر می در می در بر می در بر می در می در بر می در بر می در می در بر می در می در بر می در می در بر می در می در بر می در می در بر می در بر می در بر می در می در

# فہرست عنوانات

| <del>ف</del> یش لفظ                 | t              | بذكرة محدثين كالمقصد                        | ۸   | تين بزي فقهاء                      | 14 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|----|
| مقصدتاليف انوارالباري               | 1              | جو کتابیں شرح بخاری شریف کے دفت             |     | امام مسعركي مدح امام اعظمتم        | 11 |
| ا کا بردار العلوم کی دری خصوصیت     | 1              | بیش نظرین انہیں میں سے چنداہم یہ بی         | 9   | امام أعظمتم شامإن شاه حديث         | 11 |
| حفرت شاه صاحب كادرى مديث            | 1              | آخری گذارش اور شکریه                        | 9   | امام نحى بن سعيد القطال كي رائ     | 11 |
| راقم الحروف كحاستفادات              | ۲              | احادیث رسول علیہ کی جمیت اور                |     | امام اعظمم اوريد وين حديث          | IA |
| مقدمه كى ضرورت                      | ۲              | دوسرے تمہیدی مباحث                          | 1+  | امام سفیان توری کی شہادت           | 11 |
| ائمداحناف يقصب                      | *              | كتاب الله اوراجاديث رسول فلينطخ             | 11  | امام وكيع كى شهادت                 | 11 |
| معتدل شاهراه                        | ۳              | تدوين حديث قرن اول من؟                      | 11  | امام على بن الجعد                  | 11 |
| صحيح تنقيداورجا فظابن اليشيبة       | 11             | قرون ثلاثه                                  | 11  | امام علی بن مسہر                   | 19 |
| ا مام بخاريّ                        | 11             | اجازت كمابت حديث                            | 11  | امام أعظم كى كتاب الآثار           | 11 |
| علامها بن تيمية                     | 11             | نشروا شاعت عديث                             | 11" | قرن تانی میں اسلامی دنیا           | 11 |
| ا مام تر مذي وا بوداؤ دُّ           | 11             | صحابيتين مكثرين ومقلين                      | 11  | تدوين صديث كي تين دور              | ** |
| حافظا بن تجرّ                       | 11             | قلت روایت                                   | 11  | حديث مرسل وحسن كاا نكار            | 11 |
| محدثين احناف                        | 11             | حضرت زبير بن العوام                         | 11  | قرن ٹالٹ میں صدیث شاذ پڑھل         | 11 |
| حفرت ثاه صاحب                       | l <sub>r</sub> | عفرت كر"                                    | 11  | عمل متوارث کی جمیت                 | ri |
| حفرت شاه صاحب كے تلاقدہ             | 11             | حضرت ابن مسعو                               | 11  | ملف مين باجى اختلاف دحت تحا        | 11 |
| حضرت شنخ الحديث سبار نيوري دامظلبم  | 11             | حضرت امام اعظمتم                            | 11  | امأم اعظمم اورفرقه مرجه            | 11 |
| امام اعظمتم                         | 11             | صحابه مس كثرت روايت                         | 11  | فرقة مرجع كالمذهب                  | 77 |
| ائمَه احتاف اورمخالفين              | ۵              | صحابه مين فقتهاء ومحدثتين                   | 11  | امام صاحب اورامام بخاري            | 11 |
| حفرت شاه صاحب اوردفاع عن الحنفيه    | 11             | فتهاء كى افضليت                             | 11  | علم اورعلماء كي فضيلت              | ra |
| امام صاحب كى كماب الآثاراورمسانيد   | 11             | فقنهاءعلامهابن قيم كي نظريس                 | II  | عبد نبوی میں تعلیمی انتظامات       | ro |
| مسانيدامام كي عظمت                  | ч              | مكثرين صحابه برفقهاء صحابه كي نقيد          | 11  | مرکز علم کوفہ کے دارالعلوم سے فارغ |    |
| امام صاحب سے وجہ حمد                | 11             | عبدرسالت مل كابت حديث                       | IΔ  | شدهعلاء                            | 14 |
| "الل الرائے" كايروپيكنڈا            | 11             | ضرورت مدوين عديث                            | 11  | شيوخ امام اعظمً                    | 14 |
| محدث خوارزي كاجواب                  | 11             | تدوين صديث كملي حضرت عمر بن عبدالعزيز كي عي | 11  | ١-حضرت عبدالله بن مسعودٌ           | 12 |
| امام اعظم اور تدوين قانون اسلامي كا |                | أيك اجم مغالطه                              | 14  | ۲-حفزت علقمه بن قيس (فقيه عراق)    | 19 |
| بِنْظِيرِ كَارِيَامِهِ              |                | آ ٹارمحابہ قرن ٹانی میں                     | 11  | ٣-حفرت ابراہیم نخعی ( فقیہ عراق )  | 11 |
| امام بخاري كاشكوه اورجواب شكوه      |                | قرون مشهودلها بالخير سيجداطريقه             | 14  | ٣-حماد بن الي سليمان ( فقيه مراق ) | 11 |
|                                     |                |                                             |     | •                                  |    |

| ۵-عامر بن شراحیل اشعمی (علامه ال بعین) | ۳.   | تاریخ ولا دت وغیره             | 1"1 | امرائيل بن يونس                     | ſΛ |
|----------------------------------------|------|--------------------------------|-----|-------------------------------------|----|
| ۲-سلمدین کہیل                          | 11   | سكونت                          | 11  | حفص بن غياث                         | Md |
| 2-سليمان بن مهران الوحد الأعمش الكوفي  | ۳.   | المام صاحب تابعي تنفيح         | ۳۲  | ايوعلقمه                            | 11 |
| روایت و درایت                          | 171  | عبادت وورع                     | ŀΨ  | ابراميم بن طههان                    | 11 |
| شنخ حماد                               | 27   | شب بیداری وقر آن خوانی         | 11  | الوامي                              | 11 |
| ا مام اعظمم                            | 11   | جودوسخاوت اورامداد مستحقين     | 11  | این میارک                           | 11 |
| تفقه وتحديث                            | 11   | وفورعقل دز برکی اور باریک نظری | الإ | امام ابویکی زکر ماین کی نیشا بوری   | 11 |
| فشيخ حمادكي جانشيني                    | 11   | المام صاحب كاساتذه محدثين      | 11  | حافظ محمد بن ميمون                  | 11 |
| كوفيه كےمحد ثين وفقهاء                 | 11   | امام صاحب كا تقوق حديث دوسر    |     | معروف بنعبدالله                     | 11 |
| امام بخارى اوركوفه                     | ٣٣   | ا كابرعلاء كي نظر مي           | 11  | ا بوسفيان حميري                     | 11 |
| امام صاحب اورمحد ثین کی مالی سر پرتی   | -    | يزيد بن بارون                  | 11  | مقاتل بن سليمان                     | ۵٠ |
| كثرت محدثتين وقلت فقبهاء               | 11   | ا بویکرین عیاش                 | 11  | فضل بن موی سینانی                   | 11 |
| واقعدامام احمد                         | 11   | ابو یخیٰ حمانی                 | 11  | وكبع                                | 11 |
| واقعه دالدشيخ قابوس                    | ۳۳   | فارجه بن مصعب                  | 11  | این مبارک                           | 11 |
| دین ورائے                              | 11   | عبدالله بن مبارك               | 11  | امام أبو بوسف                       | ۵۱ |
| واقعه سغرشام حضرت تمره                 | 11   | سفيان تُوري                    | 11  | ز ہیر بن معاویة                     | 11 |
| فقيه كامنصب                            | 11   | سفيان بن عيينه                 | 11  | وكع                                 | 11 |
| ٨- ابواسحاق سبيعي                      | 2    | مييّب بن شريك                  | ľA  | بوسف بن خالد ستى                    | ۵٢ |
| 9-ساك بن حرب                           | 11   | خلف بن ايوب                    | 11  | شداد بن حکیم                        | 11 |
| ١٠- بشام بن عروه                       | ra   | ابومعاذ خالدين سليمان بخي      | 11  | علی بن ہاشم                         | 11 |
| ال-قراوه                               | 11   | عبدالرحن بن مهدي               | 11  | وقلبه بن مسقله                      | 11 |
| ١٢-شعب                                 | 11   | کی بن ابراہیم                  | 11  | يحيى بن آ دم                        | 11 |
| مكيدعنظميه                             | 11   | شدادین حکیم                    | 11  | تعفر بن مجمد                        | 11 |
| ١٣-عطاء بن الي رياح                    | ٣٦   | ا مام ما لک                    | 11  | ا يوعمر و بن علا                    | 11 |
| ۱۲۳-عگرمہ                              | 11   | معروف بن حسان                  | 11  | امام صاحب كيلية ائمه حديث كي تويق   | or |
| مديئة الرسول عليسة                     | 11   | بوسف بن خالد اسمتى             | 11  | امام صاحب تمام اصحاب كتب حديث       |    |
| ۱۵-سلیمان                              | 11   | قاضى ابن اني كيل               | 11  | كاستادين                            | ۵۳ |
| ١٧- ١١ م                               | 11   | سعيد بن الي عروبه              | 11  | امام صاحب اورقلت روايت              | ۵٣ |
| شام                                    | 11   | خلف بن الوب                    | 11  | كبراء محدثين كالمام صاحب عصاستفاده  | 94 |
| امام اعظم کے باس ذخیرہ صدیث            | 12   | E-5.                           | 11  | امام صاحب محدثين وفقهاك ماوي وملجات | ۵۸ |
| حالات ا                                | l'il | حسن بن زيا دلولوي              | 11  | - Sr:Uni                            | 11 |
|                                        |      |                                |     |                                     |    |

|                                          | _  |                                    |     |                                          |     |
|------------------------------------------|----|------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| حادث بن عمر                              | ۵۸ | المام صاحب ورع وتقوي مي يكرات      | At  | قيس بن ربيع                              | 44" |
| توبدا ين معد                             | 11 | يخي بن معين                        | 11  | حسن بن محماره                            | 11  |
| نوح بن مريم                              | 11 | عبدالله بن مبارك                   | 11  | المام صاحب مؤيدكن الشريتي                | 11  |
| ابن مبارک                                | 11 | کی بن ابراہیم                      | -11 | عبدالرحمن بن عبدالله مسعودي              | 11  |
| يليين بن معاذ زيات                       | 11 | البرشخ                             | 11  | سويد بن سعيد                             | 11  |
| ابراتیم بن فیروز                         | 11 | يحير بن معروف                      | 11  | المام ما لك                              | 11  |
| ايونيم                                   | 11 | 67.01                              | 11  | انمش                                     | 41  |
| غالدين بي                                | 11 | عيدالوماب بن جمام                  | 11  | امام صاحب فداتعالی کی رحمت تھے           | 11  |
| المام صاحب كالمامت فقدا كابرعكم كي نظريس | 4  | وكع                                | 11  | الويكر بن عياش                           | 11  |
| (٣) امام شافتيّ                          | 09 | يزيدين بإرون                       | 11  | امام صاحب كى دح افضل الاعمال ب           | 11  |
| (۴) انگمش                                | 11 | المام صاحب كي تقريرا ورقوت استدلال | 11  | محدث شفق بلخي                            | 11  |
| 21/41(0)                                 | 11 | يزيد بحن بارون                     | 44  | معفرت شعبه                               | 11  |
| (٢)على بن المديني                        | 11 | شخ كنانه                           | 11  | الشخ يلين زيات                           | 11  |
| (۷)امام تندی                             | 11 | ايومعاو بيضربر                     | 11  | تلاغه والمام أعظمتم                      | 11  |
| عيدالله بن ميارك                         | 11 | يحيى بن آ دم                       | 11  | تلاندة محدثين امام اعظم                  | AF  |
| أعمش                                     | 11 | معر بن كدام                        | 11  | حضرة المام الانمام الدهنيف كي سياى زعرك  | 40  |
| سعيد بن ابي عروب                         | 11 | مطلب ين زياد                       | 11  | حنى چيف جمشوں كے بالگ فيلے               | 4   |
| يحي بن سعيد القطان                       | 4+ | امامالک                            | 11  | مادعين امام الائمداني منيفدرهمة التدعليه | ۸+  |
| عثمان المديي                             | 11 | حافظ ابوحز ومحمرين ميمون           | 11  | محدث يجي بن آدم                          | Λ4  |
| جرمر بن عبدالله                          | 11 | بوسف بن خالد متى                   | 11  | المام ذقر                                | 11  |
| p.a                                      | 11 | عبدالله بن بزيد مقري               | "   | وكيع بن الجراح                           | 11  |
| مقاتل                                    | 11 | ابوسفيان جميري                     | 11  | سليمان بن مهران ابومحمرالأعمش الكوفي     | A9  |
| يخي بن آ دم                              | 11 | معو                                | 11  | المام المحل بن را موبي                   | 9+  |
| امام شافعی ّ                             | 11 | امام الوحنيفة طبيب امت تنص         | 41- | يزيد بن بارون                            | 11  |
| 8,                                       | 11 | سعدان بن سعيد على                  | 11  | محدث ابوعاصم النبيل                      | 11  |
| سغيان ثوري                               | 11 | المام اوزاعي                       | 11  | ابوهيم فضل بن وكين                       | 11  |
| امام جعفرصا دق                           | 11 | عفان بن سيار                       | 11  | بحراليقاء                                | 11  |
| حسن بن محاره                             | 11 | المام صاحب جمسو ديتم               | 11  | محدث عبدالرحمن بن مهدي                   | 91  |
| اسحاق بن راجوبيه                         | 11 | سفیان توری                         | 11  | حافظ ابن جرعسقلاني                       | 11  |
| عيسى بن يونس                             | 11 | عبيد بن آخلق                       | 11  | علامه عي الدين                           | 11  |
| امام شعبه                                | 41 | ابن مبارک                          | 11  | محدث لليمن الزيات                        | 11  |
|                                          |    |                                    |     |                                          |     |

| محدث عثمان المدتى                    | 91  | ۲-ارچاء                                 | 1+1" | خطيب وحافظ كاذ كرخير                    | 1111    |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------|
| محدث محدانساري                       | 91  | ٣-قلت حفظ                               | 11   | امام شافعی اوراصول فقه                  | 11      |
| محدث على بن عاصم                     | 11  | س-استحسان                               | 11   | فقد شافعی                               | 11      |
| محدث خارجه بن مصعب                   | 11  | ۵-حیلہ                                  | 1+1" | وومراسفر بغندا و                        | 11      |
| عمر و بن دینار المکی                 | 11  | ۲-قلت عربیت                             | 11   | صاحب مشكوة كاتحصب                       | ۱۲۵     |
| سعر بن كدام                          | 11  | امام صاحب كے خالفوں كے كارنام           | t•A  | امام شافعی کاامام محمہ ہے خصوصی استفادہ | 11      |
| معمر بن راشد                         | 91" | تاليفات امام اعظمٌ                      | #+   | امام احدين عنبل رحمة الله عليه          | 11-2    |
| سهيل بن عبدالله تستري                | 11  | كتب منا قب الامام اعظمٌ                 | 11   | امام ابو يوسف سے كمذ                    | 11      |
| محدث ابن السماك                      | 11  | ا مام اعظم اورفن جرح وتعديل             | 111  | فقه منبلی کے پانچ اصول                  | 1179    |
| علامه ابن سيرين                      | 11  | عامع المسانيدللا مام الاعظم ٌ           | 111  | امام احمداورائميد احناف                 | 11      |
| تحدث شهير شفيق بلخى                  | 91" | امام ما لك رحمة التُدعليه               | 1117 | فقه صنبلی کے تفر دات                    | - 11    |
| سفيان توري                           | 11  | مشائخ واساتذه                           | 111  | ائمدار بعه کے اہلاؤں پرایک نظر          | 184     |
| محدث الوضمره                         | 90  | امام اعظم شيوخ امام ما لك ميں           | III  | تدوين فقة حنفي                          | 1       |
| كد عبد العزيز بن الى سلمة الماجنون   | 11  | امام مالك كے تلاندہ واصحاب              | 110  | حفرت شاه صاحب كى دائي كراى              | 11      |
| كدث كبير وشهير حفرت مغيرة            | 11  | فضل وشرفء عادات ومعمولات                | 11   | امام صاحب کے شیورخ                      | 11      |
| فحد بن سعدان                         | 11  | مادهین امام ما لک                       | IIA  | امام صاحب کے دور میں حدیث               | 11      |
| ملامها بن جحر کمی شافعی              | 44  | انام مالك كالتلاء الماج                 | IIA  | المام صاحب كے زماند كاعلم               | المسالم |
| علامها بن عبدالبر مآلكي              | 11  | امام شافعي رحمه الله تعالى              | 11   | تعصب تطع نظر                            | 11      |
| مام تيخي بن معين                     | 11  | امام محروامام شاقعی کا تلمذامام مالک سے | 119  | حضرت ابن مبارك                          | 11      |
| محدث حسن بن عماره                    | 94  | امام شافعی کا پہلاسفر عراق              | 11   | امام صاحب کے مناظرے                     | 11      |
| على بن المديني                       | 11  | رحلت مكذوبه امام شافعي                  | 11'- | محلس مدوين فقه كاطريقه كار              | 11      |
| مبيد بن اسباطم والمع                 | 11  | تتحقيق حافظا بن حجر                     | 11   | افآءكائ                                 | 110     |
| عبدالعزيز بن الي روادم <u>و ۱۵ ج</u> | 11  | امام شافعی کا امام محمد ہے تعلق و تلمذ  | 11   | الهم نقط فكر                            | 11      |
| محدث عمروبن حمادين طلحه              | 9.4 | معذوت                                   | 11   | اصح ترين متون حديث                      | 11      |
| كحدث عبيد بن المحتى                  | 11  | حاسدین ومعاندین کے کارناہے              | TPF  | تدوین فقہ کے شرکاء کی تعداد             | IL.A    |
| كعدث يوسف بن خالد ستى                | 11  | دوسري رحلت مكذوب                        | irr  | امام اعظم اورر جال حديث                 | 11      |
| بياح بن بسظام                        | 11  | امام شافعی امام محمد کی خدمت میں        | 11   | اجتهادى اجازت شارع عليه السلام          | 112     |
| مضرت شاه ولى الله مصاحب              | 1+1 | امام محمد کی خصوصی تو جہات              | 11   | نقشه مدوين فقه                          | 11      |
| بعد والدين فيروزآ بإدى               | 11  | بالى الداد                              |      | يانى علم اصول فقنه                      | 11      |
| غترو جرح                             |     | امام شافعی کاحسن اعتراف                 |      | سب سے پہلے مذوین شریعت                  | //      |
| -قكت مديث                            | 1.1 | المام محمد كي مزيدتوجهات                | 11   | فقه خفی کی تاریخی حیثیت                 | 11      |

| 1917 | ٧٤ - امام جعفر بن محد رضي الله عنه     | 100  | ٣٧-الامام الحيرما فظ الحديث الويوسف       | IMA    | مام اعظم اورآب کے بہاشر کا میدوین فقہ     |
|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 11   | ۲۸-۱مام ذكريا بن اني زائده             | 121  | ٢٧- امام الوجر نوح بن درا الحُخفي كوفي    | "      | الم صاحب كامقام مجلس مدوين بي             |
| 11   | ٦٩ -عبدالملك بن عبدالعزيز              | 127  | ٣٨-١١م مشيم بن بشير اسلمي الواسطي         | 1179   | مجلس ومنع قوانين كى تاسيس                 |
| 190  | • ٤- محمر بن المحق بن بيار             | 121  | ١٣٩-١١م الوسعيد يكي بن ذكريا              | 11     | بقروين فقدكا طرز خاص                      |
| 11   | اله- شيخ الوالتصر سعيدين الي عروب      | 11   | ١٧٠ فضيل بن عماض رضى الله عنه             | 11     | فقة حنفي اورامام شافعي                    |
| 11   | ۲۷-عبدالرحمٰن بن عمرو بن محمداوز اعی   | 11   | الم-امام إسدين مروين عامر أتحلي الكوفي    | 10%    | خصوصيات فقدخني                            |
| 11   | ٣٥- محمد بن عبدالرحمٰن بن الى الذئب    | "    | ٢٩-الامام بحجد الجليل محد بن الحسواق      |        | خيرالقرون مين اسلام اور حنى مُديب كا      |
| 194  | ١٧ ٤- شعبة بن الحجاج                   | iΛ۵  | ١١١١-١١م على بن مسرقريشي كوفئ             | IM     | چين تک پنجنا                              |
| 11   | ۵۷-اسرائنل بن پونس                     | "    | ١١١٠ - ١١م يوسف بن خالد مني               | 101    | يجه اختلاف                                |
| 11   | ٧٤- يختخ ابراجيم بن ادبهم بن منصور     | PAI  | ۵۷-امام عبوالله بن ادريس                  | 100    | الم صاحب اور سفيان توري                   |
| 192  | 22-سفيان بن سعيد بن مسروق توري         |      | ١٣٧- امام فضل بن موى السينا في            | الملما | ضروري واجم كذارش                          |
| 11   | ٨٧-امام ابراجيم بن طبيمان              | IAZ  | يه- امام على بن ظبياتٌ                    | 100    | ۲۱-امام زفر رمنی الله عنه                 |
| 11   | 9 ۷- امام حماد بن سلمه                 | 11   | ١٩٨-١١م حفص بن غياثٌ                      | 162    | موازية امام الولوسف وزقر                  |
| 194  | ٨٠- جرير بن حازم الازدى البصري         | 11   | ٣٩-ايام وكيع بن الجراح ً                  | 11     | المام ذفر كے اساتذہ                       |
| 11   | ٨١-ليث بن سعد بن عبد الرحمن مصري       | IAA  | ٥٠-١١م بشام بن يوسف                       | IrA    | امام زفر کے تلاقہ ہ                       |
| 199  | ۸۴-امام حماد بن زيد                    | 11   | ٥١-١١م نقدر جال يحلي بن معيد القطال       |        | امام زفرا ورنشر مذهب حنفي                 |
| 11   | ٨٣- هين جرير بن عبد الحميد الرازي      | IA4  | ٥٢- امام شعيب بن أنحل ومشقي               | 10'4   | المام زفر كاز بدوورع                      |
| 11   | ٨٢- يمشيم بن بشيرابومعاديياسلى الواسطي | 11   | ۵۳-۱مام ايوعمر وحفظ بن عبدالرحمٰن بلخي    | 10+    | ۲۲-۱مام ما لک بن مغول                     |
| 11   | ٨٥-موي كاظم بن الامام جعفر صاوق        | 11   | ١٥٠-١١م الوطع حكيم بين عبداللدين سلمة     | 11     | ۲۳- ایام داؤ دطائی حنقیٌ                  |
| 11   | ٨٧- يخ عباد بن العوام                  | 19+  | ۵۵-امام خالد بن سليمان بخي                | 101    | ۲۴-۱مام مندل بن على عزى كوفى حنقيّ        |
| 100  | ٨٥- امام مغيرة بن مقسم الصنبي الوبائنم | 11   | ٥٦- امام عبد المجيد بن عبد الرحمٰن الكوفي | 11     | ۲۵-۱مام نصر بن عبدالكريم                  |
| 11   | ٨٨-امام ابراجيم بن محمد ابواتحق        | 11   | ۵۷-۱م حسن بن زيادلولوي                    | 161    | ۲۷-امام عمروین میمون نخی حفی              |
| 11   | ٨٩- حافظ الوبكر عبدالسلام بن حرب       | 191  | ۵۸-دام ابوعام مانبيل ضحاك بن خلد بصرى     | 11     | سرا - امام حبان بن على                    |
| 11   | ٩٠- يخ عيسي بن يوكس مبعي كوفي          | 11   | ٥٩-امام كى ين ايراتيم في                  | 11     | ١٨-١١م الإعصر نوح تن اليمريم " جامع " حنى |
| 11   | 91-41م بوسف بن الامام الي بوسف         | 11   | ٣٠- امام حماد بن دليل قاضي المدائنَّ      | 107    | ۲۹-امام ز ہیرین معاویہ                    |
| [4]  | ٩٢- يختخ الوعلى شفيق بن ايراجيم        | 194  | ١١-١١م معدين ايراتيم زيركي                | 11     | ١٠٠-امام قاسم بن معن                      |
| 11   | ٩٣- يخ وليد بن مسلم ومشقي"             | 195  | ا/١٣٧- امام ايراجيم بن ميمون              | 11     | ا٣١ - امام حما دين الإمام الاعظمَّمُ      |
| 11   | ٩٠٠- آخل بن بوسف الازرق القوخي         | 191  | ١١٣/٢ - شخ ابو بكر بن ابي تيميد السختياني | ۱۵۳    | ١٣٢-١١م صياح بن بسطام                     |
| 11   | ٩٥-١١م ابوجرسفيان بن عيديدكوني         | 11   | ٦٢٧- امام ربيعة المعروف ربيعة الرائ       | 11     | ٣٣-امام شريك بن عبدالله الكوفي            |
| ***  | ٩٧- يختخ يونس بن بكيرا بو بكر الشيباني | 11   | ٧٥- الم عبدالله بن شرمة الوشرمة الكوفئ    | 11     | ١٣٧- امام عافية بن يزيد القاضيّ           |
| 11   | ٩٤- امام عبدالله بن عمر العريّ         | 191" | ٧٧-بشام بن عروة بن الزير العوام بن فندور  | 11     | ۳۵- حضرت عبدالله بن مبارك                 |
|      |                                        |      |                                           |        |                                           |

| <b>r</b> 19         | امام احمد على                            | 71-         | ١٢٩- يُشْخُ فرخ مولى امام الويوسفٌ               | r+r    | ۹۸ – حافظ عبدالله بن نمير                  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 11                  | قيام بصرها ورتصنيف                       | "           | • ۱۳- امام یحیٰ بن معین ابوز کر ما بغدادی        | "      | 99- ﷺ عمروين جمد الختفر ي قرشي             |
| 11                  | علم حدیث وفقہ کے لئے اسفار               | ru          | اساا- حافظ على بن محمد الوالحسن طنافسي           | "      | ••ا–امام عمرو بن ميثم بن قطنٌ              |
| FF+                 | هلا ثيات بخاري                           | "           | ۱۳۴-۱ محمرین ساعتمی                              | "      | ١٠١- يشيخ معروف كرخيٌ                      |
| 11                  | متاخرين كى تضعيف حديث                    | "           | ١٣٣٣ - حا فظ محمد بن عبدالتدنمير كو في "         | r•r    | ۲•۱- حافظ ابوسليمان موکٰ بن سليمان         |
| "                   | آئمه متبوعين اوراصحاب صحاح سنه           | rir         | ١٣٧٧ - حافظ الوضيمية جيرين حرب النسائل           | "      | ۱۰۱۳-محدث عباد بن صهیب بصری                |
| **1                 | اہام بخاری کے اس تذہ                     | 11          | ا/ ۱۳۵ - حافظ سليمان بن داؤ د بن بشر             | "      | ۱۰۴-۱مام زید بن حباب عظمی کوبی"            |
| "                   | علم حديث وفقه امام بخاري كي نظر مي       | "           | ١٣٣٧ - حافظ ابو بكر بن الي شيبه                  | "      | ۱۰۵-محدث مصعب بن مقدام الجعمي              |
| //                  | ر جال حنفيه اور حافظ ابن حجرٌ            | rim         | ١٣٧- هافظ بشر بن الوليد بن خالد كنديٌ            | "      | ۲ • ا – ا مام البوداؤ دسليمان بن داؤ د     |
| 11                  | سبب تاليف جامع سيح                       | "           | ١٣٨ - حافظ التخلّ بن را بويه خطليٌ               | l,e l, | ۷۰۱- مدث كبير خلف بن الوب                  |
| ttt                 | امام بخاری سے پہلے تالیف حدیث            | rio         | ١٣٩- حافظ ابراجيم بن يوسف بخي                    | r•r    | ۱۰۸-۱م جعفر بن عون بن جعفر بن عمر و        |
| //                  | ایک اہم منطی کا زالہ<br>میں              | 11          | ١٨٠٠ - حافظ عمّان المعروف بإين البيشية           | 11     | ١٠٩- شيخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي      |
| ٣٢٣                 | جامع محج کیلئے اسا تذہ بخاری کی توثیق    | "           | ١١٠١-١١م يحيي بن التم بن محرفظن                  | 11     | ١١٠- امام الوجيد حسين بن حقص اصغباني       |
| rrr                 | ا مام بخارگ كاب نظيرها فظه               | 11          | ١٣٢ - حافظ وليدين شجاع ابوبهام                   | r-0    | ااا-امام ایرانیم بن رستم مروزی             |
| ۲۲۲                 | تاليفات امام بخاري                       | 11          | ١٣٣٠- محدث كوف ابوكريب محمد بن العلما يالبهد اني | 11     | ۱۱۲ – حافظ معلی بن منصور                   |
| rm                  | روايات بخاري                             | LLA         | ١٣٨٠ - شيخ ابوعبدالقد بن يحيى العدني             | 11     | ۱۱۳- عافظ عبدالرزاق بن جام                 |
| <b>*</b> /***       | اویام بخاری                              | 11          | ١٣٥- احمد بن منعج ابوجعفرالبغوي الاصمّ           | 11     | ١١٣- اساعيل بن حماد بن الإمام الأعظم       |
|                     | المام بخاري اورتر اجم كى نامطابقت احاديث | "           | ١٣٧- حافظ انحق بن موی الانصاری                   | P+4    | ۱۱۵-۱۱۵م بشر بن الي الاز بر                |
| <b>r</b> r <u>z</u> | الباب                                    | 11          | ١٣٧ - حافظ سلمه بن شبيب نيشا پوريّ               | 11     | ١١١ - حافظ عبدالله بن داؤ وخري             |
| fal                 | المامسكتم                                | 11          | ١٢٨- حافظ كبيراحمد بن كثير ابوعبد القدوور في     | 11     | ڪاا-هافظالوعبدالرحمٰن عبدالله يزيدالمقر يَ |
| rar                 | امام این پائیڈ                           | 11          | ١٣٩- حافظ المعيل بن أوبيالو بالتوسل تقفى قزوعي   | 11     | ۱۱۸ - اسد بن الفرات قامنی قیروان           |
| <b>10</b> 0         | ا يام اليوداؤ وَّ                        | 11          | ١٥٠ - حافظ عمرو بن على فلاس بصريّ                | r•∠    | ١١٩-١١م احمد بن حفص الوحفص كبير بخاري      |
| 11                  | اسم ونسب.                                | rız         | ۱۵۱-۱مام ابوجعفر داري                            | r-A    | ١٢٠- يَشِيخ بِشَام بن التمعيل بن يحي       |
| //                  | بالمعي مساد                              | <b>1</b> !Z | ضروري واجم گذارشات                               | r•A    | ١٢١- حافظ على بن معيد بن شداد العبدي       |
| 11                  | اس تذه وتلانده                           |             | جلد دوم                                          | r-A    | ١٣٢- امام ا يوقعيم فضل بن دكين كو في "     |
| //                  | با دهین                                  | ľIÁ         | امام بخاريٌ                                      | r•A    | ۱۲۴-شیخ حمیدی ابو بکر عبدانند              |
| //                  | روايت ا كابرغن الاصاغر                   | 11          | اسم مبارک                                        | r+4    | ١٢٣- الم عيسى بن ابان بن معدق بعرى         |
| //                  | سنن اني داؤ و                            | 11          | خائدانی حالات                                    | //     | ١٢٥- امام يحيي بن صالح الوحاظي ابوزكريًا   |
| 100                 | ابوداذ دکی چاراحا دیث                    | 11          | سن بيدائش وابتدائي حالات                         | 11     | ١٢٦- حافظ سليمان بن حرب بغداديّ            |
| 11                  | يشارت                                    | 719         | علمى شغف ومطالعه                                 | //     | ١١٤- امام الوعبيد قاسم بن سلام             |
| 11                  | الممرّنين                                | 11          |                                                  |        | ١٢٨ – ها فظ ابوالحسن على بن الجعد          |
|                     |                                          |             |                                                  |        |                                            |

|              |                                                    |             | <del></del>                                |     | · · <del></del>                   |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 144          | امام احمداورامام محمد بن شجاع                      | <b>TY</b> 2 | ا مام طحاوی پڑے مجتبد تھے                  | 100 | اسم ونسب                          |
| rzz          | ١٩- حافظ محمد بن حماد الطير الى ابوعبدالله الرازيّ | 11          | تاليف ت المام طحاويّ                       | 11  | جامع تریذی کی فوقیت دوسری کتب پر  |
| rz A         | ۲۰- حافظ عباس دوری بن محمه                         |             | علامدائن حزم اورمعاني الآثار كي ترجيح      | ray | طريق بيان ندبب                    |
| 11           | ۲۱ - حافظ ابوحاتم رازی محمد بن دریس                | 11          | موطأ ما لك بر                              | "   | معمول ببااحاديث                   |
| 11           | ٢٧- الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد           | ryA         | حعرت شاه مها حب اورمعانی الآثار            | 11  | حضرت شاه صاحب كاارشاد             |
| r <u>~</u> 9 | ٣٣- حافظ ابو بكرين الى الدنيا                      | 11          | معانی الآثار کے خصالص ومزایا               | 11  | المام ترندى كى خداترى             |
| 11           | ٣٢٠ - يشخ الشام حافظ الوزرعه ومشقى                 | 14.         | ٩-مشكل الآثار                              | 11  | كنيت ابوعيسى كي تؤجيه             |
| //           | ٢٥- عافظ الوكرهارث بن الي اسامه                    | 11          | ٣-اختلاف العلماء                           | 104 | ا مام اعظم اورا مام ترندي         |
| 11           | ٢٧ - شيخ الوالفصل عبيد القد بن واصل البحاري        | 11          | ٧٧- كتاب احكام القرآن                      | 11  | المام اعظم جامع ترفدي ميس         |
| 11           | ٢٤- ين حرب عسكري                                   | 11          | ۵- كتاب الشروط الكبير                      | "   | المام ترفدي في فرجب حنفيد كورج دي |
| 11           | . ۲۸ - حافظ محرين النظرين سلمة                     | 11          | ٨-مختصرالا مام الطحاوي                     | P4+ | المام تسائى رحمدانشد              |
| 11           | ١٩- يشخ ابو بكراتيه بن عمر وين عبدالخالق بزارً     | 11          | ١١-ئغم كتاب المدسين                        | 11  | نام ونسب                          |
| rA+          | ٣٠- شيخ ابومسلم ابراجيم بن عبدالقدالكشي.           | 121         | ۱۳-الردعلى الي عبيد                        | PYI | ا مام طحاويّ                      |
| 11           | اسو- حافظ ابراتيم بن معقل                          | 121         | ١٣- الباريخ الكبير                         | 11  | نام ونسب وولادت                   |
| 11           | ٣٦- يشخ محر بن خلف المعروف، بوكيع القاضيُّ         | 11          | ١٩٧٧ - كمّاب في النحل واحكامها             | 11  | تخصيل علم وكثرت شيوخ              |
| řΛ+          | ٣٣- حافظ الوليعل احمد بن على بن أمثني              | 11          | ١٥- عقيدة الطحاوي                          | 747 | امام طی وی اور حافظ این مجرّ      |
| PAT          | ٣٣- في ابوا يخي ابراتيم بن محمد                    | 11          | 17-سنن الشافعي                             | 11  | تذكره امام شافعي وامام مزني       |
| 11           | ٣٥ - شيخ ايومرعبدالله بن على بن الجاروة            | 11          | ےا-شرح المغنی                              | *** | الل عديث كون جي                   |
| //           | ٣٦- حافظ الوالبشر محمد بن احمد حماد                | 121         | ۱۸- حافظ عبدالله بن المحقّ الوحم الجو بريء | 11  | ا ما م طحاوی بسلسلهٔ امام اعظمتم  |
| 11           | ٣٧- ينتخ حماد بن شاكرانسني حنقي ً                  | 121         | ٩-امام ابوعبدالتدمحرين كي بن عبدالله       | 11  | ذكرا مانى الاحبار                 |
| 11           | ۱۳۸-امام محمد بن اتحق بن فزيمة السلمي              | 121"        | ١٠- حافظ امام عمياس بحراني بن يزيد         | 747 | شاءا كابرعلماء ومحدثين            |
| fA†          | ٣٩ - شخ ابوموانه يعقوب بن انحق                     | 121         | اا- مافظ بارون بن أتخلّ بن محمد            | 11  | امام طحاویٌ مجدد تھے              |
| //           | ۰۰۰ - فيخ ابو بكر محمد بن ابراتيم                  | 11          | ١٢- حافظ الوالليث عبد الله بن سريج         | 740 | فنن ر جال ا ورامام طحا دی ّ       |
| 11           |                                                    | 11          | ١٣٠- امام ابوالحن احدين عبد الله عجلُ،     | 11  | جرح وتعديل اوراما لطينني          |
| 11           | ۲۷-امام ابومنصور محمد بن محمد داتر بدي             | 11          | سما-امام ابو بكراحمه بن عمر بن مبير خصاف   | 11  | <b>حانق</b> ابن فجر . تعص         |
| 11           | ١٣٠- " حاكم شهيد" حافظ محر بن محمد                 | 121         | ١٥- مافظ ابوليسف ليقوب بن شيب بقري         | 11  | مقدمة اماني الاحبار               |
| fAt"         | ٣٢٧ - جافظ البوالقاسم عبدالقد بن محمد              | 11          | ١٧-١١م الوعبد القدمجمرين احمر              | 11  | تاقدین امام طحاویّ                |
| //           | ٣٥ - حافظ الوجم قاسم بن اصبغ القرطبيّ              | //          | ے ا– حافظ عصرا مام ابوزر ب                 | *** | ا يام يهيمي                       |
| 11           | ۴۶۱ – امام ابواکسن عبیدالقدین حسین کرخی            | 120         | ۱۸ – ایام ابوعیدا نندمجمرین شجاع           | //  | علامداين تيمية                    |
| rar"         | ٢٧- ابو محمد والقد بن محمد الحارثي البخاري         | 140         | ثناءالل علم                                | 11  | علامها بن جوزي                    |
| 11           | ۳۸ - امام الوعمر واحمد بن محمد                     | rzy.        | ا بن عدى اور محمد بن شجاع                  | 11  | حافظ ابن حجر <i>ٌ</i>             |
|              |                                                    |             |                                            |     |                                   |

| 199           | ااا- حافظ الوحم حسن بن احمر                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ,,            | ۱۱۲- شخ ابوسعید محمد بن عبد الجمید                                           |
| ۳             | ۱۱۳ - محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاليّ                                |
|               | ۱۱۱ - مدین مدین میراده ماند<br>۱۱۳ - مند برات شخ نفرین حامد                  |
| //            | ۱۱۵- حافظ ابوز کریا یکی بن منده ایرامیم                                      |
| //            | ۱۱۱۱ - ها دوه بور حریایی بن سنده برانیم<br>۱۱۷ - شس الایمه بکرین محمد بن علی |
| <i>"</i>      |                                                                              |
| <b>!"+</b> 1  | ۱۱۷-انشیخ الامام محی السنة ابومحمر حسین<br>منطق ساحه                         |
| //            | ۱۱۸-مندسمرقندشخ آخل بن مجمه                                                  |
| //            | ۱۱۹ – هيخ ابوالمعالي مسعود بن حسين<br>د نده ا                                |
| 11            | ۱۲۰-الشيخ الحدث الوعبدالله حسين                                              |
| 11            | ١١١-١١م ابواتخق ابراتيم بن اساعيل مغارّ                                      |
| r•r           | ۱۳۲- شیخ ابواکسن رزین بن معاوییة                                             |
| 11            | ۱۲۳- شیخ ابومجر عمر بن عبدالعزیز بن عمر                                      |
| t"•r          | ۱۳۴۳- ایام طاهر بن احمد بخاری حنفی                                           |
| 11            | ۱۲۵-امام محدين محد بن محد سرهسي حقي                                          |
| 11            | ١٢٧- شيخ ابوالفضل قاضى عمياض                                                 |
| //            | ١١٤- مافظ قامنى الوبكر محمد بن عبدالله                                       |
| 11            | ۱۲۸ - شیخ ابوالمعالی محمد بن نصر بن منصور                                    |
| <b>174</b> 17 | ۱۲۹- حافظشیرویددیلی بعدائی                                                   |
| 11            | ۱۳۰-عبدالغفور بن لقمان بن محد كردر ي                                         |
| //            | االاا-ابوجم عبدالخالق بن اسدالد مشقى                                         |
| //            | ۱۳۳۲ - شیخ ابومنصور جعفر بن عبدالله                                          |
| //            | ١٣٦١ مجمود بن الى معدد فجى ابن السفوالترك                                    |
| //            | ۱۳۳۷- ها فظ ابوالقاسم على بن أنحن                                            |
| //            | معروف ببن عسا كردشتي شافعيٌ                                                  |
| <b>F+F</b>    | ا/١٣٥٥ - في إيدموي محد بن اني بكر عمر                                        |
| P*+ P'        | ١٣٥/٢ - الشيخ المحد ث ابومحمة عبدالحق                                        |
| 11            | ١٣٦١ - شخ ابونعراحمه بن محمد بن عمرعمّا لي                                   |
| 11            | ١٣٥٤- الويكرزين الدين محمد بن البي عثمان                                     |
| 11            | ۱۳۸۸ - ابو بكر علا والدين بن مسعود                                           |
| //            | ١١١٩- الوسعد في مظهر بن مين بن سعد بن على                                    |

| <b>r</b> 9•  | • ٨- ينخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب             |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 11           | ٨١- شيخ ابوعلى حسين بن خصر بن محمد                 |
| "            | ۸۲ – مافظ ابویکراحمد بن مجمد بن احمد               |
| //           | ۸۳-امام ابوالحسين احد بن محد بن احمد               |
| 191          | ٨٧- حافظ الوهيم احمد بن عبدالله                    |
| rqr          | ٨٥ - حفا ظ ابوالعباس جعفر بن محمد شفي              |
| 11           | ٨٧- ينتخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمه            |
| 11           | △٨- شنخ الإحفر عجر بن احمد بن محمد بن احمد         |
| 491          | ٨٨- حافظ ابوسعد السمان اساعيل بن على               |
| 11           | ٨٩- يتنخ ظيل بن عبدالله بن احمد                    |
| //           | ٩٠- شُخ محمرا سائل تعدث لا موري منتي               |
| //           | ٩- في الآثميث عبدالعزيز بن احد بن أعر              |
| "            | ٩٢-شخ ابوعثان اساعيل بن عبدالرحمٰن                 |
| 11           | ٩٣ - جافظ الوقيرعبدالعزيز بن مجمر                  |
| <b>19</b> 17 | ٩٣- هيخ الوالقاسم عبدالواحد بن على                 |
| //           | ٩٥- حافظ الوجم على بن احمد                         |
| 11           | ٩٧ - ما فظ الوبكراحمه بن الحسين بن على             |
| 190          | ٩٥- ينتيخ حسين بن على بن محمد بن على               |
| 11           | ٩٨- شيخ ايوالحن على بن حسين سندى حقيًّ             |
| 11           | 99-مافظ يوسف بن عبدالله بن محرعبدالبر              |
| <b>144</b>   | •• ۱- حافظ الوبكر احمد بن على بن ثابت              |
| //           | ١٠١- ينتخ ابوالقاسم عبدالكريم بن جوازن             |
| N            | ۱۰۲- شخ علی محد وم جلانی غرانوی جوری               |
| <b>79</b> ∠  | ١٠١٠- ينتخ ابوعبدالقد محمد بن على بن محمد بن تحسين |
| 11           | ١٠١٠- الم م الجرجين ابوالمعالى عبد الملك           |
| //           | ١٠٥- امام ابوالحس على بن جمد بن حسين               |
| <b>19</b> A  | ١٠٦- شيخ الوالحسين قاضي القصناة محمه               |
| //           | ے ۱۰ اے شخ ابوالحس علی بن الحسن بن علی             |
| <b>r</b> 99  | ١٠٨- فيخ ابوعبدالله محد بن الي تفرحيدي             |
| 11           | ١٠٩- يش الائمه الويكر محمد بن احمد                 |
| //           | ١١٠- ما فظ الوالقاسم عبيد الله بن عبد الله         |
|              |                                                    |

۴۹-شخ ابواتنی ابراہیم بن حسن (عزری) ٠٥- شيخ ابوالحسن على بن احمد بن محمد ۵۱- يخ ابواكس احر بن محر بن عبوالله ٥٢- ما فظ ابوالحسين عبدالياتي بن قانع ٥٣- ما فظ الوعلي سعيد بن عثمان ١٥٠- حافظ ابوحاتم محمد بن حبان ۵۵- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد ٥٦- حافظ الوحمة حسن بن عبدالرحمٰن ٥٥- ينتخ ابوعبدالله محد بن جعفر بن طرخان ۵۸- حافظ الوجعفر محمد بن عبدالله بن محمد ٥٩-محدث الوعمروا ساعيل بن نجيد ٢٠- الواشيخ الوجم عبدالله بن محمد ۲۱ - ابوبکراحربن علی دازی دصاص بغدادی ٧٢- في ابو كراحد بن ايرا جيم بن اساعيل ٢٨٧ ٦٢- ينخ ابو بكرمحمه بن فضل بن جعفر ۱۴۴ - امام ابوالليث نصر بن محمد بن احمد ٦٥- ما فظ ابوعا مراحمه بن بن على ٢٧ - حافظ الونصر احمد بن محمد كلا بازى حنگ ٢٤ - حافظ الوالحن محمد بن المظفر ۲۸- ما فظ ابوالقاسم طلحة بمن مجمه بن جعفر ۲۹ – امام ابوالحسن على بن عمر بن احمد • ۷- حافظ الوحفظ عمر بن احمد ا2-شخ ابوالحن على معروف بزازً ۲۷- ما فظ ابوسليمان احمد بن محمد ٣٧- حافظ الوعيد الذُّحمر بن التَّلُّ ٣ ٤- يخ الواكن محد بن احمر ۵۷- شخ ابو برجمه بن موى خوارزى حنى ٧٤- ما فظ الوالغضل السليماني احمد ٢٥- مافظ الوعبد التُديم بن عبد الله ۸۷- حافظ الوعبد التدمجر بن احمر 9 ٤- حافظ الوالقاسم تمام بن محمد الي الحسين

| 174   | ۲۰۰- شخ علی بن احمد بن عبدالواحد                                                               | 1 1711  | • ١٤ - شخ محر بن احمد بن عباد                 | <br>  ۲۰۵   | ه ۱۲۰ - شیخ حسن بن منصور بن محمود                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 11    | ۱۰۱ – محمد بن ابراجيم بن غنائم الشروطي أنطقيّ<br>۱۰۱ – محمد بن ابراجيم بن غنائم الشروطي أنطقيّ |         | ا كا- بوسف بن فرغلى بن عبدالله بغدادى         | ,,          | ۱۳۱-شخ ابوالحن على بن اني بكر<br>۱۳۱-شخ ابوالحن على بن اني بكر |
| "     | ۲۰۱- محمد بن عثمان اصفهانی معروف با بن المجی                                                   | "       | ۲ کا - محمد بن محمود بن محمد بن أحسن خوارز می | ,,          | ۱۳۷- حافظ جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمٰن                      |
| //    | ۲۰۱۳-عبدالكريم بن عبدالنور بن منير                                                             | ,,      | ٣٠ يها-البيجرعبدالعظيم بن عبدالقوى            | P+Y         | ١١٦٠- شخ ابوالحن حسن بن خطير نعما تي                           |
| 11    | ۲۰۴- محمد بن ايراجيم والي حقي،                                                                 | 11      | ١٤٦٠- ين شهاب الدين ل الله بن بين             | "           | ۱۳۴۷-امام حسام الدين على بن احمد                               |
| 1"1"+ | ۵-۱-۱۱م ایوانحس علی بین بلبان                                                                  | PER     | ۵۷۱- شیخ محمد بن سلیمان بن حسن                | 11          | ١٢٥- امام ابوالفعنل محرين بوسف                                 |
| 1771  | ٢٠٧- شخ الوعيد الله و لي الدين محمد                                                            | "       | ٢ سامة ابوالوليد محمد بن سعيد                 | r-2         | ١٣٧- شيخ احدين مبدالرشيدين حسين بخاري                          |
| 11    | ٤٠٠- ابوالحجاج بوسف بن عبد الرحمن                                                              | "       | عدا-ابوذكريا يحيى بن شرف الدين فووي           | 11          | ١٧٤- شخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبدالله                         |
| 11    | ۲۰۸-شخ ابوگر حتان بن علی                                                                       | 11      | ٨ ١٤- ين الوالفصل محد بن محرير مان سفى        | 11          | ١٢٨- ينفخ جمه بن عبد لله صائني قامني مروء                      |
| 11    | ۲۰۹-الحافظ القمس السروجي محمد بن على                                                           | "       | 9 سا- ابواضل محمد بن محمد بن نصر بخاري        | 11          | ٣٩ – ما فظ الوجمه عبدالغني بن عبدالواحد                        |
| ttt   | ١٦٠- شخ احمد بن الماليم                                                                        | "       | • ۱۸ - ابوالعیاس احمد بن عبدالله              | P-A         | ۵۰-عد شاين شرجزري جالدين مبارك                                 |
| 11    | ۲۱۱ - شخير بان الدين بن على بن احمد                                                            | ייוויין | ١٨١- هيخ ابومحمه عبدالله بن سعد بن اني جمرة   | 11          | ١٥١- شيخ الوالحار محود بن احمد بن الي أحسن                     |
| 11    | ١١١٠ - الوحيان محمد بن ليسف بن على                                                             | "       | ۱۸۲-ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالله         | 11          | ١٥٢- يخ ابوباشم عبدالمطلب بن فضل                               |
| //    | ۱۱۳-۱مام عبیدالله بن مسعود بن محمود                                                            | "       | ۱۸۳-الويم على بن ذكريا بن معودا نصارى         | 11          | ١٥٣- ين تاج الدين الواليمن زيد بن حسن                          |
| 11    | ۲۱۴ - جا فظش الدين محمد بن احمد و مي                                                           | 11      | ۱۸۴-شهاب الدين احمد بن فرح                    | 11          | ١٥٣- هيخ الوالغنائم سعيد بن سليمان                             |
| FFF   | ۲۱۵- من محر بن احمد                                                                            | 11      | ۱۸۵ - فرضی محمود بن الی بکر ابوالعطا و بن علی | 11          | ۵۵- حافظ ابوأنحس على بن محمد بن عبدالملك                       |
| 11    | ١٦١ - على بن حان بن ايما بيم مارد يل حق                                                        | 710     | ۱۸۷-احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن قو نوى        | P+4         | ١٥٧- شيخ زين الدين عمر بمن زيد                                 |
| 11    | ١١٥- حافظ اين الوائي عبد الله بن محمد                                                          | 11      | ١٨٤- قامني الوعامم محرين احمرعامري            | 11          | ا/ ١٥٤- حافظ الوحفظ ضيا والعرين عمر                            |
| PTP   | ۲۱۸- محدین الی بکرین الوب من سعد                                                               | 11      | ۱۸۸-اجر بن ایرانیم بن عبدالتی حق              | 11          | ٢/ ١٥٧- محدث الوافقاتم عبد الكريم                              |
| PY    | ٢١٩- حافظ الواحس على بن عبدا لكافي                                                             | 11      | ا/١٨٩- مرين على ين دمب بن مطيع قشيري          | 1"+9        | ۱۵۸-شرف الدين عيلي بن ما لک                                    |
| PP (  | ۲۲۰-امير كاتب عميد بن امير عمرو                                                                | //      | ١٨٩/٢- فيخ الاسلام تقى الدين بن ديق العيد     | 11          | ١٥٩- معين المدين الوبر محمد بن عبدالغني                        |
| 11    | ۱۱۱ - ابد محر عبدالقد بن اليسف بن محمد بن اليب                                                 | 11      | ١٩٠- عبدالمومن خلف بن ابي أحسن دمياطي         | <b> " +</b> | ١٧٠-الامام المسند ابوعلى حسن                                   |
| 772   | ٢٢٢-مغلطاني (مجرى) ين تح بن مبدالله                                                            | PTT     | ا 191 - امام الوالبر كات عبد الله بن احمد     | 11          | ١٢١- ينتخ عبيدالله بن ابراجيم                                  |
| 11    | ۲۲۳- عربن آخل بن احد غر نوی بندی حق                                                            | 11      | ١٩٢- قامني القضاة فيخ الوالعباس احمد          | 11          | ١٧٢- كد شائن المرجر دى مربي كالمربي                            |
| FTA   | ۳۲۴-گهرین احمدین عبدالعزیز تو نوی                                                              | 11      | ۱۹۱۱-حدام الدين حسين بن على بن الحواج         | //          | ١١١٠- النيخ شهاب الدين الوحف عربن محمه                         |
| 11    | ۳۲۵ - ما فظ الوالحاس ميني وشقى                                                                 | //      | ۱۹۶۷ - منظ ایراجیم بن تحرین عبدالله           | //          | ۱۶۱۳ مجمود بن احمد الخصير مي جمال الدين                        |
| 11    | ٢٣٦ - ابوالبقاء قاضي محمد بن عبدالله بلي                                                       | 11      | ١٩٥- ابوالفتح لفرين سليمان مجبي حتى           | 11          | ١٦٥- يمس الآئمه مجرين عبدالستار                                |
| 11    | ٢١٧ - محد بن محد بن محد بن الم الخر الدين مازي                                                 | 1"12    | ۱۹۶۱-احد بن شهاب الدين عبدالحليم              | 111         | ١٧٧- حافظ ضياءالدين الوعبدالله محمد                            |
| mrq   | ۲۲۸-عبدالو باب بن بقي الدين على                                                                | 1"19    | ١٩١١- مرين وال بن الي الحسن عبد الواب         | 11          | ١٧٤- ٥٠ فظ قلى الدين الوعمرو عثمان بن عبدالرحمن                |
| 11.   | ۲۲۹ مجمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمن                                                        | //      | ١٩٨- يخ على بن ايرانيم بن معلق                | 11          | ١٧٨- يخ حيام الدين الحيل كي حني                                |
| 11    | ۱۳۳۰-ا سامیل بن عمر بن کثیر قرشی                                                               | 1"1"    | 199-الشيخ الإمام علاءالدين على                | 1711        | ١٦٩- حسن بن مجمه بن حسن بن حيدر قرشی                           |

۲۹۳-احمر بن سليمان رومي P31 ٣٩٣- فيخ اساعيل شرواني حنيًّ rar ۱۹۵ میرین بیسف بن علی بن بیسف الشامی ٢٩٦ – محمر بن بهاؤالدين بن لطف الله ٢٩٤- اتدين مجرين ايرانيم بن محمر اطاكي ۲۹۸ – جمدین علی معروف به این طولون rar ۲۹۹-ش ایرانیم بن محمد بن ایرانیم طبی ٣٠٠- شيخ يحيي بن ايراتيم بن محد بن ابراتيم ٣٠١- احمد بن على المز حالي حنقًى ۲۰۹۴ - شيخ عبدالاول بن علا والسيني جونيوري MAR ۳۰۳-زین الدین بن ابراجیم بن محمد ror ٣٠١- شيخ عبدالوماب بن احمد بن على ror ۵۰۲-اچر بن محر بن محر بن على بن تجر 700 ٣٠٦-شخ مكيلي بن صام الدين ۲۰۰۷ - شیخ محرسعیدین مولا ناخواد خراسانی ۳۰۸-شخ محرآ فندی بن پیریلی برکلی MAY ٣٠٩- شخ محر بن محر بن مصطفیٰ العمادی • ٣١١ - مولايا كلال اولا دخواجه كويل حقي **14** ٣٦١- شيخ عبدالله بن سعدالله التواتقي سندي ٣١٢-مُحَدِين طاهِرِين على مُجِرالًى بيُني حَفَيُ ٣١٠ عبدالمعطى بن الحسن بن عبدالله باكثير ١٣١٧ - شيخ محمود بن سليمان كفوى حنق ٣١٥-عيدالنبي بن احمد بن عبدالقدوس كنگوبي ٣١٧- شخ رحمت الله بن عبدالله بن ابراجيم MOA ١٣١٧ - عبدالله بن ابراجيم العرى السندحي ۳۸-شخ جمال لدين مجرين مدلق زبيدي ٣٦٩- شخ وجيهالدين بن أصرالله بن محاداله بن ٣٢٠ - يشخ عبدالله نيازي مر منديُّ \*\* ١٣٣- شخ اساعل حنى آفندى 11 ٣٢٢-شخ عبدالو ماب متقى بن شخ ولي الله 11 ٣٢٣- في اليم بن دافر دا بوالعارم P 11

۲۲۲- بن البمام مجر بن عبدالوا حد ٢٦٣- شيخ ليقوب بن ادر ليس بن عبدالقد 7 ٣٧٣- اين اشتس الدمري ۽ بي خلي " ۲۷۵ - یخی بن محد بن محد بن محد ٢٧٧- ما فظ تقى الدين بن فبدّ ۲۷۷ - شخط احمد بن محمد بن محمد بن مست ۲۷۸-المونی علے بن محمود بن محمد بسطامی مامام ٢٦٩- قاسم بن قطلو بغنام صرى حني 11 • ۲۷ – محمر بن مجمر بن امير الحاج على 200 ا ١٤٤ - يجي بن مجمد اقتصرائي حفي PTY Y ۲۷۲-محمر بن سليمان بن سعد بن مسعود 141- هجرين مجرين عمر تطلو بغابكتمري م **١٤٤** - يشخ عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن بن عمر 24-المؤلى مجرين قطب الدمن ازنتي 277 ۲۷۱-مولی خسر وجمه بن قراموزر دمی خفی 124-عبدالطيف بن عبدالعزيز 11 ٨٧٤- احمه بن موي أشبير " باخيالي "حفي 9 ۲۷-اتمدین اساعیل بن محد کورانی حتی <mark>ተ</mark>የአ • ۱۸- اته ای اجرای می این است N ۱۸۱ - محر بن عبدالرحمٰن بن محر بن الی بکر 11 ۲۸۲ – رائح بن داؤ دين گير کي 279 ١٨٢-عبدالرحل بن جمد بن أشيخ مام الدين ۱۸۱۷ علی بن عبدالله بن احد محمو دی P0+ ١٨٥- شيخ عبدالبرين محمد بن محمد بن محمد 11 ١٨٧- احدين محدين اني برقسطلاني مصري ٢٨٧- يشخ صفى الدين خزر يَّيْ ۲۸۸-محدث مير جمال الدين عطاءالله ra. ٢٨٩- شخ يعقوب بن سيدعلي حنيٌ MAI -٢٩٠ - شخ ياشاجلس بكاتي حنكي ا99-المولى الشهير باميرحسن احرحني

۲۹۲-مولی محرشاه بن المولی حسن الروی

اسوس عبدالقادر بن محمر بن محمر بن نصرالله ٢٣٧ - محرين يوسف بن على بن سعيد كرماني ٣٣٣- شيخ محير بن محمودا كمل الدين 177 ۲۲۳۴ - علامه میرسیدعلی بهدانی حنق ۲۳۵-محمرین پیسف بن البال آونوی کی ٢٣٧- محدين بهادرين عبدالله ذرشي شأفيّ ٢٣٧-عبدالرحن بن احمد بن حسين 7-7-6 ۲۳۸-اساعیل بن ابراہیم بن محمد بن علی ۲۳۹- پوسف بن موی الملطی حنی ١٢٧٠ - عمر بن رسلان بن نعر بلقيني شافي ۲۴۱ -عبدالرحيم بن حسين عراتي شافعيّ 22 ٢٣٢ على بن اني بكرين مليمان يتمي شأفيٌّ ۲۲۳۳ محمد بن خلیل بن ملال حاضری حلبی ۲۳۷-احدين عبدالرحيم عراقي شافعيّ ۲۲۵ - محمر بن عبدالله الديري المقدى حني ۲۴۷-شخ ايوعيدالله محدين اني بكرين عمر ٢٢٧- عمر بن على بن قارى مصرى حنق ۲۲۸- محرین عبدالله ائم بر مادی شافتی الإيااءا ٢٢٧٩- محمر بن محمر بن محمر بن على بن لوسف " ۱۵۰ کی بن پیسف بن پیسی سرای معری ا٢٥- يشخ يعقوب بن اورنس بن عبدالله ۲۵۲ - ثير بن تمز ه بن ثير بن ثير بن روي ٣٥١- احمد بن عثمان بن محمو عبد الله كلوتاتي ۲۵۳-احدين الى برمحدين اساعيل 444 ٢٥٥ يُنْ يُر بن يُر بن يُر بن يُر بن يُر بن يُر ۲۵۲- محرين زين الدين عبد الرحمٰن على ۲۵۷-عبدالرحيم بن قاضي ناصرالدين على ۲۵۸-احدین علی بن محمد بن محمد بن علی ۲۵۹-ابوجير تغيري برمش بن عبدالله جلالي 277 ٢٦٠ - بدرالد س عيني محمود بن احمر قاهري ٢٦١-عبدالسلام بن احد بن عبدالمعم

۳۸۷ -ابراجيم بن محمد كمال الدين بن محمد - ۳۸۷ ٣٨٧- فخرالدين بن محت الله بن نورالله ٣٨٨- كرين مجرين محرين محرين عبدالرذاق ٣٨٩- خيرالدين بن محمد زامدالسور تي حفي " • ١٩٠٩ - وامالدين محربن سعدالدين شميري ١٣٩١ - رقع الدين بن فريدالدين مرادا بادي ٣٩٢ -عبدالباسط بن رستم على صديقي تنوجي ٣٩٣-محمدية الله أبعلي حثي ٣٩٣- المحدث قاضى ثناء الله ياني يتي ۳۸A ۳۹۵ - صفی بن مومیز بن محدمیسی **27**/41 ٣٩٧-الشِّنِّ سلام الله بن شخُّ الاسلام ٢٩٥٠ - الشاه عبد القادرين ولي الله والوي ٣٩٨-السيداحمرالطحطا وي حنقٌ mq+ 999-الشاهر فع الدين بن ولي الله مههم سراج الهندالشاة عبدالعزيز بن ولي الله ١٠٠١ - الشيخ شاه اسلعيل بن الشاه عبدالغي ۲ ۲۰۰۰ – ابوسعید بن شفی بن عزیز بن جمعیسی ٣٠٧- تير بن على بن مجد الشوكا في اليمني ۱۲۰۴ - محمد عابد بن احماطی بن نیقوب ۵ ۲۰۰۵ محمرا بین بن عمر دباین عابدین شامی ٢٠٧ - الخق بن محر أضل بن احد بن محمد ٤٠٨- الشنخ محمرات ن معروف بيه حافظ دراز ٨٠٠١-طيب بن احدر فيقى تشميري حني **179**0 ٩٠٠٩ - يَشْخُ غَلَام كِي الدين بكوي مُنكِيّ ٣٠-رضابن م بصطفار في تشميري حفي االه-احد سعيد بن الشاه الى سعيد الدبلوي ۱۳ مله - ليعقوب بن محمد افضل التعربي وبلوى ١١٣- صدرالدين بن لطف الندالشميري ١١١٧ -عبد الحليم بن امن الله الله الكامنوي حنق ۳۱۵-احمرالدین بن نورحیات بگوی **179**A M٦ -عبدالرشيد بن الشيخ احد سعيد مجد دى

٣٥٥- يَشْخ على بن جارالله قرشي خالد كي حنفيً r25 ٣٥٧-حسن بن على الجيمي المكي مثليٌّ ٣٥٤-الشيخ محراعظم بن سيف الدين ۳۵۸-انشخ مبارك بن فخر الدين أنحسيني ٣٥٩ - فرخ شاه بن الشنخ محرسعيد ٣١٠- شيخ عنايت الله شال تشميري حنق " الاسا-احدين الى معيد بن عبدالله ٣٧٢- تورالدين محمد بن عبدالها دي سندي ٣٤٣ - شيخ كليم الله بن تورالله بن مجمه 11 ٣١٣ - يم بن عبدالقادرالسندي المدنى حني ٣١٥-عبدالغي بن اساعيل بن عبدالغي ٣٧٧- يَتُخ محمر أفضل بن الشِّنح محم معموم ٣٧٧- تاج الدين فلعي بن قاضي عبدالحس ٣٦٨- شخ محربن احمر عقيله كي حني أ ٣٧٩-نورالدين بن محرصا لح احما بادي • ٢٢ - صفة القد بن بدينة الله بن ذين العابدين اس محمعين بن محمايين بن طالب الله ۳۷۲-محمر حیات بن ایرانیم سندی مدنی ٣٧٣-عبدالله بن محمدالا ما ي حقيًّا PA1 ٣٧٣- شيخ عبدالولي تركستاني كشميري ٥ ٢٥٠ معير وأشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمٰن ٢٧٢- محربن أسن المعروف بيراين جمات مع الشاهول الثدائم بن عبدالرحيم الديلوي ٣٧٨- شخ محد بن محد بن محمد السيني MAR 9 ٢٣- اخوند ملاا يوالو فاكشميري حنقيّ • ٣٨-عيدالله اسكد اري صوفي حقي ۳۸۱ – ابوالحن بن **جمد صا**دق السندي <sup>حن</sup>فيُّ ۲۸۲-محمراین ولیالله شمیری د اوی حقی ٣٨٣- ينخ محد بن احد بن سالم بن سليمان ۳۸۴- حبیب الله مرزاجان جانال دیاوی ۳۸۵ - غلام علي آزاد بن أوع داسطي بلكرامي

١٩٨٧- يشخ ليقوب بن أحن الصرفي تشميري ۱۳۲۵ - شخ طاہر بن بیس**ٹ** بن رکن الدین ٣٢٧ - يشخ محمد بن عبدالله بن احمد ٣٧٤- محمد عبدالباتي بن عبدالسلام المخشى الكالمي ۳۲۳ ۳۲۸ - ملاعلی قاری MYM ٣٣٩-عيدالكريم نهرواني تجراتي حنفي MAA ٣٣٠-العلامة للج محرحنى اعرجاتي ۳۳-اشیخ العلام خواجه جو برنات تشمیری ۱۳۳۷-احدین اختس محدین احداهلی ۱۳۳۳ - محمد عاشق بن عمر مندي حني MYZ ٣٣٣٧ - الامام الرباني مجد والالف الثاني تدريره ٣٣٥-عبدالقادراحدا بادى حنى بن عبدالله ۳۳۷ – المحد شعبدالحق ابنجاري الديلوي ۳۳۷-ابوها رسيدي العرلي بن يوسف 72+ ۳۳۸ - حيدر پتلوبن خواجه فيروز كشميري 121 ٣٣٩-شخ احمرشهاب بن محمر خفاتي ٣٠٠- ينتخ زين العابدين بن ابراجيم ٢٣٦ - محد بن الامام الرباني مجد والالف ثاني 121 الإب بن احمد بن الوب 721 ٢٣٠٠- شخ محمر آفندي بن تاج الدين بن احمد ٣٣٣ ـ نورالحق بن شخ عبدالحق محدث د الوي ١٣٥٥-الشيخ مجر معصوم بن الامام الرباني ١٣٨٧ - الشيخ معين الدين بن خواجه محمود ٣٢٧- شيخ محمد بن على بن محمد بن على ١٣٧٨ - شيخ ايراجيم بن حسين بن احد بن محمد ۳۷۳ ٣٣٩- شيخ والو دمشكوتي تشميري حفقً ٣٥٠- يخي بن الامام الرباني مجد والالق الثاني ا٣٥- ابو يوسف يعقوب البناني لا بهوري ٣٥٢-الشيخ محرفخرالدين بن محتِ الله 720 ٣٥٣- شيخ مورث المافتكرف كناكي تشميري ٣٥٣ - شيخ زين الدين على تبور

| اهم         | ١٥٥ - مرين على الشمير بظمير احسن انيوى        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| rat         | ٢٥٧-مولا نامحمرا شفاق الرحمٰن كاندهلوي        |
| ۳۵۲         | ۷۵۷ - العلامة ما جدملى جنو پورې حني           |
| //          | ٣٥٨-مولا تامحمر آخق البردواني حفي             |
| //          | 9 ٢٥٩ - مولانا السيد مرتضى حسن حياند بوري     |
| 11          | ۴۷۰-مولا تاعبدالرحمٰن امروی حنقی              |
| ram         | الام - مولانا السيدسراج احدرشيدي حني          |
| 11          | ١٢٧٨ - ألمفتى سعيداجرصاحب تكعنوى خلي          |
| 11          | ٣٩٣- علامه محمدا براهيم بلياوي حني            |
| ۳۵۳         | ١١٢٠١ - المفتى محرمهدى حسن الشبجبال بورى      |
| 11          | ١١٥٠ - في الحديث محدد كريان مريكي الكاند الوى |
| //          | ٣٦٧-العلامة ظفراحمة تعانوي حنفي               |
| دوم         | ١٧٧٥ - مولا نامحمه يوسف كاند بلوي حقى         |
| ran         | ١٨٧٨ - مولا ناابوالوفاا فغاني حنفي رحمه الله  |
| 11          | ١٩٩٨ - مولانا عبد الرشيد نعماني رحمه الله     |
| 11          | • ٢٥٠ - مولا تاعبيد الله مبارك بوري           |
| ۲۵۷         | اعم-مولاناسيدعبدالتدشاه حيدرآ بادي حنفي       |
| 104         | حالات داقم الحروف سيداحمد ضا بجنوري           |
| <b>የ</b> ሬካ | مكتوبات وتقار يظازا كابر                      |

١٣٣١ - قطب الارشادرشيد احمرالككوي ٣٣٧ - مثم الحق بن الشيخ امير على ۲۳۸-اجرحس بن اکبرسین امروہوی ١٩٣٩ - محريخي بن محرامتيل كاندهلوي ٢٣٠٠- مولانا وحيد الزمال فاروقي كانبوري ١٣١١ - معفرت شخ البندمولا نامحمودالحن ۱۳۲۶-مولاناطيل احمدين مجيد على المعنوي ۱۳۳۳ - مافظ محمراتيم بن حضرت نانوتو ک ١٩٩٧- عزيز الرحمان بن فضل الرحمان ديوبندي ١٣٥٥ - الحدث محرانورين محمعتكم شاه MIA ٢٣٧- محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ساعاها ٢٧٧ مع عبد العزيزين مولانا محر نوراحني ١٣٨٨ - عكيم الامة اشرف على التعانوي حنى ١٧٧٩ - حسين على نقشبندي حنى لدى سره 777 • ٣٥٠ - السيدامغرسين ديوبندي منيَّ MYA ۳۵۱ - مولاناشيراحم العثماني ديوبندي ٢٥٢-العلامة الجلثة أشبير محدد العالكورى ۲۵۳-المفتی کفایت الندشا بجهان بوری ١٥٨٠- فيخ الاسلام مولاناسيدسين احمدني

اس مقطب الدين بن عي الدين د الوي ۱۸م-عبدالغني بن الشاه الي سعيد مجددي ۲۹۹ ٩١٩ - محمد بن احدالله العرى التعانوي ١٩٠٠ محمقام بن اسطى العدلقي النانوتوي ١٠١ اسم-احد على بن لطف الثدالسهار نيوري P4 P ١٩٣١-عبدالقيوم بن عبدأى مديقي برمعانوى ٣٢٣ - امة الغفور بنت الشاوالحق 14.14 ١٢٧ - تعور على بن مظهر على الحسين تكينوى ٢٥٠ - محمر يعقوب بن مولانامملوك على تانونوى ٢ ٣٢٦ - محمد مظهر بن حافظ لطف على نا نوتوك ٢٧٥ -عبدالحي بن مولا ناعبدالحليم فركي كلي ١١٨ - مولوي سيدصد يق حسن خان ١٧٩- احمضا عالدين بن مصطفى المشخانوي مهم مولاناارشادسين صاحب ماميوري ٣٣١ - محداحس بن حافظ لطف على r'A ١٩٧٧ - معرت مواذ تأفعل الرحن منى مراداً بادى PA ٢٣٠١- قارى عبدالحن بن قارى مرى يالى تى // ١٣٣٧-ميد فخراكس كنكوي حنل 1-9 ٥٣٥ - مولا ناغذ برحسين بن جوادعلي





# ييش لفظ

#### مقصد تاليف انوارالباري

''انوارالباری شرح اردو سیح ابنجاری کی تالیف کا مقصد رہے کہ اردو میں اپنے اکا برسلف کے حدیثی افادات شرح وبسط کے ساتھ چیش کردیئے جا تیں محاح میں محاح میں ہے جامع سیح بخاری کی اہمیت سب پر طاہر ہے اس کا انتخاب ہوا مگر شرح حدیث کے وقت دوسری محاح ، مصنفات ومسانید بھی پیش نظر رہیں گی خصوصاً احادیث احکام کے ذیل میں چونکدا ٹارصحابہ، فنادی تا بعین اور اقوال اکا برمحد ثین پر مجھی نظر ضروری ہے اس کئے ان کو بھی زیادہ ہے شی کرنے کی سعی ہوگی۔

ا كابر دارالعلوم كى درسى خصوصيت

ہمارے حضرات اساتذہ واکا ہر درالعلوم کی دری خصوصیات میں یہ بھی نمایاں خصوصیت تھی کہ احادیث احکام کے ذیل میں شرح حدیث کے ساتھ بیان ندا ہب اور ہر ند ہب کی مؤیدات ومر بخات کا ذکر فرماتے تھے، حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے قدیم محد ثانہ رنگ کی تجدید فرماتے ہوئے اس طرز خقیق کو اور زیادہ متحکم کیا ، علامہ دشید رضام صری جس وقت دار لعلوم دیو بند میں تشریف لائے تھے تو حضرت شاہ صاحب نے اپنی عربی تقریم مولی تا ثرات کا اظہار فرمایا تھا، مصاحب نے اپنی عربی تقریم مولی تا ثرات کا اظہار فرمایا تھا، اس کی تفصیل مقدمہ بندا کے حصد دوم میں حضرت شاہ صاحب کے حالات میں چیش ہوگی ، ان شاء اللہ۔

حضرت شاه صاحب گا درس حدیث

یہاں صرف اتنی بات کہنی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا درس صدیث قدیم محدثین کے طرز سے ملتا جلتا تھا ان کی نظر زمانہ رسالت محابہ وتا بعین ہے گذر کرائم، جہتدین وا کا برمحدثین ہے ہوئی ہوئی اپنے زمانہ تک کے تمام اکا برمحققین کے فیصلوں پر ہوتی تھی جس کا سیح اندازہ آپ کی وتا بیاں الفرقدین ، بسط الیدین ، کشف الستر وغیرہ ہے ہوسکتا ہے ، افسوں ہے کہ آپ کی مطبوعہ تقاریر درس ترفہ کی و بخاری آپ کی تحقیقات عالیہ کے بہت ہی ناقص نقوش ہیں جن جس جا معین کے اخذ وضبط داداء کے بھی نقائص واغلاط ہیں اور مطبعی تضیفات واخطاء بھی۔

حضرت شاہ صاحب کا حافظہ بے نظیراور مطالعہ بہت وسیع تھا، متقدین ومتاخرین کی تمام تصانیف تلمی ومطبوعہ بنظر غور مطالعہ فرماتے سے، فتح الباری کا مطالعہ خصوصیت سے متعدد بار فرمایا تھا اور اس کی ایک ایک جزئی آپ کے حافظہ ونظر میں تھی، حافظ ابن ججڑنے جن چیزوں کا ذکر مقابل کی نظر سے بچانے کیلئے یاکسی دوسری مصلحت سے غیر کل میں کیا ہے ان پر بھی حضرت شاہ کی نظر حاوی تھی اور اس سے جوابد ہی میں استفادہ فرماتے متے، حضرت شاہ صاحب کے حالات کسی قدر تفصیل سے حصدوم میں ذکر ہوں گے ان شاء اللہ۔

راقم الحروف كےاستفادات

راقم الحروف نے بزمانہ قیام مجلس علمی ڈا بھیل دوسال درس بخاری شریف میں حاضررہ کر حضرت کی تقریر درس قلمبند کی تھی، اس کے علاوہ علامہ نیمون کی '' آ ثارالسنن' دوجلد پر حضرت نے جو بے نظیر حدیثی تحقیقات خودا ہے قلم مبارک ہے تھی تھیں اس کے بھی پچھ نسخے فو ثو کے ذریعہ مجلس علمی کراچی نے محفوظ کردیے ہیں، جس کا ایک نسخہ مرپرست مجلس ندکورمحت م ومخلص مولا نامحد میں صاحب سورتی دام فیصلہ مے نہ احتر کو مرحمت فرمایا، ان سب کو پیش نظر رکھ کراور فتح الباری، عمدۃ القاری، لامع الدراری، امانی الاحبار، الکوکب الدری، اعلاء السنن وغیرہ کو سامنے رکھ کرایک مجموعہ افا دات اردوز بان میں مرتب کرنے کا خیال ہوا اور بالا قساط شائع کرنے کی قابل عمل تجویز بھی سامنے آئی اس لئے خدا کے بحروسہ برکام کی ابتداء کردی گئے۔ و ہو المعیسر و المعیم و المعوفی فلصواب و المسداد۔

#### مقدمه كي ضرورت

شرح بخاری ندکورے قبل میکھی مناسب معلوم ہوا کہ حدیث کی ضرورت و تاریخ مختصر لکھے کرمحد ثین کا تذکر ہ بھی ہوجائے جس سے ہر دورکے اکا برمحد ثین کا ضروری تعارف ہو۔

حضرت شاہ صاحب کی عادت مبار کتھی کہ وہ اثناء درس میں جا بجاا کا برائمہ ومحدثین وفقہا کا تعارف کراتے تضاس کئے موزوں ہوا کہ ابتداء ہی میں ان سب حضرات کا بجائی تعارف ہوءا کر چہا ثناء شرح میں بھی رجال پر کلام حسب ضرورت ہوتا رہے، دوسری ضرورت ریجی ہوئی کہ دوسری صدی کے بعد کے کثر محدثین نے محدثین احناف کے ذکراذ کارگونظرانداز کیا اور پچھ حضرات نے ان کی برائیاں بے سندیا جھوٹی استاوے بیان کیس۔

#### ائمهاحناف سےتعصب

ظاہر ہے کہ یہ بات نہ تاریخی اعتبار ہے محمود تھی نہ صدیثی تعلق کے تحت گوار ااور سب سے بڑا دینی وعلمی نقصان اس کا یہ تھا کہ حدیث کی برونق بھری مجس سے ایک الیکی عظیم موقر جماعت کو باہر کر دیا گیا جن کی حدیثی گرانقدر خدمات کسی طرح بھی نظر انداز کئے جائی مستق نہ تھیں، جیسا کہ آگے آئے گا، حضرت شاہ ولی القد صاحب نے بعض مقللین اکا برصحابہ کو بھی ان کے فقاو کی واحکام تھہید کی کثر ت کے باعث مکر مین صحابہ بیس شامل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے فقاو کی ومسائل تھہیہ بھی احادیث و آثار موقوف کے تھم بیس جی تو امام اعظم آپ کے اصحاب اور مین کل بیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے مربر پرسی بیس ساڑھے بار والا کھ فقہی مسائل کی تدوین کتاب القد احادیث رسول اللہ عقبی مسائل کی تدوین کتاب القد احادیث رسول اللہ عقبی آثار صحاب و قباوی تا بعین کی روشن بیس کی ، پھر ان بیس بہت بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو ارباب صحاح کے شیوخ اور شیوخ اور شیوخ اور شیوخ بیں ، ان سب کو تھی حسد و عصبیت کی وجہ سے نظر انداز کر ویٹا کسی طرح بھی موزوں نہ تھا۔

اس ٹمرح کی تالیف کے وقت جماری قطعی رائے ہے کہ تمام محدثین اولین وآخرین کوایک نظر سے دیکھنا جا ہے اوراس میں پہریجی فرق کرنا حدیث کے مقدل علم پرظلم کرنا ہے۔

#### معتدل شاهراه

تفسیر کتاب اللہ کی طرح شرح معانی حدیث میں جزوی اختلافات ہوئے ہیں، ہو یکتے ہیں لیکن اس اجارہ داری کے زعم باطل کوکسی طرح گوارانہیں کیا جاسکتا کہ ایک نقطۂ نظرتو سراسر حدیث رسول اللہ علیقے کے مطابق ہے!ورفلاں دوسرا طریق سراسرخلاف ہے، پھراس غلط طرز فکر میں جو پچھتر قیات ہوئیں وہ اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہیں، پورامقدمہ تذکرہ محدثین ہردوحصہ پڑھکر آپ اندازہ کریں گے کہ ہم نے افراط وتفریط ہے ہٹ کرا کے معتدل شاہ راہ سامنے کرنے کی سعی ہے۔

سيحيح تنقيداورحافظابن الي شيبه

می تنقید کوئی بری چنہیں بلکہ ایک مفیع کمی مقبول طریقہ ہے گراس کو تعصب، تک نظری اور غلظ کتام سے خالی ہونا چاہتے ، ما فظ ابو بکر بن ابی شیبر (م ۱۳۵۵ ہے) نے بہترین حدیثی تالیف ' مصنف این ابی شیبر ' آخو شخیم جلدوں شر ابواب فلم پر مرتب کی جس کا مفصل ذکر ای حصد مقدمہ پس آپ پڑھیں گے ، آپ نے ایک فصل بیس ابام اعظم' کے ۱۳۵ مسائل پر نقید کی اس بیس آپ نے امام صاحب کے خلاف جواحادیث و آفاد فی میں کہا گیا یا آفاد کے جس ، ان کی اساوی انقطاع بھی ہے اور ضعیف و شکلم فیر وجال بھی جس ، بر کران کا مقصد صرف بیر قال کرویں ای لئے انہوں نے کتاب فی کور کور سرے ابواب بھی ہیر کران کا مقصد صرف بیر قال کرویں ای لئے انہوں نے کتاب فی کور کروی ہیں ، اس سے ان کی نیک نیتی اور پر خلوص تنقید کارنگ نمایاں ہے۔ امام محمد ہیں تو بر کو گور وہا لا احادث و آفاد کے تاکید جو کی انہوں نے کوئی نقید امام صاحب کے خلاف شیس کی جس نے فام ہر ہے کہ ان کا مقصد امام ہیں جو کی خور کی دوسرا ہوا بقول حضرت شاہ صاحب جارحا نہ تنقید میں تو کہ جو کی کہ مواد نہ تنقید کی تو کی دوسرا ہوا بقول حضرت شاہ صاحب اور بہتر کوئی تقید کی تو کی وہ کی وہ کی وہ کی دوسرا ہوا بقول حضرت شاہ صاحب اور کی تقید کی تو کی تاکید بھی تھی تھی تا کہ مام صاحب اور آپ کی تقید کی تو کی گور کی انہوں نے کتاری میں جارہ کی تقید کی تو کہ بھی تا کہ کی تو کی گور کی انہی کہ تو بیاں مصاحب اور آپ کی تو کی تقید کی تو کی تقید کی تو کی تاکید گور کی تاکید گور کی تاکید کی تاکید کی تو کی تاکید گائی تاکید کی تاکید کی تاکید گور کی انہوں کے خلاف کی تو کی تاکید گائی تاکید کی تاکید کی تو کی تاکید گائی تاکید کی تو کی تاکید کی تاکید گائی تاکید کی تاکید کی تاکید گائی تاکید کی تاکید گائی تاکید کی تاکید کی

الرنقش کی بین اس کی مزیر تفصیل امام بخاری کی تالیفات پرتجرہ کے ختمن بین آئے گی ،ان شاءاللہ۔ ۱۱۲ پرتقش کی بین اس کی مزیر تفصیل امام بخاری کی تالیفات پرتجرہ کے ختمن بین آئے گی ،ان شاءاللہ۔ امام مزیر ندی والوداؤ دُن مجر بچھ ردعمل ہوا ،امام تر ندی آئے تو انہوں نے اہل کوفہ کو نہ صرف اہل علم کے لقب ہے نوازا، بلکہ ان

امام اعظم کو ''امام'' کے لقب سے یاد کیا ہے۔

عافظ أبن حجرٌ: بقول حفرت ثاه صاحبٌ حافظ ابن حجرٌ ہے رجال حنفیہ کوسب سے زیادہ نقصان پہنچا اس جملہ کی شرح بھی آپ کو اس مقدمہ جس ملے گی ، ہم نے محدثین احناف کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ہے تا کہ ان کے شیح حالات روشنی جس آ جا کیں ، حصہ اول جس ا ۱۵محدثین کے حالات آسکے حصہ دوم جس امام بخاریؒ ہے شروع ہوکر دور حاضر تک تقریباً دوسومحدثین کے حالات آ کیں گے ، ان شاءاللہ۔ محدثین احزاف : محدثین احزاف کے تذکروں جس بیات اکثر نظر آئے گی کہ ان کے طرز قکر جس احادیث کے ساتھ آٹار مسحابہ فرقاد کی تابعین اور اقوال اکا برامت کا پورالحاظ تھا تعصب و تک نظری بھی ان جس نہیں تھی ، حدیث کے ساتھ فرقہ کو بھی لا زم رکھتے تھے، وغیرہ۔

#### حضرت شاه صاحب

حضرت شاه صاحب بھی ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے اور آپ کا درس متقد میں محد ثین احماف کے درس کانمونہ تھا۔

#### حضرت شاہ صاحب کے تلام*ذ*ہ

ای طرز وطریق کوخدا کاشکر ہے کہ آپ کے نصوصی تلاغہ ۂ حدیث نے بھی اپنایا جواس وقت ہندوستان و پاکستان وغیرہ کے بڑے پڑے علمی مراکز میں درس حدیث محققانہ ومحد ہانہ طرز ہے۔ ہے۔ ہے۔ ان حضرات کا ذکر خیر حصہ دوم میں ضمن حالات حضرت شاہ صاحب قدس سرہ آئے گا،ان شاءاللہ نتعالیٰ۔

حضرت شيخ الحديث سهار نپوري دام ظلهم

اس موقعہ پرشنخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب (صدرالمدرسین مظاہرالعلوم سہار نپور، دام ظلیم العالی) کا ذکر بھی ضروری ہے جن کی حدیثی تالیفات قیمہ سے احقر نے اس مقدمہ میں بھی استفادہ کیا اورانوارلباری میں بھی استفادہ کیا جائے گا، تا کہ اردو جانبے والے باذ وق ناظرین بھی آپ کی گرانفقد علمی وحدیثی کوششوں کے نتائج ہے بہرہ یا ب ہول۔

آپ نے ندصرف حضرت گنگوہی قدل سرہ کے علمی حدیثی مآثر کو بہترین طرز سے تالیف وتر تیب دے کرمحفوظ فرمادیا بلکہ اپنے علمی تبحر، وسعت مطالعہ اور کثرت مراجعت کتب ہے محدثانہ محققانہ طرز تحریر کے بیے شار کمالات فلاہر کئے ہیں جو اس سے دور کے ''علمی مغتنمات'' ہیں۔نفعنا الله بعلومه الممتعة. آمین.

ا مام اعظم : مقدمه کاس حصاول میں امام اعظم کے حالات دمنا قب ہم نے زیادہ تفصیل سے لئے ہیں، اس لئے تدوین حدیث وفقہ کے ابتدائی دور میں جوگرال قدر خدمات آپ نے کی ہیں وہ بنیادی واصولی حیثیت رکھتی ہیں ہی لئے، ائم یہ متبوعین امام مالک، امام شافعی وامام احمداور دومرے اکابر امت سب ہی نے آپ کے ظیم احسنات کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی جلالت قدر وعظمت شان کے سامنے سب ہی کی گردنیں جھی ہوئی ہیں۔

عدت شہر حماد نے محدث کیرتا بھی ایوب بختیانی کے آپ کے سامنے جب کوئی محف امام صاحب کاذکر کسی برائی ہے کرتا تو فرماتے سے الوگ جانے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوٹوں سے بجھادیں گر اللہ اللہ سے انکاد کرتا ہے، ہم نے ان لوگوں کے ند ہب کودیکھا ہے جنہوں نے امام ابو صنیفہ پر تقید کی ہے کہ وہ فد جب دنیا ہے تا پید ہوگئے جیل اور امام صاحب کا فد جب ترقی پر ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ (متورہ الجواہر الدید) صنیفہ پر تقید کی ہے کہ وہ فد جب دنیا ہے تا پید ہوگئے جیل اور امام صاحب کا فد جب ترقی پر ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ (متورہ الجواہر الدید) سے کہ دہ فتے اور ارباب صحاح ستہ کے شیورخ جیں ، انہوں نے حضرت امام حسن گود کھا ہے اور وہ ان کے تن جیل فرمایا کرتے تھے سے محدث تا بھی شخص اور ارباب صحاح ستہ کے شیورخ جیں ، انہوں نے حضرت امام حسن گود کھا ہے اور وہ ان کے تن جیل فرمایا کرتے تھے

ید دونوں بھی امام اعظم کی برائیوں میں چیش چیش شے، ہرانسان خطا ونسیان ہے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدرانسانوں سے خلطی ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ ان سب کی لفزشوں سے درگذرکرےا دران کواپٹی بے پایاں نعمتوں درممتوں سے نوازے ،آمین۔ کہ ایوب ابل بھرہ کے تو جوانوں کے سروار ہیں، امام شعبہ نے آپ کوسیدالفتہاء کا لقب دیا، سب محد شین و ناقدین فن رجال نے آپ کو تقد، جبت فی الحدیث، جامع العلوم، کیر العلم، جبت الله علی الارض کہا، امام مالک نے آپ کو عالمین، عالمین، فاضعین، عباد و خیارے بتلایا، ابو حاتم نے کہا کہ وہ توالیے مسلم تقد ہیں کہ ان جیسوں کے بارے ہیں سوال بھی فضول ہے، آپ کی پیدائش ۱۹۸ھ ہیں اور وفات اسماھ ہیں ہوئی۔

غرض امام صاحب کا فضل و تفوق ظاہر و باہر ہا ورا کا برامت کے اقوال آپ کے مناقب و فضائل ہیں اس قدر ہیں کہ کم از کم مجھ جیسا افوان کوائل تطویل کے باوجود بھی جمع کرنے سے قاصر رہا، جمتنا مطالعہ کرتا گیا ایک شیادت بڑھ چر ھر تی گئی، کاش امام صاحب کے مناقب پر کوئی جامع کم ابدور ہیں گئی، کاش امام صاحب کے مناقب پر کوئی جامع کم ابدور ہیں تالیف ہو کرش کے ہوجاتی، بعض افل حباب نے اس کا ادادہ بھی کیا ہے اور راقم الحروف نے اپنی سے اس کا مواداور کتا ہیں بھی ان کودے دی ہیں، خدا کر سے جلدا یک کائل وکھل سیر قالا ما فور نظر بنے و ما ذلک علی اللہ بعزیز ۔

امام اعظم کے کسی قد تفصیلی تذکرہ کی طرح ہم نے امام ابو یوسف اور امام محمد کے تذکروں ہیں بھی ذیادہ جگہ کی ہے۔

ام مطالعہ کے بعد محسوس ہوگی، نیز امام طحادی کا تذکرہ بھی تفصیلی ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح اور صاحب مشلوق امام طحادی، حافظ ابن جر، مطالعہ کے تذکرہ کے تذکرہ کی حسب ضرورت مفصل ہوں گے۔

اک طرح حصد دوم میں امام بخاری کا تذکرہ بھی تفصیلی ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح اور صاحب مشلوق امام طحادی، حافظ ابن جر، حافظ بھنی دغیرہ کے تذکرہ کی حسب ضرورت مفصل ہوں گے۔

#### ائمهاحناف اورمخالفين

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرہ اس امرے بہت دلگیر تھے کہ ائمہ حنفیہ اورمحدثین احتاف کوگرانے کی سعی ہرز مانہ میں کی سنگی اور مذہب حنفی کے خلاف ناروا حیلے سلسل ہوتے رہے۔

اس سلسلہ میں درس بخاری کے وفت اکثر حافظ ابن حجر کے تعصب و بے انصافی کا شکوہ فر مایا کرتے تھے امام بخاری کے بارے میں مختاط تنے کیکن آخری سالوں کے درس میں امام بخاری کی زیاد تیوں پر بھی تقید فر مائی اور فر مایا کہ اب ضعف کا وفت ہے صبر کم ہوگیا اور ادب کا دامن چھوٹ گیا، جھے کہنا پڑا کہ امام بخاری نے اکا برحنفیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کی جرح غیر معتبر ہے۔ یہ بھی فر مایا کہ امام بخاری کو فرمن کی پوری واقفیت نہیں کی وجہ سے باب الحیل وغیرہ میں آئمہ خفی کی طرف مسائل کا انتساب غلط کیا ہے۔

یہ بھی فرماتے تھے کہ امام ترفدی میں تعصب کم ہے اور انہوں نے جو بیان فدیب کے وقت امام صاحب کا نام نہیں لیاوہ تعصب یا امام صاحب سے کسی کشیدگی کے باعث نہیں ہے (جیسا کہ شنخ عبدالحق محدث وہلوگ وغیرہ نے سمجھا ہے ) بلکہ اس لیے ہے کہ امام ترفدی کو امام صاحب کا فد جب سند سے نہیں پہنچا۔ دوسر سے انمکہ کے فدا بہب ان کوسندوں سے ل گئے تھے جن کو اپنی کتاب العلل میں ذکر بھی کیا ہے۔

## حضرت شاه صاحب اور دفاع عن الحنفيه

حضرت شاہ صاحبؒ کے دری خصوصیات میں سے یہ بات بہت نمایاں تھی کہ وہ نہ صرف نمہب حنی کی طرف سے بہترین وفاع کرتے تھے بلکہ تائید نم بہت ختی کے لیے محد ثانہ محققانہ طرز سے او نجی سطح کے کافی دلائل و برا ہیں جمع فر مادیتے تھے۔ بغض اوقات خود فر مایا کہ میں نے نہ بہت فی کی بنیا دوں کو اس قدر مضبوط و مستحکم کر دیا ہے کہ مخالفانہ و معاندانہ ریشہ دوانیاں بریار ہوگئی ہیں۔ میرے نزدیک ایک دو مسکول کے سوافقہ ختی کے بنیا مسائل کے دلائل و ججے دو مرے ندا ہب سے زیادہ قوی ہیں۔

### امام صاحب مي كتاب الآثاراور مسانيد

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے موطا امام مالک کومرتبہ کے اعتبارے صحاح میں سے اول قرار دیا ہے اوران کی اصل کہا ہے جب کہ

موطاامام ما لک امام اعظم کی وفات کے بحد مدون ہوا ہے اوراس سے پہلے امام صاحب کی کتاب الآثار امام ابو بوسف، امام جمر ، امام حسن بن ذیا واورامام جماد بن الا ، م الاعظم زیا واورامام جماد بن الا ، م الاعظم نیا وام صاحب سے مسانید کو بھی روایت کیا اور بیسب بلا واسط امام صاحب کے تلاقہ و بلکہ آپ کے افعی اصیب بیس سے بیں اور بظاہران سب کی کتب آثارو مسانید امام صاحب کی زندگی بیس تیار ہوگئی تھیں اوران بی کتابوں اور دوسری کتب مدونہ تھہید کے بارے بیس نیقل ہوا ہے کہ امام ما لک گا امام صاحب سے صدیت بی تمار کی تلاش کرتے اوران بی نظر کرتے تھے ، امام ما لک گا امام صاحب سے صدیت بی تمار کی اور وابیت بھی ثابت شدہ ہے۔ (ملاحظہ ہوا توم المسالک للکوٹری )

یہ بھی شیح طور نے قتل ہے کہ امام مالک نے ۱۰ ہزار مسائل امام اعظم سے مدونہ حاصل کتے تھے نے اُن سب امور پر نظر کی جائے تو موطا امام مالک کی اصل امام صاحب کی کتب آٹا راور مسانید کوقر اردیتا جاہئے ۔

مسانيدامام كعظمت

آ گے مقدمہ بی ہیں بیامر بھی ذکر ہوگا کہ امام صاحب کی مسانید بڑے بڑے محدثین بڑی عظمت ووقعت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتے تنے اور امام شعرائی نے بڑے فخر ومسرت کے ساتھ بیان کیا کہ ہیں امام اعظم کے چند مسانید کی زیارت سے مشرف ہوا جن پر بہت سے حفاظ صدیث کے تقد میں کو فخص بھی ان ہیں سے متم بالکذب نہیں ہوا اور وہ صدیث کے تقد میں کو فخص بھی ان ہیں سے متم بالکذب نہیں ہوا اور وہ اسا در سول اگرم علیت ہے بہت قریب ہیں۔ وغیر ا

امام صاحب سے وجہ حسد

در حقیقت امام صاحب اور آپ کے اصحاب و تلا فدہ کے بیا تمیازات و تفوقات ہی ان سے حسد کا بڑا باعث بن گئے اور حاسد بن و معاندین کی نظر میں ایک بہی سلوک ان سب حضرات کے تق میں موزوں و مزین ہو گیا کہ ان کی وقعت و شان کو پور کی کوشش سے گراویہ جائے اور پھر جو پچھ نارواسلوک بعد کے بعض کوتا و اندلیش لوگوں کی طرف سے ان کے ساتھ کئے گئے ان کا ذکر جا بی '' تذکرہ محد ثین' حصہ اول و

دوم من آئے گا۔ ان شاء اللہ تقالی ۔ " اہل الرائے " کا بروپیگنڈا

امام صاحب "اور آپ کے جلیل القدر اصحاب و تلاندہ کے بارے بین آیک بہت ہی سخت مخالفانہ پرو پیکٹڈا بید کیا گیا کہ وہ اصحاب الرائے ہیں اور اس کا مطلب یہ باور کرایا گیا کہ انہوں نے احادیث و آثار کے مقابلہ بین قیاس ورائے کا استعمال کیا ہے حالا نکہ یہ بھی ایک حربہ تھا جس کا مقصد اس مقدس جماعت خادم حدیث وسنت کے خلاف نفرت وعداوت پیدا کرنی تھی ۔اس زہر کا تریاق بھی ''تذکرہ محدثین'' میں جابجا ہے گا اور واقعات وحالات ہے اسکی غلطی نمایال کی جائے گی۔

#### محدث خوارزمی کا جواب

محدث خوارزیؒ نے مقدمتہ جامع المسانید میں بھی خطیب کار دکرتے ہوئے مختفر علمی ہیرا یہ میں چندا پہنے جوابات بیش کئے ہیں۔ مثلاً۔ فرمایا کہ حدیث کے مقابلہ میں عمل بالرائی کاطعن امام صاحب کو وہی شخص دے سکتا ہے جو نقلہ سے تا بلد ہو،اور جس کوفقہ سے پہنچہ بھی مدشور وزیرے این مال تربید خصر المام الدین کی مان کردی ہوں کہ قدمات کو کا خواد میں کہ نیاد میں اللہ کا تشقی ستونی کردیں اسے میں ک

ا مام شعرانی کا ہر جملہ قابل توجہ ہے خصوصاً امام ماحب کے مسانید کا حفاظ صدیث کی تو جہات کا مرکز بنا اوران پران کے توشیقی دستخلوں کا ہوتا ،ان جملول کی تا تید ، دھین امام اعظم کے ان بیانات سے بھی ہوگی جواس مقدمہ کے ص ۱۳ سے سے کا کا بر جوا کا بر محدثین کے اقوال نقل ہوئے ہیں وہ بھی چیش نظرر کے جائیں۔ والملہ اعلم و علمہ اتم واحکم

مناسبت ہوگی اور ساتھ بی انصاف کرتا جا ہے گا تو اس کواس امر کے اعتراف سے ہرگز چارہ نہیں کہ امام صاحب ّسب سے زیادہ احادیث کے عالم اور ان کا اتباع کرنے والے تھے اور ان کو کوں کے زعم باطل پر چند دلائل حسب ذیل ہیں۔

ا۔امام صاحب احادیث مرسلہ کو جحت قرار دیتے ہیں اور ان کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں جب کہ امام شافعی کاعمل اس کے برعکس ہے۔(پھر بھی بدنام منفیہ کو کیا جاتا ہے)

۲- قیاس کی چارفشمیں ہیں۔ قیاس مؤثر ، قیاس مناسب ، قیاس شبہ ، قیاس طرد۔

امام اعظم اورآپ کے اصحاب نے قیاس شبہ و مناسبت دونوں کو باطل قرار دیا۔ قیاس طردش امام صاحب اورآپ کے بعض اصحاب کا اختراف ہے کہ بعض اصحاب کا اختراف ہے کہ بعض اصحاب کے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ اب صرف ایک قسم قیاس موثر کی رہی جس کوسب نے جت کہا۔ حالا تکدامام شافعی کا قول یہ ہے کہ قیاس کی چاروں اقسام خدکورہ جست جی اورقیاس شبکا استعال تو وہ بکٹر سے کرتے ہیں (پھر بھی بدنام و معطون حنفیہ ہیں )۔

اسم امام اعظم احادیث ضعیفہ کو بھی قیاس کے مقابلہ جس جست بچھتے ہیں جیسے نماز جس تبھی کو انہوں نے ضعیف صدیث کی وجہ سے افض وضوء کہا حالانکہ خلاف قیاس ہے اورا مام شافعی اس کے برنگس قیاس کے مقابلہ جس جس تبھی کی حالات سے احادیث کو ترک کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی ایک مخالط ہے کو تک کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی ایک مخالط ہے کو تک کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی ایک مخالط ہے کو تک دورے احادیث کی وجہ سے احادیث کی وجہ سے احادیث کی وجہ سے اس کی حدث خوارزی نے لکھی ہیں۔

پھر آخر بیں لکھا کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب پر'' صدیث کوترک کر کے عمل بالقیاس والرائے کا الزام' مراسر بہتان وافتراء ہے۔ یہ حضرات اس الزام سے قطعاً بری ہیں اور یہ حضرات قیاس پڑھل صرف اس وقت کرتے ہیں جب کسی مسئلہ بی فیصلہ کے لیے صدیث رسول اکرم علی بالکل موجود نہ ہو۔ (جامع المسانیوس السامی مسلم)

امام اعظم اوريدوين قانون اسلامي كالبنظير كارنامه

افسوں ہے کہ اہام اعظم اور آپ کے مہم شرکا وقد وین فقہ اکا برمحدثین نے جو فقد اسلامی کی مدوین کا بینظیر تاریخی کا رنا مدسرانجام دیا تھااس کو بے وقعت بنانے کے لیے غلط کوششیں کی گئیں اور اس کی وجہ سے دور خیر القرون کی حدیث وفقہ کی ایک بے مثال عظیم الشان خدمت این صحیح تعارف ہے محروم ہوگئی جس کی کچھ تلانی ہم نے اس مقدمہ میں کی ہے۔

امام بخارى كاشكوه اورجواب شكوه

ا مام بخاری نے اپنے رسائل بیں شکوہ کیا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بعد کے لوگوں کی تقلید کرنے گئے حالا تکہ پہلے زمانہ میں لوگ الاول کا ابتاع کرتے تھے جس کا اشارہ بظاہراما مصاحب اور آپ کے اصحاب کی طرف ہے لیکن انصاف کیا جائے گہام صاحب سے پہلے کا دورصحابہ کرام کا تق جوسب ہی بتفریح حدیث نبوی علی صاحبا الف الف تحیات و تسلیمات عدول اور متبوع تھے لیکن ان کے زمانہ بیس کسی فقہ اسلامی کی قدوین نہ ہوگی تھی بلکہ احادیث کی قدوین کی قدوین نہ ہوگی تھی بلکہ احادیث کی قدوین بھی پوری طرح بعد ہی بیس ہوئی ۔ قدوین حدیث کے ساتھ ہی امام اعظم نے بیستان ول بڑاروں ائد بحدیث کی موجودگی بیس اپنی وقت سے سار کا اسلامی دنیا نے مل بھی شروع کر ویا اور عباسی خلفاء نے باوجود ذاتی مخالفت امام اعظم وغیرہ کے بھی اسی کو اسلامی قانون کی پوزیش دی اور اگر کھی کوئی آواز خلاف بیس اپنی تو اس کا دفاع بھی خود ہی کیا۔

ان واقعات کی تفصیل اوراس وقت کی اسلامی دنیا کتنی وسیع تھی بیسب امور بھی مقدمہ بی آئیں گے۔ یہاں صرف اتناعرض کرنا ہے کہ امام صاحب کی حیثیت دورتا بھین بیس سرتان فقہا ء دمحد ثین کی تھی بھراس پران کا قد وین فقہ کا کارنامہ تقیم مونے پرسہا گہ ہوگیا۔

ایسے حالات بین اگر آپ کی تقلید و اتباع لوگوں نے کی تو کیا پرا کیا۔ مقلد ہونے کے لیے جس جامعیت کا ملہ کی ضرورت تھی و و شخصیت سب سے پہلے آپ ہی کی سامنے آئی اس لیے اول سے اول بھی آپ ہوئے ، آپ کے بعد آپ کے اصحاب وخصوصی تلا ندہ دوسرے درجہ بین قابل اتباع تھے، تیسرے درجہ بی آپ کے تلاندہ امام شافعتی ، امام احمد ، امام بخاری ، مسلم ، تر فدی وغیرہ ہوئے۔

والول نے آپ کے پیشروؤل کوچھوڑ دیا۔ مذکرہ محد ثنین کا مقصد

غوض اس مقدمانوارالباری موسوم "تذکره محدثین" بھی جہاں یہ مقصود ہے کہ کبار محدثین کے طالات سے دوشتاس کرایا جائے وہاں یہ بھی خیال ہے کہ بہت کی فلط فہمیاں بھی کردی جا کمی جوصدیٹ ،فقد اور خصوصیت سے فقہ نفی دغیرہ سے متعلق پیدا کردی گئی ہیں۔واللہ المستعمان ۔
اس سلسلہ بیس راقم المحروف کونہا ہے افسوں ہے کہ بعض اپنے اکا بر کے کھھٹا لیند بدہ واقعات وحالات بھی لکھٹے پڑے جن کی سسلہ کہ تنتیج یا درمرے اکبر سے دوائع کا برے کا برے کا اجاع کی المجانی کا اجاع کیا گیا ہے اور المحدوث کی قدر مراتب سب بی کے فلمی و محلی و محلی و مساتو المحقومت کا رہا موں کی زیادہ سے ذیادہ قدر دومز لرت و مساتو المحقومت سے کون پاک ہے۔الا من عصمہ اللہ ویغفو اللہ لی و مساتو المحقومتین۔ جن کتا ہوں ہے تذکرہ محد ثین میں مدول گئی ہے ان میں سے کھوا ہم کتا ہیں حسب ذیل ہیں۔

٣- جامع مسانيدالا مام اعظم بلخو ارزيٌّ ۲-اليشاً ،علامه کردری ّ ٧- تقريب العبذيب، الصّا ۵-تهذیب البهذیب بلحافظاین فجرّ ٩-مقدم ي فتح المهم ، في العثما في ٨-مقدم رفتح الباري، الينياً اا-مقدمهاوجز الميالك المعقدمة إبن ماجه علامه عبدالرشيدنعماني فميضهم للصح المحدث السهار نيوري فميضهم 10- تبيض الصحيفه بلسبوطي ١٣- تذكرة الحفاظ ،للذبي ے-بیتان کحد ثین، معزت شاہ عبدالعزیز میاحب ؓ ۸ا-حدالق الحنفیہ للعظ مہفقیر محمرصاحب جہلمیؓ ٢٠- بلوغ الإماني بلعلا مه كوثر يُّ ٢١-حسن التقاضي بلعظ مهكوثريٌ ٣٠- لغت النظم المعلل مدكور ي ٣٧- الحاوي بلعلا مهكوثر يُّ ے1-الانقاء،علامہابن عبدالبر مالکی ۲۷- ابوطنیفهٔ ابوز مرومصری ٣٠-طبقات الشافعيدالكبري للسبكي ٢٩ - فوا ئديبيه ، حضرت مولا تاعبدلجي لكعنويٌّ ٣٧- مزبية الخواطر ،مولا ناعبدالحي أحسنيّ \_

ا-منا قباهام اعظم ،علامه موفق ا-منا قباهام اعظم ،علامه موفق المرائدة القرش المحديد بلعطامة القرش المحدث الينا المنفعة ،الينا المحدمة المعنى المحدث ا

10-النكس الطريف الملحل مدكوثري المنطق المسائن عبدالبرماكي المسائن عبدالبرماكي المسائن عبدالبرماكي المسائن عبدالبرماكي المسائن عبدالبرماكي المسائن خلكان

جو کتابیں شرح بخاری شریف کے وقت پیش نظر ہیں انہیں میں سے چندا ہم ہیہ ہیں

استهرا التحاري التحقيق المنافي المنافية بدرالدين عنى (قاضى القعناة) ٢- فتح البارى شرح البخارى الملحافظ ابن جرعسقلاني ٣- تيسيرا التحاري شرح البخاري المنظم المنتخ عبدالمحق المحتد شالديلوي ٣- شرح البخارى شيخ الله المام سيط الشيخ عبدالمحق المحتد شالديلوي ٣- شرح البخارى المنظم المنتخ على ين سليمان الدختى الساري شرح البخارى الملق والمحتور المنظم المنتخ المحتد بين المنظم المنتخ المحتور المنظم المنتخ المحتور المنظم المنتخ المحتور المنظم المنتخ المحتور التحتم المنظم المنتخ المحتد بين العامة المنظم المنتخ المحتور المنظم المنتخ المنتخر المنتخر

آخری گذارش اورشکریه

امیدہے کہ'' ٹیش لفظ'' کے اشارات ندکورہ ہے آنے والے مقدمہ'' تذکرۂ محدثین کی نوعیت واہمیت واضح ہوگئی ہوگی ،مقدمہ کا ووسرا حصہ شائع ہوکر جلد ہی شرح بخاری شریف کا پہلا پارہ ٹیش ہوگا جسکا محترم ناظرین کو بڑا اشتیاتی ہے،مقدمہ انوارلباری کی تاخیرا شاعت ہے جس کا واحد سبب کا تب صاحب کے اعذار ہوئے ،راقم الحروف کوغیر معمولی ندامت و ملال ہے۔

لین بوں بھی کسی تحقیق کام میں وقت صرف ہوتا ہے، دوسری رکاوٹیں بھی ڈیٹ آئی میں ،اس لئے محتر م ناظرین خصوصاً ان اکا ہرو
احباب سے جنہوں نے اس کام میں میری ہمت افزائی کی ہے گذارش ہے کہ وہ میری طرف سے پوری طرح اطمینان کریں کہ میں اس کی
میکی کی سے جنہوں نے اس کام میں میری ہمت افزائی کی ہے گذارش ہے کہ وہ میری طرف سے پوری طرح اطمینان کریں کہ میں اس کی
میکی کی سے جنہوں نے اس کام میں میں میں میں ہوں اور کا کو اور اشاعت کا سلسلہ بھی ان شاءاللہ العزیز بہت جلد ہا قاعدہ ہوجائے گا۔
اس سلسلہ میں ایسی تلام احباب اور ہزرگوں سے خصوصی دعاؤں کا بھی متنی ہوں اور انگی تو جہات خاصمہ کا بدل ممنون رہوں گا۔
والمسلام علی من التبع المهدی ۔

احقر سیداحمد د**ضاعفا ا**لله عنه دیوبند-۱۳۶ ی الحج<sup>و</sup> ۱۳۸۸ <del>بی</del>قر با<mark>ا ۱۹۷</mark>۱



## ا حادیث رسول صلی الله علیه وسلم کی جمیت اور دوسر مے تمہیدی مباحث

كتاب الثداوراحاديث رسول صلى الثدعليه وسلم

سب جانے ہیں کر آن مجیدتی تھ لی کا ایک منصبط و جامع قانون ہدایت ہے جس کی تمام تھر بیات واشارات واجب العمل ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کا کلام بھی ہڑ تحض نہیں بجھ سکتا، اس کوزیادہ بچھنے والے مقریین بارگاہ سلطانی ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ دوسر سے طبقوں کے لوگ بچھتے ہیں، اس پر اس کلام مقدس و معظم کو تیاس کر لیجئے جو سار سے جہانوں کے بادشاہوں کے شہنشاہ اعظم کا کلام بلاغت نظام ہے، اس کے اس کا نتخاطب اولیس اس ذات بابرکات سے ہوا جواولین وآخرین کا سرداراورتمام علمی و عملی کمالات کا مظہراتم تی جو سارے انبیاء سے پہلے نی تھا اور سب کے مدارج و احتکام کا خاتم و تائخ بھی وہی ہوا، جود نیا والوں کی اصطلاح سے ''اس کا 'تھ گرعلام النبوب سارے انبیاء سے پہلے نی تھا اور سب کے مدارج و احتکام کا خاتم و تائخ بھی وہی ہوا، جود نیا والوں کی اصطلاح سے ''اس کا نقل گرعلام النبوب سے زیادہ تھا۔

میں وہ علوم نبوت ہے جن کی بناء پر قر آن مجید جیسی جامع کتاب اللہ کی بلغ تعظیم الشان کتاب اس کے بھیجی گئے ہے تا کرآ ہوگوں اللہ کی کہتے تعظیم الشان کتاب اس کے بھیجی گئے ہے تا کرآ ہوگوں اللہ کو کہتین للنام میں ما نول البہ ہو (ترجمہ) آپ کی طرف خدائے ذکر وقد کیرکی میں تھیم الشان کتاب اس کے بھیجی گئے ہے تا کرآ ہوگوں اللہ کو کہتین للنام ما نول البہ ہو (ترجمہ ) آپ کی طرف خدائے ذکر وقد کیرکی میں تھیم الشان کتاب اس کے بھیجی گئے ہے تا کرآ ہوگوں

الذكو لتبين للناس ما نزل اليهم (ترجمه) آپ كى طرف فدائے ذكرونذ كيركى يرهيم الثان كتاب اى لئے بيتى كئى ہے؟ كه آپ لوكو كواس كے ارشادات التي طرح وضاحت كرمے مجھائيں۔

خیال سیجئے کہ ایک نبی امی کوا پی افضل ترین اور عظیم ترین جلیل القدر کماب کی تبیین و وضاحت کی خدمت سپر دکی گئی پھر بھی اگر کوئی کے کہ حضورا کرم علیجے قرآن مجید کوامت تک پہنچانے کے لئے صرف واسط یہ محض تضاوراس کو سیجھنے کے لئے صدیث کی ضرورت نہیں تو اس کوعقلی فساد کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

پھرای پربس نہیں،ای قرآن مجید ہیں آپ کومعلم کتاب و حکمت بھی فرمایا گیا، کیامعلم کی حیثیت صرف قاری و قاصد کے درجہ میں موتی ہے؟ درحقیقت معلم کےلفظ ہے آپ کی خصوصی شان رسالت نمایاں ہے۔

معلی طور سے آنچی شان رفیع کواشااونچا کیا گیا گرآپ کے اسوؤ حسنہ کو کامل وکمل انتاع واطاعت خداوندی کا معیار بنایا ہملیل طیبات اور تحریم خبائث کی نسبت آپ کی طرف فر ، کرآپ کے خصوصی منصب رسالت اوراعلی مقام نیابت وخلافت خداوندی کی طرف اشارہ ہوا۔ تمام اختلافات میں آپ ہی کوآخری تھم اور قاضی القصاق کا درجہ پوری وسعت قلب وانشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرنا ہرامتی کا فرض قرار دیا گیا۔

### تدوين حديث قرن اول مين؟

ندکورہ بالا بیان سے صدیت رسول اللہ کی جمیت اور اس کا تشریعی مرتبہ واضح ہوا، حضورا کرم علی کے کہ بانہ میں چونکہ قرآن مجید کی جمع و
کتابت کا اہتم م زیادہ ضروری تھا، اس لئے اس کو لکھا گیا اور ابتداء میں صدیث کی کتابت سے بھی روکا گیا ، تا کہ قرآن وحدیث میں اختلاط نہ
ہوجائے ، دوسرے اس لئے بھی اس کی ضرورت نہ تھی کہ صی بہ کے حافظ قولی تھے ، جواحادیث انہول نے سن تھیں ان کے سینوں میں محفوظ تھیں ، ان کے ضائع ہونے کا خطرو نہیں تھی، اس لئے صرف لکھنے کی مما نعت کی تھی ، زبنی طور سے ایک دوسرے کو صدیث روایت کرنے کی میں نعت نہ تھی ، چنانچہ یہ مسلم میں ہے کہ سرور دو عالم علی ہے ارشاد فر بایا ''کہ مجھ سے تی ہوئی چیز وال میں سے سواء قرآن کے پچھ مت لکھو اور جو پچھکی نے ناکھ لیا ہوائی کومن دے ، البتہ جھ سے حدیث کی روایت زبانی کرسکتے ہوائی میں پچھر تی نہیں اور جو شخص میری طرف جھوٹ میا کر حدیث منسوب کرے گا وہ ایا ٹھکانہ جہنم میں بتائے گا'۔

#### قرون ثلاثه

واضح ہو کہ قرون تلاشہ سے وہ قرون مراد ہوتے ہیں جن کی بابت سرور کا نتات علیہ الصلوت والتسلیمات نے سب زمانوں سے بہتر و برتر ہونے کی شہادت دی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ان تمن قرن کے بعد جھوٹ کی کثرت ہوگی ،قرن اول سے مراد زمانہ بعث مبار کہ سے والع تک کا زمانہ ہے جوع بدرسانت وعبد صحابہ کہلاتا ہے ،قرن ووم اللہ ہے وسے تک ہے جوع بدتا بعین ہے ،قرن سوم الے اچھے سے والاجھ تک ہے بعض حضرات مثلاً بیٹے عبد الحق محدث والوگ وغیرہ نے قرن سوم کی مدت والاجھ تک قرار دی ہے۔

#### اجازت كتابت حديث

اس کے بعد جب قرآن مجید کے حفاظ صحابہ میں کٹرت سے ہو گئے اور قرآن کے ساتھ غیر قرآن کے اختلاط کا اندیشہ ہاتی ندر ہاتو معلوم ہوتا ہے کہ حضور تنظیفہ کے زمانہ میں صدیث کے نوشتوں کا بھی وجود ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور تنظیفہ کے زمانہ میں صدیث کے نوشتوں کا بھی وجود ملتا ہے۔ بخدری میں ہے کہ حضور تنظیف کے پاس ایک صحیفہ تی جس میں پچھا حادیث کھی ہوئی تھیں اور بخاری میں ہے کہ حضور تنظیفہ نے ایک روز طویل خطبہ دیا جس میں حرم مکہ کا بھی بیان تھا، راوی حدیث فدکور ابو ہر برہ ٹانے کہ ایک یمنی شخص نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ میرے لئے لکھوا دیجئے ،آ یہ نے صی بڑے فرمایا کہ اس کے لئے لکھدو۔

ابو ہر مریق ہی بخاری کتاب العلم میں راوی ہیں کہ مجھ سے زیادہ کی کوسحا بدمیں سے احادیث یادنہ تھیں سواء عبدالقدین عمر ڈ کے کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں تبیل لکھتا تھا۔

اوران بی عبدائد بن محرو بن العاص سے سنن افی واؤ دھیں روایت ہے کہ میں حضور علیہ السلام ہے جو پچھ بھی سنتا تھ سب لکھ لیا کرتا تھا توایک و فعد قریش نے مجھے روکا کہتم حضور علیقے کی ہر خبر س کرلکھ لیتے ہو جار نکہ حضور ٹیشر ہیں بہتی آ ب حالت غضب ہیں بھی کلام کرتے ہیں جیس کہ حالت رضا میں ، مطلب بیرتھ کہ حالت غضب کا کلام نہ لکھنا چاہئے ، ہیں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا اور حضور علیقے سے بیربات عرض کی ، اس پر آ پ نے اپنے دبن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہتم کھی کروافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جسے کوئی بات سوائے تن کے صاور فیم ہوتی۔

ایک روایت علامداین عبدالبرنے بھی جامع بیان العلم میں حضرت الس بن ، لک سے روایت کی ہے کہ حضورا کرم علیہ نے ارش و

فر ما یا'' علم کولکھ کرمخفوظ کرو''اس کے علاوہ بھی بہت کی احادیث وار دہیں ، جوسنن دارمی اور جامع بیان انعلم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

#### نشرواشاعت حديث

اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ گو کتابت صدیث کا سلسلہ عہد رسالت میں شروع ضرور ہو گیاتی گرعام طور سے اس کا رواج نہیں ہوا اور نہ تدوین صدیث اس دور میں ہو تکی بلکہ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی نہیں ہوئی البتہ موافق فرمان رسالت تحدیث و روایت کے ذریعیا حادیث کی نشر واشاعت کا اہتمام برابر محابہ میں رہا ، کیونکہ حضور علیقے ترویج سنت واشاعت کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ اگر مارچہ دوفرع دافقیس مداخر فرم ہو معالان آ

ا یک ہار جب وفدعبدالقیس حاضرخدمت ہوا اور آپ نے ان کوچار ہاتوں کا تھم فر مایا اور جار ہاتوں ہے منع فر مایا تو یہ بھی فر مایا کہ ان ہاتوں کو یا دکرلوا ور دوسرے وگول کو بھی پہنچا دو۔ ( بخاری ہاب اور انہ تس حق الایمان )

ا میک مرتبہ فر مایا'' خدااس بندے کوخوش عیش کر ہے جومیری بات س کر یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا ہے کیونکہ بہت می وین کی سمجھ کی با تمیں کم سمجھ والے کے پاس ہوتی ہیں وہ دوسر سے زیادہ سمجھ والے کے پاس پہنچ جائیں تو اس کوزیا دہ نفع ہوسکتا ہے(مشکلو ق کتاب العلم)

#### صحابة مين مكثرين ومقلين

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کثرت ہے روایت حدیث کرنے والے بھی تنے اور کم روایت کرنے والے بھی ،گر کبار صحابہ میں اکثریت ان ہی حضرات کی ہے جوروایت حدیث کی اہم ترین ذمہ دار یول کے شدیدا حساس کی وجہ سے اس سے احتر از کرتے تھے۔

#### قلت روایت

(حضرت عثمان ) ابن سعد اور ابن عسا کرنے عبد الرحمٰن بن حاطب ہے دوایت کی کہ صحابہ میں سے حضرت عثمان کی ہے زیادہ مجتم طریقہ پر حدیث بیان کرنے والا کوئی ندتھا اور وہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو پوری پوری قال کیا کرتے تھے گروہ بہت کم روایت کرتے تھے، کیونکہ ڈرتے تھے۔

#### حضرت زبير بن العوام

بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر بن العوامؒ ہے پوچھا گیا کہ آپ دوسرول کی طرح کثرت ہے دوایت حدیث کیوں نہیں کرتے؟ تو فر مایا کہ' میں حضورا کرم علیے کی خدمت ہے جدانہیں رہا ( یعنی اورول ہے زیادہ یاان کے برابرحدیث روایت کرسکتا ہوں، گرمیں نے حضور علیے ہے۔ سے حدیث من گذب علی متعمداً فلیتبو اً مقعدہ من المار صنی ہے' یعنی اس کی وجہ ہے ڈرتا ہوں اور کم روایت کرتا ہوں۔

#### حفزت عرا

آپ ہے لوگول نے درخواست کی کہ حدیث بیان سیجئے ،فر مایا اگر جھے کو بیا ندیشرنہ ہوتا کہ حدیث بیں جھے ہے کی بیٹی ہوجائے گی تو میس تم سے ضرور حدیث بیان کرتا۔ (طبقات ابن سعد )

#### حضرت ابن مسعورة

ای طرح حضرت عبدالقد بن مسعود کے بارے میں ہے کہ وہ الفاظ کی کی بیٹی کے ڈریے دوایت حدیث میں بڑے تاط تھے اور بہت کم روایت کرتے تھے اور اپنے شاگر دوں کو بھی روایت حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کی تاکید فر مایا کرتے تھے ابو تمروشیبانی سے قال ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبداللّٰد ابن مسعود کی خدمت میں حاضر رہا ، ویکھا کہ شاذ و ناور بھی حضور اکرم علیہ کے طرف نسبت کرکے حدیث بیان کرتے تضوّوان پرخوف وحشیۃ کے باعث کیکی طاری ہوجاتی تقی اور فرماتے کہ ایسا ہی یااس جیسا یااس کے قریب حضور نے ارشا دفر مایا تھا،خوف کا سبب بیتھا کہ مبا داحضور کی طرف کسی جھوٹ یا غلط بات کی نسبت ہوجائے اور وہ جھوٹ بھیل جائے۔

## حضرت امام الطعم

تقریباً یمی حال امام اعظم کا بھی تھا کہ وہ بھی ان اکا برصحابہ کی طرح غلبریہ شیۃ اور غایت ورع کی وجہ ہے روایت حدیث ہے بہت احتر از کرتے تنے اور روایت حدیث کی سخت سخت شرا نظر کھتے تھے جود ومرے ائمہادر بعد کے محدثین کے یہاں نہیں تھیں ،اس کی تفصیل ہم امام صاحب کے حالات میں کریں گے۔

صحابه ميں کثر ت روايت

د دسری طرف حضرت ابو ہر ریٹا دغیر وصحابہ بھی تھے جو ہڑی کثر ت سے روایت حدیث کرتے تھے اور حضرت ابو ہر ریٹا کی کثر ت روایت برتو م کھی کواعتر اض بھی ہوا، چنانچہوہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر بر ہ نے بردی کثر ت سے احادیث ردایت کر دی ہیں ،اگر قرآن مجید ہیں دو آ بیتی نه ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا ، مجروہ آیات تلاوت کرتے جن میں حق تعدلی نے کتمان حق وہدایت پروعیدفر مائی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جمارے بھائی مہاجرین تو بازاروں میں کاروبار کرتے تھے اور انصار بھائی اینے دھندوں میں تھنے رہنے تھے ایک ابو ہر رہ تھ جس کوایے پیٹ کے لئے چھو کھانے کول کیا تو غنیمت ورنداس سے زیادہ کی فکر بھی نہتی ،بس اس کا بڑا کام بہی تھا کہ حضرت ر سول مقبول علیہ کی خدمت میں ہروقت حاضر رہا جائے ،اس کے سامنے وہ باتیں آئی تھیں جود وسروں کے سامنے نہ آئی تھیں اور اس لئے

## صحابيه مين فقهاء ومحديين

وہ ان چیز وں کوحضور اکرم ہے یا د کرلیا کرتا تھا جود دسر ہے بیں کر کتے تھے۔

صحابہ میں دوشم کے حضرات تھے،ایک وہ جو ہمہ دفت حفظ صدیث اوراس کی روایت میں لگے رہتے تھےاور دوسرے وہ تھے جونصوص میں تد ہرا درغور وفکر کر کے ان ہے احکام جزئیہ نکا لئے تھے اور اشتباط و تفقہ پر ہی پوری طرح صرف ہمت کرتے تھے اور یہ لوگ ا حادیث کو بورے تثبت وتحقیق اورمسلمہ تواعد شریعت پر جانچنے کے بعد معمول بہا بناتے تھے۔

#### فقهاء كي افضليت

چِنانچه علامه این قیم نے "ابوابل الصیب فی الکھم الطیب" میں صدیث سیح بخاری مثل ما بعثنی الله تعالیٰ به من الهدی و العلم ہدایت کی مثال بارش ہے دی ہے جو بہترین قابل زراعت وز رخیز زمین پر برہے، کہ باران رحمت سے یوری طرح سیراب ہوکرخوب گھاس وانداور کھل کھول اگائے اور سب کواس سے تقع ہنچے۔

ایسے ہی میری امت کے وہ لوگ ہیں جوعلوم نبوت ہے سیراب ہو کر دوسروں کواپنی علمی صلاحیتوں ، اجتہا دی واشتنباطی مسائل نصوص شرعیہ سے اخذ کر کے دومروں کو تعلیم دیں ، بیلوگ ز بین ندکور کی طرح خود بھی منتفع ہوئے اور دومروں کو بھی نفع پہنچایا ، دومری فتم ز بین کی وہ ہے کہ ہارش کا یانی اس میں جذب نہ ہوسکا نہ وہ زمین قابل کا شت ہوئی البتة اس میں وہ یانی رکار ہااوراس جنع شدہ یانی ہے دوسروں نے نفع اٹھایا۔ ایسے ہی میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے علم کی باتیں حاصل کیں اور دوسروں کو پہنچادیں جنہوں نے وینی نہم وسمجھزیادہ ہونے کی وجهسة زياده فائدها ثفايابه تنیسری قشم زمین کی وہ بنجرز مین ہے جونہ قابل کاشت ہی ہے اور نہ وہاں پیٹی تھہرسکتا ہے کہ دوسروں کے کام آئے ،ان کی مثاب ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود بھی علوم نبوت و ہدایت سے فائد و حاصل نہ کیا اور نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے ،ان کے پیس نہقل ہے نہ اجتہاد۔ ( بخاری شریف ، ہاب فضل من علم وظم )۔

فقهاءعلامهابن قيم كي نظرمين

علامه ابن قیم نے اس صدیث کی پوری وضاحت وشرح کے بعد دوسر کی صدیث کو سے مل فقہ المی من ہو افقہ منہ بیان کر کے کہا ہے کہ حضرت عبدالقد ابن عباس کو دیکھئے! یہ پوری امت محمد یہ کے عالم ربانی اور ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے اگر چرص بہ سے بہت ک احادیث سنیں مگر رسول اکرم عباقے سے براہ راست روایت حدیث کی تعداد ہیں تک بھی نہیں بینچی ۔

ضدات لی نے ان کوالی و نی سجھ اور قوت استنباط عطافر مائی تھی کہ ساری و نیا کواپے علم وفقہ ہے بھر پور کر دیا، ان کے قباول سات مجمدات کمیر و بیس جمع کئے گئے تصاور یہ بھی جمع کرنے والوں کی کوتا، کھی ورندو علم کے بحروسمندر تھے، فقہ استبناط اور فہم قرآن بیس سب پر ف کل تھے۔
انہوں نے بھی احادیث تی تھیں، جیسے دوسرول نے سنیں اور قرآن مجید کو یا دکیا تھ، جیسے اور ول نے یا دکیا تھا کیکن ان کے دل و د ماغ کی زین بہترین و قابل کا شت تھی جس میں انہوں نے ان نصوص شریعت کی تخم ریزی کی اور اس سے بہترین پھل پھول اگائے و ذالک فصل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفصل العظیم۔

حضرت ابو ہر بر ہ ان سے زیادہ حافظ صدیت ہیں بلکہ ان کوحافظ امت کہا جائے تو بجاہے، جس طرح حدیث سنتے تھے، اس کو بعینہ روایت کیا کرتے تھے اور را توں کو بیٹے کر درس حدیث دیتے تھے، لیکن کہاں ان کے فآوی اورتفیر اور کہاں حضرت ابن عب سے فقاوی بنسیر اور فقہی استینا طات! وجہ ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہر بر ہ کی پوری کوشش حفظ حدیث اور اس کی بے کم وکا ست تبینغ وروایت پرمصروف تھی اور حضرت ابن عب س کی پوری توجہ وصرف ہمت تفقہ ، استین ط اور نصوص کتاب وسنت کے دریائے صافی سے مسائل و جزئیات احکام کے دوش و نہریں نکا لئے کی طرف تھی تا کہ دین قیم کے بختی فرزائے بروئے کا راتا جا کیں۔

مكثرين صحابه برفقهاء صحابه كي نقيد

عہد صحابہ میں ایسے واقعات بھی بکٹرت ملتے ہیں کہ فقہاء صحابہ نے کٹرت سے روایت کرنے والے صحابہ کی روایات پر تنقید کیں ، خصوصاً ان احد ویث پر جواصولی قواعد شرع کے خلاف کسی مضمون کی حامل تھیں اور اس سلسنہ میں حضرت ابو ہر بر ہ ہی کی مشہور روایت بطور مثل بیش ہے کہ نبی کریم عظیم کا ارشا وانہوں نے نقل کیا کہ آگ ہے بچی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو جاتا رہتا ہے ، حضرت ابن عب ک نے اعتراض کیا کہ گرم پانی ہے وضو کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا پڑے گا، یہ ایک اصولی اعتراض تھا کہ حضور علیمیت کا فرمان اصول وقواعد شرعیہ کے خلاف معارضہ کرنے جو ممکن نہ تھا اس لئے حضرت ابو ہر برہ ہو ہو ہے ، ' اے میر سے بھیتے ! جب تم کوئی حدیث رسول اللہ علیمی کوئی منا کر وتو اس کے خلاف معارضہ کرنے کو مثالیں مت نکالا کرؤ'۔

ای طرح سیدہ فقہ ءامت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقة کے استدرا کات حضرت ابو ہریر اور دوسرے صحابہ کی حدیثی روایات پ مشہور ہیں جن میں سے اکثر کاذکر علامہ سیوطی نے عین الاصابہ فیما استدر کته انسیدۃ عائشۃ علی الصحابہ میں کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کے قران اول میں اعتراض اگر ہوا تو فقہ ء صحابہ کی طرف سے بغیر فقدروایت حدیث کرنے والوں پر ہوتا تھ اور یہی صحیح نداق تھا، اس کے بعد نداق گرا تو دوسری صدی کے بعد الٹا اعتراض محدثین کی طرف سے فقہا پر ہونے لگا اور اس میں اس قدرترتی ہوئی کہ قرن ٹانی کے اکا برفقہا ومحدثین پرحدیث نہ جاننے ، یا کم جاننے یارائے وقیاس ہے ترک حدیث کے الزامات لگائے گئے ، اگر بیہ نداق سمجے ہوتا تو ضرورمحدثین صحابہ بھی فقہا وصی ہے کواس طرح مطعون کر سکتے تھے۔

اس کے برعکس اس دورعلم وصلاح میں فو قیت فُقہا وصحابہ ہی کے لئے مسلم تھی ، چنانچیہ ملام ابن قیم نے بھی حدیث فدکور کی وضاحت کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس کو حضرت ابو ہر بر ہ پر فضیلت دی۔

#### عهد درسالت میں کتابت حدیث

عرض کیا جار ہاتھا کے قرن اول میں حدیث کی جمع وتد وین ، کتابت وغیر وقر آن مجید کی طرح باضابط مل میں نبیس آئی اگر چہ روایت و حفظ حدیث کا اہتمام بہت کافی رہااور کچھ صحابہ کے ہاس نوشتہ احادیث بھی ضرور موجود تھیں ۔مثلاً ۔

ا-حضرت على كے باس يجھا حاديث كلحى بوكى تھيں \_(اوداؤو)

۳-حضرت عبداللّه بن عمرو بن العاص کے پاس ایک ہزارا جادیث کا مجموعہ تھا جس کا نام صادقہ تھا۔ ( بخاری، ابوداؤ ووغیرہ ) ۳-حضرت اس ؓ کے پاس بھی کچھا جادیث آبھی ہوئی تھیں۔ ( بغاری )

٣- قبائل كے نام حضورا كرم علي كفراهن تحريرى احكام اورمعابدات حديبية وغيرو۔ (طبقات ابن سعد)

۵- مكاتب مباركه بنام ملاطين وامراء ونيا\_ (بغارى)

> ۷-عمر و بن حزم والی یمن کوبھی ایک تحریرا د کام صلوق مصدقات وطلاق وعم قی وغیر و کی دی تھی۔ (سند مهمال) ۲- عمر و بن حزم والی یمن کوبھی ایک تحریرا د کام صلوق مصدقات وطلاق وعم قی وغیر و کی دی تھی۔ (سند مهمال)

٨-حضرت معاذين جبل كوايك تحرير مبارك يمن بيجي كاني تحقى جس مين سبزى تركارى برزكوة ندبون كاحكم تعا- (داقعني)

9 - حضرت عبدامتہ بن مسعوؓ، حضرت ابو ہر ہر ؓ، حضرت سعد بن عباد ؓ اور حضرت ابومویؑ اشعریؓ وغیر ہ کے پیاس بھی احادیث کے مجموعہ تھے۔ ( جامع بیان العلم ، فتح الباری ،مسنداحمدوغیرہ)

١٠- واكل بن حجرصي في كوحضورا كرم عليه في ثماز ،روز و،سود،شراب وغيره كاحكام لكهوائ تنصه (مجم صغير)

#### ضرورت مذوين حديث

اسی طرح قرن اول گذرگی الیکن ظاہر ہے کہ تدوین حدیث کی ضروت بلکہ شدید ضرورت سامنے آکر رہی ، کیونکہ اول تو بغیراس کے ضیاع حدیث کی خطرہ تھا، صحابہ کرام جن کے حافظوں پر اعتماد تھا، فتو حات کی کثرت کے ساتھ دور دراز ملکوں میں منتشر ہو گئے بتھے، وہ اکثر وفات پا گئے تا بعین میں وہ توت حفظ وصبط نہ تھی کہ عام طور ہے اسی پر بھروسہ کیا جاسکے، دوسرے حافظ کی چیزیں ایول بھی ایک وفت ذہن سے نکل جاتی یہ کہ وہتی ہوگئے جیزوں کے برابرمحفوظ نہیں ہوگئیں۔

تدوین حدیث کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سعی

اس لئے علماء وقت نے تدوین حدیث اور کتابت کی منظم طور پرضرورت محسوں کی ،سب سے پہلے اس ضرورت کا احساس خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا جوامت کے سب سے پہلے مجد و تتھے اور ان کی امامت ،اجتہا و،معرفت احادیث و آثار مسلم تھی ، چنانچہ آپ نے اپنے نائب والی مدیندا بو مجرحز می کوفر مان بھیج کہ' رسول اکرم عیاضی کی احادیث اور حضرت عمر کے آٹا ورجن کر کے کھو'۔ (تویرالحوا کے للسوطی ) موطا امام محمد ہیں اس طرح ہے''احادیث رسول اورسنن یا حدیث عمر یامثل اس کے ( دوسرے صحابہ ؓ کے آثار ) سب جمع کر کے نکھو، کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے فتم ہوجانے کا اندیشہ ہے''۔

تقریباً یمی الفاظ دارمی نے بھی اپنی سنن میں روایت کئے ہیں۔

حافظاً بن عبدالبرنے تمہید میں امام مالک سے بطریق ابن وہب روایت کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تعلیم حدیث وفقہ کے لئے تمام شہروں کواحکام بھیجا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگوں کوعمل بالسنة کی تلقین فرماتے اور گذشتہ واقعات ان سے پوچھتے تھے اور ابو بجرحزی کو تھم دیا تھا کہا حاویث جمع کر کے نکھوا تھیں اوران کے یاس ارسال کریں۔

ابو کمر حزمی نے بہت کی کتابیں لکھوالی تغیس مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بیں ان کونہ بھیج سکے، حافظ ابن عبدالبرّ نے جامع بیان العلم بیں نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع حدیث کا تھم کیا تھا اور انہوں نے دفتر کے دفتر جمع کے جن کی نقول حضرت عمر نے اپنی قلم دہیں بجوا کیں۔

حافظ ابن جمر نے ذکر کیا ہے کہ امام شعبی نے بھی احادیث جمع کی تھیں اور غالبًا ان سب بیں وہی متقدم تھے پھر زہری متوفی <mark>مجاج</mark> اور پھرا ہو بکر حزمی متوفی <u>۱۲۴ھ</u> نے۔

أيك انهم مغالطه

یہاں ایک مخالط کا از الد ضروری ہے، امام بخاری نے باب سیف یقبض العلم بیں بطور تعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان نہ کورکوؤکر
کیا ہے اور اس کے بعد میہ جملہ پن طرف ہے بڑھایا کہ (سوائے حدیث رسول علیہ اور کوئی چیز نہ کی جائے النے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ جملہ
بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بی ہے اور اس سے بیٹا بت ہوا کہ جو کتاب ابو بکر حزی نے بچھ کی ہوگ اس بیس سوائے حدیث رسول علیہ کے اور پھی نہ تھا کہ کوئکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے فرمان بیس ان کوغیر حدیث کھوانے ہے قطعاً دوک دیا تھا، حالانکہ بیٹل نا سہ ہے۔ حس کا خشاہ موطا امام جمداور سنس داری کی روایات نہ کورہ سے ناوا تغلیہ سے کونکہ ان بیس صراحت سے حضرت عمر وغیرہ کے آٹار واقو ال جمع کرنے کا بھی مختاہ موطا امام جمداور سنس داری کی روایات نہ کورہ سے ناوا تغلیہ سے کہ مان کی جیل کرتے اور حضرت عمر و بقیہ خلفاء سے آٹار واقو ال جمع کرنے کا بھی اس کے بعد قدر تی طور پر بیسوال بھی بیدا ہوتا ہے کہ مان کی جملے کوں بڑھایا اور اس کی بناء کیا ہے؟ شاید کس کی روایت اس کے بعد قدر تی طور پر بیسوال بھی بیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری گ نے بیے جملہ کیوں بڑھایا اور اس کی بناء کیا ہے؟ شاید کس کے میں عبدالعزیز کے فرمان نہ کورک عبارت ناتھ نقل ہوگی اس کے غیر حدیث کھنے کی ممانعت بھی گئی، یا اتنا کٹر اروایت کا امام بخاری کی مدیث کے بعد جو آٹار صورت میں بھی زیادہ ہے کہ ان کی بیتم بیدہ و کہ ایس و عدم قبول دونوں بدرجہ مسادی ہی رہتے ہیں، یا دوسری صدی کے بعد جو آٹار صورت میں بھی تیا ہی کہ ہو کہ دونا ہیں بھی ہو کہ و بیا تھی ہو گئی ہو کہ و بیا ہو کہ و بیا ہو کہ و بیا ہو کہ و بیا ہو گئی ہو کہ و بیا کہ کہ کہ دونا کہ بھی اور کا معام بخاری نے کہ کئی کی معام بھی کہ دونوں بدرجہ مسادی ہی رہائی کی میں بھی دور کے اس کورٹ کی نظر کی جو کہ کہ کی میں بھی کہ بھی ہو کہ کہ کہ کہ کے دور کورٹ بیا ہو کہ کہ کہ کورٹ کے دور کورٹ کی نظر کی کورٹ کی کھر کے دور کورٹ کی کھر کی کھر کی کہ کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کھر کورٹ کی کھر کی کیا کہ کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کھر کی کھر کی کورٹ کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی

آ ثار صحابة قرن ثاني ميس

واضح ہوکے تمام کتب حدیث مدونہ قرن ٹانی میں احادیث اور اتوال صحابہ و تابعین ساتھ ساتھ ذکر ہوتے ہے جیسا کہ امام اعظم کی کتاب الآ ٹاراورا مام مالک کی موطاء سے ظاہر ہے لیکن قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد عدم قبول اقوال صحابہ کا نظریہ پیدا ہوا، بہت سے محدثین نے فقہاء امت کے طرز وطریق سے اعراض کیا، توارث سلف کونظر انداز کیا اورصحت وضعف حدیث کوصرف اسناد پر موقوف کرویا گیا، یعنی حدیث کوجو قوت آ ٹاروا قوال صحابہ یا تعالی سلف سے لیسکتی تھی اس کے دروازے بند کردیئے گئے۔

## قرون مشهودلها بالخير سے جدا طريقه

قرون مشہود لہ بالخیر کے طور وطریق ہے جدا طریقہ اپنالیا گیا ، پھراس کے جومضار ومفاسد سامنے آئے وہ اٹل علم سے تخفی نہیں اور آئندہ کسی موقع پر ہم بھی بیان کریں گےان شاءاللہ۔

اس موقع پر راقم الحروف کویہ بات بھی تھنگی کہ امام بخاریؒ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی تعلیق ترجمۃ الباب میں ذکر کی اور اس کے ساتھ و وجملہ بھی بڑھایا جس کا اوپر ذکر کیا گیا گرآ گے اس کی تا ئید میں کوئی چیز ذکر نہیں کی ، نہ اس کا ماخذ ہتلایا۔

ير بحثما تمس البه المحاجة يل بحى بم في يحداضا فدوتشري ساس كويها لااب

#### تنين برزي فقهاء

تین بڑے بڑے نہ ہاء وحفاظ حدیث اورا پنے وقت کے اہام ومقتداء جنہوں نے قرن ٹانی میں احادیث رسول وآ ٹاروا تو ال صحابہ کوجمع کیا اوران کو کتانی شکل میں مدون کین شعبی مجمول اورز ہری ہیں۔

ان بن ہے امام معنی برتصری امام اعظم کے شیوخ بن سے بین جنبوں نے پی تھی سواسی برسول القد علی کے بال کے بال کے بعد سراج الامت، فقیہ الملت، حافظ حدیث، امام اعظم ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع بوجاتا ہے، جو حسب تصریح اقران و معاصرین امام اس زمانہ کے تمام فقہا ءو محدیثین براہے فیرمعمولی حفظ، تفقہ اور کمال زم دورع کی وجہ سے فائق تھے۔

امام مسعر کی مدح امام اعظم

چنانچ شہور حافظ حدیث مسترین کدام (جن کے بارے ش را مہر مری نے المحدث الفاصل میں اکھا ہے کہ جب بھی امام شعبہ آورا مام میں اللہ میں کی امر میں اختیات دونوں اماموں کو بھی امیر میں کسی امر میں اختیات دونوں اماموں کو بھی امیر المونین فی الحدیث کہا جاتا تھا یہ مستر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوح نیف کے مساتھ حدیث کوطلب کیا تو وہ ہم پر غالب آ گئے اور زید وتقوی میں جی تواس میں بھی ہم ہے فوقیت سب پر دوثن ہے)۔
میں بھی ہم ہے فوقیت لے گئے اور فقہ میں بھی ان کے ساتھ ہوئے تواس کا حال ہم خودد کھے دیے ہول کہاں میں ان کی فوقیت سب پر دوثن ہے)۔

امام اعظم شامإن شاه حديث

اورای جلالت قدر کے باعث شیخ الاسلام امام الحدیث عبداللّذین یزیدگونی جب امام صاحب ؓ سے روایت حدیث کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے حدیث بیان کی شاہان شاہ نے ، جس کوخطیب وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

حافظ سمعاً کی نے اپنی کتاب'' الانساب' میں کہا۔'' امام صاحب طلب علم کی راد میں چلے تو اتنے آگے بڑھے کہ انہول نے علم کے وہ مدارج حاصل کئے جو کی دومرے کو حاصل نہ ہو سکے''۔

امام لیجی بن سعیدالقطال کی رائے

ا ، م جر آ وتعدیل کی بن سعیدالقطان کے فر مایا۔'' وائد الوصنیفہ اُس امت جس علوم قر آن وحدیث کے سب سے بڑے عالم تھے''۔
اس کو محدث شہیر مسعود بن شیبہ سندی نے مقدمہ کتاب التعلیم جس امام طی وی کی کتاب سے نقل کیا جس جس انہوں نے اصحاب صنیفہ کے من قب جمع کئے ہیں ، اس کتاب کافلمی نسخہ '' مجلس عملی کراچی'' ہیں موجود ہے خدا کر ہے اس کی طبع واشاعت جلد ہو سکے۔

ان بی کی القطال سے ملی بن المدین (شیخ عظم بخاری الم احمر اور یحی بن معین دست بسته حاضر خدمت رو کراستفاد وعوم کیا کرتے تھے۔

امام اعظم اوريد وين حديث

ا ما ماعظم نے باوجوداس قدرعلم وفضل وتفوق کے برسول کی چھان بین اور تحقیق وتفحص کے بعد ' کتاب الآثار' ٹالیف کی جس کوا ہام صاحب نے بہتصریح امام موفق کئی چالیس ہزارا جاویٹ سے منتخب کیا تھااور آپ ہے آپ کے تلاندہ کبارا مام زقر ،امام ابویوسٹ،ام م محرٌ اور امام حسنؓ بن زیادو غیرہ محدثین وفقہانے اس کوروایت کیا۔

مناقب امام عظم ً للموفق ہی ہیں ہے کہ امام صاحبؑ نے یہ بھی فرمایا کہ'' میرے پاس ذخیر وَ عدیث کے بہت سے صندوق ہیں جن میں سے بہت تھوڑا حصدا نقاع کے لئے نکالا ہے''۔

امام صاحب نے حسب تضریح موزمین چار بزارائمہ صدیث ہے احاد بیث کا ذخیر وجمع کیا تھا اور کی بن نصر کا بیان ہے کہ میں ایک بار امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو گھر میں پایا جو کتابوں سے بجرا ہوا تھا، میں نے عرض کیا'' بید کیا ہے؟'' فرمایا'' بیدا حادیث ہیں جن کی تحدیث میں نے نہیں کی بجزان تھوڑی حدیثوں کے جن سے لوگوں کو فقع ہو'۔ (مقدمہ کتاب الآثار)

ا ہام شعرا تی نے ''میزان'' میں ریبھی ہتلایا کہ امام ابوصنیفہ اُحادیث رسول پڑل ہے قبل میضروری سجھتے تھے کہ صحابہ ؓ ہے ان کوروایت کرنے والے بھی متقی ویر ہیز گار حضرات ہوں۔

## امام سفیان توری کی شہادت

امام سفیان تُوریُ کہا کرتے تھے کہ ابوحنیفظم حدیث کے اخذ میں غیر معمولی طور پرفتاط تھے، وبی احادیث لیتے تھے جن کوروایت کرنے والے تقد ہوتے تھے اور حضورا کرم علی ہے گئے کے آخری فعل کو لیتے تھے، باوجو داس کے پچھاو کول نے ان پرشیع کی ،خدا ہمیں اور ان کو بخش دے۔

امام وكيع كى شہادت

ا ما صدیث دکی نے کہا ۔ اما م ابوحنیفہ ہے صدیث کے بارے میں اس درجہ کی احتیاط دورع پائی کی جو کی ہے نہیں ہوئی ، اما موکی و نیمرہ سے امام الحظم کی مدح وتو صیف کے نصیلی بیانات امام صاحب کے مستقل تذکرہ میں آئیں گے اور امام صاحب کے بارے میں جوزندی بیں وکی کا قول نقل ہوا ہے اس پر بھی ہم فصل بحث کریں گے ، ان شاء اللہ تعالی یہ وکیج وہ بیل جن کے بارے میں امام احمد نے فر مایا کہ وکیج سے زیادہ علم جمع کرنے والا اور حدیثیں یا دکرنے والا میں نے نہیں دیکھا ، اصحاب سے امام شافی وامام احمد و غیرہ کے شیوخ کہار میں بیل ۔

امام على بن الجعد

امام بخاریؒ کے شیخ مشہور محدث علی بن الجعد کہتے تھے کہ جب بھی امام ابوصنیفہ گوئی حدیث لاتے تو موتی کی طرح صاف لاتے ہیں۔ غرض بیامام صاحب کی کتاب الآٹار علم حدیث کی سب سے پہلی تصنیف ہے جس میں امام صاحبؓ نے احادیث صی ح اور اقوال صحابہ و تا بعین تر تیب نقبی پر جمع کئے بھر آپ امام مالک کی موط اور امام سفیان توری کی جامع مرجب ہوئی اور ان تینوں کے نقش پر بعد کے محدثین نے کتب حدیث تالیف کیں۔

علامہ سیوطیؓ نے تبید بن المصحیفة فی مناقب الامام ابی حنیفة بن بھی یہ تحقیق فدکور ذکر کی ہے اور کہا کہ انام صاحب کے مناقب بین سے بینے مناقب بین سے یہ بھی ہے کی علم شریعت کوسب سے پہلے انام صاحبؓ نے ہی مدون کیا اور ترتیب ابواب سے مرتب کیا، پھران کی اتباع میں

امام ما لک نے موطائر تبیب دی اورامام صاحب سے اس بارے میں کوئی سابق نبیں ہوا۔

ا مام مسعود بن شیبہ نے امام طحادی کے حوالہ ہے نقل کیا کہ امام سفیان تو رکؓ نے علی بن مسعر کے ذریعہ امام ابوحنیفہ کی فقد حاصل کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اوران ہی علوم کی مدد ہے انہوں نے '' جامع'' تالیف کی۔( ماتمس الیہ الحاجۃ ص11)

## امام على بن مسهر

بین بن مسہروہی ہیں جن کے بارے بیل امام خمیری نے فرمایا کہ ان سے امام سفیان نے امام صاحب کے عوم حاصل کئے اور ان کے پاس سے امام صاحب کی کتابیں تکھیں ، اور علامہ قرشی نے جواہر مطیع بیں کہا کہ وہ امام وقت وحافظ حدیث تھے اور ان لوگوں بیل سے تھے جنہوں نے فقہ وحدیث کوجع کیا اور اس طرح تذکرۃ الحفاظ بیل ہے۔

بہ تصریح امام ذہبی وعلامہ سیوطی تذکر ۃ الحفاظ اور تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ای زمانہ میں بڑے بڑے فقہ محدثین نے تدوین حدیث و آثار کا کام کیاا در کثرت ہے تصانیف ہو کیں۔

دو سری صدی کے نصف آخر میں امام اعظم اور امام مالک کے بڑے بڑے اصحاب و تلاندہ نے حدیث وفقہ میں بہت کثرت ہے جھوٹی بڑی تصانیف کیس جانچوا ہام ابو بوسف کی تالیفات تو غیر معمولی کثرت سے بتائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر فہرست ابن ندیم میں ہے اور امالی الی یوسف کا تذکرہ کشف الظنون میں ہے کہ وہ تین سوملجد میں تھیں، حافظ قرشی نے جوابر مصیر میں کہا کہ جن لوگول نے امام ابو بوسف کے امالی روایت کئے ہیں ان کی شار نیس ہو گئی۔

امام اعظم کی کتاب الآثار

ان کی بی تالیفات میں سے'' کتاب الآثار'' بھی ہے جس کواہام اعظمؓ نے روایت کیا ہے اور'' اختلاف الی حنیفہ' و'' ابن انی کیگ'' اور '' کتاب الردعلی سیر الاوزاعی' بیر تینوں کتا ہیں'' اوار وَ احدِء المعارف النعمانیۂ' حیدر آباد دکن سے شائع ہو کمیں جن کی تضیح تحشیہ اور مقدمہ کی گرال قدر خدمات حضرت مولا نا ابوالوفاا فغانی وامت فیوضہم نے انجام دیں اور کتاب الخران (طبع مصر) وغیرہ ہیں۔

یہ وہی کتاب الآثارہے جس کوہم نے لکھا کہ سلسلہ نڈوین حدیث کی سب نے پہلی خدمت ہے جوامام اعظمؒ کے مناقب جلیلہ اولیہ میں شار کی گئی ہے اور موطاامام مالک وغیر وسب اس کے بعد کی ہیں ،اسی طرح امام محمدؒ کی تابیفات قیمہ ظہور میں آئیں جن کا تفصیلی ذکران کے حالات میں مستقل طور ہے آئے گا ،ان شاءاللہ نتعالیٰ۔

غرض ہے کہ قرن ٹانی بی میں امام اعظم ، امام ما لک اوران دونوں کے اصحاب کے ذریعہ حدیث وفقہ کی خدمت تصانیف کثیرہ سے اور تہ وین فقہ منفی و مالکی احاد بے اور آٹار صحابہ و تابعین کی روشن میں ہو پچکی تھی اوران حضرات نے پوری دنیا کوظم وفقہ وحدیث کی روشن میں سے منوراس وقت کردیا تھا کہ ابھی امام بخاری ومسلم اور دومرے محدین اصحاب صحاح اس دنیا میں تشریف بھی ندلائے تھے۔

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

## قرن ثانی میں اسلامی دنیا

۔ ش کدکوئی خیال کرے کہاس وقت''اسلامی و نیا'' کا رقبہ بہت مختصر ہوگا اس لئے ذرااس کی سیر بھی علامہ ذہبی کے بیان کی روشنی میں کرتے چلئے! تذکر ۃ الحفاظ میں طبقئہ خامسہ کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔ ''اس طیقہ کے زمانہ میں اسلام اور اہل اسلام کی بہت بڑی عزت وشوکت تھی ، علم کے دریا بہدرہ ہتے ، جہاد کے جمند ہرا رہے تھے ، سرور کا نکات علیہ کے سنتوں کا ہر جگہ پوری طرح روائی تھا اور بدعتوں کے سرگوں تھے ، بق کہ آواز بلند کرنے والے بکشر ہم موجود تھے ،
عباد وزیاد ہو دنیا بھری ہوئی تھی ، سب لوگ عیش و آرام اور سکون وائس کی زندگی گذار رہے تھے ، امت جمہ یہ کے عسار کر قاہرہ مما مک عربیہ کے ساوہ
اقصاعے مغرب اور جزیر کا ندلس سے لے کر ایشیا کے ملک جسن کرتریب تک اور بند کے بیجہ صوب تک نیز ملک حبشہ تک بھیلے ہوئے تھے''۔
اس زمانہ کے فلیفہ ابو جعفر منصور عباسی تھے ، جس کے قلم سے اگر قطع نظر کر لیس تو اس کی شجاعت ، تدبر ، کمال عقل فہم ملم وا دب اور رعب و
جلال بے مثال تھے ، پھر اس کا بیٹا مہدی ، سخاوت ، کثر ہے کا رنا ہے ، فظر مرک باطلہ کے استیصال میں مشہور ہوا ، پھر اس کا بیٹ ہارون
رشیدا گر اس کے لہوولعب سے غض بھر کر لیس تو اس کے جہاد وغرائے کا رنا ہے ، فعظیم حریات دین ، علمی واد بی اعلی تا بلیت ، اصابت رائے ، احیاء
سنت ، حج دزیارت حرجین کا اہتمام شوکت و دید بہ بے نظیر تھے ، اس وحرک صافحین وعباد جس ایر انہیم بن اور بی اعلی تھے ، تر اہ میں اور نا بی ابور نے میں العال بیس میں اور کی سے بھے ، سنت تھے ، شعراء بیس مروان بن سلم جیسے تھے ، قراء ش حزی ، اور ایا ما اور ایا میں اور ایا میں اور ایا میا ورانا می اور ایا میا ور ایا میں بیس میں اور کی طب سے ، سنت تھے ، شعراء بیس مروان بن کی میں العال ، نافع ، شیل و سلم جیسے بہت تھے ، تھی انتہاء جس الم ابو صفحہ ، بیشار بن بردا ہے مسلم شعراء بڑی کھرے دیں سلم شعراء بڑی کھرے سے ، سنت میں العال نے دریا دیا کہ اور ایا میں المیان تھے ، میں العال نے سام المیان تھے ، میں العال نے مسلم شعراء بڑی کھرے سے مقم میں العام ابو طور نے "اس کو اس کی المیان تھے ، تھی انتہاء میں الم ابو طور نے "اس کی اور امام اور انگی جیسے انہ میں تھی میں موان میں المیان تھے ، تھی انتہاء میں الم ابو طور نے سام میں العال کے اور امام اور انگی جیسے انگر اس کی المیان تھے ، تھی انہ میں کو اس بیاں کو اس کی کو اس کو کیا کو کر کے میں کو اس کی کو کو کی کو کو کر کے کو کر کو کر کے کو کر کو کر کے کو کر کے کی کو کر کے کو کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کو کر کو کر

## یر و بن حدیث کے تین دور

تدوین حدیث کے سلسلہ میں ندکورہ بالا تفصیلات کا خلاصہ میں ہوا کہ سب سے بہلا اقدام تدوین حدیث و کتابت سنن وآثار کے نئے وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کیا انہوں نے مجموعہ حدیث تالیف کیا جس کا نام'' صادقہ'' رکھا تھا اور ان کی طرح ووسر سے حضرات صحابہ نے بھی انفراوی طور سے اس خدمت کوانجام دیا۔

دوسرااقدام حفزت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بوااورامام شعبی ، زہری وابو بکر حزمی نے احادیث وآ ثار کو جمع کیا اگر چہ ترتیب و تبویب اس دور میں بظاہر نہتھی۔

تیسراقدم امام اعظمؓ نے کتاب الآثار کی تالیف سے اٹھ یا جس میں احادیث ماثورہ اور فتا وی صحابہ و تابعین کوجمع کیا اور ترتیب و تبویب فقهی کی طرح ڈالی جس کی متابعت میں بعد کوامام مالک اور دوسرے معاصرین محدثین وفقہانے تالیفات کیں۔

## حدیث مرسل وحسن کاانکار

دوسری صدی کے بعد حدیث مرسل وحسن ہے استدلال واحتجاج کے خلاف نظریہ بیدا ہوا حالیا نکہ سلف ومتقد مین ان سے برابر جحت پکڑتے تتھے۔

خصوصیت ہے امام بخارگ نے حدیث حسن ہے استدلال واحتجاج کا بڑی شد ومد ہے انکار کیا، جس پر امام وسرتاج غیر مقعدین شوکانی بھی ساکت و خاموش نے ڈسکے اور نیل الاوطار میں امام بخاریؒ کے خلاف کھھا کے۔

''ای طرح اس حدیث ہے بھی استدال واحتجاج درست ہے جس کے حسن ہونے کی تصریح ائر معتبرین نے کی ہو کیونکہ حدیث حسن پر مل جمہور کے نزد یک صحیح ہےادراس کے خلاف عدم جواز کا فیصلہ صرف بخاری ادرابن عربی نے کیا ہے لیکن حق وہی ہے جوجمہور معاءامت کا فیصلہ ہے۔

# قرن ثالث میں حدیث شاذیرعمل

اس دور میں زیادہ اعتناء طرق حدیث کی طرف ہواحتیٰ کہ وہ احادیث جوعہد صحابہ و تابعین میں شاذ کے درجہ میں تمجمی جاتی تھیں اور

فقہ، محابہ وتا بعین نے ان کومعمول بہا بھی نہیں بتایا تھا تمرطرق حدیث کی زیادتی کے باعث وہ قرن ثالث بیں معمول بہا بن گئیں۔ مثلاً حدیث قلتین کہ وہ شاذتھی اور حسب تصریح ابن قیم وغیر وسلف میں اس پڑلم بھی نہیں ہوااس کی ہرطرح حمایت کی تمی اور اس کے خلاف آراء کو گرانے کی سعی کی گئی۔

اس طرح قرن ٹالٹ کے محدثین نے ان تمام احادیث کوجن پرصحابہ و تا بعین کے جلیل ائقدرار باب فتویٰ نے ممل نیس کیا تھامعمول بہا بنا نیا اوراس طریقہ سے ان لوگوں نے سلف کے خلاف کافی اقد امات کئے اور صحابہ اور تا بعین کے فناوی واقوال کواپئی مرویات پراعتاد کرتے ہوئے نظرانداز کردیا جتی کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم بھی آ دمی ہیں اور وہ بھی آ دمی ہیں ،ان کوکوئی ترجیح نہیں ہے۔

## عمل متوارث کی جمیت

عمل متوارث عندالفتها ، ہمارے لئے بہت بڑی اہم دستاویز ہے اورای ہے بہت کی احاد یک صحت کی جائج ہو علی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالہ الخفاء میں لکھا کہ اتفاق سلف اوران کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے اورا مام ابوداؤ دیے اپنی سنن کے باب "لحم صید المعجوم" میں فرمایا کہ-" جب دو حدیثیں متضاد ہمارے سائے آئیں تود یکھا جائے گا کہ صحابہ نے کس پڑمل کیا ہے "۔

ام مجرز نے امام ما لک سے روایت کیا کہ جب نی کریم علیقے ہے دو مختلف حدیثیں آجا کی اور ہمیں معلوم ہوجائے کہ ابو بر وحمر شاف کا کم کی اور ہمیں معلوم ہوجائے کہ ابو بر وحمر شاف کا کم کی اور ہمیں معلوم ہوجائے کہ ابو بر وحمر شاف کا کم کی اور دو مرک کو چھوڑ اسے تو یہ اس امرکی دلیل ہے کہ حق ان بی کے مل کے ساتھ ہے۔ (تعین انجہ)

ام بیبن نے داری نے نفل کیا کہ جب ایک باب میں دومتنا دحدے مردی ہوں تو اگر سلف کا عمل کی ایک پر معلوم ہوتو وہی برقر ارکمی جائے گی۔

۔ شخ ابن ہمام نے فنح القدیر میں لکھا کہ جن چیز ول ہے حدیث کی صحت معلوم کی جاتی ہے ان میں ہے اس کے موافق علاء کاعمل ہوتا مجمی ہے، علامہ محدث مولا نا حیدرحسن خال صاب کاعمل متوارث کی جمیت پرمستقل رسالہ قابل دید ہے ( مانمس الیہ الحاجة )

### سلف میں باہمی اختلاف رحمت تھا

صدیت سی کے آئے رہمت کا اختلاف ایسا ہی تھا گر بعد کے لوگوں نے اس اختلاف امت کے گئے رہمت و مہولت کا باعث چنانچ قرون مشہود لہا بالخیر میں یہ اختلاف ایسا ہی تھا گر بعد کے لوگوں نے اس اختلاف رہمت کو اختلاف زحمت بتا دیا اور معمولی معمولی اختلاف پر دوسروں کو ہوف ملام بتایا ، طعن و شنیع پر کمریا ندھی، بہتان وافتر اُ تک بھی نوبت پہنچ ئی، ایک دوسرے کے ظاف کتا ہیں تصنیف ہو تیں اور بختی تی دوسروں کو ہوف ملام بتایا ، طعن و شنیع پر کمریا ندھی، بہتان وافتر اُ تک بھی نوبت پہنچ ئی، ایک دوسرے کے ظاف کتا ہیں تصنیف ہو تیں اور بختی تین دوسروں پر خلام سائل ونظریات تھو پے گئے، ایسے ہی وہ اختلاف ہے جوامام اعظم اور آپ کے اصحاب و تلا اندہ کے ساتھ و تیش آیا۔

امام صاحب نے اپنے زمانہ میں بڑے برے اور بیا اس سلسلہ میں چونکہ امام صاحب نے بہت سے ضروری عقائد و مسائل کو پوری مراحت و ضاحت سے بیان فرمایا تو ان کو بھی موجب فتہ بنالیا گیا۔

امام اعظمٌ اورفر قدمر جهه

مثلاً امام صاحبؒ نے فرمایا کہ (۱)عمل کا درجہ ایمان ہے مؤخر ہے اور (۲) گندگار مؤمن بندوں کی عاقبت امرالٰہی پرمحمول ہے، چاہے تو عذاب و ہے اور چاہے بخش دے اور (۳) معاصی کی وجہ ہے کوئی مؤمن بندہ ایمان سے خارج نبیس ہوجاتا، بیسب اصول چونکہ معتز لہ کے خلاف

تھے اور صدراول میں جوبھی ان کی مخالفت کرتا تھا اس کووہ مرجی کالقب دیدیا کرتے تھے،ای لئے وہ تمام اہل سنت کو ہی فرقہ مرجہ کہتے تھے۔ اس ہے بہت سے اہل ظاہرمحد ثین نے بہی تمجھ لیا کہ امام صاحب اور مرجہ کا نظریہ متحد ہے، حالا نکہ وونوں کے نظریات میں بہت بڑا فرق ہےاورخودا، مصاحب جس طرح معتز لہ کارد کرتے تھے، انہوں نے فقدا کبروغیرہ میں فرقد مرجد کا بھی رد کیا ہے۔

## فرقئه مرجد كامذهب

فرقئه مرجعه کا مذہب میہ ہے کہا بمان وعمل دومختلف چیزیں ہیں اورا بمان وتصدیق کال ہوتو عمل کا نہ ہونا کے چیفسر نہیں کرتا ، یعنی ایک تخص اگر دل ہے تو حیدونبوت کامعتر ف اور فرائض ادانبیں کرتا تو و دموا خذ ہ ہے بری ہے،اس کوکوئی عذاب نہ ہوگا۔

. فلاہر ہے کہاس کا پہلا جز وورست ہے کہا بمان اعتقاد کا نام ہے جودل کے تعلق رکھتا ہے اور فرائض واعمال جوارح سے متعلق ہیں اس لئے دونوں ضرورمختلف ہیں تکرآ گے جونظر ہےا مام صاحب کا ہے وہ فرقنہ مرجہ ندکورہ ہے بالکل الگ ہے، وہ تارک فرائض اور مرتکب محر مات کو ستحق عذاب بمجھتے ہیں، پھرخواہ انتد تعالیٰ ان کوعذاب دے یا بخش دےاور پیفر قیمستحق عذاب ہی نہیں سمجھتا۔

اس معنی ہے اگر امام صاحب کومر جی کہا جائے تو دومرے بڑے بڑے محدثین بھی مرجی کہلائیں گے جن ہے بخاری ومسلم میں سينکز وں روايتيں موجود ہيں۔

امام صاحب اورامام بخاري

تمرسب ہے زیادہ جیرت امام بخاریؓ کے رویہ پر ہے کہ امام صاحب کومرجی کہدکرمطعون کرتے ہیں اور دوسرے ایب ہی عقیدہ رکھنے والوں سے روایات بھی لائے ہیں ،ای کے ساتھ مید کہ غسان کوئی مرجی بھی اپنے فدہب کی ترویج کے لئے امام صاحب کومرجی مشہور کیا کرتا تفاءای سے بہت ہے لوگوں کوامام صاحب کے بارے بیں مفالط ہوا۔

امام صاحب کومطعون و بدنام کرنے کی ایک وجہاس کےعلاوہ سے ہوئی کہ مامون کے زمانہ میں جن محدثین وروا قاحدیث کوخلق قرشن کے مسئلہ میں قضاۃ خلافت نے نکالیف پہنچا تھی وہ قاضی اکٹر خنفی تھے ،لہذااس کے انتقام میں ان محدثین ورواۃ نے ان کے مقتداء یعنی امام صاحبٌ يرالزامات لكائے اور امام صاحبٌ سے تكدر ركھنے كى وجہ سے ہى بدلوگ امام صاحب كے علوم فاضله، ان كے بہترين طريق نقد، ر دایات کوعموم قرآن مجیدا وراصول مسلمہ مجمع علیما پر چیش کرنے کے زریں اصول کے متفع نہ ہوسکے اور اپنے طور پر اصول شریعت وضع کئے جو ا مام صاحبٌ کے اصول وطریق کارہے بہت کم درجہ کے ہیں ،ای لئے بیشتر اکا برفقہاء ومجتبدین کا فیصلہ ہے کہ جو تحف امام صاحبٌ کے عوم ہے انتفاع کے بغیر فقہ حاصل کرے گاوہ ناقص رہے گا۔

واضح ہوکہ زمانہ قدیم سے ہی حاملین وین مبین کی دونتمیں رہی ہیں جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بھی''الوائل الصیب'' ص۸۳۳ وص ۸۳۴ میں لکھا ہے کہ ایک قشم حفاظ کی تھی جوا حادیث کے حفظ وصبط اور سنے ہوئے الفاظ کو بعینہا روایت کرنے پر بوری سعی کرتے نہے، لیکن میہ لوگ ان احادیث یاالفاظ نصوص سے اصول احکام دمسائل کا استبناط واشخر اج نہیں کر کتے تھے، جیسے ابوز رعہ، ابوحاتم ، ابن دارہ یاان ہے یہیے ہندار محمد بن بشار ،عمر والناقد ،عبدالرزاق تنے یاان ہے بھی پہلے محمد بن جعفرغندر ،سعید بن ابی عروبہ وغیرہ تنے۔

و دسری قسم علما ۔ فقہا کی تھی جور وایت حدیث کے ساتھ اشتباط وفقہ کو جمع کرتے تھے جیسے ائمہ مجتہدین تھے۔

پھرای کے ساتھ ہے بھی ہوا کہ بعض محدثین نے ائمئے مجتبدین متبوعین کےخلاف محاذ بنالیااور ہرطرح سےان کی عزت ووقعت گرائے کی کوشش کی ، چناچہ احمد بن عبدالقدالتحلی نے امام شافعی کے بارے میں لکھنا کہ'' وہ ثقہ، صاحب رائے اور متکلم تنھے، کیکن ان کے باس حدیث نبیر تھی'' ۔ (الدیاج المذہب م ۲۲۹) ابوحاتم رازی نے کہا کہ شافعی فقیہ ضرور تھے لیکن صدیث میں ان کی معرفت نہیں تھی''۔ (طبقات حنابلہ ص۲۰۲) حالا تکہ بیہ باتنیں غلط تھیں اور بقول حافظ ابن قیم ندکورہ بالا حدیث وفقہ کے حامل ہوتے تھے کیونکہ تفقہ بغیر حدیث کے ممکن ہی نہیں، البعثہ روایت وحفظ حدیث بغیر تفقہ کے بھی ہوتا ہے۔

اک طرح امام اعظم کی بارے میں زیادتی ہوئی ہےاور جیساان کا مقام ومرتبہ بلندو بالانتھا،ان پرحسد کرنے والے یا نفتروجرح کرنے والے بھی بڑے ہی لوگ تنے جنہوں نے حچھوٹو ں اور حجو ٹو ں کی روایات موضوعہ کی آڑنے کرامام صاحب کو ہدف ملامت بنایا۔

آپ جیرت کریں گے کہ امام بخاریؒ نے جن کے غیر معمولی علم وفضل کا امتیاز امام وکٹ ،عبد اللہ بن مبارک ،امام احمہ بن صبل ،اسحق بن را ہو یہ بھی بن ابرا ہم اور علی بن مدین وغیرہ کا رہین منت ہے اور یہ سب امام اعظمؒ کے بالواسطہ یا ہے واسطہ خوشہ چین ہیں (جس کی تفصیل آگے آئے گی ،ان شاء اللہ )امام اعظمؒ کے خلاف نہایت غیرمخاط روش اختیار کی ہے۔

پھراس سے قطع نظرخودامام بخاریؒ طلب علم کے سلسلہ میں لا تعداد مرتبہ کوفہ آئے گئے ہیں جوامام صاحبؒ کا وطن تھا اورسینکڑوں ہزاروں نوگوں سےامام صاحبؒ کے حالات وسوانح ہنے ہوں گے لیکن ان کی مشہورز مانہ حافظ میں جو چیز قابل ذکر باقی رہی اورجس کووہ اپنے سررے اساتذہ کوچھوڑ کرصرف حمیدی کے واسطے نے قال کر سکے دہ بھی من لیجئے۔

تاریخ صغیر میں امام بخدر یُفر ماتے ہیں کہ میں نے حیدی ہے سناء کہتے تھے کہ ابو صنیفہ نے بیان کیا میں مکہ معظمہ مصر ہوا تو ایک تجام ہے تین سنتیں بیارے رسول اللہ عظیمی حاصل ہوئیں ، جب میں اس کے سامنے تجامت بنوانے کے لئے جیٹ تو اس نے جھوسے کہا (1) آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر جیٹھنے ا(۲) پھراس نے میرے سرک واپنے جھے ہے شروع کیا (۳) اور اس نے تجامت وونوں بڈیوں تک بنائی'۔
اس کو نقل کر کے حمیدی نے کہا ۔ ایک محفص کہ نہ اس کے پاس رسول اللہ علیقیۃ کی سنتیں مناسک وغیرہ میں تھی اور نہ اس کے اصحاب کے پاس تھیں ، بزی جیرت کے لوگوں نے اس کو خدا کے احکام وراثت ، فرائض ، زکو ق ، صلو ق اور دوسرے امور اسلام میں اپنا چیٹواو مقتداء بنالیا ہے۔ (الیّ ریخ الصغیر میں 10)

واقعی بڑی جیرت بی کی با ہے بھی بختی کہ دو تکت و نیا کے علاء ، صوفیہ وعباد نے تو اہم صاحب ایسے کم علم اور حدیث رسول علیہ ہے ناواتف شخص کی تھلید کر لی اور باتی ایک تکشف نے اہم مالک ، امام شافعی اور امام احمد کا اتباع کر لیا اور حمیدی وامام بخاری جیسے ارباب علم وضل کی کسی نے بھی تقلید نہ گی ۔

ا ہے ہی پھولوگوں نے امام صاحب کی طرف ان کو بدنام کرنے کے لئے بہت ی جھوٹی باتنی منسوب کیس حتی کہ بیٹھی کہا گیا کہ امام صاحب ؒ خزیر بری کوھلال کہتے تھے، پچھ صد ہے اس عداوت وحسد کی ؟

اس كے رومیں علامدا بن تيميةً نے منہاج السندص ٣٥٩ ج اميل لكھا كـ-

''امام ابوحنیفہ ہے اگر چہ پچھلوگول کومسائل میں اختلاف رہا ہے لیکن ان کے فقہ فہم اور علم میں کوئی ایک آدی بھی شک وشہ بیس کرسکا، پچھ بوٹ ہیں جو قطعا جموت ہیں جیسے خزیر بری کامسکلہ اور اس جیسے دومرے مسائل' لوگوں نے ان کی تذکیل و تحقیر کیلئے ان کی طرف ایک ہاتھی جمی منسوب کی ہیں جو قطعا جموت ہیں جیسے خزیر بری کامسکلہ اور اس جیسے دومرے مسائل' امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ایک دومری جھوٹی روایت تھیم بن حماد سے جا کہ تھیم میں تقال کی ہے حالا نکہ نسائی نے ان کوضعیف کہا اور ابوالفتح از دی وغیرہ نے کہا کہ تھیم بن حماد ابو حضیفہ کی تنقیص کے لئے جھوٹی روایات گھڑ اکرتے تھے، اور تقویت سنت کے خیال سے حدیثیں بھی بنالیا کرتے تھے۔

امام بخاریؓ نے باوجود جلالت قدر چونکہ امام صاحبؓ کے بارے میں بہت ہی غیری طروبیا ختیا رکیا ہے اس لئے کبار محدثین نے اس

بارے میں ان کی اتباع کرنے ہے بھی روکا ہے، چنا نچے علی مدیخاوی شافعی نے اپنی کتاب'' اما علان یا لتو تخ'' میں سے اگر کریر کیا۔
'' جو کچھ (1) حافظ ابوالشیخ بن حبان نے اپنی کتاب السند میں بعض مقتداء انکہ کے بارے میں غلل کیا ہے (۲) یا حافظ ابواجہ بن عدی نے اپنی کامل میں یا حافظ ابو بکر خطیب نے تاریخ بغداد میں یا ان سے پہلے ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں اور بخاری ونسائی نے کھا ہے اور الیکی چیز یں کھی میں کدان کی شان عم وا تقان سے بعید میں ، ان امور میں ان کے اتباع و بیروی سے اجتماب واحتر از کرنا ضروری ہے'۔
راتم الحروف نے اس سلسلہ میں کافی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بہت کم توگوں نے امام بخاری کا نام لے کراس طرح ان کی اس ندھ روش پر فقد کیا ہے ، اکثر حضرات اجم کی طور سے ضروران اوگوں کی مطرف اشار و کرتے آئے ہیں ، جنہوں نے امام صاحب ، امام احمل و شاری کی شان میں تنقیص کا پہلوا تھیار کیا ہے۔
امام احمد و غیر و کی شان میں تنقیص کا پہلوا تھیار کیا ہے۔

امام احمد وغیر وکی شان میں تنقیص کا پہلوا فتیار کیا ہے۔

پھرا یک زیادہ تکایف دہ ہوت ہیہ ہے کہ خطیب نے کئی سوہرس کے بعد حالت تکھے ہیں استے عرصہ میں جموٹ کا شیوع بہت کا فی ہو چکا تھی، خطیب کو جیسا استھے ہورے طرسیا تقل کر دیے اور راویوں کی چھان بٹن نہ کر سکے یہ نہ کو اگر جہیاں کی محد ہیں نہ ومؤر خانہ منصب کے خااف بات تھی ، اور خطیب کی عادت تھی کے دو دوسرے اکا ہرامت کے خواف ہی کچھانہ کھان گر جرت تو سب سے زیادہ امام بخاری پر ہے کہ ان کا دور را م صاحب سے بہت ہی قریب ہاور امام صاحب کے زمانہ کے تقریب ہی ہوئے امام صاحب کی جدمہ کی ہوئے گئی ہے جس کی تفصیل ہم ذکر ہم یہ پھرائی می میں ہوئے گئی ہوئے اور کیس تھاری کے پڑے کے پڑے شیوخ امام صاحب کے خاص خاص خاص شاگر دیں اور ان سب ہی ہے ام صاحب کے شام رمن قب منقول ہیں۔
پڑے شیوخ امام صاحب کے خاص خاص شاگر دیں اور ان سب ہی ہار خیم میں مصاحب کے شام رمن قب منقول ہیں۔
پڑے شیوخ امام صاحب کے خاص خاص شاگر دیں اور ان سب ہی ہار من بھی اور ان کو ما اور ایک ہوئے ہوئے اور ان سر منال کی کوئی منقب منظوب ہیں۔
پڑے شیوخ کی مام میں بھی ہوئے دوضاع موگول ہے ایس میاس ہو سکتے ، بلکہ ان زیاد تھیں اور ان کو مارے میار کی ہوئے کی ہوا ہے میں ہوئے کہ بھی ہوئے دوشا کی ہوئے ہوئے اور ان کوئی ہوئے ہوئے المام المیاں کوئی ہوئی ہوئے کی ہوئے ہوئے اور ان کوئی ہوئے ہوئے المام کی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے المام کی ہوئے کا تو ہوئے ان کر اور کی کا تو ہوئے اور کوئی ہوئے ہوئے اور کوئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کیا ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کوئی کہ کوئی کوئی کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئ

این ججرطی علامہ سیوطی ، پانتی ہتاوی ، ذہبی جیسے متوجہ ہوئے اوران تعقین نے امام صاحب کی طرف ہے تق وفائ اوا کیا۔ جزاھم اللہ خیر العزاء تفصیل کا موقعہ تو ہرایک کے مفصل تذکر ہ جس آئے گاگر جب بات بہاں تک آگئی تو اتنا اور بھی عرض کر دول کہ حافظا بن ججرجیسے علامہ فہا مہ محقق و مدقق بھی اس سلسلہ میں کافی عصبیت کا شکار ہوگئے لیعنی رجال حفیہ ہے تعصب یا حنی شافعی کا تعصب تو الگ ر بااس کے تو و و مسلم اللہ ہیں ، بعض بھارے بزرگوں کو یہ فعط بھی ہے کہ کم از کم امام صاحب کے ہارے میں ان کا ذہمن صاف ہے اور انہوں نے امام صاحب کی ہر جگہ مرح و توصیف بی کی ہے ، گر مجھے نہایت بی افسوں کے ساتھ یہ لکھنا پڑا کہ پوری بات اس طرح نہیں جس طرح سمجھ لی گئی ہے ، در حقیقت صد محدادت ، عصبیت کی عروق اس قد ر باریک و تی ہوتی ہیں کہ ان کا اپنے تھا نا بڑے بڑے ان ہے مہروں کے ہی تو تو مرد ہوتی ہی ہی ہوتی ہی ہوتی ہیں کہ ان کا ان کا بڑے بڑاں وہ امام ابو یوسٹ اور امام تحد و غیرہ کے حالات بیان کرتے ہیں تو جہاں ان کوئی بات خلاف نہیں کتھی ایک کر حالات بیان کرتے ہیں تو جہاں ان

بینک بیں بھی مانتا ہوں کہ امام صاحب کے تذکروں کواکر چانہوں نے ان کے شکر دوں کے تذکر دوں ہے جی محتمر در محتمر کیا ہے طر کوئی بات خلاف نہیں لکھی اکیکن ساتھ بی ہی و کیھئے کہ جہاں وہ امام ابو یوسف اور امام محمدُ وغیرہ کے حالات بیان کرتے ہیں تو جہاں ان حضرات پر کسی غلط تہمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہے جملہ بھی چھوٹا سابڑ ھا دیتے ہیں کہ ان کے شنخ کے بارے میں ہیہ بات کہی گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ خطیب اور حافظ ابن مجرِّ میں کتنے قدم کا فاصلہ رہ گیا؟۔

مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب شروانی نورانند مرقد ہ نے تذکر ہ امام اعظم میں بڑے اطمینان ومسرت کا اظہار کیا ہے کہ خطیب کے بعد اس روش کو دوسرول نے نہیں اپنایا بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے ،ان بی لوگوں میں حافظ این حجر کا نام بھی لیا ہے ،اس لئے مجھے بیہ تنبید کرنی پڑی ، وانڈ اعلم بمافی صدورعبادہ۔ یب ں پیچیمخضرحال علم وعلماء کی فضیلت کا ذکر کر کے حضور سرور کا نئات عیصی کے زمانہ خیر و برکت کے علمی حالات بیان ہوں گے اور آ گے محدثین کے مذکر ہے ہوں گے ، واللہ الموفق \_

# علم اورعلاء كى فضيلت

قال الله تعالى

جس کوعلم و حکمت عطا ہوئی اس کوخیر کثیر و ہے دی گئی۔ کیا اہل علم اور ہے علم برا ہر ہو سکتے ہیں۔ تم میں ہے جن کو دولت ایمان عطا ہوئی ان کا ورجہ خدا کے یہاں بلند ہے اور جن کوعلم بھی عطا ہوا ان کے ورجات و

ا- من يوت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً.
 ۲-هل يستوى الدين يعلمون والذين لا يعلمون.
 ٣-رفع التدالذين امنومنكم والذين اوتواعلم درجات.

قال النبي صلى الله عليه وسلم

ا - من يود المله به خير يفقهه في الدين و انما اما جن كواسطالندتولى به ن چوج بي ال كودين كي مجموعطا قاسم و الله يعدى (متفق عليه)

۲- فقیه و احد الله علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیمام شیطان پر بزار، بدوں سے زیادہ بھارگ ہے۔
۳- فیضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پرائی ہے جیے میری فضیلت تم میں ان الله و ملائکته و اهل السموات و الارض حتی ہاوٹی آدمی پر، الدتا الی اس کے فرشتے اور زمین و آسان النہ ملہ فی حجرہ و حتی الحوت لیصلون علی کے رہنے والے حتی کے چونیاں اینے سوراخول میں اور معلم الماس النحير (ترمذی)

لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔

مراتب توبهت بی زیاده میں۔

# عبد نبوی میں تعلیمی انتظامات

علم وحکمت وقر آن وحدیث اور فقهی مسائل کی تعلیم وتر و تا کے لئے حضور اکرم علیجی نے اپنے زیانہ ہی میں معلمین ، مدرسین ومبلغین کا تقر رفر مایا تھا جس کا اجمالی خاکہ ذیل سے مختصرا شارات سے ہوگا۔

ا - انصار مدینه کے ہمراہ ابن ام مکتوم ؓ اور مصعب ؓ کوروانہ فر مایا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور مسممانوں کو قر آن مجید اور احکام اسلام سکھا کمیں۔ (بخاری کتاب اننفیسر ، کامل ابن اثیروابن خلدون )

۲- نجران والوں کے لئے عمر و بن حزم کومقرر فریایا کہان کوقر آن مجید پڑھا کیں اورا دکام شریعت بتا کیں۔(استیعاب) ۳- بین اور حضر موت کے لئے حضرت معاذبن جبل کومعلم بنا کر بھیجا۔(ابن خلدون)

۳ – قارہ وعضل دوقبائل اسلام لائے ،قر آن کی تعلیم کے لئے یہ چھاس تذ ہ مقرر فر مائے ،مرشد بن ابی مرشد ، عاصم بن نابت ، ضبیب ابن عدی ،خالد بن البکیر ، زید بن وہنہ ،عبداللہ بن طارق ۔

۵- مدینه طیبه تمام علمی وتبیغی جدو جهدمساعی کا مرکز تھا جہاں جار بڑے معلم اور ایک خوشنویس کا تب تعلیم کے لئے مقرر تھے اور خود

سرور کا نئات علی کے دریاعی اور سر پرست تھے، جیس کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا''قر آن مجید کی تعلیم ان چ ر بزرگوں ہے مصل کروا -عبداللہ بن مسعود ۱ -سالم مولی حذیفہ ۱ - البی بن کعب ۲ - معاذ بن جبل اور معلم کتاب عبداللہ بن سعیدا بن العاص تھے۔ (استیعاب) چنانچہ ماہ رمضائن واج انجری میں قبیلہ عامر کے دس نفرایمان لائے اور مدینہ طیبہ کے مرکزی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ، حضرت الب بن کعب ان کے استاذ تھے۔

اوراس سال قبیلہ بن حنیفہ کا ایک وفد اسلام لا یا جنہوں نے دوسرے طلباء کے ساتھ موصوف ہی کے حلقہ درس میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کی۔(ابن خلدون)

پھر قبیلہ تمیم کے ستر • کا ای • ۱۸ وی اسلام لا کرمدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی مرکزی دارالعلوم میں پڑھا۔ (استیعاب)
اور قبیلہ بنی سل مال کے ست طلب علم مدینہ طیبہ پہنچے جن کے سردار حضرت خبیب تھے، انہوں نے بھی اسی مرکز علم سے خوش چینی کی۔ (استیعاب)
اس کے عداوہ بہت سے خوش نصیب عالی مرتبت صحابہ ایسے بھی تھے جن کی تعلیم وتر بیت سرور کا کتاب عیابی خود بنفس نفیس فر استے تھے
جن کے سرفہرست حضرت خدف و راشدین ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابن محر، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابوذر ، حضرت انس وغیرہ تھے
اور حضرت ابوالدرداء نے تمام قرآن مجید حضور علیہ جن سے یا دکیا۔ (تذکرہ ذہیں)

بیسب حضورا کرم علی کی شان انسما بعثت معلم اکا فیض تھا کہ خود حضور علی کے کا متیاز خصوصی علم رتعلیم کی زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت تھا، یہی وجہ تھی کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں سرزمین عرب کا جہالت کدہ علوم وفنون کا گہوارہ بن گیا اور ان ہی عربول کی شاگر دی ایشیا، افریقہ اور پورپ تک نے افقیار کی ۔

اس عبد نبوی ہی کے علمی شوق کا بیعالم ہو گیا تھا کہ بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ عمر بن سلمہ نے بیان کیا۔

''میں ۲- عسال کا تھ اور میرے والدین اور قبیلہ کے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ہمارا گاؤں مدینہ طیبہ کے راستے برتھ، میں ہر روز راستہ پر آکر بیٹھ جاتا تھا اور مدینہ طیبہ آنے والوں سے پوچھ پوچھ کرقر آن مجیدیا دکیا کرتا تھا، پکھ دن کے بعد جب میرے قبیلہ کے لوگ اسلام لائے اور میں بھی مسلمان ہوا تو وہ لوگ مجھ ہی کونماز میں امام بناتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے ہی سے راستہ پرگز رنے والوں ہے قرآن مجید کا بہت ساحصہ یا دکر لیا تھا اور مجھ سے ذیادہ کسی کو یا دنہ تھا''۔

مجم البلدان میں کوفہ کے بیان میں امام احمد سے سفیان تو رک کا پیمقولہ قل کیا ہے۔'' احکام حج کے لئے مکہ قر اُت کے لئے مدینہ اور حرام وحلال کے لئے کوفہ مرکز ہے''۔

مرکزعکم کوفہ کے دارالعلوم سے فارغ شدہ علماء

ابن قیم نے امام صاحبؒ کے زمانہ تک ایسے محدثین ، فقہا مفتین وقضاۃ کے یانج طبقے گنائے ہیں۔

ا – حبقہ اول ہیں – علامہ تعنی کوفی ، عنقمہ بن قبیں کوفی ، اسود بن یزید کوفی ، مسر وقی الا جدع (متنئی حضرت عائش ) عمر و بن میمون کوفی ، عبد الرحمٰن بن ابی بیلی ، عبید ہ بن عمر کوفی ، قاضی شریح کوفی ، قاضی سلیمان بن ربیعہ کوفی ، عبد الرحمٰن بن یزید کوفی ، ابو وائل کوفی وغیر ہ ، یہ ا کا بر محدثین ا کا برتا بعین سے ہیں جوابن مسعودؓ اور علیؓ کے خاص شاگر دیتھے۔

۲-طبقه دوم میں-ابراہیم تخفی ، قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ ، ابو بکر بن موکٰ ، محارب بن و ثار ، تکم بن عتب جبله بن سہیم وغیر ہ۔ ۳- طبقه سوم میں-حماد بن الی سیممان ،سلیمان اصغر ،سلیمان اعمش ،مسعر بن کدام وغیر ہ۔ ۳۰ طبقه چېارم میں مجمد بن عبدالرحمٰن بن انی کیلی ،عبدالقد بن شبر مده قاسم بن معن ،سفیان تو ری ،اما م ابوحنیفه ،حسن بن صالح وغیره هـ ۵ – طبقه پنجم میں – اصحاب انی حنیفه ،حفص بن غیاث ، وکیع بن الجراح ، زفر بن بذیل ،حماد بن انی حنیفه ،حسن بن زیاد ،مجمد بن الحسن ، عافیة القاضی ،اسد بن عمر و ، نوح بن دراج ،القاصٰی ، کی بن آرم اوراصحاب سفیان تو ری وغیره ۔

نتہذیب النہذیب بیں ہے کہ جب حماد فقیدالعراق مج سے واپس آئے تو فر مایا -''اے اال کوفد! بیس خمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کوفیہ کے کمسن لڑکے عطاء ، طاؤس ،مجاہرمحدثین مکہ سے افقہ ہیں''۔

صحیح حاکم بیل شعبی ہے روایت ہے کہ صب بیش لا قاضی تھے، جن بیل ہے تین مدینہ میں تھے، عمر ، الی بن کعب ، زیداور تین کوفہ بیل علی ، ابن مسعود ، ابومویٰ \_

علامة عبد بن رجب نے قبل ہے كہ آپ ہے كوئى مسئد دريافت كيا عميا ، جواب ديا تو سائل نے كہا كہ الل شام تو آپ كى اس بات كے فلاف بتلاتے ہيں ، آپ نے فرمايا' اہل شام كوايسا مرتبہ كہاں سے حاصل ہوا؟ يدم حبدتو صرف اہل مدينه واہل كوف كا ہے (كمان كے اقوال سے جت پكڑى جائے ) (عقو دالجوا ہرالمدينه )

اہ م بخدریؒ فر مایا کرتے تھے کہ بیس مخصیل علم کے لئے مختلف شہروں میں گیا ہول کیکن کوفید و بغداد میں آؤاتی بار گیا ہول کہان کا شار نہیں ہوسکتا۔ بشیبوخ امام اعظم

## ا-حضرت عبدالله بن مسعودٌ

حضور علی کے خواند خیرالقرون کے مشاہیر اصحاب فضل و کمال میں حضرت عبدامتہ بن مسعود بھی تھے، آپ حضرت عمر سے پہلے ایمان لائے تھے اور ایمان لائے کا واقعہ استیعاب میں اس طرح ہے۔ ایک روز وہ عقبہ کی بکریاں چرار ہے تھے کہ حضورا کرم علی کا اس طرف سے گذر بھا، حضور علی ہے نے ایک بانجھ بکری کو پکڑ کر اس کا وووھ وو ہا، خود بھی نوش فر ما یا اور حضرت ابو بکر گوبھی پلایا، اس وقت عبدالقد ایم من بات اور عرض کی کہ جھے قرآن تعلیم فرمائے! آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھاا ور فرمایا یس حسمک الملہ فائک علیم معلم (القد تعلیم نے اللہ فائک علیم معلم (القد تعلی تھی پر جم کر ہے تو و تیا بی علم بھیلا نے والا الزکا ہے ) بھر حضور علی ہے نے ان کو اپنے پاس ہی رکھ ایس تا کہ کی وقت عبیحہ و نہ بول اور فرمایا کہ تمہارے اندرآنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں جب جا بھو پر دہ اٹھ کر بلاروک ٹوک چلے آیا کر واور ہماری ہم تسم کی ہا تمیں سنو۔ معضرت عبداللہ بن مسعود شرف نے اس وقت سے و نیا کے اس مر کی اعظم اور سردار اولین و آخرین کی خدمت عالی کو لازم پکڑ لیا، ہم وقت

پھر حضرت عبدائقہ بن مسعودگا بیا خضاص اس حد تک ترقی کرگی تھا کہ صحابان کو خاندان نبوت بی کا ایک فرد جھنے گئے تھے اور حضور اگرم علیقے کی توجہ خاص اور خود موصوف کے طلب وشوق علم نے ان کو اس درجہ پر پہنی یہ جب عبدالرحمٰن بن پزید نے حضرت حذیفہ صحابی ہے دریا فت کیا کہ محاب میں اور خود موصوف کے طلب وشوق علم نے ان کو اس درجہ پر پہنی یہ جب عبدالرحمٰن بن پزید نے حضرت جد کے ساتھ اخلاق ، اعمال وسیرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشبکون ہیں؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں ، تو حذیفہ نے فر مایا کہ حضرت ابن مسعود کے سواکوئی صحابی ان با تو ں میں آپ کے ساتھ اشبنیں ہے۔
حضرت ابن مسعود کی تنجیل علوم کے بعد حضور عبائی حیات طیبہ میں بی ان کو درس تعلیم کی اجازت عطافر مادی تھی اور قرآن و حدیث و تعلیم مسائل ہرا یک کے لئے صراحت سے صحابہ کو ارشاد فر مایا کہ ابن مسعود سے حاصل کر و ، استبعاب میں ہے کہ ابن مسعود قرآن مجید

کے سب سے بڑے عالم اس لئے بھی تھے کہ حضرت جبریل کامعمول تھ کہ رمضان میں رسول اللہ علیے کے ساتھ ایک بارقر آن مجید کا دور

کرتے تھے لیکن وفات کے سال اس ماہ میں دو ہاردور کیا اور ان دونوں دور دں میں حضرت این مسعود بھی موجو دیتھے۔

اور پھرا کیے باریے بھی فرمایا کہ ابن مسعود بین امور کو پیند کریں ہیں ان کواپٹی ساری امت کے لئے پیند کرتا ہوں اور جن امور کو وہ ناپیند کریں ہیں بھی انہیں ناپیند کرتا ہوں۔ ( کنزالعمال اکھیب)

اورعلم وفضل، سیرت وکردارکی ان عالی استاد کے ساتھ حضور علیہ نے ان کو کم ل فہم وفر است ،اعلیٰ قابلیت ، انتظام ملکی علم سیاست و تدبیر منزل اور معاملہ فہمی کی سند بھی اس طرح عطافر مائی۔

''اگر میں کسی کو بلامشور ہ امیر المؤمنین بتا تا تو بے شک ابن مسعود اس کے ستحق تھے''۔

کوفہ والوں نے ایک دفعہ فاروق اعظمؓ ہے شکایت کی کہ اہل شام کے وظا نف میں ترقی کردی گئی اور ہم محروم رہے ، تو انہوں نے فرمایا'' اہل شام کے تو وظا نف میں ترقی کی گئی لیکن تمہار ہے ہوم میں ترقی کی گئی ہے ، کیونکہ تمہاری تعلیم کے لئے ابن مسعود کو بھیج و یا گیا ہے جن کے فضل وکمال کا انداز واس ہے کروکہ وہ آئخضرت علیہ تھے کی خدمت میں اس وقت بھی حاضر رہتے تھے ، جب ہم لوگ اپنے کا روہ رہیں ہوتے تھے اور جب ہم لوگ پر دوکی وجہ ہے اندرنہیں جاسکتے تھے اور وہ اندر ہوتے تھے'۔

یا بن مسعود کے لئے فاروق اعظم کی طرف سے علوم قر آن وحدیث سے واقفیت تامہ کی بڑی سند ہے، ظاہر ہے کہ جو ہمہ وفت حضور اگرم علیا ہے کی خدمت میں حاضر باش ر ہا،اس نے علوم نبوت ہے کتنا بڑااستفاد ہ کیا ہوگا۔

اورا يك دفعه فاروق اعظم في فرمايا كـ "ابن مسعود مجسم علم بين "\_

حفرت علیٰ ہے جب حفرت عبداللہ بن مسعود کے علم کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا۔ ''ابن مسعود ؓ نے تمام قرآن کو پڑھااورا جادید رسول علیہ کوجانا، کہی کافی ہے''۔

علامہ ابن قیم نے اعلام اموقعین میں اہام مروق (جلیل انقدرتا بھی) نے علی کہ میں نے رسول انقد علی ہے اصی ب کودیکو ان سعود کو ایک اس کے بعد پھردیکھا توان چھے کے ملم کاخزانہ حضرات ملی اور ابن مسعود کو ان سعود کو ہا ہاں دونوں کا ابر علم پیڑ ب کی پہاڑیوں سے اٹھا اور کو قبی وادیوں ہیں برسان دونوں آفاب وہ ابتاب نے ریگ تان کوفیہ کے دوفر رہ کو چھادی تھا۔
پایا ان دونوں کا ابر علم پیڑ ب کی پہاڑیوں سے اٹھا اور کوفی کی وادیوں ہیں برسان دونوں آفاب وہ ابتاب نے ریگ تان کوفیہ کے دوفر رہ کو چھادی تھا۔
پھراس آفتاب خیر دسعادت اور نیز علم وضل سے علمی دنیائے کس قدراستفادہ کیا اس کا اندازہ اسرارا بانوار کے اس اقتباس سے کیا جائے کہ۔
"دوفہ ہیں ابن مسعود کے علقہ درس میں بیک وقت چارچار ہزار طلباء شریک ہوتے تھے، جس وقت حضرت کل گوفہ بہنچ تو ابن مسعود اپنی شاگر دوں کو لے کر استقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے ، تمام میدان طلباء سے بحرگیا تھا، حضرت علی نے ان کود کھے کر فرط مسرت سے فرمایا ''ابن مسعود اہم نے تو کوفہ کو تھے وہ میں بھی نقل ہوا ہے، مگر خلاف مسعود اہم نے تو کوفہ کو تھے موجہ کے مام این جربرطبری نے کھا ہے کہ اسلام میں کوئی شخص ابن مسعود کے مقدم سے ایک کہ ایم این جربرطبری نے کھا ہے کہ اسلام میں کوئی شخص ابن مسعود کے اعلام الموقعین میں کھا کہ ۔ '' فن تاری نے کھا ہو کہ اس کہ دیاں کو دیا کہ کو ایکھا ہو' ۔ ۔ بواقعہ بعد الم این جربرطبری نے کھا ہے کہ اس کو دیا کہ کو ایکھا ہو' ۔ ۔ بواتی ہیں ہوا جس کے درس سے نامور ملہ ء نگلے ہوں اور اس کے فرجب وقد وئی کے ساتھ سے ایکھا کہ کیا کہ اس کے درس سے نامور ملہ ء نگلے ہوں اور اس کے فرجب وقد وئی کے ساتھ یہ اختیا کیا گیا ہوکہ ان کو دیا کہ کو اس کھا ہو' ۔ ۔ اس کے درس سے نامور ملہ ء نگلے ہوں اور اس کے فرجب وقد وئی کے ساتھ یہ ایکھا کہ نامور ملہ ہوں کہ کے اس کے درس سے نامور ملہ ء نگلے ہوں اور اس کے فرجب وقد وئی کے ساتھ یہ نظر کیا گیا ہوں کے کہ کو ساتھ کھر کے ساتھ یہ بیا کہ کو اس کھر کے کہ کو ساتھ کو کے ساتھ یہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کے ساتھ کو کھر کے کو ساتھ کے درس سے نامور ملہ کے کو ساتھ کو کھر کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کو کھر کے کو ساتھ کے کہ کو ساتھ کو کھر کے کہ کو بھر کو کھر کی کو بھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کھر کے کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کھر

حعزت شاه ولی الله صاحب نے ازالیۃ الحفا میں ۱۸۵ میں لکھا ہے کہ-

''ابن مسعودٌ بڑے جلیل القدر صحابی بین جن کورسول القد علیہ کے بڑی بڑی بڑی بٹ رٹیں دی بین اورا پی امت کے لئے اپنے بعد ،قراء ق قرآن اور فقہ وتذکیر میں انہیں اپنا خلیفہ مقرر فر ، یا اور تمام اصی ب میں سے حضور علیہ کی خدمت وصحبت کا شرف ان کوزیادہ تھا''۔ انہیاء کے بعد انسانی ترقی کا بیسب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ ایک شخص علوم انہیاء کا جانشین ہواور آ کے جل کرمعلوم ہوگا کہ یہی حضرت عبد اللہ بن مسعودٌ امام اعظم کے علمی خاندان کے مورث اعلیٰ ہوئے۔

# ۲-حضرت علقمه بن قبس (۱۰ برعراق)

جلیل القدر تابعی تنے۔ ۲۲ ہے میں وفات پائی، حضرت عمرٌ، عثمانٌ ، علیؒ ، سعتُ عذیفہ اور دوسرے جلیل القدرصحابہ کی زیارت ہے مشرف اوران کے علوم سے فیضیاب ہوئے حضرت عبدالقد بن مسعودٌ سے کامل وکھمل استف دہ عنوم و کمالات کیا اور ان کے بعدان کی جگہ تعلیم ورشد و ہدایت کی مسئد پر بٹھائے گئے ، علامہ ذہبیؓ نے ان کے تذکرہ میں لکھا۔

''انہوں نے ابن مسعودؓ ہے قر آن پڑھا، تجو یہ سیکھی اور تفقہ حاصل کیا اوران کے تمام شاگر دول بیس سب سے زیادہ ممتاز ہیں''۔ جس طرح حضرت ابن مسعودؓ رسول اکرم علی ہے علوم ،انمال ،اخلاق وعا · ات کانمونہ تھے ای طرح ان امور میں علقمہؓ ابن مسعودٌ کا نمونہ تھے، تہذیب التہذیب میں اعمش ہے تقل ہے کہ۔

'' مُمَارہ سےابومعمر نے کہا، مجھےا لیشخص کے پاس لے چلوجو، خلاق،عادات وا مُمَال مِیں ابن مسعودٌ کانمونہ ہو،تو مُمَارُّہ الشھے!وران کو لے کرعلقہ کی مجلس میں جا بیٹھے۔ ابوامٹنی نے فرمایا کہ-

> '' جس نے عبداللہ بن مسعود گونہ دیکھا ہود ہ علقہ کود کیے لے ،ان دونوں میں کیچے فرق نہیں''۔ علقمہ فارغ انتحصیل ہوئے تو حضرت ابن مسعود نے ان کومندرجہ ذیل الفاظ میں سندفضیات عطاکی۔

" فيس في جو يكي پڙهااور جھے آتا ہے وہ سب علقمہ پڙھ ڪِاوران کو آگيا ہے'۔

پہلے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود صحابہ ہیں سب سے زیادہ قر آن دحدیث کے عالم تنے ادرانہوں نے اپنے تمام علوم علقمہ کوود بعت فر مائے تو ظاہر ہے کہ تابعین ہیں علقمہ سے زیادہ قر آن دحدیث کا عالم نہتھا، علقمہ ؓ ہے کتب احادیث ہیں ہزاروں احادیث مروی ہیں۔

٣-حضرت ابراہیم مخعی (فقیہ عراق)

ولا دسترے وفات ۱۹ ہے چند صحابہ کرام کی زیارت ہے بھی مشرف ہوئے ، فن حدیث کے امام ہیں اور اس قد رکمال وتبحر حاصل تھا کہ'صر فی الحدیث' کے خطاب ہے مشہور ہوئے۔ ان کی علمی عظمت وجلال کا رعب سلاطین جیسا تھا، حالانکہ وہ شہرت ہے بہت بچتے تھے، درس ہیں بھی ممتاز جگہ نہ ہیڑھتے تھے، خلاصۃ المتہذیب کے حاشیہ میں ابن شعیب سے نقل ہے کہ بھر ہ، کوفہ ، حجاز اور شام ہیں ابراہیم ہے زیاوہ کوئی عالم نہ تھا، ابن سیرین اور حسن بھری بھی علم میں ان سے زیادہ نہ تھے۔

ان کے انتقال پرعلامہ شعبی نے فرمایا تھا کہ' انہوں نے اپنے بعد کسی کواپنے سے زیادہ عالم نہیں چھوڑ ا''۔ کوفہ میں بعہدہ افقاء ممتاز تھے اور حضرت علقمہ کے افضل ترین شاگر دیتھے ،ان کی جگہ یہی مسندعلم پر جیٹھے۔

تہذیب الہذیب بیل ابوالمثنی نے قبل ہے کہ'' علقہ این مسعود کے فضل و کمال اور اعمال کانمونہ ہیں اور ابراہیم نخعی تمام علوم میں علقمہ کانمونہ ہیں اور ابراہیم نخعی تمام علوم میں علقمہ کانمونہ ہیں ، ان کی و فات کے وقت امام اعظم کی عمر ۲۶ سال تھی ، امام صاحب نے ان ہے بھی روایت کی ہے ، امام صاحب کے سال ولا وت میں اختلاف ہے ، علامہ کور کی ہے۔ میں اختلاف ہے ، علامہ کور کی ہے۔

## ٣-جماد بن الي سليمان (فقيه عراق)

خادم خاص رسول اكرم عليه حضرت انس اور كبار محدثين زيد بن وبهب ،سعيد بن جبير،سعيد بن المسيب ،عكرمه، ابو وائل ،حسن

بھری،عبدالرحمٰن بن ہریدہ،عبدالرحمٰن بن سعیداورعلامہ تعلی ہے روایت کی اوران کے بھی بڑے بڑے محد ثین عاصم، شعبہ، تو ری، تها دبن پہلے،مسعر بن کدام اور ہشام جیسےائر قبن شاگر دہیں۔

ا مام بخاری ومسلم نے بھی ان ہے روایت کی ہے اور سنن اربعہ میں تو بکٹرت ان کی روایات میں، حضرت ابراہیم نخفی کے تمام شاگردوں سے افقہ ہیں۔ ( بخ ، تہذیب، ونیل الفرقدین ص ۸۰ )

تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ابراہیم کی حدیثوں کا حماد ہے زیادہ کوئی واقف نہ تھا، چنانچ ابراہیم کے بعد ان کی مندتعلیم پر بھی وہی بٹھائے گئے اور فقیہ العراق مشہور ہوئے (وفات 11 ھے)

# ۵- عامر بن شراحیل اشعمی (علامهالتا بعین)

ولا د<u>ت کاھ</u>وفات<u> اسام</u>ان کو پانچ سومحا ہے کی زیارت کا شرف حاصل ہے، عاصم کہتے ہیں کہ کوفیہ، بھر ہ ، جی زہیں ٹعمی سے زیادہ کوئی عالم ندتی خود فر مایا کرتے تھے کہ ہیں سال ہے آج تک کوئی وایت کس محدث سے ایسی نہیں ٹی کا مجھے علم ند ہو۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ صحابی نے ایک ہارشعمی کومغازی کا درس دیتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہتمام محدثین ہےاور ججھے ہے بھی زیادہ بیمغازی کو جائے ہیں ، بیصحابہؓ کےسامنے درس دیتے تھےاور صحابہ بھی شریک درس ہوتے تھے۔

ابومجاز نے کہا کہ'' حضرت سعید بن المسیب مفتی مدینہ،عطاءمحدث مکہ جسن بھری وابن سیرین محدث بھرہ سب کو میں نے دیکھا مگر ضعمی کوان سب سے زیادہ افقہ بایا۔

ابن عیدینه محدث کہا کرتے ہتھے کہ ابن عبس شعبی ، سفیان توری اپنے وفت میں بے مثل ہوئے ہیں ، ابواسحال کہا کرتے ہتھے کہ شعبی تمام علوم میں بے نظیر ہیں ، حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔

مب سے پہلے علامہ شعبیؒ نے ہی امام اعظمؒ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو انداز کر کے ان کو علم حاصل کرنے کا شوق دیا ہے صاحبؒ برسوں کے ان کے حلقہ درس میں شریک رہے ،ای لئے امام صاحبؒ کے بڑے شیوخ میں ان کا شار ہے۔

امام صاحبؓ نے دس سال حضرت حماد کی خدمت میں رہ کر فقد کی تحصیل کی اور دوسر نے بزرگوں ہے بھی استفادہ کیااس کے بعد حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور کوفہ میں کوئی ایسا محدث ندتی جس ہے آپ نے احادیث ندتی ہوں ، ابوالمحاس شافعی نے امام صاحب کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں جن میں سے ۹۳ کوفہ کے ساکن یا نزیل کوفہ تھے، جن میں سے امام شعمی کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور چند درسرے حسب ڈیل ہیں۔

# ۲-سلمه بن کهبل

مشہور محدث وتا بعی نتھے،سفیان (استاوا مام شافعیؓ) نے فرمایا کے سلمہ ایک رکن ہیں ارکان میں ہے،این مہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چارمخص سب سے زیاد وضح الروایۃ تھے،منصور،سلمہ،عمرو بن مرو،ابوصیین۔

# 2-سليمان بن مهران ابوحمد الأعمش الكوفي

کوفہ کے جلیل القدر محدث دفقیہ تا بعی تھے، باوجود کے۔امام صاحب کے اسا تذہ کے طبقہ میں تھے اور امام صاحب نے ان سے روایات بھی کی ہیں گرامام صاحب کے تفقہ واجتہاد کے بڑے مداح تھے۔ ایک بارامام صاحب بھی آپ کی مجلس میں سے بھی نے سوال کیا تو آپ نے امام صاحب نے فرمایا کہ فلال صدیت ہے جو آپ ہی سے میں جواب دیا تو اس کو بہت پسند فرمایا اور پوچھا کہ یہ جواب آپ نے کن دلیل سے دیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ فلال صدیت ہے جو آپ ہی سے میں نے سی ہے امام مشرق اس پر بہت تھی ہو ہو اور فرمایا کہ ''اسے گردہ فقہا! واقعی ہم لوگ تو صرف دوا فروش ہیں اور تم طعیب ہو''۔ (عقو دالجو ہر المدید) اس طرح کا واقعہ امام آخمش ہی کا امام ابو یوسف کے ساتھ بھی چیش آپ تھ کہ امام آخمش نے فرمایا تھا کہ بیعد بیٹ جھی کو اس وقت سے یاد ہے کہ تمہاری پیدائش کے آٹار بھی نہ تھے لیکن اس کے معافی پر آج سند بیوا، بیٹک ہم لوگ دوا فروش ہیں اور آپ لوگ اطباء ہیں۔

ایس میں اور آپ کو دواؤں کے نام اور ان کے اچھے ہرے اقسام وغیرہ سب جانتا پہچانتا ہے کین طبیب نہ صرف ان چیز وں کا عالم ہوتا ہے بلکہ وہ ان کے خواص تاثر است اور طریق استعمال وغیرہ کو بھی جانتا ہے۔

امام الممش کی ولاوت باختلاف دوایت و می بالا چیس ہوئی اوروفات بیل بھی تین قول بین ۱۳۵ ہے، ۱۳۵ ہے والتداعلم۔

ان ہی اعمش سے منقول ہے کہ ابرا ہیم نخی (استاذ الامام الاعظم ) کے بارے بیل فرمایا کرتے ہے کہ بین نے ابرا ہیم کے سامنے جب بھی حدیث بیش کی تو اس کاعلم ضروران کے پاس پایا اوراعمش ان کوحدیث کاحیر فی (کھر اکھوٹا پہچانے والے) کہا کرتے ہے اور کہتے ہے کہ اس کے بیس جب کسی صدیث بین الحمینان کرلوں ، نیز سے کہ اس کے بیس جب کسی سے حدیث سنتا ہول تو ابرا ہیم پرضرور پیش کرتا ہوں (تا کہ ان کی صحت کے بارے بیس الحمینان کرلوں ، نیز اعمش فرمایا کرتے ہے کہ وحدیث فقیماء بیل وائر وسائر ہووہ اس سے بہتر ہے جوشیون (محدثین رواق) بیل دائر وسائر ہو۔

الحمش فرمایا کرتے ہے کہ جوحدیث فقیماء بیل وائر وسائر ہووہ وائی ہے بہتر ہے جوشیون (محدثین رواق) بیل وائر وسائر ہو۔

حسب نضری ابن عبدالبر فی التمبید الل نفذ ابرا بیم نخعی کے مراسیل کوچیج احادیث کے درجہ میں سجھتے تھے بلکہ ان کے مراسیل کواپنے مسانید پر بھی ترجے دیتے تھے۔

ایسے ہی اسمعیل بن ابی خالد کا قول ہے کہ اہام شعمی ، ابوالفتی ، ابراہیم اور ہمارے دوسرے شیوخ مسجد میں جمع ہو کرحدیث کا ندا کرہ کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی ایسامسئلہ آ جاتا تھ جس کو وہ حل نہ کرسکتے تھے تو ابراہیم نخبی کی طرف محول کر دیا کرتے تھے کہ ان ہے معلوم کرواور اہام شعمی نے فرمایا کہ ابراہیم نے فقہی گھرانہ میں تعلیم وتربیت پائی ہے، اس لئے فقہ تو ان کے گھر کی چیزتھی ، پھر ہمارے پاس پہنچے تو ہمارے یاس پہنچے تو ہمارے یاس پہنچے تو ہمارے یاس بھر ہمارے یاس ہے تھے ان کے گھر کی چیزتھی ، پھر ہمارے پاس پہنچے تو ہمارے یاس ہے تھے ان کے تقدیر ان کے گھر کی چیزتھی ، پھر ہمارے پاس پہنچے تو ہمارے یاس پہنچے تو ہمارے یاس کے تقدیر ان کے گھر کی چیزتھی ، پھر ہمارے پاس پہنچے تو ہمارے یاس کہ تھا مالیں۔

حضرت سعید بن جبیر علمی حدیثی سوال کرنے والوں ہے فر مایا کرتے تھے کہ جبرت کی بات ہے کہم مجھ ہے سوالات کرتے ہو حالا تکہ تہارے پاس اجر خلی موجود ہیں ،اں ماعمش یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ جس نے دیکھا کہ ابراہیم بھی کوئی بات اپنی رائے ہے ہیں کہتے تھے ، معلوم ہوا کہ ابراہیم بھی کوئی بات اپنی رائے ہے ہیں ،خواہ وہ اما مابو یوسف کی کتاب الآ ٹار میں ہوں یا ا، م محدی کتاب الآ ٹار ہیں یا اور ہیں یا اور ہیں بالہ ٹار میں وہ سب آ ٹار مرفوعہ کے تھے میں ہیں۔

#### روایت ودرایت

حق یہ ہے کہ ابرائیم نخی روایت بھی کرتے تھے اور درایت سے بھی کام لیتے تھے جب وہ روایت کرتے تھے تو علم حدیث کے امام بلکہ جت تھے اور جب اجتباد واستنباط کرتے تھے تو وہ ایسے دریائے صافی تھے کہ اس بیس شائبہ تکدر نہ تھ کیونکہ تمام اساب وشرا اکا اجتبادان بیس موجود تھے۔ ای لئے حسب روایت الی تھیم وہ خود فر مایا کرتے تھے کہ 'نہ کوئی رائے بغیر حدیث کے متنقیم ہے اور نہ کوئی حدیث بغیر رائے گئے'۔ اور یہی بہترین طریقہ ہے حدیث ورائے کو جمع کرنے کا مخطیب نے بھی المفقیہ و المتعقد بیں ابراہیم نخی کا قول نقل کیا ہے کہ جب صدیث صریح مل جاتی ہے تو اس سے مسائل کا جواب ویتا ہوں اور جب حدیث نہیں ملتی تو بیں دوسری احادیث کی روشنی بیس تیاس کر کے حدیث نہیں ملتی تو بیں دوسری احادیث کی روشنی بیس تیاس کر کے

جواب دينا هول ، فرض يمي تن عقد سب

شیخ حماد: یبی امام جلیل ابراہیم تحقی تنے جن سے حدیث وفقہ حماد بن ابی سلیمان نے حاصل کیااوران کے جانشین ہو ۔.

ا ما معظمیم: اما معظمیم ان جمادے صدیت وفقہ کاعلم حاصل کر کے ان کے جانشین ہوئے ،خودیش جماد کی موجود گئے ہے ،مام ص کہ جب کوئی آکر سوال کرتا تو جواب دیتے بھر فر ماتے کے ٹھیروا میں آتا ہو، جماد کی خدمت میں جاتے اور فر مائے میں سے بیٹی نے کشور کو اس طرح جواب دیا ہے، آپ کیا فر ماتے ہیں؟ شیخ تماوفر ماتے کہ ہمیں اس بارے میں حدیث اس طرح بہتی ہے، ہمارے اصلا کے قول اس طرح ہوا ہے، اور ایسے کردوں ؟ جمد وفر ماتے کہ بال۔

القدا كبرايين أمام اعظم كاور وتقوى اورا حتيط كس طرح ايك ايك مسئله كي تحقيق ايئے شنخ ہے كرتے تھے اور حديث كوروايت كرنے كى اجازت ليتے تھے، حديد على مقدران كاوران كے شيوخ كے دلول ميں كس قدرتھى الكينے والوں نے امام اعظم كوكيا كچھ نہيں كہا گروا قعات وحقائق پر پورى من نظرر كھنے والے بھى وہ مجھوٹى باتنمى امام صاحب كى طرف مفسوب نہيں كرسكتے جوامام صاحب ك دشمنول اور حاسم وول نے كہى ہيں۔

امام صاحب اس طرح مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد ہوہ آ کر پھراس سائل کا مزید اطمینان کردیا کرتے تھے، پھراس طرح سے حاصل کئے ہوئے علم میں جو خیرویر کت تھی وہ بھی سب نے وکھے لی۔

#### تفقه وتحديث

ابن عدی نے کامل میں بطریق کی بن معین قل کیا ہے کہ ایک وفعہ شنخ حماد نے فرمایا ''میں قیادہ ، طاوئ اور مجاہدے ملا ہوں ، تمہارے نیچاان سے زیادہ علم رکھتے ہیں ، بلکہ بچوں کے نیچ بھی زیادہ علم والے ہیں ، اور بیانہوں نے کی شخی یا بڑائی سے نہیں کہا ، بلکہ بھور تحد میث فعمت کہا اوراس وجہ ہے کہا کہ اس زمانہ کے بعض اہل حدیث جن کوفعہ سے مناسبت نہ تھی فقہ پر ہے جا تنقید کرتے ہے ، مجد کوفہ ہیں بھی کہا کہ اس زمانہ کے بعض اہل حدیث جن کوفعہ سے مناسبت نہ تھی فقہ پر ہے جا تنقید کرتے ہے ، مجول بیش کر غلط فتوی دیتے تھے اور ساتھ ہی بطور تعلیٰ میں کہا کرتے تھے کہ شائد یہاں کے بچھ نیچان مسائل ہیں ہماری مخالفت کریں گے ، بچوں ہے ان کی مراودہ طلباء و تلانہ وہوتے تھے جوابتد ان تعلیم حاصل کرتے ہیں ، بہتھرتے این عدی منقول ہے کہ ابرا ہیم سے بو چھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس سے تحقیق مسائل کریں ؟ تو فرمایا جمادے۔

شخ حماد کی جاشینی

عقیلی نے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ ابرا ہیم کی وفات کے بعد پانچ اشخاص نے ل کر جالیس ہزاررو پے جمع کئے ،ان میں ایک اور ما بو حنیفہ بھی تنھے اور بیرقم لیے کر حکم بن عقبہ کے پاس سے کہ آپ ہور کی جماعت کی سر پرتی کریں اور بیرقم اپنے پاس رکھیں ( خالبًا اس رقم سے جماعت اہل علم کی ضروریات کا تکفل پیش نظر ہوگا ،انہوں نے اٹکار کیا تو پینے تماد کی خدمت میں پہنچے انہوں نے اس خدمت کو قبول فر مالی۔

## كوفه كےمحدثين وفقهاء

علامه محدث را مبر مزی نے 'الفاصل' ہیں حضرت انس بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ ہیں کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ ہاں چار بزار طلبا پخصیل علم حدیث کررہے تھے اور چارسوفقہا تھے ،سواء کوفہ کے کون ساشہر با داسلامیہ کے شہروں ہیں سے ایساتھ جس میں اتنی بڑی تعداد محدثین وفقب کی بیک وقت موجود رہی ہو۔ را مبر مزی نے یہ بھی فر مایا کہ حافظ عفان محدث نے بتلایا کہ دوسری جگہوں پر دوایت صدیث کا طریقہ ایسا تھا کہ ایک محدث کے پاس سے جواحادیث متی وہ دوسرے کے پاس بنیس ملتی تعیس گر کوفہ پیٹی کرہم نے چار ماہ رہ کر پیچاس بزارا حادیث تعیس اور ہم چاہتے تو ایک لا کہ بھی لکھ سکتے تھے گرہم نے ہرمحدث ہے وہ مصدیثیں لیں جن کی تلقی بالقبول عام طورے امت میں ہوچکی تھی بجزشر یک ہے کہ انہوں نے ہماری اس خواہش کی دعایت نہیں گی۔

خیال سیجئے کہ اتن سخت شرط کے ساتھ اتنی بڑی مقدار میں مسنداحمہ میں کہ اتن زیادہ نہیں ہیں ،صرف چار ماہ کے اندرا حادیث مشہورہ متلقہ قہ بالقبول کا ہے آسانی جمع کرلینا مرکز علم کوفہ کی کتنی بڑی فضیلت وخصوصیت ہے۔

امام بخارى اوركوفه

غالبًا ای وجہ امام بخاری نے فرمایا تھا کہ جس تخصیل علم حدیث کے لئے کوفہ جس اتن مرتبہ آیا گیا ہوں کہ ان کا تا انہیں کرسکتا۔

میعفان بن مسلم الانصاری البصری ، اہام بخاری اور اہام احمد وغیرہ کے استاذ ہیں ، بیروایت حدیث بیس اس قدر مختاط تھے کہ ابن المدین فرمایا کرتے تھے کہ کسی حدیث کے ایک حزف بیس بنی ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے تھے (تقدم نصب الرابیلکوٹری )
المدین فرمایا کرتے تھے کہ کسی حدیث کے ایک حزف بیس بنی ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے تھے (تقدم نصب الرابیلکوٹری )

جس مرکز علمی سے ایک بخت شرطول کے ساتھ مختاط محدثین نے احادیت جمع کی ہوں اور اہام بخاری السے جلیل القدر امام حدیث نے فہرہ بھی سب سے زیادہ اس شیم سے کسے بیش قیمت حدیثی ذخیرہ ہوں گئی ساری عمرین اس مرکز بیں اس ہو کی ۔

امام صاحب اورمحد ثنين کي مالي سريرستي

امام صاحب کو جماعت اٹل علم کی مالی سرپرتی کا بھی ابتداء ہے ہی ٹس قدر خیال تھا کہ بڑی بڑی بڑی رقوم جمع کرتے تا کہ محدثین وفقہاء پورے فراغ واطمینان سے صرف بخصیل صدیث وفقہ کی طرف متوجہ رہیں، بیابتداء حال کا حوالہ میں نے اس لئے ویا کہ بعد کو جب امام صاحب خودایک امام بلکہ امام الائمہ اور سیدالفتہا ء ہے تو اس وقت تو انہوں نے اٹل علم کی وومانی خدمات کی ہیں کہ اس کی نظیر بھی مشکل سے ملے گی ، امام صاحب کے حالات میں شاکدان کے ذکر کا موقع بھی آئے گا۔

كثرت محدثين وقلت فقهاء

ایک اہم چیز قابل کھاظ یہاں یہ بھی ہے کے سب جانتے ہیں کہ صحابۂ کے دور میں صرف محدثین تو ہزاراں ہزار تھے لیکن فقہا صحابہ صرف چندہی تھے جن کوآپ جا ہیں تو الگیوں پر ممن لیں۔

ای طرح آپ نے ابھی پڑھا کے مرکز علمی کوفہ میں بھی تعدا دفقہاء کی بہت محدثین کے بہت کم ہے حالانکہ حضرت علی وعبدالقدابن مسعود کی وجہ سے وہ خاص طور سے فقہ کا مرکز بتا ہوا تھا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ فقیہ کی مہم بہت شاق اور فقہ کاعلم سب سے زیادہ دشوار ہے اور جن حضرات نے فقہ کومہل وآسان قرار دیا وہ درست نہیں، پھر جن حضرت نے فقہ وحدیث دونوں میں کمال حاصل کیاان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ وار فع ہے۔

واقعدامام احمدرحمه اللد

علامه سيوطي في " تدريب" بين نقل كيا ب كدا يك شخص في امام احد كوملامت كى كدآ ف سفيان بن عيديد كوچمور كرامام شافعي كى مجلس

مل كيول جاتے ہيں؟ امام احمر تے اس كوكيا اجھا جواب ديا، سنتے ! فرمايا-

'' فاموش رہوا تم نہیں سیجھتے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث اونچی سندے کسی بڑے محدث کے پاس بیٹھ کرنہ فی تو وہی حدیث کی قدر زول کے ساتھ دوسرے محدث سے مل جائے گی ،اس ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا! لیکن اگرتم اس جوان (امام شافعیؒ) کی عقل وفہم سے فائدہ نہ اٹھا سیکے تو اس کا تدارک کسی دوسری جگہ ہے ہرگز نہ ہو سکے گا''۔

# واقعهوالدشخ قابوس

رامبرمزی نے ''الفاصل' بیس قابوس نظل کیا ہے کہ بیس نے اپنے والدہ پوچھا کہ آپ بی کریم علیا ہے کے حیابہ و چھوڑ کر عظمہ کے پاس کی الفاصل' بیس قابوس نے گئی ہے کہ بیس کے اس مسائل کی تحقیق کے لئے آتے ہیں' ۔

کیوں جایا کرتے ہیں؟ فرمایا'' بات سے کہ بیس و کھتا ہوں کہ خودرسول اکرم علیا تھے ہے صحابہ ان کے پاس مسائل کی تحقیق کے لئے آتے ہیں' ۔

ان کے علاوہ کو فد ہیں ۳۳ حضرات فقہا تا بعین اور بھی ایسے موجود تھے جو صحابہ کی موجود گی ہیں'' ارباب فتوی' مسجھے جاتے تھے، قاضی شرح کی کو خود حضرت علی علیا تھے ہے ۔ '' قضی العرب' کا خطاب مرحمت فرمایا تھا، یہ بات اور ہے کہ آگے چل کرامام اعظم میں تو امام اعظم کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کارنگ بھی پیمایز گیا تھا اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھی کیونکہ قاضی شرح کی تو تیق وقو صیف اگر حضرت علی نے فرمائی تھی تو امام اعظم کے تفقہ یا علی ودی تھی۔

تفقہ یا علمی ودی بھیرت کی شہادت بطور بشارت و چیشگوئی سیدالانبیاء رحمت دوعالم علیاتھے نے دی تھی۔

#### دين ورائ

در حقیقت دین ورائے کوجمع کرنا ہی سب ہے بڑا فقہا محدثین کا کمال تھ لیکن اس کمال کے لئے بہت بڑی عقل وسمجھ کی ضرورت ہے من میر د الله به خیر ایفقهه فی الدین ہے ای دین ورائے کے جمع کرنے کی استعداد وصلاحیت کی طرف اشارہ ہے۔

## واقعه سفرشام حضرت عمرا

حضرت عمر کے سفر شام کے مشہور واقعہ کو یاد سیجئے ، شام کے قریب بیٹی کر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں و باء پھیلی ہوئی ہے، رک جاتے ہیں، آگے قدم نہیں بڑھاتے ،اپنے رفقاء سے شہر میں واخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں مشور وکرتے ہیں اور پھر تطعی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ای جگہ سے مدین طبیبہ کو واپس ہوجا کیں۔

گورزشام حفزت ابوعبیدہ (جلیل القدرصحابی) متحیر ہوکر حفزت عمرؓ ہے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ خدا کی نقد رہے ہیں گرہیں؟ حفزت عمرؓ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں! ہم خدا کی ایک تقدیر ہے دوسری نقدیر کی طرف بھا گ رہے ہیں، پھرمثال ہے بمجھایا کہ اگرایک زمین خشک ہوا ور دوسری سرسبز تو چے واہا ہے جانو راگر بجائے خشک زمین سے سرسبز زمین میں چرائے گا تو کیاتم اس کے اس ممل کوخدا کی نقدیر سے بھاگنا کہو گے؟ جس طرح وہ تقدیر سے بھاگنا نہیں، یہ جی نہیں۔

### فقيه كامنصب

ر حضرت عمر کی اپنی فراست و فقاہت تھی، جس میں ان کا مرتبہ حضرت ابو عبیدہ جیسے ہزاروں صحابیوں سے بڑھا ہوا تھا، ایسے فیصلوں کو کسی ایک صدیث واثر کے خلاف بظاہر سمجھا جاتا ہے یاباور کرایا جاسکتا ہے گر درحقیقت ان فیصلوں کے بیچھے کتاب دسنت کی دوسری تصریحات واشارات ہوتے ہیں، جن پر ہرایک کی نظر نہیں جاتی ، میصرف فقیہ بی کا کام ہے کہ وہ تمام جوانب کو شخصر رکھتا ہے اور حقائق ومعانی سے اس کی نظر کسی وقت نہیں ہتی۔

ایسے ہی مواقع میں جب بھی امام اعظم کے کسی فیصلہ پر اس زمانہ کے اٹل حدیث تقید کرتے تھے تو حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک (جوامام بخاری کے کبارشیوخ میں ہیں) فرمایا کرتے تھے کہ ''اس جگہ امام ابو حنیفہ کی رائے مت کہو بلکہ حدیث کی تشریح کہو''۔ یعنی جس کوتم امام کی ذاتی رائے بچھ کراعتر اض کررہے ہووہ درحقیقت ان کی اپنی رائے نہیں بلکہ حدیث کے معنی ممرا داورشرح بہی ہے۔

## ٨- ابواسحاق سبعي

کبارتا بعین سے تھے، حضرت عبدالقد بن عبال ،عبدالقد بن عمرؓ اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نو وی نے تہذیب الاساء میں کھے ہیں )ا حادیث میں ، تجلی نے کہا کہ ۳۰ صحابہ سے بالمشافہ روایت کرتے تھے ،علی بن المدین (استاد بخاریؓ) کا قول ہے کہ ابواسحاق کے شیوخ الحدیث کم وجش تین سوتھے۔

## ۹-ساك بن حرب

بڑے محدث اور تابعی تھی، حضرت سفیان توری نے کہا کہ اک نے صدیث میں بھی غلطی نہیں کی ،خودساک نے فر مایا کہ میں • ۸ صحاب

ے الا ہوں۔

مشہور تابعی تھے، بہت سے صحابہ سے روایت کرتے تھے، بڑے بڑے اٹمہ حدیث شل سفیان توری، امام مالک، سفیان بن عیمیندان کے شاگر دیتھے، ابن سعد نے لقہ کثیر الحدیث کہا، ابوحاتم نے امام حدیث۔

#### يعره

کوفہ کے بعدامام صاحب نے بھرہ کا رخ کیا اور قباوہ سے حدیث حاصل کی جو بہت بڑے محدث اور مشہور تا بھی تھے، عقو والجمان میں ہے کہ امام صاحب نے شعبہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی امام صاحب کوفتو کی وروایت کی اجازت بھی دیدی تھی۔ 11 – قرآ دیو

حضرت قبّادہ نے حضرت انس بن ما لک ،عبداللّٰہ بن سرجیس ،ابوالطفیل دغیر وصحابہ رضوان اللّہ علیم الجمعین ہے روایت کی۔

## ١٢-شعبه (متوني ١٢<u>-</u>

بڑے مرتبہ کے محدث تھے، سفیان توری نے ان کون حدیث میں امیر الموسین مانا ہے، امام شفی فرمایا کرتے تھے کہ شبد نہوتے تو اق میں حدیث کارواج نہ ہوتا، حضرت شعبہ امام صاحب کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور غائبانہ تعریف وتو صیف کیا کر تے تھے۔

ایک روز فرمایا - جس طرح میں جانما ہوں کہ آفاب روش ہے، اس یقین کے ساتھ کہرسکت ہوں کہ علم اور ایو حذیفہ ہم نشین میں، پیلی بن معین ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ابو حذیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے، فرمایا کہ اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث وروایت کی اجازت دی، اور شعبہ اخر شعبہ بی ہیں۔ (محقود الجمان)

بھرہ کے دوسرے شیوخ عبدالکریم ،ابوامیداور عاصم بن سلیمان الاحول وغیرہ ہے بھی امام صاحب نے احادیث سیس۔

## كم معظمه

بھرہ کے بعدامام صاحب نے تھیل علم حدیث کے لئے کم معظمہ کے شیوخ حدیث ہے استفادہ کیا۔

# ۱۳-عطاء بن الي رباح

مشہورتا بعی اور مکہ معظمہ کے ممتاز ترین محدث بتھے ،ا کا برصحابہ نے استفادۂ علوم کیا اور درجہ اجتہاد کو پہنچے خود فر ہایہ کرتے بتھے کہ میں دو سواصحاب رسول الله علیہ ہے ملا ہو،عطاع ہے الدور الم علیہ ہے اور اہام صاحب جب بھی مکہ معظمہ حاضر ہوتے بتھے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر استفاد و فر ماتے بتھے۔ مہم ا سیکر میہ

عطاء کے علاوہ امام صاحبؒ نے مکہ معظمہ کے دوسرے محدثین ہے بھی حدیث حاصل کی جن میں سے حضرت عکر مہ (شاگر دحضرت عبداللّٰہ بن عہاس) خصوصیت سے قابل ذکر جیں جنہوں نے حضرت ابن عباسؒ، حضرت علیؒ، حضرت ابو ہر بریؒ، حضرت عبداللّٰہ بن عمر وغیرہ صی بہ سے علم حدیث حاصل کیا تھااور کم وجیش سترمشہور تا بعین تغییر وحدیث میں ان کے شاگر د جیں۔

## مدينة الرسول عليسة

کہ معظمہ کے بعدامام صاحبؓ نے مدین طبیبہ کارخ کیااور وہال کے شیوخ سے استفادہ فرمایا ہخضرحالات ان شیوخ کے ملاحظ سیجئے۔

### ١٥-سليمان

ا مام صاحب یے تخصیل صدیث میں علاء ومحدثین مدین طیب سے بھی استفادہ کیا جن میں سے ایک حضرت سلیمان تھے جوام المومنین حضرت میمونڈ کے غلام تھے اور مدینہ طیب کے مشہور فقہائے سبعہ میں سے تھے۔

# ١٧-سالم

دومرے حضرت سالم امیر المونین حضرت عمر فارون کے پوتے تھے بیٹی وہاں اس وقت علم فقدا صدیث اور سائل شرعیہ میں مرجع عام وخاص تھے۔ شام

ملک شام کے مشہور دمعروف امام حدیث دفقہ اوزا گی ہے بھی امام صاحب مکہ معظمہ بیں سفے بیں اور دنوں بیں علمی ندا کرات جری رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک (تلمیذ خاص امام اعظم ) کا بیان ہے کہ بیں امام اوزا گی خدمت بیں شام حاضر ہوا تو انہوں نے بہی بی ملاقات میں دریافت کیا کہ کوفہ بیں ابوصنیفہ گون بیں جودین میں نئی نئی باتیں نکا لتا ہے، اس پر بیس خاموش رہا اورامام اوزا گی کوامام صاحب کے خاص خاص مشکل استنباطی مسائل سنا تارہا اور جب بوچھتے کہ یہ کس کی تحقیق ہے تو کہتا کہ عراق کے ایک عالم بیں وہ کہتے کہ وہ تو بروے فتے معلوم ہوتے ہیں۔

ا بیک روز پچھ لکھے ہوئے اجزاء لے گیا جن میں امام صاحب کے ملفوظات قیمہ تھے اور سرنامہ پر ہی قال نعمان بن ثابت تحریرتھا،غور سے پڑھا، پھر پوچھا کہ پینجمان کون بزرگ ہیں؟

میں نے کہا کہ تراق کے ایک شیخ ہیں جن کی صحبت میں میں رہا ہوں، فرمایا کہ بدیزے پاید کا شخص ہے، میں نے کہ کہ بدوی ابو صنیفہ ہیں جن کو آپ مبتدع بتلاتے تھے، امام اوزا کی کواپی خلطی پر افسوس ہوا اور جب جج کے لئے گئے تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی اوران ہی مسائل مہمد کا ذکر آیا اورامام صاحب نے اس خولی ہے تقریر فرمائی کہ امام اوزا کی چیران رہ گئے اورامام صاحب کے جانے کے بعد مجھے ہے کہا کہ -''اس شخص کے کمال نے اس کولوگوں کی نظر میں محسود بنا دیا ہے، بیشہ میری بدیگی نی غدطتی جس کا مجھے افسوس ہے'۔معلوم ہوتا ہے کہ ام

اوزاعی اورامام صاحب کے درمیان ندا کراتی افا دو کا تعلق رہا ہے۔

یباں چندشیوخ کے اساء گرامی ہم نے ذکر کردیئے ہیں ورندامام صاحبؒ کے شیوخ حدیث کثیر تھے،امام ابوحفظ کبیر (تلمیذامام محمدٌ وشیخ امام بخاری نے تو دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے کم ہے کم چار ہزاراشخاص سے احادیث ردایت کی ہیں صرف شیخ حماوہ ی سے دو ہزار حدیث کی روایت منفول ہے۔

علامہ ذہبی نے بھی تذکرہ الحفاظ میں شیوخ کے نام گنا کرآخر میں'' وخلق کثیر'' لکھا ہے اور حافظ ابوالمحاس شافعی نے عقو دالجمان میں کئی سودھزات شیوخ کے نام بقیدنسب لکھے ہیں۔

خاص بات قابلُ ذکر ہے بھی ہے کہ امام صاحب کے اسا تذہ اکثر تابعین میں اور رسول اکرم علیہ تک صرف ایک واسطہ ہے، یاوہ لوگ میں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم وضل ، دیانت و پر ہیز گاری کے اعلیٰ نمونہ خیال کئے جاتے تھے، ان ووقعمول کے سوابہت کم میں۔

امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث

حفزت شیخ عبدالحق محدث وہلوئ نے ''شرح سفر السعادت'' میں لکھا ہے کہ علماء سے منقول ہے کہ امام صاحب کے پاس بہت سے صندوق تھے جن میں احادیث مسموعہ کا ذخیرہ محفوظ تھا اور آپ نے تین سوتا بعین سے علم حاصل کیا اور کل اساتذہ حدیث آپ کے چار ہزار تھے، جن کو پچھلوگوں نے بحروف جبی جبع کیا ہے، حافظ ذہبی، حافظ ابن ججرو غیرہ ائمہ شافعیہ نے بھی ای تعداد کو ذکر کیا ہے، مندخوارزمی میں مجی سیف الائمہ سائلی سے میں تعداد قل کی گئی ہے۔

خاص کوفہ بی جوامام اعظم کا مولد ومسکن تھا ،اس میں ایک ہزار ہے زیادہ صحابہ تو طبقات ابن سعدو غیرہ میں بھی مذکور ہیں کیکن ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ قدس سرہ درس بخاری شریف میں فر مایا کرتے تھے کہ وہاں کی ہزارصی بہ مینچے ہیں۔

ای لئے عفان بن سلم نے کوفہ میں صرف چار ماہ اقامت کر کے پچاس بزارحدیثیں لکھ لیں اور وہ بھی الی جوجمہور کے نز دیک مسلم و مقبول تھیں ، یہ بات کوفہ کے سواء دوسری کسی جگہ کوخو دان ہی کے قول سے حاصل نہیں تھی ، جبیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہی اور یہی وجہ ہے کہ تمام اکا برائمہ وحفاظ حدیث کوطنب حدیث کے لئے کوفہ کا سفر کرنا ناگز ہر ہو گیا تھا۔

رجال کی تنامیں دیکھنے تو ہزاروں راوی کوفہ ہی کے ملیں ہے جن کی روایت سے سیجے بخاری سیجے مسلم اور دوسری کتب صحاح مجری ہوئی ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ محد ثین نے اپنی کتب سحاح میں تعامل سلف کے ساتھ اٹل کوفہ کا تعامل بڑی اہمیت سے نقل کیا ہے بیہاں تک کہ امام
تر ندی نے احکام فقہی کا کوئی باب کم چھوڑ اہے ، جہاں اعتناء کے ساتھ اٹل کوفہ کا ند ہب نقل نہ کیا ہوا در اٹل کوفہ کو ' اعلم بمعانی الحدیث' اور'' اٹل علم'' کے خطابات سے بھی ٹواز اہے۔

یہ بات اس کے اور زیادہ اہم ہوجاتی ہے کہ امام ترفدی ، امام بخاری کے شاگر درشید ہیں ، ان سے ترفدی ہیں نقل حدیث بھی کرتے ہیں ، باوجوداس کے جب مسائل واحکام ہیں دوسرے ائمہ کے فدا ہب نقل کرتے ہیں توا مام بخاری کا فد ہب نقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کو جمہد منطق مانے کو وہ بھی تیار نہ تھے ، حالا تک آجکل کے اہل حدیث امام بخاری کو جمہد منوانے پر بڑا زور صرف کرتے ہیں ، ہم بھی امام بخاری کو جمہد مانے ہیں گر جمہد ین کے مدارج ومراتب ہیں ، امام اوزائی بھی مجہد تھے بلکہ ان کا فد ہب بھی تیسری صدی کے وسط تک معمول بدر با ، اس طرح اور بھی ہوئے ہیں ، گر جواجتہا دکا مرتبہ عالیہ انکہ اربعہ وحاصل ہواوہ دوسروں کو حاصل نہ ہوسکا اور ان ہیں سے وسط تک معمول بدر با ، اس طرح اور بھی ہوئے ہیں ، گر جواجتہا دکا مرتبہ عالیہ انکہ اربعہ وحاصل ہواوہ دوسروں کو حاصل نہ ہوسکا اور ان ہیں سے

بھی جومنصب عالی امام اعظم کونصیب ہوا ، دومرول کی رسائی وہاں تک نہ ہو تکی ، امام صاحب کا یہ تفوق اپنوں اور غیروں سب ہی بیس تسمیم شدو ہے اور اسکا انکار روز روشن میں آفتاب عالم تاب کا انکار ہے جن لوگوں نے ایس کیا ہے اس کا سبب محض حسد وعداوت یا امام صاحب ؒ کے مدارک اجتمادے ناوا تغیت ہے۔

علامہ شعرانی شافعی نے''میزان کبری'' میں حضرت سیدناعلی الخواص شافعیؒ نے نقل کیا کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مدارک اجتها داس قدر دقیق میں کدان کواولیاءالقدمیں ہے بھی صرف اہل کشف ومشاہدہ اچھی طرح جان کھتے ہیں۔

ا مام ابو حنیف وضو کے مستعمل بان میں گنا ہوں کا مشاہرہ کرتے تھے اور وضو کرنے والے کو تنبید فرم و یا کرتے تھے زنا ، نیبت یا شرب وغیرہ سے تو بہ کرے جس میں ہوجتلا ہوتا تھا۔

نیز فرمایا که اہل کشف وضوء کے مستعمل پانی میں گنا ہوں کے اثرات اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح تھوڑے پانی میں شجاست غییظہ پڑی ہو یا کتا مرا ہوا سرور ہا ہوجس کوسب لوگ فلا ہرکی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں ،ای لئے اہ م ابوحنیفڈا ورا مام ابو یوسف ، ء مستعمل کو کروہ فرماتے تھے اور انہوں نے اس کی تین قتمیں کرفوی ہیں ،ایک مثل نجاست غلیظ کے جب کہ مکلف نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، دومری مثل نجاست متوسط جب کہ ارتکاب صغیرہ کیا ہو، تیسری طاہر غیر مطہراس احتمال پر کہ اس نے کسی مکروہ کا ارتکاب کیا ہو۔

علامہ شعرانی نے فرمایا کہ میں نے بین کرعرض کیا کہ اس ہے معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسف اہل کشف وشہور میں سے عظامہ شعرانی نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے امام ابوصنیفہ اور ان کے صاحب امام ابویوسف اکا براہل کشف میں سے تضاور اس لئے وور استعمل میں کہ بڑ ، صفائر اور مکر وہات کوالگ الگ ممتاز حالت میں مشاہد وکرتے تھے، حمہم القد تھ کی رحمة کاملة تامة ۔

غرض بیرتھاامام اعظم کا مولدومسکن اورعلمی گہوارہ جس کی آغوش میں رو کرانہوں نے تربیت پائی اور مذکورالصدر تتم کے اکا ہر کے علوم نبوت سے سیراب ہوکرانہوں نے اپنی ساری عمر خدمت حدیث وفقہ میں بسر کی۔

ظاہر ہے کہ ایک علمی وحدیثی سرز مین کا محدث اعظم اور فقیہ معظم بھی اگر آماب وسنت کا پورا بورائتی نہیں ہوا تو اور کون ہوسکتا ہے ،اس کے بعد امام احب کے کسی قدر تفصیلی تعارف کے لئے ہم ان کے علمی وعملی کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں تا کہ 'انوارالباری'' میں زیر بحث آنے والے فقہی مسائل میں آپ کی عظمت وسیاوت کی تقعد این ہو۔

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه انيب

# قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمْ لوكانَ الربيكَ انُ عِنْدَ النَّرِيّالَتَ اللهُ دَجُلُ مِن هُوَ رَبِهِ وَبُناؤِم،



يعنى

ام الائمه المرائ الامه، حافظ مدين الجرة التبن تبلانعقباكو المجتدين تيخ لمحذب المجرة التبن تبلان ألم من الأتعلان المحتددين تيخ لمحذب فقيه الملت الوصليف لعمان بن ابت رمنى التاريط لخنه ومسلم وعمس لل محالاست كامر قع مبيل



#### بست بالله الرقين الرّجيج

# حالات امام اعظم

# تاريخ ولادت وغيره

تاریخ خطیب اور تاریخ این خلکان وغیر و پس سند سیح سے تقل ہے کہ اہ مصاحب کے بوے اساعیل نے کہا کہ پیس اساعیل بن حماد بان معمان من ثابت بن مرزبان فارس کے ابناء احرار میں ہے ہوں اور خدا کی قسم ہم پر بھی غلامی کا دورنبیس آیا، آپ کے آباء واجداور ؤسماء میں سے تھے، ان کے والد ثابت بڑے تاجر تھے،حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہوں نے ان کے خاندان کے لئے دیافر مائی تھی۔ ( تاریخ بغداد لاین جزلیہ ) <u>ے۔</u> ججری میں پیدا ہوئے ،سنہ ولا د**ت میں** اختلاف ہے علامہ کوڑی نے پرے ہے کوقر ائن ود لاکل ہے ترجیح دی ہے۔ ٨٨ : جرى ميں اپنے والد كے ساتھ جج كو گئے و ہال حضرت عبداللہ بن الحارث صحابی ہے ہے اور حدیث نی۔ ر ۹۹ ہجری میں مجرج کو گئے اور جومحارز ندو تھے ان ہے لیے۔ ورمخارش ہے کہ آپ نے بیں ۲۰ سحابہ کود یکھا ہے۔

خِلا صدوا کمال فی اساءالر جال میں ہے کہ چھبیں ۲۶ مسی ہے کودیکھا ہے۔

سكونت : امام صاحب كاوطن كوفه حديث كاسب ہے برام كرتھ كيونكه كوفيد ميں ہزاروں صحابہ قيم رہے، طبقات ابن سعد بيں ايك بزار ہے زیادہ فقباء کوفہ کا ذکر ہے جن میں ڈیڑھ سوصحابہ ہیں ، کوفہ میں تین سوسحا ہے **تی میعت** الرضوان میں شریک ہونے والے ہی تھے اورستر بدری تھے۔(طبقات این سعد)

ا مام احمد نے سفیان توری کا قول نقل کیا ہے کہ احکام جج کے لئے مکہ قراءت کے لئے مدینداور حلال وحرام کے مسائل کے لئے کوفیہ مرکز ہیں۔(مجم لبلدان)

ر سول اکرم علی ہے بعد علوم نبوت کے تین مرکز تھے ، مکہ ، مدینہ وکوف ، مکہ کے صدر مدرس حضرت این عس ستھے ، مدینہ کے حضرت ابن عمراورزید بن ثابت اور کوفیہ کے حضرت عبدامقد بن مسعود ہتھے۔ (اعلام الموقعین )

عبدالجبارين عباس نے بيان كيا كەمبرے والدنے عطاء بن الى رباح محدث مكەمعنقمەے ايك مسئلەدريافت كيانؤ فرمايا كەتمهارا مكان بہاہے؟ کہا کوفہ!عطاء نے فر مایا تعجب ہے تم مجھ ہے مسئلہ یو جھتے ہو، مکہوالوں نے توعلم کوفہ والوں سے حاصل کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد ) کوفہ میں جار ہزار سے زیادہ حضرت عبدالقد بن مسعودٌ کے اور آثھ رسو ہے زیادہ حضرت ابو ہر ریؓ کے شاگر دیتھے ،غرض اہم صاحبٌ ا من خال من الله على الله اور ٨ جود وقول نقل كئه بين مندخوارزي من الايتااه رجم المصنفين ص ٩ ج ٢ بين بحي الله حي روايت نقل بي جوعافظ مذیث حسن الخدال م وساس هے ہے۔ ( مذکرة الحق ظام ۱۱۱ جسم میں ان کا مفصل تذکر ہے) نے اتنے بڑے عمی مرکز میں تربیت وتعلیم حاصل کی اور علماء حرمین شریفین سے بھی برابرا ستفادہ فرماتے رہے، ای لئے امام صاحبؒ کے شیوخ کی تعداد چار ہزارتک آئی ہے۔ (شرح سفرالسعادت شیخ محدث ملوی ومندخوارزی)

حافظائن حجرو غيره محدثين ہے بھي ايسا ہي منقول ہے۔

امام صاحبؒ کے اسماتذہ میں صحابہ کے بعد اعلیٰ درجہ کے اہل علم فضل تا بعین تھے۔

## امام صاحب کے بارے میں حدیثی بشارت

محدث كبير علامه جلال الدين سيوطى شافعي في تسليب المصحيفة في مناقب الاهام ابي حنيفة مين تحريكيا ب كه حفزت مرور كائنات عليه افضل الصلوات والتسليمات في امام ابوحنيفة كي بارك مين بشارت دى به جس حديث مين آپ في فرمايا كه "اگرهم شريع بهي بوگاتو بهي لوگ ابناء فارس كياس كوضرور حاصل كرليس كي" و افرجه ابونيم في الحلية عن ابي برية)

شیرازی نے''القاب'' میں قیس بن سعد بن عبادہ ہےان الفاظ میں روایت کیا کہ''اگرعلم ٹریا پر بھی معلق ہوگا تو اس کوابناء فارس کی ایک قوم ضرور حاصل کر لے گی''۔

ُ حدیث ابی ہربر ؓ مذکور کی اصل صحیح بخاری وصحیح مسلم میں ان اٹفاظ ہے ہے کہ ' اگر ایمان ٹریا کے پاس بھی ہو گاتو فارس کے پیچھ ہوگ اس کو ہاں ہے بھی حاصل کرلیں گئے'۔

۔ مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ''اگرایمان ژیا کے پاس بھی ہوگا تو ابناءفاری میں سے ایک شخص اس کو وہاں ہے بھی حاصل کرلےگا''۔ قیس بن سعد ہے مجھم طبرانی کبیر میں اس طرح ہے کہ''اگرایمان ژیا پر بھی معلق ہوگا کہ عرب اس کو نہ بھی علیں تب بھی رجال فارس اس گوحاصل کرلیں گئے''۔

حضرت این مسعود ہے جم طبرانی میں اس طرح ہے کہ 'اگردین ٹریار بھی معلق ہوگا تواس کو پچھاوگ ابناءفارس میں سےضرور حاصل کرلیں گئے'۔

ریست تفصیل علامہ سیوطیؒ نے ذکر کر کے تحریر کیا ہے کہ بیرحدیث اصل کے اعتبار سے تھے ہے، بٹ رت وفضیلت کے باب میں معتمد
ہے اوراس کے ہوتے ہوئے امام صاحب کی منقبت میں کسی غیر معتمد حدیث کی ضرورت نہیں، جس طرح امام ما لک اورامام ش فعیؒ کے بارے میں بھی ووحدیثیں بٹ رت وفضیلت کے طور پرائمہ نے ذکر کی بیں اور کافی ہیں۔

## امام صاحب تابعی تھے

علامدابن حجر مکی شافعی نے شرح مشکوۃ شریف میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے آٹھ صی بہ کا زونہ پایا ہے اور حضرت انس بن مالک و وصحالی ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقل نی نے بھی تہذیب التہذیب صرح ۲۳۹ ج ۱ میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس گود یکھا ہے۔

عافظ ذہبی نے تذکرۃ الحافظ میں لکھا ہے کہ حضرت انسؓ کو جب وہ کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحبؓ نے ان کو کئی ہار ویکھا ہے نواب صدیق حسن خان صاحب بیشےوائے غیرمقلدین نے ہاوجود تعصب ومخالفت کے 'الیاج المکلل'' میں رؤیت حضرت انسؓ کا اقرار کی ہےاور خطیب کی تاریخ بغداد سے اس کوفل کیا۔

غرض حافظ ذہبی،امام نووی،ابن سعد،خطیب بغدادی، دارقطنی ، حافظ ابن حجر،ابن الجوزی، حافظ جلال الدین سیوطی، حافظ ابن حجر مکی، حافظ زین عراقی، حافظ سخاوی،ابن مقری شافعی،امام یافعی،امام جزری،ابولعیم اصفهانی،ابن عبدالبر،سمعانی،عبدالغنی مقدسی، سبط ابن الجوزی بفغل اللہ تو رہشتی ، ولی عراقی ، ابن الوزیر ، حافظ بدرالدین عینی بقسطلانی وغیرہ محدثین کبار نے رؤیت انس گوشلیم کیا ہے۔ جوحدیث صحیح کے مطابق اور محققین محدثین کے اصول پر بھی تابعی ہونے کے لئے کافی ہے۔

ای لئے حافظ ذہبی نے امام صاحب کو تذکر ۃ الحفاظ میں طبقہ خامسہ میں ذکر کیا ہے اور تقریب میں طبقہ میں دسرمیں ذکر کرنے کو نغزش

قلم قراردیا کیا ہے۔

تاریخ خطیب ۱۳۰۸ج میں ایک قول داقطنی کی طرف بروایت جمزه مہی یہ چی منسوب کیا گیا کہ جب داقطنی سے دریافت کیا گیا کہ امام صاحب کا سہ ع حضرت اس سے چے ہے بنہیں؟ تو کہا کہ دنہیں اور ندرؤیت ہی سے جے عارانکہ داقطنی نے کہا ریتا کہ ترنہیں مگر رویت سے جے ہے''۔ شاطر تحصیل نے لاالا دویة کو لاولا رؤیة بنادیا، چنانچہ امام سیوطی کی '' سبیق الصحیفہ'' میں حمزہ سبمی سے ہی وارقطنی کا جواب تفصیل نے قال کیا ہے کہ امام صاحبؓ نے حضرت انس کو یا قیناً اپنی آئٹھول سے دیکھا مگر روایت نہیں تی ۔

علامه ابوالقاسم بن الی العوام نے اپنی کتاب'' فضائل الی حنیفہ واصحابہ'' میں بڑی تفصیل سے امام صاحب کے معاصر بن صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، مکتبہ ظاہری ومشق میں بیہ کتاب موجود ہے ( ذکرہ العلامة الكوثری فی تانیب الخطیب ص ۱۵)

اس کے علاوہ مند حصکفی میں ایک روایت بھی امام صاحب کی حضرت انس ﷺ ہے روایت کی گئی ہے بینی'' الدال علی الخیر کفاعلہ'' اور بیہ حدیث مند بزار میں بھی حضرت ابن مسعودؓ اورانس ؓ ہے مروی ہے اورا بن انی الدنیا نے حضرت انس ؓ سے روایت کی ہے۔

نیز حافظ موفق نے مناقب الامام میں اپنی مند ہے بھی امام ابو یوسف کے واسطہ سے امام صاحب سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت انس بن ما مک ہے سنا کہ' رسول اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا ،الدال علی الخیر کفاعلہ واللہ یحب اعامة الله ہو ن بنلاے وہ بھی نیکی کرنے والے کے برابرا جروثو اب کامستحق ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی مظلوم ومصیبت زوہ کی فریاوری کو پہند فر ماتے ہیں )''، جامع بیان انعلم ما ہن عبدالبراء، فتح المغیث للسخاوی ہے بھی امام صاحب کی روایت میں وحدال کا ثبوت ملتا ہے۔

ای طرح اہام موفق نے کئی روایات امام ابو یوسف وغیرہ کے واسطے سے حضرت انس سے امام صاحب کی زبانی نقل کی ہیں اس سے خانفین معا ندین کی بیہ بات بھی رد ہوگئی کہ اگر امام صاحبؒ کی روایت کسی صحابی سے ثابت ہوتی تو آپ کے اصحاب ضروراس کوروایت کرتے ، ملاحظہ کر لیجئے کہ ایک امام ابو یوسف ہی ہے گئی روایات منقول ہیں۔ (مسانیدامام اعظمؓ میں چیروحدان ملتی ہیں)۔

واضح ہوکہ صدیث میں طبوبسیٰ لمسن رأسی و آمن ہی وطوبی لمن رای من رأنی واردہے جس سے ایمان کے ساتھ مخض رؤیت پرصی بیت اوراک طرح محض رویت پرطابعیت کا ثبوت واضح ہے، اس لئے جمہور محدثین نے رویت کے ساتھ روایت وغیرہ کی شرط نہیں لگائی ہے، امام بزازی نے مقدمہ مناقب الامام میں اس پر بحث کی ہے وہ دکھے لی جائے۔

اور مدیة المهدی جلد دوم میں مولا نا وحید الزمال صاحب حیدراآ ہوئی پیشوائے غیر مقلدین نے لکھاہے کہ'' تا بعی وہ ہے جوکسی صحافی سے حاست ایمان میں ملا ہو''لہذ اابو صنیفہ بھی اس لحاظ سے تا بعین میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس صحیح بی کودیکھاہے، جس کوابن معد نے سندھیجے سے روایت کیا ہے۔

ای طرح فاوی حافظ ابن جحر میں بھی تقریح ہے کہ 'امام صاحب نے ایک جماعت صی بہ کو پیا جو کوفہ میں تھے لہذا وہ طبقہ تا بعین میں سے سے اور پیفنیات کسی کو آپ کے معاصر ائمہ امصار میں سے حاصل نہ ہوئی، مثلاً امام شام اوزاعی، امام بھر وہر دو حماد، امام کوفہ سفیان توری، امام میں بین اسعد' (یعنی ان سب جلیل القدر انمہ امصار کوشر ف تا بعیت حاصل نہ ہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

میں بیامام مالک اورامام مصرلیت بن سعد' (یعنی ان سب جلیل القدر انمہ امصار کوشر ف تا بعیت حاصل نہ ہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

میں بیامام میں امام صاحب نے براہ راست محابہ سے سنااور روایۃ کیا ہے نیز ملاحظہ ہوں ج مع المہ نید، من قب کی تبییض الصیح کے للسوطی ۔

اللہ بعنی ایک احاد یث جن میں امام صاحب نے براہ راست محابہ سے سنااور روایۃ کیا ہے نیز ملاحظہ ہوں ج مع المہ نید، من قب کی تبییض الصیح کے للسوطی ۔

حافظا ہی ججرش فعی کا بیٹل کر کے ملامدا ہن حجر کئی شافعی ہے'' الخیرات الحدین' میں لکھا کہ امام صاحبُ اجلہُ تا بعین میں سے تھے جن کے ہارے میں حق تعالیٰ نے ارشا وقر مایا ہے۔

واللذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنات تحرى تحتها الانهر حالدين فيها ابداء ذالك الفوز العظيم.

یہاں اس امری صراحت بھی مالی ہے جل نہ ہوگی کہ امام اعظم امام مالک ہے کم از کم پندرہ سال بڑے تھے کیونکہ امام صاحب ۸ جے میں پیدا ہوئے (اگر چہاقوال اس سے قبل پیدائش کے بھی جیں ،اورامام ما مک ۵۹ چے میں پیدا ہوئے۔

گویا ام صاحب کا زونداوم ما لک ہے بہت مقدم ہے پھر بھی صاحب مشکوٰ قشیخ ولی الدین خطیب نے ''ا کمال فی اساء الرجال' کے باب ٹانی میں ائمہ متبوئین کا تذکرہ کیا تو اوم ما مک کوسب ہے پہلے ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ ہم نے امام و لک کا ذکر سب ہے پہلے اس لئے کیا ہے کہ وہ زمانداور مرتبہ کے اعتبار سے مقدم ہیں۔

ملاحظہ بیجئے کہ امام اعظمٰ کوصاحب مشکلُو ۃ نے امام مالک سے عمراور مرتبہ دونوں میں کم قرار دیا، بیا بیے ایسے جلیل القدرمحدثین کا اہ م صاحبؓ کے ساتھ انصاف ہے-

زمانہ کے تقدم و تاخر کو تو ناظرین خود بی و کھے لیس کہ بیدائش میں بھی امام صاحب مقدم ہیں اور بھروفات میں بھی کہ امام صاحب کی وفات وہ اچیں ہوجاتی ہے اور امام مالک کی <u>199ھیں ہوگی۔</u>

ال کے بعد مرتبہ کو و کیھئے کہ صافظ ابن جمر شافعی کی تصریح ابھی آپ پڑھ چکے کہ اہم صاحبؑ تا بعی تھے اور آپ کے معاصرین حق کہ اہام مالک بھی تا بعی نبیس تھے تو مرتبہ تا بعی کا بڑا ہے یا تبع تا بعین کا۔

پھراہ م مالک و ملامدائن جمر کی ش فتی نے امام اعظم کے تلافہ ہیں شارکیا ہے، ملاحظہ ہوا کخیرات الحسان ص لا تو مرتبدا ستاد کا زیادہ ہے بازر کا ، امام صاحب کی روایت امام ، لک ہے مشکوک ہے چن نچہ یا شرکر دکا ، امام صاحب کی روایت امام ، لک ہے مشکوک ہے چن نچہ حافظ ابن جمر نے مکھا ہے کہ امام صاحب کی روایت امام ، لک ہے مشکوک ہے چن نچہ حافظ ابن جمر نے مکھا ہے کہ امام صاحب کی روایت امام ، لک سے ثابت نہیں ہے اور دارقطنی نے جوروایتیں ذکر کی بیں ان بیں کلام ہے کیونکہ وہ بطور ندا کرہ تھیں ، بطور تحدیث یا بقصد روایت نہیں۔

علامہ کوٹریؒ نے اپنی بے نظیر محققانہ تصنیف 'احقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث الخلق'' (جوامام الحرمین شافعی کے رومیں لکھی ) کے آخر میں ۲ صفحہ کا ایک رس لہ بنام 'اقوام المسالک فی بحث روایة ، لک عن ابی صنیفہ وروایة ابی صنیفہ عن مالک' ملحق کیا ہے جس میں اپنی حسب مادت تحقیق وقد قیق کاحق اوا کردیا ہے۔

اس ہے بھی امام مالک کا تلمذ ثابت ہے ،امام صاحب جب بھی مدینظیبہ حاضر ہوئے تھے توامام مالک ان ہے علمی ندا کرات کرتے ہے ،بعض اوقات پوری پوری رات ندا کرے بیل گذر جاتی تھی ،ایک و فعظویل ندا کرہ کے بعداٹھ کرا ہے حلقتہ تلا فدہ بیں امام مالک آئے تو ہیں ہوئے ،کمھورا ہے حلقتہ تلا فدہ بیں اوراس ہے تعجب کیا ہے؟ ہیں ترتھے ،کسی نے موال کیا تو فر مایا کہ ام ابو حنیفہ کے ساتھ بحث کرتے کرتے بھی کواس قدر بسینہ آگیا ہے (اوراس سے تعجب کیا ہے؟ ہے شک وہ بہت ہو نے فقیہ ہیں ( یعنی ان کے قوی و دائل ہے جھے کواس قدر متاثر ہونا چاہئے )۔

ا یک ہارکس نے امام صاحب کا حال دریافت کیا تو فر ہایا کہ''سجان امتد!ان کا کیا کہناوہ اگرنکڑی کے ستون کے ہورے میں دعوی کر جیٹھتے کہ بیسونے کا ہے تو اس کوبھی دلائل کی قوت ہے تا بت کر دیتے''۔

بھر یہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک امام اعظم کی کتابوں کی کھوج میں رہتے تھے اور بڑی کوشش سے حاصل کر کے مطالعہ کرتے اور

مستفید ہوتے تھے، یہ بھی منقول ہے کہ ساٹھ ہزار مسائل اہام صاحب کے ان کو پہنچا ورخو دامام ما مک کا تالیفی دورا مام صاحب کی وفات کے بعد شروع ہواہے، اس لئے ان سے امام صاحب کے مستفید ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

شاید صاحب مشکوۃ کے نظریۂ ندکورہ بارا کے تنبع میں ہی بعض غیر مقلدین نے مزید ترقی کرے یہ بھی دعوی کردیا کہ اور ماعظم نصرف امام مالک کے شاگر دیتھ بلکہ تلمیذ التم یغنی ایک مرتبہ اور نیچ گرادیا اور اس کا ثبوت بھی فراہم کیا جس کی پوری سرگزشت مولانا امیر علی صاحب (تلمیذ خاص مولانا سیدنذ برحسین صاحب دہلوی ) محشی تقریب التبذیب نے تذنیب کے ص۵ پرکھی ہے، مزید بھیرت کے لئے دیدہ عبرت کشاہ اس کو بھی بڑھتے جلئے!

"البعض اہل صدیث نے جن کے پاس صدیث کاصرف اتناعلم ہوتا ہے کداس سے ابی متعقب ندذ ہنیت کا مظام و کرسکیس لکھ دیا ہے کہ "اما ابو صنیفہ نے ابوالولید طیالی سے اورانہوں نے اور م و سک سے روایت کی ہے لہذا امام صاحب اور و سک سے روایت کرنے والے ابوصنیفہ نے اندھا کر دیا ہے اس لئے دوان کے تلمذ کوتسلیم ہیں کرتے" حار نکہ یہ بات سراس غلط ہے کیونکہ یہ ابوالولید طیالی سے روایت کرنے والے ابوصنیفہ نہیں ہے بلکہ ابوالخلیفہ ہیں، لہذا تعصب سے اندھا ہونے کی بات ایسے کم علم اہل حدیث پر ہی الٹی پڑتی ہے بعوذ بائند من شرالعصبیتہ "۔

راقم الحروف کے سامنے اس وقت صاحب مشکوٰۃ کی''ا کمال'' ندکور کھلی ہوئی ہے، حاشا وکاہ ان کی جلالت قدر سے یا ان کی بیش بہااور گرانفذر کتاب منقطاب'' مشکوٰۃ شریف'' کی عظمت وافا دیت ہے سرموانح اف وا نکارنبیں گمر چونکہ یہ جمارے دری سلسلہ کی اہم کتاب ہے اس لئے بنظرافا دۂ طلبہ کم دو تین یا تیں اور بھی لکھتا ہول ۔

ص ۱۲۳ پرامام ما لک کا ذکر مبارک دو کالم میں کرنے کے بعد امام صاحب کا ذکر فیر بھی ایک کالم میں کیا ہے، تحریر فرمایا کہ ''ام م ساحب نے چارسحابہ کا زمانہ پایا، حضرت انس وغیرہ کا مگرنہ کس صحابی ہے ملے اور نہ کس ہے روایت کی' پھرامام صاحب ہے روایت کرنے والوں میں امام مالک کا پچھ ذکر نہیں، خلیفہ منصور نے ان کو کوف ہے بغداد منتقل کر دیا تھ جہاں وہ مقیم ہوئے اور و فات پانی۔

این جبیر و نے کوفہ کی قضا قبول نہ کرنے پر کوڑوں کی سزادی، پھر پچھ حضرات کے اقوال امام صاحب کی منقبت میں ذکر کئے ہیں ،امام صاحب کی دری ،افتائی اور بے نظیر علمی کارنامہ تدوین فقہ دغیرہ مہمات کا کوئی ذکر فکرنہیں ،اوربس ۔

ان کے بعدامام شافع کا ذکر مبارک تقریباً چار کالم میں ہے، اس میں ا، م مجد کی خدمت میں رہنا، تلمذ، ان سے غیر معمولی استفاوہ اور اس سلسلہ کی چیزیں جن کوامام شافع کی نے خود بڑی اہمت سے بیان کیا ہے وہ سب ان کے تذکرہ میں سے حذف ہوگئیں ، البتۃ امام مالک کے تلمذکا ذکرا چھی تفصیل سے فرمایا ہے۔ تلمذکا ذکرا چھی تفصیل سے فرمایا ہے۔

پھرلکھا ہے کہ ان کے فضائل کا شارنبیں ہوسک وہ دنیا کے اہم تھے ،مشرق ومغرب کے عالم تھے اورالقد تعالی نے ان کوہ وعلوم ومغاخرعطا کئے تھے جوان سے پہلے اوران کے بعد کسی امام کے لئے جمع نہیں کئے اوران کا ذکر دنیا میں اس قدر پھیلا کہ کسی کا ذکر ا تنانبیں پھیلا وغیرہ اس کے بعدامام احمدٌ ،امام بخاریؓ امام مسلمؓ ،امام ترندیؓ وغیرہ کے تذکر ہے ہیں۔

علم: حفرت جی دی حلقہ درس بیل ان کے سواکوئی اوراستاد کے سامنے نہ بیٹھتا تھ، دس برس ان کی خدمت بیس رہے تھے کہ ایک وفعہ اپنی جگہ بیٹھا کرجما و باہر گئے ،امام صاحب لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہے ،جن بیس وہ مسائل بھی آئے جواستاد سے نہ سے تھے۔
استاد کی واپسی پر وہ سب مسائل ان کی خدمت بیس بیٹی کئے جن کی تعداوسا تھ \* انتقی ،استاد نے چاکیس \* ہم سے اتفاق کیا ، ہیں \* اسے منتقل اف ،امام صاحب نے تقریب کے ماری عمر حاضر رہوں گا، چٹانچ است دکی وفات تک سرتھ دہے ،کل ز ، نہ رفاقت اٹھ رہ سال ہوا۔
مضرت جماد کے صاحبز اوے اساعیل نے بیان کیا کہ ایک باروالد سفر بیس گئے اور پھودن باہر رہے واپسی پر بیس نے ہو چھا، اباجان آپ و

'سب سے زیادہ کس کے دیکھنے کا شوق تھ 'فریا ابوصنینہ کے دیکھنے کا گریہ ہوسک کے جس کھی نگاہ ان کے چبر سے سے زیادہ پارسا کون ہے کو گول نے عبا دیت و ورع : حضرت عبدالقد بن مہارک کا قول ہے کہ بیس نے کوفہ بینچ کر بوچھا کہ کوفہ والوں بیس سب سے زیادہ پارسا کون ہے 'لو گول نے کہ ابوصنیفہ'، ان ہی کا یہ بھی قول ہے کہ بیس نے ابوصنیفہ سے زیادہ کی اسان کی اور ان کی آز مائش کی گئی۔ سفیان بن عیمینہ کا قول ہے کہ ہمارے وقت بیس کوئی آ ومی مکہ بیس ابوصنیفہ سے زیادہ نماز پڑھنے والانہیں آیا۔ ابوطنیف کا قول ہے کہ ہیں قیام مکہ کے زیادہ بیس رات کی جس ساعت بیس طواف کو گیا ، ابوصنیف اور سفیان ثوری کو طواف میں مصروف پویا۔ ابوطنیف اور ہے کہ کمٹر ت نماز کی وجہ سے ابوصنیف کولوگ' 'میخ'' کہنے گئے تھے۔ ابوطنیف اور سفیان ثوری کو طواف میں مصروف پویا۔ ابوطنیف اور ہے کہ کمٹر ت نماز کی وجہ سے ابوصنیف کولوگ' 'میخ'' کہنے گئے تھے۔

# شب بیداری وقر آن خوانی

یجیٰ بن ابوب الزاہد کا قول ہے کہ امام ابوصنیف رات توہیں سوتے تھے۔

اسد بن عمر و کا قول ہے کہ ابو حنیفہ شب کی نم زمیں ایک رکعت میں پورا قر آن مجید ختم کر دیتے تھے اور بی بھی کہا کہ جس مقام پر و فات ہوئی ہے وہاں امام صاحبؓ نے سات ہزار قرآن مجید ختم کئے تھے۔

ابوالجویریدکا قول ہے کہ بیل تھاوین الی سلیمان ،محارب بن و بار ،علقمہ بن مرحد ،عون بن عبدالقداورامام ابوصنیفہ کی صحبت میں رہا ہوں میں نے ان سب میں کسی کوابوصنیفہ سے بہتر شب گذار نہیں پایا ،ہبینوں ان کی صحبت میں رہائیکن ایک رات بھی ان کو بہلولگاتے نہیں و یکھا۔
مسعر بن کدام نے بیان کیا کہ میں ایک رات مسجد میں گی تو کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی دکش آواز کی جودل میں اتر گئی ،وہ پڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ بورا کلام مجید ایک رکعت میں ختم کر دیا میں نے و یکھا تو وہ ابوصنیفہ تنے۔

فارجه بن مصعب كاقول بك خاند كعبه بل جارا ما مول في بوراقر آن پڑھا به حفزت عثال بهم داري معيد بن جبير اورا مام ابوطنف آ قاسم بن معن كابيان بك كه ايك رات امام ابوطنيف في في ايت پڑھى بل المساعة موعدهم و المساعة ادهى و امر تمام رات اس كود براتے رہے اور شكت دلى سے روتے رہے۔

## جود وسخاوت اورامداد مستحقين

ہر شخص کی التجاوآرز و پوری کرتے تھے سب کے ساتھ واحسان کرتے ، مل تجارت بغداد سے ہے اس کی قیمت کا مال کوفی منگواتے ، س ، نہ منافع جمع کر کے شیوخ محد ثین کے لئے ضرورت کی اشی ، نزید تے ، نوراک ، لباس وغیر و جمله ضروریات کا انتظام کرتے اور نفذ بھی دیے ۔ منافع جمع کر کرتے تھے ، در بار کے عطیوں سے ہمیشہ بچتے رہے ، خلیفہ منصور نے ان کوا کی مرتبہ تمیں ہزارر و پے بھیجا نہوں نے خلاف مصلحت بجھ کر کہا کہ بھی بغداد بیس فریب الوطن ہوں اجازت و بچئے کہ بیر قم نزاند ش بی ان کوا کی مرتبہ بھی ہوتی رہے ، منصور نے منظور کیا ۔ مدونات منصور نے سنا کدائی حیلہ سے احتراز کیا ہے اور بھی سنا کہ ام صد حب میں ہی میر سے نام ہے جمع ہوتی رہے ، منصور نے منظور کیا ۔ مدونات منصور نے سنا کدائی حیلہ کہا کہ ابوضیفہ میں بچاس ہول گئے ، امانت کے پاس لوگوں کی امانت بھی ہوتی رہے کہ تھیں جو بعد وفات بجنہ والی کر دی گئیں ، تو کہا کہ ابوضیفہ میں ہوگی تھی 'اور کہا کہ امان صاحب داری صلمتھی ، وکیچ کا قول ہے کہ 'والتہ ابوضیفہ بڑو ہے ایکن تھے ، اللہ کی جالت و کبریائی ان کے دل بیں بھری ہوئی تھی 'اور کہا کہ امام صاحب جب اپنے ہال بچوں کے لئے کبڑ سے بنانتے تو ان کی قیمت کے برابر ضد قہ کر دیتے اور جب خود نیا کبڑ ایسنے تو اس کی قیمت کے برابر شیوخ علی اس کے کہ کہ اس تین تھے ان اور ان کی قیمت کے برابر شیوخ علی کہ کہ اس تی تو اس کی قیمت کے برابر شیوخ علی نے کہ کہ اس میں تارکراتے ، جب کھانا سامنے آتا تو اول اپنی خوراک کے مقدار سے دگنا ذکال کر کی بھن تے کو دے دیتے ۔

# وفورعقل وزبركي اورباريك نظري

بیعنوان خطیب نے مستقل قائم کیا ہے اور ہم اس ملسلے میں مادھین امام اعظم کے اقوال کے من میں ثبوت پیش کریں مے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ۔ سب میں منتقب

## امام صاحب کے اساتذہ محدثین

حافظ ابن جَرِ کی شافع کی نے الخیرات الحسان میں کھا ہے کہ امام صاحب ّنے چار ہزار اساتذہ سے حدیث حاصل کی ،امام سیوطی ّنے تبیین الصحیفہ میں اورانام موفق اورانام کروری نے مناقب میں امام صاحب کے بہت سے شیوخ واساتذہ کے بہت سے شیوخ واساتذہ میں ہورو جیں اور جن کی روایات بعض محد شین نے بیس اساتذہ میں سے اکثر تا بعین اور صحابہ کے شاگر وہیں جن کی روایتیں کثر ت سے صحاح ستہ میں موجود ہیں اور جن کی روایات بعض محد شین نے بیس لیس وہ یا تو بعد زمانہ کے سبان کی عدم معرفت کی وجہ سے۔
لیس وہ یا تو بعد زمانہ کے سبان کی عدم معرفت کی وجہ سے ہوا، یا مخالفوں ، حاسمہ میں بیس لیا مثلہ امام بخاری کے بعض اساتذہ اسے بھی ہیں کہ اور چونکہ تحقیق حال کی سعی نہیں کی اس لئے ان کو اسے اساتذہ کے سلمہ میں ہیں لیا مثلہ امام بخاری کے بعض اساتذہ اسے بھی ہیں کہ امام مسلم وغیرہ نے ان جس کلام کر کے ان کی روایا ہے کو داخل صحاح تبین کیا اور بخاری کے نزویک وہ ہے تھے ،اس لئے ان کو استاد بنا یا تعالی مصاحب نے بھی اساس کے ان جس کی کلام کی شخبائش نہیں ۔
امام مسلم وغیرہ نے ان جس کلام کر کے ان کی روایا ہے کو داخل صحاح بہنچیں ، ان کی صحت جس کلام نہیں اور اگر کسی روایت جس متاخرین کو کلام ہوتو الحاصل امام صاحب کی وجت کی روایا ہو نے کہنچین میں اور اگر کسی روایت جس متاخرین کو کلام ہوتو ۔
الحاصل امام صاحب کی وجت و سیان کا وجلالے تان امام صاحب وو گر قر ائن قائل اعتبار نہیں ۔
المام کا مقدم زمان وقلت وسائلہ وجاللہ شان ما حب وو گر قر ائن قائل اعتبار نہیں۔

# امام صاحب كاتفوق حديث دوسر ا كابرعلماء كى نظر ميں

ير بير بن مارون: من في علماء من البوهنيفة كذمانه من ان كانظير الأشكيا كيا كيا كرنه الاوركها كرت تنظيم الماس بي، حفظ المحديث (مياقب موفق وزب الذباب من ١٥٠٠٠)

البومكر بن عمياش: ابوصيفاً بيز ماند كالوكول مي انصل تھے۔

ابو یجی حماتی: میں نے ابو حنیفہ ہے بہتر مخص بھی نہیں دیکھا، (مناقب موفق) ایک روزشریک اپنی میں جیٹھے تھے کہ قریش کی ایک قوم آئی اور ابو حنیفہ گاذکرکر کے کہ بوچھا کہ آپ کا کیا حال تھا؟ کہا و والیک اجنبی شخص تھے گرہم سب پر غالب آگئے۔ (کروری، موفق، انتقار) حارجہ بن مصحب : میں ایک ہزار ہے زیادہ علاء ہے ملا ہوں گرعلم وعقل میں میں نے کسی کو ابو حنیفہ گانظیر نہیں پایا (علم ہے مراواس دور میں اکثر علم حدیث بی ہوتا تھا) ان کے روبر و آتے ہی ان کے علم ، زید، ورع اور تقویٰ کی وجہ ہے آدمی کی بیرحالت ہو جاتی تھی کہ اپنے نفس کو حقیر بھی موجاتا تھا۔ (موفق، کروری وانتقار)

عبداللد بن مبارک: کی نے امام صاحب کا ذکر ہے اوبی ہے کیا تو فر مایا ''تمام علاء میں ہے ایک تو ابوطنیفہ گامٹل پیش کرو، ورند ہمارا پیچھا چوڑ واور ہم کوعذاب میں مت ڈالو، میں ان کی مجلس میں اکا ہر کود کھنا کہ صغیر معلوم ہوتے ، ان کی مجلس میں ایپ آپ وہ س قدر ذکیل یا تا تھا اور کسی مجلس میں ایپ تھا ، اگریہ خوف ند ہوتا کہ افراط کی نسبت میری طرف کی جائے گی تو امام ابوطنیفہ پرکسی کومقدم نہ کرتا۔ (موفق انتہار) سفیان تو رکی: ابوطنیفہ کی نافت ایس محض کرسکتا ہے جوان سے قدر اور تھم میں بڑا ہوا ورابیا شخص کون ہے کہ بعد کے دور میں ان سے کم مرتبرلوگوں نے خالف کی )

سفیان بن عیدید: عبدالله بن عبال این زمانه کے عالم تضال کے بعد تعی اپن زمانه کے عالم ہوئے ان کے بعد ابوصلیفہ این زمانه کے عالم

ہوئے، یعنی ان قرون خلاشیں با کیا ہے دور میں ہے شل تھا اور فرہ اور جھے کے اوحنیف کا شکیری سیکھوں ہے ہیں و کہوا۔ (خیرات حسان)
مسیس بین شریک : اگر تم مشہروں کے وگ اپنے اپنے علماء کولا میں اور ہم ابو صنیفہ گو پیش کریں تو وہ ہم رامقا برنہیں کرسکس گے۔ (کروری)
خلف بین الیوب: اوم صحب کے زمانہ میں ان سے بڑھا بواغلم میں کوئی ندتھا۔ (کروری)
ابو معافی خالد بین سلیمیان بنجی: ابو صنیفہ ہے فضل شخص میں نے نہیں ویکھا۔ (موفق وکروری)
عبد الرحمن بین مہدی: ابو صنیفہ علی ہے قاضی انتھا تا ہیں (یعنی ان کے فیصلہ کوکوئی تو زمہیں سکتا) موفق ، انتظار اکروری)
کمی بین ابر الرجمیم: اور صنیفہ اپنے زوانہ کے سام تھے بینی علم میں سب سے زیادہ و تھے ، حوالا نکہ اور میں اصحاب سے زوانہ کے معالم میں اسام و کئی بین ابر الرومی میں اصحاب صاحب کے زوانہ کے معالم میں اسام و کئی بین ابر الرومی المور و خیرات صان)

یہ تکی بن ابراہیم حدیث وفقہ میں اوم صاحب کے شاگر و اور امام بخاری وغیر و کے استاو ہیں۔ (تذکر ۃ الحفاظ) اوم بخاری ان کی شاگر دی پرجس قدر نازکریں کم ہے کہ تی بخاری کو جو ۲۲ ٹل ثیات کا گخر حاصل ہے ان میں سے ااحدیث ان بی کے فیل سے ملیس اور ہاتی میں ہے بھی 9 ٹلا ثیات حنی رواۃ ہے ہیں اور ۲ غیر حنی رواۃ ہے ہیں۔

شداوین کیم: ایام بوصنیف سے زیادہ علم والا ہم نے ہیں دیکھا، (تبین الصحیف) فرمایا کیوئی بن مریم جب کوئی روایت سف ہیان کرتے تو اس کے آخر میں امام صاحب کا قول ضرور بیان کرتے اور کہتے کہ جس طرح امام صاحب نے اس کی تفسیر وتشریح کی ہے کی نے ہیں گی۔ (کروری) امام مالک: امام شافعی نے امام مالک سے کئی محدثین کا حال دریافت کر کے امام ابوصنیفہ کا حال دریافت کیا تو قرم یا'' سجان القداوہ عجیب شھس مجھ مان کامشل میں نے ہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان)

معروف بن حسان: میں نے جن علیء کودیکھا اور برتاان میں ابوطنیفہ گامٹل عم ، فقہ اور گا اور صیابت غس شنہیں دیکھا۔ (موفق ، انقار ، کردری)

یوسف بن حالیہ اسم تی: امام ابوطنیفہ وریائے بیایاں تھے ، ان کی بجیب شان تھی میں نے ان کامٹل دیکھا نہ سند (موفق ، انقار ، کردری)

قاضی ابن الی کیلی : امام ابویوسف سے فرمایا کہ امام ابوطنیفہ کومت چھوڑ نا فقہ اور علم میں ان کامٹل نہیں ہے۔ (موفق وانقبار)

سعید بن افی غروبیہ: کئی مسائل میں امام صاحب سے تفتگو کی ، آخر ش کہا ہم نے جومفرق اور مختف مقامات سے حاصل کیا تھا وہ مب آپ کے پاس مجتمع تھیں )۔ انقار دکر دری )

کے پاس مجتمع ہے (ایعنی جو حدیثیں انہوں نے فلق کثیر سے بہتھر تی ذہبی حاصل کی تھیں وہ سب امام صاحب کے پاس جمع تھیں )۔ انقار دکر دری )

خلف بن ابوب: امام ابوطنیفہ ایک نا در انو جو وقت شیں۔ (موفق ، انقبار ) علم خدا کی طرف سے مجمع عیقی ہے پاس آ یا پھر صی ہیں تھیں میں ، ان کے بعد ابوطنیفہ اور ان کے اسی بیس آیا۔ (تبییض الصحیفہ )

، محرسقاً: میں ا، م ابوصنیفہ ؒ سے علمی مسائل میں بحث کیا کرتا تھا، ایک روز انہوں نے کہا کہتم اپنے نام کی طرح بحر ہو، میں نے کہا کہ اگر میں بحر ہوں تو آپ بحور ہیں۔ (موفق ،انقبار،کروری)

حسن بن زیادگولوی: امام ابوصفهٔ ایک دریائے بے بایاں تھان کے علم کی انتها پهیں معلوم ندہو تکی۔ (موفق ، انتهار) اسرائیل بن پولس: اس زمانہ بیں لوگ جن چیز ول کے تناج ہیں امام صاحب ان کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔ ( کردری) جس حدیث بیل فقہ کا کوئی مسئلہ ہواس کوامام ابوصفیفہ تھوبیا در کھتے تھے۔ ( تبہیض الصحیفہ )

بیا مرائیل وہ بیں کہ تہذیب انتہذیب میں حافظ ابن جمرئے کہا کہ ختل کثیر سے حدیث نی اوران کے حافظ پر امام احمر تعجب کیا کرتے تھے، ظاہر ہے لوگوں کوفقہ وحدیث دونوں ہی کی شدید ضرورت تھی تو گویا امام صاحب کو دونوں میں امام تسلیم کیا، چٹانچے بہی بات اعمش کہ

كرتے تھے كه آپ نقه وحديث دونوں كوخوب جانتے ہيں۔

حفص پن غیاث: امام ابوطنیفه جیساعالم ان احادیث کایش نے نہیں دیکھا جوا حکام میں مفید وضیح ہوں۔ (کردری) ابوعلقمہ: میں نے بہت می حدیثیں جواسا تذہ ہے نی تھیں امام ابوطنیفہ پر پیش کیں انہوں نے ہرا یک کا ضروری حال بیان کر دیا کہ فلاں لینے کے قابل ہے اور فلاں نہیں، اب مجھے افسوس آتا ہے کہ کل حدیثیں ان کو کیوں نہ سنا کیں۔ (موفق، کردری وانتمار) معلوم ہوا کہ امام صاحب حدیث میں بھی امام تھے اور اس لئے محدثین ابوداؤ دوغیرہ نے آپ کوامام ہی کے لفظ ہے سراہا ہے۔ ابر ابہیم بن طہمان: امام ابوحنیفہ ہریات کے امام ہیں۔ (کردری)

ا بوا مبیہ: ان سے بوجھا گیا کہ عراق ہے جوعلاء آپ کے پاس آئے ان میں افقہ کون ہے؟ کہاا بوصنیفہ اور وہی امام ہیں۔ (کردری) این مبارک: فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ امام عظم کی نبعت یہ کیونکر کہ سکتے ہو کہ وہ حدیث نبیں جانتے۔ (کردری)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم کا لقب بھی امام صاحب کو''امیر المونین فی الحدیث' ابن مبارک نے ہی دیا تھا جس کی اتباع سب محدثمن کوکرنی چاہئے ، جنانجہ ذبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کے ترجمہ کی ابتداء الا مام الاعظم ہی کے لفظ ہے کی ہے۔ امام البو بچی زکر بیابی بچی نمیشا بورگی: اپنی کتاب مناقب''ابی صنیف' میں بجیٰ بن نصر بن حاجب نے قبل کیا ہے کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کی صندوق حدیثوں کے بیں ان میں سے بوقت ضرورت انتفاع کے لئے نکالتا ہوں۔ (موفق ،انتھار،کردری)

اور کشف برودی میں بھی روایت موجود ہے، آپ نے روایت صدیث کا کام تو رعاً اور بوجه اشتغال فقہ بین کیا لیکن تدوین فقد کی مجلس میں آپ سب سے فرما دیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے پاس جو آثار وا حادیث ہوں بیان کرو، وہ سب بیش کرتے تو آپ آخر میں اپنی صدارتی تقریر میں اپنے پاس کی احادیث بیش کرتے تھے، جس طرح صدیق آکبڑنے روایت سے اجتناب کیا مگر ضرورت کے خاص مواقع میں جب دوسروں کے پاس روایت ندہوتی تو آپ بیش کردیا کرتے تھے۔

غرض بلا شدید ضرورت بید دونوں روایت نہ کرتے تھے، ای لئے صدیق اکبڑی مرویات بھی بہت کم ہیں، حالا نکہ نی اکر مہلکتا ہے کہ ان صحبت مبار کہ سب صحابہ سے زیادہ آپ ہی کو حاصل تھی اور سب سے زیادہ روایت بھی کر کتے تھے، کیا کوئی کی روایت کی بنا پر کہ سکتا ہے کہ ان کے پاس احادیث کم تھیں، امام صاحب نے بھی چار ہزارتا بعین و تبع تا بعین محد ثین کبار سے حدیثیں حاصل کیں، پھر آپ کے خصوص و ممتاز کہ اللہ تک وجہ سے بینکلزوں بڑے بوٹ محدیثیں آپ کے پاس جمع ہوگئے تھے اور جب کوئی نیا عالم کوف آتا تواپ تالذہ کو جیجے تھے کہ کوئی نئی صدیث ان کے پاس ہوتو لاؤ، پھرامام صاحب کے پاس احادیث رسول ہیں سے ناش و منسوخ کاعلم بہت بڑا تھا، جس کا تفحص امام صاحب ضاص طور سے ہیں ہوتو لاؤ، پھرامام صاحب کے پاس احادیث رسول ہیں ہے ناش و منسوخ کاعلم بہت بڑا تھا، جس کا تفحص امام صاحب ضاص طور سے ہمیشہ رکھتے تھے اور احادیث کے معانی و مطالب کا فہم بھی غیر معمولی تھا یہ اور ای تشم کے دوسر سے کمالات کی طرف اشارات و تصریحات علاء ومحد ثین سے بہ کھڑ ت وارد ہیں۔

حافظ محمد بن میمون: به حلف فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کے افادات سننے ہیں جس قدر دخوشی مجھے حاصل ہوتی ہے، لا کھاشر فی ملنے میں بھی نہیں حاصل ہوسکتی۔ (موفق ، انتقار ، خیرات ، کردری)

معروف بن عبدالله: نے فرمایا کہ میں ایک روزعلی بن عاصم کی مجلس میں تھا انہوں نے سب سے فرمایا کرتم لوگ علم سیکھو، ہم نے کہا کیا آپ سے جو پچھ ہم سیکھتے ہیں وہ علم نہیں ہے؟ فرمایا علم وہ ہے جوامام ابو حنیفہ جانتے ہیں اگر امام صاحب کاعلم ان کے زمانہ کے تمام علاء کے ساتھ وزن کیا جاتا تو ان کا ہی علم غالب ہوتا۔ (موفق ، انقیار ، کردری)

ابوسفیان تمیری: امام ابوصفیه امت کے بہترین اشخاص میں ہے ہیں ، سخت مشکل مسائل کا کشف اور احادیث مبہد کی تفسیر جوانہوں

نے کی کسی ہے نہ ہو تکی۔ (موفق ،انتھار، کردری)

مقاتل بن سلیمان: میں نے امام ابوصنیفہ کو کم آخیر کرتے دیکھا، وہ اسک تغییر وہ شرق کرتے سے کہ اس سے سکین ہوجاتی تقی ۔ (موفق، انقدار کر دری) فضل بن موسی سینائی: ہم جاز وعراق کے علاء کی مجلسوں میں پھرا کرتے سے گرجو ہرکت وفق ام ابوصنیفہ کی بخس میں تھا۔ (مناقب موفق) و کہیں نہ تھا۔ (مناقب موفق) و کہیں : مشہور محدث کبیر امام بخاری وغیرہ کے شیوخ کہار میں سے ، ان کی مجلس میں ایک حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھ وہ کھڑے ، وہ مشخ مین ایک حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھ وہ کھڑے ، وہ مین ایک حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھ وہ کھڑے ، وہ شیخ مین ابوصنیفہ کی سائن بھرکر کہا، اب نمامت ہو کیا فائدہ؟ وہ شیخ مینی ابوصنیفہ آب کہاں ہے جن سے بیا شکال حل ہوتا؟ (کردری) این مہارک نے نے کہ ابوصنیفہ کی دائے مت کہو بلکہ حدیث کی تغییر کہو۔ (موفق ، انتھار، کردری)

ا مام صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا ابرا ہیم تخفی اور حماد نے مرتے وفت اپنا خلیفہ چھوڑ اتھا، خدا آپ پر رحم کرے کہ آپ نے اپنا خلف نہیں چھوڑ ا، یہ کہہ کر دمریتک زارزارروتے رہے۔(خبرات)

یہ ہیں تمام محدثین کے شخ اعظم جن کی تعریف ہیں محدثین نے دفتر کے دفتر کھے ہیں لیکن آپ نے ویکھا کہ وہ خود کس جو ہر قابل کی یاد میں مرمث رہے تھے، پچھلوگوں نے ایسی باتیں بھی گھڑی ہیں کہ ابن مبارک نے کہا کہ ہم شروع زمانہ میں امام صاحب کے پاس غلط نبی میں گئے، گر پھرترک کردیا، کیاا یہے دروغ بے فروغ چندقدم بھی چل سکتے تھے۔

بالا تفاق سب مورضین نے لکھا ہے کہ بیش اعظم جس نے دنیائے حدیث کے گوٹ گوٹ میں جا کرلا کھوں روپے اسفار پرصرف کر کے اس دور فیرالقرون کے ایک ایک محدث سے حدیثیں حاصل کی تھیں اور اپنے سینہ سے لاکھوں احادیث لگائے پھرتے تھے وہ جب اما صاحب کے پاس آئے تو آ خرتک آپ ہے جدانہ ہوئے اور انتقال کے بعد بھی ان کی قبرمہارک پر کھڑے ہو کر کیا فرمارے ہیں۔

یہ بجیب بات ہے کہ جموٹی با تنمی چلتی کرنے میں فرقہ روانض کے بعد امام صاحب کے معاندین و حاسدین اہل حدیث کا نمبر معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات حدورجہ افسوس ناک ہے،اللہ تعالی رتم کرے۔

بعد محد ثین نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب سے علم میں بڑھے ہوئے تنے ،ای پر ابوسعید بن معاذمشہور محدث نے کہا تھ کہاں کہاں ان گوں کی مثال رافضع اس کی ہے کہ حضرت علی کرم القدوجہہ کوامام بنالیالیکن خود حضرت علی نے جس کواپنا امام بنایا تھا، بینی ابو بکڑو کمڑان کوامام نہیں سیجھتے اور طرح سے ان میں عیب نکالتے ہیں ، ای طرح بیلوگ بھی ابن مبارک کواپنا امام قرار دیتے ہیں اور خود انہوں نے جن امام اعظم کواپنا امام و پیشوا بنایا تھا ان کوکوئی درجہ دینے کو تیار نہیں۔

عالاتكدامام صاحب كففل وعلم كااعتراف ان كے معاصرين تك فيلى كيا ہے، مشہورا، مسفيان تورى كے بھائى كاانقال ہوا، امام صاحب تعزيت كو گئے تو حضرت سفيان ان كود كھتے ہى كھڑ ہے ہو گئے، معانقة كرك إنى جگہ بٹھا يا اور خودرو برو بيٹھ گئے اور امام صاحب كے جانے كے بعد ايو بكر بن عياش نے كہا كہ آ ب ابوطنيفہ كے جانے كے بعد ايو بكر بن عياش نے كہا كہ آ ب ابوطنيفہ كئے ۔ كے جانے اس كے التے ایو ان كور ان كور اللہ كا كر تود سما منے شاگردوں كی طرح بیٹھ گئے۔

فرمایا اعتراض کی کیابات ہے؟ ہیں ایسے نعمی کے لئے اٹھا جو کلم میں اعلی ورجہ پر ہے اورا گرفرض کرو کہ کلم کی وجہ ہے نہ بھی اٹھت تو عمر
کے لحاظ ہے اٹھنا تھا، اگر عمر کی وجہ سے ندا ٹھتا تو ان کے فقہ کی وجہ سے اٹھنے کی ضرورت تھی ، ابو بکر کہتے ہیں کہ اس کا جواب جھے سے نہ ہو سکا۔

ایسے واقعات ایک دونہیں بیسیوں ہیں ، گرغیر مقلدین زمانہ نے رافضیوں کی طرح امام صاحب کی برائیاں تلاش کر کے پر و پیگنڈ اکیا ہے اور ہمارے صوفی صافی بزرگ حنفیوں نے اس کے مقابلہ ہیں امام صاحب کی ٹوبیوں کا پر و پیگنڈ ایکھ بھی نہیں کیا جس سے سادہ لوح تاوا تھی اوگ غیر مقلدوں کے دام ہی پھنس جاتے ہیں۔

امام صاحب کے خلاف جس قدر موادج عم ہوسکتا تھا،خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کو یک جا جع کیا ہے، جس کو ہر جگہ کے غیر مقلدوں نے بڑی مسرت کے ساتھ شائع کیا گر علامہ کوئڑی کے دربات خدا بلند کرے، تانیب الخطیب بیس ہرواقعہ کی سند پر کلام کر کر کے اس کی قلعی کھولی ہے اور امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں جس قدر جھوٹی دکایات گھڑی گئے تھیں اور شائع کی گئیں سب کا جھوٹ تمایاں کر کے امت مرحومہ پراحسان عظیم کیا ہے۔

علامہ محدث ابن جمر کی شافعی نے '' الخیرات الحسان من مناقب النعمان' کیں لکھا ہے کہ ایک بارا ہاس صدب اور سفیان توری کا سفر جم میں ساتھ ہوگیا تو سفیان توری نے بید بات لازم کرلی تھی کہ ہر جگہ امام صاحب کو آگے بڑھاتے اور خود بیجھے رہتے تھے اور جب کوئی مسئلہ ان سے بوجھاجا تا تو خاموش ہوجاتے تا کہ امام صاحب ہی جواب دینے پر مجبور ہوں۔

کے سفین اوری بھی تقید کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ تعریفیں کرتے رہے اور انقال کی خبر پینجی تو بروا ۔ نیم خزاعی امام صاحب کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اسلام کوسب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اچھا ہوا جلا گیا۔

یکھٹھکانہ ہے اس جھوٹ کا اور اس کے پیرلگانے وائے امام بخاری جیسے کا طامحدث، کی طرب متل ، ورنبیں کرتی کہ امام بخاری جیسا ال کی کھال نکالنے والاشخص اور وہ جس نے سب ہے پہلے وکیج اور ابن مبارک کی کتابیں یا دکیس اور تخصیل علم کے لئے ہم ہم شہر پہنچ بار بار گے اور کو فد و بغداد تو اتن وفعد گئے کہ خود کہتے ہیں کہ ان کا شار میں نہیں کرسکتا ، کیا امام صاحب اور آ ہے ۔۔ خص اصحاب کے میچ حالات ہے ان کو ایک ہے جہری ہواور وکیج ، ابن مبارک ، کی بن اہر اہیم اور دوسرے اپنے بیمیوں شیوخ ہے جو ان سے اور صاحبین کے شاگر و تھے، ان معزات کے بارے میں اچھی باتیں مہارک ، کی بن اہر اہیم اور دوسرے اپنے بیمیوں شیوخ ہے جو ان سے اکا ہر دجال لکھتے ہیں تھیم ترویج سنت کے لئے جھوٹی دکایات ویڑا کر تے تھے۔

یا بی تاریخ بی میں نقل کیا توا ہے شیخ حمیدی کا تول کہ امام صاحب نے جج کے موقعہ پرایک بجام سے بین مسئلے سکھے، بس اتناعلم تھا جس پرلوگول نے ان کوقا بل تھلید سمجھ لیا۔ علی جسوخت جان زجیرت کہ یں چہ بوالجبی ست

ا مام صاحب کے معاندین وحاسدین یا جن لوگوں نے کی غدوجہی ہے ان برطعن کیا سب پر بحث ووسری جگہ مستقل آئے گی اس لئے یہاں ترک کرتا ہوں اور پیر حقیقت ہے کہ سب سے زیاوہ اس بارے بیس امام بخاری کا رویہ قابل حیرت ہے اور بھی بھی تو دل کا میلان اس طرف بھی ہوجا تاہے کہ بس پیمب عبار تیس بھی امام بخاری کی تاریخ بیس بعد کے لوگوں نے نہ داخل کر دی ہوں۔ واللہ اعلم۔

ابن مبارک اپنے شاگر دوں ہے کہا کرتے تھے کہ آٹاروا جادیث کولازم جھوگر ان کے معانی کیلئے'' ابوحنیفہ'' کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حدیث کے معنی جاتے ہیں۔(موفق،انتھار،کردری)

ا ما م ابو بوسٹ: امام صاحب کی وفات کے بعد فر مایا کرتے تھے کہ کاش! امام صاحب کی ایک مجلس مجھے نعیب ہوتی اور میں آوھا مال اس کے لئے صرف کردوں ، لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ان کی ملکیت میں میں لا کھ روپ نے تھے ، اسمعیٰ نے اس آرزو کی وجہ دریافت کی تو فر ما یا کہ ''بعض مسائل میں شیبہات ہیں جن کوامام صاحب ہی طل فر ما سکتے تھے''۔ (کردری)

ز ہمیر بن معاوی یے: ''خدا کہ تم ایام ابوعنیفہ کے پاس ایک روز ہیں تھا امیرے پاس ایک مہینہ بیٹنے ہے زیادہ نفع بخش ہے'۔ (موفق وانقار)

یہ تھے اس خیر القرون کے معاصرین ، کیے نیک نفس تھے ، اس قول ہے معاصرت کی چشک کی کہیں ہو بھی آری ہے؟ اس کے بعدوہ
زماند آیا کہ اپنے شیوخ کا احرّ ام کرنے والے بھی کم رہ گئے ، صرف اپنے اپنے خیال وعقیدہ کے مطابق دھڑ ہے بندیاں ہونے لگیس۔
و کیچ : محدثین سے کہا کرتے تھے کہ اے قوم! تم حدیثیں طلب کرتے ہواور ان کے معانی طلب نہیں کرتے اس میں تمہاری عمراور دین

ضائع ہوجائے گا، کاش! مجھے ام ابوصنیفہ کی فقہ کا دسوال حصد ہی نصیب ہوتا، ایک روز فر مایا، اوگو! حدیث سنا بغیر فقہ کے تہمیں پھی نفع نہ دیگا اور نتم میں دین کی بچھے پیدا ہوگی جب تک اصحاب ابوصنیف کے اس نہ بیٹھو گے اور وہ ان کے اتوال کی تغییر نہ بیان کریں گے۔ ( کر دری )

بوسف ہن خالد ممتی: میں جنان بی کی خدمت میں بھر و جایا کرتا تھا اور سمجھا کہ جھے کائی علم آگیا ہے گر جب امام ابوصنیف کی خدمت میں بہنچا تو اس وقت میری آئی سے کر جب امام ابوصنیف کی خدمت میں بہنچا تو اس وقت میری آئی صلی اور یہ معلوم ہوا کہ علم کچھ بھی بچھے نہیں آیا بھر جو کچھ حاصل ہواوہ امام صاحب کے پاس دہ کر ہوا۔ ( موفق انتقار )
مشدا دیس سیسم: اگر خدا ہم پر احسان نہ فر ماتا اور امام ابو صنیف اور ان کے اصحاب کے وجود سے جنہوں نے علم کو ظاہر کیا اور اس کی شرح کی تو ہم نہ جان بھتے کہ س چیز کو اختیار کریں اور کس کوئیں۔ ( موفق ، افسار ، کر دری )

علی بن ہاشم: امام ابوطنیفظم کے خزانہ تھے، جومسائل اعلیٰ درجہ کے عالم پر بخت ہود دان پرآسان تھے۔ (موفق ،انتھار، کر دری) وقیہ بن مسقلہ: امام ابوطنیفہ نے علم میں ایسا خوض کیا تھا کہ کی نے اتنائیس کیا تھا،اس لئے جودہ چاہتے تضان کو حاصل ہو گیا۔ (موفق ،انتھار، کر دری) میجی بن آدم: امام ابوطنیفہ نے فقہ میں ایسی کوشش کی کہ ان سے پیشتر کسی نے نہیں کی ،اس لئے خدانے ان کو راہ بتلادی اور اس کوآسان کر دیا اور خاص و عام نے ان کے علم سے نفع اٹھایا۔ (موفق ،انتھار کر دری)

نضر بن محمد: میراخن غالب ہے کہ اللہ تعالی نے امام ابوضیفہ کور حمت پیدا کیا ہے اگروہ نے ہوتے تو بہت ساعلم کم ہوجا تا (کردری) ابو محمر و بن علا: علم اگر پوچپوتو امام ابوضیفہ کا ہے اور ہم لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ بہت آسان ہے۔ (موفق انقمار)

# امام صاحب كيلئة ائمه حديث كي توثيق

(۱) محمد بن سعدالعوفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین ہے سناوہ فرماتے تھے کہ '' امام حدیث ابوصنیفہ گفتہ تھے، کوئی حدیث اس وقت تک بیان نفر ماتے تھے (تہذیب التبذیب ص ۳۵۰ ج ۱۰) وقت تک بیان نفر ماتے تھے (تہذیب التبذیب ص ۳۵۰ ج ۱۰) دست تک بیان نفر ماتے تھے (تہذیب التبذیب ص ۳۵۰ ج ۱۰) ممالح بن محمد اسدی نے بیان کیا کہ امام ابن معین نے فر مایا، امام ابوصنیفہ تصدیث میں تقدیمے ۔ (تبذیب التبذیب ص ۳۵۰ ج ۱۰) (۳) احمد بن محمد بن قاسم بن محرز، امام یکی بن معین نے قل کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ میں اصول جرح و تقدیم کی روے کوئی عیب نہیں تھا اور نہ دو مرحمی برائی کے ساتھ مہم ہوئے۔ (تذکر والحفاظ مل ۱۵۲ ج ۱)

(٣) امام ابوداؤ وبحستانی (صاحب سنن) فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ امام شریعت منے (تذکرة الحفاظ ص١٥١ج١)

(۵) حافظا ابن جرکی بینی شافعی نے حضرت مغیان توری کار بیول نقل کیا ہے ''امام ابو حقیفہ صدیث وفقہ دونوں میں تقدید صدوق ہیں''۔ (خران انوام اور حافظ ابن جرکی بیٹی شافعی نے حضرت مغیان توری کار بیان السیار کے جماد بن زید ، بشام ، دکیج ،عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے روایت کی ہے بعنی یہ سب ائمہ صدیث میں امام صاحب کے شاگر دہیں اور فرمایا کہ امام صاحب تقدیمی ان جس کوئی عیب نہیں اور امام شعبہ بھی ان کے بارے میں بہت انچھی رائے رکھتے ہیں اور حضرت کچی بن معین فرماتے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ امام ابو صفیفہ اور ان کے اصحاب کے متعلق تفریط میں جتلا ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں۔

، پھر کسی نے سوال کیا کہ کیاا مام صاحب کی طرف بیان حدیث ومسائل ہیں کسی مسامحت یا کذب وغلط بیانی کی نسبت سیجے ہے تو فر مایا '' ہرگزنہیں''۔ (خیرات الحسان فصل نمبر ۳۸)

۔ خیرات حسان ہی میں ہے کہ خطیب نے اسرائیل بن یوسف سے روایت کی کہ انہوں نے فر مایا'' امام ابوصنیفہ بہت ہی ایٹھے تھ اور حدیث کو پوری طرح یا در کھنے والا ان کے برابر کو کی تھے نہیں ہوا''۔ (۱) عافظ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ امام یکی بن معین ہام صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا'' گفتہ ہیں، میں نے سنائی نہیں کہ امام ابوصنیفہ گوکس نے ضعیف کہا بو (معلوم ہوا کہ اس دور کے اکا برواصا غربیں ہے کی نے بھی آپ پر جرح نہیں کی)

اور شعبہ بن الحجاج امام صاحب کولکھا کرتے ہتے کہ احادیث کی روایت ہمارے لئے کریں اور فرماتے ہتے کہ امام ابوصنیفہ گفتہ ہتے اور سجو کولوں میں سے ہتے کہ بھی ان کوجھوٹ کی تہمت نہیں گئی اور اللہ کے دین میں مامون ومعتمد ہتے احادیث سجو بیان فرماتے ہتے۔

حضرت امام مالک امام شافعی امام احمد ، حضرت عبداللہ بن مبارک ، حضرت سفیان بن عیبیئہ حضرت اعمش ، حضرت سفیان تورگ ، حضرت عبدالرزاق ، حضرت مماوین و محمد ہو کہ جرح کرتے ہتے دھزت عبدالرزاق ، حضرت مماوین و تو کی جرح کرتے ہتے اور امام صاحب کی تحریف کی ہے اور حضرت و کیچ جرح کرتے ہتے اور امام صاحب کی رائے کے موافق فتو کی بھی و یا کرتے ہے۔ (رحم مم اللہ تعالی الجھین)

ان جلیل القدرائم کے ذکورہ بالا اشارات سے چندنیائج نکلتے ہیں۔

ی وجہ ہے کہ امام صاحب کی رہنمائی میں فقہ فنی کی ترتیب و تدوین اس شان ہے کمل میں آئی کہ دوسر نقیداس امتیاز کے حال ندہ و سکے۔
(2) فن حدیث میں امام صاحب کو فقادان حدیث کا چیٹوا مانا جاتا ہے اور امام صاحب کے قول کورواق کی تقید میں استدلالا انکہ حدیث نے چیش کیا ہے ، چنانچہ امام ترند کی نے امام صاحب کے قول کو جابر جمعی کی جرح میں چیش کیا ہے۔

صاحب فلاصدرواة كى جرح وتعديل مين امام صاحب ﴿ كَوْلَ كُومِينَ كَرِيتَ مِينِ \_

عاکم نے متدرک بیں ایک مقام پرامام صاحب کے والی بیش کیا ہے۔ اس سے حضرت الامام کی مبارت و کمال فن صدیت بیس معلوم ہوتا ہے۔ (۸) حافظ ذہبی نے تذکر ہ الحفاظ بیس امام صاحب کو طبقہ خامیہ کے حفاظ صدیث میں ذکر کیا ہے، اصطلاح محدثین بیس حافظ صدیث وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم ایک لاکھا حادیث یا دہوں اور تذکر ہ الحفاظ بیس امام صاحب کی سندسے دور واپیش بھی موجود ہیں۔

مثلاً امام بخاری کہ ان کے اساتذہ ایک ہزار ہے پچھاوپر ہیں اور ان کو چپولا کھا جادیث یا دیمیں اور وہ حضرت امام صاحب کے بھی شاگر دول کے شاگر دہیں ،اس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ امام صاحب کو کتنی لا کھا جادیث یا دہول گ۔

(۱۰) حافظ ابن عبدالبرنے انقاء میں نقل کیا ہے کہ امام ٹھڑنے ایک دفعہ امام ما لک کے تلامذہ واصحاب کو خطاب کرتے ہوئے قرمایا۔
''تہمارے شیخ پر ضروری نہیں کہ پچو فرما کیں اور ہمارے استاد (امام ابوطنیفہ ) کے لئے خاموش رہنا درست نہیں تھا،مطلب یہ کہ امام مالک صدیث کے امام ہیں گر فقہ وافقاء میں کی ہے، اس لئے اگر پچھ نہ فرما کی تو بہتر ہے، دوسرے اس فن جس ان سے بہتر موجود ہیں وہ جواب دے کیں گے اور امام ابوطنیفہ چونکہ فقہ کے بھی امام تھے اس لئے ان کو ہرسوال کا جواب دینا چاہئے تھا، کیونکہ ان سے او نچا مقام ان کے زمانہ میں کی وحاصل نہ تھا اور ان کے سکوت و خاموش سے ملمی استفادہ درک جاتا۔

# · امام صاحب تمام اصحاب كتب صديث كاستاد بير)

- (۱۱) روایات حدیث میں تقریباً تمام اصحاب کتب حدیث امام صاحب کے بواسط شاگرد ہیں۔

حافظ ابن تجرف تقریب میں امام صاحت کے ترجمہ میں نسائی و ترفذی کی علامت لگائی ہے کہ امام ترفذی ونسائی نے امام صاحب کی روایت کی تخ تیج کی ہے اور تبذیب العبدیب میں ہے ان روایوں کوؤکر بھی کیا ہے۔

صاحب مجمع المكارن بمى ترندى ونسائى كاحواله دياب

مدحب خلاصدتے الم مے ترجمہ میں شاکل ترفدی ، نسائی اور جزوا ابخاری کی علامت لگائی ہے۔

مندانی داؤد طیالی مین امام صاحب کی ایک روایت موجود ہے۔

مجم صغيرطبراني مين دور داينتي موجود بين\_

متدرَب عائم جلد دوم میں امام صاحب کی ایک عدیث شمادت میں بیش کی ہاور جلد سوم بیں بھی ایک روایت موجود ہے۔
امام دارتطنی نے اپنی سنن بیس میں جدامام سے سب کے طرق سے احادیث روایت کیس (حالا تلدہ الام مصاحب سے تعصب بھی رکھتے تھے )۔
مشہور محدث کیر الوحمزہ سکری نے بیان کیا کہ میں نے امام صاحب سے سن فرماتے تھے '' بہمیں جب کوئی حدیث سے الاستاد اللہ جاتی مشہور کو لیتے ہیں اور جب سے اور ان کے دیرہ سے بیں تو ان میں ہے کی ایک تو ان کے جیں اور ان کے دیرہ سے بیل کی ایک تو ان میں ہے کی ایک تو ان کو برہ سے بیل کیا تا ہے (اوروہ ہمارے فیملہ کے فال ف ہوتا ہے تو ) اس سے مزاحت کرتے ہیں۔
البیتہ جب کوئی قول تا بعین کا آتا ہے (اوروہ ہمارے فیملہ کے فال ف ہوتا ہے تو ) اس سے مزاحت کرتے ہیں۔

خالد بن مبیح نے بیان کیا کہ میں نے ابوحز وسکری ہے بار ہان کہ جو بچھ میں نے امام ابوطنیفہ سے سنا ہے وہ مجھ کوایک لے کھ درہم ود نانیر ہے زیادہ محبوب و پسندید ہے۔

ابوالعلاء صاعد بن مجمد نے ابوح زوسکری سے نقل کیا کہ ' میں نے اصحاب رسول اللہ علیہ ہے بارے میں سب سے بہتر وانسب المریقہ بر کلام کرنے والا امام ابو صنیفہ سے زیادہ کی کؤیس و یکھا، وو ہرایک صاحب فضل و کمال کے حق کو پورا بوراادا کرتے تھے، بھراس سے ہزی بات یہ کہ وفات کے وقت تک بھی کسی صاحب فضل کا (خواہ صحاب میں سے ہول یا غیرصی ہے۔) تنقیص و برائی کے ساتھ و کرنیس کیا۔ (الجواء المعید س ۱۶۰ نے م)

امام صاحب اورقلت روايت

حفزت منر تبوت کے چینے سال اسلام لائے اور آخر تک فدمت نبوی میں باریاب رہے گران سے صرف ۵۳۵ حدیث مروی ہیں۔ حفزت علیّ پہلے مشرف باسلام ہونے والوں میں ہیں آپکو حضور اکرم علیہ نے اپنی پرورش میں لے نبی تھا تقریبا ۲۳ سال ضوت وجلوت میں حضور ؒ کے ساتھ رہے گرکل ۷۸۱ حدیث روایت کیں۔

حفترت عبدائقہ بن مسعودًا سلام لانے کے بعد تقریباً ۲۳ سال برا برخدمت میار کہ بیل حاضر رہےا تدر ، یا ہراور ہرموقعہ پر ساتھ رہے لیکن کل ۴۸ ۸ حدیث روایت کیس۔

ہیں۔ دوسرے مکٹرین صحابہ معزت ابو ہریزہ وغیرہ ہے کہیں زیادہ روایات کر سکتے ہتے گر روایت حدیث خصوصاً براہ راست حضور اکرم شنط کے کے طرف منسوب کر کے روایت کرنا خلاف احتیاط خیال فرماتے تھے کہ مبادا بیان میں کوئی فرق ہوجائے اور وعید کے مستحق ہوں اس لئے بہت کم رواییت مان سے مروی ہیں لیکن ان مطرات نے اپنی حدیثی وافر معلومات کومس کل وقت وئی کی صورت میں بیان کیا جنانچہ وہ اس کٹر ت سے ہیں کہ ہرایک کے لئے بڑی بڑی کتا ہیں تیار ہو گئی ہیں۔

اصابیش ہے کہ تمام صابیم سے حضرت عمر، حضرت این مسعود، حضرت این عمر، حضرت این عمرات دیں جات اور حضرت این علی ہے میں ہے حضرت دیں جات اور حضرت این عمرات کے فقاوئی ہے کہ موٹی صفحتی جلدتیار ہو۔ حضرت امالموسین عائشہ صدیقہ منسی اللہ علی ایک موٹی صفحتی جلدتیار ہو۔ بعدید بھی صورت امام اعظم کے طریقر وایت حدیث کی ہے کہ ہزاروں لا کھول مسائل وفق وکی کی تدوین ان کی راہنمائی میں کی گئی اور یہی کہ وایت امام صاحب کے اتباع میں کھڑت کے ساتھ تھی کی آور صحابہ اور خصوصیت سے ان حضرات ندکورہ بالا کے تعامل، وآٹارو فقاوئی کی تحقیق وجبی کو میں کھڑت کے ساتھ تھی کی تھی تھی۔ فقاوئی کی تحقیق وجبی کو کرتے تھے۔

پھر معانی حدیث کی تعیین بیس بھی ان سے مرد لیتے تھے، وغیر ہوڈ لک، بھی وہ طریق انیق تھ جس کوخلیفہ عاول حضرت عمر بن عبدالعزیز میں معانی حدیث کی تعیین بیسے میں میں میں میں میں ان سے مرد لیتے تھے، وغیر ہوڈ لک، بھی وہ طریق اندیکی ہے۔ کے احادیث رسول اللہ علیہ تھے کہ احادیث رسول اللہ علیہ کے سے تھے کہ احادیث کر وجس کی تفصیل گذر پھی ہے۔

قلابر ہے کہ امام صاحب کا بیطریقہ بہت ہی متحکم ، جامع اور تحاط تھا ، اس کے برخلاف دوسری صدی کے بعد کے اس طریقہ کود کھنے جوزے کہ شین یا اسی ب ظاہر الله اظ کا تنبع ، حضور علیقہ جوزے کہ شین یا اسی ب ظاہر الله اظ کا تنبع ، حضور علیقہ کے آخری محل اور نائخ ومنسوخ کی تحقیق کی بجائے صرف روایتی اعتبار سے صدیث کی توت وضعف پر مدار ، زمانہ خیر القرون میں جواحادیث کے آخری میں اور نائخ ومنسوخ کی تحقیق کی بجائے صرف روایتی اعتبار سے صدیث کی توت وضعف پر مدار ، زمانہ خیر القرون میں جواحادیث اصحفی کی کی بیاد پر گر کئیں اور ان کی جگہ ان کے جگہ ان کی جگہ کی درجہ کی احاد بہت نے لیے جن کو انقاق وقت سے اجھے راوی مل گئے ، مثال حدیث تعتبان وغیر و ۔۔

غرض امام صناحبؓ نے جس ایجھے وقت میں تمروین فقد کی مہم کو سر کیا اور جن اصولوں پر کام کیا اور جیسے بلندیا بیریحد ثمین وفقها ان کے دفتی و معاون ہوئے ( کر بعد کے سارے محد ثین ان بی کے خوشہ چین میں ) اس کی خو بی و برتر کی کامقابلہ ذیائنہ ما بعد میں نہ ہوسکیا تھا اور نہ ہوا۔ معاون ہوئے ( کر بعد کے سارے محد ثین ان بی کے خوشہ چین میں ) اس کی خو بی و برتر کی کامقابلہ ذیائنہ مابعد میں نہ ہوسکیا تھا اور نہ ہوا۔

ظاہر ہے کہ فقد حنی کا ریکھلا ہوالفنل وتفوق ہی حاسدین ومعائدین کے تنگ دلوں اور متعصب ذہنوں کے لئے سب سے بڑی وجہ عداوت بن گئی اور پھرانہوں نے اپنے ان اساتذہو بزرگوں کے ساتھ جوسلوک روار کھے ان کے جواز وعدم جواز کا فیصلہ ناظرین خود کریں کے ،اس کار خیر کی تقسیم اس طرح ہوئی۔

(۱) پچے محدثین نے تو اپنی حدیثی تالیفات میں امام صاحب اور اصحاب امام کی روایت اور ذکر خیر ہے بھی احر از کیا، موافق احناف احاد یث کی روایت کی دوایت کم کے نقل فد ہب کی ضرورت بھی گئی تو وہ بھی غیر وقع الفاظ ہے گئی، فد ہب ہے پوری طرح واقفیت حاصل کئے بغیر، بے تحقیق بھی مسائل کی نسبت مذاکر دی گئی (جس کی نشا تد ہی شرح بخاری میں جا بجا ہم کرتے رہیں گے (ان شاہ اللہ)

(۲) کچھ محد ثین نے حق شائر دی اوا کرنے کوا یک دوروایات کیں اور نقل مذہب بھی کسی قندرو قیع الفاظ سے کیا اگر چہ ندہب سے بوری واقفیت حاصل ندگ۔

۳) شراح حدیث نے موافق احناف احادیث کوروائق طریقہ ہے ٹرانے میں کوی سرنبیں اٹھارتھی ،اگر کسی حدیث کے ایک لفظ میں بھی فرق پایا تو ''لم اجدہ'' کہہ کراس کونتم کیا ،ملاحظہ ہوفتح الباری اور شمیمة مدیة الابھی وغیرہ۔

(۳) تاریخ و رجال کے مؤلفین اور جرح و تعدیل کے مصنفین نے حتی الا مکان رجال احناف کوسنے شدہ بنا کر پیش کیا ہوئے ہووں پرگری پڑی جھوٹی روایات کی آڑلے کرطعن کر گئے۔

(۵) کی او گول نے کتابوں کی طب<sup>ع</sup> ہے کے وقت حذف والحاق یاتھیف کے ذرایعدر جال حنف کے حالات بیس تلمیس کی۔ (۲) کیجید حضرات نے کتب تاریخ وغیر ویس حکایت مکذوبردایت کرے کبار حنفید کی پاک و پاکیزوزند کی کوداغ دار بنانے کی سعی کی وغیرہ۔ ا مام صاحب کی طرف قلت روایت کاطعن کرنے والوں کے لئے ایک جواب او پرنقل ہواہے، دومرا جواب میہ ہے کہ احادیث دوسم ک میں ،ایک وہ جواحکام ہے متعلق میں ، دومری وہ جن کاتعلق احکام ہے ہیں۔

اس دوسری شم کی احادیث کی روایت سے فقہا صحاب اور خلفاء راشدین نے خود بھی اجتناب کیا اور دوسروں کو بھی روکا تھا، تا کہ اس ابتدائی دور پیل قر آن مجید اور حدیث کا اختلاط نہ ہوجائے ، باتی احادیث احکام کا روایت کرتا اور جاننا تو دین پڑمل کرنے کے لئے ضروری تھا، اس لئے ان کی روایت سے نبیس روکا گیا تھا، چنانچے مصنف عبدالرزاق بیس ہے کہ حضرت ابو ہریر ڈنے فر مایا کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو صحابہ سے فر مایا کہ جب حضر ورت ہے کی احادیث کی روایت کم کرو بجز ان احادیث کے جن کی ممل کیلئے ضرورت ہے '۔

مسلم شریف میں ہے کہ عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ 'جن احادیث میں تم لوگوں کا دینی فاکدہ تھا وہ سب میں نے تم ہے بیان کردی بیں '۔ علامہ نو ووی نے شرح مسلم میں قاضی عیاض ہے اس کی تشریح بھی نقل کی ہے کہ عبادہ کے اس قول ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ حدیثیں بیان نہیں کیس جن سلمانوں کے کسی ضرریا فتنہ میں جتالا ہونے کا اندیشہ تھایا جن کو برخص نہیں سمجھ سکتا تھا اور بیدوہ احادیث تھیں جن کا تعلق احکام ہے یا کسی حدید میں حدود شرعیہ میں بند تھا، ایسی احادیث کا روایت نہ کرتا کچھ عبادہ بی ہے تضوص نہیں بلکہ ایسا کرنا و مرے صحابہ سے بھی بہت زیادہ ثابت ہے۔

امام صاحب نے خلفاء راشدین اور فقہاء کی رائے نہ کورکا بھی انتاع کیا اور صرف وہی اعادیت روایت کیں جن کا تعلق اعم ہے تو،
ان کی تعداد کا اندازہ تین ہزار کیا گیا ہے، امام صاحب ہے روایت شدہ اعادیث بھی علادہ ان صریح مرفوع اعادیث کے جوان کی مسانید وغیرہ میں ہیں اور ان کا کافی ذخیرہ اس وقت ہمارے ساسنے مطبوع شکل میں بھی آگیا ہے، اعادیث موقو فداور مسائل واحکام کی صورت میں ہزار ال ہزار کی تعداد میں موجود ہیں اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت فاروق اعظم ، حضرت علی اور حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جمہور محد ثین کے خلاف صحابہ کے مکوین میں واقع کی اس میں داخل کیا ہے اور اس وجب کیا جو ہم نے او پر ابھی بیان کی ہے، اس طرح امام صاحب کو بھی تا بعین کے مکوین میں میں داخل کرتا مناسب ہے اور قلت روایت کی نبست امام صاحب کی طرف درست نہ دوگی ، حضرت شاہ صاحب کی تعین کے مکوین میں میں داخل کرتا مناسب ہے اور قلت روایت کی نبست امام صاحب کی طرف درست نہ ہوگی ، حضرت شاہ صاحب کی شخصہ دوم ہیں اس طرح ہے۔

''جہبور محدثین نے مکثر بین صحابہ آٹھ صحابہ کو قرار دیا ہے، احضرت ابو ہریرہ ۲۰ حضرت عائشہ ۳۰ حضرت عبداللہ بن عمر جو اللہ بن عمر بالعاص ۲۰ حضرت انس ، احضرت جابراور حضرت ابو سعید خدری اور متوسطین میں ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو ثمار کیا ہے (جن ہے ۵سو سے ایک ہزار ہے کم تک احادیث مردی ہیں ) لیکن اس فقیر کے عمر ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو ثمار کیا ہے (جن ہے ۵سو سے ایک ہزار ہے کم تک احادیث مردی ہیں ) لیکن اس فقیر کے نزد یک ان حضرات سے احادیث بڑی کشر سے سے موجود ہیں ، کیونکہ جواحادیث بظاہر موقوف ہوئی ہیں وہ بھی حکماً وحقیقہ مرفوع ہیں اور ان حضرات سے باب فقد، باب احسان اور باب حکمت ہیں جس قدرار شادات مردی ہیں وہ بہت ہی وجوہ سے مرفوع کے تکم میں ہیں ، لہذا ان حضرات کے مکثر ہیں واضل کرنا ڈیا دہموز وال ہے''۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان حضرات کومکٹرین کے طبقہ میں اس بناء پر داخل کیا کہ ان کے بہت ہے مسائل و فآویٰ احاد یہ ہیں اور ان کوا حاد یہ قرار دینا بہت سے دلائل دوجوہ سے بہرآ کے حضرت شاہ صاحبؒ نے ان دلائل میں سے ایک دلیل ہی پیش ک ہے کہ ان احکام ومسائل کواگر متداولہ کتب حدیث کی احاد یہ مرفوعہ سے موازنہ کیا جائے گا تو ان کی باہم موافقت ومطابقت ہی سلے گی ،لہذا ان حضرات نے ان ہی احاد یہ کواحکام دمسائل و فقادی کی صورتوں میں روایت کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی میر تحقیق و تد تیق چونکہ طی افہام اور ظاہر پراکتفا وکرنے والی عقول سے بلند تھی اس لئے خود ہی آپ نے یہی

فرمایا که'' قصه کوتاه! حفترت عمر،حفترت علی وحضرت عبدالقد بن مسعود کی روایت کرده بهت می احادیث دفتر ول بین موجود بین گمران حفرات کی جانب بحثیت صدیث ان کا انتساب کم بمجھاور غیر دانشمندلوگ نہیں کر سکیں گے (کدان کی افہام ودسترس سے باہرہے)۔ اس موقع پر مجھےاس حقیقت کے اظہار کا بھی موقع دیجئے که بید دفاتر وہی ہیں جن کی روشنی بیں امام اعظم قدس سرۂ اورآپ کے جالیس رفقا ،ومحدثین وفقها ،مجہتدین نے ''فقد خفی'' کومرتب کیا ہے۔

ظیفہ منصور نے امام صاحب سے دریافت کیا تھا گہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا تھا کہ اصحاب عمر سے عمر گا ،اصحاب علی سے علی کا اوراصحاب عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ کا جس پر منصور نے کہا تھا کہ خوب خوب! ایوضنیفہ اتم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا و دسب طبیجین طاہرین تنے ،سب پرخداکی رحمت ہو۔

اور شاہ صاحب نے ججۃ القدالبالغدیمی کمٹ کی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام صاحبؒ کے استاذ الاستاذ مصرت ابراہیم نخعی نے اپنے ند ہب کی بنیاد حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے مسائل وفیاوی پر قائم کی ، ابراہیم تمام علیاء کوفد کے علوم کامخز ن تھے، ابن المسیب اورابراہیم کے فقہ کے اکثر مسائل اصل میں سلف یعنی صحابہ ہے مروی ہیں۔

ابرا ہیم کے فضل د کمال اور تفقہ وجلالت قدر پرتمام فقہاء کوفہ متفق ہوگئے تتے اورسب نے ان کی شاگر دی کالخر حاصل کیا ،ابرا ہیم نے وہی مسائل جمع کئے تتے جن کومشہورا حادیث اور تو می دلائل کی سیح ممسو ٹی پرکس لیا تھا۔ (ججۃ القدص ۱۳۹)

کھرا کے چال کرشاہ صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ ان مسائل کو ابراہیم سے امام صاحب نے افذ کیا اور امام صاحب تو انہن کلیہ سے بخر کیات کا تھم وریافت کرنے جس فیرمعمو کی ملکہ رکھتے تھے، فن تخریج مسائل کی باریکیوں پراپی دقیقہ ری سے بوری طرح حاوی ہوجاتے تھے۔ فروع کی تخریج برکائل طور پر تفجہ فرماتے تھے اور ابراہیم اور ان کے اقوال ومسائل کو اگر مصنف ابن ابی شیبہ بمصنف عبدالرزاق اور کتاب الآتا رامام محمد کی مرویات سے مواز ندکر کے دیکھو گے تو چند مسائل کے مواسب جس انقاق واتحاد پاؤگرے۔ (جمیة اللہ صاحا) علامہ ابن تیم نے اعلام الموقعین جس نقل کیا کہ مسروق (جلیل القدر تابعی ) نے بیان کیا کہ ' جس نے رسول النہ کے اصحاب کو گہری نظر سے دیکھواتو سے دیکھا تو اور اسلام محمد سے دیکھواتو سب کے علوم کا سرچشہ حضرت عربی حضرت ابی رضوان النہ یا جمین کو پایا اور اس کے بعد پھر گہری نظر سے دیکھا تو ان چھر حضرت ابین مصوری حضرت نیو مصرت عبداللہ بن محمود اللہ بھی مسائل کے معرف اس تھی مصافح کے دوائد اللہ مصاحب کو خرض اس تمام بحث سے بیام واضح ہے کہ امام صاحب کو تقلین سے زیاد و مکثر بین کے طبقہ جس شیار کرتا چا ہے ، واللہ اعلم صاحب کی علام مصاحب کی علام حسائل جس سے کا ایک مستقل باب ۲۳ وال امام صاحب کی دوایت حدیث کی کہ سے میان قب جس ہے ) ایک مستقل باب ۲۳ وال امام صاحب کی دوایت حدیث کی کھرس سے کا جی امام ابوعبو اللہ بن ابی حفظ الکبیر بخاری سے امام صاحب کی ایک مستقل باب ۲۳ وال امام ابوعبو اللہ بن ابی حفظ الکبیر بخاری سے امام صاحب کی چار بھرا رشوں جا بیا ور بین کی کہا کہ بیام صاحب کی ایک میان کی شائل جس سے ایک ہے ہو اللہ بی سے ایک ہو تھائل جس سے ایک ہوتھائل ہوتھائل کی ا

كبراءمحدثين كاامام صاحب سےاستفادہ

ا مام زفر نے بیان کیا کہ بڑے بڑے محدثین وقت مثل زکر یا بن ابی زائدہ ،عبدالملک ، ابن سلیمان ،لیٹ بن سلیم ،مطرف بن طریف ، حصین بن عبدالرحمٰن وغیر ہم ا مام صاحب کے باس آتے جاتے تھے اور ان مشکل مسائل کے بارے ہیں جن کا حاصل کرنا ان کو دشوار ہوتا تھا اور ان احادیث کے بارے ہیں بھی جوان پرمشتہ ہوتی تھیں ، امام صاحب سے تشفی حاصل کرتے تھے۔ (مناقب کر دری ص ۱۰ اج۲)

## امام صاحب محدثين وفقها كے ماوی وطجاتھے

ا بن سماک: کوفہ کے استاد جار ہیں بسفیان تُوری ، ما لک بن مغول ، دونو دطائی ما بو برنہ شمی اور بیسب ابوصنیفہ کے صلقہ بیس ہینتھے ہیں (مرنق ، نقد بَریز ) حاکرت میں عمر : جب امام ابوصنیفہ کھر معظمہ جاتے تو ابن جرت اور عبد العزیز بن ابی ردا دان کے ساتھ بیٹھتے اور ابن جرت کان کی مدت کرتے عبد العزیز سے جب کوئی مسئلہ بوچھتا تو امام صاحب سے ل کرمعلوم کر کے بتاتے (کر دری ، انتصار)

تو بدائن سعند: اہل مرو کے امام تھے، بقول ابن مبارک مومن توی القلب تضاوراہ م ما لک کہا کرتے تھے کہ کاش! ان جیساایک شخص ہمارے یہال ہوتا ، یہ تو بدند کورامام صاحب کے حلقہ میں جیٹھتے تھے، استفادہ کرتے تھے اور قضاء میں امام صاحب کے تول پر فیصلہ کرتے اور کتے تھے کہ امام ابوحنیفہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں (کر دری)

توح بن مر لیم : میں امام ابوصنیفہ کی محبت وحلقہ میں رہا ہوں ان کے بعد ان کامش نہیں و یکھا۔ ( کر دری )

ا بن مہارک : فرمایہ کرتے تھے کہ اگر ابوطنیفہ تا بھین کے زمانہ بیل امام ہوجائے و تا بھین بھی ان کی طرف مختاج ہوتے۔ (موفق ص اعج مانتھار ،کردری)

لیسین بن معافر زیات: نے مکه معظمہ میں ایک کثیر جماعت میں بلندآ واز ہے جس طرن اوّان دی جاتی ہے پیار کر کہا کے لوگوا ابوحنینہ کوئنبرت سمجھو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے زیادہ حلال وحرام کو جانے والاتنہ ہیں کوئی نہیں ہے گا، (موفق، انتقار، کردری) سین ہذکور کو ذہبی نے کہار نقبہا ،کوفہ میں ہے لکھا ہے مفتی کوفہ بھی تھے۔

ا برا ہم بن فیروز: اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ کو دیکھا کہ مجد میں بیٹھے ہیں اور اہل مشرق ومغرب کا بجوم ہے وہ مسائل پوچھتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں، وہ پوچھنے والے بھی فقہاء وخیار الناس تھے۔(موفق، انتقبار، کر دری)

الولقيم الوگتيم الوگتيم الوگتيم الوگتيم المام صاحب كے منقاد ہوتے جاتے تھے، آپ كے يہاں جو بچوم رہنا تفاوہ دن ورات كر حصہ بيس منقطع نہيں ہوتا تھا خوارہ آپ مجد بيس ہول مامكان بيس۔ (كرورى)

خالد بن مبینے: امام صاحب ایک رات عش می نماز بڑھ کر جارے تھے کہ امام زفر نے کوئی مئلہ بوجھا، امام صاحب نے جواب دیا، س ش دوسری بحث اور تیسری بحث کلی اور مبی تک پیسلسلہ چتنا رہااور مبی کے بعد بھی بیائفتگور بی تی کہ زفر کوشر نے صدر ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے رات کے اوقات عبادت ونماز وغیرہ ش جب بی گذرتے ہوں گے کہ آپ کے پاس طالبین علوم کا بہوم نہ ہو در نہ درس وافادہ ہی مقدم رکھتے ہوں گے جیسا کہ واقعہ نہ کورہ سے معلوم ہوا۔

بعض ائمہ صدیث نے لکھا ہے کہ جس قدرا مام صاحب کے اصحاب و تلا ندہ نظے کی اہام کونصیب نہیں ہوئے ، حافظ ابوالمحاس شافعی نے نوسوا محارہ علی نے کہار کے تام بقیدنسب لکھے ہیں جوارم صاحب کے صلقنہ درس سے مستقید ہوئے ، غالبًا یہ تعداد مشہور محدثین کی ہوگی یہ ان محدثین وفقہا ایک جواکٹر ملازم حلقہ رہا کرتے بتھے اور اس کا ثبوت روالحقار سے بھی ملتا ہے ، جنانچ اس میں بحوالہ طحطا وی لکھا ہے کہ فقہ کے جمع کرتے وقت ایک ہزار عالم امام صاحب کے ساتھ تھے جن میں جالیں شخص در جند اجتہا دکو مہنچ ہوئے تھے۔

ا تنے علاء میں ہرمسکاری شخفیق ہوتی تھی اور سب کے اتفاق سے جب طے ہوتا تواس وقت کیاب میں لکھ جاتا تھا، ہم امام صاحب کے خاص خاص تلا فدہ واصحاب کے مختفر مختفر حالات بھی لکھیں گے اورا بتداء میں ان جالیس محدثین کے حالات لکھیں گے جو تد وین فقد کے شریک تھے۔

# امام صاحب كى امامت فقدا كابرعكم كى نظر ميں

بهاعلم نقد كى البميت اقوال اكابر سلط مظ يجيز

(1) خصرت عمر : في عبد الرحمن بن عنم كوصرف فقد سكها في كے لئے شام بھيج تھا۔

(۲) امام ما لک نے اپنے بی نے ابو بھر اور اسلمیل ہے کہا ہیں دیکھتا ہوں کہ تہمیں صدیث کا بہت شوق ہے اور اس کوطلب کرتے ہو کہا ہاں! فرمایا اگرتم دوست رکھتے ہو کہ خدا تعالی اس کا نفع تمہیں و نے تو حدیث کی ردایت کم کرواور فقہ زیادہ حاصل کرو۔ (مخضر کتاب الصیحة مولفه خطیب بغدادی)

(۳) امام شافعی : جوشخص صرف مدیثول کوجمع کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی رات کوئکڑیاں جمع کرے بھی ایسا بھی ہوگا کہ سانے کوئکڑی سمجھ کراٹھائے گااور تکلیف اٹھائے گا( مختصر کتاب انصحة مولفہ خطیب بغدادی)

(۱۲) أعمش:

کہتے ہیں کہ جب میں تحصیل حدیث ہے فارغ ہوا تو فتو کی دینے کے لئے مسجد میں جیٹی تھا پہلا ہی سوال ہوا تو اس کا جواب جھھ ہے نہ بن سکا۔

(۵)امام احمد:

ے کی نے مسئد پوچھا، فرمایا فقہاء سے بوچھو، ابوثور سے بوچھو (جومشہور فقیہ تھے)۔ (توالی الناسیس)

(۲) علی بن المدینی:

بخاری نے قال کیا کہ ابن مدینی کہتے تھے کہ نقہ معانی حدیث بعنی حدیث نصف علم ہے اور معرونت رج ں نصف علم ہے۔ اس کر در سات میں میں کہتے تھے کہ نقہ معانی حدیث بعنی حدیث نصف علم ہے اور معرونت رج ں نصف علم ہے۔

(۷) امام ترندی:

نقهاء نے اس طرح تشری کی ہاور وہ معانی صدیث کوزیاوہ جانتے ہیں (جامع ترندی) عبداللد بین میارک:

ابوهنیفدافقدالناس منصیل نے فقد میں ان کامٹل نہیں دیکھا۔ (مناقب موفق والانتصار بسط ابن الجوزی) عمیش:

ابوصنیفدٌ و مسائل جانتے ہیں کہ نہ حسن بھری جانتے ہیں نہ این سیرین ، نہ قاد ہ ، نہ بق ، نہ ان کے سواکوئی اور (انقدار ومناقب کردری) کسی نے اعمش سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ اس کا جواب ابوصنیفہ تخوب جانتے ہیں ، میراظن نہ اب بیہ بے کہ ان کے علم میں برکت دی گئی ہے (خیرات حسان)

سعيد بن افي عروبه:

سفیان بن سے فرمایا کرتمہارے بلاد سے ابو صنیفہ کی جو خبریں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ افقہ کوئی نہیں ہے، جھے آرزو ہے کہ جو کلم خدائے تعالی نے ان کوریا ہے وہ تمام مسلمانوں کے دلول ہیں ڈالا جائے ، ان کوخدانے فقہ میں فتحیاب کیا ہے کویاوہ ای کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ (موفق ، انقبار، کروری)

یجی بن سعید القطان: کہا کرتے تھے کہ جو واقعات لوگوں پر وقنا نو قنا پیش آتے ہیں ان میں تھم شرعی بیان کرنے والاسواء ابو صنیفہ کے کوئی نہیں۔(موفق ، انتصار)

عثمان المديني: حماد، ابرائيم، علقمه اورابن اسود سے ابوطنيفه زياد وفقيد تھے۔ (موفق، انتهار)

جر مرین عبداللد: نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ نے کہا کہ ابو حنیفہ کے حلقہ میں رہا کرد گے تو فقیہ ہوجاؤ کے ، اگر ابرا ہیم نخعی ہوتے تو وہ بھی ان کے حلقہ میں بیٹھتے۔ (موفق ،کردری)

> مسعر : کوفہ میں امام ابوصنیفہ سے زیادہ فقیہ میں نے نہیں دیکھا،ان کی فقاہت پر مجھے رشک آتا ہے (موفق ،انضار) مِقَا تَعَل : میں نے تابعین اور تبع تابعین کودیکھا گران میں ابوصنیفہ جیسا تکته رس اور بصیرت والاضحض نہیں دیکھا۔

یکی بن آوم: تمام الل فقداورا اللی بینش کا اتفاق ہے کہ ابوضیفہ ہے افقہ کوئی نہیں ،اس امر میں انہوں نے ایک کوشش کی کہ ان ہے پہلے کی نے نہیں کی تھی اس کئے خدائے تعالی نے ان کوراستہ دکھا دیا۔ (موفق ،انتھار، کر دری)

ا مام شافعیؓ: جس کوفقہ کی معرفت منظور ہووہ ابوصنیفہ اوران کےاصحاب کولازم پکڑے ، کیونکہ فقہ میں سبان کےعیال ہیں۔(موفق ،انتصار) و کیچے: میں سی عالم سے نہیں ملا جوا مام ابوصنیفہ ہے زیادہ فقیہ ہو۔ (موفق ،انتصار ،کر دری)

حالانکدامام وکیع بڑے بڑے محدثین سے ملے تنے، مثلاً ہشام بن عروہ ،اعمش ،ا عامیل بن ابی خالد ،ابن عون ،ابن جریج ،سفیان اور اود کی ،اورامام احمد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے وکیع جیساعالم نہیں ویکھا صدیث وفقہ میں وہ بہت بڑے پاید کے تنھامام احمد نے فرمایا کہ وہ

فقد کا ندا کرہ بڑی عمد گی ہے کرتے تھے، بیفقد حنی کی ہی طرف اشارہ ہے کیونکہ بتقریج ذہبی وہ امام صاحب کے تول پرفتوی دیتے تھے۔ واضح ہوکہ امام دکتے بھی اعمش اوراوزائی کی طرح ابتداء میں امام صاحب کے نمانف تھے پھر سیح حالات معلوم ہونے پرمعتقد دمقلد ہوگئے تھے۔ سفیان تو رکی: اگر سفیان تو رک کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ میں امام ابو صنیفہ کے پاس سے آیا ہو، تو فرماتے کہتم الیے شخص کے پاس سے

آئے ہوکدروئے زمین پراس جیسا فقیہ عالم نہیں۔(الخیرات الحسان) امام جعفرصا دق: ابوصیفہ کل فقیا ،کوفہ سے افقہ ہیں۔(موفق ،انتسار)

حسن بن عمارہ: بیر مفیان ثوری کے استاد ہیں، عبدالقدین مبارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے گھوڑے کی رکاب بکڑے ہوئے کہتے تھے کہ فدا کی قتم میں نے تم سے بڑا فقیہ، بلیغ و حاضر جواب نہیں دیکھااور آپ تمام فقہاء کے سردار ہیں جواوگ آپ پرطعن کرتے ہیں ووصر ف حسد کرتے ہیں۔ (تبہیض الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاق بن را بہو ہیں: امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایسافخص نہیں دیکھا جوا حکام اور قضایا کوامام ابوحنیفہ ہے زیادہ جانتا بوں ہر چند قبول قضاء پر زبر دئتی اور بختی کی گئی مجرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصاً لوجہ اللہ تعلیم اورار شاد کیا کرتے تھے۔ (موفق ،انتصار) عیسی بن بولس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کہا گرا ہام ابوحنیفہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو ہرگز اس کا یقین مت کرنا میں خدا کی تشم کھا کرتم ہے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے افضل اورافقہ نہیں و یکھا۔ (خیرات) آئے ہوکہ روئے زمین پراس جیسا فقیہ عالم ہیں ۔ (الخیرات الحسان)

ا مام جعفرصا وق: ابوحنيغة كل نقها ، كوفه سے افقه میں ۔ (موفق ، انقبار )

حسن بن ممارہ: بیسفیان توری کے استاد ہیں ،عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی تئم میں نے تم سے بڑا نقیہ، بلیغ و حاضر جواب نہیں دیکھ اور آپ تمام نقہاء کے سردار ہیں جولوگ آپ پرطعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کرتے ہیں۔ (حمینی الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاق بن را ہو میہ: امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ جس نے ایسافخص نہیں دیکھا جواحکام اور قضایا کو امام ابو صنیفہ سے زیاوہ جانتا ہوں ہر چند قبول قضاء پر زبر دی اور بختی کی گئی گرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصا لوجہ، مدتعلیم اور ارشاد کیا کرتے تھے۔ (موفق ، انتقار) عیسانی بن بولس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کے اگر امام ابو صنیفہ کے بارے میں کوئی برگوئی کرے تو ہرگز اس کا یقین مت کرنا میں خدا کی شم کھا کرتم سے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے افضل اور افقہ نہیں و یکھا۔ (خیرات)

ا مام شعبہ: اعمش اورسفیان توری کے استاد ہیں ان کو جب امام صاحب کے انتقال کی خبر ملی تو انا لٹد پڑھ کر کہا کہ اب الل کوفہ کی روشی علم جاتی رہی ، یا در کھو کہ ان جبیبا شخص و و مجھی نید یکھیں گے۔ (موفق ،انتھار ،کردری)

امام صاحب ورع وتقوي ميس يكتاش

کی بن محین : کی نے ان ہے ہو چھا کہ کیا ابوضیف تقدیق کہاں ہاں تقدیق ، گھر کہا خدا کی ہم ان کار تبداس ہے بہت زیادہ بلند تھا کہ جوٹ کہتے ، درع میں وہ سب سے زیادہ ہے اور کہا کہ جس کوابن مبارک ووکیج نے عدل کہااس کوتم کیا گہتے ہو۔ (موفی ، انتصار ، کروری) عبداللہ ، بن مبارک : جب میں کوفہ بہنچا، کوگوں ہے ہو چھا کہ یہاں کے علاء میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ سب نے کہاا بوضیفہ اُ پھر ہو چھا کہ زم میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہاا بوضیفہ اُ پو چھا ورع و پارسائی میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہاا بوضیفہ اُ (موفی ، انتصار ، کروری و تبیش ) کہ ذرم میں سب سے ذیادہ کون ہے؟ کہاا بوضیفہ اُ کہوں کہ میں ایرا جمیم : میں کوف کے تمام علاء کے ساتھ بیشا گر ابوضیفہ سے ذیادہ اورع کی کوئیں دیکھا ، تبذیب الکمال میں بھی ہیں دوایت موجود ہے گراس کا جو خلا صدحافظا بن مجرنے تبذیب المجمل میں جم کردیے ، موجود ہے گراس کا جو خلا صدحافظا بن مجرنے تبذیب المجمل کہا ہے ، اس میں شوافع کے منا قب زیادہ قبل کے اور دخنیہ کے کم کردیے ، اس طرح تبذیب الکمال میں مزی نے بینکڑوں محدثین کے متعلق کھا تھا کہ وہ امام صاحب کے یاان کے اصحاب کٹا گرو جیں گرحافظ نے خلا میہ کیا گراس امرکا ذکر کم سے کم کردیا۔

ا پوئینے: نوسال اور کی ماہ میں ابوصنیفہ کے ساتھ جیٹھا ، اس مدت میں کوئی بات الی نہیں دیکھی جو قابل انکار ہو ، وہ صاحب ورع وصلوٰ ۃ وصدقہ مواسا ۃ تنے ۔ (موفق ، انتشار کر دری)

بحیر بن معروف: جس نے ابوصنیفہ کودیکھا اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ درجہ کے فقیہ اور صاحب معرفت اور پر ہیزگار کیے ہوا کرتے ہیں ، اور ان کودیکھنے والے پریہ ٹابت ہو جاتا تھا کہ وہ خیر ہی کے لئے مخلوق ہیں۔

این جری جی بھے نعمان فقیدا بل کوفد کے حالات معلوم ہوئے ہیں کہ وہ ورع میں کا طن اور دین دعلم کی حفاظت کرنے والے تھے، اہل آخرت کے مقابلہ میں ایس جری جھے نعمان نوگ ہے۔ (موفق ، انتقار ، کروری) کے مقابلہ میں ان کے علم کی جیب شان ہوگ ۔ (موفق ، انتقار ، کروری) عبد الو مہاب بن جمام : جتنے مشائخ عدن طلب حدیث کے لئے کوفد کئے تھے وہ بالا تفاق کہتے تھے کہ ابو صنیفہ کے زمانہ ہیں ان سے بڑا فقید اور اور عکوفد ہیں ہم نے نہیں و کھا۔ (موفق ، انتقار)

و کیج: حدیث کے باب میں ابوصنیفہ کوجس قدرورع تھاکی میں ہیں پایا گیا۔ (موفق ، انقمار)

من بدين بارون: من في بزارشيوخ علم حاصل كيا مرخدا ك فتم ابوعنيف اورع كسى كونبين بايا\_ (موفق ، انتهار)

منا قب موفق وکر دری اور الانتفار میں سفیان بن عید بیشر، عبد الرزاق بن جام صاحب مصنف مشہور ، ابرا ہیم بن مکر مد، عمر بن ذر، ابوغسان ما لک، حفص بن عبد الرحمٰن ، عطاء بن جبلہ، شداد بن عکیم ، عمر و بن صالح ، عیسیٰ بن بونس اور دوسر ہے بڑے بڑے محد ثین ہے بہ سند منصل نقل کیا کہ امام صاحب سب سے زیادہ متقی ، پر ہیزگار عابد وزاہر ہتھے۔

امام صاحب كى تقريرا ورقوت استدلال

قوت تقریر کامدار کثرت معلومات ، استحضار مضامین اور طبیعت نکتدرس پر ہے اور امام صاحب اپنے زمانہ کے علیء میں ہے سب سے علم وضل میں فائق ، قوت حافظ میں ممتاز تنھے اور طبیعت و قیقہ رس ، نکتہ آفرین تھی اس لئے آپ کی تقریر بھی غیر معمولی طور ہے مؤثر ہوتی تھی ، اس کے بارے میں معاصرین امام اور اکا برعلماء کے اقوال پڑھئے۔

يزيد بن بارون: جب امام ابوصنيفه كلام كرتے تو كل عاضرين كى كردنيں جھك جاتى تھيں \_ (موفق ،كردرى)

سینے کمناف امام ابوطنیفه کاکل علم مفہوم و کارآ مدہاور دوسرول کے علم میں حشو و زوا کد بہت ہیں ، میں ان کی صحبت میں ایک مدت تک رہا تگر ایک بات بھی ان سے الیی نہیں تی جو قائل مواخذ ہ ہو ، یااس پرعیب لگایا جا سکے۔( موفق ،انشار ،کر دری )

ا پومعا و کیمیشر سرینظر کرین برا و حسد کی دجہ ہے ام ابوصنیفہ کے ساتھ دشمنی تو رکھتے تھے گر جب ان کا کلام سفتے تو بیچارے سرنہ اٹھا سکتے میں نے امام صاحب سے زیادہ علم والانہیں دیکھا ،کوئی شخص تقریر میں ان پرغالب نہیں آسکتا تھا ،کھی ان کومغلوب ہوتے نہیں دیکھا۔ (موفق ،کروری) سیکی اس آوم: امام ابوصنیفہ کا کلام خالصۂ القدتھا اگر اس میں دنیوی امور کی آمیزش ہوتی تو ان کا کلام آفاق میں برگز نافذ نہ ہوسکتا کیونکہ ان کے حاسدادر کسرشان کرنے والے لوگ بہت تھے۔ (موفق ،انتھار،کردری)

جس مجلس بیں امام صاحب ہوتے تو کلام کامداران پر بی ہوتا اور جب تک وہ وہاں رہتے کوئی دوسرابات نہ کرسکتا (خیرات ، کر دری) مسعر بین کدام : کسی نے ان ہے کہا کہ ابو صنیفہ کے دشمن کس قدر کٹرت ہے ہیں؟ بیرن کرمسعر سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا دور ہو! میں نے جب کسی کوان کے ساتھ مباحثہ کرتے ویکھا تو امام کو بی غالب ویکھا۔ (موفق ، انقیار ، کر دری)

مطلب بن زیاد: جب بھی امام ابوصنیفہ نے کی مسئلہ میں کے ساتھ ٹفتگو کی تو وہ فض ان کا مطبع و منقاد ہو گیا۔ (موفق) امام مالک نیوچھا گیا کہ اہل عراق میں ہے جو آپ کے یہاں آئے ان میں افقہ کون میں؟ فرمایا - کون آئے میں؟ کہا گیا ابن ابی لیلی، ابن شہر مدہ سفیان توری اور امام ابوصنیفہ آمام مالک نے فرمایا کہتم نے ابوصنیفہ گانام آخر میں لیا، میں نے ان کودیکھا کہ ہمارے یہاں کے کسی فقیہ ہے ان کا من ظرہ ہوا اور تین باراس کواپٹی رائے کی طرف رجوع کرائے امام صاحب نے آخر میں کہد دیا کہ ربھی خطا ہے۔ (موفق)

اورامام شافعی کا بیان ہے کہ امام مالک ہے امام ابوصنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا سبحان اللہ ! وہ تو ایسے تخص بتھے کہ اگرتم سے کہد دیتے کہ بیستون سونے کا ہے تو پھراس کو دلیل و جمت ہے تا بت بھی کر دکھاتے۔ (کر دری ، خیرات ، تبییض )

ہر سے تاہیں میں اس میمون: نے تسم کھا کر کہا کہ ابوضیفہ کی تقریرین کر جھے جس قدر خوشی ہوتی وہ لا کھا شرفی کے ملنے ہے بھی نہیں ہو گئی۔ (موفق ،انتہار، کردری)

بوسف بن خالد سمتی: جب میں علم حاصل کر کے امام صاحب کے حلقہ میں جیٹھا اور ان کی تقریریں سنیں تو معلوم ہوا کہ علم کے چہرہ پر

امام الوحنيفة ظبيب امت تنص

سعدان بن سعید ملمی: امام ابوصنیفه اس است کے طبیب بین اس کئے کہ جہل سے زیادہ کوئی بیاری نبین اورعلم ایسی دوا ہے کہ اس کی نظیر نبین اور امام صاحب نے علم کی ایسی شافی تغییر کی کہ جہل جاتارہا۔

> ا ما م اوز اعی: امام صاحبؓ کو طبیب امت کہا کرتے تھے اور محدثین کوعطاروں میں داخل کرتے تھے۔ عفال بن سیار: امام ابوعنیفہ گی مثال طبیب حاذق کی ہے جو ہر بیاری کی دواجا نتا ہے۔ (موفق ،انقہار، کر دری)

> > امام صاحب ممحسو دينه

حفرت ثماہ عبدالعزیز صاحب نے آیت و مین شر حاصد اذا حسد کی تغییر بھی تکھا ہے کہ تمام شرور کا مبدا کسد ہے، آسان و زبین بھی جو پبلاگناہ ہواوہ حسد ہی تھا، وہاں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پرحسد کیا تھا، یہاں قائیل نے ہائیل پر سفیان تو رکی: آپ سے جب کوئی وقیق مسئلہ ہو چھاجا تا تو فر ماتے کہ اس مسئلہ بھی کوئی عمرہ تقریز بیس کر سکنا سواءاس شخص کے جس پر ہم لوگ حسد کرتے ہیں ( یعنی ابو صنیف ) بھر امام صاحب کے شاگر دول سے ہو چھتے کہ اس مسئلہ بھی تمہارے استاد کا کیا قول ہے؟ اور جو وہ جواب دیتے اِس کو یاد کر کے ای سے موافق فتوی دیتے تھے۔ ( موفق ،کر دری )

عبید بن استخلی: امام ابوطنیفه سیدالفتها و بین اور جوان پرتبت لگاتا ہوہ حاسد ہے یا شریخض ہے۔ (موفق ، انتقار، کر دری)
ایس مبارک: اگر بیس منباء کی بات سنتا (جو حسد دعداوت کی وجہ سے امام صاحب کے پاس آنے ہے رو کتے تھے ) تو ابوطنیفہ کی طاقات فوت
ہوجاتی ، جس سے میر کی مشقت اور فرج جو تھیل علم بیس ہوا تھا سب ضائع ہوجاتا، اگر بیس ان سے طاقات ندکر تا اور ان کی صحبت نصیب ندہوتی تو
میں علم بیس مفلس رہ جاتا اور قر مایا کرتے تھے کہ آٹار واحاد بیٹ کو لازم پکڑ وگھر اس کے لئے ابوطنیفہ کی ضرورت ہے۔ (موفق ، انتظار ، کر دری)
میں علم بیس مفلس رہ جاتا اور قر مایا کرتے تھے کہ بیس بہت سے شہروں میں رہا ، علم حاصل کیا تگر جب تک امام صاحب سے طاقات ند ہوئی حال وحرام کے
اصول جھے معلوم ندہوئے۔ (موفق وکر دری)

حفرت عبداللہ بن مبارک امام صاحب برنقد وجرح کرنے والوں کے بارے یں ایک مشہور شعر بڑھا کرتے تھے کہ جب کمی شخص کے علم وفضل کے غیر معمولی مرتبہ برلوگوں کو پہنچنا وشوار ہوتا ہے تو اس پر حسد کرنے لگا کرتے ہیں اور حسد کی وجہ ہے جرح پراتر آتے ہیں، خود ایام صاحب سے بھی چندا شعارا یسے منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاکیز وقلب پر بھی حاسد کیا صدمہ تھا۔ فیس بن رہے: ابوضیفہ پر ہیر گار، فقیدا ورمحسود خلائق تھے۔

حسن بن عماره: الوك الم ابوطيفة كي نسبت جوكلام كرتي بي ،اس كا منا ،حسد ب، تفقه بي ان كي نضيلت مسلم على -

امام صاحب مؤيد من الله تق

عبدالرحمٰن بن عبداللدمسعودى: امام ابوطنيفه فقداورفتوى عن مويد من الله تقى، ابوعبدالففار نے كها كدامام صاحب الار ناند كيا تيان الربيع نے كها كدامام صاحب الاربي كيا كہا كہ الله عددى نے كي كها ہے۔ (كردرى)

سو بیر بن سعید: اگرامام ابوصنیفهٔ اورخدا کے تعالی کے درمیان کوئی امریحکم ند ہوتا وان کواس قدرتو نیش ند ہوتی ۔ (موفق ،انقهار ،کر دری) امام مالک: امام ابوصنیفهٔ کوفقه کی تو نیق دی گئی ہے جس ہے ان براس کی مشقت ندر بی۔ (خیرات) العمش: نام صاحب ينها تعاكم أكر طلب يفسيلت حاصل هوتى تومين تم سافق وجاتا مكروه خداتعالى كاطرف يءعطاب (كردرى)

امام صاحب خداتعالیٰ کی رحمت تھے

ابوبكر بن عياش: من فحربن السائب الكلى سے بار باسا بك إبوطنيفه خداكى رحمت بين و موفق ،انقار،كردرى)

امام صاحب کی مدح افضل الاعمال ہے

محدث شفق بلخی: عبدالوہاب مروزی نے نقل کیا کہ جب شفق مکہ معظمرہ آئے تو ہم ان کی مجلس میں اکثر جایا کرتے ہے ان کی عادت تھی کہ امام ابوطنیفہ کی تعریفیں کثرت سے کیا کرتے ہے ، ایک بارہم نے کہا حضرت! کب تک آپ ان کی تعریف وتو صیف کریں گے، ایک باتی بارہ میں کیاں سیجے جن ہے ہمیں پچھنے ہو، قرمایا افسوس ہے کہ تم لوگ ابوطنیفہ کے ذکر کواوران کے مناقب کو افضل الاعمال نہیں بچھتے اگران کو دیکھتے اور ان کے ماتھ جیٹھتے تو یہ بات بھی نہ کہتے۔ (موفق ، انقصار ، کروری)

حضرت شعبہ: کی بن آ دم کہتے ہیں کہ شعبہ کے روبر و جب امام صاحب کا ذکر ہوتا تو ان کی تعریف وتو صیف میں بہت اطناب کرتے تجے حالانکہ و وامام صاحب کے اقران میں ہے تھے۔ (حوالہ بالا)

سینے کیسین زیائت: محمد بن قاسم کابیان ہے کہ لیسین زیات امام صاحب کی تعریف صدے زیادہ کرتے تھے، جب بھی ذکر آ جا تا دیر تک ذکر کرتے اور خاموش رہنانہیں جاہتے تھے۔ (موفق ،انھار)

تلاغدة امام اعظم

عاشیدنسائی میں حافظ ابن جمر کے حوالہ سے بعض ائمہ کا قول نقل ہے کہ اسلام کے مشہور ائمہ میں سے کسی کے استے اصحاب وشاگر دفا ہر نہیں ہوئے جتنے امام ابو صنیغہ کے بتھے اوجس قدر علماء نے آپ سے اور آپ کے اصحاب سے تغییر آیات مشکلہ، حل احادیث مشتر بتحقیق مسائل مستنبطہ الوازل، قضایا اور احکام وغیرہ میں استفادہ کیا ہے اور کسی سے نہیں کیا۔

بعد محدثین نے آپ کے خصوصی تلاندہ میں ہے آٹھ سوتلاندہ کا تذکرہ مع ذکرنسب و مقام دغیرہ تفصیل ہے کیا ہے اور جنہوں نے آپ کی مندکوروایت کیاان کی تعدادیا نچے سوکھی ہے۔

عافظ ذہبی نے امام صاحب کو تفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ امام صاحب سے تحصیل علم کرنے والے دوشم پر تھے، ایک وہ جوحدیث آپ سے اخذ کرتے تھے، دوسرے وہ جو تفقہ کے زانو ئے ادب تہ کرتے تھے۔

حافظ محرین یوسف الصالی شافعی مؤلف "السیرة الکبری الشامیه" نے عقو دالجمان میں لکھا ہے کہ "امام ابوحنیفہ" اعیان و کبار حفظ طحدیث میں سے تھے اورا گران کی غیر معمولی توجہ وشخف حدیث کے ساتھ نہ جوتی تو وہ استباط مسائل فقہ نہیں کر سکتے تھے اوران کا مؤل سائل فقہ نہیں کر سکتے تھے اوران کا مؤل نہ مرف درست وصواب ہے بلکہ قائل تحسین ہے"۔
پاکھ ہے کی وجہ ہے ان کو جافظ ذہبی نے "مطبقات الحفاظ" میں ذکر کیا ہے اوران کا بیٹل نہ صرف درست وصواب ہے بلکہ قائل تحسین ہے"۔
پھر ۲۳۳ ویں باب میں لکھا کہ" باوجودا مام صاحب کے وسعت حافظ کے جوان سے روایت حدیث کم ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہوائی ہے۔
مسائل میں زیادہ مشغول رہے اورائ طرح امام مالک دامام شافعی ہے بھی روایت حدیث بنبست ان کے گیر الحدیث ہوئے ہے کم ہوئی ہے۔
جس طرح حضرت ابو بکر" محضرت عرد غیرہ صحاب ہے بنبست ان کے کثر تعلم حدیث کے روایت کم ہوئی ہے، پھر علامہ موصوف نے امام صاحب کی کثر تعلم حدیث کے دوایت کم ہوئی ہے، پھر واقعات چیش کے ہیں اوراس کے بعدامام صاحب کی کا مسانید کی اسانید کی کشرت علم حدیث کے دول سے دکھ کے جو الوں سے بیسا وراس کے بعدامام صاحب کی کا مسانید کی اسانید کی کشرت کا موجود کی کشرت کے دول سے کہ کو اسانید کی کشرت کی کشرت کی کشرت کی کشرت کو کھوں کو خواند کی کشرت کو کھوں کو کی کا میان کی کا میان کے دول کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے دول کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی دول کے دول کے دول کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے دول کو کھوں کو کھو

علامہ کوٹریؒ نے نقل فدکور کے بعد تحریر فرہایا کہ امام صاحب کی بید مسانید بطریق خیرر ملی بھی امام صاحب سے مردی ہیں اور حافظ حدیث علامہ کوئریؒ نے نقل فدکور کے بعد اوسط' ہیں ذکر کی ہیں اور جاری سندامام صاحب تک' التحریر الوجیز' میں ہے۔ مشمس ابن طولون نے بھی ان کی اسانید' فہرست اوسط' ہیں ذکر کی ہیں اور جاری سندام مصاحب تک' التحریر الوجیز' میں ہے۔ خطیب بغدادی نے جس وقت ومشق کا سفر کیا تو اپنے ساتھ مسند نمبر ۱۸ امام اعظم للد ارتبطنی ، اور مسند نمبر ۱۹ امام لا بن شاہین اور ایک مسند نمبر ۲۰ اخود اپنا لے مجھے۔

حافظ بدرالدین بینی حنی نے اپنی تاریخ کمیر ش لکھا ہے کہ امام صاحب کے مندنمبرا ۱۳ ابن عقدہ میں ایک ہزار حدیث سے زیادہ ہیں،
علامہ حافظ بدرالدین بینی حنی نے اپنی تاریخ کمیر شل لکھا ہے کہ امام صاحب نے مندنمبر الاس کے کہ کہ متعصب کے۔
ان کے علاوہ امام زفر نے بھی کہا بن مبر ۲۳ کہا ب لا ٹار تالیف کی تھی جس میں امام صاحب ہے یہ کٹر ت احادیث مروی ہیں، اس نسخہ
کاذکر حاکم نے ''معرفۃ علوم الحدیث' میں کیا ہے۔ (تانیب الخطیب ص ۱۵۱)

مندخوارزی بیں ہے کہ امام صاحب جس وقت اپنے استادا ہام ہماد کی جگہ جامع مسجد کوفہ بیں مند درس پر رونق افر وز ہوئے تو ایک ہزار شاگر د آپ کے پاس جمع ہو گئے جن بیس جالیس ایسے محدثین وفقہاء تھے جن کواجتہا د کا درجہ حاصل تھا ،ان پر آپ کوفخر تھا اور ان کو د کجے کر اکثر یہ جملہ فرما یا کرتے تھے۔

''تم سب میرے داز دارغم گسار ہو، بیل نے اس فقہ کے اسپ تازی کوزین ولگام کے ساتھ بناسنوار کرتیار کر دیا ہے اس پرتم اپناوین علمی سفر طے کرو) تم میری مدوکر و کیونکہ لوگوں نے جھے کو جہنم کا بل بنایا ہے، وہ سب اس پر سے گذر کر پار ہوتے ہیں اور سب بار ہو جھ میری پینے پر ہے، یعنی وہ لوگ تو تقلید سے نجات پالیس کے لیکن اگراجتها دواستنباط احکام میں ذرا سابھی تسائل رونما ہوا تو اس کا مواخذہ جھے ہوگا'۔
چٹانچیامام صاحب نے بقد وین فقہ کی ایک مجلس شور کی تر تب دی جس میں علاوہ چالیس فقہا ، ذرکورین کے دوسر سے بینکٹروں محدثین و فقہ باہمی وقا فو قاشر کرت کیا کرتے تھے جو امام صاحب کی خدمت میں دور در از ملکول سے تحصیل حدیث و فقہ کیلئے عاضر ہوتے رہتے تھے،
کیونکہ بقد وین فقہ کا بیکھیم الثان کا جم تقریب کے کھونام لکھتے ہیں۔

کیونکہ بقد وین فقہ کا بیکھیم الثان کا جم تحدیث میں کے کھونام لکھتے ہیں۔

تلامدة محدثين امام اعظم

۳-وکیج بن الجراح تذکرہ امام حافظ محدث العراق بہندیب الکمال و تبیش الصحیفہ و خیرات الحسان بیں ہے کہ امام صاحب کے شاگر و تھے۔ ۲۲-مقری محدثین میں بیٹنے الاسلام اورا مام سمجھے جاتے تھے، امام صاحب کے شاگر و تتھے اوران کوشاہ مردال کہا کرتے تھے۔ ۵-ابراہیم بن طہمان: تذکرہ بیس ہے کہ الامام الحافظ کہے جاتے تھے، امام احمد کی مجلس میں ذکر آتا تو سید ھے ہوکر بیٹے جاتے تھے، تذکرہ تبیش الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱-یزید بن ہارون: تذکرہ میں الا مام القدوہ شیخ الاسلام پہم سال عشاء کے وضوے تماز صبح اوّا کی ، تلاندہ کا شار تیں ستر ہزارا یک وقت میں ہوتے تنصد کر وہ تبییش الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتے اور سب اسا تذہ پرتر نیج دیتے تنے کہ ان کا حقل بہت تلاش کیا گرنہ لا۔ اس معامل بن غیاث: کر دری نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے امام صاحب سے ان کی کتابیں اور آثار سے ہیں ، خطیب کا بیان ہے کہ امام صاحب کے دامام صاحب کے مشہور شاگر دول میں ہیں۔

۸-ابوعاصم النعجاك البنيل: تذكرو شي بے كه الحافظ اور شخ الاسلام كيے جاتے تھے تہذيب الكمال اور تبيين ميں ہے كه امام صاحب كي ثاكر د جن.

9- یکی نزگر یابن افی زائدہ: تذکرة الخفاظ میں صاحب افی حنیفہ گالقب دیا ہے، مدت تک ساتھ دیے اور لکھنے کا کام پر دتھا۔
10- یکی بن سعید القطال: حلقہ درئ میں شرکت کرتے، اکثر اقوال لئے، ایام صاحب کے قول پرفتو کی دینے حالا تکہ سید الخفاظ تنے۔
11- عبد الرزاق بن جام: تذکرہ میں الحافظ الکبیر، ایام بخاری نے ان کی کتاب سے استفادہ کیا، ذہبی نے اس کتاب کو علم کا فزانہ کہا،
تہذیب الکمال و تبییش الصحیفہ میں ہے کہ ایام صاحب کے شاگر دیتے محال ستہ میں ان سے دوایات ہیں۔

١٢- آئن بن يسف ازرق- تهذيب الكمال وتبيش الصحيد من بكرامام صاحب كثا كروي صحاح ستد من ان عدوايات بي-۱۳-جعفر بن مون- خیرات حسان وتبیش الصحف می ہے کہ امام صاحب کے ٹاگرد میں تر مذی ابن ماجد میں ان سے روایات میں۔ ١٣- مارث بن جمان مهذيب البنديب وييش أصحيد هل بكرامام ما حب كثاكرد بي ترفري ابن ماجه ان عدوايات بي-10- حیات بن علی العنوی - تهذیب العبد بب و تبییل الصحیف می ب کرامام صاحب کے شاگرد میں این ماجد میں ان سےدوایات میں۔ ١٧- حماد بن دليل- تهذيب النبذيب وتبيش الصحيفه من بيكهام صاحب كمثا كردين ابوداؤ دهن ان بدروايات بن-ا - دفع بن عبدالرمن الني - تهذيب النهذيب وسيض الصحفد على المام صاحب كثا كرد بي نسائي على ال عددايات بي -۱۸- حکام بن مسلم الرازی منجذ برب احبذ برب و بیش الصحیف من برکهام صاحب کشاگرد بین مسلم دغیره من ان سدوایات بین -١٩- صحر وين جيب الريات قارى- تهذيب الكمال ويين الصحيف من بكامامها حب كثاروجي مسلم وغيره على ان عدوايات إلى-٢٠- فارجيبن مصعب العبيعي - تهذيب الكمال من إكرامام صاحب كثاكروج برتر فرى اين ماجيس ان عروايات بي-٢١- داؤ د بن نصير الطائي - فحات الانس جامي من بركه امام صاحب ك شاكرد بي نسائي دغيره من ان سروايات بي-۲۲-زیدبن حباب عظی - تہذیب العہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں سلم وغیرہ میں ان سے روایات ہیں۔ ۱۲-شعیب بن آخق بن عبدالرخمن الدشق - تهذیب ایندیب می برکهامها حب کشاگردین بخاری وسلم وغیره ش ان سدولیات ہیں۔ ١٢٧- صياح بن محارب- تهذيب العبديب على إكرام صاحب ك شاكرد بين ابن ماجد على ان عدوايات بين ـ ۲۵-ملت بن الحجاج الكوفى - تهذيب الكمال مس ب كه امام صاحب كمثا كردي بخارى مي ان سهروايات جير-٢٧- عاكد بن حبيب العبى - نسائى وائن ماجه بش روايات مين ، تهذيب الكمال تبييض العجيفه ، تهذيب العبديب من ب كدامام صاحب کے ٹاگردہیں۔

کا -عبادین العوام-محاح ستر بی روایات ہیں، تہذیب الکمال تبیق وخیرات بی ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۲۸ -عبدالحمیدین عبدالرحمٰن الحمانی - بخاری وسلم دغیر و بی روایات ہیں، تہذیب الکمال تبیق ، تہذیب العہذیب بی ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۹۹ عبداله و رین فالدین فیادتر فی و نسائی شروویات جی په تهذیب الکیال تبییش به فی یب این یب می ب که امهما حب سے شاگردی۔ ۱۹۹ عبدالکر کے بن جمد الحرین بی الکی کی تبییش به فی بی بیش به فی برا می با کہ جی برا کہ جی برا کہ اللہ اللہ بیش به فی برا بیش برا کہ اللہ بیش به فی برا بیش برا کہ الله معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۹ عبدالله بن نم والم قرص می دولیات جی به تهذیب الکمال تبییش به فی باتبذیب میں بے کہ ام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۹ عبدالله بن موئی محال ستہ می دولیات جی به تهذیب الکمال تبییش به فی برا بیش بے کہ ام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۹ عبدالله بن موئی المولی این ماجب می دولیات جی به تهذیب الکمال تبییش من فاصر می بے کہ ام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۵ علی بن طبح الواق فی این ماجب می دولیات جی به تهذیب الکمال تبییش می بے کہ امام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۵ علی بن می می الواق می بیان سے دولیات جی به تهذیب الکمال تبییش میں بے کہ امام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۵ علی بن می سے کہ امام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۵ الجمعیم الفضل بن دکین محال ست می ان سے دولیات جی بہذیب الکمال تبییش میں بے کہ امام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۵ الفضل بن موئی المدیا تی محال ست می ان سے دولیات جی بہذیب الکمال تبییش میں ہے کہ امام معاجب کے شاگردیں۔
۱۳۵ الفضل بن موئی المدیا تی محال ست می ان سے دولیات جی بی تهذیب الکمال تبییش میں ہے کہ امام معاجب کے شاگردیں۔

۳۹-عبدالوارث بن سعید-محال ستدین ان سے دوایات جی تہذیب الکمال تبیش الصحیفہ جی ہے کہ امام صاحب کے ٹاگر دہیں۔ ۳۶-القاسم بن الکم العرفی - ترندی جی ان سے روایات جی تہذیب الکمال تبیش الصحیفہ تہذیب المہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے ٹاگر دجیں۔

۳۱-القاسم بن معن المسعودى-نسائي بين ان سدوايات بين تبذيب الكمال تبيين المعيفه بين بكرامام صاحب كرثا كرد بين -۳۲-قيس بن الربيع-ابوداؤ دوتر خدى وابن ماجه بين ان سروايات بين تهذيب الكمال تبيين المعجيفه بين بهكرامام صاحب كر اگرد بين-

۳۳ - جمرین بشرالعبدی - محاح ستریم ان سے دوایات جی تہذیب الکمال تبییش المعیفہ یں ہے کہ امام معا حب کے ٹاگر دجی۔
۳۳ - جمرین کئی بن آتش المعدمانی - المام حمرین ان سے دوایات جی تہذیب الکمال تبییش المعیفہ یں ہے کہ امام معاحب کے ٹاگر دجیں۔
۳۵ - جمرین خالد الوجی - ابود اؤ و ، این ماجہ و غیرہ میں ان سے دوایات جی تہذیب الکمال تبییش المعیفہ ، تہذیب الحبذیب میں ہے کہ امام معاحب کے ٹاگر دجیں۔

۳۱ - محد بن عبدالوہاب العيدى - ابوداؤو، ترفدى، نسائى بين ان سے روايات بين تهذيب الكمال، تبيين الصحيف بين ہے كدامام صاحب كے ثنا كرد جين ـ

۳۷-مجمرین یزیدالواسطی-ابوداؤ دہر ندی منسائی جس ان ہے روایات جی تہذیب الکمال تبیین ، تہذیب العهذیب جس ہے کہ امام صاحب کے شاگرد جیں۔

۳۸-مردان بن سالم-نسائی میں ان سے دوایات ہیں تبذیب الکمال تبیق میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۲۹-مععب بن مقدام-مسلم، ترندی، نسائی ، ابن ماجہ میں ان سے دوایات ہیں تبذیب الکمال تبیق ، تبذیب العبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۵۰-المعانی بن عمران الموسلی- بخاری، ابوداؤ و منسائی میں ان سے دوایات بیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر و بیں۔
۵۱- کی بن ابراہیم البحی - محاح ستہ میں دوایات بیں تہذیب الکمال تبییض ، تبذیب التبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر و بیں۔
۵۲-العمان بن عبد السلام الاصبانی - ابو داؤ و ، نسائی میں روایات بیں تہذیب الکمال تبییض ، تبذیب العبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر د بیں۔

۵۳-نوح بن دراج القاضی - تهذیب الکمال بیمیش ، تهذیب التهذیب بیل ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۳-نوح بن افی مرمے - تهذیب الکمال بیمیش ، تهذیب التهذیب بیل ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۵- بریم بن سفیان - صحاح ستہ بیس روایات ہیں تهذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- بودہ بن فلیف - ابوداؤ دہیں روایات ہیں تهذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۵- بیاج بن بسطام الرجی - ابن ماجہ بیس روایات ہیں تهذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۸- کی بن ممان - بخاری وسلم جی روایات ہیں تهذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- یکی بن ممان - بخاری وسلم جی روایات ہیں تهذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- یزید بن بارون (۲۲۰ میل می موروایات ہیں تهذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- یونی بن بارون (۲۲۰ میل موروایات ہیں تہذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- ابواس بن بگیر - سلم ، ابوداؤ دوغیرہ بیس روایات ہیں تہذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- ابواس بی بگیر - سلم ، ابوداؤ دوغیرہ بیس روایات ہیں تہذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- جماد بین ذید - صحاح ستہ بیس روایات ہیں تہذیب الکمال ، تیمیش بیس ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- جماد بین ذید - صحاح ستہ ، بخاری و سلم وغیرہ بیس روایات ہیں سفیان آوری ان کے سامنے دوز انو ہوتے تھے - غیرات بیس میں بیس کہ این مدین نید میں دورات بیس سفیان آوری ان کے سامنے دوز انو ہوتے تھے - غیرات بیس بی این مدین بی ہے کہ کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۲۵ - ہشام بن عروہ - محاح ستہ، بخاری دسلم دغیرہ شل ردایات ہیں حدیث میں امام تھے۔ خیرات میں بحوالہ ابن مدین ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

۳۲۰ - یکی بن القطان - سیدالحفاظ تھے، محاح ستہ کے شیوخ میں ہیں، امام احمد، امام بیکی بن معین، ابن المدینی وغیرہ اکابر محد ثین کے شیخ ہیں۔ ابن المدینی ( شیخ کبیر امام بخاری ) کا قول ہے کہ بیکی القطان ہے بڑا رجال کا عالم میں نے نہیں و یکھا۔ یہ بھی امام صاحب کے شاگر داوران کے فدہب کے تنبیع تھے۔

تلا مذهٔ محدثین واصحاب امام اعظم

جامع مسانیدا مام اعظم جلد دوم (مطبوعہ حیدر آباد) ہیں ص۳۵۳ ہے ص۵۷ کے کا مام صاحب کے ان تلافہ ہے اساء گرامی تھیے ہوئے ہیں کہ جن کوصاحب جامع نے اسحاب الا مام ، الکھ کرممتاز حیثیت دی ہے اور ساتھ ہی ان کے جلالت قدر کی طرف بھی اشارات کے ہیں کہ مثلاً وہ شیوخ اسحاب سے باری وسلم میں سے ہیں ، ساتھ ہی امام صاحب کے اسحاب میں سے اور امام صاحب کی اسانید کے دواۃ میں ہے بھی ہیں۔ بچھ تام ان میں سے یہاں بھی دوئ کرتے ہیں۔ اسانید کے دواۃ میں سے بھی ہیں۔ بچھ تام ان میں سے یہاں بھی دوئ کرتے ہیں۔ ۱۷۔ محمد بن رہے ۔ ابوعبداللہ الکلائی الکوئی یروئ عن الا مام فی فیدہ السانید

۱۸ - محمد بن خازم ابومعاويه الضرير - (راوي صحاح سته )ولا دت ۱۹۱۸ هـ وفات ۱۹۵ هـ پروي عن الامام في بذوالمسانيد ٣٩ - محمد بن نضيل بن غزوان الكوفى - وفات ١٩٥ جيروي عن الأمام في مذه المسانيد • ٤- مجمر بن عمر والواقدي مدنى قاضى بغداد- (ابن ماجه) وفات <u>١٠٠٤ ه</u>ير وي عن الامام في منه والمسانيد ا ٤- محمد بن جابراليما مي - (ابوداؤ دوابن ماجه ) مردي عن الإمام في بذه المسانيد ٢٧- محير بن حفص بن عا مُنشه- مروى عن الا مام في مِذه المسانيد ٣٧- محمد بن ابان ابوعمر - مروى عن الامام في مزه المسانيد سم ٧- محمد بن خالدالو ببي الخمصي الكندي - مروي عن الإمام في منه والمسانيد كثيراً ۵۷-مجمر بن يزيد بن ندحج الكوفي - مروى عن الامام في مذه المسانيد ٧ ٤- محمد بن مبيح بن السماك الكوفي - ابوالعباس سروي عن الإمام في مذه المسانيد 22- محمد بن سليمان ابن حبيب الوجعفرالبغد ادى - يردى عن الإمام في منه والمسانيد ۸۷- محمر بن سلمة الحراني ابوعبدالقد- وفات <u>۱۹۱ ه</u> يروي عن الإمام في بذ والمسانيد 9 - محمد بن عبيدا بوعبيدالله الطن في الكوفي الاحدب- وفات ٣٠٠ عيم الامام وردي في بذه المسانيد ٨٠- محمد بن جعفرا بوعبدالله البصري (غندر) شيخ مشائخ ابنجاري ومسلم دشيخ احمد رويٌ عن الإمام في مذه المسانيد ٨١-محمد بن يعلى اسلمي الكوفي - مروي عن الإمام في بذره المسانيد ٨٢-محمد بن الزرقان ابوجهام الاجوازي - بروي عن الإمام في مِذه المسانيد ٨٣- محربن الحن الواسطى - كتب عنه ابخاري اول سنة انحد رالي البصر ة بروي عن الايام في بذه المسانيد ٨٨- يحرين شرا بوعبدالله الكوفي – وفات ١٠٠٠ جير دي عن الإمام في بذه المسانيد ٨٥-محمر بن الفضل بن عطية المروزي - مروي عن الإمام في مذه والمسانيد ۸۷-محمد بن ميزيدالواسطى ابوسعيدالكلاعى-وفات <u>۸۸ ه</u>روى عن الايام في مغره المسانيد ٨٨- محربن الحن المد في - مردي عن الإمام في بذه السانيد ٨٨- محمد بن عبدالرحمٰن – ابوعمر والقرشي الكوفي القاضي – رويُ عنه الثوري ومع جلالة قند رومروي عن الإيام في مغروالمسانيد ٨٩- محمد بن اسحاق بن بيهار بن خيار المدنى - (صاحب المغازي) طول الخطيب في الاطراء عليهُم حكى فيه طعنا كمافعل بإجلة العلماء ٩٠ - محمد بن ميسر ابوسعد الجعلى الصاغاني - سروي عن الإمام كثير أفي مزه المسانيد ٩١ - ابراتيم بن محمد ابواسحاق الفر ارى - ولا دت \_\_\_ وفات الماجير ويعن الامام في بنه والمسانيد من شيوخ شيوخ البخاري ومسلم ومن شيوخ الامام الشافعي روى عنه في سنده الكثير ٩٢ - ابراهيم بن ميمون ابواسخاق الخراساني - من شيوخ شيوخ البخاري ومسلم ومن شيوخ الإمام الشافعي ومروي عن الإمام في بنره المسانيد ٩٣- ابراميم بن طهمان الخراساني -مع جلالة قدره ومرويً عن الإمام في بنره كثيراً ٩٣- ابراجيم بن الوب الطبر ي-وبروي عن الامام في بده

٩٥ - ابرا بيم الجراح - قاضي معر ـ اخو وكيع بن الجراح ـ روى كثير أعن ابي يوسف ومروي عن الا مام في منه وكثير أ

٩٧- ايراتيم بن الختار- ومروي عن الامام في منره

٩٤ - اسمعيل بن عمياش بن عتبية المصى أعنسي - وفات الماج دير دي دمو بن كبار محد في تا بعي التا بعين \_

٩٨- ابراجيم بن سعيد بن ابراجيم القرشي المدنى - وفات ١٨١ه يروي عن الامام في بده السانيد

99-ايراجيم بن عبدالرحمٰن الخوارزي- يرويٰعُن الأمام في بنه والمسانيد

•• ا-اساعيل بن ابي زياد-من اصحاب الامام ويردي عن الامام في بنه والمسانيد

١٠١- اساعيل بن موىٰ - الكوفى الغز ارى وفات ١٠٥ جير ويُعن الامام في بنه والمسانيد

١٠٢- اساعيل بن يجيٰ بن عبدالله بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحن بن أبي بكر" ( كوفي )-مروي عن الا مام في منه والمسانيد

۱۰۱۳ – الحق بن يوسف الواسطى – مع جلالة قدره و به وكونه كن شيوخ احمد و يجيّى بن معين و بهوشخ بعض شيوخ البخارى ومسلم وفات <u>۱۹۹ جي</u> مرد كاعن الا مام في ن**ن**ه والا حاديث الكثير ة

١٠١٠ - التخل بن حاجب بن ثابت العدل- وفات ١٩٩ه ويروي عن الامام

۵۰۱-آخق بن بشرابخاری-من فقهاء بخاری بروی عن الامام

١٠١- اسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشي و فات ١٨١ هيروي مع كونه كن شيوخ شيوخ البخاري وسلم ومن شيوخ الا مام احمد و يجي بن معين

201- اسد بن عمر والتحلي - وفات و 19 مروى عن الامام الخ كثير أمع كونه من شيوخ احمد وامثاله من صغار امحاب الامام

۱۰۸-ابوبكرين عياش-نام ميشهورين اورنام متعين محي بيس وقات الاجام عظيم مخرج عندكيراني البخاري وسلم وروى عن الامام الخ

٩٠١-امرائيل بن يونس بن ابي الحق السبعي - ولا دت <del>داج</del> وقات ٢١٠ ١٢ ، <u>٢١٠ ه</u>مع جلالة قدره وكونه من اعلام ائمة الحديث ومن

شيوخ شيوخ اليخين بروىعن الامام الخوموس شيوخ احمرايينا

•١١- ابان بن ابي عياش البصري - من كبار اصحاب الحن البعري مروى عن الامام في المسانيد

ااا-الوب بن بانى-مروى عن الامام في المسانيد

١١٢- احمد بن اني ظيه- مروي عن الامام في المسانيد

١١١١- اساعيل بن ملحان- مروى عن الامام في المسانيد

١١٣- اساعيل بن النهوي - مروي عن الإمام في المسانيد

١١٥- اساعيل بن بياع السابري - مروى عن الإمام في المسانيد

١١٧- اساعيل بن عليان - مروى عن الإمام في المسانيد

١١٤ - اخطر بن عكيم - مروى عن الإمام في المسانيد

١١٨ - السع بن طلحة - مروى عن الأمام في المسانيد

١١٩- ابراجيم بن سعيد- مروى عن الإمام في المسانيد

١٢٠- ابيض بن الاغر- مردى عن الامام في المسانيد

۱۲۱ – اسحاق بن بشر البخاري – و فات لا ۲۰ مهر يردى عن الامام فى المسانيد قال الخطيب روى عنه جماعة من الخراسا نين وقال اقد مه بارون الرشيد بغداد فحدث بها

١٢٢- بكرين حيس - مردى عن الأمام في المسانيد

١٢٣- يشر بن المفصل البصري- وفات ع ١٨ هروي عن الايام في المسانيد

١٢٧- بكير بن معروف الاسدى الدهشق، قاضى نيشا يور-وفات ١٢٣ هيروي عن الايام في المسانيد

١٢٥ - بلال بن الي بلال مرواس الغز ارى - مروى عن الا مام مع الشيخ شيخ البخاري

١٢٦- بشرين زياد- ميدي عن الامام

١٢٧- بشارين قيراط- مروي عن الامام

١٢٨-بقير بن الوليد الكلاعي الحضر عي- وفات عياج يروي عن الامام

١٢٩ - جناده بن مسلم العامري الكوفي - مروى عن الإمام في المسانيد

۱۳۰- جارود بن بزیدا بوعلی العامری النیشا بوری- مروی عن الامام فی المساتید

١٣١- جرير بن عبدالحميد الكوفي الرازي - وفات ١٨٠ جرير وي عن الامام في المسانيد

١٣٢ - جعفر بن عون الحزر وي الكوفي - و فات ك ٢٠ هير دي عن الا مام في المسانيد

١٣٣٠ - جرير بن حازم البصرى - وقات وكاجريدى عن الامام مع جلالة قدره

١٣٣٧ - حماد بن زيدا يواسمغيل الازرق- وفات و اليوروي عن الامام كثيراً

١٣٥- حياد بن اسامية الكوفي - مروي عن الامام

١٣٧١-حماد ين زيدانصيص-بروي عن الامام

١٣٧ - حماد من ميني ابو بكر الالع - مروى عن الامام

١٣٨- حسن بن صالح بن حي الكوفي - ولا دت و اجروقات كالم مروى عن الامام

١٣٩- أنحس بن عماره (خت، ت، ق)- وفات ١٥١ه مروى عن الامام كثيرا

١٨٠-حفص بن غياث الحقى الكوفي - من كبارامحاب الامام وقات المايدير دى عن الامام (من رجال السة )

١٨١- حاتم بن اساعيل الكوفي سكن المدينة - وفات ١٨١ جديد ويعن الامام (من رجال السند)

١٣٢-حسان بن ابراجيم الكرماني-بروي عن الامام

١٣٣- حزة بن عبيب المقرى الكوني - وفات ١٥١، ١٥٨ حير دى عن الامام في المسانيد كثير أ

١١١٠ - جيد بن حيد الرحمن الكوفي - مروى عن الامام

١٣٥- أنحسن بن الحسن بن عطية العوفي الكوفي - وفات الا معروي عن الامام

١٣٦ - حكيم بن زيدقاضي مرد - ومن امحاب الامامير وي عن الامام

١٧٧- الحسن بن فرات التيم - ومن اصحاب اللهام مروى عن اللهام في المسانيد كثيراً

١٣٨ - حبان بن سليمان الجعمى الكوفي - مروى عن الامام في . المسانيد

```
١٣٩-حسين بن وليدالنيشا يوري القرشى - وفات ١٠٠٠ هـ يردي عن الامام في
                                                   • ١٥ - حسن بن الحرالكوفي - مروى عن الإمام في .....المسانيد
                                                     ١٥١- حريث بن نبعان- مروى عن الامام في ..... المسانيد
                                           ۱۵۴-حسن بن بشرالكوفي - وفات ا<u>۳۲ ه</u>يروي عن الإمام في المسانيد
                                     ١٥٣-حسين بن علوان الكلمي - يروي عن الإمام عن الإمام في _ _ _ المسانيد
                          ١٥٣-الحن بن المسيب - وبهومعروف عنداصحاب الحديث ، مروى عن الإمام في المسانيد
  ١٥١- خالد بن خداش المبلعي - وفات ٢٢٢ه ه ممن مردي قليلاعن الإمام في وكثير أعن اصحاب الإمام واحمد
                                       ۱۵۷ – خالد بن سليمان الانصاري –من يروي عن الإمام وفينخ فينخ البخاري
                      ١٥٨ - خلف بن خليفة بن صاعد الأنجعي - مروي عن الإمام ومومن شيوخ شيوخ البخاري ومسلم
                                        149-خارجة بن مصعب ابوالحجاج الخراساني الفيجي - بروي عن الإمام

    ١٢٠ - خارجة بن عبدالله بن سعد بن الى الوقاص - من الل المدنية بروي عن الا مام في المسانيد

                                      ١٢١- خا قان بن الحجاج - من كمار العلماء بروي عن الامام في المسانيد
                      ١٦٢ - خلف بن يليين بن معاذ الزيات - من اصحاب الإمام يروي عن الإمام في ___ المسانيد
   ١٦٣- خويل الصقار (وقبل خويلد الصفار ) - وقال البخاري وبوخلا دالصفار الكوفي بروي عن الإمام في المسانيد
                                            ١٦٢- خالد بن عبد الرحمن السلمي- مروى عن الامام في .....المسانيد
                                                                                          ص ١٧٢٧ جلري
                               ١٦٥- دا وُ دالطاني – ( زابد بله ه الامنة )ا نه من اجلاءاصحاب الإيام ٢ وروي عنه ٢ في _
_المهانيدكثيرأ وفات وااج
                                 ١٦٢ - داؤد بن عبدالرحمٰن المكي - وروى عنه ٢ في المسانيد وروى عندالا مام الصنأ
                                   ١٦٧- دا وُ د بن الزبر قان-مع جلالية قدره وتقذمه وروى عنه ؟ في المسانيد
                                                  ١٦٨- وادُّر بن الحجر الطائي البصري - المسانيد وقات لا ٢٠ ج
                                                                                          ص ۲۵۸ جلد
      ١٦٩- زكريا بن الي زائدة البهد اني الكوفي - وروى عنه كثيراً مع جلالة قدره وتقدّمه وكونه من شيوح شيوخ الشيخين
                   • ١٥- زمير بن معاوية الحديج الكوفي - كثير أمع جلالة قدره وتفقد مه وكونه من شيوخ شيوخ التيخين
                                           ا ١٤- زا كدة بن قدامة النقى الكوفي - كثير أمع تبحره في علوم الحديث
                     ٢ ١ - زافر بن الى سنيمان الايادي القومستاني قاضى جستان - روي عن الامام في المسانيد
                   ٣٤١- زيد بن الحباب بن الحس التيمي الكوفي - روي عن الإمام كثيراً مع جلالة وكونه شيخ احمد وامثاله
```

۳ ۱۵-زبیرین سعیدالهاشی القرشی- روی عن الا مام کثیراً ۱۷۵-زکر باین الی العنیک- روی عن الا مام

ص٤٦٣م جلد

٢١١- نافع بن المقرى المدنى - روى عن الامام

۷۷۱- تعیم بن عمرالمد نی – روی عن الا مام

٨ ١٤ - نوح بن دراج الكوفي ( قاضي الكوفة ) و فات ١٨٢ه م) روى عن الإمام

9 4 ا- توح بن الي مريم الكوفي - روى عن الامام

• ١٨ - نصر بن عبد الكريم اللخي - وفات ١٩٩ مدوي عن الا مام صاحب مجلس الا مام

١٨١- نتمان بن عبد السلام ابوالمنذ ر-روي عن الامام

١٨٢- يزيد بن بارون لا ٢٠ جيم بروي عن الامام في المسانيد وهوشيخ الامام احدٌ \_ ( جامع المسانيد ص ١٥٥٥ ، ٢٠)

### ضرورى اشارات

ا – علامہ موفق نے لکھا کہ مشائخ اسلام میں ہے مختلف اطراف وا کناف کے سات سومشائخ نے امام صاحب ہے روایت حدیث کی لینی چھوٹوں کا ذکر نہیں کیا وہ تو ہزاراں ہزار ہوں گے حالا نکہ اس زمانہ کے چھوٹے بھی بعد کے محدثین کے کہارشیوخ ہوئے ہیں۔

۲-علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں ۹۷ شیوخ حدیث کے نام گنائے جوامام صاحب کے حدیث میں شاگر دیتھے۔ اور غالبًا وہ وہ بی بیل جن کے اساء گرامی علامہ سیوطیؓ نے تبییض الصحیفہ ، مناقب الا مام ابی حنیفہ میں لکھے ہیں۔ علامہ مزی نے ۲۷ کام ان اکا برتا بعین کے لکھے ہیں جن سے امام صاحب نے روایت کی ہے ( تہذیب الحری قلمی ص ۱۷ تر ۵ تاص ۲۸ تر جمدا مام اعظم ، کتب خاند آصفیہ حبید رآباد ) سام صاحب نے روایت کی ہے ( تہذیب الحری قلمی ص ۱۷ تر ۵ تام صرف ۲۲ دکھلائی اور بڑے بڑے محد شین جے ابن سام سام سام فقرا ابن حجر نے اپنی روایت عصبیت کو کام میں لاکر ان شیوخ کی تعداد صرف ۲۳ دکھلائی اور بڑے بڑے محد شین حفاظ حدیث کا ذکر مبارک ، داؤ دطائی و فیرہ کے تام حذف کر دیئے ( سی کے علاوہ ان جیسے بہت ہیں (۵) علی بن المدینی ( شیخ کبیر امام بخاری ) نے فر مایا کہ امام صاحب سے گوری ، ابن مبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکچ ، عباد بن العوام اور چعفر بن مون نے روایت حدیث کی۔

۲-ایام بخاری نے مزید اختصار کر کے لکھا کہ امام ابوصنیفہ ہے عباد بن العوام بہشیم ، وکیج بمسلم بن خالد ، ابو معاویہ ضریر نے روایت صدیث کی اور تاریخ بیس یہ بھی لکھے گئے کہ امام صاحب کی حدیث ہے لوگوں نے سکوت کیا ، حالا تکہ چند بڑوں کے نام تو انہوں نے خور بھی لکھے جنہوں نے بقول امام بخاری ہی امام صاحب کی حدیث روایت کی ، پھر سکوت کا دعوی کیسے سمجے ہوا ، دوسرے ابن مبارک اور تو رقی جسے انمہ صدیث کی روایت صدیث کی روایت صدیث کی شہادت ان کے شخ اعظم علی بن المدین نے پیش کردی ، امام بخاری کو کیا خبر تھی کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کو حدیث کی روایت صدیث کی روایت صدیث کی روایت صدیث کی شخصان کے شخ حمید کی دغیر ہے سے شروع ہوکر حافظ ابن تجروغیر ہے پاس ہوکر اس دور کے متعصب غیر مقلدین تک پینی وہ نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ اس سے حدیث کو بھی نقصان پنچے گا ، جس کی تلافی نامکن ہوگی ۔ واللہ المستعان

حضرت امام اعظم کے تلاندہ کے کسی قدرتفصیلی نقشہ کے بعدا یک اجمالی خاکہ بھی بصورت دائرہ پیش ہے جس سے ایک نظر میں امام صاحب کے تلاندہ محدثین پیش نظر ہوجاتے ہیں

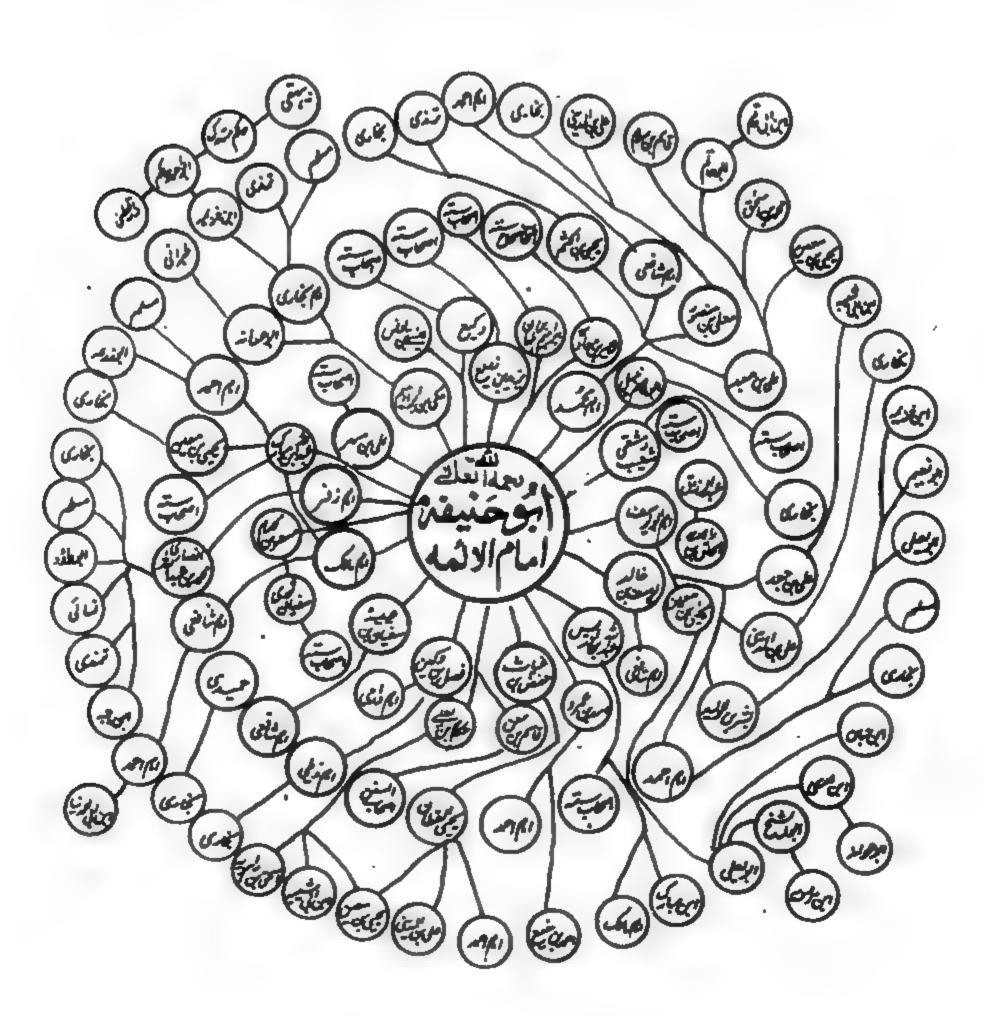

حضرت امام الائمه امام ابوحنیفه کی سیاسی زندگی

اس موضوع پرمولانا سید مناظراحس صاحب کیلائی کی مستقل تصنیف نفیس اُکیڈی کراچی نمبرا سے شائع ہوئی ہے جو قائل دیدہ مولانا نے امام صاحب کی سیاسی زندگی کے سارے کوشے تاریخ کی روشنی بی نمایاں کئے ہیں اورا یسے دلچیپ انداز بیں بیان کیا کہ پوری چارسو صفحہ کی کتاب مسلسل ہے تکان پڑھی جاسکتی ہے، پھرمولانا نے جوموشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں جگہ جگہ کی ہیں وہ توان کا خاص امتیاز تھا۔ فہکورہ بالاکتاب اور دوسری کتب تواریخ ومناقب کے مطالعہ کا حاصل وخلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

ا مام اعظم بہنی صدی بیں پیدا ہوئے ، دور رسالت اور عہد صحابہ کے سارے حالات جن معتمد ذرائع سے ان کو پہنچے تنے وہ ذرائع بعد کے لوگول کو حاصل نہ ہوسکے ،اس لئے ان کی روشن میں امام صاحب نے اپنی محیر العقول دانشمندی سے جوسیاسی مسلک اختیار کیا تھاوہ طاہر ہے کس قدر پڑنند کا رانہ ہوگا۔

دورتی امیہ کے فیراسلامی دی قانات اوردینی ایتری کے حالات ہوہ بہت نیا دہ متاثر ہے وہ دکھ بھے ہے کہ خلفاء بن امیری براہ دوری کا آھے۔ بندرت کا عام سلمان شریعت حقہ کے مطابق زندگی برکر نے کی نعمت ہے مجودم ہوتے جارہ ہے ہے، ان خرابیوں برنظر کرکے امام صاحب کا سیاس رہ کان بر اکتوان ہوکر کا مظافت واشدہ کے طرز پر کوئی حکومت برسم افقد ارا جائے اورای تمنا ہی انہوں نے الل بیت نبوت ہی خلافت کی واپسی کے لئے کوششیں کیں اور جب بنوالعباس ہی خلافت آئی تو وہ بچے مطمئن ہے ہوئے مران کے حالات میں جب ان کی تو فعات کو پورا کرنے والے ناہرت ندہوئے تو وہ مجر در پردہ الل بیت کے افراد کو حصول خلافت کے لئے آمادہ کرتے رہے تی کہ جب ان کی تو فعات کو پورا کرنے والے ناہرت ندہوئے تو وہ مجر مطبئ برد پردہ کو ان کے داری کی دور پردہ کو ان اختا ہوں کہ مشتبہ بھی ہوئے گئی ہوئے تاریخی دوایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو امام صاحب کی ان در پردہ کوششوں اور رتجانات کا لیقین ہوگیا تھا اورای گئے اس نے امام صاحب کو بڑے برائے جائے گئی کرکے اور وزارت و قاضی القعنا قو فیرہ کے عہدے بیش کرکے اور وزارت و قاضی القعنا قد و غیرہ کے عہدے بیش کرکے اپنے ساتھ ملانا چاہا کیونکہ وہ جائی تھا کہ امام صاحب کا صلاحی ان کی کھومت کے دور دراز ممالک تک پھیلا ہوا ہے، کین امام صاحب کا صلاحی تین ہوگیا ہوا ہے، کین امام صاحب کی تھی کے مورک کے اور در کر وہ کوئی ایسا تھیم میں برگی دور دراز ممالک تک پھیلا ہوا ہے، کین امام صاحب کی تھیم کے در سرک آپ کے سامن ایسانہ ہم ترین پروگرام تھا جو دنیا کی تاریخ میں بین در میں تھی دور سے آپ کے سامنے ایک ایس انہوں کی تو کہ کے تھی کہ مورم سے تو کہ کومت کے ذیر ان رہ کروہ کوئی ایسا تھیم

چنانچانہوں نے اپنے ہزاروں اصحاب و تلافہ ہیں ہے چالیس اصحاب کا انتخاب کر کے اپنی سریری ہیں اس جماعت کی تشکیل کی،
وہ سب جہتد کا درجہ رکھتے تھے ان ہیں ہڑے ہڑے ، محدث مغسر، لغوی ، عالم تاریخ ومغازی اور ان علوم ہیں دوسرے مشاکخ بلاد کے خصوصی
تر بیت یافت بھی تھے کہ ایک ایک مسئلہ پر گھنٹوں اور بعض مرتبہ ہفتوں بحثیں ، ہوتی تھیں ، ہرخض کو احادیث ، آٹار اور اجماع وقیاس کی روشن ہیں
آزادی گفتگو و بحث کرنے کا موقعہ دیا جا تا تھا ، قتل ہے کہ امام صاحب کے سامنے ہی سب لوگ اپنے اپنے ولائل بیش کرتے تھے اور بحث میں
بہا وقات ان کی آ واز بھی بلند ہو جاتی تھی ، عام بحث کے دور ان ہیں خود امام صاحب سے بھی جوسب کے سلم استاد ویشخ تھے کوئی صاحب بھرا

بعض اوقات اجنی لوگوں نے اعتراض بھی کیااورا مام صاحب کے دوسرے الل مجلس تلانہ ہ کومتوجہ کیا کہ تم لوگ ایک گتاخی اور بیما کی سے بات کرنے والوں کوروکتے کیوں نہیں؟ تو امام صاحب خود ہی فرمادیا کرتے تنے کہ بس نے خودان لوگوں کو آزادی دی ہے اوراس امر کا

عادی بنایا ہے کہ میہ ہرا یک حتی کہ میرے دلائل پر بھی نکتہ چینی کریں۔

لیکن اس کے ساتھ ریجی نقل ہے کہ اس مجلس کی پوری بحث کے بعد آخر میں امام صاحب جب بحثیت صدر مجنس تقریر فرماتے تھے ت پھرسب دم بخو دہوکر ہمہ تن متوجہ ہوکرامام صاحب کے فرمودات سفتے تھے اوران کونوٹ کرتے تھے، ان کو یا دکرنے کی فکر میں لگ ج تے تھے اورامام صاحب جس طرح فرماتے تھے اس تنقیح شدہ مسئلہ کوتح رہیں باضا بطر محفوظ کر لیاجا تا تھا۔

## حنفی چیف جسٹسو ل کے بےلاگ فیصلے

دور بنی امیہ میں تکمہ عدلیہ (قضا) پراہیاوفت گذر چکا تھا کہ قاضی کے لئے معمولی پڑھالکھا ہونا بھی ضروری نہ تھا،مشا کُخ وقت عدات میں جا کرشر بیت کی روسے شہادت دیا کرتے تھے کہ خلفا وسلاطین کی ذات قانونی دارو گیرہے بالاتر ہے۔

پھردورعبای میں بھی ابتداء میں حالات بہتر نہ تھے، قاضی شریک نے جب عہدہ قضامنظور کیا تو انہوں نے شرطوں میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ فیصلہ مقدمات میں رورعایت نہ کریں گے، تکرعمل کا حال ہے کہ خلیفہ کی ڈیوڑھی کی ایک لونڈی کی شکایت پر قاضی صاحب برطرف کر دیئے گئے۔

امام صاحب نے تمام حالات کا جائزہ لے کریہ منصوبہ بنایا کہ تدوین فقہ کے ساتھ ہی ایسے قضاۃ تیار کریں جو ہرحالت میں قانون اسلام کی برتری کو برقر اررکھ کیس،اوروہ اپنے علم وضل،تقوی وطہارت، جراُت ایمانی اور معاملہ بھی شرخصوصی کر دار کے حامل ہوں، چنا نچہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں نہ صرف محد ثین، فقہا وقضاۃ ہیں بلکہ ایسے بھی پچھ ہیں کہ وہ محکمہ افناء وعد لیہ کی سر پرتی کے بھی الل ہیں اور ایسے ہی اصحاب کود کھے کر آپ خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ''تم میرے دل کا سرور اور میرے تم وفکر کا مداوا ہو''گویا امام صاحب الل ہیں اور ایسے ہی اصحاب سے بردی اچھی اچھی امیدیں وابستہ کی تھیں اور خدا کا فضل ہے کہ وہ امیدیں حسب مراد پوری بھی ہو کیں۔ نے اپنے ان تلا نہ وہ اصحاب سے بردی اچھی اچھی امیدیں وابستہ کی تھیں اور خدا کا فضل ہے کہ وہ امیدیں حسب مراد پوری بھی ہو کیں۔ ایک طرف تو امام صاحب کے درس و تدریس کے مشخلہ نے دور در از ملکوں تک صحیح علم وگمل کے تکام واستو ارنمونے پچیلا و یہ تھے،

ایک طرف او امام صاحب کے درگ و مدرین کے مشغلہ نے دور دراز طلوں تک یک عم وال کے علم واستوار عمونے چھیلا دیے تھے،
دوسری طرف فعل خصومات کے لئے ایسے بلند کر دار کے قضاۃ و جیف جسٹس بیدا ہوگئے تھے کہ قانون اسلام کی سر بلندی کے امکانات پوری طرح روشن ہوگئے تھے ادرای مقصد کو پورا ہوتے د کھے کرامام عالی مقام مندرجہ بالافقر نے فرمایا کرتے تھے، پھرامام صاحب کو اپنے اس پو کیزہ مقصد میں کتنی کا میا بی ہوئی اور آپ کے تلاندہ نے قاضی ہونے کے بعد کس قتم کے تجر بات خلفاء کو دیئے اور ان کے دلوں میں کس قد راحتر ام شریعت کا پیدا کرایا ،اس کی چندمثالیں بھی ملاحظہ سیجئے۔

ا - ابوجعفر منصور کے بعد مہدی خلیفہ ہوا، بخارا ہیں قاضی ابو بوسف کے شاگر دمجاہد بن عمر و قاضی تضے مہدی نے اپنا ایک قاصد کم خاص غرض سے بھیجا، قاضی صاحب نے اس کا جواب خلیفہ کی منشاء کے خلاف دیا، قاصد نے اپنی طرف سے کوئی دوسری بات جھوٹی بنا کرخلیفہ سے بیان کر دی وہ قاصد بخارا ہی کا ساکن تھا واپس آیا تو قاضی صاحب نے اس پر افتر اء کا مقدمہ کر کے ای ۹۸کوڑ کے لگوا دیے ، مجاہد کے شاگر دوں کوتشویش ہوئی کہ مہدی کواس کے خاص قاصد کوتا زیانے لگانے کی خبر ہوگی تو شاید کوئی ناگوارصورت پیش آئے کیکن خلیف کوخبر ہوئی تو ساس کے خاص قاصد کوتا زیانے لگانے کی خبر ہوگی تو شاید کوئی ناگوارصورت پیش آئے کیکن خلیف کوخبر ہوئی تو ساس کے خاص قاصد کوتا زیانے لگانے کی خبر ہوگی تو شاید کوئی ناگوارصورت پیش آئے کیکن خلیف کوخبر ہوئی تو ساس نے قاضی صاحب کے اس فعل کو خسین کی نظروں ہے دیکھا اورخوش ہوکر انعام وکرام سے نوازا۔

۔ قاضی صاحب ندکوروہ سب انعام واکرام کا مال لے کراپی متجد پہنچے کچھاس کی ضرور بات پرصرف کیا، باتی شہر کے فقرا کونشیم کر دیا اور خلعت کوبھی فروخت کر کے مساکین اور قیدیوں برصرف کر دیا۔

یہ قاضی صاحب بہت زاہد و عابد تھے ،عہد ہ تضاء بہت مجبور ہو کرجبس وقید اور ایذ ائیں اٹھا کر قبول کیا تھا پھر وہ کس ہے د بنے ڈرنے والے تھے۔ (مناقب کر دری ص ۲۳۹ج۲) ۲-مہدی کے بعد ہادی خلیفہ ہوا، اس دقت بغداد کے قاضی ابو یوسف تنے، ایک باغ کی ملکیت کے بارے ہیں رعیت کے آدمی نے خود خلیفہ کے خلاف دعوی دائر کر دیا اور گواہ بھی خلیفہ کی طرف ہے ثبوت کے گذر گئے، مگر قاضی صاحب نے کسی طرح معلوم کرلیا کہ جن اس خریب کا ہے اس لئے فیصلاء مقدمہ ملتوی کیا اور تدبیر ہید کی کہ جب خلیفہ سے ملے اور اس نے دریافت کیا کہ جمارے مقدمہ ہیں آپ نے کیا کیا ؟ تو کہا کہ فریق ٹانی کا مطالبہ ہیہ کہ آپ عدالت میں اس امر پر حلف اٹھا کیں کہ آپ کے گوا ہوں نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے۔
کیا ؟ تو کہا کہ فریق ٹانی کا مطالبہ ہیں جس کہ آپ عدالت میں اس امر پر حلف اٹھا کیں کہ آپ کے گوا ہوں نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے۔
خلیفہ نے کہا کہ کیا اس کو ایسے مطالبہ کا حق بینچتا ہے، کہا قاضی این الی لیل کے سابقہ فیصلوں کی روسے اس کو اس مطالبہ کا حق ہے، یہ صفیۃ ہی خلیفہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ باغ اس کو دیدو۔

۳- ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ ہوا، اہام اعظم ؑ کے شاگر دحفظ بن غیاث مشر تی بغداد کے قاضی بنھے، ہارون کی شاہ بنگیم زبیدہ خاتون کا ایک کارندہ پاری تھااور اس پر ایک خراسانی نے تمیں ہزار درہم اونٹوں کی قیمت کا دعویٰ دائر کر دیا، پاری نے رقم کا اقر ارکر لیا تگر ادا نیگی نہ کی ، قاضی صاحب نے مرمی کے مطالبہ پراس کوقید کر دیا۔

شاہ بیگم کومعلوم ہوا تو بہت غضبنا ک ہوئی کہ میرا آ دمی جانتے ہوئے بھی قاضی صاحب نے اس کوجیل بھیجے دیاا پے غلام کو کہا کہ میرے آ دمی کوفوراً جیل ہے چیٹرا کرلا وَ مشاہی کل کاغلام گیا تو جیل والول نے پاری کوچیوڑ دیا ، قاضی صاحب کوخبر ہوئی تو وہ اس کوکس طرح بر داشت کر سکتے تھے ،امام صاحب کے تربیت یا فتہ تھے ، ہولے۔ یا تو زبیدہ کا دکیل پاری واپس جیل آئے ورنہ میں عہد و قضا ہے ستعفی ہوں۔

ال سندهی غلام کوخبر ہوئی تو وہ روتا ہواز بیدہ کے پاس گیا کہ بیرقاضی حفظ کا معاملہ ہے اگر خلیفہ نے مجھے باز پرس کی کہ قاضی کے جیل بھیجے ہوئے آ دمی کو جمہیں چھڑانے کا کیاحق تھا تو جس کیا جواب ووثگا، اور کہا کہ اس وقت اس پاری کو جیل واپس کرنے کی اجازت دید بھر جس قاضی صاحب کوراضی کر کے رہا کرادوں گا، زبیدہ نے غلام پر رحم کھا کراجازت دیدی اوروہ پھر جیل بھنچ گیا۔

کے در بعد خلیفہ کل بیں آئے تو ان سے زبیدہ نے شکایت کی کہ قاضی صاف بے میرے آدمی کے ساتھ بیہ معاملہ کیا ہے، جس سے میر کی شخت تو بین ہوئی ہے، ایسے قاضی کومعز ول کرنا چاہئے، ہارون بہت متفکر ہوا کہ کیا کرے، کیونکہ زبیدہ کی کبیدگی خاطر بھی اسے بڑی شاق مقی آخراس نے پچھسوچ کرقاضی صاحب کو حکم لکھا کہ اس پاری کے معاملہ کورفع دفع کردو۔

ادھر خلیفہ یے تکھوا رہا تھا اور ادھر قاضی صاحب کے لوگوں نے ان کواس کی خبر پہنچائی کہ ایسا تھم آنیوالا ہے، قاضی صاحب نے فورا خراسانی کے گواہوں کو بلاکران کے بیانات قلمبند کرائے اور تحریری فیصلہ مرتب کر کے عدالت کی مہر لگانے کا تھم ویا تا کہ خلیفہ کے تھم سے پہلے تمام کارروائی کھل ہوجائے ، اتفاق ہے اس کام میں دیرگی اوراس کارروائی کے دوران ہی میں خلیفہ کا تھم آگیا گرقاضی صاحب نے کہا کہ میں پہلے اپنے ہاتھ کا کام پوراکردوں پھر فرمان پڑھوں گا، خلیفہ کے آوی نے بار ہارتھم دیتا چاہا ورکہا کہ امیر المؤسنین کا فرمان ہے گرقاضی صاحب نے نہار ہارتھم دیتا چاہا اورکہا کہ امیر المؤسنین کا فرمان ہے گرقاضی صاحب نے نہ لیاحتی کے ترام کارروائی باضابطہ بوری کردی۔

ال کے بعد فرمان پڑھااور جواب دیدیا کفرمان پڑھنے ہے پہلے ہی فیصلہ کرچکا ہوں فرمان لانے والے نے کہا کہ آپ نے جان ہو جھ کرفرمان منہ سب کارروائی کی ہے، ہیں ہے بات بھی خلیفہ ہے کہوں گا ، قاضی صاحب نے کہا کہ تم ضرور کہد دینا جھے آگی کوئی پرواہ ہیں ہے۔

اس نے سب حال خلیفہ ہے جا کر کہا گر خلیفہ بجائے اس پر تا راض ہونے کے قاضی صاحب کی جرائت اور موافق حق فیصلہ ہے خوش ہوئے اور حاجب ہے کہا کہ قاضی صاحب کی خدمت ہیں ۳۰ ہزار در ہم روانہ کرو۔

اس صورت حال ہے زبیدہ کوخبر دی گئی تو وہ اور بھی مشتعل ہوگئی اور خلیفہ ہے کہا کہ جب تک تم قاضی حفظ کو برطرف نہیں کرتے ہومیرا تم ہے کوئی علاقہ نہیں۔ ہارون رشید نے بیسب کور یکھا گر چونکہ وہ تن کوئی تھے پر مجبور ہو چکا تھا اس لئے انسان کو ہاتھ سے نہ دیااور جس طرح ای حم کا یک واقعہ ش جہا تگیر نے نور جہاں ہے کہ دیا تھا کیا ہے جان جہاں بش نے تھے کوا پی جان کا ما لک بنایا ہے ایمان کا نہیں ، ہارون نے بھی ذہیرہ خاتون کوالی بی بات صفائی ہے کئی جس ہے ذہیرہ کا سمارا نشر ہمران ہوگیااوراس نے اپنی تفت مٹانے کیلئے دوسرا طریقہ اختیار کیا ،
یعنی نیاز مندانہ خوشا مددرا مدکر کے ہارون کواس پر راضی کرلیا کہ قاضی صاحب کا جادلہ کی دوسری جگہ کوکر دیا جائے ، چنا نچے خلیف نے ان کا جادلہ ان کے وطن کوف کی طرف کر دیا۔ (خطیب ج ۱۹۲۸)

۳-ای بارون رشید کے دور فلافت بی ایک بار قاضی ابو پوسف نے جواب قاضی القصناۃ بھی ہو گئے تھے فلیفہ کے ایک وزیر علی بن عیسیٰ کی شہادت رد کردی تھی اس کی بخت ذات ہوئی فلیفہ سے جا کر کہا، فلیفہ نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ اس بیچارے کو آپ نے کیوں مردود الشہادة قرار دیدیا؟

قاضی صاحب نے کہا کہ بھی نے ان کو یہ کہتے ساہے کہ ' بھی خلیفہ کا غلام ہوں' اور غلام کی شہادت مقبول نہیں اور بعض روایات بھی ہے کہ قاضی صاحب نے کہا کہ بیخص نماز جماعت کا تارک ہے، خلیفہ بین کر خاموش ہو گیااور یہ بھی نقل ہے کہ پھراس وزیر نے اپنے کل کے صحن بھی محروثتم پر کرائی اور جماعت کی نماز کا التزام کیا۔ (موفق ص ۲۲۷ ج۲)

یہ مجی موفق ہی میں ہے کہ قاضی ابو یوسف نے ای طرح ایک فوجی افسر کی شہادت بھی اس کے عبدالخلیفہ کہنے کی دجہ ہے مستر دکر دی تھی۔ (مناقب موفق ۲۳۰ج۲)

۵-ایک باغ پر ہارون رشید کا قبضہ تھا اس پر ایک ہوڑ ہے کسان نے دعویٰ کیا کہ مراہ اور ظیفہ کا قبضہ کا مبانہ ہے، قاضی ابو ہوست نے بوجھا کہ تبہارے پاس کیا جموت ہے اس نے کہا کہ امیر المؤمنین سے طف کیا جائے، قاضی صاحب نے فلیفہ سے کہا کہ آپ کو طف اٹھا تا چاہئے ، ہارون نے بحلف کہا کہ میرے والد مہدی نے جھے کو عطا کیا تھا اور ش اس کا بالک ہوں اور اس لئے قابض ہوں قاضی صاحب نے فیصلہ کردیا گرا پی اس کو تابی پررٹی وافسوس کیا کرتے تھے کہ عدالت کے وقت فلیفہ کری پر بیٹھے تھے اور جس اتنانہ کہ سکا کہ جھے صاحب نے فیصلہ کردیا گرا پی اس کو تابی پررٹی وافسوس کیا کرتے تھے کہ عدالت کے وقت فلیفہ کری پر بیٹھے تھے اور جس اتنانہ کہ سکا کہ جھے آپ کا فریق م ۱۳۳۲ ج۴)
آپ کا فریق زیش پر کھڑ اے آپ بھی کری سے از کرزیمن پر کھڑ ہے ہوجائے یا اس کے لئے بھی کری منگوا ہے! (موفق م ۱۳۳۷ ج۴)

۲ – ایک دفعہ فلیفہ ہارون رشیداور ایک یہودگ کا مقدمہ امام ابو یوسف کی عدالت جس چش ہوا تو یہودی فلیفہ سے بیچھے ہٹ کر بیشا

آپ نے یہودی ہے کہا کہ فلیفہ کے برابر بیٹھو، عدالت بھی کی توقع م بیل امیروغریب برابر ہیں۔ (سرالاحتاف م ۵)

2-قاضی عافیہ اودی (امام صاحب کے فاص اصحاب ہیں ہے ہیں اور مجلس آروین فقہ کے دکن رکین ) بغداد کے قاضی ہے، ایک مرتبہ کسی حاسد نے فلیفہ کو بیاں ان کی فصل مقدمات ہیں بیچا یا سداری کی شکایت پہنچائی، فلیفہ کو بیام نا گوار ہوا اور عافیہ کو طلب کیا ابھی اسل معاملہ کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی تھی کہ فلیفہ کو چھینک آئی اور ہر طرف ہے برتک اللہ کی صدابلتہ ہوئی، عافیہ نے بچھ نہ کہا، ہارون نے پوچھا کے مسلم نے جھے موافق سنت برحمک اللہ کہا تیکن آپ فاموش رہائی کی کیا وجہ ہے؟ عافیہ نے جواب دیا سنت ای طرح ہے جس طرح ہیں نے کی مرکار دوعالم عبلی کی گئی میں دو محضوں کو چھینک آئی ایک نے الجمد للہ کہا اس پر آپ نے برحمک اللہ فرمایا دومرا فاموش رہاتو آپ بھی فاموش رہے، ای طرح تم نے بھی خودالحمد فلند بیش کہا اس لئے ہی نے بھی حضور علی کی صاحب پرآ ما دومرا ماردن نے پوراجواب می کرکہا۔ '' جائے آپ ایکام قضا کا کینے! بھلا جو محضور کی چھینک کے ماتھ دورعا ہے۔ پرآ مادونہ ہو سکا دومرا ماردن نے پوراجواب می کرکہا۔ '' جائے آپ ایکام قضا کا کینے! بھلا جو محضور میں چھینک کے ماتھ دورعا ہے۔ پرآ مادونہ ہو سکا دو

ہ بری سے پر اور ہے۔ اور اور ہے۔ اور ہے گا' بھر جمونی شکاے۔ کرنے والوں کوسر زش کی۔ (تاریخ بغدادس ۱۳۰۹ ج۸) کسی دوسرے کی پاسداری اپنے فیصلہ بٹس کیا کرے گا' بھر جمونی شکاے۔ کرنے والوں کوسر زش کی۔ (تاریخ بغدادس ۱۳۰۹ ج۸) امام صاحب نے کو بایہ بات ملے شدہ بجد کر کہ حکومت معیاری لوگوں کے ہاتھ بٹس آناد شوارے محراسلامی قانون کواس طرح او نیجے معیار پر مدون کردیا جاسکتا ہے کدار باب حکومت اس کے سما مے جھکنے پر مجبور ہوجا کی اور اس طرح ایک ایک تقیم خدمت امام صاحب کر مھئے کہ رہتی دنیا تک اسلامی قانون سر بلند ہو گیا اور ای تدوین فقد کے ذیل جس سینکڑوں محدثین ، فقہا مفتین اور قضاہ معیاری درجہ کے بنائے گئے جن کی شاگر دی اور شاگر دول کی شاگر دی کا افخر امام شافعی ، امام احمہ اور بڑے بڑے محدثین امام بخاری وسلم اسحاب محاح ستہ وغیرہ نے حاصل کیا۔

الاجعفر منصور نے چاہا بھی کہ امام صاحب ہے نیاز ہوکر دوسرے علاء وفت ہے مددلیکرامور خلافت وسلطنت کو توت پہنچائے کر اس میں کامیانی نہ ہوئی اور غیر حنفی علاء تجائے بن ارطاق ، وہب بن وہب وغیرہ کے ناکام تجربات خلفاء عباسیہ کو ہوتے رہاس لئے علاء صنیفہ اور فقہ حنی ہے وابستگی بی لا ہدی نظر آئی بلکہ فقہ حنی میں ہے بھی امام صاحب کے اقوال کی اہمیت زیادہ تھی۔

قاضی خالد مروکے قاضی تھے، کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ میں بجائے امام صاحب کے بیں نے قاضی ابد بوسف کے قول کے مطابق فیصلہ کردیا ، اس کی خبر مامون کو بھوئی تو جھے ہدا ہے ہیں کہ متلہ میں جب تک امام ابو صنیفہ کا قول موجود ہو فیصلہ ای کے مطابق کیا کرواور اس سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ (منا قب موفق ص ۱۵۹ج۲)

ہارون رشید نے مامون رشید کوفقہ حنی کی اعلیٰ پیانہ پر تعلیم دلائی تھی اور مامون کوخود بھی فقہ خنی ہے بیزی متاسب تھی حتیٰ کہ امام اعظم کی طرف سے مدافعت میں وہ بیڑے بیڑے محدثین کولا جواب کردیتا تھا۔

ال موقعه مرايك واقعه بطور مثال سنة!

نعفر بن شمل حدیث و تربیت میں الی مروک امام متع طرفقہ میں کمزور تنے چنانچ جب بھی خلیفہ کی بجائس میں امحاب امام اعظم سے
ان کا مناظر و بوتا تو ان کو شرمندگی اٹھائی پڑتی تھی ، اپنے لوگوں کو وہ بھایا بھی کرتے تنے کہ امام ابو صنیفہ کا ذکر برائی ہے مت کرواور کہا کرتے
تنے کہ میں تو بھر و میں تھا ، امام صاحب کوف میں ، لیکن میں میں سنتا تھا کہ وہ صالح بزرگ ہیں ، ایک دفعہ کہا کہ لوگ مور ہے تنے ان کو ابو صنیفہ
نے بیداد کیا ، پھر ہو چھا گیا تو اٹل حدیث کے ڈرے خاموش ہو گئے اور اس تم کے تعریفی کلمات سے اجتماب کرنے گئے۔

ایک بار کچھا الی حدیث معاہدین امام اعظم نے امام صاحب کی کتابیں ضائع کرنے کے لئے دریا بردکرنے کی سیم بنائی ، خالدین مہی قاضی مروکو خبر ہوئی وہ فضل بن مہل کو لے کر مامون کے پاس کئے جو خلیفہ ہارون رشید کی طرف ہے اس وقت مروکے گورنر تھے، ان کوخبر دی تو ہو جھا کہ ادھر کون لوگ جیں اور ادھر کون جیں ، کہاوہ لوگ نی عمر کے اسحاق بن را ہو بیاور احمد بن زبیرو غیرہ جیں البتہ نعفر بن شمیل بھی ان جس جی اور بدلوگ خالد بن مجبع ، بہل بن مزاحم ، ابراہیم بن رستم جیں۔

مامون نے کہاا چھا! کل بی ان سب کو بلا دُں گا اور ان کے دلائل من کر بی خود فیصلہ کروں گا کہ کون حق پر ہے آئی وغیرہ کو خبر پہنچی کہ مامون نے اس طرح کہا ہے تو فکر ہوئی کہ ان کی طرف ہے کون بات کرے گا، چونکہ نعنر بن شمیل مباحث کلام وحدیث بی مامون ہے مات کھائے ہوئے تنے اس طرح کہا ہے تھے اس لئے سب نے احمد بن زہیر کو بات کرنے کے لئے فتن کیا۔

مسیح کوسب مامون کے پاس جمع ہوئے، مامون نے تعزین شمل کی طرف دیکھتے ہوئے خطاب کیا کہتم لوگوں نے ایو صنیعۃ کی کتابوں کو دریا پر لیجا کر کیوں ضائع کیا؟ نعتر تو خاموش رہے کچے جواب شدیا، احمد بن زہیر پولے امیر المؤمنین! جھے اجازت ہوتو ہات کروں؟ ماموں نے کہا اگرتم اچھی طرح دکالت کر سکتے ہوتو تم ہی بولو!

کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے ان کتابوں کو کتاب اللہ اور سنت رمول عظی کے گالف پایا، مامون نے کہا کس چیز جس مخالفت ریمی، چر خالدین مجھے سے ایک مسئلہ کے بارے میں بوچھا کہ اس جس ابوضیفہ نے کیا کہا ہے؟ خالد نے امام صاحب کے قول کے موافق نوزی دیدیا، احمد بن زہیر نے اس کے خلاف ایک حدیث مائی اس پر مامون نے خود جواب دینا شروع کیا اور امام صاحب کے قول کے موافق

الی احادیث سنائمیں جس ہے وولوگ واقف ندتھے۔

اورای طرح برابر وہ لوگ مسائل حنفی کے خلاف ا حادیث پڑھتے رہے اور مامون امام صاحب کی طرف سے ا حادیث سناتے رہے اور جب اس طرح کافی بحث ہو چکی تو مامون نے کہا۔

''اگر ہم امام ابوحنیفہ کے اقوال کو کتاب اورسنت رسول علیقے کے نخالف پاتے تو ہم خود ہی ان کومعمول بہنہ بناتے ،آئندہ ہرگز الیم حرکت کااعادہ نہو، پھرکہا کہ پیشنخ (نضر بن شمیل )تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تمہیں ایسی سزادیتا کہ یادکرتے''۔

منا قب موفق میں بیرواقعد قل کرکے بیجی اضافہ کیا کہ مامون جب خود بغداد میں تخت خلافت پر جیٹھا تو اپنے پاس دوسوفقہا ءکو بٹھلاتا تھااوران میں ہے کوئی وفات پاتا تو اس کی جگہ دوسرامتعین کر دیتا تھا کہ تعداد ندکور کم نہ ہواور مامون خودان سب سے زیاد واعلم وافقہ تھا۔

مادحين امام الائمه الي حنيفه رحمة التدعليه

ا ہام صاحب کی سیرت لکھنے والوں نے ایک مستقل عنوان امام صاحب کی مدح وثناء کرنے والوں کا بھی رکھا ہے ای لئے راقم الحروف نے بھی اس سلسلہ کی بچھے چیزیں انتخاب واختصار کر کے یک جا کر دی ہیں اور اس میں اس امرکی رعایت کی ہے کہ ان ہی حضرات کے اقوال جمع کئے ہیں جن کی بلند پایڈ خصیات تمام محدثین کے بیہاں مسلم ہیں اور ان کا احصاء نہیں کرسکانہ بیہاں آئی مخوائش تھی اس لئے بینکڑوں اکا بر کے اقوال اب بھی نقل نہیں ہوسکے، پھر جن کے اقوال لئے ہیں ان کے بھی اختصار کی وجہ سے بیشتر اقوال چھوڑ دینے پڑے۔

تاہم بطورنمونہ اور بقدرضرورت شاید ہے بھی کافی ہو، پھرہم نے ان اقوال کی اسناد بھی ترک کردی ہیں، ورنہ موفق وغیرہ میں ان کی مند میں میں سے محقد م

پوری پوری سندیں درج کی گئی ہیں۔

ا - امام بیخی بن سعید القطان: بزے محدث بین فن رجال کے سب سے اول لکھنے والے بیں ، امام احمد ، علی بن المدین وغیرہ مؤدب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے اور نماز عصر سے مغرب تک (جوان کے درس کا وقت تھا، برابر کھڑے رہے تھے ، امام صاحب کے شاگر وہونے پر فخر کرتے تھے ، تمام کتب صحاح بین ان سے دوایت ہے۔ صاحب کے حلقتہ درس بین شرکت کرتے تھے اور امام صاحب کے شاگر وہونے پر فخر کرتے تھے ، تمام کتب صحاح بین ان سے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں '' خدا گواہ ہے کہ ہم جموئ نہیں بول سکتے ، ہم نے امام ابوضیفہ سے بڑھ کرکسی کوصائب الرائے نہیں پایا اور ہم نے ان کے اکثر اقوال اخذ کئے بین''۔

'' والله جم امام ابوصنیفه کی مجالس میں بیٹھے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے اور واللہ جب بھی میں ان کے چہرہُ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یفتین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عز وجل کے خوف وخشیت ہے پوری طرح متصف ہیں' ۔ (موفق میں اواج ا)

''لوگوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کوخل کرنے کے واسطے امام ابو صنیفہ کے سوا دوسرانہیں ہے، پہلے پہلے امام صاحب کے علمی کمالات زیادہ نمایاں ندیتھے بھر بکدم بڑی تیزی سے ان کی قدر دمنزلت اور عظمت ترقی کرتی گئ'۔ (موفق ص ۳۵ ج۲) ''خدائے برتر کی قتم کدامام ابو حنیفہ اس امت میں قرآن وحدیث کے سب ہے بڑے عالم بننے'۔ (مقدمہ کتاب انتعلیم)

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللدین مبارک: ائد کبارے اورن حدیث کے رکن اعظم ہیں میج بخاری دسلم میں ان کی روایت سے پینکڑ وں احادیث موجود ہیں امام صاحب کے خصوص شاگردوں میں سے ہیں ،امام بخاری نے اپنے رسالد رفع یدین میں فرمایا کہ ''ابن مبارک'' اپنے زمانہ کے سب سے ہڑے عالم خے اورلوگ اگردوس کے علم لوگوں کے اتباع کی بجائے ان کا اتباع کرتے تو بہتر ہوتا'' اس کے بعد مطالعہ سیجے کہ بہی امام بخاری کے شیوخ النیوخ امام اعظم کے بارے ش کیا فرماتے ہیں۔

ا - فرمایا که ' ابوحنیفه فقه میں سب علماء ہے زیادہ تھے میں نے ان جیسا فقہ میں نہیں دیکھا''۔

۲-ایک دفعہ فرمایا'' خدا کی تئم ابوطنیفہ علم حاصل کرنے میں بہت بخت تھے، محارم سے دورر ہتے تھے، وہی کہتے تھے جوآنخضرت علیہ ہے۔ اسکے دفعہ فرمایا'' خدا کی تئم ابوطنیفہ علم حاصل کرنے میں بہت بخت تھے، محارم سے دورر ہتے تھے، وہی کہتے تھے جوآنخضرت علیہ ہے۔ تا ہتے ومنسوخ حدیث کے بڑے ماہر تھے اور معتبر اور دوسری تئم کی احاد بٹ کو فعل رسول اللہ علیہ ہے۔ تلاش کیا کرتے تھے۔ سے تا ہو منبیفہ اور سفیان توری کے سے ۔''میں نے مستر بن کدام کو امام ابوطنیفہ کے حلقتے درس میں مستنفید ہوئے دیکھ ہے، اگر خدا تع کی ابو حنیفہ اور سفیان توری کے سبب سے میری فریا دری نے کرتا تو میں بھی اور عام آ دمیوں کی طرح ایک آ دمی ہوتا''۔

" طلامد کردری نے بیجی لکھا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب کی طرف سے مدافعت کرتے تھے، ان کے ذہب کی تائید کیا کرتے تھ ادریہ بات مشہور ومعروف تھی ، ای طرح امام صاحب کی طرف اپنی نسبت اور شائر دی پر بھی فخر کیا کرتے تھے '۔ (ص ۱۰۹ج ۱)

۳۰-" بیتی بیان کیا کہ جب میں کوفہ پہنچا تو وہاں کے علماء سے سوال کیا کہ تہار ہے شہر میں کون سب سے بڑا عالم ہے، سب نے کہا اہم ابوطنیفہ، پھر ہو چھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے اہم ابوطنیفہ، پھر ہو چھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا امام ابوطنیفہ، پھر ہو چھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا کہ امام ابوطنیفہ تخرض میں نے سب نے کہا کہ امام ابوطنیفہ تخرض میں نے افعا ق محمودہ وحسنہ میں ہے۔ امام ابوطنیفہ تخرص میں افعالی میں مار جہا ہے۔ امام ساحب کوئی افضل و برز جنا یا "۔ (حدائق ص ۲۷)

۵- حموی نے ترح اشاہ میں صحیفہ ذہبی نے قل کیا ہے کہ عبدالقد مبارک نے فر ہایا" حدیث تو مشہور ومعروف ہوگئی اب آگراجتہادی ضرورت پڑتے تو اجتہاد ما لک سفیان وابوصنیفہ کا ہے کئی ان میں سے ابوصنیفہ اجتہاد کے لئاظ سے احسن اور رسائی کی حیثیت سے اوقی اور دونوں سے افقہ ہیں"۔

یہ سب کے نزد کی مسلم امیر المومنین فی الحدیث کا فیصلہ خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ" حدیث تو مشہور ومعروف ہوگئی " یعنی جس قدر ذخیرہ اصادیث صحاح کا موجود تھا وہ سب منصر ف اس وقت سامنے آگیا تھی بعکہ بدر جد شہرت پہنچ گیا تھا ، اس زمانہ کی احادیث بھی اکثر شائع ہے میں نہ ہوا تھی ، دا قد عدل و تقد تھے اور حضرت عبدالقد بن مبارک نے تو ہزاروں لاکھوں رو بے صرف کر کے حدیث حاصل کرنے کے لئے دنیا ہے اسلام کا کونے کونے چھا تا تھا ، پھر آخر ہیں امام ابو حقیفہ آگے ہا ہی پہنچ تو ان کے تجر علوم حدیث وفقہ کے ایس پہنچ تو ان کے تجر علوم حدیث وفقہ کے ایس مصاحب ہی کے بور ہے۔

ظاہر ہے کہ جس قدر دفیرہ احادیث صحاح کا اس دقت مدون ہوگیا تھا وہ بعد کو مدون ہونے والی کتب حدیث کے لئے بطوراصول و امہات تھ اوراصحیت کے لحاظ ہے بھی ان بی کا نمبراول تھا، اس لئے ہم نے امام بخاری کے حالات میں بہت ی کتب حدیث کے نام بھی لکھے ہیں جو پہلے ہے موجود تھیں، افسوس ہے کہ کھلوگوں کی غدط رہنمائی ہے اکا برشیوخ محد بین (جن میں ہے اکثر شیوخ امحاب صیح ست لکھے ہیں جو پہلے ہے موجود تھیں، افسوس ہے کہ کھلوگوں کی غدط رہنمائی ہے اکا برشیوخ محد بین (جن میں ہے اکثر شیوخ امحاب صیح ست احد ان کہ بعد کی کما بول کا کرایا گیا، ان کے اصول وامہات اور دوسر ہے ذفیر ثانوی درجہ میں تھے گئے، حالا نکہ صحت روایت وعلوسند کے اعتبار ہے وہ اول فالا ول تھے، اس سے ایک بڑا اصول وامہات اور دوسر ہے ذفیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، فقصال رہنمی ہوا کہ بعد کے ذفیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، عبد اللہ این مبارک فرماتے ہیں۔

۲ - میں تمام شہروں وبستیوں میں علم کی طلب کے لئے گیے ، لیکن امام ابوصنیفہ کی ملاقات ہے بل تک حلال وحرام کے اصول ہے واقف نہ ہوسکا ( کیونکہ فقہ واصول فقہ کے امام وی تھے )

2-ا گرامام صاحب تابعین میں ہوتے تو وہ بھی ان کی طرف مختاج ہوتے (بیاس لئے کہا کے امام صاحب تابعین کے آخری دور میں پیدا ہوئے اور امام صاحب کے علم وضل کے ظہور کا زمانہ تابعین کے گذر جانے کے بعد کا ہے در نہ ظاہر ہے کہ امام صاحب خود بھی تالبی تنے ) ۸- اکثر فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوصنیف کی رائے کالفظ مت کہو، بلک تنسیر صدیث کہو (جوحقیقت ہے) 9- اگر مجھے افراط کا الزام دیئے جانے کا خوف نہ ہوتا تو ہیں امام صاحب پرکسی کوبھی ترجیج نہ دیتا۔

١٠- فرمايا الام صاحب مجيد الغور تنے بعني مسائل كى مجرائيوں تك جاتے تھے۔

اا-فرہایا کہ علاءام صاحب ہے مستغنی نہیں ہوسکتے کم ہے کم تغییر حدیث کے لئے توان کی احتیاج ظاہر دیا ہر ہے۔

۱۲-اگر میں بعض نے وقو فول کی باتوں پر رہتا تو امام صاحب ہے محروم رہتا اوران ہے محروم ہوتا تو یوں کہنا جا ہے کہ طلب علم کی راہ میں میری ساری مشقت وتعب اور ہزاروں لا کھوں روپے کا صرف رائیگاں چلا جاتا۔

ساا - اگریش اما مصاحب سے نداتیا تو علم کے لخاظ ہے دیوالیہ ہوتا ، ایک دوایت ہے کہ یش بھی دوسر سے صدیث کے نقالوں کی طرح ہوتا۔

۱۹ - ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجلس میں اما مصاحب کا ذکر ہوا اور پہیم موافق کچھ مخالف با تیں ہو کیں تو ابن مبارک نے فرمایا کہ علما وہیں ہے کسی کواما مصاحب جیسیا پیش کر دور نہ ہمیں ہمار سے حال پر چھوڑ دوا در جمیس عذاب مت دو۔ (معلوم ہوا کہ اما مصاحب سے عزاد دھسد دخالفت کا نیج اس دفت بھی موجود تھا اور ایسے لوگ بڑے بڑے حصرات کو اپنی غیر ذمد داراند دوش سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے )۔

31 - فرمایا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ اما صاحب کی مجلس میں ان کی کوئی علمی حیثیت نقمی اور میں نے دو دکو کسی مجلس میں ہوا کہ اس مصاحب سے کسی مسئلہ پر بحث کی ہواور اس کی علمی بینچا کر حقیز نہیں پایا سواء اما مصاحب کی مسئلہ پر بحث کی ہواور اس کی علمی بینچا کر مقیز نہیں پایا سواء اما مصاحب کی مسئلہ پر بحث کی ہواور اس کی علمی بینچا تھی پر جھے دھم نہ آیا ہو۔

کی علمی بے بعناعتی پر جھے دھم نہ آیا ہو۔

١٧- فرمايا كدوه فخص محروم ہے جس كوامام صاحب كے علم سے حصر بيس طلا۔

ا الحرماتے یہ کہ خدااس کابرا کرے جو ہمارے شیخ کا ذکر برائی کے ساتھ کرے ، بیجی امام صاحب کا۔

۱۹-ایک دفعہ: یے مخص نے کوئی مسئلہ پوچھاا بن مبارک نے طاؤس کا قول بھی نقل کر دیااورا ما صاحب کا بھی جواس کے خلاف تھا۔ اس مخص نے کہا کہ ہم تو طاؤس کے قول پڑمل کریں گے اورا بوحنیفہ کے قول کو دیوار پر پھینک ماریں گے ، ابن مبارک نے فرمایا افسوس ہے بچھ پر کیا تو نے امام صاحب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ، فرمایا - واللہ! اگر تو ان کو دیکھ لیٹا تو ایک بات نہ کہتا اور وہ تیرے خلاف اپنے تو می دلائل لاتے کہ جوان کے ہوتے ہمرئے امام صاحب کے قول کو دیوار پر نہ مارسکتا۔

19-ایک دفعدائن مبارک۔ عدیث امام صاحب ہے دوایت کر کے سنائی ایک شخص نے اس میں کچھ کلام کیا تو این مبارک نے غصہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کا اس ہے کہا متحد ہے، جس کو خدا نے بلند مرتبہ بڑیا ہے وہ بی بلند ہوگا اور جس کو خدا نے بلند مرتبہ بڑیا ہے وہ بی بلند ہوگا اور جس کو خدا نے برگزیدہ کرلیا ہے وہ بی برگزیدہ ہوگا۔ (موفق ۵۳٬۵۲،۵۳)

۲۰- فرمایا کدیش نے امام ابوحنیفهٔ کومبحد حرام مکه معظمه چی دیکھا ہے کہ مشرق دمغرب کے لوگوں کوفتو کی دے رہے تھے اور لوگ اس زمانہ کے جیسے تھے ظاہر ہے بینی بڑے بڑے فقہا تھے اور بہترین علم کے لوگ حاضر رہتے تھے۔ (موفق ص ۵۷ ج۲)

راقم الحروف نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے اقوال اس کئے زیادہ نقل کئے جیں کہ امام بخاری نے اپ رسائل بیل ان کواپنے زمانہ کا مب سے بڑا عالم تسلیم کیا ہے اور ان کے مقابلہ بیل دوسروں کو بے کم تک کہد یا ہے اور غالبًا پہلے اور محدثین بھی ایسے تھے جوابن مب رک کوامیر المونین فی الحدیث وغیرہ وغیرہ سب بچھ مانے تھے گرخووا بن مبارک جن کواپنا بڑا اور سب بچھ بچھتے تھے وہ ان کی نظر میں بچھ نہ تھاس کے محدث المونین فی الحدیث وغیرہ وغیرہ سب بچھ مانے تھے گرخووا بن مبارک اعلم جیں امام ابوطیفہ ہے ، تو فرمایا کرتے تھے کہ ''جولوگ عبداللہ ابن ابوطیفہ ہیں امام ابوطیفہ ہیں اور خودعبداللہ نے دولوگ عبداللہ ابن مبارک وامام مانے جیں اور خودعبداللہ نے جس کوامام مان تھا اس کوامام ہیں مانے ان کی مثال شیدہ حضرات کی ہے کہ حضرت علی کوتوامام مانے جیں مبارک وامام مانے جیں

سین جن کو حضرت علی نے اپنے لئے امام تسلیم کیا تھا ان کو امام مانے کے لئے تیار نہیں لیدنی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّه عنہم (موفق ۱۵ ج۲)

• اسلام کی دیٹ ایکن واؤ و: ا - امام ابو صنیفہ پر طعن ووقع کے لوگوں نے کیا ہے ایک ان لوگوں نے جو ان ہے ناوا قف تھے اور دوسرے وہ جن کو ان ہے دو کہا کرتے تھے کہ بھر ہ والوں کا فخر چار کتا ہیں ہیں ، حافظ کی کتاب البیان والبیین کتاب الججو ان ہیبویہ کی کتاب البیان والبیین کتاب الججو ان ہیبویہ کی کتاب البیان کی کتاب البیان کتاب البیان ہوا تھے تھا کی حقل اور طال و حرام کے ستائیس ہزار مسائل پر ہے جو ایک کوئی محمد بن صن کے نتیج عمل ہیں وہ ایسے تیا کی وعقلی اور کئی انسان کو ان کا نہ جانتار والبیں۔

\*یں کہ کسی انسان کو ان کا نہ جانتار والبیں۔

۔ ۲-جب کوئی آثار یا حدیث کا قصد کرے تواس کے لئے سفیان ہیں اور جب آثار یا حدیث کی باریکیوں کومعلوم کرنا چاہے تو ابوحنیفہ ہیں۔ ۳- اہل اسلام پر نماز میں امام ابوحنیفہ کے لئے دعا کرنی ضروری ہے کیوں کہ انہوں نے دوسروں کے واسطے سنن وآثار ومحفوظ کردیا ہے بینی بصورت احادیث وآثار مروبید دبصورت احکام ومسائل)۔(حدائق المحفیہ)

یرین مالی کہ خدا سے علم محمد منالیق کو پہنچا، ان سے اصحاب کو، اصحاب سے تابعین کو اور تابعین سے ابو صنیفہ کو اس بات سے خواہ کوئی رامنی ہویا تاراض ہو۔ (حدائق ص ۷۵)

۲ - ایا م شخر الی ": ۱- یس نے ایا م ابوضیفہ کے مسانیہ طلاشہ کے صحوفتوں کو مطالہ کیا جن پر حفاظ کی تقعد این تھی، جس نے دیکھا کہ ہر صدیف بہترین عدول و ثقات تا بعین سے مروی و منقول ہے مثلاً ، اسود ، علما ، مگر مہ ، مجابد ، کمول ، حسن بھری و فیرہ سے ، پس انام ما حب اور جناب رسالت بآب علیات کے درمیان تمام راوی عادل ، ثقت عالم اور بہترین بزرگ جی جن جس کوئی کذاب یا مہم بالکذب میں سے اس اس اس بھرے کے کم طرح موزول نہیں کہ ایسے ایا مظیم پر اعتراض کریں جس کی جلالت قدر مظم وروع پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہے۔ سے امام صاحب پر اعتراض مناسب نہیں کیونکہ وہ اکم متبوعین جس سے بوے مرتبہ کے تصاوران کا فد جب سب سے پہلے مدون ہوااوران کی سند حدیث بھی دومرے ایک کے فاظ ہے رسول اکرم علیات کی طرف زیادہ قریب ہے ، و غیرہ (میزان کبری ) ہے امام اعظم ابو مفیفہ کے کرف فی فیات نہوں و اجماع کہ ان توق و اجماع ہوائی سند مدیث بھی دومرے ایک کے فیات میں ایک پر ساف وظف کا اتفاق و اجماع ہوائی س کے اس ما موروز کرا رہائی شیوٹ ہے۔ محمد شخص بہن کرنے یا و : ایا م ابوضیفہ چار ہزارا جادی دورای سر کرتے تھے ، دو ہزار جادے اور دو ہزار باتی شیوٹ سے ۔ کے محمد شخص بہن کی کرائی کر بیات کرتے تھے ، دو ہزار جادے اور دو ہزار باتی شیوٹ سے ۔ کے محمد شخص بین کرنے میں ایک کرائی میں ان کرت سے بوری کرائی کرتے کے دو کرائی ان کوئی کی کرائی کرتے ہو کہ کوئی ان کوئی کوئی ان کوئی کی کرائی کرتے ہو کہ کوئی ان کوئی کی کرائی کوئی کوئی کرائی کوئی کوئی کوئی کرائی کرتے ہیں ، امام صاحب جب ان کرائی کی ہیں آتے تو کہ کرائی کرنے کرائی کرنے کرائی کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر بیا حس کر بیات کے تو کرائی کرنے کرائی کرائی

سبب الماسية قريب بثهات تقير (موفق ١٢ ج١)

۳- خطیب نے روح بن عبادہ سے روایت کی کہ میں ابن جریج کے پاس تھا جب امام اعظم کی خبر و فات ان کودی گئی تو س کر ان الله و ان ا الیه د احعون پڑھااورافسوس نے فرمایا کہ کیساعلم جاتار ہا۔ (تبیض الصحیفہ صساالهام سیوطی)

شعبة بن الحجاج (م ٢٠١٥): ائمه صى ح كاعلى رواة بي سفيان تورى ان كوامير المومنين في الحديث كم كرتے تھے۔

ا - جب ان ہے امام ابوطنیفہ کا حال دریافت کیا جاتا تو وہ بہت تعریف ان کی کیا کرتے تھے ادر ہرسال نیو تخفہ امام صاحب کو بھیجا کرتے تھے۔(موفق ص۲۴ مج۲)

۲-امام صاحب کوحسن الفہم جیدالحفظ فر مایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان پرتشنیع کی ہے واللہ وہ خدا کے یہ ال اس کا نتیجہ و کھے لیس کے کیونکہ خداان چیڑوں ہے پوری طرح واقف ہے۔ (خیرات ص۳۳)

۳-جبوفات بینی توانامتد پڑھااور کہا کہ آج کوفہ کا چراغ علم گل ہوگیااوراب اٹل کوفہ کو قیامت تک اس کی نظیرنہ ہے گ۔ (خیرات ص ۱۹) محمد بن میمون (م کو ایسے): ائمہ صحاح کے اعلی شیوخ میں ہے ہیں امام اعظم کے بارے میں فرہ یہ کہ امام صاحب کے زم نہ میں عم وورع اور زم میں کو گئے تھے ان ہے ایک حدیث نے کی خوشی وورع اور زم میں کو گئے تھے ان ہے ایک حدیث نے کی خوشی ایک لاکھا شرفی کے اسے بھی زیاوہ ہوتی تھی۔ ایک لاکھا شرفی کے اسے بھی زیاوہ ہوتی تھی۔

## محدث الملعيل بن حماد بن ابي سليمان

مید حضرت حماد استاذ امام اعظم کے صاحبز اوے تھے ان کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہ میرے والد ماجد کے خصوصی راز داروں میں سے تھے اور والد ماجد امام صاحب پر اپنی وہ خاص علمی چیزیں ظاہر کرتے تھے اس لئے میں بھی اپنے والدے بہت کی علمی باتیں نہ من سکا اور ان ے محروم رہا، اس کے بعدامام ابوحنیفہ ہی کے واسطے ہے مجھے اپنے والد ماجد کی خاص خاص چیزیں ہینچیں جوصرف ان کے پاس تھیں۔
اس خبر کے راوی کی بن آ دم نے یہ بھی کہا کہ اساعیل بن حماد بڑی عمر کے بتنے، مب لوگوں کا زمانہ پایا تھا لیکن اپنے اور والد کے امام صاحب ہی ہے ہا گے صدیث کیا اس واقعہ ہے بھی حضرت مغیرہ کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت حماد کے خاص تعلق و مناسبت بھی استاد ہے حضرت جماد کے خصوصی علوم کے قابل امام صاحب ہی ہتنے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حصول علم کے لئے خاص تعلق و مناسبت بھی استاد ہے ضروری ہوا کہ خصوص علوم ہوا کہ امام صاحب بذل علم کے اعتبار ہے بھی بڑے کی بتنے وغیرہ۔

### محدث محمر بن طلحه

محدث ابو خیلہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں آئیں میں امام ابوطنیڈ کی باتیں کرر ہے تھے تو محمہ بن طلحہ نے کہا کہ اابو غیلہ!اگر تہہیں امام صاحب کا کوئی قول معتبر ذریعہ سے ل جائے تو اس کو مضبوط پکڑلین،اس کی قدر کرنا، کیونکہ امام صاحب سے جو بات آتی ہے وہ چھنی جھنائی صاف ہوتی ہے ( یعنی کھر ہے سونے کی طرح بے کھوٹ ہوتی ہے۔ (موفق ۴۶)

### محدث فضل بن موسىٰ سينائي

امام صاحب کے زمانہ میں بڑے مشہور ومعروف تفاظ حدیث میں سے تھے،امام صاحب سے بکٹر ت روایت حدیث کی ہے،امام صاحب کی شاگردی پرفخر کیا کرتے تھےاور مخالف علاء سے جھگڑتے تھے لوگوں کوا مام صاحب کے خربب کی طرف ترغیب دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حج زوعراق کے مشائخ علم کی مجالس ہیں آیا جایا کرتے تھے لیکن کی مجلس کوا مام صاحب کی مجلس سے زیادہ عظیم البرکت اورکیٹر المحنفعت نہیں یایا۔ (موفق ۵۰ ج۲)

# امام شمس الدين شافعي

عقو دالجواہر المدیفہ میں امنی کی خلاصۃ الاڑ نے تقل کیا ہے کہ امام شمس الدین مجمد بن علد ءالب حلی شافعی فر مایا کرتے تھے کہ جب ہم ہے افضل الائمہ کے بارے میں سوال ہوتا تھ تو ہم ابوحنیفہ ہی کو بتلا یا کرتے تھے۔

#### علامه ذهبي رحمه الله

تذکرة الحفاظ میں اور مصاحب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا اور آپ کا تذکرہ امام الاعظم فقیہ العراق ہے شروع کیا اور لکھ کہ حضرت انس میں بی کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحب نے ان کو متعدد بارہ یکھا اور امام صاحب نے عطار ، نافع ، سلمہ بن کہیل ، عمرو بن دینار اور خلق کثیر ہے روایت حدیث کی اور امام صاحب سے فقہ حاصل کرنے والے بھی تھے ، جیسے زفر ، دافہ دھ کی ، قاضی ابو یوسف مجم بن انجن و فیرہ اور حدیث حاصل کرنے والے بھی تھے جیسے وکیع ، بیزید بن ہارون ، سعد بن الصلت ، ابو عاصم ، عبد الرزاق (صاحب مصنف) عبد المقد بن موی ، ابولیم ، ابولیم ، ابولیم ، ابولیم ، ابولیم ، ابولیم کا وران کے علاوہ بہت ہے لوگ تھے۔

ا، م صاحب عالم باعمل، عابد وزابدا وربڑے عالمی مرتبت انسان تھے، بادش ہوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ خود تجارت کرکے کسب کرتے تھے، بنی نوع انسان میں امام صاحب نہایت زکی تھے۔

اس کے بعد علامہ ذہبی نے حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ کیار محدثین کے اقوال امام صاحب کے مناقب میں نقل کئے ہیں جوہم نے دوسری جگہ قل کئے ہیں ،علامہ ذہبی نے امام صاحب اور صاحبین کے مناقب میں مستقل کتاب بھی کھی۔

### محدث عمر بن ذر

ہم جب بھی کہیں امام ابوحنیفہ کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ امام صاحب وہاں کے تمام اہل علم پر فقہ ،علم ووروع میں غالب رہتے تھے۔ (موفق ص ۹۵ اج ۱)

# سيدناعلى الخواص شافعي

ادنیاء کاملین میں سے اورامام شعرانی شافعی کے شخ اعظم تھے، فرمایا کہ امام اعظم ابوصنیفہ کے مدارک اجتہاد اس قدرد تیق ہیں کہ اولی ء امتد میں سے بھی صرف اہل کشف دمشاہدہ ہی ان کو اچھی طرح جان سکتے ہیں ، اس لئے انہوں نے اورامام ابو بوسف نے ماء ستعمل کونجس قر ار دیا ہے، امام صاحب وضوء کے ستعمل پانی ہیں صاحب وضو کے گن ہوں کی نجاست ملاحظ فرماتے تھے اور ہراکیک کے گناہ کومتاز و کیصتے اور تنہیہ کرتے تھے، تو ہدکی تلقین فرماتے تھے۔ (میزان کبری)

### علامها بن الاثير جزري

اگرہم امام ابوصنیفہ کے فضائل و کمالات بیان کرنا جاہیں تو وہ اٹنے ہیں کہ ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے بات بہت کمی ہوجائے گی اور غرض پھر بھی پوری نہ ہوگی ہختھریہ کہ وہ عالم باعمل ، زاہد ، عابد متی پر ہیز گاراورعلوم شریعت کے مسلم و پہندید ہ امام تتھے۔ ( جامع الاصول )

### ابن نديم

اپی مشہور دمعروف کتاب' الغمر ست' میں امام اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھا کہ' مشرق ہے مغرب تک زمین کے تمام خشکی وزی کے حصوں میں دورونز دیک جو پچھام کی روشن پھیلی وہ امام صاحب ہی کی تدوین کا صدقہ ہے رضی اللہ عنہ'۔

### امام ما لكَّ

محرین اساعیل کہتے ہیں کہ بین نے امام مالک کود کھا امام صاحب کا ہاتھ تھا ہے جارہے تھے جب محد نبوی بین پنچے تو امام صاحب کو آگے بڑھایا بین نے سنا کے امام صاحب نے محد نبوی بین داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھی بسسم السله هذا موضع الامان فآمسی من عندابک و نسجے نسب میں النساد لینی خدا کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، یہا مان کی جگہ ہے یا اللہ! مجھ کواپنے عذاب سے مامون کراور عذاب جہنم سے نجات دے۔ (موفق ۱۳۲۳ج)

ا مام شافعی نے فرمایا کدمیرے سامنے ایک شخص نے امام مالک ؒ سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام ابوطنیفہ گودیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں! میں نے ایساشخص دیکھا ہے کہ اگر اس ستون کوسونے کا ثابت کرنا چاہے تو اس پر بھی دلیل قائم کرسکتا ہے۔ (منا قب ذہبی ص ۱۹) امام ایک اکثری قدامل میں اور سے کرنتی ایک تربینی ان آئے گئی اور اقدال کرنتا ہے میں میں میں تاریخ میں امراد

ا مام ما لک اکثر اقوال امام صاحب کے ختیار کرتے تنے اور آپ کی آراء واقوال کی تلاش میں رہتے تنے اکثر مسائل میں امام صاحب کے اقوال کو معتبر جانے تنے بہوسم حج وزیارت میں امام صاحب کا انتظار کیا کرتے تنے جب امام صاحب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو کا فی وقت امام صاحب کے ماتھ کھی ندا کرات میں گذارتے تنے۔

ایک دفعہ کوئی کمبی بحث چلی اور امام مالک امام صاحب کی مجلس سے اٹھے تو پسینہ پسینہ ہور ہے تھے، تلانڈ و نے عرض کیا کہ آپ کو بہت پسینہ آیا! امام مالک نے قرمایا کہ ہاں! ابوصلیفہ کے ساتھ بحث ہیں ایسا ہوا اور تم ان کو کیا سمجھتے ہووہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں۔

## امام ابو پوسف

ا-اصمعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ م چندا حباب ہیٹھے ہوئے اپنی اپنی آرز ووں کا ذکر کرنے گلے تو ہیں نے امام ابو یوسف سے کہا کہ
اب تو آپ بڑے سے بڑے مرتبہ پہنٹی گئے ہیں ( کیونکہ قاضی القصاف تھے اور وہ بھی اس شان سے کہ ظفاء ان کے فیصلوں کے سامنے سر
جھکاتے تھے ) تو کیا اس سے زیادہ کی بھی کوئی تمنا آپ کو ہے؟ تو فر مایا کہ'' ہاں میری تمنا ہے کہ کاش جھے ابن ابی لیل کا جمال مسعر بن کدام کا
زہداورا مام ابوضیفہ کا فقہ حاصل ہوتا''۔اسمعی کا بیان ہے کہ میں نے اس کا ذکر امیر المونین لینی ضیفہ وقت سے کیا تو انہوں نے کہا کہ امام ابو
یوسف نے جو تمنا کی ہے وہ خلافت سے بھی اونچی چیز کی ہے۔

۲-ایک دفعہ ام ابو یوسف نے فرمایا، کاش مجھے ام ابوضیفہ گی ایک مجلس میری آدهی دولت کے وض نعیب ہوجاتی ،اسمعی کہتے ہیں کہ اس دقت ان کی دولت میں لا کھر و پیدے زیادہ تھی، میں نے کہا کہ بیتمنا آپ کیوں کرتے ہیں تو فرمایا پچومسائل کی تحقیق کے لئے دل میں خلش ہے امام صاحب بی ہے تیلی ہو کمتی ہے ،ان ہے دریافت کرلیتا۔

۳-عسام بن یوسف کا بیان ہے کہ بی نے اہام ابو یوسف ہے کہا علاء وفت کا اتفاق ہے کہ آپ سے بڑھ کرعلم حدیث وفقہ بی کوئی نہیں ہے تو فر مایا میراعلم امام صاحب کے علم کے مقابلہ بیس بہت ہی کم ہے، ایساسمجھوجیسے ایک چھوٹا راجبہا یا نالہ بڑی نہر فرات کے مقابلہ بیس۔ ۳-ایک روز فر مایا کہ امام ابوصنیفہ بڑے عظیم البرکت تنصان کی وجہ ہے بم پرد نیا و آخرت کے راستے کھل گئے۔

۵-فرمایا کدیش نے امام صاحب سے زیادہ تغییر صدیث کا عالم نہیں دیکھا، ہمارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو امام صاحب کے باس حاضر ہوتے اورامام صاحب اس کا فور آئی حل چیش کر کے ہماری تشفی کردیتے تھے۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

ا مام ابو بوسف علم صدیث میں امام احمد علی بن مدنی اور یکی بن معین وغیر وا کابر محدثین کے استاذ تنے جوامام بخاری وغیر ہ محدثین کے شیوخ میں ہاں کا تذکر و مفصل آ گے آئے گا، باوجوداس جلالت قدر کے امام ابوصنیفہ کے کس قدر مداح وقدر دان ہیں ، امام صاحب کے مرحبہ عالی کا ای سے انداز و کیا جاسکتا ہے۔

#### حضرت سفيان بن عيبينه

مشہور محدث ہیں امام اعظم کے تمیذاور راوی مسانیدالا مام ہیں جمیدی (استاذ بخاری) کے استاذ ہیں جمیدی راوی ہیں کہ امام سفیان بن عید نے فرمایا کہ - دو چیزیں الی تغییں کہ ہم ابتداء ہیں یہ نصور بھی نہ کرتے تھے کہ وہ کو فد کے بل ہے آگے برحیس گی ہمزہ کی قرائت اور امام ابوطنیفہ کی رائے کیکن وہ دونوں تمام آفاق ہیں پہنچ گئیں (مناقب ذہبی سسم) محدث عمرو بن وینار کی احادیث کے سب سے بڑے عالم سختے ، کوفد آئے توامام صاحب نے ان کے علم وضل کی تعریف کی جس سے ان کا حلقہ درس بحر گیا فرماتے ہے کہ کوفد ہیں امام صاحب سے زیادہ افقہ، افضل ، اور رع نہیں تھا۔ (موفق می 19 ج 1)

امام شافعی ّ

عی بن میمون (شاگردا مام شافعیؒ) نے روایت کی کہ مجھ ہے امام شافعی نے کہا۔ میں ابوصنیفہ کے توسل ہے برکت حاصل کرتا ہوں، ہرروز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں، جب کوئی حاجت ڈیش آجاتی ہے دور کعت نماز پڑھ کران کی قبر کے پاس القد تعالی ہے دعا کرتا ہوں، دعا کے بعد مراد برآنے میں درنہیں گگتی، خبرات حسان میں بے تول بھی نقل ہے کہ امام ابوصنیفہ سے زیادہ کوئی عقیل آدمی پیدائیوں ہوا۔ شامی میں این حجر کمی ہے بحوالہ رہنج روایت ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ، لوگ فقہ میں ابوطنیفہ کے عیال بیں کیونکہ میں نے ان ہے زیادہ فقیہ کسی کونبیں پایا ، یہ بھی فرمایا کہ جوشخص ابوطنیفہ کی کتابول کونہ دیکھے وہ نہ تو علم میں تنبحر ہوگااور نہ فقیہ ہے گا۔ (حدائق ص ۷۷) ریادہ فقیہ کی فرمایا کہ ابوطنیفہ فقہ کے مرلی ومورث اعلی ہیں۔ (تذکرة الحق ظ)

## امام مزنی

مزنی ہے کسی نے پوچھا کہ ابوصنیفہ کے حق میں کیا کہتے ہو؟ کہا سیدھم ،ان کے سردار ہیں ،کہااور ابو بوسف؟ کہا اتبعہم للحدیث ان میں صدیث کا سب سے زیادہ انتاع کرنے والے ،کہااور محدین حسن؟ کہاا کثر ہم تعریفا ،سب سے زیادہ مسائل نکا لنے والے ،کہا ورمحد بن حسن؟ کہاا کثر ہم تعریفا ،سب سے زیادہ مسائل نکا لنے والے ،کہا زفر! کہا احسنہم قیاسا، قیاس میں سب سے بہتر۔

#### خليفهمنصورعياسي

محرین فضیل عابد بخی نے روایت کی ہے کہ امام ابوصنیفہ نے بیان کیا کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کہ تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ میں نے کہا حماد سے، انہوں نے ابرا بیم نخعی سے، انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب ، حضرت علی بن ابی طالب ،عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے منصور نے من کر کہا! خوب خوب، ابوحنیفہ تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا، وہ سب کے سبطیمین وط ہرین سے منسود میں میں اللہ کی رحمت ہو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ خلیفہ منصور سے پیٹی بن منصور نے کہا کہ بیر (ابوحنیفہ) آج دنیا کے عالم ہیں، پوچھا نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا جواب دیا اصحاب عمر کا ، اصحاب علی سے علی کا ، اصحاب عبداللہ سے عبداللہ کا ، اورا بن عبس کے زمانہ میں ان سے بڑو کر عالم روئے زمین پر نہ تھا۔

### محدث حفص بن غياثً

ا مام صاحبؓ کے تلمیذ خاص اور محدثین کے شیوخ کیار میں تھے ،فر ماتے تھے کہ امام صاحبؓ ہے میں نے ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے آٹار مروبہ سنے میں نے ان سے پاک باطن اور باب احکام میں فاسد دسجے کاعلم رکھنے والانہیں دیکھا۔ ایک و فعہ فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کی کتائے روز گار تھے ،ان کی جیسی فہم ونظر کا کوئی شخص میں نے نہیں سنا۔ (موفق ص ۲۱)

## محدث عيسى بن يونس

مشہور محدث تھے، امام صاحب کے حدیث وفقہ میں ٹاگر دیتھے، علما ، کوفہ میں ہے امام صاحب ہی کا قول افقیار کرتے تھے اور اس پر فتوئی ویتے تھے، اپنے ٹاگر دسلیمان بن ٹاذکوفی کو بیفیجت فرمائی کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہرگز کوئی کلمہ برائی کا نہ کہنا اور نہ بھی ک برائی بیان کرنے والے کی تقعد بی کرنا اس لئے کہ والقد میں نے کسی کوان سے افضل اور اور عنہیں دیجھا۔

محمر بن داؤ د کا بیان ہے کہ ہم محدث عیسیٰ بن یونس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کی کتاب نکالی تا کہ ہمیں اس میں سے سنائیں ،کسی نے مجلس میں کہا کہ آپ ابوحنیفہ ہے روایت حدیث کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کو اور ان کے علم وفضل کو پسند کیا تو کیا اب ان کی وفات کے بعدان کو پسندنہ کرونگا۔

# محدث ليحل بن آ دم

ا م علی بن المدین (استاذامام بخاری) فر مایا کرتے تھے کہ بچی بن آدم ملاءاور ان کے اقاویل کے بڑے واقف تھے۔ حدیث وفقہ کے بڑے عالم بھے اور امام ابو حذیفہ کی طرف میلان شدیدر کھتے تھے معلوم ہوا کہ امام صاحب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سلم حدثین تھے۔

اب سنے ! بیر حدث کبیر بچی بن آدم فر ماتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ میں وہ اجتہا وکیا جس کی سابق میں نظیر نہتی ، اللہ تعالی نے ان کی خصوصی رہنما کی فر مائی اور اجتہا وفقہ کے دشوار راستے ان کے لئے مہل بناد سیئے ، ان کے علم سے خواص وعوام دونو ل طبقوں نے فائد واٹھایا۔

یہ بھی فر مایا کہ کوفہ فقہ کا مرکز تھا اس میں بڑی کثر ت سے اکا برفقہاء موجود تھے جیسے ابن شہر مد، ابن الی لیلی ، حسن بن صالح ، شریک وغیرہ لیکن امام صاحب کے اقاویل کے مقابلہ میں ان سب کے اقاویل بے قبمت ہوکر رہ گئے ، امام صاحب کا علم ایک ایک شہر وہستی میں بہنچ گیا ، خلفاء انکہ اور حکام نے اس کے مطابق فیصلے کے اور عملی دنیا کے لئے وہی مدار عمل کھم گیا۔ (موفق اس ج ۲)

## امام زقرً

فرمایا کہ بڑے بڑے محدثین امام صاحبؓ کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ ہے مسائل مشکلہ میں حل طلب کرتے تھے اور جو احادیث ان پرمشتبالمراد ہوتی تھیں ان کی تفسیر آپ ہے کراتے تھے۔ (موفق ص ۱۳۹ج۲)

# وكيع بن الجراح

اصحاب ستہ کے کہارشیوخ میں تھے،فر مایا کہ میں نے کئی شخص کو جوامام ابوصنیفہ ہے زید دہ فقیدا دران ہے بہتر طور پر نماز پڑھنے وارا ہو نہیں دیکھا۔ (حداکق ص ۷۸)

امام کیچیٰ بن معین نے فرمایا کہ وکیج امام صاحب کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور ورع وصحت وین کے اعتبار سے ان کی تعریف کہا کرتے تھے۔(موفق ص ۱۹۷ج ۱)

# سليمان بن مهران ابومجمه الأعمش الكوفي

محدثین کے مشہور دمعروف شیخ الشیوخ ہیں ہمندخوارزی میں امام اعمش کا قول منقول ہے کہ۔ معد نین سے مشہور دمعروف شیخ الشیوخ ہیں ہمندخوارزی میں امام اعمش کا قول منقول ہے کہ۔

ا – ابوحنیفہ مواضع فقہ دقیقہ اورغوامض علم خفیہ کو بخو بی جانتے ہیں اور ان کو تاریک مقام میں بھی اپنے چراغ قلب کی وسیع نورانی روشنی ہے اچھی طرح دیکھے لیتے ہیں ،اس لئے آنخضرت علیقی نے قرہ میا کہ وہ میری امت کے چراغ ہیں۔

۲-فرماتے کال مسئلکا بہتر جواب ابوعنیفہ بی دے سکتے تصاور میرے نیال میں خدا نے ان کے ہم میں بردی برکت بخش ہے۔ (فیرات میں سا سے اسا مصاحب نے احادیث بیان سے اسا مصاحب نے احادیث بیان کی شروع کر دیں جواعمش بی ہے بی تعلیم سائل میں گفتگو کی ، آپ نے جواب دیے ، بو چھا کہاں ہے ، امام صاحب نے احادیث بیان کی شروع کر دیں جواعمش بی ہے بی تھیں ، اعمش نے کہا کہ اس کافی ہے ، آپ نے تو حدکر دی میں نے جواحادیث و اسودان میں بیان کی تھیں وہ آپ نے ایک ساعت میں سناویں ، مجھے یعلم نہ تھا کہ آپ ان احادیث پڑمل کر رہے ہیں ، اے جماعت فقہاء! آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم دوافر وش اور آپ نے دونوں طرف (فقہ وحدیث) سے حظ وافر حاصل کیا۔ (فیرات ص ۱۷) خطیب عن الا مام ابی یوسف) سے حضرت اعمش نے ایک بارا مام ابو یوسف ہے بو چھا کہ تہمارے دفیق ابو صنیفہ نے عبداللہ کے قول عشق الا مقہ طلاقھا کو کیول خرک کر دیا ؟ جواب دیا کہ اس حدیث کی وجہ ہے جو آپ نے واسط ابرائیم واسود حضرت عائش ہے روایت کی ہے کہ بریرہ جب آزاد ہو گئی تو

ان کواختیار دیا گیا، اعمش نے بین کر براتعجب کیااور کہا کہ ابوحنیفہ بہت زیرک ہیں'۔

امام اسطق بن را ہو پیہ

میں نے کسی کوا حکام وقضایا کا اہم صاحب سے زیادہ جانے دالانہیں پایا، قضا کے لئے مجبور کیا گیااور مارا بھی گیا محرقبول نہ کی ، آپ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ حبۂ لقد تعلیم وارشاد کرتے رہیں۔ (مناقب موفق ۵۸ ج۲)

### يزيد بن ہارون

ا پنے زمانہ کے امام کبیرا ومحدث تقدیقے، امام اعظم ، امام مالک اور سفیان توری کے شاگر داور یکی بن معین دابن مدینی دغیرہ کے شیوخ صحاح سند کے استاد تقے فرمایا اسیس نے سنز ہ شیوخ سے علم حاصل کیا لیکن خدا کی شم میں نے امام ابو حنیف سے زیادہ کسی کو درع ، حافظ اور عقل میں نہیں یا یا۔ (حدائق ص ۹۷)

۲-کسی نے پوچھا کہ ایک عالم فتوی ویے کے قابل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ امام ابوحنیفہ جیسا ہوجائے ،ان ہے کہا گیا کہ آپ
ایک ہات کہتے جیں؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس ہے بھی زیادہ جھے کہنا جائے جیس نے ان سے زیادہ کسی عالم کوفقیہ ومتورع نہیں دیکھا ایک روز جس
نے ان کودیکھا کہ ایک مختص کے دروازہ کے سمامنے دھوپ جیس جیٹے ہیں، جس نے عرض کیا کہ آپ سمامیہ جس ہوجاتے! فرمایا میرے اس گھر
والے پر کچھرد پے قرض ہیں اس لئے اس کے گھر کے سامیہ جس جیٹھے تا پہند ہوا، محدث بزید نے بیدواقعہ بیان کر کے فرمایا بتلاؤ! اس سے
بڑا درجہ بھی ورع کا ہوسکتا ہے!

۔ سے ایک روزیز بدین ہارون کی مجلس میں یجیٰ بن معین علی بن المدینی اور اہام احمد وغیرہ موجود تھے کہ ایک شخص نے آکر ایک مسئد دریافت کیا ، آپ نے فرمایا کہ اللہ علم میں ہے ہاکہ ہیں ، فرمایا دریافت کیا ، آپ نے فرمایا کہ اللہ علم ہیں ، فرمایا کہ اللہ علم ہیں ، فرمایا کہ اللہ علم ہیں ، فرمایا کہ میں ، فرمایا کہ علم ہیں ، فرمایا کہ علم ہیں ، فرمایا کہ علم ہیں ، فرمایا کہ علم اسحاب الی صنیفہ ہیں ، تم تو عطار ہو۔ (موفق ۲۲ ج۲)

محدث ابوعاصم النبيل

امام صاحب کے ارشد تلا فدہ میں ہے اور امام بخاری وغیرہ کے شیوخ کم ارمی ہے تھے، کہا کرتے تھے'' جھے امید ہے کہ ام ابوطنیفہ کے لئے ہرروز ایک صدیق کے برابرا ممال خداکی بارگاہ عالی میں پہنچتے ہیں''، راوی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھ کیوں؟ تو کہا اس لئے کے لؤگ برابران کے علم واقوال ہے منتفع ہوتے رہے ہیں (لہذاان سب کے علم وکمل کا سبب امام صاحب ہوئے)۔ (موفق ص ۲۵ جس)

ابونعيم فضل بن وكين

صاحب تصانف امام بخاری کے استاد بین امام صاحب کے شاگرد بین۔ ا-فرمایا ،امام ابوصنیفه مسائل کی تداور حقیقت تک تینچنے والے تھے۔ (تہذیب النہذیب)

۲-امام صاحب بڑے خداترس تنصاور بغیر جواب کے کلام نہ کرتے تنصاور نہ لا لیعنی یا توں میں پڑتے تنصے (حدائق ص ۸۰)

#### بحراليقاء

بھرہ کے اکابرائمہ حدیث میں سے تھے فرماتے تھے کہ میں امام ابوضیفہ سے علمی ندا کرات کیا کرتا تھاوہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بح اہم

تو واقعی اسم بامسیٰ لینی علم کاسمندرہو،تو بیں عرض کرتا تھ حضرت! میں تو صرف ایک بحر ہوں لیکن آپ تو بحور ہیں (موفق ص ۴۳ ج۲) خیال سیجئے امام صاحب کا بیمجی کتنا بڑا کمال تھا کہ چھوٹوں کے ففل و کمال کا بھی بر ملااعتراف کرتے تھے اوران کی حوصلہ افزائی فر ماتے تھے، بیامام صاحب کی علمی تربیت کی خصوصی شان تھی۔

## محدث عبدالرحمن بن مهدي

بھرہ کے قابل فخر فقہاء وحفاظ حدیث میں سے تھے،امام صاحب کے معاصر سے کہتے ہیں کہ میں حدیثین فقل کرتا تھا، میری رائے علی وجہ البصیرة یہ ہے کہ سفیان ٹوری علماء کے امیر المونین تھے،سفیان بن عیبندامیر العلماء تھے،شعبہ حدیث کی کسوٹی تھے،عبدالقد بن مبارک مراف حدیث تھے، کی بن سعید قطان قاضی العلماء تھے،اور ابو صنیفہ قاضی قضاۃ العلماء تھے جو محفص تم سے اس کے سواکوئی ہات کے اس کو بی سلم کی کوڑی پر پھینک دو۔ (موفق ص ۲۵ ج۲)

### حافظا بن حجر عسقلاني

( تہذیب الجذیب میں ) نعمان بن ثابت امام ابوضیفہ نے حضرت انس محالی کی زیارت کی ہے اور عطاء، عاصم ،علقہ ،حماد ، آتم ،سلمہ ابو جفر ، علی ، زیاد ،سلمہ بالجہ میں اور دوایت کی ہے اور امام صاحب ہے جماد ، ابر ابیم ، ابو جفر ، غلبہ ، ابو سف ، ابو یکی ، غیب کی ، وربی الرجہ ، عبد الجید ،علی ،محمد ،عبد الرزاق ،محمد بن حسن ، یکی بن یمان ، ابو عصمہ ، نوح ، ابو عبد الرخان ، ابو علی ماور دوسرول نے دوایت کی ہے۔ ( ص ۱۳۹۹ ج ۱۰ )

### علامه على الدين

خلاصة المتهذيب ميں ہے كـ "ابوطنيفه امام العراق، فقيدالامت نے عطاء، نافع ،اعرج اورا يك جماعت محدثين سے حديث پڑھى اور روايت كى ابن معين نے ان كى تو ثيق كى ہے اور ابن مبارك نے فر ما يا كہ ميں ن ابوطنيفه كے شل كى كوفقية نبيس پايا، كى فر ماتے ہيں كه ابوطنيفه ابينے زمانہ ميں سب سے بڑے عالم تھے۔

### محدث يليين الزيات

ایک روز کم معنظمہ میں ان کے پاس بہت سے لوگ جمع نتے (غالبًا مستفیدین و تلافدہ) سب کو با آواز بلند خطاب کیا کہ تم لوگوں کو چاہئے امام ابو صنیفہ کے پاس کثرت ہے آؤ جاؤاوران کی علمی مجالس کو غیمت مجمود ان کے علم سے استفادہ کروکیونکہ تم ان جیسے پھرنہ پاؤ گے اور نہری کوان سے ذیادہ حلال وحرام کا عالم پاؤ گے واگر تم ان سے فائدہ ندا نجاؤ گے تو علم کثیر سے محروم رہوگے۔

اس سال امام صاحب بھی کچ کے لئے پہنچ تھے، غالبًا ای لئے بیر غیبی تعارف کرایا ہوگا یہ بھی منقول ہے کہ حضرت بلیس زیات امام صاحب کے بہت بڑے مداح تنصاور جب امام صاحب کاذکر شروع کرویتے تو غاموش ہونااوران کاذکر خیرختم کرنا پسندنہ کرتے تنص (موفق ص ۲۸ ج۲۷)

### محدث عثمان المدني

فرماتے تھے کہاما م ابونیفدا ہے استاد حماد ہے افقہ تھے جکہ ابراہیم ،علقہ واسود ہے بھی زیدہ افقہ تھے۔ (موفق ص ۳۷ج۲)

### محدث محدانصاري

فرمای کرتے تھے کہ امام ابوطنیفڈ کی ایک ایک جرکت یہاں تک کہ بات چیت اٹھنے جینے بھرنے بیل بھی واشمندی کا اثر پایا جاتا تھ۔ (محدث علی من عاصم محدث علی بن عاصم

علم حدیث، فقہ وہ گیرا تواع عوم میں علی بن عاصم امام اہل واسط تھے، امام صاحب سے حدیث وفقہ کی روایت بہ کشرت کی ہے، جب آپ کے اصحاب و تلانا فہ وہ چاہتے کہ آپ سے زیاد وا حادیث سنیں تو امام ابوحنیف اور مغیر و کے تھے۔ (موفق ص سے ہوئی ا)۔

ا – آدھی و نیا کی عقل تر از و کے ایک پلہ میں اور ابوحنیف کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابوحنیف کا پلہ بھ رکی رہتا، (قلائد العصیان)۔

ا – آگر امام ابوحنیف کے علم کو ان کے زمانہ کے علماء کے ساتھ تو لا جائے تو امام صاحب ہی کا سلم بڑھ جائے گا۔ (موفق ص سے ہوئی کا سے ، ہم صل کرنا چاہئے ، ہم سے معروف بن عبد القد کہتے ہیں کہ بھی بن عاصم کی مجلس میں تھ ، فرمائے گئے کہ تہمیں علم حاصل کرنا چاہئے ، فقہ حاصل کرنا چاہئے ، ہم نے کہا جو کچھ ہم آپ ہے حاصل کرتے ہیں کیا وہ علم نہیں ہے ، کہا نہیں علم تو در حقیقت امام ابوحنیف کا بی ہے۔ (موفق ص سے ہوئی کو ال اور سے حاصل کر تے ہیں کیا وہ علم نہیں ہے ، کہا نہیں علم تو در حقیقت امام ابوحنیف کا بی ہے۔ (موفق ص سے ہوئی کو ال اور سے حاصل کر تے ہیں کیا وہ کی تفسیر ہیں ، جوخص ان کے اقوال پر مطلق نہیں ہوگا وہ اپنے جبل کی وجہ ہے حرام کو حلال اور صل کے اقوال کو حرام مجھ لے گا اور سید ھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ (موفق ص سے ہوئی ہوئی )

#### محدث خارجه بن مصعب

کہا کرتے تنے کہ بیل کم وہیش ایک بزار عالمول سے ملا ہول جن بیل صاحب عقل صرف تین جار و کیھے اور ان میں سے سب سے پہنے امام ابوعنیفہ کا نام لیتے تنھے اور کہتے تنھے کہ امام صاحب کی طرف جو بھی و کھتا تھ وہ اپنے علم کو تقیر بجھنے مگت تھا اور ان کے سر منے جھک جاتا تھا، ان کے فقہ، صیانت نفس، زمداور ورج کے باعث۔

یہ خارجہ بن مصعب سرخس کے بڑے امام حدیث وفقہ تھے، امام صاحب سے بکٹر ت روایت حدیث کرتے تھے اور امام صاحب کاعلم خراس ان میں پھیلا یا، فر مایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لا کھرو ہے اپنی طلب علم پرصرف کئے اور ایک لا کھ لوگوں کی امداو پرصرف کئے اپنے والد ہے بھی بکٹر ت حدیث بی مان کے والد حضرت علی کے ساتھ جنگ جسل وصفین میں شریک ہوئے تھے، حضرت علی بطبی نہ بیر واصی ب بدر سے احادیث بی تھیں اور خارجہ نے امام صاحب کے مشائخ ہے بھی حدیث نی ہیں۔ (موفق ص ۹۳ نے ۲)

# عمروبن دينارالمكي

کبار تابعین سے ہیں، صی ح ستہ کے راوی، ان م صاحب کی ابتدائی حالت کا بیان حماد بن زید نے کیا ہے ہم عمرو بن وینار کے پاس آتے جاتے تھے، پس امام صاحب آتے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے اور ہمیں چھوڑ دیتے کہ امام صاحب ہے ہم مسائل پوچھیں، ہم ان سے مسائل پوچھتے اور امام صاحب جواب دیتے اور احادیث بیان کرتے تھے۔ (خیرات حسان ص ۳۵)

مسعر بن كدام

ائمہ صحاح سنہ کے شیوخ میں ہیں اور اہل حدیث کے بیشوا جن کی جلالت قدر پر شابد شنخ الحد ٹین ابن مبارک جیسے ہیں امام اعظم ک خاص شاگر دیتھے ،سفیان توری ،اور سفیان بن عید نے استاد تھے۔ ا – ایک روزا مام صاحب اور آپ کے اصحاب کی مجلس میں آئے دیکھا کہ مسکل فقد کے مذاکرے کررہے ہیں اور خوب بلند آوازے بحث ہور بی ہے، کچھ دیر کھنجر کر سنتے رہے چھر فر مایا کہ'' یہ لوگ شہیدوں، عابدوں، تبجد پڑھنے والوں سے افضل ہیں بہلوگ سنت رسول اکرم علیقے کوزندہ کررہے ہیں اور جاہلوں کو جہل ہے نکالنے میں کوشش کررہے ہیں۔ (موفق ص ۴۳۹ ج1)

۲-فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے ساتھ بخصیل علم حدیث کی سعی کی تگروہ ہم پر غالب ہو گئے ، زید میں سعی کی تو اس میں بھی وہ ہم سے بڑھ گئے ، فقد میں کوشش کی تو تم سب جانتے ہو کہ کیا کچھان کے کارنا ہے میں۔ ( منا قبالا مام للذہبی )

۳-ایک روز فرمایا کہ جوشخص اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوحنیفہ کو دسیلہ بنائے گا اور ان کے ند ہب پر چیے گا ہیں امید کرتا ہوں کہ اس کا پجھ خوف شہوگا، پھر ساشعار پڑھے

> حبى من الخيرات ما اعددت يوم القياسة فى رضى الرحمان دين النبى محمد خير الورئ ثم اعتقادى مذبب النعمان (حدائق ص 24)

### معمربن راشد

جواصحاب صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور رئیس اصحاب صدیث تھے ، کہا کہ جن لوگوں نے فقہ میں کلام وکوشش کی ہے ان میں سے کسی کوا مام ابوصنیفہ سے بہتر نہیں جانتا۔ (حدائق ص ۷۸)

# سهيل بن عبدالله تستري

در مختار میں ہے کہ جر جانی نے مناقب نعمانیہ میں ہل تستری ہے روایت کی کہ''اگر حضرت موکی وغیبی علیم السلام کی امتوں میں امام ابوصنیفہ جیسا کوئی شخص غزیر العلم، ثاقب الفہم، قائم بالصدق اور عارف بالحق ہوتا تو وہ یہودی یا نصرانی نہ ہوتے''۔اس آخری جملہ کی وضاحت علامہ شامی نے یہ کی ہے کہ اپنے المبارے میں تحریف کر کے جو یہودیت ونصرانیت بنائی تھی اگر اہام صاحب ایسے جمہدان میں ہوتے وہ دین کے اصول وفر وع کو السی طرح منضبط کروہتے کہتم یف نہ ہو تھی۔

يةول بھی منقول ہے کہ اگرینی اسرائیل میں ابوطنیفہ جیسا کوئی عالم ہوتا تو وہ گمراہ نہوتے۔ ( حدائق ص ۷۹)

#### محدث ابن السماك

کوفہ کے کہار اہل علم و واعظین سے تھے، فر مایا کرتے تھے کہ کوفہ کے استاد چار ہیں، سفیان توری، ما مک ابن مغول، داؤ و طائی (صاحب الی حنیفہ) اور ابو بکرنہشنی اور بیسب امام صاحب کی مجلس علمی کے بیٹھنے والے تھے اور سب نے امام صاحب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (موفق ص ۲۹ ج ۲)

حضرت ابن السماك برابراثر وعظ كها كرتے تھے جس ہ تمام سامعین روتے تھے اور رفت قلب وخوف وخشیت الہی كاثرات كے مجلس وعظ ہا كرتے تھے، اور ان كاطريقة تھا كہ وعظ كے بعد امام صاحب كيلئے دعا كرتے تھے اور سب حاضرين ہے آمین كہلاتے تھے اور ان كوامام صاحب كى مجالست كى ترغیب بھى ويا كرتے تھے، يہ ہارون رشید كے زمانہ تك زندور ہے ہیں، ایک وفعہ خليفہ فذكور كو بھى نصيحت اور تذكير آخرت كى وہ بہت متاثر ہوا اور بھوٹ بھوٹ كررونے لگا۔ (موفق ص ٣٩ ج٣)

#### علامهابن سيرين

ا ما ابوحنیفه اعلم الناس ، اعبدالناس ، اکرم الناس اور دین بیس بردی احتیاط کرنے والے تھے۔ (حدائق ص۲۷)

# سفيان توري

کر دری ص ۱۰ جلد ۴ بر دایت عبدالله بن مبارک\_

۱- بخدا امام ابوضیفه علم کے اخذ و پختصیل میں سخت مستند اور منہیات کی روک تھام کرنے والے تھے، وہی حدیث لیتے تھے جو ستیانی میں اسلام ابوضیفہ بھی ہو، تا سخ ومنسوخ کی پیچان میں تو ی ملکدر کھتے تھے، اُنداصحاب کی احاد بٹ اور آخری تعلی رسول علیہ کی حضور علیہ کی احاد بھی اور آخری تعلی رسول علیہ کی تحقیق و تلاش میں رہتے تھے، حق کی پیروی میں جس بات پر جمہور علما و، کوفہ کو متنق پاتے تھے اس سے تمسک کرتے تھے اور اس کو اپنا دین و شخصیت قرار ویٹے تھے۔

کے اور کے اور کی اور ہے جا طعن وشنیع کی اور ہم نے بھی ان کے بارے میں فاموثی اختیار کی جس کی نسبت ہم خدا ہے استغفار کرتے ہیں، بلکہ ہم ہے بھی پہلے آپ کے تق میں کچھ الفاظ بجا نکلے ہیں، ابن مبارک نے کہا مجھے امید ہے کہ خدا آپ کی اس خطا کو بخش دے گا۔ (کر در می صوباح اوخیرات ص ۳۲)

۲-ہم ابوطنیفہ کے سامنے ایسے تھے جیسے باز کے سامنے پڑیاں ہوتی جیں اور اہام ابوطنیفہ سید العلماء جیں۔ (قلا کہ العقیان)
۳۱-امام نووی نے تہذیب الاساء جیں ابو بحربن عیاش ہے روایت کی کہ جب امام سفیان توری کے والد کا انتقال ہوا تو لوگ تعزیت
کے لئے جمع ہوئے ، جب امام ابوطنیفہ آئے تو امام سفیان توری اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور ان کواپی جگہ بٹھا کرخو دان
کے سامنے بیٹھ گئے ، جب لوگ چلے گئے تو امام سفیان کے اسحاب نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کو جیب بات کرتے و یکھا، آپ نے فرمایا
کہ میرے پاس اہل علم میں ہے ایک شخص آیا، اگر میں اس کے علم کے لئے نداختا تو اس کی عمر کے لئے اٹھتا ، اگر اس کی عمر کے لئے بھی نداختا
تو اس کی فقابت کے لئے اٹھتا اور اگر اس کی فقابت کے لئے بھی نداختا تو اس کی عمر کے لئے اٹھتا۔ (حدائق ص کے)

۳- خطیب بغدادی نے محربن بھر نے قل کیا کہ میں ابوطیف اور سفیان ٹوری کے پاس جایا کرتا تھا، پس جب ابوطیفہ کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ سفیان کے پاس سے وہ فرماتے تم السے فض کے پاس سے آئے ہو کہ اگر علقمہ واسود بھی موجود ہوتے تو اس کے تاج ہو جو تے اور جب میں سفیان کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ ابوطیفہ کے پاس سے وہ فرماتے کہ تم السے فقہ میں بڑھ کرہے۔ (حدائق ص ۵۷)

۵-عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روزامام سفیان ٹوری ہے کہا کدامام ابو صنیغہ غیبت ہے کس قدر دمخیاط ہیں؟ کہ میں نے بھی کسی دخمن کی غیبت کرتے ہوئے ان کونہیں سنا،امام سفیان نے قرمایا واللہ وہ تو بہت بڑے عاقل ہیں، وہ کس طرح ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے ان کی نیکیاں دومرے کے حوالہ ہوجائیں۔ (مناقب موفق ص-19ج1)

### محدث الوضمره

ا مام صاحب کا ذکرا چھائیوں کے ساتھ کرتے تھے اور فرماتے کہ بڑا تعجب اس سے ہے کہ اس قدرعلمی مشاغل کے باوجوداتی زیادہ عبادت کس طرح کرتے ہیں۔(موفق ص ۳۳ج۲)

# محدث عبدالعزيزبن الي سلمة الماجثون

مدین طبیبہ کے فقہاء ومحدثین کبار میں سے تھے، امام زہری کے تلاغہ و میں تتے اوران کے تلاغہ ولیٹ اس مہدی وغیرہ تھے، ابن سعد وابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، ان کا ارشاد ہے کہ امام ابو صنیفہ کہ بینہ طبیبہ آئے تو ہم نے ان کے مسائل میں ان سے کمی غرا کرات کے اجھے دلاک سے استدلال کرتے تھے اوران کی رائے پر ہم عیب نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم سب مجمی تو رائے ساستفادہ واستدلال کرتے ہیں۔ (موفق میں ۲۳۳ ج۲)

# محدث كبير وشهير حضرت مغيرة

یہ وہی جماد ہیں جن کے اقوال سے امام بخاری استشہاد کرتے ہیں اور ان کی علمی عظمت ورفعت سے معترف ہیں ، گرآپ نے دیکھا کہ حضرت مغیرہ جیسے عالی حوصلہ اور بے نفس عالم بھی ای دنیا ہیں ہوگذرے ہیں ، استے بڑے محدث ومفتی اور اپنے وقت کے مرجع انام ومقدا ہو کربھی امام صاحب کے علم وفضل کا کس کس طرح اعتراف کررہے ہیں نہ معاصرت کی چشمک ہے نہ حسد وعنا داور یہاں تک بھی کہ دیا کہ امام جماد کے سب سے بڑے اور مجع جانشین امام صاحب ہی ہے کہ ہمارے اور دوم سے شاگر دون کے لئے ان کے علوم کے وہ دروازے نہ کمل سکے جوان کے لئے کہلے ہے۔

اس من كاعتراف كي مثالين خيرالقرون كي علما وجن به كثرت لمتى بين ، دور ما بعد بين بهت كم ملتي بين ـ

#### محمر بن سعدان

یزید بن ہارون کی مجلس میں بچی بن معین علی بن مدین ، احمد بن ضبل ، زہیر بن حرب اور ایک جماعت بیٹی تھی کہ کی شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا ، پزید بن ہارون نے کہا کہ ' اٹل علم کے پاس جاؤ''اس پر ابن مدینی نے کہا کہ کیا اٹل علم اور اہل حدیث آپ کے پاس نبیل میٹھے میں ، انہوں نے فر مایا کہ اہل علم اصحاب ابو حنیفہ میں اور تم تو عطار ہو۔

# علامهابن حجرمكي شافعي

سدوہم بھی نہ کرنا چاہے کہ امام ابعنیف علم فقہ کے سوااور علوم نہیں جانے تھے، حاشا بقد او وعلوم شرعیہ تفسیر حدیث اور علوم عالیہ ، او بیہ ، تی س علوم وحکمیہ کا ایک سمندر تھے، ان کے بعض خالفوں کا قول اس کے خلاف ہے ان کا منشا جھنی حسد اور اپنی برتری کی خواہش ہے، ہمیشہ علاء اور ابل حاج ما اس الم وصلے فضاء حاجات گردا نتے تھے جن بیں امام شافعی بھی تھے النے (خیرات حسان ص ۱۹۹) علامہ موصوف کی کتاب '' الخیرات الحسان فی منا قب العمان' باوجود انتصار کے اعلیٰ ترین معلومات کا خزیدہ ہے ، امام صاحب کے علمی وعملی کمالات کے برقتم کے نمونے اس میں یک جامل جاتے ہیں تھوڑے وقت بیں امام صاحب کے تھارف کے لئے بیر مختم کتاب بے فضر کتاب ہے نظیر ولا جواب ہے جس طرح مطولات بیں منا قب امام اعظم للموفق وعلامہ کردری مطبوعہ حیدر آباد، نہا بت معتبر مفید و نایا ہے تخذ ہے ، ضرورت ہے ان دونوں کتابوں کے اردو ترجے مع وضاحتی نوٹس شائع کئے جا کیں ۔ واللہ الموفق ۔

علامها بن عبدالبر مالكي

جوشخص فضائل صحابہ کرام وفضائل تابعین رضوان انڈیمیہم اجمعین کے بعدامام مالک،امام شافعی اورامام ابوطنیفہ کے فضائل ومن قب کا مطالعہ غور وفکر سے کرے گااوران کی بہترین سیرت وکر دارہے واقف ہو گاتو و داس کوا پنابر گزید وقمل پائے گا، خداہم سب کوان نفوس قد سیہ کی محبت ہے نفع اندوز کرے۔

امام توری فرمایا کرتے تھے کہ ذکر صالحین کے وقت رحمت الہید متوجہ ہوتی ہے (اور جس شخص نے ان حضرات کے حالات میں ہے صرف ان ہاتوں کو یاد کیا جو حسد ، غصہ ، خواہشات نفسانی یا کسی غلطی یا غلط بنی ہے ایک دوسرے کو کہی گئی ہیں اور ان کے فضائل ومنا قب کو نظر انداز کیا وہ شخص تو فیق الہی ہے محروم ہوا ، غیبت میں داخل ہوا اور سیجے راستہ ہے بھتک گیا ، خدا ہمیں اور تہمیں ان لوگوں میں ہے کر ہے جو با تیں سب کی سفتے ہیں گرا تباع صرف اچھی با تول کا کرتے ہیں ، ہم نے اس باب کو حدیث سیجے دب المسلم حداء الا معم قبلہ کے مالے حسلہ و البغضاء ہے شروع کیا تھا جس کا معتی ہیں ہے کہ تہمارے اندر بھی کہا متول کی بیاری ضرور گھس کر رہے گر جو حسد و بغض ہے۔

ہم نے اپنی کتاب تمہید میں صدیث لا تحاصد و لو لا تقاطعو (ندآ بس میں ایک دوسرے پرحسد کرواورندآ بس کے تعلقات وقطع کرو) کے تحت اس صدیث کی بھی اچھی طرح تشریح کی ہے اور بہت ہے لوگوں نے نظم ونٹر میں حسد کی برائی بیان کی ہے۔

امام ليجي بن معين

مشہور ومعروف محدث اور رجال کے بڑے عالم تھے، آمام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں اور النج م الزاہرہ کی روایت ہے یہ بھی علّ ہے کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ بیں نے اپنے آپ کوسوائے کی بن معین کے کسی کے سامنے تقیر نہیں سمجھا، کسی نے ان ہے بوچھا کہ کسی شخص کے باس حدیث کھی ہوئی ہے گراب و واس کے حافظ ہیں محفوظ نہیں رہی کیا اس تحریع بوسہ کر کے اس کی روایت کرسکت ہے؟

فرمایا، امام ابو صنیف تو یہ فرم یا کرتے تھے کہ صرف وہی حدیث تم بیان کر سکتے ہوجس کو اچھی طرح بہچائے ہواور وہ تمہارے و نظیب میں اول ہے آخر تک محفوظ رہے۔ (موفق ص ۱۹۳ تا) ( بینی اگر درمیانی مدت میں کسی وقت میں حافظ ہے نکل گی اور ذہول ہوگیا تو اس کو وایت کرئے کاحق نہیں رہا)۔

روایت حدیث میں امام صاحب کا بیاخاص ورع وتشدوتھ جودوسرے محدثین کے یہال نہیں تھا، پھربھی امام یجی امام صاحب ہی کے

قول سے استناد کررہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے علم اور فضل و کمال سے غیر معمولی طور پر متاثر ہیں۔ فرمایا کہ بیں نے وکیج سے زیادہ افضل کسی کوئیس دیکھااور وکیج امام ابو حنیفہ کے اقوال پر فتویٰ دیا کرتے تھے اورامام صاحب سے بہت

ساعلم حاصل كيا تفا\_ (عيني ص١٢٥ج١)

#### محدث حسن بن عماره

ا-ایک دفعه امیر کوفیہ نے علاء کوفی کوجمع کیااور ایک مسئلہ میں سب سے سوال کیا سب نے جوابات ویئے اور سب نے بالا تفاق مان لیا کہ امام ابو حذیفہ کا جواب زیادہ صحیح ہے امیر نے بھی اس کوشلیم کرلیااور حکم دیا کہ ای کولکھ لیا جائے ،لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کے جوابات وآراء بیس پچھونہ پچھلطی ہے اور میرے نز دیک سب سے بہتر اور سیح ترجواب حسن بن محمارہ کا ہے۔

حسن بن عمارہ نے کہا کہ جھے امام صاحب کے اس فرمانے سے بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ مجلس حاکم وقت کی اور مجلس فاخرت تھی ہر مخص جاہتا تھ کہ میر کی ہات او نجی ہوا ورامام صاحب اگر چاہتے تو اپنی قوت استدلال ہے بھی میر کی بات کو گرا کر اپنی بات او نجی کر سکتے تھے گرانہوں نے کسی چیز کی پروانہیں کی اور میر کی بات کوا سے موقعہ پرحق بتلایا ،اس ہے جھے یقین ہوگیا کہ ان سب میں وہ می سب سے زیاوہ ہاور تا ہیں۔ اس سے پہلے حسن بن عمارہ بھی امام صاحب ہے کچھ بدھن تھے اور کسی موقعہ سے پچھ برائی بھی کر دیا کرتے تھے ،گراس واقعہ کے بعد ہمیشہ امام صاحب کی غیر معمولی مدر و و شاکر تے تھے :

محمہ بن خزیمہ نے کہا کہ ای وجہ ہے اصحاب حدیث حسن بن مخارہ کی تصنیف کرنے گئے کیونکہ وہ امام صاحب کی طرف مائل ہوگئے تھاس واقعہ کے ساتھ یہ بھی نقل ہے کہ نہ صرف حسن بن مخارہ کے دل میں امام صاحب کی عزت بڑھی بلکہ دوسرے لوگوں کار جحان بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ (موفق ص ۱۹۲ج ۱)

۲- حماد بن الامام کابیان ہے کہ ایک دفعہ میرے والد (امام صاحب) اور حسن بن کارہ کہیں ساتھ جارہے تھے پل پر پہنچ تو میرے والد نے ان سے کہا کہ اس سے زیادہ افقہ اعلم و والد نے ان سے کہا کہ آ گے بین میں آگے بین برحول گا ، آ ب بی برحیس کیونکہ آ ب ہم سب سے زیادہ افقہ اعلم و افقہ اس سے رہائی میں۔ (موفق میں ۲۳ ج۲)

على بن المدين م ٢٣٢ه

ا مام بخاری کے استاد کہا کہ ابوحنیفہ سے سفیان توری ، ابن مبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکیج ، عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے (جوسب کے سب پیشوائے محدثین اورائمہ صحاح ستہ کے روات ہیں )روایت حدیث کی ہے اور وہ ثقنہ ہیں ، کوئی عیب ان بٹل نہیں۔ (خیرات ص ۲۲)

### عبيد بن اسباطم و١٥٠ه

ترندی وابن ماجد کے شیورخ میں ہیں، کہا کہ ام ابوصنیفہ سیدالفقہاء تصاوران کے دین میں جونکتہ جینی کرے وہ حاسد یا شریر ہوگا۔ (موفق من ۲۸ جز)

عبدالعزيز بن الي روادم وهاج

ا مام بخاری اورسنن اربعہ کے اعلیٰ شیوخ میں ہیں، کہا کہ جو مخف امام ابوصنیفہ سے محبت رکھتا ہووہ سی ہے اور جو بغض رکھتا ہووہ مبتدع ہے، ایک دفعہ کہا کہ امام ابوصنیفہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان ہیں جوان سے محبت کرے گا ہم اس کو اہل سنت سیجھتے ہیں اور جوان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کو اہل بدعت قرار دیں گئے۔

### محدث سعيدين اليعروبه

بھرہ کے امام جلیل، حفظ وفقہ، دیانت وز ہر کے لحاظ ہے وہاں کے مفاخر بیں سے تنے، امام صاحب سے بہت محبت کرتے تھے اور امام صاحب ان کے پاس کوفہ سے ہدایا بھیجا کرتے ہے جن پروہ فخر کیا کرتے تھے۔

کوفہ آتے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میں بھی ان سے ملتا تھا، ایک روز کہنے لگے کہ میں امام صاحب کے پاس آتا جاتا ہول، علمی مذاکرات کرتا ہوں، ابو یعقوب! تم جوعلمی وتحقیقی لحاظ سے ٹھوس پختہ باتیں کرتے ہوشاید سے سب امام صاحب ہی ہے استفادہ کے باعث ہیں؟ میں نے کہا ہاں! ایسا ہی ہے کہنے لگے کہ ان کا طرز تحقیق کتنا اچھاہے؟

پھر جھے معلوم ہوا کہ وہ امام صاحب ہے بہت ہے اہم مسائل میں گفتگو کرتے رہے اور امام صاحب ہے کہا کہ جو پچھ ملمی تحقیقات ہم نے بہت ہے لوگوں سے الگ الگ حاصل کی تھیں ان سب کوآپ کے پاس بک جا پایا۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

### محدث عمروبن حمادبن طلحه

جسم مجلس میں امام ابوصنیفہ وتے تھے بات کرنے کاحق ان ہی کاسمجھا جاتا تھا اس لئے جب تک آپ موجودر ہتے تھے کوئی دومر ابات نہ کرتا تھا۔ (موفق ۲۳ ج۲)

# محدث عبيد بن الحق

امام ابوصنیفه سیدالفقها عضے ان کے دین و دیانت برصرف گیری کرنے والے یا حاسد سے یاشر پبند۔ (موفق ص ۳۱ ج۲) محد سف بین خالد ممتی

کبارمشائخ حدیث ہیں ہے تھے، امام اعظم کے شاگر داور امام شافعی وغیرہ اکا برائمہ دمحد ثین کے استاد تھے ان کا بیان ہے کہ ہیں بھر وہیں تھاعثمان بی کی خدمت ہیں جایا کرتا تھا اپنے دل ہیں خیال کیا کرتا تھا کہ ہیں اب کمال کی انتہاء تک بینج گیا اور علم ہے دظ وافر حاصل کرلیا ہے، امام ابو صنیفہ کے علم وفقہ کا شہرہ تھا، ہیں نے بھی سفر کیا اور ان کی خدمت ہیں پہنچا کہ آپ کے اصحاب و تلافہ ہ بھی حاضر تھے، ان کی علمی موشکا فیاں سنیں ، ایسامحسوس ہوا کہ جیسے میرے چہرہ پرایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور گویا ان سے پہلے ہیں نے علمی ہاتی تن تھیں ، پھرتو میں نے اپنے میں منظمی موشکا فیاں سنیں ، ایسامحسوس ہوا کہ جیسے میرے چہرہ پرایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور گویا ان سے پہلے ہیں نے علمی ہاتی ختم نہیں پھرتو میں نے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھا اور اپنے علم کا سابق غرور ختم ہوگیا ہی بھی فریاتے تھے کہ امام ابو صنیفہ ایک سمندر تھے جس کا پانی ختم نہیں کیا جا سکتا اور ان کی بجیب شان تھی ہیں نے تو ان جیسا نہ سانے ویکھا۔

### هياج بن بسظام

ا مام اہل ہرات، امام صاحب کی خدمت میں ۱۲ سال رہے، ان کا قول ہے کہ میں نے کوئی عالم فقیدا مام صاحب سے زیادہ عبادت گذار نہیں دیکھا۔

کہا کہ میں نے خواب دیکھا گویا قیامت قائم ہوگئ اورامام صاحب کودیکھا کہ ان کے ساتھ ایک جھنڈا ہے جس کووہ اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں،فر مایا اپنے ساتھیوں کا انتظار کرر ہا ہوں،ان کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی کھڑا ہو گیا مچردیکھا کہ ایک بہت بڑی تعدا دلوگوں کی آپ کے پاس جمع ہوگئی اور آپ چلے گئے ہم بھی آپ کے بیچے ہولیے۔ کہتے ہیں کہ بیخواب میں نے امام صاحب کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ روپڑے اور دعا کی کہ باراتہ ! ہماری سب کی عاقبت بخیر کیجئو ! (مناقب کردری ص۱۱۳ ج۲)

# علامه تقى الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميه

ا پنی تالیفات میں امام اعظم ابوصنیفہ کا نام اہمیت وعظمت کے ساتھ لیتے ہیں اور جب کسی مسئد پر بحث کرتے ہیں تو انکہ متبوعین کے فدا ہب ذکر کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر امام اعظم کا فد ہب اول ذکر کرتے ہیں ان کے بعد امام مالک وشافعی واحمہ کا بہت ی جگہ امام صاحب کے فدم آن وصدیث کی روشنی میں ترجیح بھی دیتے ہیں۔

نہ صرف اور صاحبؑ کے اقوال نُقل کرتے ہیں بلکہ امام ابو یوسف امام محمد وسفیان بن عیبینہ وغیرہ اصحاب و تلامذہ امام اعظم کے اقوال و آراء بھی بطور استناد واستشہاد چیش کرتے ہیں ، ملاحظہ ہومجموعہ رسائل کبری مطبوعہ عادہ شرقیہ مصرص ۳۲۵ وص ۳۳۷ اورص ۳۳۷ ج اپریہ بھی بتلایا کہ امام محمد نے ان عقا کہ کوامام ابوصنیفہ وامام مالک اور ان کے طبقہ کے دوسرے علماء سے اخذ کیا ہے۔

علامه ابن تیمید نے کتاب فدکور کے پہلے رسالہ' انفرقان بین الحق والباطل' میں فرق باطلہ خوارج ، شیعہ بمعتز لہ ، قدریہ وغیرہ کاؤکر کیا ہے بھر مرجہ کاؤکر کیا اور کہا کہ اس فرقہ کے لوگ اکثر اہل کوفہ متھے کین حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابراہیم نخبی وغیرہ کے اصحاب و تلافہ ہا اس فرقہ مرجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا البتہ معتز لہ وخوارج کے مقابلہ میں ان حضرات نے ابھال کو جزوا کیان قرار دینے کے خلاف پر زور دیا ، کیونکہ خوارج مرتکب کہا کراہل اسلام کی تحفیر کرتے تھے اور ان کو تخلہ فی النار کہتے تھے ، معتز لہ نے ایک مرتبہ درمیا تی نکالا کہ ایسے لوگ نہ مومن بین نہا فر ، اس کے خوارج کی طرح وہ اسے مسلمانوں کو آل کرنا جا تزنیل سمجھتے تھے۔

غرض ان دونوں باطل فرقوں کے مقابلہ میں مرجہ اٹل سنت نے کہا کہ اٹل کیائر کوآخرت میں عذاب ہوگالیکن وہ مخلد فی النار نہ ہوں کے بلکہ وہ شفاعت سے دوز خ سے نجات حاصل کرلیں گے۔

علامه این تیمید نے اس جگہ پر بھی تصریح کی کہ ان فرقہ باطلہ کی وجہ ہے اس نظریہ کوکسی قدر نے قالب بیس بیش کیا گیا، لہذا ہے بہت ہلکی بدعت تھی بلکہ اس کے خلاف جن لوگوں نے کہا کہ ان دونوں بیس اختلاف اس و لفظی تھا تھی وحقیق ندتھا کیونکہ جن فقہا ہ کی طرف قول ذکور منسوب ہے مثلاً امام جمادین انی سلیمان (استادامام اعظم ) اورا مام ابوصنیفہ وغیر وسب اہل سنت کے عقائد کے ساتھ پوری طرح متنق ہیں ان کی رائے ورحقیقت الگ نہیں ہے وہ حضرات بھی دوسرے تمام اہل حق کی طرح ہے کہتے ہیں کہ اہل کہا کر کوعذا ب غیر مخلد ہوگا جیسا کہ احادیث صحیحہ ہے بھی تاب کہ بائر کوعذا ب غیر مخلد ہوگا جیسا کہ احادیث صحیحہ ہے بھی تاب کہ بائر کوعذا ب غیر مخلد ہوگا جیسا کہ احادیث ان ان اس بھی اور ارضروری ہے ، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اعمال مقروضہ کی ادا گی واجب ولازم ہے اور ان کا ترک کرنے والا دنیا ہیں طامت اور آخرت ہیں عذا ب کا مستحق بندآ ہے۔

غُرض اعمال جزوا بیمان میں یانہیں یااستثناء وغیرہ کے مسائل میں جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ نزائی لفظی ہے، پھرایک صفحہ کے بعد علامہ نے فرہ یا کہ خلاصہ بحث ریہے کہ جن اکا بر پرار جاء کی تہمت گئی ہے ان کا ارجاء ای نوع کا ہے (مجموعہ رسائل کبری ص ۲۹،۲۸،۲۷) البتہ ایک فرقہ مرجہ اللہ بدعت کا بھی ترجواس امر کا قائل تھ کہ اعمال مفروضہ کے ترک ہے ایمان کوضرر راحق نہیں ہوتا، ان کا قول

غیر متبول ہے نہ وہ لوگ افل سنت تھے۔

ص ۱۵۵ پر فرمایا که 'او پر جونزاع ذکر جواوه الل علم و دین میں ای قتم کا ہے جیسے بہت ہے احکام میں جواہے حالانکہ وہ سب ہی اہل ایمان والل قرآن میں ہیں''۔ یہاں ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی عبارات اس لئے چیش کی جیں تا کہ معلوم ہو کہ بعض محد ثین امام بخاری وغیرہ نے جوامام صاحب وغیرہ کومر جد کہہ کر تضعیف کی یاامام بخاری نے فرمایا کہ جیس نے اپنی کتاب عیں ایسے رواق سے روایت نہیں کی جوا عمال کو جزوایمان نہیں کہتے تھے،
یان کا محض تشدد یا تعصب تفایا بقول علامہ ابن تیمیہ ایک اس افظی نزاع کو حقیق و حکمی نزاع بنادیا تھا جس سے اٹل سنت ، اٹل ایمان وقر آن ہی بے وجہ دوثونی بن گئے ، اس طرح امام بخاری نے امام محمہ کوجہنمی کہدیا اور علامہ ابن تیمیہ نے اس مجموعہ رسائل کے ص ۲ ۲۲ میں امام محمد سے بھی روایت چیش کی ہے وہ جو یہ وہ تھے۔

افسوس آج علامہ ابن تیمید کے خاص متبعین اہل حدیث حضرات امام بخاری وغیرہ کے اقوال کوشائع کر کے امام صاحب وغیرہ کے خلاف بروپیگنڈہ کرتے ہیں۔واللہ المستعمان۔

علامه ابن تیمیہ نے جموعہ رسائل ندکور و کے ص۳ کا وہ کا ج۲ بیس یہ بحث بھی صاف کر دی ہے کہ مشہورا ختلا فی مسائل میں اختلاف صرف افضلیت واستخباب میارا جح مرجوح کا ہے ،مثال کے طور پر بتلا یا کہ۔

ا - قرائت فاتحدنماز جنازہ میں بہت ہے سلف سے ماثور نہیں ہے اور یہی قدیمب امام ابوطنیفہ و مالک کا بھی ہے، پھر قائلین میں ہے بعض وجوب کے قال ہوئے اور بعض صرف استحباب کے اور یہی استحباب کا قول اعدل اقوال ہے کیونکہ سلف سے پڑھنااور نہ پڑھناوونوں ہی منقول ہیں۔ ۲- پھر بسم انڈ بھی اس طرح ہے کہ سلف میں نماز جبر بسم اللہ کے ساتھ بھی تھی اور بغیر جبر کے بھی۔

٣-رفع يدين بهي بعض سلف \_ ہے منقول ہے اور بغير رفع كے بھي سلف ميں نماز پڑھتے تھے۔

٣-امام كے يحصي آرأت كرتے بھي تھاور نبيں بھى كرتے تھے۔

۵- نماز جنازه من بھی تکبیر کتبے تھے بھی یانچ اور جار بھی ثابت ہیں۔

۱- اذان میں بھی ترجیج اور غیرتر جیج دونوں ٹابت ہیں جس طرح اقامت میں شفیع وایتار دونوں ٹابت ہیں بیسب امور نمی اکرم علیہ اور محلیت اور جی اگرم علیہ اور جی اگرم علیہ اور جی کہ سکتے ہیں اور جس کر بھی کوئی عمل کرے گااس کو بلائکیر درست کہا جائے گا۔

آگے امام بخاری کے حالات میں تالیفات امام بخاری کے خمن میں معلوم ہوگا کہ رسائل رفع یدین وقر اُت خلف الا مام میں غیر قائلین رفع وقر اُت کے لئے انہوں نے کیے کیے بخت الفاظ استعال کئے ہیں ، یہاں آپ نے دیکھا کہ علامدا بن تیمید نے اس تسم کے تمام مسائل میں اختلاف کو معمولی اختلاف فضیلت واستحباب کا قرار دیا ہے اور حقیقت بھی بھی ہے جیسیا کہ ہمارا کا ہر واسلاف نے تصریحات کی ہیں ، اور حضرت الاستاد الا مام شاہ صاحب قدس سمرہ کا رسالہ فصل الخطاب اور نیل الفرقدین پڑھ کر بھی بھی حقیقت واضح ہوتی ہے گرغیر مقلدین ایسے مسائل میں امام بخاری وغیرہ کی آڑیے در آئے میں تھی ہوار کرتے رہتے ہیں ان کواس سے بھی بحث نہیں کہ حقائق کیا ہیں یا خودان کے مسلم اکا ہر علامدا بن تیمیہ وغیرہ نے کیا تحقیق کی ہے۔

ص ۲۳۰ ج ۲ میں استحالہ سے طہارت نجاست کے مسلا میں علامہ نے فر مایا کہ اس میں اختلاف مشہور ہے امام مالک وامام احمہ سے دو قول ہیں طہارت بھی اور عدم طہارت بھی ، امام شافعی عدم طہارت کے قائل ہیں اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کوئل ہیں طہارت بھی اور عدم طہارت بھی قول زیادہ صحیح ہے کیؤنکہ نجاست جب نمک یا را کہ بن گئی تو اس کی حقیقت ، نام ، صفت وغیرہ سب چیزیں بدل گئیں پھر تھم کیوں نہ بدلے گا الح آ گے اس کی معرید وضاحت کی ہے۔ ان فی ذالک لذ کوئ لمن کان له قلب او القبی السمع و هو شهید۔

# حضرت شاه ولى الله صاحب

امام ابوصنیفدا ہے زماند بین سب سے اعلم تھے، یہاں تک کدام شافعی نے کہا کہ 'سب اوگ فقہ میں ابوصنیفہ کے عیال ہیں'۔ (عقد الجید)
جس طرح امام سیوطی شافعی اور وٹا مدابن مجر کئی شفعی وغیر و بہت ہے علماء نے تصریح کی ہے کہ حدیث لمو تک ان المصلم بالشویا لتنا
ولمه انساس من ابناء فارس (منداحم ۲۹۲ ج۲۷ کا اولین مصداق ابوصنیفہ بی کی ذات گرامی ہے اس طرح حضرت شاہ ولی القدصاحب
نے بھی اس حدیث کا مصداق امام صاحب بی کوقر اردیا ہے، چنانچہ ان کے مکتوبات بیں ہے کہ۔

''ایک روزاس حدیث پرہم نے گفتگو کی ایمان اگر ٹریا کے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس کے پچھلوگ یاان میں کا ایک مخص اس کو ضرور حاصل کر لیتا ، فقیر (شاہ صاحب ) نے کہا کہ امام ابوصنیفہ اس بھم میں داخل میں کیونکہ تن تعالیٰ نے علم فقہ کی اشاعت آپ ہی کے ذریعہ کرائی اور اور اللہ اسلام کی ایک جماعت کو اس فقہ کے ذریعہ مہذب کیا ، خصوصاً اس اخیر دور میں کہ دولت و بین کا سرمایہ بھی خبی نہ جب ، سارے ملکوں اور شہرول میں بادشاہ خفی میں ، قضی خفی میں ، اکثر درس علوم دینے والے علیاء اور اکثر عوام بھی خفی میں ' ۔ ( کلمات طیبات لیعنی مجموعہ مکا تیب شاہ صاحب وغیرہ مجتبائی میں ، اکثر درس علوم دینے والے علیاء اور اکثر عوام بھی خفی میں ' ۔ ( کلمات طیبات لیعنی مجموعہ مکا تیب شاہ صاحب وغیرہ مجتبائی میں ، اکثر درس علوم دینے والے علیاء اور اکثر عوام بھی خفی میں ' ۔ ( کلمات طیبات لیعنی مجموعہ مکا تیب شاہ صاحب وغیرہ مجتبائی میں ، الکثر درس علوم دینے والے علیاء اور اکثر عوام بھی خفی میں ' ۔ ( کلمات طیبات العنی مجموعہ مکا تیب شاہ

# مجد دالدين فيروزآ بإدي

قاموں کے باب الفاظ میں لکھا ہے کہ ابوطنیفہ میں ۲۰ فقہا کی گئیت ہے لیکن ان میں سے بہت زیادہ مشہورا مام الفقہاء نعمان ہیں۔ (حدائق ص ۷۸)

#### نفذوجرح

ا ہام اعظم کے حالات وسوائح حیات، کچھ مارجین کے اقوال بیان ہو چکے، بڑے لوگوں کے جہال مدح وثناء کرنے والے اور تبعین و حلقہ بگوش ہوتے ہیں، کچھ حاسدین، معاندین یا غلط بھی کی بناء پر مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہی، بڑول کے مرہے جہاں ان کے ذاتی ملاات وخصوصی فضائل ومناقب سے بلند ہوتے ہیں، غیروں کی بدگوئی اور دل آزار یوں پر صبر کرنے سے بھی ترقی پاتے ہیں، پھر صبر کے بھی ہوت وخصوصی فضائل ومناقب سے بلند ہوتے ہیں، غیروں کی بدگوئی اور دل آزار یوں پر صبر کرنے سے بھی ترقی پاتے ہیں، پھر صبر کے بھی ہوت ہیں، معارب کس قدر محالط ہیں ہوت ورجات ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک دفعہ اپنے شفیق استاد سفیان تو ری سے عرض کیا کہ امام صاحب کس قدر محالط ہیں کے بھی کسی دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تو سفیان نے فرمایا!'' بھائی!ان کا درجہ اس سے بہت بلند ہے''۔

آپ نے دیکھا کہ امیر المونین فی الحدیث بروں کے بھی بڑے امام جلیل القدر نے اظہار تعجب کیے کیا، ظاہر ہے کہ وہ خودا ہے وقت کے ولی کال تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی سرے اثر گیاہے، کہنے والول نے کوئی کسرنہیں اٹھار کھی لیکن امام اعظم اس سے ذرا مجر بھی متاثر نہیں ہوئے، نہ کسی کا جواب ویتے ہیں، نہ بھی کسی دشمن و بدخواہ کی برائی کرتے ہیں، اثنا براظرف عالی یقیناً قابل تعجب ہے، گر جواب دینے والے کا کمال اور بھی زیادہ ہے جس نے اپنے چہار حرفی جواب ' بھو انبل من ذلک سے بتلایا کہ امام صاحب جس مرتبہ پر ہیں اسکی روسے تعجب ہیں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ امام صاحب اعلی علیمین کے رجال جس سے ہیں ایسے لوگوں کا حال ایسا ہوا کرتا ہے، غرض! بات دونوں ہی اماموں کی بہت اور نجی ہے۔

الے جعفر بن الحمن کا بیان ہے کہ میں نے ایوصنیفہ کوخواب میں دیکھا یو چھا کہ خدانے آپ کے ساتھ کیا معامد کیا؟ فریایا کہ بخش دیا، میں نے کہا کہ ملم وضل کے طفیل میں؟ فریا پہنیں، فتو کی تو بزی ذمہ داری کی چیز ہے، میں نے کہ پھر؟ فریا یا لوگوں کی تاحق نکتہ چینیوں کے طفیل جولوگ جھے پر کرنے تھے اور اللہ تعالی بھی جانیا تھا کہ وہ مجھ میں نہتیں (جامع بیان ابھنم) حضرت امام محمدٌ کی وفات کے بعدخواب میں دیکھا گیا، پوجھا کیا معاملہ ہوا، فر مایا خدانے بخش دیا اور فر مایا که ''اگر مجھےتم کوعذاب دینہ ہوتا تو اپناعلم تمہارے سینہ میں ندر کھتا، پوچھاامام ابو بوسف کس حاصل میں ہیں فر مایا کدوہ مجھے سے ایک دودرجداد پر ہیں۔ پوچھاا، ماعظم ابو حنیفہ کہال ہیں؟ فر مایاان کا تو کہنا ہی کیادہ (ہم ہے بہت اوپر )اعلی علیین میں ہیں۔

اس لئے امام ناقدین رجال حضرت بحجی بن معین فر مایا کرتے تھے کہ'' ہم لوگ آج ان حضرات پر نقد وجرح کررہے ہیں جو ہم برسہابرس پہلے جنت میں ڈیرے خیمے نصب کر چکے ہیں''۔

ا مام صاحب پر نفتد و جرح بھی ای قبیل ہے ہے اس لئے اس کامستفل تذکرہ اور جواب دہی بھی چندال ضروری معدم نہیں ہوتی مگر چند ضروری ہاتیں بطور تکیل تذکر لکھی جاتی ہیں۔و ہیدہ التو فیق و منہ السداد۔

### ا-قلت حديث

امام صاحب کے حق میں بیطعنہ بہت برانا ہے،امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی سے قال کردیا کہ امام صاحب نے جار سنتیں ایک حجام ہے حاصل کی تھیں اود صرف اتنے مبلغ علم حدیث بران کولوگوں نے امام دمقلد بنالیا خودامام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریرفر مادیا کہ'' سکتواعن رأ بیدوحد پیشا مام صاحب کی رائے اور حدیث ہے لوگول نے سکوت کیا ہے ( یعنی رائے بے وزن اور حدیث بوجہ قلت یاضعف نا قابل ذکریا کی ) کیکن انصاف کی د ہائی!!امام صاحب کومجہتد بلکہ امام انجہترین سب ہی نے تشکیم کیا ہے تؤ کیا کوئی مجہتد بغیریوری مہررت علوم قرسن و حدیث کے مجتبد ہوسکتا ہے؟ بلکہ آئم اصول حدیث نے تو لکھا ہے کہ مجتبد کا آثار، تاریخ ، لغت اور قیاس میں بھی ماہر و کامل ہونا ضروری ہے، ہم امام صاحب کے مناقب کے ذیل میں امام صاحب کے علم حدیث پر کافی لکھآئے ہیں اور دراسات اللبیب میں شیخ معین سندھی نے فر مایا۔ '' میں جیرت میں ہوں کہا مام اعظم ابوحنیفہ کی طرف جوخدائے عظیم کی طرف ہے علوم عقلیہ ونقلیہ کے او نیجے بہاڑوں میں ہے ایک بہاڑ تھے امام بخاری جیسے کی طرف ہے ارجاء کی تہمت مان لوں جب کہ ارجاء کا بطلان اور خلاف کتاب وسنت واجماع ہونا بلکہ اس کا بطلہ ن ضروریت دین میں ہے ہوناا دراس کے قائل کی حمافت و بے عقل مثل سوفطائیوں کی حماقت و بے عقلی کے ظاہر و ہاہر ہے، کیکن خدا کی تقدیرا س طرح تھی، جارو ناجاراس کاظردر ہوتا، ہم خدا کی تقدیر وقضاء پر راضی ہیں،لیکن بات وہی قابل اتباع ہے جوحق وصواب ہے، ہاتی رہاامام بخاری کا مام صاحب کے حق میں سیکتو اعن رایہ و حدیث کہنا تو اتنااعتر اف ان کا بھی ہے کہ کبارسلف میں سے عبو بن العوام، ابن مبارک، ہشیم ، دلیع مسلم بن خالد، ابومعاویہ مقری وغیرہ شیوخ بخاری جیسے ائمئہ حدیث نے امام صاحب ہے روایت حدیث کی ہے اور دوسرے حضرات نے توسینکڑوں کی تعداد میں امام صاحب سے ساع حدیث کرنے والے گنائے میں اور امام صاحب کی رائے کواخذ کرنے والوں ہے تو ونیا مجری ہوئی ہے، جی کہ پچھ ملک تو ایسے ہیں کہ امام صاحب کے ذہب کے سوا دوسرا ندہب ہی وہاں رائج نہ ہوا، پھر میں تہیں سمجھتا کہ اہم صاحب کی رائے سے سکوت کرنے والے ان کی رائے بڑعمل کرنے والوں کے مقابلہ میں کتنے نفر ہیں؟ بہت ہوئے تو ایک قطرہ کے برابر بہنبت سمندرکے جو مخص عقدالجمان فی مناقب النعمان میں ان کاشار پڑھے گاوہ جارے اس بیان کی تصدیق کرے گا''۔ (دراسات طبع جدید کر جی ۲۵۳)

ال مسعر بن كدام (تنميذامام عظم) طبقه كبارتج تابعين جل سے بڑے يابيہ كے حافظ حديث تنے ، مفيان تورى جيسے تفاظ حديث ان كے تلفہ ہ بيل بيل ، جب حافظ حديث امام شعبہ اور سفيان تورى بيل كوئى اختلاف ہوتا تھا تو كہتے تنے كہ چلوامسع كى خدمت بيل چ كر فيصله كرائيں ، امام نووى شرح مسلم نے لك كه تب سفيان تورى اور سفيان تورى بيل احتاظ ف ہوتا تھا تو كہتے تنے كہ چلوامسع كى خدمت بيل چ كر فيصله كرائيں ، امام نووى شرح مسلم نے لك كہ ريل سفيان تورى المرجع المديمة اور استاد المحد ثين تنے ، استاد بيل ، آپ كى جارلت قدر ، حفظ وا تقال متفق عليہ ہے ، اسحا ب صحاح سنہ كے ثيوخ كب ريل بيل احدالا علىم اور مرجع المديمة ثين تنے ، حقاظ و تبى نے لكھا ہے كہ يكى امام مسعر كہتے تنے كہم نے حديث فقد اور زبد بيل امام صاحب ہے آگے بڑھنے كی سمی كی گر وال مسلم جيزول بيل ، مساحب جيزول بيل ، كى اور شہددت كى ضرورت ہے۔

#### ۲-ارجاء

ابھی اوپرصاحب دراسات نے داضح کیا کہ امام صاحب کی طرف ارجاء کی نسبت قطعاً غط ہے البتہ ارجا وسنت کی نسبت سمجے ہوسکتی ہے ۔ کیکن وہ عیب نہیں بلکہ خوارج ومعتز لد کے مقابلہ بٹن ارجاء سنت ہی تمام اہل حق کا مسلک ہے اور وہ قرآن وسنت ہے تابت ہے ،تمہید ابو الشکور بٹس ہے کہ مرجد کی دوشم ہیں ایک مرجد مرحومہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور دوسری قتم مرجد ملحونہ کی ہے جو کہتے ہیں کہ معصیت ہے کوئی ضرر نہیں اور گذرگار کو عذاب نہ ہوگا ، یہی تفصیل عقائد بٹس ملتی ہے ،جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر بچے ہیں ، اور مزید شرح بخاری بٹس آئے گی ، ان شاء اللہ ۔

#### ٣-قلت حفظ

امام دارقطنی کی طرف منسوب ہے کہ امام صاحب کوسی ء الحفظ کہا اس کا مفصل جواب تو علامہ بینی وغیرہ نے دیاہے ، مخضر سے کہ اول تو امام دارقطنی خود بھی اپنی سنن میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں جوان کے حافظ پراعتا دکی بری دلیل ہے، دومرے بیک امام صاحب کا حافظ تو ضرب المثل تھا، ان کوسی ء الحفظ کہنا '' پر عکس نہند تام زگی کا فور' کا مصدات ہے، حافظ ذبی نے امام صاحب کا شار تھا ظا حدیث میں کیا ہو اور امام صاحب کی شرط روایت حدیث سب سے زیادہ مخت تھی کہ جس دقت سے حدیث نی ہووت روایت تک کی وقت میں بھی وہ وہ بن سے نگلی ہو، آئی کر می شرط امام بخاری وغیرہ کے بہال بھی نہیں ہے، بھرامام صاحب کے حافظ کی تعریف کرتے والے امیر المونین فی الحدیث شعبہ بیسے ہیں جواصحاب ستہ کے شیوخ کہار میں تھے، امام حمال وحدیث کا امام بنلاتے تھے اور سفیان پر بھی ترجیح و ہے تھے، امام حماد بین زید فرمایا کرتے تھے کہ جب امام شعبہ میری موافقت میں ہوں تو جھے کسی کی مخالفت کی پروائیس، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ ہوت تو عراق میں حدیث کا فروغ نہ ہوتا، امام سفیان کوشعبہ کے انتقال کی فیر پنجی کی قفر مایا کہان کے ساتھ ملم حدیث درہ ایک جو بیاں معین نے محل کے جزرہ میا تھی محد درما مام حدیث رمایا کہ سب سے پہلے رجال حدیث پر امام شعبہ نے کلام کی فیر برام اور خیف آجھی بجھ اور جید حفظ والے تھے، لوگوں نے ان پر بہتیس صالح جزرہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رجال حدیث پر امام الوصنیف آجھی بجھ اور جید حفظ والے تھے، لوگوں نے ان پر بہتیس صالح جزرہ نے فرمایا کہ مام حدیث پر امام شعبہ امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ۔ '' والغد! امام ابو صنیف آجھی بجھ اور جید حفظ والے تھے، لوگوں نے ان پر بہتیس

لگائیں کہ خدائی ان کوخوب جانا ہے، والقد وہ لوگ اس کے نمائی خدا کے یہاں ویکھ لیس کے '۔

امام صاحب بڑے جید جافظ قرآن تھے ہمیں سال تک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، بیت اللہ میں ایک دفعہ واضل ہوئے توایک پیر پر دوسرا پیرر کھ کر کھڑے ہوئے اور نصف قرآن مجیدا یک رکعت میں پڑھا پھرای طرح دوسر ہیر پر باقی نصف کوختم کیا اور فرما یا کہ'' بارالہا! نہ میں تھے کہ کہ پیچان سکا جیسا کہ پیچانا جا ہے ، نہ تیری عبادت ہی کاخل اوا ہوسکا، بیت اللہ کے گوشہ ہے جواب ملاکہ تم نے اچھی معرفت حاصل کی اور عبادت بھی اخلاص ہے کی ،ہم نے تہ ہیں بخش دیا اور ان کو بھی جو قیامت تک تمہارے نہ ہب پرچلیں گے۔ (کر دری ص ۵۵ جو ا)

اور عبادت بھی اخلاص ہے کی ،ہم نے تہ ہیں جنش دیا اور ان کو بھی جو قیامت تک تمہارے نہ ہب پرچلیں گے۔ (کر دری ص ۵۵ جو ا)

عمل جس جگہ آپ کی وفات ہوئی صرف اس جگہ سات ہزار قرآن مجید ختم کئے ، ہر روز ایک ختم کے عادی تھے اور ماہ رمضان میں عبد کی رات

#### ۱۶-استحسان

امام صاحب کی قدرومنزلت گھٹانے کی سعی کرنے والوں نے امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ترک قیاس واخذ استحسان کو بھی نشانہ ای اس طعن کامفعل و مدلل جواب انوارائباری ص ۹۸ تاص ۱۰۸ ج میں قائل مطالعہ ہے، جس میں صاحب تحذیۃ الاحوذی اور صاحب مرعاۃ کے پیدا کردہ مفالقون کو بھی رضح کردیا گیاہے۔ ملامت بنایا ہے اور پہ حقیقت ہے کہ امام صاحب اپنی بینظیر علمی ودین بھیرت کی وجہ ہے استحسان کی غیر معمولی صلاحیت و مہارت رکھتے تھے۔
امام محمد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے اصحاب جب تک قیاسوں میں بحث علمی جلتی تھی ان سے خوب جھڑ لیتے تھے لیکن جوں بی امام صاحب کہتے کہ اب میں استحسان سے یہ بات کہتا ہوں تو پھر سب وم بخو درہ جائے کیونکہ اس درجہ تک ان میں ہے کسی کی رسائی نہتی ، جب امام محمد کا بیا بحتر اف ہے جن کی کتابوں کے مطالعہ سے امام احمد جیسے جمہد مسلم امام دقیق النظر ہے اور امام شافعی نے ان سے تفقہ حاصل کی ، تو اگر دوسر ہے لوگ یا امام شافعی بھی امام صاحب کے استحسان پراعتر اض کریں تو کیا تجب ہے۔

امام مالک ندصرف استحسان کے قائل تھے بلکہ علم کے دس حصول میں ہے نو حصاستحسان بتلاتے تھے، بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ امام ماحب سے ہراہ راست استفادہ کرنے والے استحسان کی حقیقت وحقیق ہے واقف ہوگئے تھے اور بعد والے اس کے بجھنے ہے عاجز رہے، امام مالک بھی امام صاحب کے تلاخہ میں شار کیا ہے اور علامہ کوٹر کُنْ امام مالک بھی امام صاحب کے تلاخہ میں شار کیا ہے اور علامہ کوٹر کُنْ کے دوایت صدیث کا بھی ثبوت ویا ہے۔

استحسان در حقیقت قیاس خفی بے اور کسی تو ی وجہ سے قیاس جلی کوٹرک کر کے اس کوا ختیار کیا جاتا ہے ای لئے امام صاحب نے استحسان کوٹر جے وی ہے اور جن لوگوں نے ایسے موقعہ پر بھی قیاس کولیا انہوں نے رائج کی موجودگی میں مرجوح کولیا ہے جو خالص فقہی نقطہ نظر سے غیر مستحسن ہے، ہم استحسان کی مفصل بحث کسی موقعہ پر آئندہ مع مثالول کے کھیں گے۔ان شاء الند۔

#### ۵-حیلہ

امام صاحب اورآپ کے اصحاب کی طرف غیر شرقی حیلوں کو بھی مفسوب کیا گیا ہے مگر وہ تنبتیں سب غلط ہیں ، حتی کہ امام بخاری نے بھی کی کتاب الحیل ہیں احناف کے خلاف بخت جارہ انہ پہلوا نقتیار کیا ہے ، لیکن ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس کوا ، م بخاری کی حنفی غرب سے تا واقفیت کا بھیج قرار دیتے تھے وغیرہ ، حافظ ذہبی نے بھی امام مجد کے تذکرہ میں ان اور دوسرے اسی ب ا ، می طرف کتاب الحیل کی نسبت کوغلط کہا ہے۔

### ۲-قلت عربیت

عراق نحو کا مرکز رہاہے بڑے بڑے سبنحوی وہیں ہوئے ، ہزار ہاصی بہوہاں پہنچے ہیں جوفصاحت وبلاغت کے امام تھے اوم صد کی نشونما تر بیت وتعلیم سب اس ماحول میں ہوئی ، بڑے بڑے نو ولغت کے امام خودا مام صاحب کے تلاندہ میں نتھ کیکن نہ معلوم کس طرح اوام صاحب کی طرف قلت عربیت کومنسوب کردیا گیا۔

ورحقیقت امام صاحب عربیت کے بھی بڑے امام تھے، ای لئے ابوسعید سیرانی ، ابوہلی قاری اور ابن جنی جیسے ارکان عربیت نے باب
الا یمان بیں امام صاحب کے الفاظ کی شرح کے لئے کہا بیں تالیف کی بیں اور آپ کی وسعت اطلاع لغت عربیہ پرمنبغب ہوئے ہیں ، ابت
مخالفین نے امام صاحب کی طرف ایک کلمہ لا و لور مساہ بابا قبیس منسوب کیا ہے جو کسی کتاب میں معتمد سند ہے ہیں ہے اور بالفرض سے بھی کمی کا بیس معتمد سند ہے ہیں ہے اور بالفرض سے بھی ہوتو بھی ہوتو ہم مان میں ایف کے ساتھ ہی ہوتو بعض قب کل عرب کی وجہ سے کو فیوں کی لفت میں اب کا استعمال جب فیر ضمیر مشکلم کی طرف مضاف ہوتو تمام احوال میں الف کے ساتھ ہی آیا ہے اور اس سے میشہور شعر ہے۔

ان ابساہما وابساب ہا قمد بلغا فی المجد غایتا ہا ظاہرے کہامام صاحب بھی کوفی تتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی لغت بھی بہی ہے، چنہ نچے بخاری میں ہے کہانہوں نے انست ابسا جھل فرمایا، دوسرے اب اقبیس اس کٹڑی کو کہتے ہیں جس پر گوشت لٹکا یا جا تا ہے، اور ابوسعید سیرا فی نے کہا کہ امام صاحب کی مرادیمی ہوسکتی ہے نہ جبل الی قبیس جیسا کہ معترضین نے سمجھا ہے۔ (تا نیب الخطیب ص ۲۳)

امام ابو بکررازی نے لکھا ہے کہ امام اعظم کے اشعار زیاد ولطیف اور نصح ہیں امام شافعی کے اشعار ہے اور ظاہر ہے کہ جود ق شعر بغیر کمال بلاغت ممکن نہیں۔(من قب کر درز)ص ۵۹ ج1)

غرض اس تتم کے اعتراضات مخالفین و حاسدین کی طرف سے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں امام صاحب کی طرف منسوب کی ہیں جن سے وہ بری ہیں ، البتہ پچھلوگ ایسے بھی تتھے جو کسی غط بھی سے خلاف کرتے تتھے اور پھر سیح حالات معلوم ہونے پرانہوں نے اظہار افسوس و عمامت کیا جیسے امام اوز اعلی وسفیان تورمی وغیرہ۔

ا ہام ابن عبدالبر مالکی نے فر مایا کہ امام صاحب پرحسد کیا جاتا تھا ،اس لئے ان کی طرف و و چیزیں منسوب کی گئیں جوان میں نہیں تھیں اورالیکی ہاتیں گھڑی گئیں جوان کی شان کے لائق نتھیں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے امام صاحب ہے روایت حدیث کی ہے جنبول نے ان کی توثیق کی ہے اور جنہوں نے ان کی مدح وثنا کی ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور اہل حدیث کی طرف سے ذیادہ عیب رائے وقی س کے استعمال کا لگایا گیا حالا نکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہیں ہے ، اہل فقہ امام صاحب پر طعن کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ندان برائیوں کی تقد ایق کرتے ہیں۔

امام وکیج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں امام صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو ان کور نجیدہ وافسر دو پایا، غالبًا قاضی شریک کی طرف سے بچھ ما تنہی ان کوئیجی تھیں۔

محدث عیسیٰ بن یونس ( شیخ اصحاب محاح سته ) کا قول ہے کہتم اس شخص کو ہر گزسچا مت سمجھنا جوامام صاحب کا ذکر برائی ہے کرتا ہو کیونکہ دانند! میں نے ان ہے بڑھ کرافقہ دافضل کسی کونبیں دیکھا۔

امام اعمش شیخ اصحاب سند ہے کوئی مسئلہ دریا فنت کیا گیا فرمایا اس کا اچھ جواب تو نعمان ہی دے سکتے ہیں جن پرتم حسد کرتے ہو۔
محدث بچیٰ بن آ دم شیخ اصحاب سند ہے کہا گیا کہ آپ امام صاحب کی برائی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ الوگ امام صاحب کی پچھٹمی با تنسی بچھ سکے اور پچھ نہ بچھ سکے اس لئے حسد کرنے نگے اور فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کا کلام فقہ میں خدا کے لئے تھا اگر اس میں پچھٹمی با تنسی بچھٹمی با تنسی بچھ سکے اور پچھ نے مساتھ باوجود حاسدوں اور منتقد وں کی کثر ت کے سارے آفاق میں نہ پھٹل سکتا۔
اسد بن حکیم نے فرمایا کہ امام صاحب کی برائی کرنے والایا تو جائل ہے یا مبتدع ہے۔

ابوسلیمان نے فرمایا کہ امام صاحب کی شخصیت بجیب وغریب تھی اوران کی باتوں نے اعراض کرنے والے وہی لوگ ہیں جوان کونہیں سمجھ سکے ، امام فن تنقید رجال کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب (اہل حدیث) امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے بارے ہیں تفریط کا معاملہ کرتے ہیں ،کسی نے کہا کیاوہ خلاف واقعہ کہتے تھے فرمایاوہ اس ہے بہت بلند تھے۔

علامة تاج بنی نے طبقات بیل لکھا کہ فہروار ایکی ایسانہ بھے لینا کہ الل نقد وجرح نے جوقاعدہ مقررکیا ہے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پروہ علی الاقت ہر جگہ ہے کہ جس مقدم ہے تعدیل پروہ علی الاقت ہر جگہ ہے کہ جس کے جس کے معدالت وابامت ثابت ہوچی ہواوراس کے جرح کرنے والے بنسبت مدح کرنے والوں کے کم ہول اور وہال کوئی ایسا قرید بھی ہوجس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جرح کسی فرجی تعصیب وغیرہ کے باعث ہے تو اس جرح کا کوئی اعتبار ندکریں گے۔

پر طویل ہوئے کے بعد لکھا کہ ہم جہیں بتلا چکے ہیں کہ جرح آگر چہ مفسر بھی ہوائ خص کے حق میں تبول ندہوگی جس کی طاعات معصیت پر عالب ہول اور مدح کرنے والوں غرمت کرنے والوں ہے زیادہ ہول ، آگر کہ کرنے والے جارجین سے بیش ہوں ، پھر جب کوئی قرید بھی اس

امر کاموجود ہو کہ وہ تنقید و جرح کسی نہ بہی تعصب یاد نیوی منافث کی وجہ ہے ہوئی ہے جیسا کے معاصرین واقر ان میں باہم ہوتا ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ میں حدیثین نقل کیا کرتا تھا میں نے توری کو امیر المومنین فی انعلم ، پریو، سفیان بن عیدیہ کو امیر انعلماء ،عبدالقد بن مبارک کوصراف الحدیث ، یکیٰ بن سعید کو قاضی العلماء ، امام ابوطنیفہ کو قاضی قضاۃ العلماء پریا ورجو شخص اس کے سوا پچھ کہے تو اس کو بنی سلیم کی کوڑی پر بھینک دو۔

یہاں جن اکابر کی تعریف کی گئے ہے ان بیل تو رہی امام صاحب کے خاص مداعین بیل ہیں، ابن عیدندا، مصاحب کے شاگر وہیں مہانید بیل امام صاحب سے بہ کنٹر ت روایت کرتے ہیں، ابن مبارک امام صاحب کے تلید خاص اور بڑے مداعین بیل ہیں، یکی بن سعید ا، م صاحب کے تلید اور خاص اور بڑے مداعین بیل ہیں، یکی بن سعید ا، م صاحب کے تلید اور خور ہیں ہے۔ (عقو والجواہر میں الاج اس الجوزی کے تمہ ہیں ہیں امام صاحب کے ذریع ہیں ہیں کے خاص کیا ہے، زیادہ سیط ابن الجوزی نے مرآ قالز مان ہیں لکھا کہ خطیب پر تو کوئی تعجب بیس کے وکار علاء کی ایک جماعت پر انہوں نے طعن کیا ہے، زیادہ تعجب تو نانا جان (ابن الجوزی) کی روش ہے ہے کہ انہوں نے کیوں خطیب کا شیوہ افقیار کیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ معرف کیا ہیں تعجب تو ناکہ والح ہیں کہ حالت کے دور شدہ سے تھا ید دخشیت کے خلاف کوگوں نے فاکدہ اٹھایا مگر سنز میں انہوں نے صاف نور سے فرادیا کہ جھوائی حضور علیاتھ نے نظایا کہ خہب حنی بھی ہی وہ طریقوں ہیں ہو ہو تھا۔ کے دور ہیں مرتب و منتے ہو کر مدون ہو گئے ہے۔ (پیش الحرین) کم طریقوں سے زیادہ اس سنت نہو ریم عروف کے موافق ہے جو دور کی دور مری کتب صحاح کے دور ہیں مرتب و منتے ہو کہ دور میں ہوا وہ بڑی اہم حضل ہوا وہ بڑی اہم میں تی وہ وہ ہو کہ ہو تھاری اور اس دور کی دو سری کتب صحاح کہ دونہ کے جمونہ سے تھو بت نہ ہو جنی ہی کو ہوتی ہی اس وہ بڑی اہم دست ویا ہو ہو تھا ہی ہو کہ معلوم ہوا کہ بخاری اور اس دور کی دوسری کتب صحاح کہ دونہ کے جمونہ سے تھو بت نہ ہو جنی ہی کو ہوتی ہی اس وہ بڑی انہ مانا دات سے احداث کو مستقید ہونا ہیا ہے۔

حفرت شاہ صاحبؓ نے اپنی اس آخری تحقیق وشرح صدر ہی کی روشنی میں اپنے کوصاف طور ہے'' حنف'' لکھا ہے اور اس تحریر کی نقل راقم الحروف نے''مقدمہ خیر کثیر'' میں درج کردی تھی جوعرصہ ہوامجلس علمی ڈانجیل ہے شائع ہوچکی ہے۔

علامہ یکن نے عمرۃ القاری شرح بخاری ص ۱۷ج ۱۳ ور بنامیشرح ہدامید میں دارقطنی کی جرح کا مفصل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابوصنیفہ (جن کی توثیق و مدح اکا برائمہ محدثین نے کی ہے اور ان کے علوم سے دنیا کا ہر گوشہ آباد ہے ) ایسے عالم جلیل کی تضعیف کا حق دارقطنی کو کیا ہے جس کہ وہ خود تضعیف کے سخت جی جیں کہ اپنی سنن میں منکر ، معلول ، سقیم اور موضوع احادیث روایت کی جیں اور جہر بسم اللہ کی احد بیث روایت کرویں پھر حلف ویا گیا کہ تو گہا کہ واقعی اس میں کوئی حدیث صحیح تو کی نہیں ہے اور بنامید میں این القطان کی جرح بر کہا کہ میابن قطان کی ہے کہ امام صاحب کی طرف ضعف کو منسوب کیا جن کی توثیق امام ثوری اور ابن مبارک جیسے حضرات نے کی ہے ، ان اعلام کے مقابلہ میں ابن قطان وغیرہ کی کیاد قعت ہے۔

مولاناعبدائی صاحب نے المتعلق الممعجد علی فرمایا کیعض جروح متاخرین متعصبین سے ادرہوکی جیے دارتھنی ،ابن عدی وغیرہ ، جن پر کھلے رائن شاہد ہیں کہ انہوں نے تعسف وتعصب سے کام لیا ہے اور متعصب کی جرح مردود ہے بلکداری جرح خودان کے قل میں موجب جرح ہے۔
علامہ شعرانی نے میزان کبری میں فرمایا کہ 'امام ابوطنیفہ کے بارے میں بعض متعصبین کے کلام کا پچھا عتب رنہیں اور ندان کے اس قول کی کوئی قیمت ہے کہ وہ اہل رائے میں سے متعے بلکہ جولوگ امام صاحب پر طعن کرتے ہیں محققین کے زویک ان کے اقوال ہذیانات سے مثابہ سمجھے جاتے ہیں ، نیز فرمایا کہ 'امام اعظم ابوطنیفہ کی کثرت علم وورع وعبادت ووقت مدارک واستنباط پرسلف وخلف نے اجماع کیا ہے'' ،
مثابہ سمجھے جاتے ہیں ، نیز فرمایا کہ 'امام اعظم ابوطنیفہ کی کثرت علم وورع وعبادت ووقت مدارک واستنباط پرسلف وخلف نے اجماع کیا ہے'' ،
یہا جماع دوسرے غذا ہب والے نقل کرد ہے ہیں ، کوئی حنی نہیں کہ عقیدت پر محمول کرلیا جائے۔

علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ بعض متعصبین نے یہ بھی کہد دیا ہے کہ بعض ائمہ میں سے حدیث میں کم پونچی والے تھے حدیث اس حدیث میں کم پونچی والے تھے حدیث کیا رائمہ کے بارے میں کسی طرح بھی سے خیر قرآن وحدیث کے کہ ایسا خیال کہا رائمہ کے بارے میں کسی طرح بھی ہوسکتا کیونکہ شریعت وفقہ کا مدار قرآن وحدیث پر ہے بغیر قرآن وحدیث کے کسی طرح فقہ کی تدوین ہو کتی تھی۔

باقی قلت روایت کی وجہ غایت ورع اورشر و طخل روایت نقل میں بختی ہے یہیں کہ بے وجہ عداروایت حدیث ترک کر دی ہواوران کے کہار مجتمدین ومحدثین میں سے ہوئے پر بیددلیل ہے کہ علماء میں ان کا فد ہب ہمیشہ معتمداور روا وقبو لا فدکور ہوتا رہا۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے ریاض المرتاض کا برلکھائے کہ'' حضرت مجدد صاحب سر ہندی کے کشف بھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوئے بلکدا کٹر کی شریعت نے تائید کی ہے اس لئے ان کے کشف کے مراتب بہت بلندو برتر ہیں''۔ وہی مجدد صاحب ایم اعظم سے بارے میں فرماتے ہیں کہ-

بے ٹائر تکلف و تعسب کہا جاتا ہے کہ نظر کشنی ہیں غرب جنی کی نورانیت دریائے نظیم کی طرح معلوم ہوتی ہے اور دومرے غراب چھوٹی چھوٹی میں ور اور حوضوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور فاہر نظر ہے بھی دیکھا جائے تو سوادا عظم اہل اسلام امام اعظم کا تہ ہے ہے۔ ( کتوبت جدوانی کتوب میں ہ ) حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا و قدس سرو نے حصرت زبدۃ العارفین خواجہ فرید تیخ شکر قدس سرو کا قول نقل فر مایا کہ۔

امام اعظم کی شان کا تو کہنا ہی کیا ہے ، ان کے ایک شاگر دامام محرکے کا وہ درجہ تھی کہ وہ جب سوار ہو کر کہیں جاتے تو امام شافعی ان کے ایک شاگر دامام محرکے کا وہ درجہ تھی کہ وہ جب سوار ہو کر کہیں جاتے تو امام شافعی ان کے ایک شاگر دامام محرکے کا وہ درجہ تھی کہ وہ جب سوار ہو کر کہیں جاتے تو امام شافعی ان کے گھوڑے کی رکا ب کے ساتھ پیدل چلتے تھے ( راحۃ القلوب ) اور میہ بھی فرمایا کہ ای سے دونوں غداہب کا فرق بھی معلوم ہوسکت ہے۔

مشہورامام مدیث انتخی بین راہو میہ نے ( جو حضر ت عبدالقد بن مبارک ( تلمیذامام اعظم کے بارے بھی فرمایا کہ بین فرمایا کہ بین نے کسی کو ان اسلام کا عالم نہیں بیا یہ بھول قضا کے لئے ان کو مجبور کیا گیا اور مارا بھی گی گر انہوں نے کسی طرح قبول نہ کیا اور تعلیم وارشاد کھن خدا کے لئے کرتے تھے۔ ( کروری میں ۵۸ ج۲)

ا ما ما ما ملی بیخ حضرت مقاتل بن حیان جلیل القدر عالم حدیث جنبول نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ،حسن بھری ، نافع اورایک جماعت کبار تابعین کا زمانہ پایا اوران ہے روایت حدیث بھی کی ،امام اعظم کی خدمت میں پنچے اوراستفادہ کیا،فرماتے تھے کہ میں نے تابعین کے دور پایالیکن امام ابوضیفہ ہے اجتہادی میں بالغ نظر ،جس کا ظاہر باطن ہے مطابق ومشابہ اور باطن ظاہر ہے مشابہ ہو کسی کہیں دیکھا، فتو کی دیتے تو فرمادیے کہ بھی قول کوفہ کے شیخ امام ابوضیفہ کا ہے۔ (کردری ص ۵۹ ج۲)

بعض کتب منزلہ سابقہ بین امت مجمد ہے تین شخصول کے اوصاف ذکور ہوئے ہیں جواپے زمانہ کے سب لوگوں پر فقہ وعلم بین فائض ہوں گے ، نعمان بن ثابت ، مقاتل بن سلیمان ، وہب بن مدیہ اور ایعنی روایات بیں وہب کی جگہ کعب احبار کا نام ہے۔ (موفق ص ۲۰ ج۲) مخترت مقاتل بن سلیمان علم تغییر کے مشہورا مام جوامام اعظم کے شریک درس بھی رہے اور تا بعین حضرت عطاء ، نافع ، مجمد بن منکدر ، ابوالز پیرا درا بن سیر بن وغیرہ سے دونوں نے ساتھ بی سائے حدیث کیا ہے ، وہ اکثر امام صاحب کی تعریف کرتے ہے اور فرماتے متھے کہ امام ابو صنیفہ کی ۵ منتقبتیں وہ ہیں جن میں ان کا کوئی ہم عصر شریک و سہیم نہیں ہوا۔ (موفق ص ۲۵ ج۳)

حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا کہ ای لئے جارجین کی جرح امام ابوحنیفہ کے بارے میں مقبول نہیں جنہوں نے امام مماحب کو کثرت قیاس، قلت عربیت، یا قلت روایت حدیث وغیرہ سے مطعون کیا کیونکہ بیرسب جروح الی جیں کہ ان سے کسی راوی کو مجروح نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح علامہ میاوی وغیرہ کی مدافعت ہم پہلے ذکر کر بچے جیں جنہوں نے امام بخاری کی روش سے مجمع محتر زر ہنے کی ہدایت کی ہے،اب کچھ میزان الاعتدال کی الحاقی جرت کے بارے میں لکھ کراس بحث کو مختم کرتا ہوں۔

### امام صاحب کے مخالفوں کے کارنامے

پچھلوگوں کوامام صاحب سے بغض وعذاوت یا حسد ہے، کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی نے میزان میں ان کی تضعیف کی ہے لیکن میہ بات یا د رکھنے کے قابل ہے کہ بیہ بات نئے دشمنوں کا دھوکہ ہے اور پرانے دشمنوں کے خاص کارنامہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے میزان میں ایس عبرت داخل کر دی چنانچہامام ذہبی کی تذکر ہ الحفاظ اور تہذیب العہذیب شاہر ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے بجر تعریف کے ایک لفظ بھی جرح کا نہیں لکھا اور نہ نقل کیا، دوسرے اس بات کے غلط و بے اصل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ خوو حافظ ذہبی نے میزان کے مقدمہ میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ اس کتاب میں ائم نہ متبوعین ابو حضیفہ، امام شافعی وغیرہ کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ان حضرات کی جلالت قدر اسلام میں بڑائی و برتری لوگوں کے قلوب میں جاگزیں ہے (اور ذکر سے مستغنی ہے) (میزان ص م ج)

علامہ بخاوی شرح الفیہ بیس تحریر فرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے ابن عدی کی ہرا یہ شخص کے ذکر کرنے بیس تقلید کی ہے جس ہیں ثقبہ ہونے کے باوجود بھی کچھ کلام کیا گیا ہے بلیکن پھر بھی اس امر کا التزام کیا ہے کہ نہ تو کسی صحابی کوذکر کیا اور نہ ائر کہ متبوعین کو۔

حافظ سیوطی تدریب الراوی میں بیان کرتے ہیں کہ امام ذہمی گئے نہ تو کسی صحافی کا ذکر کیا اور نہ کسی امام کا ائم کہ متبوعین ہیں ہے۔
حافظ عراقی نے شرح الفیہ میں تصریح کی ہے کہ ابن عدی نے کتاب الکامل میں ہرا بیٹے تھی کوذکر کیا ہے جس میں کلام کیا گیا ہے گووہ تقد
ہی کیوں نہ ہواوران ہی کی اتباع امام ذہمی نے میزان میں کی ہے کیکن انہوں نے کسی صحافی یا کسی امام کوائم کہ متبوعین میں سے ذکر نہیں کیا ہے۔
ہی کیوں نہ ہواوران ہی کی اتباع امام ذہمی نے میزان میں کی ہے کہ امام صاحب کا ترجمہ میزان میں الحاقی ہے، دوسرے یہ کہ حافظ ذہمی نے

سے ان میں یہ بھی التزام کیا ہے جن لوگوں کا اساء کے ساتھ و ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کنیت ہے باب اکنی میں بھی ضرور کرتے ہیں اور تدلیس و تلبیس کرنے والوں ہے یہ چوک ہوگئ کہ باب اکنی میں بیالحاق نہیں کیا، یہ بھی الحاقی ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔

واضح ہوکہ کتابوں میں الحاق اور ضروری اجزاء کے حذف کا با قاعدہ منظم فن استعال ہوتار ہا ہے جس کے حیرت انگیز کمانات شاطر دشمنوں اور حاسد دن نے بڑی بڑی جلیل القدر تالیفات کی کتابت وطباعت کے وفت دکھائے ہیں اور اس کا ایک نمونہ اوپر چش کیا گیا ہے اور دوسرے نمونے بھی چش کئے جا کیں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

یوں پر وپیگنڈہ کا ایک بڑا جزوہے جس ہے کسی سفید چیز کوسیاہ اور سیاہ کوسفید تک ٹابت کردیئے کے جو ہردکھائے جتے ہیں یورپ کے عقلاء نے اس فن کو بڑی ترقی دی ہے مگر اسلامی دور کی ٹاریخ ہیں بھی اس نوع کے کارنا ہے بڑی کثر ت سے ملتے ہیں، یونکہ مسلمانوں ہیں بد قتمتی ہے ایک فرقہ ابتداء ہی ہے ایسا پیدا ہوگیا تھا جو جھوٹ کو کار خیر داتو اب بچھ کر پھیلا تار ہااوران کے اثر ات دوسرے سادہ اورح مسلمانوں پر بھی پڑتے رہے، حالا تکہ ایسے ہی جھوٹ کی روک تھام کے لئے صادق ومصدق سرورا نہیاء کیبیم السلام نے ارشاد فرمایا تھا کھی بالموء کلذبا ان بعدت بھی ہوگی ہات کو بے تحقیق آگے چاتا کردے۔

بعدت بھی میں موسم میں ایک میں کے بھوٹا ہونے کے لئے ہی کافی ہے کہ وہ ہر کن ہوئی بات کو بے تحقیق آگے چاتا کردے۔

بعد میں موسم میں دورت سے بار میں ایسان میں میں اور میں میں اور میں میں ایسان میں ایسان میں اس میں میں میں میں میں دورت کی اور میں دورت کی دورت کی اور میں دورت کی دورت کی اور میں دورت کی دورت کیا کی دورت کی د

اس قتم کی بے سند باتوں کے ذکر ہے پہلے زمانہ میں تو امام صاحب کے دشمنوں اور حاسدوں نے فائدہ اٹھایا تا کہ امام صاحب کی جالت قد رکو کم کر کے دکھایا جائے یا خوبیوں کے ساتھ برائیاں بھی کہیں کہیں ہے لے کرسامنے کی گئیں تا کہ ان کم لات وخوبیوں کا کوئی اثر نہ رہے یا لوگ شک و تر دو میں پڑجا کیں یاان کی فقہ کی عالمگیر مقبولیت کو کم کیا جائے ، اکثر اسلامی حکومتوں کا فد بہب بھی فقہ حنی رہا اور عہد ہ قض وغیرہ حنی علماء کے پاس رہے یہ بات بھی حسد وعداوت کا بڑا سبب بنی رہی ، پھر سے دور میں غیر مقلدین رونما ہوئے اور انہوں نے تو امام

صاحبؒ کے ساتھ حسد وعداوت کا وہ معالمہ کیا کہ ریکارڈ ہی مات کر دیا ، ان کی نظریں'' ہنر پچشم عداوت بزرگ تربیبے ست' والی بات پوری پوری صادق ہوگئی ،اس نئے ان حضرات نے تواہام صاحب قدس سرہ کی عنوقد رعظمت شان اورعلمی رفعت کوگرانے اور چھپانے ہیں کوئی وقیقہ بھی فروگذاشت نہیں کیااوراس کارثواب ہیں دن رات ایک کر دیا۔

ان قدیم وجدید تنمیسات کا پر دہ چاک کرنے کے لئے خدا کاشکر ہے کہ ہمارے شیوخ وا کا برنے بروفت توجہ کی اور برابرا پی تالیفات ودری افادات میں احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ اوا کیا۔

قری دور بیس معربی علامہ کو تمری کی جلیل القدر شخصیت گذری ہے جنہوں نے اس سلسلہ بیس گرانقدرتا لیفات کیس اور معری رسائل میں کا تعداد تحقیقی مضابین شائع کے جن کے مطالعہ ہے اٹل علم بھی مستغنی نہیں ہو سکتے ، ان کتابوں سے معاندین کے حوصلے پند ہو گئے ہیں اور جب تک ان کی اشاعت ہوتی رہے گی ان کے مطالعہ واستفادہ کی وجہ سے علی بہت ، معاندین ند ہب حفی پرغالب رہیں گے ان شاء اللہ۔ ای طرح ہمارے اکا بر حضرت گنگوہ تی ، حضرت تا نوتو تی ، حضرت شیخ البند مولا نا محمود حسن ، حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب (صاحب بندل المجمود) حضرت علامہ عثمانی ، حضرت مولا نا مدتی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی تالیفات و درسی افادات میں اس فتذ قد یم و جدید کی طرف پوری توجہ فر کا کر حفق مسلک کی تا ئیدا ور معاندین کے اعتر اضات وشہبات کے مدل و کھل جوابات و یہ جیں جوموقع ہموقع اس شرح بخاری میں چیش کئے جا تھیں گئے۔

پھراس دور میں اس فتنہ ججمدید کے خلاف قابل ذکر خد مات مخدوم ومحتر م حضرت مولا تا العلا مدمفتی سید مہدی حسن صاحب صدر المفتیین دارالعلوم دیو بند دامت برکاتہم وغم جنہم کی ہیں جنہوں نے غیر مقلدین کے دومیں بیشتر علمی مضامین لکھے، فیصلہ کن کتابیس تایف کیس اور طبع کراکرشائع کیس، جزاہم الله مذیبر البجزاء۔

آپ جامعیت علوم وفنون ، وسعت مطالعہ ، کثرت معلو مات اورخصوصیت نے فن حدیث وفقہ میں بلند پابیہ عالم ربانی اوراپنے ا کابر کا نمونہ ہیں ،احقر کو''مجلس علمی'' ڈانجیل می کے زمانہ سے حضرت موصوف کے ساتھ تعلق ارا دت وعقیدت رہاہے اورمجلس ومجلسی افراد آپ کے علوم و فیوض سے مستنفید ہوتے رہے اوراب بھی برابر آپ کے افادات علمی ہے متع ہوتار ہتا ہوں۔

اس مختصر مقد مدی جمع و ترتیب بیل بھی متند کتب من قب اور حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ کے ارشادات کے علاوہ آپ کی تالیفات و خصوصی ارشادات سے استفادہ کیا ہے اور تو تع ہے کہ شرح بخاری کے اثناء بیل بھی حضرت موصوف دام ظلیم کی تحقیقات عالیہ پیش کرسکوں گا۔ جمعیں احساس ہے کہ امام اعظم کو تذکرہ ہا وجود تھی اختصار جزومقد مہونے کی حیثیت سے طویل ہوگیا ہے لیکن چونکہ تمام محدثین کے مسلم امیر الموثین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد ہے کہ امام ابوضیفہ کی رائے مت کہو بلکہ تغییر صدیث کہوں پھرامام بخاری نے خاص طور سے ابن مبارک کواینے زمانہ کا سب سے بڑا عالم صدیت اور قابل تقلید فرمایا ہے۔

ان ظروف میں امام صاحب نے جوابے مہن نقہاء وجہتدین کے ساتھ تدوین فقد کی جس کے ایک رکن رکین خودا بن مبارک بھی تھے
اور ساڑھے بارے لاکھ مسائل کی کی تدوین ای مجلس ہے عمل میں آئی جو بھزلہ احادیث موقوفہ ہیں، کہ قرآن وحدیث ہے بہ صراحت یا
بطریق اشنباط ماخوذ ہیں، دوسری طرف امام بخاری کی جامع سیجے احادیث ہجردہ مرفوعہ کا بہترین شاہکار مجموعہ اس لئے امام اعظم کی شخصیت کا
جس قد رتھارف بھی کرایا جائے وہ کم ہے، پھردوسرے درجہ پر بڑا تعارف خودامام بخاری کا کرایا گیا ہے، اگر بنظر تامل وقد قبق دیکھا جائے گا تو
معلوم ہوگا کہ یہ مقدمہ نہ صرف تذکر وَ محدثین ہے بلکہ شرح حدیث کا ایک لازی وضروری اورا ہم جزوبھی ہے۔

ان سب اکابر کی ملمی شخصیات ہے سی تعارف کے بعد ان کی حدیثی تشریحات، استنباطات، آراء واقوال کی قدرو قیمت سیح ترین انداز وں میں سامنے آئے گی، ان شاء الند تعالی ۔

# تاليفات امام اعظم

ا مام صاحب کی طرف بہت کی تصنیفات منسوب ہیں اور امام مالک وغیرہ کے حالات میں بیسند سیحے منقول ہے کہ وہ امام صاحب کی کتابوں ہیں نظر کرتے تھے اور ان کی تلاش وجتجو رکھتے تھے، ایک مجموعہ فقہ بھی ضرور امام صاحب نے مرتب کرادیا تھا جس کا ذکر عقو والجمان ہیں جا بھا گئے ہوئے فقہ بھی ضرور امام صاحب کی مندرجہ ذیل کتب کا جا بھا ہے ، ای طرح علامہ کور ٹی نے بلوغ الا مائی کے حاشیہ میں ہم اپرتج برفر مایا کہ مؤلفات اقد بین ہیں امام صاحب کی مندرجہ ذیل کتب کا ذکر ماتا ہے ۔ اس سارا کی (ذکرہ ابن العوام) ۲ – کتاب الحب التحقی الا کبرے – الفقہ الا بسرے ۸ – کتاب العوام العوام کے اللہ بسرے مقتلہ الا کبرے – الفقہ الا بسرے ۸ – کتاب العوام العوام کتب اللہ وصایا جو آپ نے اپنے چندا حباب کو لکھے اور بیسب کتب مشہور ہیں ۔ القدر بیٹ اس وقت تک ہمارے سامنے صرف العالم والمحتلم ، الفقہ الا کبر اور مکا تیب وصایا آسکے ہیں اور غالب ہے ہے کہ باتی کتب اس قت کہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں ، اس ذمانہ کی بڑاروں کت بول کے نام کتب تر اجم میں ملتے ہیں جواس وقت کہیں موجود نہیں موجود نہیں ، اس ذمانہ کی بڑاروں کت بول کے نام کتب تر اجم میں ملتے ہیں جواس وقت کہیں موجود نہیں۔

امام صاحب کے معاصرین میں ہے بھی امام اوزاکی، سفیان تُوری، تمادین سلمہ بشیم ، عمر، جرین بن عبدالحمیداور عبداللہ بن مبارک غیرو نے حدیث وفقہ میں بڑی بڑی کتا بیں کھیں لیکن آج ان کا کہیں پر نہیں ملتا، اس لئے امام رازی نے من قب الشافعی میں لکھا کہ امام ابو نیمرونی تفایل میں بڑی ہوں گی اور ممکن ہے کہ پھھٹنی علمی خزانے امام صاحب وغیرہ کے اور بھی کسی وقت ظاہر جول۔
کے اور بھی کسی وقت ظاہر جول۔

اس سلسلہ میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ بعض ممتاز اہل علم نے امام محمد کی کتاب الآثار کو بھی امام اعظم کی تصنیف قرار دیا ہے اور شاید ام ابو یوسف کی کتاب الآثار کے بارے میں بھی بہی خیال ہو گر ہمارے ناقص خیال میں ابھی تک اس کی تھیجے تو جیہ بیس آئی کیونکہ اول تو متقد مین علاء نے ان کوامام صاحب کی تصنیفات میں شار نہیں کیا دوسرے یہ کہ ان میں روایت کرنے والے امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں امام عما حب سے جس سے ظاہر ہے کہ مؤلف ومصنف بھی میں جیں۔واللہ اعلم۔

البنة امام صاحب کے تذکروں میں جہاں امام صاحب کی وسعت اطلاع حدیث زیر بحث آتی ہے تو آپ کے مسانید کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے چنانچ کوڑی صاحب نے تانیب کے حملا ۵۱ پر امام صاحب کی طرف منسوب مسانید کی تعداد ۲۱ گنائی ہے اور چونکہ کتاب الآثار کے تام ہے بھی امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر تینوں نے کتابیں تالیف کی جی اور ان میں بھی بہ کٹرت احادیث امام صاحب ہے بی مروک جی ، ان کو طاکر بیسب ۲۲ مجموع احادیث کے آپ کی ذات مہارک سے منسوب ہوجاتے جی جن جن جس ہزار بااحادیث اور ہزار ہا آثار آپ سے استدیجے مروکی جی ۔ و کفی بھا مزید و فعواء۔

كتب منا قب الإمام اعظم م

آخر میں تکمیل تذکرہ امام کے لئے مناسب ہے کہ آپ کے مناقب میں جو مستقل کتا ہیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ذکر کر دی جا کیں ، صمناً جن کتا ہوں میں امام صاحب کے مناقب ذکر ہوئے ہیں ان کوہم بخو ف مزید طوالت ترک کرتے ہیں۔

ا - عقو دالمرجان ٢ - قلا كم عقو د والعدر د والعقيان

۳-البستان فی مناقب النعمان، علامه کی الدین عبدالقادر بن افی الوفاقرشی (صاحب جوابر مصنیه) کی تصنیف ہے۔ ۴-شقائق النعمان فی مناقب النعمان، علامه جارار متدز خشری کی تصنیف ہے۔

۵- کشف الاسرار علامه عبدالله من محمد حارثی فی ا

٧ - الانتصارلا مام ائمة الامصار، علامه بوسف سبط ابن الجوزي نے تالیف کی۔

2- تبيض الصحيفه في منا قب الإمام الي حنيفه، امام جلال الدين سيوطي شافعي ني لكها-

٨- تخفة السلطان في مناقب النعمان ،علامه ابن كاس في تصنيف كيا-

9 - عقو دالجمان في من قب النعمان، علام محمد بوسف ومشقى شافعي في تاليف كي -

• ا - الا بأنه فيرد أمشعنين على الى عنيفه، علامه احمد بن عبد التدشير آيا دى في السي

اا- تنوير الصحيفه في مناقب الي حنيفه، علامه يوسف بن عبد البادي كي تعنيف ہے۔

١٢-الخيرات الحسان في منا قب الإيام الاعظم الي صيفه النعمان، شارح مشكوة علامه حافظ ابن حجر كمي شافعي كي تاليف لطيف ہے۔

١١٠ - قلائدالعقيان في مناقب الإمام الاعظم الي حنيفه النعمان، يبيمي علامه موصوف ہي كي تصنيف ہے۔

١٣- الفوا تدالمبمه ،علامه عمر بن عبدالو باب عرضي ش فعي نے تصلى \_

۵ - مراً ة البحنان في معرفة حواوث الزماني ، علامه يافعي شافعي كي تاريخي كتاب ہے جس ميں امام صاحب كا ذكر ضمناً مواہے۔

١٧-مناقب الامام الي صنيفه وصاحبيه الي يوسف ومحمر بن أحمن ، حافظ وجهي شافعي (صاحب تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال وغيره) كي تصنيف ٢٠-

ا-جامع الانوار،علامہ جمہ بن عبدالرحمٰن غرنوی کی تالیف ہے۔

١٨ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقها و، الإمام الحافظ يوسف بن عبدالبر مالكي كي تصنيف ہے۔

19-منا قب الامام الاعظم ،علامه صدر الائمه موفق بن احمد كى كى تاليف قيم ٢٠١٠ جلد مطبوعه حيد رآباد.

٢٠-منا قب الإمام اعظم ، تاليف علا مدامام حافظ الدين محمد بن محمد شهاب كروريٌ ٣٠ جلد مطبوعه حبيد رآباو .

٢١- فتح المنان في تائيد ند بهب النعمان، تاليف علامه يشخ محدث وبلوى قدس سره.

٣٢- اخبارالي صنيفه واصحابه، تاليف الي عبدالله حسين بن على ميمري (متوفي ٣٠٣ هـ)

٣٣- منا قب الأمام اعظم ، تاليف في القاسم عبدالله بن مجمر بن احمد السفد ي معروف با بن العوام .

٣٧- كشف الغمه عن مراج الأمه (اردو)، تاليف علامه مولا تاالسيد مفتى محرحسن شا بجها نپورى دام يضهم ـ

٢٥-سيرة العممان (اردو)، علامة بلي نعما تي رحمه الله

۲۷-"ابوصنیفهٔ "، تالیف محمد ابوز بره مصری تقریباً ۵سوصفحات کی جدید الطبع تحقیقی كتاب ب-

ان کے علاوہ جن کتابوں بیں اہام صاحب کا تذکرہ بمواہ وہ ۲۰ ہے اوپر تو راقم الحروف کے پاس یاواشت بیں ورج ہیں اورمستقل کتابیں بھی دوسری بہت ہیں یہاں احصاء مقصور نہیں تھا۔ و کہ محل اخو ان شاء اللہ تعالیٰ، و اللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکمہ آخر بیں اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں دو با تھی جمیں اور گھٹی ہیں ایک تو جرح و تعدیل میں ان کے اتو ال کی ججیت جس کا ضمناً کچھذ کر ہوا بھی ہے، دوسرے جامع المسانید کے بارے میں۔ والقدالم فوق والہادی النے الصواب۔

امام اعظمُ اورفن جرح وتعديل

امام صاحب کے اقوال جرح و تعدیل کی اس فن کے علماء نے اس طرح تلقی بالقبول کی ہے جس طرح امام احمد ،امام بخاری ، ابن معین

اورا بن مدینی وغیرہ کے اقوال کی ، پیجی آپ کی عظمت و سیادت اور وسعت علم پر بڑی شہادت ہے ،اس سلسلہ کی چندافقول جواہر مصنیہ ص ۳۹ و ص ۳۱ وص۳۳ ج اسے پیش کی جاتی ہیں ۔

ا-امام ترندی نے کتاب العلل جامع ترندی میں امام صاحب کا قول فضل عطاء بن الی رباح اور جرح جا برجھ کی میں چیش کیا۔

۲- مظل کمعرفة ولاکل النبو قالبہ بقی میں ہے کہ ابوسعد سخانی نے امام صاحب کی خدمت میں کھڑے ہوکر بوچھا کہ امام توری سے صدیث لینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تقہ ہیں ان کی احادیث کھو بجر احادیث الی اسحاق عن الحارث اورا حادیث جا پرجھی کے۔

۳- امام صاحب نے فرمایا کہ جبل بین صبیب قدری عقیدہ رکھتے تھے۔ ۲۰ - فرمایا کہ ذبیہ بن عمیاض ضعیف ہیں۔ ۵- امام سفیان بن عیبینہ نے فرمایا کہ بیس کوفہ بہنچا تو امام صاحب نے میر اتھ رف کرایا اور تو یت کی جس سے سب لوگوں نے میری حدیث تی۔ ۲- حافظ تھا دبن

۳-امام صاحب نے رمایا کہ میں کوف ہمنجا تو امام صاحب نے میر اتق رف کرایا اور تو یش کی جس سبب لوگوں نے میری حدیث نی - ۲- حافظ تمادین عیینے نے فرمایا کہ میں کوف مہنجا تو امام صاحب نے میر اتق رف کرایا اور تو یش کی جس سبب لوگوں نے میری حدیث نی - ۲- حافظ تمادین زیادا کیے محدث جلیل نے فرمایا کہ حافظ محروی ن دیار کی کثیت ابو محسب سے پہلے ہمیں امام صاحب ہی سے معلوم ہوئی ور نہ صرف ان کے نام سے جانتے تھے ۔ ۷- امام صاحب نے فرمایا کہ فداعم و بن عبید پر لعنت کرے کہ اس نے کلامی مسأفل سے فتنوں کے درواز سے کھول د ہے۔ مرایا فداجم بن صفوان اور مقاتل بن سلیمان کو ہلاک کرے ایک نے نفی جیں افراط کی ، دوسر انشید جی صدے بڑھ گیا۔ ۹ - فرمایا کہ حرف کی روایت کی وایت کی روایت کی وایت کی برابر اس کو یا در کھا ہو۔ (امام صاحب کی بیشر ط دوسر ہے محدثین کے مقابلے جی برابر اس کو یا در کھا ہو۔ (امام صاحب کی بیشر ط ماحب میں مقابلے جی کہ برابر اس کو یا در کھا ہو۔ (امام صاحب کی بیشر ط صاحب کی بیشر ط ماحب سے جب سوال کیا گیا کہ افریز وایت کی ہے۔ ۱۰ امام صاحب کا قول سے باعث بی خودامام صاحب نے روایت کی ہے۔ ۱۰ امام صاحب کا قول بلورسند پیش کیا کہ شیخ کو حدیث ناوغیرہ سے وال اکر ہم سے تینئی کی روایت کی روایت کی روایت کر سکتے ہیں۔ ۱۲ – امام صاحب نے فرمایا کہ میر نے زد کیک رسول اکر میں عینئی کی روایت کی روایت یا کہ بھوت کو میں بھی گیا۔

جامع المسانيدللا مام الاعظم

غرض ان نقول سے ثابت ہوا کہ امام اعظم کی سانید کی اہمیت تمام دوسری مسانید دتالیفات حدیثہ ہے زیادہ رہی ہے اوران کی اساو
کے اتصال و بیان اتصال کا بھی اکا برامت نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے، حسب تصریح علامہ کوثری اہام صاحب کے مسانید کو بھی ہیں، اس تفصیل کے
سے تصر کھتے تھے۔ (تانیب) مسانید امام اعظم ہیں احادیث احکام کا بہترین ذخیرہ ہے جن کے دواۃ تقداور فقہاء محد ثین ہیں، اس تفصیل کے
بعد مناظرین چیرت کریں گے کہ علامہ شی مرحوم نے ''میرۃ العمان' میں محدث خوارزی کی جامع المسانید کو امام صاحب کی طرف مجاز آمنسوب
کیا ہے حالانکہ عقو دالجمان بھی ان کے مطاحہ میں رہی ہے جس کا ذکر او پر ہواہے ، غائبان کو مغالطہ حضرت شاہ و کی التدصاحب کی ججہ اللہ
البالغہ ہے ہوا جس میں طبقہ رابعہ کی کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مند خوار تی بھی تقریبائی طبقہ میں واقل ہے ، ہمارا خیال ہے کہ یہ ہملہ الحق ہیں مجاز ہوا ہے کہ مند خوار تی بھی تقریبائی طبقہ میں واقل ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ ہملہ کی البالغہ ہے ہوا جس میں طبقہ رابعہ کی ہوگا تو سنا سابیا معمولی ورجہ کا اور تاکا تی بیا
جملہ الحال ہے جوابھ میں موجو کرنیس کیا ، اگر اس کتاب کا پھی تعارف اس وقت ہوا بھی ہوگا تو سنا سابیا معمولی ورجہ کا اور تاکا تی بیا
خطرت شاہ عبد العمر ہیں ، حالا تکہ مام صاحب کی روایت میں اضافہ کی دورت سے کہ ان جس امام صاحب کی روایت میں اصافہ کی بہتریں سابھ میں میں تو کی ہو گیا تو سابھ میں ہم تا ہیں اتھ میں میں تاہم میں ہم تی اس کا بھی جو اہل میں میں ہم تیں اس کا بیا ہم میں ہم تاہم میں ہم تاہم المیں ہم تاہم میں ہم تاہم المیں ہم تاہم میں ہم تاہم المیں ہم تاہم میں ہم تاہم میں ہم تاہم میں میں المیں اللہ میں میں ہم تاہم میں ہم تاہم الحکم میں ہم تاہم میں ہم تاہم الحکم ہم تاہم ہم تاہم میں ہم تاہم میں ہم تاہم میں ہم تاہم میں ہم تاہم ہم تا

امام ما لك رحمة الله عليه ولادت <u>٩٣ چ</u>وفات <u>٩٧ چاه</u> بعمر ٨٦ سمال

نام ونسب ما مك بن انس بن ما لك بن الي عامر بن عمر و بن الحارث بن غيمان بن خليل \_ (اصابه)

حارث کالقب ذواصبح تھااس لئے امام مالک کواشجی بھی کہتے ہیں،آپ تیج تابعین کے طبقہ میں ہیں،امام اعظمؓ ہے تقریباً ۲۳ سال چھوٹے تھے، کیونکہ امام صاحب کی ولا دت اصح قول میں وسے چیس ہوئی ہے، کماحققہ الکوثریؓ۔

اس سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکلوۃ نے جو' اکمال' میں امام مالک کوز ما ٹا اور قدر آمقدم کہا اور استاذ الائمہ قرار دیا وہ خلاف واقعہ ہے، امام اعظم ان سے عمر میں بڑے، قدروم رتبہ میں زیادہ اور وہی استاذ الائمہ اور تابعی ہیں، امام مالک ان سے مستفید بلکہ حسب شخفیق علامہ ابن حجر کی (شارح مشکوۃ) وغیرہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں۔

مشائخ واساتذه

زرقانی نے لکھا کہ امام مالک نے نوسوے زائد شیوخ ہے اخذ علم کیا ہے اور ابتداء عمر ہی ہے حضرت نافع کے پاس جانے لگے تھے اور حدیث سنتے تتھے چنانچے موطاً میں بھی بڑی کثرت ہے روایات ان ہی ہے ہیں ، نیز اصح الاسانید میں سے مالک عن نافع عن ابن عمر کوقر ارویا عمیا ہے ، بلکہ اس کوسلسکتہ الذہب بھی کہا گیا ہے۔

ہارون رشید نے اہام مالک ہے کہا کہ ہم نے آپ کی کتاب میں حضرت علی وعباس کا ذکر نہیں دیکھا؟ فرمایا کہ وہ میرے شہر میں نہیں

تصاورند میں ان کے امحاب سے ان سکا (ید فخر امام ابوصنیفہ کو حاصل ہے)

ابن فرحون نے کہا کہ امام مالک سلیمان بن بیار کا قول اختیار کیا کرتے تھے اور سلیمان حضرت عمر دضی اللہ عنہ کا قول اختیار کرتے تھے تہذیب میں ابن معین سے مروی ہے کہ امام مالک جس ہے بھی روایت کریں وہ ثقہ ہے سواء عبد الکریم کے۔

اعلام الموقعين ميں ہے كه دين، فقدا ورعلم امت ميں اصحاب ابن مسعود ، اصحاب زيد بن ثابت ، اصحاب عبد الله بن عمر اور اصحاب ابن عباس كے ذريعه چھيلا ہے ، الم الوكول كاعلم ان ، ى جاراصحاب كے ماخو ذہب ، پھر اہل مدينه كاعلم اصحاب زيد بن ثابت اور عبد الله ابن عمر ہے ، اہل كھ كا اصحاب ابن عباس ہے اور اہل عراق كا اصحاب ابن مسعود ہے۔

امام اعظم شيوخ امام ما لك بين

بعض روایات فلطی سے اس طرح روایت ہوئیں کہ ان سے پھ حضرات نے یہ جھا کہ امام صاحب نے امام ما لک سے روایت کی ہ، مثلاً مندائن شاہین ہیں ایک روایت اس عیل بن حماو گن الی حقیقہ گن ما لک روایت ہوئی جو در حقیقت حماد بن ابی حذیفہ گن ما لک تخی ، بلکہ جماد کو بھی امام ما لک سے قبار کیا گیا ہوئی ہوگی ( تا نیب اکنطیب ہیں کور کی صاحب نے اس پر بحث کی ہے ) ایک روایت ابو حذیفہ گن نا فع تفی جس کے درمیان ہیں ما لک کا واصلے تبیل ہوئی ہوگی ( تا نیب اکنطیب ہیں کور کی صاحب نے اس پر بحث کی ہے ) ایک روایت ابو حذیفہ گن نا فع تفی جس کے درمیان ہیں ما لک کا واصلے تبیل ہوئی ہوگی ( تا نیب اکنطیب ہیں کور قوضیب نے جو دورو واپیتن نقل کی جس ان دونوں کی سند ہیں کلام ہے اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے امام ما لک کہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے وہ بھی غلط ہے جس کو ہم آ گے کھیں گے دوسر سے لکھ امام ابو حذیفہ مام مالک کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے وہ بھی غلط ہے جس کو ہم آ گے کھیں گے دوسر سے لیک میں اور ایت کی اور سے تالیف بھی انہوں نے اواخ عہد منصور عباسی ہیں امام اعظم کی وفات کے دوسر سے کہ ایک کا اجام الو ما دوران کے اجام ابو حذیفہ امام الک کی اور سے ابورائس کے بعد ان کا اجتماع امام صاحب کے ساتھ کے جو وج وار تفاع شان کا دوران کے اجام ابورائی اجام الک کی وفات کے درمیان ۲۹ سال کا فاصلہ ہے۔ (اقوام المسالک علام کور گی گا میام ما حب و امام ما حب و امام ما حب اس کی حدالی کا خاصلہ ہے۔ (اقوام المسالک علام کور گی گا ہوں کور سے سے کہ سے کہ کور کی کا حدالی کا فاصلہ ہے۔ (اقوام المسالک علام کور گی گا

یہ تو غلط وغیر ٹابت روایات کا مذکر وتھا،اس کے بعد مجمج واقعات پڑھئے۔

ا - امام شافعیؓ نے کتاب الام ص ۱۳۸۸ج یمی فرمایا کہ میں نے دراور دی ہے بوچھا کیا کہ بینہ میں کوئی اس کا قائل تھا کہ مہر رابع وینار سے کم نہ ہونا چاہئے؟ کہانہیں (واللہ مجھے معلوم نہیں کہ امام مالک سے قبل کوئی اس کا قائل ہوا ہوا ورمیر اخیال ہے کہ امام مالک نے اس کو امام ابو حذیفہ سے لیا ہوگا۔

۲- علامه مسعود بن شیبہ نے امام طحاوی کی کتاب اخبار اصحاب الامام ہے نقل کیا کہ در اور دی نے امام مالک سے سنا فرمایا کہ میرے یاس امام ابوصنیفہ کے فقہ سے ستر ہزار مسائل ہیں اور ای کے مثل ایک روایت موفق ص ۹۶ ج امیں ہے۔

" و قاضی عیاض نے اواکل مدارک بین نقل کیا کہ لیٹ بن سعد نے فر مایا بین امام مالک سے مدینہ بین ملا اور کہا کہ بین و یکھتا ہوں آپ اپنی بیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں؟ فر مایا ہاں! امام ابوطنیفہ کے ساتھ بحث کرنے میں پسینہ آگیا، اے معری! وہ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ناقل کہتے ہیں کہ پھر بین امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ شخص (امام مالک) کیسی قدر ومنزلت کے ساتھ آپ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، امام صاحب نے فر مایا ہیں نے ان سے زیادہ جلد سے جواب دینے والا بوری پر کھ والانہیں و یکھا، امام صاحب نے امام مالک کی بھری تفقہ اور ذکاوت کے ساتھ نفتہ تام یعنی حدیث کی بوری پر کھا ور بیچان کی بھی واددی۔

اگرامام صاحب بقول جمیدی وغیرہ کے فن صدیث میں کا لنہیں تھے توامام مالک جیسے سلم امام صدیث کے علم صدیث کی داد کیوکردے سکتے تھے اورامام مالک فقیمی و صدیثی مسائل میں گھنٹوں بحث کر کے ان کے تفقہ کی تعریف کیسے کرتے ، کیا تفقہ بغیر صدیث ہی کے صاحب کو صاحب کو صاحب کو حاصل ہوگیا تھا؟ اوراگر تفقہ بغیر مطابقت صدیث کے تھا تو اس کی تعریف ایساام جنیل کیوں کرتا؟

۵-منا قب موفق ص۳۳ ج۳ میں بستد سمجے اساعیل بن ایخق بن محمد سے نقل ہے کہ امام مالک بسااوقات مسائل میں امام ابوحنیفہ کا قول منتر سمجھتے ہتھے۔

۲-موفق ص۲۳ ج۲ بیس محر بن عمرواقدی سے نقل کیا کہ اہام ہالک اکثر اوقات اہام ابوصنیفہ کی رائے پڑمل کرتے ہتے۔ ۷-علامہ صمیری نے نقل کیا کہ ایک شخص نے اہام ہالک سے پوچھا جس کے پاس دو کپڑے ہوں جن میں ایک بغیرتعیین کے پاک اور دوسرا نا پاک ہوتو نماز کس میں پڑھے ، فر مایا کرتحری کر کے ایک میں پڑھ لے ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اہام ہالک سے کہا کہ اہام ابوصنیفہ کی رائے تو بیہے کہ ہرایک میں نماز پڑھے تو اہام ہالک نے فوراً اس سائل کو واپس بلایا اور پھرمسئلہ وہی بتلایا جو اہام صاحب کی رائے تھی۔

۸- ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالله بن افي العوام نے جواضافات اپنے دادا کی کتاب اخبار افی حنیفہ پر کئے ہیں، امام شافعی عن الدراور دی نے نقل کیا کہ امام الوحنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، یہ کتاب مع اضافات مذکور مکتبر فاہر بیدمشق میں نمبر ۱۳ میں موجود ہے۔ (اقوم المسالک للکوٹریؓ)

امام ما لک کے تلاقدہ واصحاب

بقول امام ذہبی وزرقانی بڑی کثرت امام مالگ کے تلاقہ واصحاب کی ہے اور رواۃ احادیث بھی بہت بڑی مقدار بیس ہیں، بلکہ امام مالک سے ان کے بعض شیوخ نے تھی روایت کی ہے، مثلاً زہری، ابوالا سود، ابوب انصاری، ربیعہ، بھی بن سعید انصار تی، محمد بن ابی ذئب، ابن جرتئے، اعمش وغیرو۔

امام احمد اور اصحاب صحاح نے امام مالک ہے روایت کے لئے اپنی اپنی صوابدید سے الگ الگ رواق اختیار کئے ہیں، مشہور الل علم و فضل تلامذہ میں ہے امام محمد ، امام شافعی ،عبد القدین مبارک اور لیٹ بن سعد ، شعبہ ،سفیان تو ری ، ابن جرج کے ، ابن عیبین ، یکی القطان ابن مبدی وغیر ہیں۔ (مقدمہ اوجز ص ۱۸)

فضل وشرفءعا دات ومعمولات

امام ما لک مدیند منورہ میں بس مکان میں رہ یہ وہ مکان حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا، کرایہ پر لے کر ہمیشہ ای میں رہے، اپنا ذاتی مکان نہیں بتا ااور مسجد نبوی میں نشست اس جگ ۔ نظے جہاں امیر الموضین حضرت عمر نشست کرتے تھے اور وہ وہ ب جگہ تھی جہال حضور اگرم علیت کا عشکا ف کے وقت بستر مبارک بچھایا جا تاتھ ، امام ما لک فر «یو لرے تھے کہ میں مدت العمر بہھی کسی بے وقوف یا کوتا و تقل والے کی صحبت میں نہیں جیٹھا، امام محمد نے فر مایا کہ بیامام مالک کی ایسی فیریت ہے جو کسی اور کوج صل نہیں ہوئی ، علی ہے کہ بیست بڑی فعمت ہے کی صحبت میں نہیں جیٹھا، امام محمد نے بہت بڑی فعمت ہے

کیونکہ کم عقل لوگوں کی صحبت نورعلم کو تاریک کردیتی ہے اور تحقیق کی بلند چوٹی ہے گرا کرتقلید کی پستی میں گرادی ہے جس کی وجہ ہے علم کی نفاست میں خرائی ونقصان آجا تا ہے۔ (بستان المحدثین )

امام مالک میں طلب علم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پرود بعت تھے، ظاہری سرمایہ کچھ نہ تھا، اس لئے مکان کی حیت تو رُکر اس کی کڑیوں کوفروخت کر کے کتب وغیرہ خرید تے تھے، اسکے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا اور کٹر ت سے مال ودولت خود بخور آئی شروع ہوئی (غالبًا بیجدی مکان ہوگا) حافظ نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیواس کو پھر بھی نہیں بھولا علامہ ذر تانی نے لکھا کہ امال کی عمر میں ورس وینا شروع کرویا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لا کھا حادیث کھیں، جب آپ ونن ہوئے تو آپ کے گھر سے بہت سے صندوق احادیث کے برآمد ہوئے، جن میں سے سامت صرف این شہاب کی حدیث کے تھے اور آپ کا حلقتے درس آپ کے مشائخ کے حلقوں سے بھی بڑا ہوا گیا تھا، لوگ ان کے درواز و پر حدیث و فقہ حاصل کرنے کے واسطے ای طرح جمع ہوتے سے جسے بادشا ہوں کے محلات برجمع ہوتے ہیں، آپ ایک دربان بھی رکھتے تھے جو پہلے خواص کو اندر جانے ویتا تھی پھر عوام کو۔

ایک روایت ہے کہ اندر سے ایک جاریہ (باندی) آکر دریافت کرتی کہ آپ لوگ حدیث کے لئے آئے ہیں یا مسائل کے لئے؟ اگر کہتے کہ مسائل کے لئے تو فوراً باہراً تے ، ورفتو کل دیے تھے، اگر کہتے حدیث کے لئے تو کہلا دیے کہ تو قف کریں اور شسل کر کے نئے کپڑے کہنے ، عمامہ باند ہے ، یا لمبی ٹو پی اوڑ ہے ، خوشبولگاتے ، پھرا دب ہے بیٹے کر حدیث سناتے اور تعظیم حدیث کے لئے پوری مجلس عود ہے مہمتی رہتی تھی، تمین دن میں ایک باربیت الخلاء جاتے اور فرماتے کہ جھے باربار جاتے شرم آتی ہے، تمام عرفضاء حاجت کے لئے مدین طیب کے حرم ہے باہر تشریف لے جاتے تھے بجزیماری وغیرہ کے، سریر ہوارومال ڈالتے تھے کہ نہ کوئی ان کو دیکھے نہ وہ دوسروں کو دیکھیں (ہمارے حضرت شاہ صاحب کے باربار جاتے تھے کہ نہ کوئی ان کو دیکھے نہ وہ دوسروں کو دیکھیں (ہمارے حضرت شاہ صاحب کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا کہ دبلی میں تیام مدرسامینیہ کے زمانہ میں بھی ازار میں نگلتے تھے تو سریر رومال ڈالتے تھے کہ دبرہ میں تھی جب بازار میں نگلتے تھے تو سریر رومال ڈالتے تھے کہ وہ رہمی اس کا کچھ حصہ لیطور نقاب آبا تھا، غالبًا اس مصلحت نہ کورہ ہے ہوگا)

ا مام ما لک الیی جگہ کھانے پینے سے بھی احرّ از کرتے تھے جہاں لوگوں کی نظریں پڑیں، کسی نے پوچھا، کیسی صبح آپ نے کی؟ فرمایا الی عمر میں جو کم ہور ہی ہے اورا یسے گنا ہوں میں جوزیادہ ہورہے ہیں۔

با وجود ضعف و کبرتی بھی مدینہ طبیبہ جس کبھی سوار ہو کرنہیں چلتے تھے کہ جس ارض مقدس کے اندرجسم مبارک رسول اللہ علیہ ہواس کے او پر سوار ہو کر چانا خلاف اوب جائتے تھے۔

مادحين امام مالك

ابن مہدی کا قول ہے کہ سفیان توری امام حدیث تنے، امام سنت نہ تنے، امام اوزا گی امام سنت تنے، امام حدیث نہ تنے، کین امام مالک دونوں کے امام ہیں، ابن صلاح نے اس کی وضاحت کی کہ سنت سے یہاں ضعہ بدعت مراد ہے کیونکہ بعدلوگ عالم بالحدیث تو ہوتے ہیں محر عالم بالسنة نہیں ہوتے۔

ا مام اعظمؓ نے فرمایا کہ میں نے امام مالک سے زیادہ جلد صحیح جواب دینے والا اورا تچھی پر کھ والانہیں دیکھا، امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک بعد تابعین کے خدا کی جمت متھاس کی مخلوق پر۔ (تہذیب ص۸ج٠١)

ا مام بخاری سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ صحیح سند کونسی ہے تو فر مایا ما لکٹن نافع عن ابن عمر (تہذیب ص۲ ج٠١) پہلے ہتلا یا جا چکا ہے کہ امام اعظم سے بھی میداضح الاسمانید مروی ہے اگر چدا مام بخاری وغیرہ نے اس کونیس ہتلایا۔ ا مام یجی القطان اورامام یجی بن معین نے فرمایا کہ امام مالک امیر المونین فی الحدیث ہیں ، انتحق بن ابراہیم کہتے تھے کہ جب توری م مالک اوراوزا گی ایک امر پرمتفق ہوجا ئیں تو وہی سنت ہے اگر چہ اس میں نص صرح نہ ہو،امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام مالک سے بغض رکھتا ہے تو سمجھ لوکہ وہ برعتی ہے ،مصعب الزبیری کا قول ہے کہ امام مالک ثقہ، مامون ، ثبت ، عالم فقیہ ججت ورع ہیں ، ابن عیمینہ اور عبدالرزاق کا قول ہے کہ حدیث ابو ہر ہر ہ کے مصداق اپنے زمانہ میں امام مالک ہیں۔

تالیقات امام ما لک کی مشہور و مقبول ترین کتاب تو موطا تی ہے، یکن اس کے سواان کے بہت ہے رسائل ہیں جن کی تفصیل مقد مداو جز المسالک کی حضرت شیخ الحدیث وامت ہر کا تہم نے کی ہے، ابن البیاب نے ذکر کیا کہ امام ما لک نے ایک لا کھا حادیث روایت کی تھیں ، ان میں ہے تر المسالک کی حضرت شیخ الحدیث تعرب کر کے رہے یہاں تک کہ وہ کم ہو کر جو ہے سات کہ وہ کہ ہوگر پانچیو و ۵۰ مرہ گئیں ، علامہ کیا البرای نے اپنی تعلق اصول میں کہا موطا ما لک میں ہم برارا حادیث تعرب کی ہم ہوتے ہوتے سات سووں کے دو گئیں ، علامہ ابو بکر اببری نے کہا کہ موطا میں کل آثار نی اگرم علیہ اور صحابہ وتا بعین کے ایک بزار سات سویس ۱۵ ابی جن میں مدد ابو جی ، محدث ابو تھی نے خیاہ کہ ابو طایم کی آثار می خدمت میں حاضر ہوا ، موطا چا روز میں پڑ حاامام ما لک نے مسلم اس وہیں ، محدث ابو تھی منے فیاہ کہ ابو طایم کی ان کی خدمت میں حاضر ہوا ، موطا چا ہم کہ کا مام ما لک نے فرماند میں ہوگی آئی ہم وہ کہ کی فقید نہ بن سکو گا امام ما لک نے اس کے ذماند میں بی تقربی ان کی تقدیم اور بی تھی کہ موطا کی سند کر ماند میں بی تقربی کی تعربی کی تعربی کی موطا کی سند کے دو مقدم کی تور شیب کے اعتبار سے امام کی کس سے خیادہ حاصل کی ، موطا کی سند کی موطا کا سب سے مشہور نے معمودی اندگی کا ہے اور فقہ وحدیث و آثار کی جمع و ترشیب کے اعتبار سے امام کی کشروح ہی کی سے ۔ حاصل کی ، موطا کا میں کی شروح ہیں گئی ہی ان کی تقسیل شخ الحد یہ نے مقدم مداد جز میں کی ہے۔ لیک کی تعربی کی ہے۔ لیک کو ایک کی شروع کی کئیں ، ان کی تقسیل شخ الحد یہ نے مقدم مداد جز میں کی ہے۔ لیک کو خوال کی کس کی کئیں ، ان کی تقسیل شخ الحد یہ نے مقدم مداد جز میں کی ہے۔

امام ما لك اكثر يشعر پر حاكرت تع جوعلم وحكت براورايك حديث نبوى كامضمون اواكرتا ہے امام ما لك اكثر يشعر پر حاكرت الدين ما كان سئة وشر الامور الحجد ثات البدائع

لینی دین کا بہتر کام دہ ہے جوطریقہ دسول اکرم علاقے کے مطابق ہوا در بدترین دہ ہے جوست کے خلاف اور نگ نگ بدعتیں تراش کی جا کیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ علم کثریت دوایت کا نام نہیں ہے بلکہ دہ ایک نور ہے جواللہ تعالیٰ سی کے دل میں ڈال دیتا ہے، امام اعظم پر قلت روایت کاطعن کرنے والے ذرااسی مقولہ امام مالک پرخور کریں۔

ایک دفعہ کی نے طلب علم کے بارے میں پہتے ہو چھا، فر مایا طلب علم اچھی چیز ہے گرانسان کوزیادہ اس امر کا خیال کرنا چاہئے کہ مجس سے شام تک جوامور واجبہ ہیں ،ان پرمضبوطی سے اورا ستقلال کے ساتھ کمل کتنا کیا ہے ،ایک مرتبہ فر مایا کہ عالم کے لئے بیرمناسب نہیں کہ وہ علمی مسائل کوایسے لوگوں کے سامنے بیان کر ہے جوان کو بھتے سے قاصر ہوں کیونکہ اس سے علم کی اہانت و ذلت ہوتی ہے۔

ایک مرتبه ایک شخص ۱ ماہ کی مسافت طے کر کے امام مالک کی خدمت میں پہنچااور ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے بے تکلف فرمادیا کہ مجھے اسکا جواب اچھی طرح معلوم نہیں وہ جیران ہوکر کہنے لگا کہا چھا! میں اپنے شہر دالوں سے کیا کہوں؟ فرمایا! کہد دینا کے مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ بے کاراورغلط باتوں کے پاس پھٹٹنا ہر بادی ہے،غلط بات زبان پرلانا سچائی سے دوری کی بنیاد ہے،اگرانسان کا دین گڑنے گئے تو دنیاکتنی بھی زیاد وہو برکار ہے، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کم ائندہ اور تھنے گا بڑھے گانبیں اور ہمیشہ نزول کتب ساویہ اور بعثت انبیا علیہم انسلام کے بعد گھٹاہی کرتا ہے ایک مرتبہ فلیند ہارون رشید مدین طبیب حاضر ہوا تو وز برجھ فربر کی کوآپ کے پاس بھیجا کہ سلام پہنچائے اور خواہش کی کہ موطالا کر بھیے سادی آپ نے فرمایا کہ فلیفہ ہے بعد سلام کہ برخا کہ میں کہ بیان کہ اس موسلام کہ برخار نے بیان کہ میں ہوا تا بلکہ لوگ ای کے پاس آتے ہیں ، جعفر نے پیغ م پہنچا دیا پھر امام ما لک بھی فلیفہ ہے مطبقہ خواہد نے شکایت کی کہ آپ نے میراحکم رو کردیا، امام ما لک نے اول تو سند کے ساتھ روایت سنائی کے ذید فرماتے ہیں بزول وقی کے وقت سرکارووعالم علیات کا ذائو کے مبارک میر سے زائو پرتھا، صرف کہ لم ہفتہ غیر اولی المضور تازل ہواتا کہ اس کے وزن سے میرا ذائو چور چور ہو وہ وہ نے کرتے ہوگیا تھا، پھر فرمایا کہ علام توت پچاس ہزار سال کی مسافت ہے ہم تک بہتچ ہیں ہمیں ہمیں اس کے وزن سے میرا ذائو چور چور ہو وہ نے کے قرب ہوگیا تھا، پھر فرمایا کہ علام توت پچاس ہزار سال کی مسافت ہے کہ اس موقعہ پر فلیفہ تھا کہ وہ تو تی ہوگیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس موقعہ پر فلیفہ نے لیا آپ کی عرب اور بھی ساتھ لیا گئی ہوگیا، میں ہوگیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس موقعہ پر فلیفہ نے کہا تھا ہوگیا، میں خود ساتا ہول محر اور سب لوگوں کوآپ باہر کر دیجے! فرمایا کہ علم کی خاص وہ وہ کہا کہ آپ تی بھی ہوگیا، میں خود ساتا ہول محر اور میں ساتھ اور ہول کو میں اس کے نوا کہ بھی خود پڑھ کر ساتھ اور ہیں اس کے نوا کہ ہوگی ہوگی ہوگیا ہوں کو تا ہوگیا کہ بھی تو ہوگیا، میں کو تا کہ ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی کو کہ خواص کوگوں کوآپ باہر کر دیجے! فرمایا کہ علم کی خاص سے دور کو جی بی اور جی ساتھ اور جی اس کے لیا تو اس کہ خواص کوگوں کوآپ باہر کر دیجے! فرمایا کہ علم کی خاص سے دور آب کر کے اور کی کر منا ہے کہا کہ مارے کہ کہ کہ کہ کو کو اور کوگوں کوآب ہوگیا ہوگی کو اور دیس کوگھ کے لیا تو اضام صاحب نے فرمایا کہ علی ہوگی تو اس کے بھر کوئی کوئی ہوگیا ہوگیا کہ میں ان کے اس کوئی ہوگیا ہوگی کوئی ہوگیا ہوگی کوئی کوئی ہوگیا ہوگی کوئی ہوگیا ہوگیا کہ کوئی ہوگیا ہوگی کوئی ہوگیا ہوگیا کہ کوئی ہوگیا ہوگیا کہ کوئی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گئی ہوگیا ہوگیا کہ کوئی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ کوئی ہوگیا ہوگیا ہوگی کوئی ہوگیا ہوگیا

امام ما لك كاابتلاء المهماج

والی مدینہ جعفر بن سلیمان ہے کی نے شکایت کردی کہ امام مالک آپ لوگوں کی بیعت کوسیحے نہیں سیجھتے تو اس پرجعفر کوسخت خصر آیا اور امام مالک آپ لوگوں کی بیعت کوسیحے نہیں سیجھتے تو اس پرجعفر کوسخت خصر آیا اور والم مالک کو بلوا کر کوڑے ان سب باتوں ہے امام صاحب کی عزت و امام صاحب اس کو درست شد کہتے ہتے۔ امام صاحب اس کو درست شد کہتے ہتے۔

امام شافعیٰ رحمه اللدنعالی ولادت و ۱۵جه، وفات ۲<del>۰۱</del>۹ هم ۲۸ سال

اسم ونسب ابوعبدالقد محمر بن اور لیس بن العباس بن عثان بن شافع ،قریش ،آل حضرت علی کے جداعلی عبد مناف میں آپ کا نسب ل جاتا ہے، بیت المقدی سے دومرحلہ پرایک مقام غز ہ یا عسقلان میں آپ کی ولادت ہوئی ، دوسال کی عمر میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ مکہ معظمہ آ گئے تھے نہایت تنکدی میں آپ کی پرورش ہوئی یہاں تک کے علمی یاداشتوں کے لئے کا غذمیسر ندہوتا تو ہڈیوں پرلکھ لیتے تھے۔ سخت سیل علم

امام محدوامام شافعي كاللمذامام مالك \_\_

امام مجر (استادامام شافعی) امام ما لک کی خدمت میں تین سال ہے زیاہ رہے، ای لئے قاضی ابو عاصم مجر بن احمد عامری نے اپنی مبسوط ش ( جو بسوط سر حتی کی طرح ، تیس جلدوں میں ہے، بیدعامری شیوخ سر حس کے طبقہ میں سے ) لکھا ہے کدایک دفعہ ام شافعی نے امام مجر سے سوال کیا کہ امام ابو حضیفہ اورا مام مالک میں ہے آپ کے نزد یک کون زیادہ اعلم ہے؟ فرما یا امام محر نے کہا کس اعتبار ہے؟ کہا علم کتاب الشد کے اعتبار ہے فرمایا الم ابو حضیفہ ، پھر پو چھا علم سنت کے اعتبار ہے؟ فرمایا الم ابو حضیفہ محاتی حدیث کے زیادہ عالم شحاور امام مالک الفاظ حدیث کی بصیرت زیادہ رکھتے تھے، پوچھا آقوال محاب کا علم کس کے پاس ذیادہ وقعا؟ تو اس پرامام مجرنے دکھا نے کے لئے امام اعظم کی کتاب '' حدیث کی بصیرت ذیادہ کے الحق اورادہ تعامری ) ، واقعہ بظاہر سمجے بھی ہے کہ جس کو الشہ پلنٹ کر اور شنج وتح کو فیف کر کے جموبے دوراج کی روایت کی روایت کی اور سے مخالط آمیز کی کا اعلیٰ شاہ کار ہے ، علامہ کوثر کی نے اسلی خالد آمیز کی کا اعلیٰ شاہ کار ہے ، علامہ کوثر کی نے اسلی خالد اس میں بھی کھے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ ۔ انستاء اللہ تعالیٰ ۔ انساء اللہ تعالیٰ ۔

امام شافعي كابيبلا سفرعراق

المام شافتی دید طیب کے معظم پنتیجاور وہاں محد شہر سفیان بن عید (تمیدامام عظم فی الحدیث) ہے حدیث حاصل کی ،اس کے بعد یمن چلے گئے اور وہاں فکر محاش کی وجہ سے علمی مشاغل ہے ہٹ کر بعض ولا قو دکام کے یہاں پکھیکام انجام وے کر روزی حاصل کرتے رہے ، علامہ ابن محاوض حافظ ابن عبد البر سے امام شافعی کے تذکرہ ہل نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی وہاں سے علوی خاندان کے نو اشخاص کے ساتھ گرفتار ہوکر بغداد آئے ، ہارون رشید اس وقت رقہ ہیں تھا، اس لئے بدلوگ بغداد سے رقد آئے اور خلیفہ کے سامنے ہیں ہوئے ، وہاں رقہ کے مامنے ہیں ہوئے ، وہاں رقہ کے مامنے ہیں محت بھوئے ، وہاں رقہ کے قادن سے محت بھوئی امام شافعی ہارون رشید کی خلافت پر طعن کرنے کے الزام میں گرفتار ہوکر آئے ہیں تو وہ بہت ہے چین ہوئے اور امام شافعی کو بچانے کی فکر میں گئے رہے ، چیش کے بعداور لوگ تو قتل کرد سے کے الزام میں گرفتار ہوکر آئے ہیں تو وہ بہت ہے چین ہوئے اور امام شافعی کو بچانے کی فکر میں گئے رہے ، چیش کے بعداور لوگ تو قتل کرد سے گئے ایک علوی نو جوان اور امام شافعی بی کے ،اس نو جوان نے الزام سے برات فلا ہر کی محرصموع نہ ہوئی وہ بھی قبل کردیا گیا ، بھر خلیفہ نے امام شافعی نے کہا ہیں تو علوی ہی نہیں ہوں زیرد تی ان لوگوں کے شافعی سے سوالات کے اور اس وقت امام محرجمی در ہار میں بہنچ گئے شے ، امام شافعی نے کہا ہیں تو علوی ہی نہیں ہوں زیرد تی ان لوگوں کے شام مالوبی سے سوالات کے اور اس وقت امام محرجمی در ہار میں بہنچ گئے تھے ، امام شافعی نے کہا ہیں تو علوی ہی نہیں ہوں زیرد تی ان لوگوں کے

ساتھ گرفتار کر کے لایا گیا ہوں، میں بنی عبدالمطلب ہے ہوں اورای کے ساتھ پڑھ کم ہے بھی تعلق ہے، آپ کے بیرقاضی صاحب بھی ان سب باتوں ہے واقف ہیں، ہارون رشید نے کہا اچھا آپ مجر بن اور لیس ہیں؟ امام نے کہا جی ہاں؟ پھر خلیفہ نے امام مجر سے نخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی ای طرح ہے جس طرح میں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹنگ ایسا بی ہے اور علم ہیں ان کا پاریہ بہت بلند ہے جو شکایت ان کی گئی ہے وہ ان کی شان ہے بعید ہے، خلیفہ نے کہا اچھا تو آپ ان کوا بے ساتھ لے جائے! ہیں ان کے معاملہ ہیں غور کروں گا۔

'' خودامام شافعی فرماتے ہیں کہ امام محمد جھے کواپنے ساتھ کے گئے اوراس طرح وہی میری گلوخلاصی کا سبب ہوئے، کو یا امام محمد کا یہ سب سے پہلا اور بڑا احسان نەصرف امام شافعی پر بلکہ ان کے سارے منبعین الیٰ یوم الفیاھة پر ہے کہ امام شافعی کی جان بچائی۔

رحلت مكذوبها مام شافعي

مگرافسوں ہے کہ تبعین میں آبری اور محدیث بیبتی وغیرہ بھی ہوئے میں جنہوں نے اس احسان عظیم کی مکافات میں ایک رحلة مکذو بدائی کتابوں میں نقل کی پھرامام رازی نے بھی مناقب شافعی میں اس کونقل کر کے اور آگے چلنا کیا اور آج تک اس کونقل کرنے والے اور بہت سے غیر حقق مزاج ہوگئے ہیں۔

# تحقيق حافظا بن حجر

چتا نچہ حافظ این تجرنے تو الی الباتیم بمعالی ابن ادر لیس ما یہ بھی لکھا کہ اس رحلۃ کمذوب کو آبری اور بہتی وغیرہ نے مطول ومحقر نقل کیا اور امام رازی نے بھی اس کو چلتا کردیا، حالیا تکہ اس کی کوئی معتمد سندنہیں ہے اور وہ جھوٹی ہے اکثر حصد اس کا موضوع اور پکھے جھے دوسری روایات کے نکڑ ہے جمع کرکے جوڑ دیئے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ واضح جھوٹ اس میں بیہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے ہارون رشید کو امام شافعی کے لئے برا آمادہ کیا اور اس کا بطلان دووجہ ہے ہا کہ تو یہ کہ امام شافعی جس وقت بغداو آئے تو اس وقت امام ابو یوسف موجود بی نے کیونکہ ان کا انتقال بڑا اور اس کا بطلان دووجہ ہے ایک تو یہ کہا مار سام اس سے دوسال بعد وہاں پہنچ ہیں، دوسرے یہ کہ دہ ودنوں اس امرے بہدی برگزیدہ ہے کہ کہی ہے گئاہ مسلمان کے لئے سعی کریں، ان کا منصب عالی اور جلالت قدر اور جو پچھان کے دین وتقویٰ کے بارہ ہیں مشہور ہے دہ ایسام مورکے قطعام نافی ہے۔

دین وتقویٰ کے بارہ ہیں مشہور ہے دہ ایسام مورکے قطعام نافی ہے۔

امام شافعی کاامام محمہ سے علق وتکمذ

#### معذرت

راقم الحروف معذرت خواہ ہے کہ ایسے امور کے بیان میں خاص طور سے اطناب دطویل کوڑجے دی ہے جس کی ایک بڑی دجہ یہ بھی ہے کہ ارد دمیں ان بزرگوں کے حالات لکھنے والے ہمارے حنفی علماء نے بھی ضرورت سے زیادہ اختصار سے کام لیا ہے اور ایسے اہم واقعات کا ذکر تک نہیں کیا،ان کی تنتیج تنتیج تنتیج و غیرہ تو کیا کرتے ای لئے ہمارےا کابر کا صحیح اور کا طن تعارف بہت کم سامنے آیا اور دوسری طرف حاسدین و مع ندین برابرالی ہی بے سند جھوٹی با تو ل کا پروپیگنڈ اکر کے عوام وخواص کوا کابر احناف سے بدنٹن کرتے رہے، ہمارا منظم نظر میہ ہے کہ تھج واقعات وحالات کے تمام گوشے یک جا ہو کرضرور سامنے ہوجا کیں، وبیدہ التو فیل۔خدا تعالیٰ جزائے خیر دے،علامہ کوٹری کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایسے تاریخی حقائق کے بیان میں بڑی مدول جاتی ہے۔

### حاسدین ومعاندین کے کارناہے

غرض امام شافعی کی طرف منسوب ایک رحلة مکذوبہ تو بیتھی جس کی تر وید حافظ ابن حجر سے آپ پڑھ بیچے ہیں اور ان سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے منہاج میں اور ان سے پہلے مسعود بن شیبہ نے کتاب انتعلیم میں بھی تر دید کی تھی کیونکہ بلوی مشہور کذاب تھا۔ دوسرى رحلت مكذوبه

افسوں ہے کہ ہمار کے بعض محتر م عاصرین نے بھی امام شافعی کے تذکرہ میں مدینہ طیبہ کے بعد عراق کے سفر کاذکر بے تحقیق کر دیا ہے اور پھر اس چیز کا بھی ذکر تک نہیں کیا کہ عراق پہنچ کر امام شافعی نے امام محمد کے پاس برسوں رہ کر وہ علوم حاصل کئے جن سے وہ امام مجتبد ہے کیونکہ ان کی ساری متن زعلمی زندگی کا دورامام محمد کی خدمت میں دہنے کے بعد ہی ہے شروع ہوتا ہے ۱۸۱ھ سے قبل کی زندگی علمی اعتبار سے قابل ذکر نہیں ہے۔

امام شافعی امام محمر کی خدمت میں

غرض امام شافعی اس الزام ہے برئی ہوکر جس میں گرفتار ہوکر یمن ہے بغداد آئے تھے،امام محمد بی کی خدمت میں رہ کرعلم فقہ وغیر ہ کی مختصیل کرتے رہے،تقریباً ساٹھ وینار صرف کر کے امام محمد کے امام محمد ہے ایک بختی اونٹ کی بول گی ،امام محمد ہے ایک بختی اونٹ کی بوت کی بول گی ،امام محمد ہے ایک بختی اونٹ کی بوجہ کے برابر کتابوں کاعلم حاصل کیا جو امام شافعی نے ان سے تنہا پڑھیں بینی دوسرے تلامذہ کے ساتھ جو پچھلم حاصل کیا وہ اس کے سوا ہے اور اس کے بود اس کے بود اس کے بعد ان کی قدر ومنزلت پڑھنی شروع ہوگئی۔

امام محمد کی خصوصی تو جہات

امام شافعی نے ابتداء میں جب کما بیل نقل کرار ہے تھے اور ایک دفعہ کما بیں دینے میں امام محمد صاحب نے پچھ دیری تو امام محمد کو چار شعر کھھ کر بھیجے، جن کامفہوم بینھا کہ ا فیخص کو جس کو دیکھے والوں نے اس کامشل نہیں دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا اس نے گویا اس سے پہلے کے واستاذ وامام) کو بھی دیکھ لیا، میر اپنیام پہنچاؤ کہ علم اہل علم کواس امر ہے روکتا ہے کہ وہ مستحقین علم سے روکا جائے کیونکہ امید مہی ہے کہ وہ مستحق علم بی کومستفید کرےگا۔

ائن جوزی نے نتظم میں نقل کیا کہ امام محمدان اشعار کو پڑھ کراتے مسر در دمتاثر ہوئے کہ مطلوبہ کتابیں عاریتا نہیں بلکہ فورا ہی بطور مدیے امام شافعی کے پاس بھیج دیں ،اس دافعہ کومع ابیات کے ابن عبدالبرنے جامع بیان انعلم بیں ادر صیری وغیرہ نے بھی مع سند کے نقل کیا ہے اس سے انداز ہ کیا جائے کہ امام شافعی جیسے جلیل القدر امام بطور خوشا کہ جھوٹی تعریف تو نہیں کر سکتے تتھے ادر دہ امام محمد سے پہلے امام مالک، امام دکھی سفیان بن عید بیسے جبال علم حدیث وفقہ کود کیے ہے جے بھر بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے اہام جمہ جیسانہیں دیکھا اورا ہام جمہ بی کے علم وفضل سے امام اعظم البوصنیف کے فضل والمتیاز کا بھی اندازہ لگالیا اور بر طااس کا اعتراف بھی برلیا ، بیخودان کی برائی و برتری کی بھی برئی شہادت ہے و ھے کدا یکون شان اہل العلم والمتھی، ہو حمیم الله جمیعا و جعلنا معھم یوم لا یہ نفع مال و لا بنون الا من المی الله بقلب سلیم۔ یہ میام شافعی کا قلب سلیم بی تھا جس کی ہم توائی ان کی زبان والم نے بھی کی پھران کے بی تبعین بیل وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے امام شافعی کا قلب سلیم بی تھا جس کی ہم توائی ان کی زبان والم نے بھی کی پھران کے بی تبعین بیل وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے امام شافعی کے ملی زندگی اس کی گواہ ہے کہ ان کے ول بیس امام اعظم کی امام شافعی کے ملی زندگی اس کی گواہ ہے کہ ان کے ول بیس امام اعظم کی بہت جلد بے حدقد رومنزلت تھی خود فر مایا کرتے تھے کہ بیس امام ابوحنیف سے برکت حاصل کرتا ہوں اور وہاں خدا ہے اپنی حاجت یا نگرا ہوں جس جب جلد بھی کوئی حاجت پڑر آئی ہو وہ ان ہوں جس جب جلد بیری ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ (موفق میں 191 ج ۲)

#### مالى انداد

حافظ ذہی نے اپنی تاریخ کبیر میں ابوعبید نے قل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محد نے ان کو بچاس اشر فیاں دیں اور اس سے پہلے بچاس رو پے اور دے بچکے تھے اور کہا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ رہتے؟ یہ بھی فر مایا کہ اس قم کو لینے میں آپ کو کوئی تکلف و تامل نہ کریں جس پر مام شافعی نے کہا اگر آپ میرے نزد یک ان لوگوں میں سے ہوتے جن سے جھے تکلف بر تنا چاہتے تو یہنا آپ کی ایداد قبول نہ کرتا ، اس سے امام شافعی نے اپنے خاص تعلق ویگا گمت کا بھی اظہار فرما دیا۔

امام شافعی کاحسن اعتراف

امام شافعی نے یہ بھی فرمایا کے علم اور اساب دنیوی کے اعتبار ہے جھے پر کسی کا بھی اتنا ہزا احسان نہیں ہے جس قدرامام محمد کا ہے اور میہ واقعہ ہے کہ امام محمد اکثر اوقات ان کا خیال رکھتے تھے ، ابن ساعہ کا بیان ہے کہ امام محمد نے امام شافعی کے لئے کی بارا پنے اصحاب ہے ایک ایک لا کھرو ہے جمع کردیئے۔

ا مام مزئی ہے منقول ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے ، ایک دفعہ واق میں قرضہ کی وجہ ہے ہیں مجبوں ہو گیا امام محمد کومعلوم ہوا تو مجھے چھڑا لیا ، اس لئے ہیں ان کاسب سے زیادہ شکر گذار ہوں۔ ( کردری ص ۱۵ ج۲)

ا مام شافتی فرماتے تھے کہ میں نے مام محمہ سے زیادہ کی کو کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویاان پر بی اتری ہے ایک دفعہ فرمایا کہ امام محمد کی کتابیں نقل کرائے پر میں نے ساٹھ اشرفیاں صرف کیس پھرغورو تدبر کیا تو ان کے لکھے ہوئے ہرمسکلہ کے ساتھ ایک ایک حدیث رکھی لینی اقوال ومسائل کومطابق احادیث نبویہ پایا۔

امام محمد کی مزید توجهات

ابن ابی حاتم نے یہ بھی نقل کیا کہ ارام شافعی نے فر مایا کہ بٹ انام محمد کی خدمت بٹی رہ پڑاان کی کتا بین نقل کیں اور ان حضرات کے اقوال ونظریات پر مطلع ہوا اور جب امام محمد مجلس سے جلے جاتے تھے تو بٹی ان کے اصحاب سے بحث و مباحثہ کرتا تھا امام محمد سے امام محمد نے ایک روز فر مایا کہ بٹی نے سناتم میر سے اصحاب سے بحث مباحثہ کرتے ہو آؤ آج میر سے ساتھ بھی شاہد بیمین کے مسئلہ پر بحث کرو، محمد نے ایک روز فر مایا کہ بٹی نے سناتم میر سے اصحاب سے بحث مباحثہ کرتے ہو آؤ آج میر سے ساتھ بھی شاہد بیمین کے مسئلہ پر بحث کرو، مجھے ادب مانع ہوا، اٹکار کیا تو بڑے اصرار سے مجھے مجبور کیا اور میری بحث س کراس کو پسند کیا، مجھے داودی اور اس کا ذکر ہارون رشید سے بھی کیا

خلیفہ نے بھی اس کو پسند کیااور مجھےاہے پاس آنے جانے کا موقعہ دیا۔

اس دا قعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایا م محمد امام شافعی پر کس قد رشفقت فر ماتے تھے ادر مناظر ہ ومباحثہ میں بھی ان کی رہنمائی وحوصلہ افزائی فرماتے تھے اور خلیفہ کے بیہاں بھی ان کی قدر افزائی کی سعی فرمائی ، ادھرامام شافعی کا فرط ادب سے بحث سے رکنا وغیرہ امور سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جو قصے دوسر ہے طرز کے گھڑے گئے وہ درایت ور دایت کے اعتبار سے کسی طرح بھی سیجے نہیں ہو سکتے ، واللہ المستعان۔

علامہ سیری نے رئیج سے بیمی روایت کی کہ امام شافعی نے فرمایا کہ بجز امام محمد کے جس سے بھی بیس نے مسائل پو چھے اس نے جواب بیس کچھنڈ کچھنڈ گواری کے آثار فدا ہر کئے ،صرف امام محمد کو ہرموقعہ پر پوری طرح ہشاش بٹاش پایا (انقاء میں بھی ای طرح ہے 190) خطیب نے امام شافعی کے قرجمہ میں (ص الاج ۲) ایک روایت امام محمد وامام شافعی کے مناظر واور امام محمد کوساکت کر دینا اور ہارون رشید کی طرف سے بھی تائید امام شافعی کی این جارود نے قبل کی ہے حالانکہ خود خطیب نے بھی این جارود کوس سے ۲ میں کذاب کہا ہے۔

# خطيب وحافظ كاذكرخير

لیکن خطیب کی عادت ہے کہ جب کوئی بات ان کے زعم کے موافق ہوتو اس کے جھوٹ ہونے پر تنبید کئے بغیرنقل کردیا کرتے ہیں
اس سے پچھ تبجب نیس تعجب تو قاضی ابوالطیب طبری ہے ہے کہ انہوں نے بھی امام شافعی کی جلالت قدر بتلانے کے لئے خطیب جیسی روش
اپنائی اور ان سے بھی زیادہ جبرت حافظ ابن ججر پر ہے کہ انہوں نے بھی مناقب شافعی بیس اس حکایت مکذوبہ کونقل کیا حالانکہ وہ یقیناً جائے
ہوں گے کہ بید حکایت جھوٹی ہے اور بیعتی ہیں بھی خطیب کی طرح اپنی تائید کے لئے روایۃ اکا ذیب سے احتر از نہیں کرتے ،اس لئے بیعذر بھی
نہیں ہوسکتا کہ حافظ نے بیہی کا اس معاملہ بیں ابناع کیا ہو۔ (بلوغ الا مانی ص ۲۲)

امام شافعی اوراصول فقه

ا مام شافعی نے ابن مہدی کی فرمائش پراصول فقہ 'الرسالہ' کے نام سے تصنیف کی جس کی وجہ سے ان کواصول فقہ کا موسس و بانی بھی کہا جاتا ہے مگر بیفلط ہے کیونکہ ان سے پہلے امام ابو یوسف اصول فقہ پرتصنیف کر بچکے تھے اس لئے اصل موسس و بانی تو وہ تھے البت امام شافعی نے اصول فقہ شافعی پرسب سے پہلی تصنیف کی ہے۔

### فقهشافعي

فقہ یں امام شافعی کا خاص طریقہ بیرتھا کہ آپ سی احاد ہے کو لینے اور جبت بچھتے تھے ضعیف احاد ہے کورک کردیتے تھے کی اور ند ہب وفقہ میں ایسانہیں ہے چنا نچہ فقہ فنی میں بھی حدیث ضعیف تیاں کے مقابلہ میں جبت ہے لیکن دنیا کو پر و پیگنڈے کے زورے باور

بھی کرایا گیا کہ احتاف الل رائے وقیاس ہیں حدیث مرسل بھی فقہ فنی میں قیاس کے مقابلہ میں رائج ومقبول ہے جبکہ بعض دوسرے محد ثین اس کو جبت نہیں بانے ،غرض احتاف کی مظلومیت کی داستان اس قدرطویل ہے کہ شاید بخاری شریف کے آخری پارہ تک ہم اس پر پکھ نہ پکھے

اس کو جبت نہیں بانے ،غرض احتاف کی مظلومیت کی داستان اس قدرطویل ہے کہ شاید بخاری شریف کے آخری پارہ تک ہم اس پر پکھ نہ پکھے

الکھتے ہی رہیں گے۔ (واللہ الموقق)

دوسراسفر بغداد

ا مام شافعی دوسری بارا مام محمد کی د فات ہے ۲ سال بعد ۱۹۵ کے بی بغداد آئے اور دوسال رہ کر پھر مکہ معظمہ واپس گئے ، پھر تمبیری بار ۱۹۸ ہے بیں بغداد آئے اور صرف ایک ماہ قیام کر کے مصرتشریف لے گئے اور و ہیں ۲۰۱۷ ہے بیں وفات پائی ، رحمہ القدر حمۃ واسعۃ الی ابدا لآباد۔

# صاحب مشكوة كاتعصب

صاحب مفکلو ق نے امام شافعی کے اساتذہ میں امام جمد کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ پہلی مرتب ۱۸ اچیس ان کے بغداد آنے کا کوئی تذکرہ کیا شایداس لئے کہ اس کے ساتھ امام جمد کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم کے زمانہ کے حالات کا تذکرہ کرنا پڑتا حالا نکہ حافظ ابن حجر وغیرہ سب بی نے ان باتوں کو پوری فراخد لی کے ساتھ تسلیم کیا ہے ، دوسری طرف وہ لوگ جیں کہ امام ابو پوسف وامام مجمد سے مناظرے اور عناد وعداوت ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ۱۲ اپھیل محمل معاصرین نے بھی ثابت کرنے کی سعی کی ہمار بی بعض معاصرین نے بھی ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ۱۲ اپھیل محمل مواجد ہوں کے سفر بغداد کا ذکر کرکے اپنا فرض سوانح نگاری پورا کر دیا اور سے حالات کی تعقیق وجنجو کی تعلیف نے فرمائی

من از بيانگال برگز نه نالم كه بامن آنچه كرد آل آشا كرد

صاحب مشکو ق نے امام شافعی کی منقبت میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ ان کے علوم و مفاخر اس قدر جمع ہو گئے تھے جو ندان سے پہلے کسی امام کے لئے جمع ہوئے تھے جو ندان سے پہلے کسی امام کے لئے جمع ہوئے ندان کے بعد ہوئے اور ان کا ذکر بھی اتنا بھیلا کہ کسی کانہیں بھیلا تھا، عام طور سے تعریف کے موقعہ پر بچھا فراط ہو جاتی امام کے لئے جمع ہوئے ندان کے بعد ہوئے افراط و تفریط کے راستہ پرچل پڑیں ،ان کی شان کے مناسب تو زیادہ احتیاط ہے۔

امام شافعی کاامام محمد ہے خصوصی استفادہ

محمر بن شجاع نے کہا کہ ایک دن امام شافعی نے ایک مسئلہ کی تقریر بہت ہی ایٹھے دلنشیں انداز میں کی ، پھر فر مایا کہ بہی طرز ہارے شیخ و استاذامام محمد کا ہے۔ ( کردری ص ۱۵ار ۴۰۰)

ا مام شافعی فرماتے تھے کہ بیل نے امام محمہ ہے ایک بارشتر کی برابر کتا بیں تکھیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو جھے علم ہے کوئی مناسبت پیدا نہ ہوتی سب لوگ علم میں اہل عواق کے دست نگر بیں اہل عواق اہل کوفہ ہے در کر دری ص ۱۵۳) ہوتی سب لوگ علم میں اہل عواق کے دست نگر بیں اہل عواق اہل کوفہ ہے در کر دری ص ۱۵۳ کی امام شافعی نے فرمایا کہ بیس نے دس سال امام محمد کی مجالست کی اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ان کے افاوات علمیہ کلھے وہ اگر اپنی عقل وہ ہم کے انداز و سے جمیں افاوہ کر ۔ تے تو ہم ان کے علوم کو بجھ بھی نہ سکتے تھے لیکن چونکہ وہ ہماری عقول وا فہام کی رعایت سے جھاتے تھے اس کے جم نے قائدہ اٹھایا (کروری ص ۱۵۵ ج ۲)

ایک دفد فرمایا کہ حلال وحرام کے مسائل اور ناتخ ومنسوخ احاد ہے کا سب سے برنا عالم میں نے امام مجرکو پایا۔ (کروری ص کے کا میں سے برنا عالم میں نے امام مجرکو پایا۔ (کروری ص کے کا کہ ہے کہ کا اس میں امام صاحب کود کھنے جانے والے کبار محد شین نے بھی فرمائے ہیں۔
ایک دفعہ امام محمد اور امام شافعی نے ایک ہی مکان میں رات گذاری امام شافعی تو رات بحرنفل پڑھتے رہے لیکن امام محمد ساری رات لینے رہے امام میں معلوم ہوئی مسلح کی نماز کے لئے اپنے استاذ کے وضو کے واسطے پائی رکھا امام محمد نے بغیر جدید وضو کے حسم کی نماز پڑھی تو اور بھی تبجب ہوا ، پوچھا تو امام محمد نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی ذات کے فائد ہے کے ساری رات نظیس پڑھیں گر میں نے امت مجمد سے کے ساری رات نظیس پڑھیں گر میں نے امت مجمد سے کے ساری رات جا گئے ساری رات کی عبادت و کے ساری رات جا گ کر کتاب اللہ ہے ایک ہزار سے زیادہ مسائل نکالے ہیں ، امام شافعی نے فرمایا ہے من کر میں اپنی ساری رات کی عبادت و بیداری کو بھول گیا کے ونکہ عبادت کرتے ہوئے جا گنا آسان ہا ورامام محمد کے لیٹ کرجا گئے برتعجب کرنے لگا۔ (کروری ص 18 ایس)

حمیدی سے روایت ہے کہ ایک وفعہ امام شافعی اورامام محر مکہ معظمہ میں تھے اور شدت گرمی کے وقت عادت تھی کہ دونوں ایک سماتھ ابطح کی طرف بطے جایا کرتے تھے، ایک روز ایک مخص سمانے سے گذرا تو دونوں نے ذکاوت سے معلوم کیا کہ میشخص کیا بیشہ کرتا ہے، امام محمد نے تین بارتا کید سے کہا کہ بیدورزی ہے، اوم شافعی نے کہا بڑھئی ہے، میں نے جاکراس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں پہلے درزی تھ محراب بڑھئی بن گیا ہوں۔ (کردری می کے ایک

محدث محمد بی بن عبدالسلام کابیان ہے کہ بی نے امام ابو پیسف سے کہ مسئلہ بو چھا، جواب دیا، پھرامام محمہ سے دی مسئلہ بو پھاتو دومرا جواب دیا ۔ اور دلاکل سے مجھایا، بیس نے کہاامام ابو پیسف نے تو آپ کے فلاف جواب دیا ہے گرآپ دونوں کل کرفیصلہ کردیں تو اچھا ہے وہ سجد بی جمع ہوئے اور دونوں بیس بحث ہوئے گئیں کہ بیس بحث بھی بھی نہوں بردی میں بھی ہوئے ہوئے اور سے جند با تیس معلوم ہوئیں امام صاحب یوام مابو پیسف وامام محمد کے مدارک اجتہاد واستنباط بہت بلند ہتھان کو پوری طرح سجھنا بردوں بردوں کے سے چند با تیس معلوم ہوئیں امام صاحب یوام مابو پیسف وامام محمد کے مدارک اجتہاد واستنباط بہت بلند ہتھان کو پوری طرح سجھنا بردوں بردوں کے سے بھی آسان نہ تھا، بقول علامہ کوثر کی دہمالیٰ نہ ان کے باہم تعلقات نہا بیت خوشکوار تھے جس طرح ایک کنیہ کے افراد آپس میں ہوتے ہیں۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شافعی کا تعلق تلمذا مام مجر ہے دس سال تک رہاہے جس کی ابتداء مکہ معظمہ ہے ہو کی اور پھر سے ایو میں ایام شافعی بغداد پنچے تو غالبًا امام مجمد کی آخر بحر تک ان کی خدمت میں رہے ، امام مزنی امام شافعی کے تلمیذ خاص بھی امام محد کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے اور اگر کوئی اس پر نابسندیدگی کا اظہار کرتا تو فر مایا کرتے تھے کہ میں تو کم بیان کرتا ہوں امام شافعی کوتو میں نے اس سے بہت زیادہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ (ملاحظہ ہوکر در کی ص ۱۵ ان ۲۲)

بیاس کے لکھا گیا کہ بعد کوامام مزنی میں بھی دوسرول کے اثر ہے کچھ فرق ہوگیا تھا جس طرح نضر بن شمیل ،ایخق بن راہویہ اورنعیم بن حماد فزاعی وغیرہ چند حضرات میں بھی کچھ فرق پڑ گیا تھا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔

بعدوفات امام شافعی گوریج بن سلیمان مرادی نے خواب میں دیکھا، پوچھاانشانق کی نے کیا معاملہ فرمایا، فرمایا ' مجھےا بٹھا کرمیرے اوپرتازہ بتازہ موتیوں کی بھیرک' ۔ (رحمہ اللہ رحمہ و اسعہ الیٰ ابدالآباد)

# امام احد بن عنبل رحمة الله عليه

ولادت ١٢٢ه وفات ٢٣١ه ، عمر ١٢٧ ال

الامام الحافظ ابوعبدالله احمد بن طبل الشيباني المروزي رحمة الله عليه بغداد هن پيدا ہوئ اور وہيں وفات پائي ،اول بغداد كے علاء و شيوخ سے علم حاصل كيا، پركوف، بصره، يمن، شام وغيره اور حريين شريفين كا بھي سفر كيا، شيخ تائ الدين بكي نے امام ابو يوسف، امام شافعي، امام دكيج ، يجيٰ بن ابي زائده وغير جم كوآب كے اسما تذه بيس اورامام بخاري وسلم وابوداؤ دو غيره كوتلانده بيس شاركيا ہے۔

صاحب مفتلوۃ نے اکمال میں اساتذہ یزید بن ہارون، نیخی القطان، سفیان بن عید، امام شافعی، عبدالرزاق بن الہمام کے نام لکھ کر وظل کثیر سواہم لکھ دیا اور امام ابو یوسف کا نام ذکر نہیں کیا، امام بخاری کو تلافہ وہیں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنی سمجے ہیں امام احمد سے بجزایک حدیث کے وفی روایت نہیں کی جوآخری کتاب العقوبات ہیں تعلیقاً لی ہے۔

امام ابولوسف سے تلمذ

امام احد فرمایا کرتے تھے کہ سب ہے پہلے جھے حدیث کاعلم امام ابو یوسف ہی کی خدمت میں رہ کرحاصل ہوا پھرائی میں ترقی کی ،ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ بین نے امام احمد ہے سوال کیا کہ یہ قیق مسائل آپ نے کہاں ہے حاصل کئے؟ تو فرمایا امام محمد کی کتابوں ہے۔ (موفق ۱۹۱۰ج کیا ، حاصل کیا ، حافظ ابن سید الناس نے شرح السیر قرو غیرہ میں کھا ہے کہ امام احمد نے ابتدا بیں امام ابو یوسف کے پاس فقہ وحد ہے کاعلم حاصل کیا ، تین سال تک ان ہے پڑھتے رہے اور ان ہے بقد رغین المماریوں کے کتابیں کھیں او امام محمد کی کتابوں ہے بھی استفادہ کیا ، حضرت مولانا عبد الحق صاحب نے التحلیق المحمد بین استفادہ کیا ، حضرت مولانا کی صاحب نے التحلیق المحمد بین المب سمعانی ہے یہ بھی نقل کیا کہ امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ جب کی مسئلہ میں خشرات کی رائے جمع ہو ہے ہیں ، ابو یوسف اور محمد بن المحمد نے اور شوع ہو ہے ہیں ، ابو یوسف کاعلم آٹارے متعلق بہت وسیع ہواد شور عبیت کے امام ہیں۔

ای طرح دکیجے ، بچیٰ بن ابی زائدہ ، بچیٰ القطان ،سفیان بن عیبینہ عبدالرزاق اوریز بدبن ہارون بھی امام اعظم کے فن حدیث کے تلانمہ میں ہے تھے،لیکن تحریر حالات کے دفت بڑے بڑے حضرات بھی حقائق ہے چٹم یو کٹی کر جاتے ہیں۔

امام یکی القطان امام اعظم سے خاص مستفیدین بیل سے اور امام صاحب بی کے ذہب پر فتو کی ویا کرتے ہتے، ان کی خدمت بیل مام احجر، علی بن مدینی اور یکی بن معین تینوں ایک ساتھ حاضر ہوا کرتے ہتے ان کے درس کا وقت عصر سے مغرب تک تھا اور یہ تینوں ہاتھ یا ند ھے ان کے سرا من کوٹر ہوا کہ سنتے ہتے اور رجال کا علم حاصل کرتے ہتے، ان کے رعب وجلال کا بیدے کم تھا کہ ندان کوٹو و بیٹنے کی جرائے تھی ندوہ فرماتے ہتے، یہ تینوں بھی اپنی ورجال کے بلند پاید عالم ہوئے ہیں، اور تینوں حضرات کی شاگر دی کا فخر امام بخاری کو حاصل ہے بلکہ علی بن مدینی اور ابن معین کے بارے بیل تو فرمایا کرتے سے کہ بیس نے اپنی آپورف ان ہی کی سرے علمی اعتبار سے میں تو فرمایا کرتے سے کہ بیس نے اپنی آپورف کو مال مصاحب کی خدمت سے تھی ورجال کی بیا کہ مدین بیل امام صاحب کی خدمت بیس امام صاحب میں امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عین بھی فن حدیث بیس امام صاحب کے شاگر وہیں اور جامع مسانید امام شاخی ہیں امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عین بھی فن حدیث بیس امام صاحب کے شاگر وہیں اور جامع مسانید امام شافی بغدادی ہیں۔ بھی امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عین بھی فن حدیث بیں امام صاحب سے شاگر وہیں اور جامع مسانید امام شافی بغدادی ہیں۔ بھی امام احم کوف وصی شمذ کافخر حاصل تھا اور جب تک امام شافی بغدادی سرے وہ وہ ان سے جدائیس ہوئے۔

امام شافعی بھی امام احمہ ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے ورع وتقوی کی تعریف فرمایا کرتے تھے، امام شافعی نے قیام مصر کے زمانہ میں خواب و یکھا کہ رسول اکن میں ہے امام احمہ کوسلام کہلایا اور خلق قرآن کے مسئلہ میں امتی ن پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی امام شافعی نے اس خواب کولکھ کرایام احمد کے پاس بھیج دیا، امام احمد اس کو پڑھ کر بے حد سر ور ہوئے اور اپنے بنچے کا کر مذاتار کر قاصد کو بطور افعام بخشاوہ خص واپس مصر بہنچا تو امام شافعی نے فرمایا کہ بیہ تکلیف تو میں تہمین نہیں دیتا کہ وہ کرتا ہی جھے دے دو، البتہ یہ چا ہتا ہوں کہ اس کو بافی میں بھگو کرنچے ڈکراس کا پانی جھے دیدوتا کہ میں اس کو بطور تیم ک اپنی کے اس کھلوں۔ (طبقات)

اس داقعہ اتلاکی تفصیل طبقات شافعیہ وغیرہ میں ندکور ہے جس کو بطورا نتصار یہاں ذکر کیا جاتا ہے ،خلق قرآن کے مسئلہ کی وجہ سے لوگوں پرظلم وستم کا آغاز خلیفہ مامون کے جہد میں ہوا پھر معتصم باللہ اور واقع باللہ کے عہد میں مامون کی وصیت کے باعث اس کی تحیل ہوئی سب سے پہلے جس فیض نے یہ کہا کہ 'قرآن گلوق ہے' وہ جعد بن درہم تی جوعہدا موی کا ایک فردتی جس کو خالد بن عبدالتدالقسر کی نے آل کردیا تھا، پھر جم بن صفوان نے بھی صفت کام کی خدا ہے تھا کم کھانفی کا اظہار کیا اور 'قرآن قدیم نہیں گلوق ہے' کا نعرہ لگایا، پھر معتز لہ کا دور شروع ہوا جنہوں نے پہلے صفات باری کا افار کیا پھر خدا کے کلام سے افکار کیاو سے لملہ موسی تعکلیماً کی تاویل کی کہ خدا نے صفت کلام پیدا کی اور جنہوں نے پہلے صفات باری کا افار کیا پھر خدا کے کلام سے افکار کیاو سے لئے ہیں اس طرح صفت کلام بھی پیدا کی ہے لہذا قرآن مختز لہ نے مامون پر اس سلسلہ میں کہا کہ خدا نے جس طرح اور تمام چیز ہی بینیا کی چیں اس طرح صفت کلام بھی پیدا کی ہے لہذا قرآن مختوق ہے معتز لہ نے مامون پر اس سلسلہ میں کا فی اثر ڈال دیا تھا اور اس کے دماغ میں بیا ہی گھر اور دیا تھا لہذا و خدا میں کو کھر تھا اللہ کہ کرتے گلوت کے معری علماء جس سے بشرین غیات بھی ان کی طرف مائل ہو گئوت کے مقرار میا مارہ کو کلام اللہ غیر تھوا دیا تھا۔

تع جوامام ابو یوسف کے شاگر دیتھا ورامام ابو یوسف نے ان کو مجملے نے کی حقرت کی کہا جس سے نظر اندیکی کی خوار می نا کے بھی اندیکی میں کے خوار میا ویا جوار کیا تھا۔

معتز لہ کی تحریک اگر چہ ہارون رثید ہی کے زمانہ میں شروع ہوگئ تھی مگرووان سے متاثر نہ ہواتھا بلکہ بشر کے بارے میں شکایت پنجی تو اس کوآل کرنے کاارادہ کیا چنانچہاس کے دور میں وورو پوش ہو گیاتھا۔

علاء میں سے احمد بن ابی واؤ و معتز لی پر بھی بڑی ؤ مداری عائد ہوتی ہے کہ اس نے بی مامون کو طاق قر آن کے مسئلہ میں زیادہ تشدہ
پند بناویا تھا اور کہا جاتا ہے کہ سب احکام بھی اس کے اشارے پر دیئے جاتے تھا سی کو مامون نے اپنا وزیر و مشیر بھی بنالیا تھا ، مامون نے تہ علی و محدثین پر دارہ گیر کا سلسلہ اپنے نائب الحق بن ابراہیم کے دریعہ قائم کیا تھا جو بغداد میں رہتا تھا ، اس نے امام احمد کو بلا کر پوچھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے؟ امام اسمد نے کہا قرآن کلام اللی ہے ، ایخی نے کہا کیا گیاوہ گلوق ہے؟ امام احمد نے کہا وہ کلام اللی ہے اور میں اس سے زیادہ پھی کہ و تیار نیس ہوں ، آئی نے کہا کہ فدا کے مشابہ تو کوئی نہیں ہوسکا ، امام احمد نے کہا کہ میں بھی لیسس کے مشلبہ شہدہ و ھو السمیع البصیر مانیا ہوں ، آئی نے کہا کہ فدا کے مشابہ و کوئی نہیں ہوسکا ، امام احمد نے کہا اس نے جیسا اپنا وصف بیان کیا ہے دیس ہی ۔ آئی نے کہا اس کے کیام میں ہونے بیان کیا ہے دیس ہی جسیا اس نے اپنا وصف بیان کیا ۔

آخی نے اور لوگوں کے جوابات نے ساتھ امام احمد کا بیان بھی قلمبند کر کے مامون کے پاس بھیج و یا جس کے جوابیں مامون نے لکھا کہ احمد کو بتاد و کہ امیر المومنین اس کے مغہوم و منشاء سے پوری طرح واقف ہیں ،اس مسئلہ بیں وہ اس کے جاہلاً نہ عقیدہ سے مطلع ہوئے اس کا خمیاز ہ جبر حال اسے اٹھا تا پڑے گا اور اس طرح ووسرے علاء و بھی تنح یف و تہدید کی جنہوں نے طلق قر آن کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا تھا ، ان کے لئے تعذیب کا تھا تا پڑے گا اور اس طرح ووسرے علاء و بھی تنح یف و تہدید کی جنہوں نے طلق قر آن کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا تھا ، ان کے لئے تعذیب کا تھا تھی و بیانچ ایسے سب حضرات پرخوب ظلم وستم کے اور جولوگ ضعیف جسم کے تھے وہ ان کی مظالم کی تاب نہ لا کرشہید ہوگے ، امام احمد باقی رہے جو برابر کوڑے کھاتے و سے اور مجبوں رہے ، مامون کے بعد معتصم بابقد کا دور آیا جو علم سے بھی کورا تھا اس نے تمام اختیارات احمد بین ابی واڈ و کے سپر دکرو ہے ، معتصم نے در بار میں بلاکرا مام احمد کو سمجھانے کی سعی کی گر لا حاصل شختیاں بھی کیس ، جب و یکھا کہ امام احمد سی

طرح نہیں مانتے تو جیل ہے رہا کر کے بھیج دیا گیا، معتصم کے بعد دائق باللہ کا دورآیا تو امام احمہ کے پاس لوگوں کے آبنے جانے کی ممانعت کر دی گئی اور وہ گھر میں ہی بطور نظر بندر ہنے گئے جتی کے نماز وغیرہ کے لئے بھی گھر ہے یا ہزئیس نکلتے تھے۔

واثن کا بعدامام احمد کا اہتلائی دورختم ہوگیا جوتقریباً پانچ سال یعنی ۱۳۳۲ ہے تک جاری تھا اور وہ درس وتحدیث کی مند پر رونق افروز ہوئے، پہلے بھی اشارہ ہوا کہ اس اہتلاء میں نہ صرف امام احمد ہی ماخوذ تھے، بلکہ دوسرے علماء حق بھی تھے، متعدد شہروں سے فقہاء ومحد ثین گرفتار ہوکر آتے اور ختیاں جھلتے تھے، چنا نچے فقیہ مصر بویعلی تلمیذامام شافعی بھی افکار خلق قرآن کے باعث قید ہوئے اور حالت قید ہی میں وفات پائی اور بہت سے ابتدائی دور میں امام احمد کے ساتھ ہی جوگرفتار ہوئے تھے مظالم کی تاب نہ لاکر شہید ہو تھے تھے، بہر حالی اور احمد نے بھی صبر واستقلال وعز بیت کا جوگر دارا داکیا وہ قابل تقلید شاہکار ہے۔

#### تصانيف

امام احمد کی مشہور و مقبول ترین تالیف آپ کی مند ہے جس جس کچوزیاوات آپ کے صاحبز اوے عبداللہ نے اور کچوراوی مند ذکور اور مند کور اور کا مند دکور کا مام صاحب نے بطور بیاض جمع کیا تھا، ترتیب نہیں دی تھی، پی فدمت شخ عبداللہ ذکور نے انجام دی جس جس بہت کی اغلا طبحی ہوگئی، اصفہان کے بعد شبحہ ثین نے اس کوتر تیب ایواب پر بھی مرتب کیا تھا گر وہ شائع نہ ہوسکا، البتداب مصرے ''الفتح الربانی'' کے نام سے فقی ایواب کی ترتیب ہے مع حواثی کے تقریباً ایواب پر بھی مرتب کیا تھا گر وہ شائع نہ ہوسکا، البتداب مصرے ''الفتح الربانی'' کے نام سے فقی ایواب کی ترتیب ہے مع حواثی کے تقریباً اور ۲۳ سے مراحوں میں موجوں کی ان شاہ اللہ، امام احمد نے اس مند کو سات لا کھا حادیث سے مراحوں میں مختب کو معیارو محمد نے یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب کو معیارو مرح بنایا جائے کہ جو صدیث اس میں فرمایا کہ اس سے مراحوں احادیث مرح بنایا جائے کہ جو صدیث اس میں فرمایا کہ اس سے مراحوں احادیث ہو سے تابی جو مند میں نیس ابوز رعد کا بیان ہے کہ امام احمد کو ساتھ کی دور جرشہرت یا تو انزم محق کو تیں پہنچیں ور نہ الی احادیث مشہورہ سے جرمند میں نیس ابوز رعد کا بیان ہے کہ امام احمد کو ساتھ کو دور جرشہرت یا تو انزم محق کو تیں پہنچیں ور نہ الی احادیث مشہورہ سے جرمند میں نیس ابوز رعد کا بیان ہے کہ امام احمد کو ساتھ کیا دور نے بیان اور در شرک نیس ابور کو تھا نیف یہ جی سے مراحوں کو تھا نے سے مراحوں کو تھا نے سے مراحوں کو تھا نے کہ دور در شرک نیس ابور کی تھا نے سے جس میں کو تھا نے سے جس میں مربی تھا نے کہ کہ کو تھا نے سے تھیں۔

ا يك مبسوط تغيير، كتاب الزيد، كتاب الناسخ والمنسوخ ، كتاب المنسك الكبير، كتاب المنسك الصغير، كتاب عديث شعبه، كتاب فضائل صحابه، كتاب مناقب معديق اكبروحسنين، رمنى الله عنهم ، ايك كتاب تاريخ مين ، كتاب الاشرب .

### هنأ اماثل

ا سی بین را ہو میں کا قول ہے کہ امام احمد اس زمین پر اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان بطور جحت ہیں ، امام شافعی نیفر مایا کہ میں بغداد سے نکلا تو اس میں امام احمد سے زیادہ اور ع، اتفی ، افقہ واعلم ہیں چیموڑا ، ابوداؤ دیختیانی نے فرمایا کہ امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس تھی اس میں کوئی ہات دنیا کی نہیں ہوتی تھی۔

حسن بن العزیز کے پاس ور شیش ایک لا کھاشر فی مصرے آئیں ، انہوں نے تین تعیلیاں ایک ایک ہزار کی امام احمد کی خدمت میں بجیجیں اور کہا کہ بیرطال وطیب مال ہے اس سے اپنی ضرورتوں میں مدو لیجئے ، امام احمد نے ان کو واپس کر دیا کہ میرے ہاس بفقد رضرورت کافی ہے ، عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کواکٹر بیدعا کرتے ہوئے سختاتھا کہ یا اللہ! جس طرح آپ نے میری پیشانی کو اپنے غیر کے بجدہ ہے ، بچایا ، اسی طرح آپ نے میری پیشانی کو اپنے نے مرک بچاہئے۔

فقہ بلی کے پانچ اصول

ا - کسی مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہوتو کسی کی خالفت کی پرواہ کئے بغیر اس نص پڑمل کرتا، چنا نچے متبوعۃ کے لئے امام احمہ کے نزدیک فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی وجہ سے نفقہ و بحتی دونوں واجب نہیں امام مالک دامام شافعی کے نزدیک سکتی ہے، امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ نفقہ و بحتی دونوں واجب ہیں کیونکہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فاطمہ کی مروبہ صدیث کو کتاب اللہ دسنت رسول اللہ کی خالفت کی وجہ سے ردیا تھا، معلوم ہوا کہ ایک جگر واحد بڑمل درست نہ ہوگا، جہال اس کی وجہ سے کتاب اللہ وسنت مشہورہ کا ترک لازم آئے اور بہی اصول حنفہ کا ہے جس کی تا ئید حضرت عمرضی اللہ عنہ کے قول نہ کورسے بھی ہورہی ہے۔

۲- فآدی محابہ کی جمیت جی سکے عافظ ابن قیم نے تصریح کی کہ امام احمہ کے نزدیک فقاوئی محابہ کی اہمیت حدیث مرسل ہے بھی زیادہ محقی اسحاق بن ابراہیم نے امام احمد سے دریافت کیا کہ آپ کوسیح مرسل حدیث زیادہ محبوب ہے یا صحابی کا اثر ؟ فرمایا صحابی کا سیح اثر۔ ۳- جس مسئلہ بیں صحابہ کواختلاف ہوااس ہیں جس کا قول کتاب وسنت سے قریب ہوای کواختیار کرنا، یمی مسلک امام ابوطنیفہ کا ہے۔ ۴- ضعیف ومرسل حدیث کو قیاس پر مقدم رکھنا، یمی اصول احناف کا مجمی ہے۔ ۵- قیاس کا استعمال صرف اس وفت کرنا جب کی مسئلہ ہیں کوئی منصوص تھم نہ طے، یمی اصول احناف کا بھی ہے۔

امام احمداورائمئه احناف

جیسا کہ ابتداء یں ذکر ہواا مام احمد انکہ احناف کی طرف میلان رکھتے تھے اور ان کی شاگر دی کی ہے گر پھر جب وہ فقہ واستنباط احکام ہے پھر ذیا وہ خوش ندر ہے اور اپنے مسائل ہے بھی رجوع کیا بلکہ روایت حدیث ہے بھی تو رع اختیار کر لیا تھا، نیز ابتلاء کے دور پیل خفی تضاقہ ہے رویے کہ وہ نی بیدا ہوئی ہوئی اس لئے اس دور پیل انکہ احتاف کے بارے پیل بھی کچھ یا تیں ایک فرمائیں جو ابتدائی دور کے اقوال ہے مختف تھیں گر پھر آخر ہیں بھی امام ابو صنیفہ وغیرہ کے بارے پیل اچھی دائے کا اظہار فرماتے تھے، جیسا کہ انکہ حنابلہ بیل ہوالورد نے اپنی کتاب اصول الدین میں ذکر کیا اور اس کوعظ مرسلیمان بن عبدالقوی القوفی صنبلی نے بھی شرح مختفر الروضہ بیل تھی کیا ہے کتاب کتاب میں موجود ہے۔ (بلوغ الامانی میں م

ترجمہ کتاب استاد محمد ابوز ہراہ ' امام احمد بن عنبل' (شائع کردہ مکتبہ سلفیہ لا ہور) پر جو یہ لکھا گیا ہے کہ' امام احمد باوجود غیر معمولی فقہی شخف کے فقہا عراق مثلا امام ابوصنیفہ اوران کے تلافہ ہے نتائج فکر ہے شغق نہیں تھے' اس ہے جمیس اتفاق نہیں کیونکہ امام احمد فرماتے شے کہ جس تول پرامام ابوصنیفہ امام ابوبیسف وامام محمد منعق ہوجا کمیں تو پھر کسی کی خالفت کی پرواہ نہ کرنی جانبے ۔

ای طرح کتاب ذکور میں امام محرک اساتذ و میں امام ابو یوسف کوکوئی خاص مقائم بیں دیا گیا حالیا نکدسب سے پہلے امام احمدان بی کی خدمت میں روکر تین سال حدیث وفقہ حاصل کرتے رہے اور بقدر تین الماریوں کے ان کے پاس سے کتا بیں تکھیں اور امام ابو یوسف کو آثار و حدیث کا سب سے بڑا عالم بھی کہتے ہے ، مسلم مصلے میں امام صنیفہ کی طرف خبر واحد پر قیاس کو ترجے و بینے کی نسبت بھی سے جنہیں ہے ، اس طرح اور بھی قابل تقید امور ہیں۔ والذکر ہامی آخران شاء اللہ۔

فقه بلی کے تفردات

بطور نمونه بعض تفردات بھی ذکر کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کوبصیرت ہو۔

ا - جس برتن میں کنامند ڈالے اس کوسات مرتبہ دھوکر آٹھویں مرتبہ مٹی ہے ، دوسرے انکہ اس کے قائل ہیں ۲ - دوسری نواستوں کو پاک کرنے میں بھی امام احمد کا رائج تول بھی ہے کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے، دوسرے انکہ تین بار کافی بچھتے ہیں ۳ - اگر کسی شخص کے پاس ایک برتن میں پاک پانی ہواور دوسرے میں نجس کھراس میں شک ہوجائے کہ کون ساپاک ہے تو دونوں پانی بچینک کرتیم کرنا چاہے ، امام ابو حنیفہ وشافتی تحری کراتے ہیں، مالکی کہتے ہیں کہ دونوں ہے وضوکر کے نماز پڑھے ۲ - مشرکوں کے برتن نجس ہیں بغیر پاک کئے ان کا استعمال جائز نہیں، دوسرے انکہ بھی تھے ۵ - نیندے اٹھ کر ہاتھ دھونا واجب ہے دوسرے انکہ مستحب کہتے ہیں ۲ - وضویل مضمضہ واستنشاق فرض ہے، دوسرے انکہ مستحب کہتے ہیں 2 - اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، خواہ کیا کھائے یا پکا ہوا، دوسرے انکہ مال میں بھی ناتھی وضوٹیس کہتے۔

ائمہار بعہ کے ابتلاؤں پرایک نظر

موقق ص ٢١٥ ج الى المورت ہے، امام صاحب فر مایا القضاۃ کا عہدہ چیش کیا اور کہا کہ قاضوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، امام صاحب فر مایا اس عہدہ کے لئے وہ فض موزوں ہوسکتا ہے، جس کا آتا ہوا قلب و توصلہ ہو کہ آپ ہر شہزا دوں پر اور فوج کے سرواروں پر بھی ہے تالی شرکی احکام نافذ کر سکے اور جس ایسانہیں کرسکتا، خلیفہ نے کہا کہ اگر بھی بات ہے تو آپ میرے عطایا کیوں قبول نہیں کر تے؟ مطلب بیتھا کہ اس بات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہے نہا دہ جری اور باحوصلہ کوئی بھی مستحق نہیں ہوں، اس پر خلیفہ لاجواب ہو کر فضینا کے ہوگیا اور امام صاحب نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ آپ ہیں ہوں، اس پر خلیفہ لاجواب ہو کر فرفینا کے ہوگیا اور امام صاحب کے پڑے اتر واکر سرور بارکوڑ ہے گئی اور باحوں کی وجہ سے آپ کے بدن ہے خون بہا اور پیروں کی این بول تک پہنچا لیکن امام صاحب کے پڑے ایکن امام صاحب نے فرمایا کہ بھی اس عہدو کے لائن نہیں ہوں ، فلی وجہ سے آپ کے بدن ہے خون بہا اور پیروں کی این بول تک پہنچا لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس پر خلیفہ نے والیا ایم شرکی منصب پر دکر و بنا جا بڑنہیں، اس پر خلیفہ نے طف اٹھا یا اب تو آپ نے خودی فیصلہ کر یا کہ شرب اہل نہیں ہوں کوئکہ جھوٹے کو ایسا اہم شرکی منصب پر دکر و بنا جا بڑنہیں، اس پر خلیفہ نے طف اٹھا یا کہ آپ کو یوجہ دہ فرون کی مقابہ میں ان کے طف اٹھا یا کہ بی ہوں کہ وجہ سے نہ بول کوئکہ جھوٹے کو ایسا اس پر خلیف اٹھا یا کہ بیل ہوں کہ وہ بیا ہوں کہ سے کہ نام صاحب نے بڑے والم بین کہ کہ ڈو الا کہ اگر خلیف بیل ہوں ہے کہ خلاف کر نے والائیس ہوں۔
مورد بارہ ی بی تھی کہ ڈو الا کہ اگر خلیف بیل ہو تھ کے طاف کے خلاف کر نے والائیس ہوں۔
مورد بارہ ی بیکی کہ ڈو الا کہ اگر خلیف بیل ہو تھا ہے کہ کہ کہ شرف الیا کہ میں جو تھوں تھیں جو تھوں کوئل سے کہ کہ کہ مصاحب کی اس جرات و بیبا کی بیل میک کہ بیبا کی بیل میاں جرات و بیبا کی بیبا کیا ہو بیبا کی بیبا کیا کہ بیبا کی بیبا کی بیبا کی بیبا کوئی کیا کہ بیبا کی بیبا ک

تمام درباری حیرت زوہ تھے، چنانچ ای مجلس میں ای وقت خلیفہ کے چچاعبدالصمد بن علی بن عبدالله بن عباس نے خلیفہ کوآ سے قدم برد ھانے سے

روکا اورکہا کہ بیآ پ کیا غضب کررہے ہیں: ابھی آپ کے مقابلہ پرایک لاکھ کواریں میانوں نے نکل کرآ جائیں گی، یہ معمولی محض نہیں ہے، یہ فقیہ عراق ہے بیتمام اہل مشرق کا چیتوا ہے، اس پر خلیفہ نے بھی معاملہ کی نزاکت کا احساس کیا، اس کی خلافی کے بر کوڑے کے مقابلہ میں ایک ہزار دو ہم کا حساب کرتے میں ہزار دو ہم امام صاحب کی خدمت میں بطور معذرت واظہارافسوس پیش کئے ،عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس وقت رو بید بہت کم تھا اور گویا اس وقت کا ایک رو بید آج کے ایک سور و بید کے برابر تھا لیمنی میں ہزارتیں لاکھ کے برابر تھے گرجس وقت بیظیم القدر رقم امام صاحب کے سام صاحب کے سام الکی گئی تو اس کو نظرا دیا، کس نے عرض کیا کہ لیکر صدقہ کرو بیجئے گا تو ناراض ہو کر فرمایا کیا ان لوگوں کے پاس طلال کی کمانی ہے، کیا ان کے پاس جدال ک

ملوک وامراء کے ہدایا وتحا کف بمیشدای جراًت سے رد کر دیتے تھے اورای طرح عہدہ قضاء کوبھی بار بارٹھکرایا ہے اور بالآخر قید و بند کو بھی گوارا کیا جیل میں تھم تھا کہ ہرروز دی کوڑے آپ کے مارے جا کیں گرآپ نے انکار کیا ، پھرایک سوکوڑ وں کا تھم ہوا ، اس پر بھی وہی انکار رہا ، دیل روز تک کھانے چئے سے انکار کیا کہ خود کشی کا بھالہ بڑی کیا گیا ، آپ نے پہچان کر چئے ہے انکار کیا کہ خود کشی کا میار تکاب نہ ہو گرای کے چنے پر مجبور کیا گیا اور منہ بیل ڈال دیا گیا ، جب وفات کا وفت قریب ہوا تو سجدہ بیل گرگئے اور تقریباً تین سال کی قید کے بعدای جیل کی چارد یوار کی بیل واصل بجی ہوئے۔

کی قید کے بعدای جیل کی چارد یوار کی بیل واصل بجی ہوئے۔

قاضی حسن بن ممارہ نے (جوآپ کے عاشق ومحتِ صادق تھے، آپ کوشسل دیاا درانہوں نے ہی نماز جناز ہ پڑھائی ،خطیب نے نقل کیا ہے کہ لوگ بیس روز تک آتے اور نماز پڑھتے رہے،خلیفہ بھی نماز جناز ہ بیں حاضر ہوااورا پنے کئے پر سخت افسوس کرنے لگا، پہلی بارنماز یوں کی تعداد پچاس ہزارتھی ،کیکن لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ جھے بارنماز ہوئی۔

ورحقیقت انہوں نے حکومت سے باہررہ کر بادشا ہوں سے زیادہ بادشاہی کی ، مجران کی آنکھیں دیکھینے والے تربیت یا فتہ حضرات نے مجمی اسی طرح بادشاہی کی جیسا کہ ام ابو پوسف اورا مام محمد کے واقعات اس پرشامد ہیں ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

یہ وہ دور تھا کہ منصب قضاوغیرہ کے لئے بہت سے لوگ دل وجان سے آرز دکرتے تھے ایک تنہا امام صاحب ہیں جو بار ہار مناصب خلافت کوٹھکرا کرمصیبتوں کا پہاڑ سر پراٹھاتے ہیں، امراء دملوک کے ہدایا وتھا نف کہمی قبول نہیں کرتے تھے اورا گر کمی کسی مصلحت یا اصحاب کے زور دینے پر قبول کیا تو بدستورا مانت رکھوا دیئے کہ مرنے کے بعد واپس کر دیئے جا کیں، اور واپس کئے گئے۔

کہا گیاہے کہام صاحب مال دار تھے اس کئے ان کے ہدایا تبول نہ کرتے تھے اورا مام مرنا دار ہونے کے باوجود تبول نہ کرتے تھے لیکن اس طرح مواز نہ کرنے والوں نے بینیں ویکھا کہ امام صاحب نے قید و بند کے زمانہ یس بھی اپی خوردونوش کے لئے ایک بیبہ حکومت یا کسی الدار سے نہیں لیا بلکہ اس نا داری کے وفت بھی کوفہ سے خرج کے لئے اپنے گھر سے منگواتے تھے تی کے ایک دفعہ دو بیر پر بہنی ہی دیر ہوئی تو اپنے صاحبز اور کوشکایت کہلائی کر میراخرج معمولی ستو وغیرہ کا ہے اور اس کے بیسی بھی تم بخل کرتے ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام صاحب بہت کم خوراک اور معمولی خوراک کے عادی تھے۔

عرض امام صاحب نے گھرکی راحت وعیش اور عزت کی زندگی چھوڑ کر مناصب حکومت کو تھکرا یا اور مصائب و دلتنیں ہر داشت کیں ، ل
و دولت کو چھوڑ کر اولا د کے چند درا ہم بھیجنے پر زندگی بسرکی جس پر امام احمد خود فر ما یا کرتے تھے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کو حاصل
کرنے کی دوسرے ہوئی نہیں کر سکتے ، امام احمد کا ابتلاء مقیناً بہت ہڑا ہے اور ان کی ثابت قدمی بھی بے نظیر ہیں مگر ان کے ساتھ اور بہت سے
علاء ومشائخ شرکی ابتلا تھے اور نہ صرف امام احمد اس وقت مصائب کا شکار ہوئے تھے بلکہ دوسرے بعض وہ بھی تھے جو کہ مصائب کی تاب نہ
لاکر شہید ہوئے اور کچھ جیل میں فوت ہوئے۔

ووسر مے خلق قرآن کا مسئلہ تھا بھی اسی قدراہم کے معتز لہ کے غلط نظریہ کے مقابلہ پرتمام اٹل جن کوایک صف بیں کھڑا ہونا ہی چاہئے تھا، اس لئے امام احمداور دوسر سے حضرات نے جو کچھ قربانیاں دیں وہ وقت کے اہم فریضہ کی ادائی کی متر ادف ہیں، البتہ امام صاحب نے جن نظریات کے ماتحت ایک جائز اس سے تبول اباء کر کے بڑی بڑی تکالیف اٹھا کیں اور پھر جیل ہی کی زندگی بیں وفات پائی اور تھا میدان بیس آئے اس لئے ان کی قربانی نمبراول پر آجاتی ہے دوسر سے درجہ بیں امام احمد اور ان کے ساتھ دوسر سے شریک ابتلاء ہیں تبسر سے نمبر پرامام مالک ہیں کہ انہوں نے بھی حکومت وقت کی ناراض کی پرواہ کے بغیر کھے جن کہا اور تکالیف برداشت کیں، چو تے نمبر پرامام شافعی کا ابتلاء ہے کہ یہن سے گرفآر ہوکر بغدا دلائے گئے مرامام محمد وغیرہ کی سے بری ہوگئے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ

ا ما ماحمہ کے واقعتہ ابتلاء کوبعض الل قلم نے بہت بڑھا چڑھا کراوروقا کئے نگاری کا مرقع بتا کرنہایت دککش وموٹر انداز میں پیش کیا ہے،اس طرز سے امام صاحب کے واقعہ ابتلا کوآج تک کس نے پیش کرنے کا حوصلونیس کیا اور ہم نے بھی بہی بات زیادہ پندکی کہ ساد دونوں بزرگوں کے حالات لکھنے پراکتھا کریں ،موازنہ ومحا کمہ کی ذمہ داریاں ناظرین کی طبائع سنجالیس کی توزیادہ اچھا ہے۔واللہ المستعان

## تدوين فقه حفي

ا مام اعمش سے اگر کوئی مسئلہ پو چھٹا تو فرماتے کہ ابوطنیفہ کے حلقہ میں جاؤ، وہاں جومسئلہ پیش ہوتا ہے اس پر وہ لوگ یہاں تک نور کرتے ہیں کہ وہ روثن ہوجاتا ہے، اس موقعہ پراگرید دعویٰ کیا جائے کہ جتنی حدیثیں ممالک اسلامیہ میں پنجی تھیں وہ سب امام صاحب کے اجتہاد کے وقت موجود تھیں تو ہے موقع نہیں بلکہ بعض محدثین نے تو صاف کہد دیا کہ محابہ کا کل علم امام صاحب اوران کے اصحاب میں موجود تھا جس سے تابت ہواکہ فقہ خفی ہے کوئی حدیث خارج نہیں رہی۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی

حضرت علامہ تشمیری فرمایا کرتے تھے کہ ' حنفی کی اکثر جزئیات احادیث کے ماتحت تنظیم کی بخلاف دیگر ندا جب کے کدان کے یہاں تخصیصات زیادہ ہیں اس کے حنفیہ کا ند منب زیادہ اسفر ہے' ۔ اس وجہ سے اکا برمحد شین نے ان کے اقوال پرفنادی دیئے ہیں اوران کے فقد کی توثیق کی ، علامہ کردری نے مناقب ہیں ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ صاافتی الاصام الاصن احسل محکم امام صاحب کا ہرفتوئی ایک اصل محکم امام صاحب کا ہرفتوئی ایک امل محکم پینی قرآن وحدیث پر۔

امام صاحب کے شیوخ

امام اعظم نے چار ہزارشیوخ سے امادی حاصل کیں اور عبداللہ بن مبارک نے بھی چار ہزارشیوخ سے حاصل کیں جوامام صاحب کی مجلس کے بڑے رکن تتے اور آخر تک امام صاحب بی کے پاس حاضر باش رہے، پھراصی بام میں سے جو حضرات تدوین فقد کی مجلس کے ارکان خصوص تنے ،ان میں سے بقول امام دکتے ،حفص بن غیاث ، بھی بن الی زائدہ ،حبان بن علی ،اور مسندل تو خاص طور پر حدیث میں ممتاز تنے ، پھرصد ہامحد ثین ہر ملک سے حدیث کے ذخار حاصل کر کے آتے تتے اور امام صاحب کی خدمت میں حدیث وفقہ وغیرہ کی تحصیل کے لئے موجود دہتے تنے۔

### امام صاحب کے دور میں صدیث

اس طرح خیال سیجئے کہ امام صاحب کے پاس تدوین فقہ کے طویل زمانہ میں لاکھوں احادیث رسول وآ ٹارمحابہ و تابعین کا ذخیرہ بہترین اسنادے ہروفتت موجودر ہتا تھا، یہ بھی واضح ہو کہ جفتا زمانہ گذرتا گیا اورعہدرسالت سے بعد ہوتا گیا علم میں کمی آگئی، محابہ کے زمانہ میں جس قد رعلم تھاوہ تا بعین کے عہد میں ندر ہااوراس طرح انحطاط ہوا۔

# امام صاحب کے زمانہ کاعلم

امام صاحب کے زمانہ یل جس درجہ کاعلم تھا اور جسے جسے جلیل القدر محدثین وفقہاء سے وہ بعد کوئیں ہوئے ویکھئے! امام احمد کو محدثین سے آٹھویں طبقہ میں اکھا ہے۔ آٹھویں طبقہ میں المام بخاری ٹویں طبقہ میں جیں اور ان کو صرف چھ لا کھی بنچیں صرف ایک طبقہ کی ہے تقدم و تاخرے اتنافرق ہوگیا ہو کہ چار لا کھا حادیث کم ہوگئیں، بیاس کے باوجود ہے کہ امام بخاری امام احمد کے شاگر دہیں جنہوں نے ساڑھے سات لا کھا حام بن سے مسندا حمد کو مرتب کیا ہے اور امام احمد کے علاوہ ایک ہزار شیوخ امام بخاری کے اور تھے تو گویا ان سب سے حاصل شدہ احادیث امام بخاری کے پاس صرف چھ لا کھی تھے ان کوخود میں سب سے حاصل شدہ احادیث امام بخاری کے پاس صرف چھ لا کھی تھی اس کر لیجئے کہ امام صاحب پانچویں طبقہ میں بھے ان کوخود کنٹی احادیث چار ہزار اسما تذہ سے پہنچی ہوں گی ، جبکہ امام بخای کو ایک ہزار اس اتذہ سے الا کھی پنچیں۔

### تعصب سے قطع نظر

اب تعصب سے دور ہوکرا ام صاحب اورا مام بخاری کے علم کا موازنہ کیا جائے تو صاف واضح ہوگا کہ خود امام صاحب کے پاس اپنی ذاتی سعی سے احادیث کا ذخیرہ اور وہ بھی بدر جہازیا دہ صحت وقوت کے ساتھ امام احمد اور امام بخاری وغیرہ سے بہت زیادہ تھ او جوان کے پاس محد ثین کہار کے اجتماع تنظیم کے باعث جمع ہوگیا تھا اس کو بھی ملالیا جائے تو کتنی تنظیم القدر چیز بن جاتی ہے پھر جب کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ حضرات جوامام صاحب کے گر دجمع ہوئے تھے وہ مابعد کے تمام محد ثین ، امام احمد ، بخاری ، سلم ، تر زری ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابو بکر بن ابی شیبہ دغیرہ وغیرہ کے شیوخ حدیث بھی ۔ بنے۔

### حضرت ابن مبارك

یمی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جن کوسب ہی محدثین نے بالا تفاق امیر المونین فی الحدیث کا لقب و یا امام صاحب کو امام عظم کا لقب حدیث وانی کی وجہ سے دیا تھا۔

### امام صاحب کے مناظرے

امام صاحب نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بڑے محد ثین سے مناظرے کے اور غالب آئے یہ بھی ان کی غیر معمولی طور پر حدیث دانی پر دلیل ہے، ای طرح دور، دور سے بڑی بڑی تعداد میں محد ثین کرام آکر امام صاحب کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے اس ہے بھی ان کا محدث اعظم ہوتا عیاں ہے، اس زمانہ میں بڑی اہمیت علم حدیث ہی گی خی اور جواس میں ناقص ہوتا دہ محد ثین کا مرجع نہیں بن سکتا تھا۔

### مجلس ندوين فقه كاطريقه كار

تدوین فقد کی مجلس میں جب مسائل پر بحث ہوتی تھی تو سب شرکاء حصہ لیتے تھے جن میں بڑے بڑے محد ثین بھی تھے اور سب سے آخر میں امام صاحب ہی محاکمہ کر کے قول فیصل ارشاد فرماتے تھے ہیہ بات بھی آپ کے ہر علم میں اور خصوصاً حدیث میں امتیاز خاص بتلاتی ہے۔ مجرا مام صاحب اپنے دفت کے مفتی اعظم تھے اور مشکلات نوازل میں ان ہی کا قول آخر تھا، بغیر عظیم الشان سرمایئہ حدیث کے فتوی دیا اور وہ بھی اس دور میں کہ قدم قدم پر بسیل القدر محدثین بیٹھے ہوئے تھے، نامکن تھا۔

#### افتاءكاحق

امام احمد ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ فتو کی دینے کے لئے ایک ایک ایک لاکھ حدیثیں کا فی ہیں؟ فرمایا نہیں! وہ مختص بڑھا تا گیا، یہاں تک کہاں نے پانچ لاکھ کہاتو فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اتن حدیثیں کا فی ہوجا کیں گی،اس امتبار سے امام صاحب کے فتوی کیلئے بھی کم سے کم پانچ لاکھا حادیث تو بقول امام احمد ضرور ہوں گی جبکہ ان کے اقوال وفتا و کی اس بہترین زمانہ کے محدثین میں بھی مقبول ومتداول تھے۔

ابم نقط فكر

ایک بہت ضرروی واہم بات بمال ہے بھی کہنی ہے کہ یہ پانچ لاکھ یا سات لاکھی تعدادامام احمد کے وقت میں صدیف کے تعدود وطرق وکٹر ت اساد کے باعث ہوگئی کھی حسب تصریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جتنا زمانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی سند کے اختلاف ہے ہوگئے تنے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز امام صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جتنا زمانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی برخے کے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا دور چونکہ عہد رسالت سے قریب تھاوہ جمع حدیث کو پہند نہ کرتے تھے کہ مبادا پہلی امتوں کی طرح اصل کتاب کی اجمیت کم ہوجائے ، پھر حضرت عمر کا دور آیا اور اسلام دور ، دور تک پھیلا تو ضرورت قانون اسلام کی مبادا پہلی امتوں کی طرح اصل کتاب کی اجمیت کم ہوجائے ، پھر حضرت عمر کا دور آیا اور اسلام دور ، دور تک پھیلا تو ضرورت قانون اسلام کی بھیلاتو ضرورت حدیث کا احساس بڑی شدت کے ساتھ ساسے آئی شروع ہوئی اور اس کی تحمیل بغیرا حادیث وآثار ناممکن تھی اس لئے حضرت عمر نے ضرورت حدیث کا احساس کیا تا ہم اس خیال سے کہ لوگ روایت بیان نہ کی اس خیال سے کہ لوگ روایت بیان نہ کریں اس خیال سے کہ لوگ روایت میں جانے تھے۔

اس روک تھام کے ساتھ اوراس لئے بھی کہ وہ دورا خیار واتغیاء کا تھا، روایات کا سلسلہ بھتا طاور کم رہا، پھر تا بعین کا دور آیا اورا سلامی فقہ کی ضرورت کا احساس بڑھا تو روایات بیں اورا ضافہ ہوا اور لوگوں بیں افغہ وقتل روایات کا رتجان ترتی پذیر ہوا تا ہم ہیدور بھی خیرالقرون بیں تھا اور لوگ صدتی دوریات کے روایات کا دائر ہ عدول وثقات تک ہی رہا۔

لہذا امام احمد کے زمانہ کی پانچ لا کھا حادیث کوامام صاحب کے زمانہ کی پانچ ہزار کے برابر سمجھنا چاہئے اس سے اس زمانہ کے بعض جامل عالموں کی اس بات کا جواب ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ متاخرین کولا کھوں احادیث پنچی ہیں جو مجہمتدین کونصیب نہیں ہو کی اس لئے کہ لاکھوں حدیثیں پنچنا تو مسلم ہے گروہ حدیثیں وہی تھیں جو مجہمتدین کے پاس بھی تھیں، وہی اسادوں کی کثرت اور متون کے اختلاف سے لاکھوں بنگیں ورندان کوموضوعات کہنا پڑے گا کہ پہلوں کے پاس نہھی اور بعد کووضع کرلی گئیں۔

### اصح ترين متون حديث

بلکہ پنج بات ہیہ کہ جس قدر تھے منون احادیث کے قد ماءکو طبے تنے دہ سب متاخرین کوتو ی دیکے طریقوں ہے نہ پنج سکے اور برابران پس کی ہوتی گئی اور کی ہوتی رہے گی ،اندازہ سکجے کہ امام احمہ کوساڑ ھے سات لا کھ حدیثیں پنجیں گران کے ارشد تلانہ وامام بخاری کوسرف ۲ لا کھ پنجیں جب کہ ان کا حافظ بے نظیر اور سعی حصول حدیث بھی غیر معمولی تھی ،ای طرح پانچویں طبقہ سے نویں طبقہ تک سوچے! اس سے یہ بھی کہنا بجا ہے کہ جوذ خیرہ تھے حدیثوں کا امام صاحب کے پاس تھاوہ امام بخاری تک نہیں پہنچا۔ اور جوذ خیرہ امام بخاری وغیرہ محدثین ما بعد کے پاس پہنچا ہے اس سے کہیں زیادہ امام صاحب کے پاس تھا۔

## تدوين فقه كےشركاء كى تعداد

ای لئے جواحاً دیٹ جبتدین امت کو پنجی تھیں وہ بہنبت دور مابعد کے زیادہ توگ اور باوٹو ت تھیں اور کیا عجب ہے کہ ای لئے حق تعالیٰ نے تقدم وقوت ہی کہا تا ہے کہ اور کیا عجب ہے کہ ای لئے حق تعالیٰ نے تقدم وقوت ہی کہا تا ہے کہ اور اور اور وقیوں کے بعد ہی جوئے ہوئے وہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے حصہ کے بعد ہی ختم ہوگئے ، یہاں سے نہ ہب حنی کی برتری بھی منہوم ہوتی ہے کہ حسب اعتراف امام سیوطی شافعی وغیرہ امت جمریہ کا نصف یا دو تہائی حصہ ہر دور بیس ای اقتیار واج وقیول ہوا۔

ا مام اعظم کی جامع المسانید وائر ڈالمعارف حیدرآ باد ہے دو تخیم جلدوں میں جیپ کرشائع ہو چکی ہے اس کے روا ۃ بیشتر وہ کبار محدثین میں جواصحاب صحاح ستہ کے بھی شیوخ میں ، جامع مسانید میں علامہ خوازیؓ نے آخر میں رجال کے تذکرہ میں جابجا اس پر تنبیہ کی ہے۔

امام اعظم اورر جال حديث

پھراہاماعظم نہصرف محمد شاعظم تھے بلکہ ان کے اتوال رجال حدیث کی جرح وتعدیل میں بھی بطورسند ہانے جاتے تھے چنانچہ اہام تر ندی دحافظ ابن مجروغیرہ نے کتب حدیث ورجال میں ان کے اقوال چیش کئے جیں۔

غرض تدوین فقہ کے بانی اعظم امام صاحب کا خود مجھی علم عدیث بیس نہایت بلندمر تبہ تفااور فقبی مسائل کے استنباط بیس بھی انہوں نے صدیث کی رعایت سب سے زیادہ کی ہے، چنانچے فخر الاسلام بردوی نے لکھا ہے کہ ''امام صاحب اور آپ کے اصحاب (شرکا وقد وین فقہ) عدیث سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ انہوں نے اولا نئے کتاب سنت سے جائز رکھا، ٹانیا مراسیل پڑکل کیا اور ان کورائے وقیاس پر مقدم کیا، ٹالٹا روایت جہول کو بھی قیاس پر مقدم کیا، رابعا قول صحابی کو بھی قیاس پر مقدم کیا (بیہ بھی کر قول صحابی بھی غیر مدرک بولقیاس میں عدیث ہی کے قریب ورجہ رکھتا ہے)

ا مام محد نے کتاب اوب القاضی میں فرمایا کہ' صدیث بغیراستعال رائے کے متنقیم نہیں ہو سکتی اور ندرائے بغیر صدیث کی مطابقت کے مستقیم ہوسکتی ہے ای لئے امام محد نے اپنی کتابوں کوا حادیث و آثار سے بھر دیاہے، ہاں جن لوگوں نے سہولت اور راحت پسندی سے کام لیا اور صرف خلا ہر احدیث کی معانی کا محوج نہ لگایا تر تیب فروع علی الاصول اواستنباط وغیرہ کی تکلیف برداشت نہ کی وہ خلا ہر صدیث کی

طرف منسوب ہو گئے اور احتاب اصحاب رائے کہلائے کیونکہ وہ حلال وحرام کی معرفت میں حاذ تی اور متعن بنتے ، انتخراج مسائل نصوص سے کرنے میں اور وقت نظر وکثرت تفریع میں ممتاز تنے اور ان سب امور سے اکثر اہل زبانہ عاجز تنے'۔ (مقدمہ فتح المہم ص ۲۲)

اجتهاد کی اجازت شارع علیه السلام سے

واضح ہوکہ اجتہاد کرنے کا تھم خود شارع علیہ السلام نے دیا ہے اور خود بھی اس پڑل کیا چنانچے ترفدی ابود فؤ داور وار فی جی صدیت موجود ہے کہ جب رسول اکرم علی نے نظرت معاذکو قاضی یمن بنا کر بھیجا تو ان سے بو چھا کہ جب تبہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گاتو کس طرح فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ جس اس کا تھم نہ طبح تو کیا کرو گے؟ کہا صنت رسول خدا کی روشی جس اس کا تھم دیکھوں گافر مایا کہ اگر اس جس بھی نہ طبح تو کیا کرو گے، کہا کہ اپنی رائے ہے اجتہاد کروں گااوراس تھم کو تا کے بوری سی کروں گا، حضرت معن ذہی کا بیان ہے کہ اس کوئی کروسول اکرم علی تھے نے اپناوست مبارک بیرے سینے پر ماد کرفر مایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے رسول کوئی اس امر کی تو فی دی جس سے خدا کا درسول راضی ہوا۔

ای طرح کی دوسری احادیث بھی کتب حدیث ہیں موجود ہیں امام اعظم اور آپ کے شرکاء مذوین فقہ نے مذوین فقہ کی ضرورت محسوں کر کے وہ کارنامدانجام دیا جس کامثل دوسرے مذاہب چیش نہیں کر سکتے۔

#### نقشئه مذوين فقه

شامی بیں تکھاہے کہ فقہائے نے فقہ کی تدوین کا نفشہ اس طرح کمینچاہے کہ فقد کا کھیت حضرت عبداللہ ابن معسودؓ نے بویا ،علقمہ نے اس کو مینچا ، ابراہیم نخفی نے اس کو کاٹا ، تماد نے اس کو ماٹڈ الیمن اناج کو بھوی سے الگ کیا ، ابوصنیفہ نے اس کو پیسا ، ابو بوسف نے اس کو گوندھا ، مجمہ بن اِلحسن نے اس کی روٹیاں پکا نمیں اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

تشریک: بینی اجتها و و استنباط کاطریقه دعنرت این مسعود بیشروع بموا بسراج الامة امام الائد امام اعظم نے اس کو کمال پر پہنچا کر تدوین فقد کی مهم سرکرائی ، تقریباً ساڑھے ہارہ لا کھ مسائل و جزئیات کو متح کراکران کو ابواب پر مرتب کرایا جن سے کتاب الفرائعن ، کتاب الشروط وغیرہ تصنیف ہوئیں ، پھراآپ ہی کے نقش قدم پر چل کرامام مالک، امام مجمد ، امام ابو یوسف ، امام زفر ، امام شافتی اورامام احمد وغیرہ کہا ترائمہ مجہدین فیلی مول تنقید و تغیرہ مرتب کرے تر قیات کیں اور فقہ ، اصول فقہ ، اصول حدیث ورجال وغیرہ پر بہترین کتابیں وجود میں آئیں۔

بانى علم اصول نقه

موفق ص ۲۲۵ج میں تفری ہے کہ سب سے پہلے علم اصول فقہ میں امام ابو بوسف نے امام اعظم کے ذہب پر کتابیں تکھیں اس لئے امام شافعی کے بارے میں جو کس نے تکھا ہے کہ اصول فقہ پرسب سے پہلے کتاب تکھی وہ خودامام شافعی کے اصول فقہ سے متعلق مجمنا جا ہے۔

# سب سے مہلے تدوین شریعت

مندخوارزی میں ہے کہ امام صاحب نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون کیا کیونکہ صحابہ وتا بعین نے علم شریعت میں ابواب اللہ یہ کی ترتیب پر کوئی تصنیف نہیں کی ، ان کواٹی یاد پر اطمینان تھا کیکن امام صاحب نے صحابہ وتا بعین کے بلاداسلامیہ ہیں منتشر ہونے کی وجہ سے علم شریعت کو منتشر پایا اور متاخرین کے مؤکم خفا کا خیال کر کے قدوی شریعت کی ضرورت محسوں کی روایت ہے کہ آپ کے فد ہب کو چار ہزار مخصوں نے مقل کیا ہے اور پھر ہرایک کے اصحاب و تلافہ وکی تعداد طاکر لاکھوں تک میں ہے ، طاعلی قاری نے اپنے رسالہ میں جو قفال مروزی کے جواب میں

لکھاہے،تصریح کی کہ امام صاحب کے مقلدین بلاشبہ ہردور میں دوتہائی رہے ہیں جن میں بڑے بڑے اٹل علم ،اتقیاءاور سلاطین ہوئے ہیں۔ فقہ منی کی تاریخی حیثیبت

خلف بن ابوب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کم سرورا نہیا ہے مصطفیٰ علیہ کو پہنچا حضورا کرم علیہ ہے ہے می بہ کرام کو محابہ کرام ہے تابعین کو اور تابعین سے امام ابو صنیفہ کو حافظ ابن قیم نے بھی علام الموقعین میں اس موضوع پر پوری بحث کی ہے ، صحابہ کا ذکر کیا بھر محدثین و فقہاء کے فرائف ، ان کے مناقب و فقائل کھے اور اس سلسلہ میں امام صاحب اور ان کے اصحاب کا بھی وقیع طور پر ذکر کیا ہے ، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ججہ اللہ میں بید بحث نامی ہے اور حافظ ابن قیم اور شاہ صاحب کی بحث میں صرف تفصیل واجمال کا فرق ہے ، دونوں جگہوں کو و کے دلیا جائے ، بھم نے بخوف طوالت ان کو یہاں نقل نہیں کیا۔

اہام اعظم اور آپ کے پہمشر کاء مذوین فقیہ

موفق ص ۱۳۹ میں ہے کہ اہام و احب نے چار ہزارا اساتذہ سے علم فقہ و صدیث حاصل کیا اور تکیل کے بعد مسند درس پر بیٹھے تو ایک ہزارشا گردجع ہوگئے ان میں سے ۴۶ کو فتخب کیا، تدوین فقہ کے لئے جوسب مجتهد تھے، یہ چالیس حضرات تو وہ تھے جو با قاعدہ تدوین فقہ کے کام میں ذمہ دارانہ حصہ لیتے تھے، ان کے عظاوہ دوسر سے محدثین وفقہاء بھی اکثر اوقات حدیثی وفقہی بحثوں کو سنتے اوران میں اپنے اپنا علم و صوابدید کے موافق کہنے سننے کا برابر حق رکھتے تھے۔

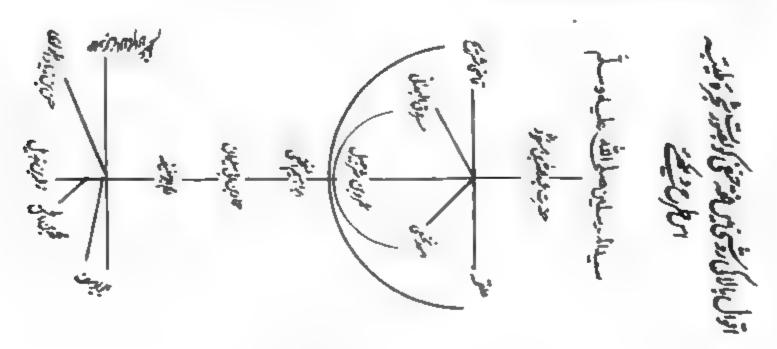

امام صاحب كامقام مجلس تدوين ميس

ابوہاشم الکونی الہمدانی (جنہوں نے امام صاحب اور دوسرے مشائخ کوفہ کی محبت پائی ہے) نے روایت کی کہ امام صاحب جب مندعلم پر بیٹھتے تھے تو ان کے اردگردآپ کے اصحاب قاسم بن معن ، عافیہ ابن پزید ، داؤ دطائی ، زفر بن ہذیل جیسے خصوصی ارکان مجلس بیٹھ جاتے تھے اور کی مسئلہ پر بحث شروع ، وجاتی تھی اور اثناء بحث بین آوازیں بھی بلند ہوجاتی تھیں کین جب امام صاحب تقریر فرماتے تھے تو سب طاموش ہوجاتے تھے بھراس کو کھل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کوشروع کرتے تھے بھراس کو کھل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کوشروع کرتے تھے۔

یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب امام صاحب کے اصحاب آپ کی خدمت میں جمع ہوتے تھے تو پوری طرح مستعد ہوکر شاگر دول کے طریق پر جیٹھتے تصاور جب امام صاحب تفریر فرماتے تھے تو ان کی تقریر صرف قو کی استعداد کے لوگ بچھ سکتے تھے۔ (مناقب کر دری ص۳۰ اج ا مجلس صنع قو اندین کی تاسیس

حرین شریفین بیل تقریباً ۲ سال گذار نے کے بعد جب اما صاحب کوفہ واپس آئے تو مجلس فہ کورہ قائم کرنے کا منصوبہ ذہن بیل تھا اور بیا این نظیم الشان تاریخی کارنامہ تھا جس کی نظیر اسلام تو اسلام ، غیر اسلامی تاریخوں بیل بھی نظر نہیں آتی ، امام صاحب جن کی دوخصوصیتیں اس وقت زیادہ نماییں ہو چی تھیں ، ایک نوا واویٹ و آٹار کی تاریخی جبتو کی اہمیت ان کے ناتخ ومنسوخ ، تقدم و تاخر کی معلومات بیل غیر معمولی امتیاز حاصل کرلیا تھا اور ان کے حالات بیل بڑے بڑے لوگوں نے امام صاحب کے اس امتیاز کونمایاں کیا ہے کہ ناتخ ومنسوخ اور دیٹ و آٹار کے آپ بہت بڑے عالم تھے ، دومری خصوصیت مسائل ونوازل کے وقوع سے پہلے ان کے احکام کتاب وسنت کی روشنی بیل ان کی غیر موجودگی بیل قیاں ورائے سے متعین کرنا ، ان دونوں وصف کے وہ شہرت یا فتہ امام تھے۔

قیس بن ربیج حفاظ صدیث بیس شخان سے جب کوئی امام صاحب کی خصوصیت دریافت کرتا توجواب بیس فرمات "اعلم الماس بعدالم یکن" لینی جوجوادث ابھی وقوع پذرنبیس بوئے ،ان کے متعلقہ احکام کے دوسب سے بڑے عالم تنے۔ (مناقب موفق ص پہ ج۲)

تدوين فقه كاطرز خاص

امام صاحب نے جس طرز پر تدوین فقد کا کام کیادر حقیقت دورسول اکرم علی کے کرمان کی تیل تھی جوطرانی نے اوسط میں حضرت کی ہے۔ قبال قسلت بیا روسول البلہ ان بنزل بنا امو لیس فیہ بیان امو و لا نہی فیما تامونی؟ قال تشاور و الله قلماء و العابدین و لا تعضوا فیہ رای خاصلہ ای لئے یہ ذہب فی جودراصل ایک جماعت شور کی کا فد ب تھا اور حضورا کرم علی الله قلماء و العابدین و لا تعضوا فیہ رای خاصله ای لئے یہ ذہب فی جودراصل ایک جماعت شور کی کا فد ب تھا اور حضورا کرم علی کے ارشادید الله علی المجماعة سے مؤید تھا ہرزمانہ میں مقبول وخواص وجوام رہا اورای لئے امام مالک جسے امام وجم ہدان کی جماعت کے ارشادید الله علی المجماعة سے مؤتی میں ہے کہ امام مالک اکثر امام ابوطیف کے ول کے مطابق تھم دیتے تھا روان کے فیصلوں کو تلاش کرتے تھے خواہ ظاہر نہ کریں۔ (موفق میں سے کہ امام مالک اکثر امام ابوطیف کے قبل سے جوام مالک کے شاگرہ تھے۔

فقه خفي اورامام شافعي

امام اعظم کے بعد ائر متبوعین میں نے تقبی نقط نظر سے امام شافعی کا درجہ مانا گیا ہے ، اس لئے ان کی رائے فقہ نئی میں یہاں خاص طور سے قاتل ذکر ہے۔ افر مایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے عیال ہیں میں نے کو کی شخص بھی ابوصنیفہ سے افقہ نہیں دیکھا۔ (خیرات حسان میں اسلام ابوصنیفہ کے تمال ہیں میں نظر نہیں کی وعلم وفقہ میں تبحر حاصل نہیں کر سکتا۔ (خیرات میں اسلام) سے جوشن فقہ میں تبحر ہونا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کا نمک خوار بنے کیونکہ وہ ان میں سے تھے جن کوفقہ میں کا طی توفیق ملی ہے (ابیسنا) سام جوشن فقہ میں تبحر ہونا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کا نمک خوار بنے کیونکہ وہ ان میں سے تھے جن کوفقہ میں کا طی تقبیل ہوں کہ اور نسلام عمل کی خدمت میں دس سال رہا اور ان کی تصانیف اس قدر پڑھیں جس کو ایک اون نسلام عمل کو ایک اون کا انتہاء مجمل نبی ہے مقل وہم کے مطابق کلام بھی نہ بچھ سے لیکن وہ ہم ہے ہماری عقل وہم کے مطابق کلام کہ ہی نہ بچھ سے لیکن وہ ہم ہے ہماری عقل وہم کے مطابق کلام کو ایک اور کی نسل نے عرض کیا یارسول القد اور کوئی ایسا امر چش آئے جس میں امر و نمی منصوص نہ طرقہ جمیں کیا کرنا جا ہے ؟ فرمایا '' فقہا ہ وعا بدین ہے معلوم کر واور کمی دائے بیمت چلو''۔

ایک کی درائے برمت چلو''۔

كرتي تق (كروري ص ١٥٥ ج٠)

انوارالبارى مقدمه

۵-فرمایا بچھے خدانے علم میں دوشخصوں سے امداد دی حدیث میں ابن عیدنہ سے اور فقہ میں امام مجمہ سے (کر دری ص ۱۵ ت۲) ۲- جو فقہ حاصل کرنا جاہے وہ امام ابوحنیفہ کے اصحاب و تلامذہ کی صحبت کولا زم سمجھے کیونکہ معانی ان کو بی میسر ہوئے ہیں ، بخدا میں امام احمد کی کتابیں بی پڑھ کر فقیہ بنا ہوں۔(ورمختار ص ۳۵)

# خصوصيات فقهرفي

بيان وصوصيات من ي چند بطور مثال طاحظه يجير

ا - باقی فقد خفی کا نظرید میر تقا کہ ندھرف اپ وقت کے موجودہ مسائل کو طے کیا جائے بلکہ جوجوادث ونواز ل آئندہ بھی تا قیام قیامت پیش آئے ہیں، ان سب کا فیصلہ کیا جائے ، برخلا ب اس کے اس زمانہ کے دومرے کو شین وا کا برین حتی کیا م مالک وغیرہ کا بھی نظرید بیر تھا کہ صرف ان مسائل کی تحقیق کی جو فیص اس کے جو بیان مسائل کے جوابات بھی نہیں دیتے تھا س لئے بیرفقہ خفی کی بڑی خصوصت و فضیلت ہے جو فہ کور ہوئی اور اس سے امام اعظم کی بھی عظیم منقبت نگلتی ہے کیونکہ بنی آدم کے استحقاق خلافت کا بڑا سب علم ہے اور علمی کمالات کی وجہ سے حضورا کرم علی ہے کو مرداراولیوں و آخر ہین بھروہ علم جو معاطلات متعلقہ بالغیر کے القرام سے متعلق ہوس سے زیادہ نافی قرار دیا گیا ہے اور حضرت خاتم انبیین علی ہے کہ بین پھروہ علم ہے مصاملات متعلقہ بالغیر کے القرام سے متعلق ہوں گے، چنا نچہ حال ہے اور حضرت خاتم انبیین علی ہے کہ بین گھروہ علم ہے امت کو زیادہ فا کدہ پہنچا وہ بنسبت دومروں کے اضل ہوں گے، چنا نچہ حال علم محابہ و تا بعین ہیں سے امام اعظم کے علم اور علمی خدمات سے جو نفع دومری صدی سے جودھویں صدی تک پہنچا ہے وہ دومروں کے علمی اللہ المعزیز .

افادات سے ہزاروں حصر زیادہ ہے اور ان شاء اللہ ای شان سے اس کی افادیت آخر زمانہ تک دہے گی ہو ماذک علمی اللہ المعزیز .

۲- نقد ملی کی مدوین کی ایک دوفرد نے جیس کی بلکہ ایک بردی جماعت نے کی ہے جس کی ابتدائی تصلیل ہی ہیں کم ہے کم چالیس افراد
کے نام آتے ہیں جواپنے وقت کے برئے برئے جمتبداور بعد کے اجلہ محد ثین امام احمد، امام بخاری، امام سلم وغیرہ کے شیوخ کے شیوخ اور
استادوں کے استاد ہتے اور ای لئے بعض مصففین نے تصریح کی ہے کہ اگر صحاح ستہ اور دوسری مشہور کتب حدیث ہیں ہے امام اعظم کے
تلا فہ ہے کے سلسلہ کی احادیث و آثار کو الگ کر لیا جائے تو ان میں باقی حصہ بمز لئے صفر رہ جائے گا۔

پھراس دور کے بعد سے اب تک فقہ حنی کی خدمت ہرز ماندہل بڑے بڑے فقہا ومحد ثین کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سب بھی امام صاحب بی کا فذکور ہ نظر بید کھتے ہوں گے اور ہر دور ہیں لا کھوں لا کھ مسائل کا فیصلہ قرآن وصدیث، آٹار صحابہ وتا بعین ، اجماع وقیاس سے ہوتا رہا تو اب تک کتنی تعدا دہوئی ہوگی ، ۔وسرے فقہ ہیں نہ اتنی وسعت تھی اور نہ کام کرنے والوں نے اس وسعت حوصلہ سے کام کیا تو ظاہر ہے کہ فقہ خنی کے مقابلہ ہیں ان کی بوزیش کیا ہے۔

۳-عامر بن الفنرات نسائی امام اعظم کے فاص تلاند و الل نسائیں سے تھے جھر بن یزید کا بیان ہے کہ بیں ان کی خدمت بیں آتا جاتا تفاء ایک روز فرمانے گئے تم نے امام صاحب کی کتابیں بھی دیکھی ہیں؟ ہیں نے عرض کیا بین تو حدیث کا طالب ہوں ، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرکے میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ ہیں سترسال ہے برابرآٹار کا علم حاصل کر رہا ہوں لیکن امام صاحب کی کتابوں کے مطالعہ سے پہلے میں اچھی طرح استنجاء بھی نہیں جانیا تھا۔ (کروری ص ۲۳۷ج۲)

٣- فقد خنى سے دوسرے فقہوں نے بھی مدد ئی جس کی تفصیل بلوغ الا مانی میں ملاحظہ کی جائے اورامام شافعی وغیرہ کے اقوال اس پر گواہ ہیں۔ ۵- فقد خنی جس طرح خواص اہل علم وفضل اور سلاطین اسلام کی نظروں میں بوجہا پی جامعیت ومعقولیت کے مقبول ومحبوب ہوا،عوام میں بھی پوجہ ہولت ممل وتشریح جزئیات میں فروع کثیرہ پہند کیا گیا، نیز ند بہب حنق میں ہرز مانہ کی ضروریات اور جدیدے جدید ترقیات کے ساتھ چلنے کی پوری مسلاحیت موجود ہے، اس لئے ابتداء ہی سے اس کا نغوذ وشیوع دور، دراز بلا دومما لک میں ہو گیا تھا، چنانچہ ذیل کا ایک واقعہ بطور مثال پڑھ لیجئے۔

خيرالقرون ميں اسلام اور حنفی مذہب کا چین تک پہنچنا

نواب مدین حسن خان نے کتاب ریاض المرتاض دخیاض الاریاض جس سے ۱۳۳ پر سد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے کھا ہے۔
''کتاب مسالک الممالک جس کھا ہے کہ واثق باللہ (خلیفہ عہاس) نے چاہا کہ سد سکندری کا حال معلوم کرے چٹانچہاس نے اس کے سخت سے ۱۳۶ جی سلام نامی کوجو چند زبانوں کا واقف تھا پچاس آ دمیوں کے ساتھ سامان رسد دیکر روانہ کیا، بیلوگ بلاد آرمینیہ سامرہ ، ترخان وغیرہ سے گذر کرالی سرز جن پر پنچ جہاں ان کوایک سامرہ ، ترخان وغیرہ سے گذر کرالی سرز جن پر پنچ جہاں سے بخت بدیونگلی تھی، پھر دور وزمز ید چل کرالی سرز جن پر پنچ جہاں ان کوایک بہا ڈنظر آیا وہاں ایک قلعہ بھی تھا اور کھی تول سے سے گرآس پاس آباد کاری کے نشانات نہ تھے سے منزل وہاں ہے آگے اور طے کیس اور ایک قلعہ پر پنچ جہاں سے ایک بہاڑ قریب تھا اور اس کی گھاٹیوں جس سدیا جوج ماجوج تھی اگر چداس کے قریب بستیاں کم تھیں گرصح ااور منظر ق مکانات بہت تھے ،سدند کور کے محافظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھا وران کا غذ ہب خنی تھا زبان عمر کی وفاری ہولئے تھے۔

#### وجهاختلاف

امام صاحب کی بلند شخصیت اور وسیع طقہ درس استباط احکام کے نے مستحکم اسالیب کی شہرت دور، دور تک پہنچ گئی تھی اور ور سے لوگ سے اندازہ نہیں لگا کتے تھے، اس لئے خلاف کرتے تھے اور آپ کے وسیع علم ، غیر معمولی ورع وتقوی اور جلالت قدر کا اندازہ نہ کر کے نئی بات من کر مشکر بھتے تھے چتا نچہ جولوگ واقف ہوجاتے تھے وہ تقلیم کرتے تھے اور موافقت کرتے تھے مشلا اما ماوزہ گی نے جوفقیہ شام اور آپ کے معاصر تھے، عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ کے کون مبتدع کو فیٹ پیدا ہوا ہے ابو حنیفہ ؟ انہوں نے جواب ندویا بلکہ مشکل مشکل مسائل بیان کے اور ان کے جوابات فآوی امام صاحب کے جیں؟ کہا کہ ایک فتف کے اور ان کے جوابات فآوی کی امام صاحب کے جائے ہوئے ، انہوں نے دریافت کیا کہ بیہ جوابات وفاوی کس کے جیں؟ کہا کہ ایک فتف کے جیں جن عوال میں ملاقا، اوزا کی نے کہا کہ بیتو مشاکح بیں بڑی قابل قدر شخصیت معلوم ہوتے ہیں، ہم جاو اور ان سے زیادہ علی اور امام صاحب مکہ جیں بھی ہوئے اور مسائل کا غدا کرہ کیا ذیادہ علم حاصل کرو، اس پر انہوں نے کہا کہ وی تو ابو صنیفہ جیں، پھرا ہام اوزا کی اور امام صاحب مکہ جیں جمعی ہوئے اور مسائل کا غدا کرہ کیا جن کو حل کیا ( ابن المبارک ذکر کرتے ہیں کہا کہ دب جدا ہوئے تو امام اوزا کی نے ان سے فر مایا '' ججھے تو استخفار کرتا ہوں کہ ان کے بارے جس جدا ہوئے تو کہا جی تو کھی خلطی پرتھا، جادان کی محبت کو لازم کر لوگ مطرح ساتھ نہ چھوڑ و کیونکہان کے بارے جس جدا ہوئے تھیں جو کھی کھی خلالی خلاف پایا ( الخیرات الحسان میں ہو )

امام صاحب کی بلندترین شخصیت علمی کے گہرے اثرات نے طریق قکر، افقاء وتخ تئے مسائل کے نے اسلوب، قہم معانی حدیث و
استنباط احکام کے گرانفقد اصول، شور ائی طرز کی فقیمی مجالس کی دھاک دوردور تک بینے میں ہوئی تھی اور بید نیا کی بے نظیم علمی مہم دوچار دس سال تک
مجھی نہیں تقریباً تھیں سال بلکہ ذیادہ تک پورے شدو مدسے جاری رہی، اتنے پڑے نظیم الثان کام کو انجام دینے والی تقیم شخصیت کے ایسے غیر معمولی کارنامہ کود کھے کر دنیا نے علم تو بیرت و تماشتھی، قریب سے دیکھنے والوں نے اجتھا اثرات لئے دور سے اندازہ کرنے والوں میں بچو فیلو دونوں ہوئے ، پچھ درشک و حسد کا شکار ہوئے کہ تھا درآ گے بڑھے اور مخالفانہ پرو پیگنڈے شروع کئے جیسے تھیم بن حماد کہ امام ذہبی میزان جلاسوم ص ۲۳۹ پراز دی سے قل کرتے ہیں کہ تھی میں تھویت سنت کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے ہے اور امام ابو صنیفہ کے معائب ہیں جموثی

حکایتی گھڑا کرتے تھے جوسب کی سب جوٹ ہوتی تھیں۔

انسوں ہے کہ امام بخاری نے ان تعیم کی بھی ایک غلط روایت اپنی تاریخ صغیر میں نقل کردی ہے جوامام اعظم کے بارے ہیں حضرت سفیان تُوری کی طرف منسوب کی ٹی ہےاوروہ حضرت سفیان پر بھی افتر اء ہے کیونکہ شیخ ابن مجرکی شافعی نے خیرات حسان میں حضرت سے امام اعظم کی توثیق تقل کی ہے۔

### امام صاحب اورسفیان تو ری

امام سفیان توری ان لوگول میں سے ہے جن کوا مام صاحب ہے ہمسری کا دعویٰ تھ پھر بھی وہ امام صاحب کے علوم سے بے نیاز نہ ہے ، انہوں نے بردے لطا نف الحیل سے کماب الرئن کی نقل حاصل کی اور اس کوا کھڑ بیش نظر رکھتے تھے، زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر بانے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کررہے تھے ان سے اجازت لے کر میں اس کود کھنے نگا تو امام ابوطنیفہ کی کتاب الرئن نگلی ، میں نے تجب سے پوچھا کہ آپ ابوطنیفہ کی کتاب دیکھتے ہیں؟ بولے ، کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔ (عقو دالجمان باب عاشر) میں مالک کا قول ہے کہ امام ابو بوسف فرمایا کرتے تھے، سفیان توری جھے سے زیادہ امام ابوطنیفہ کا اتباع کرنے والے ہیں، حضرت علامہ عثمانی نے کہ امام ابوطنیفہ کا اتباع کرنے والے ہیں، حضرت علامہ عثمانی نے کہ کا میں امر کا شوت جا مع تر ذری کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ (مقدمہ فتح المہم ص ۲۹)

اس کے علاوہ حضرت ابولیم اصمائی نے بھی پچے روایات امام اعظم کی شان کے خلاف نقل فرماؤی ہیں جن کے راوی درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، کیاا چھا ہوتا کہ ایسے ہوئے کوگ جو روایت حدیث کے وقت بال کی کھال تکا لئے ہیں اور کسی طرح شک وشبہ کے پاس بھی نہیں مساقط ہیں، کیاا چھا ہوتا کہ ایسے ہوئے تول کراور کم وٹی پر کس کر نقل کرتے ہیں امام اعظم ایسی عظیم وطبل شخصیتوں کے بارے ہیں بھی اپنی تھا طروش کو ب واغ رکھتے تا کہ جواب دینے والے بھر ورت جواب بھی اپنی کسی اپنی کے جوب وحمتر مامام بخاری یا محدث ابولیم کے متعلق کسی اونی ہے اونی شکوہ ب واغ کے جو ب وحمتر مامام بخاری یا محدث ابولیم کے متعلق کسی اونی ہے اونی شکوہ ب احتمالی وغیرہ پر بھی مجبور نہ ہوتے ، پیر ظاہر ہے کہ امام عظم کی جالت قد رکودہ حضرات ہم سے بھی زیادہ جانتے بہنچا نتے تتے اور ہم سے زیادہ ان کے والوں ہیں ان کی قدر و منزلت تھی بہی وجہ ہے کہ محدث ابولیم اصبانی نے امام اعظم کی مسانید کے کے ایا ۲۲ روایت کرنے والوں ہیں ان کے ولوں ہیں ان کی قدر و منزلت تھی بہی ورز ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہیں اغلام بخاری کے تذکرہ ہیں آئے گی اور پھراس شان سے کسی معتابہ بجرعلی میں المہ بخاری حقیر و کمتر نہیں جوتا بجرعلی میں الم بخاری حقیر و کمتر نہیں جوتا بجرعلی بین مدین ہے کہ میں المہ بخاری میں المہ بخاری سے تھر و کمتر نہیں بھتا ہجرعلی میں میں میں المہ بخاری حقیر و کمتر نہیں بھتا ہجرعلی بیں کہ بیں کہ بیں کہ بی سے المہ بخاری حقیر و کمتر نہیں بھتا ہجرعلی میں دیار کی حضرت علی بین المہ یہ ہے۔ ( تہذیب المبتذیب جالد کے)

اور یکی بن مدینی حضرت یکی بن سعیدالقطان کشاگر دین اس طرح کے جواہر مضیہ بی ہے، حضرت یکی نماز عصر کے بعد مینار و مصرح بینار و مصرح بعد مینار و مصرح بینار و مصرح بینار و مصرح بینار و بین

کے علمی فیوش و برکات چنچے ہیں اور امام سخاری نے بیسیوں مسائل ہیں امام اعظم کی موافقت بھی فر مائی ہے۔

اس کے بعد تیسر نہر پر خطیہ بندادی کا ذکر بھی مناسب ہے کہ انہوں نے تاریخ بغداد بیس سب سے زیادہ بڑھ کڑھ کرامام اعظم کی شان رفع کے خلاف ہے سرو پاروایات کا ایک ڈی جرلگادیا ہے جن کی تعدادتقر با ڈیڑھ سوتک پہنچادی ہے، اس کے جواب بیس ملک معظم عیسی بن ابی بحرایو بی نے اسہم المصیب فی کہد الخطیب لکھا، اور ہمار سامات دمختر محضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو بڑی تمناتھی کہ وہ چھپ جائے کیکن جب طبع ہوکر آیا تواس کو جیب خیال تھانہ پایا، اس کے علاوہ سبط ابن الجوزی نے الانتصار لام اضع آلامصار دوجلدوں بیس تالیف کی اور خطیب کا پورا مرحکے ہوکر آیا تواس کو جیب خیال تھانہ پایا، اس کے علاوہ سبط ابن الجوزی نے الانتصار لام اضع آلم استاذ آلمتر مشتح محمد زامد الکوٹری قدس سرو میں ایک المحدیث ہے یہ کا فی وشافی روکھا وہ تھی تا سب برقائی میں ایک ایک چیز کا روایت و درایت سے جواب لکھا ہے اور تحقیق و تدقیق کی پوری پوری داددی ہے اور الحمد لامد میں سائو الامة خیر الجوزاء۔

ضروري واہم گذارش

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات کے ساتھ ہی موزوں ہوتا کہ ان کے پیم شرکاء تدوین فقہ کے حالات بھی مصلاً آجاتے لیکن ائر۔ متبوعین کوایک جگہ کرنے اور ائر شلا شرکی جلالت قدروا ہمیت شان کے چیش نظرامام صاحب کے بعدان تینوں اکا برائر ہجہتدین ، امام مالک، امام شافعی ، امام احمد کے حالات چیش کردیئے گئے ، دوسرے اس لئے بھی بینر تیب غیر موزوں نہیں رہی کہ بینتیوں حضرات بھی امام صاحب کے سلسلے تلامید ہیں داخل ہیں۔

اب ان چالیس معزات اکا بر عجبتدین محدثین و فقهاعظام کے حالات پیش کئے جاتے ہیں جوامام صاحب کے ساتھ تدوین فقد کی تاریخی مہم بیس شریک متھان کی تعیین و تلاش اور حالات جمع کرنے ہیں مجھے کائی صعوبت اس لئے ہوئی کداب تک کسی تصنیف ہیں یکجان کے حالات تعیین و تشخیص کے ساتھ نہیں سلے ، کتا ہول میں بھی تلاش بلیغ کی گئی اور موجود واکا براہل علم ہے بھی رجوع کیا گیا گرکہیں ہے رونمائی نہ ہوئی ، علامہ شلی نعمانی مرحوم نے سیرة العمان میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی تمناتھی کدان چالیس شرکا و تدوین فقد کے حالات جمع کروں گرنے اللہ سکے انہوں نے بھی صرف 11 سے احترات کی تعیین کی ۔

چونکہ اوپر سے ہی برابر نقول میں بیر چیز ملتی ہے کہ امام صاحب نے اپنے بے شار تلا ندہ اسحاب میں سے پہم افراد منتف کر کے ان کو تہ وین فقہ کے کام پرلگادیا تھا اور وہ تب مجتمدین کے درجہ کے تھے اس کے بعد تفصیل ندار دہوجاتی تھی ، اس لئے راقم الحروف کو بھی بڑی تمنا تھی کہ ان سب کی تعیین ہوکر حالات بھی کی جا ہوجا کی خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس میں کامیا نی ہوئی۔

پھرجمع حالات کے سلسلے میں یہ بھی دقت ہوئی کہ رجال حدیث کے حالات لکھنے والے قلم غیروں کے ہاتھ میں ہتے انہوں نے شروع سے ہی کاٹ چھانٹ اوراپنے پرائے کی تفریق کے نظریہ سے کام لیا تھا، حافظ ابن تجرکا تو کہنا ہی کیا کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان سے زیادہ رجال حنفیہ کوکی اور سے نفصان نہیں پہنچا نہوں تو امام اعظم کے تلافہ ہ کاذکر کرتے وقت ہی سب پچھا کندہ کا نقشہ سوج لیا ہوگا کہ حافظ مزنی نے تہذیب الکمال میں اگر ایک سو تلافہ ہ کہار کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے تہذیب النہذیب میں ان کو گھٹا کر صرف ۲۳ ذکر کئے اور حضرت عبد اللہ بین مبارک ، امام حسن بین زیادہ ، حضرت واؤ وطائی ، شیخ الاسلام یزید بین ہارون ، امام حدیث سعد بین الصلت ، محدث کمیر عبید انقد بین مولی ، محدث وفقہ جلیل ابومطبع بلخی بیسے عزات تلافہ و داصحاب امام اعظم کا ذکر ہی نیس کیا ، حالانکہ حافظ ذہمی نے تذکر ہ اکتفاظ میں بھی ان

حضرات کوامام صاحب کے تلا فدہ میں گنایا ہے۔

پھر حافظ ذہبی نے ان چالیس معنرات میں ہے اکثر کوتفاظ میں شامل نہیں کیا کیونکہ تعصب وہاں بھی کم نہیں ہے اگر چہدوسرے طرز کا اور حافظ سے نسبتاً کم ہے اس سے انداز وکر لیجئے کہ امام مجمد کو حفاظ میں ذکر نہیں کیا جبکہ علامہ این عبدالبراوران سے پہلے محدث دار قطنی نے بھی امام مجمد کو کبار حفاظ وثقات میں تسلیم کیا ہے جس کا ذکر ہم امام مجمد کے حالات میں کریں گے۔

یہاں اس تغصیل ہے مجھے رہم ؛ دکھانا تھا کہ امام صاحب کے تلانہ ہ واصحاب کتنے بڑے پاید کے ائمہ وحفاظ تھے جن کے لئے حافظ ذہبی نے ندکور ہ ہالا القاب لکھے ہیں۔

غرض اپنے سلسلہ کے اکابر کی تصانیف تا بود ہیں نہ حافظ عینی کی تاریخ ہے نہ سبط ابن الجوزی کی مرا ۃ الزمان نہ امام طحاوی کی تاریخ ہیر نہ کفوی کی طبقات الحفیہ لمتی ہے نہ قاسم بن قطلو بعنا کی تالیفات، فوا کہ بیہ دیکھے تو وہاں بھی نقول غیروں ہے ہی ہیں اپنی بہت کم اور بہت ہے بہت ہے علیائے کیار حنفیہ کے تذکرہ بہت کم اور کی کا ہہت ہے علیائے کیار حنفیہ کے تذکرہ بہت کم اور کی کا ہم بہت کی بار حنفیہ کے تذکرہ بہت کم اور کی کا ہم تو وہ بھی بعنا ہے کیار حنفیہ کے تذکرہ بہت کم اور کی کا ہم تو وہ بھی بعنا ہے کہ حافظ کا ذکر فتح الباری شرح بخاری کی وجہ ہے ہے مگر حافظ بینی کا ذکر باوجود عمد ۃ القاری شرح بخاری کے نہ آسکا، ای طرح علامہ بینی نے محافی الآثار ما طحاوی کی دوشر حیل کھیں ایک خنب الافکار فی شرح محافی الآثار معینم جلدوں ہیں دوسری مبانی الاخبار المعینم جلدوں ہیں جس کے ساتھ دوجلدوں ہیں رجال محافی الآثار کی تاریخ کھی مخافی الاخبار ، باوجود ان سب حدیثی خد مات کے بھی چونکہ وہ حقی تھان کے ذکر کوغیروں نے نظرا نداز کیا تو ہم نے بھی ان کی بی تقلید کر لی۔

ا مام طحاوی کا ذکر معانی الآثار کی وجہ ہے ہوا گران کی مشکل الآثار ،سنن الشافتی اورشرح المغنی وغیرہ کا نام تک بھی نہیں آپایہ امام طحاوی کے حالات میں ہم نے ان سب کولیا ہے، بستان المحدثین میں تاریخ بغداد کے ذکر کے لئے بھی کئی صفحات ہیں گران میں کہیں ایک کلمہ اس بارے میں نہیں کہ اکابرامت کے خلاف اس میں کیا ہجھ ذہر موجود ہے، حافظ حدیث جمال او مین زیلعی حفی کی نصب الراب جیسی عظیم وجلیل کتاب کا کہیں ذکر نہیں جب کہ دومری جیوٹی تجھوٹی گرایوں کا بھی ذکر موجود ہے۔

مخفریہ کہ دوسروں نے اگر تعصب وعناد کی وجہ ہے ہمارے اکابرکا ذکر منایا تھا تو ہم اپنی سادگی یا ہے اعتنائی ہے اس راہ پرچل پڑے حتی کے آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پچھا الل صدیث یہ کہنچ کو بھی تیار ہوگئے کہ حنفیہ کے پاس نہ صدیث ہے نہ محدثین، اور بعض حضرات نے تو حضرت سفیان بن عیدینہ کے بارے میں یہ بھی کہدویا کہ وہ امام اعظم کے فن صدیث ہیں شاگر دنہ تھے، جس پر علا مہ کوثری کو تا نیب الخطیب میں لکھنا پڑا کہ جامع المسانید امام اعظم کی مراجعت کی جائے اس ہے معلوم ہوجائے گا کہ سفیان بن عیدینہ نے کس قدر کثرت سے امام اعظم کے دوروی میں جابجا اس تصریح سے امام اعظم کے تذکروں میں جابجا اس تصریح

ک ہے کہ بید حضرات ندصرف فقہ میں امام صاحب کے شاگر و تنے بلکہ حدیث میں بھی شاگر و ہیں اور جامع مسانید میں ان کی روایات موجود ہیں ان کی مراجعت کی جاسکتی ہے کیا بیانصاف ہے کہ جب تک ایک شخص کا ذکر شیوخ بخاری وسلم میں ہے تو وہ خود محدث ہیں اوراس کے شیوخ و تنافذہ بھی محدثین لیکن اگر وہ شخص امام اعظم بیان کے اصحاب سے روایت کرے تو نداس کے شیوخ محدث کہلائیں نداس کے تلافذہ، غرض اس تشم کی تمام ناانصافیوں اور تعقب اتی نظریات کی ہم ہر موقع پرنشاندہ بی کریں گے اوران کی تر ویدا حقاق حق وابطال باطل کے لئے اپنا فریضہ بھیں گے۔ واللہ الموفق ومندالہدایہ۔

۲۱-امام زفر رضی الله عنه ( ولا دسته واله وفات ۱۵۸ه هم ۴۸ سال ) اسم ونسب

امام العصر مجہ دمطلق ابوالبذیل رفر عزری بصری ابن البذیل بن ( زفر البذیل بن ) قیس بن سلیم بن ممل بن قیس بن عدنان رحم مم الله تعالیٰ۔ ( وفیات الاعمان لا بن خلکان غیرہ ) آپ کا ترجمہ ابوائنے کی'' طبقان المحد ثین یاصبان میں ہے جس کا قلمی نسخہ ظاہریہ دمشق میں ہے اور ابونعیم کی تاریخ اصبان میں مجمی ہے جولیدن سے طبع ہوئی ہے۔

ولادت وتعليم

والع من بمقام اصبهان پیدا ہوئے جہاں ان کے والد حاکم تھے اور شعبان ۱۵۸ھ میں وفات ہوئی ہمیری نے لکھا کہ پہلے امام زفر نے حدیث میں زیادہ اختفال رکھا پھر رائے کی طرف متوجہ ہوئے۔

محربن وہب کابیان ہے کہ امام زفر اصحاب حدیث بیں سے تھے، ایک دفعہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ اس کے طلکرنے سے وہ خود اور ان کے دوسر سے اصحاب حدیث عابر ہو ہو امام زفر امام ابو صنیفہ کی خدمت بیل پنچے امام صاحب نے جواب دیا، پوچھا آپ نے یہ جواب کہاں سے دیا؟ فرمایا فلال حدیث اور فلال قیاس و استنباط کی وجہ سے ، پھر امام صاحب نے مسئلہ کی نوعیت بدل کر فرمایا کرتم بتاؤ! اس بیل کیا جواب ہوگا؟ امام زفر کہتے ہیں کہ بیل نے آپ کو اس کے جواب سے پہلے سے بھی زیادہ عاجز پایا، امام صاحب نے ایک اور مسئلہ بیان کیا اور اس کا جواب مع دلیل بتایا، بیل ان کے پاس سے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے بھی وہ مسائل پوچھے تو وہ بھی جواب سے عاجز ہوئے میں نے کہا امام ابو حدے میں نے کہا امام ابو صناح میں نے کہا امام ابو صناح میں مسائل کی مدالت اسے حاصل ہوئے؟ ہیں نے کہا امام ابو صناح میں مسائل کی مدالت اسے حلقتہ اصحاب کا سردار بن گیا۔

اس کے بعدامام زفر ستفل طور سے امام ابوضیفہ سے وابسۃ ہو گئے اوران دی اکا بریس سے ہو گئے جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ تہ وین کتبی ہے، یہی واقعہ مسالک الابصاری بھی امام طحاوی کے ذریعہ نقل ہوا ہے (نحات النظر فی سیر قالا مام زفر الکوثری) صیری کی روایت ہے کہ محمد بن عثمان بن الی شیبہ نے کہا یس نے اپنے والدعثمان بن الی شیبہ اور چچا ابو بحرابن الی شیبہ (صاحب مصنف مادھین امام زفر مشہور) سے امام زفر کے بار سے بیس سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ امام زفر اپنے زمانہ کے اکا برفتہاء بیس سے تھے اور والد صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ ابور ہی رسل بن دکین شیخ اصحاب ستہ ) امام زفر کوفقیہ نبیل کہتے تھے اور ان کی بڑا ئیاں بیان کرتے تھے ، عمر و بن صلیمان عظار کہتے ہیں کہ بھی فر مایا کہ ابور امام اعظم کی مجلس بیں حاضر ہوا کرتا تھا ، امام زفر کی تقریب نکاح منعقد ہوئی تو امام صاحب بھی شریک ہوئے انہوں نے امام صاحب سے خطبہ نکاح پڑ حااور ان بھی فر مایا کہ بیز فر بن کہ ہوئے انہوں نے امام صاحب سے خطبہ نکاح پڑ حااور ای بیل فر مایا کہ بیز فر بیل ائمۃ آسلمین میں سے بڑ ہے امام ، بی اور دین کے نشانوں میں سے ایک نشان ہیں ، اپنے حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متاز ہیں ، اپنے حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متاز ہیں ،

اہام زفری قوم کے پچھوگوں نے تو اہام صاحب کے ان مدحیہ کلمات پراظہار سرت کیا اور کہا کہ امام صاحب کے سواکوئی دومرا خطبہ پڑھتا تو ہمیں اتی خوشی نہ ہوتی گر پچھوگوں نے اپنی خاندانی تعلیٰ کا اظہار کرتے ہوئے اہام زفرے کہا کہ آپ کے بنوعم اور شرفا وقوم یہاں جن شے ایسے موقع پر کیا مناسب تھ کہ ( غیرخاندان کے تخص ) ابوضیف سے خطبہ نکاح پڑھنے کو آپ نے کہا؟ اہام زفر نے جواب شی فرمایا کہ میہ آپ اور کہا کہ کہ اور کہ میں امام صاحب کو مقدم کرتا۔ اور کہ کیا کہ برت بڑی شی امام صاحب کو مقدم کرتا۔ امام ساحب نے جو تحر بی کھی ان میں اور امام نفر جو ان کے نظل و تقدم کے لئے بہت بڑی شہادت ہیں اور امام زفر جو

صادب كي الناني اليم وقو قيركر ااور المذاخليار كرنا بحل الحيام المميل ي

ا مام وکی ہے کئی نے جلورا کترافل کہا کہ آپ زفر کے پاس آتے جاتے جیں 'فر مایاتم اوگوں نے مفالط آمیز مال کر کے تعین امام ابو منیفہ سے چیزان یا ہاتی کے دود نیا ہے رنست ہوئے اہتم اس طرح امام زفر سے چیزانے کی تھی کرتے ہوتا کہ ہم ابواسیداوران کے

التحاب كيفحان بوجاتي-

یہاں ت یہ بات معلوم ہوئی کہ مام وکتے امام اعظم ہے آخر وقت تک وابستار ہاور کسی مغالط آمیزی ہے بھی متاثر ندہوئے امام صاحب
میں کے قول پر فتوی دیا کرتے تھے جیسا کہ انتقاء بس ماہ ساہن عبدالبر نے تقریح کی ہاور خطیب بغداوی نے اپنی تاریخ کے سے ۱۳۲۲ ہے ۱۳ ایس ذکر
کیا کہ کسی نے وکتے ہے کہ ''امام ابوطنیف نے بختا کی' تو فر مایا کہ ووکسے خطا کر سکتے ہیں جالانکہ ان کے ساتھو ابد بوسف وزفر جیسے قیاس کر نے والے بین الحدوث و میں اور خطاب میں مندل ایسے تن تاہم بن معن افت وعرب ہے ماہ ، وافو وطائی افت میں میں امر جسے ذاہد وسور کے میں اور جس کے بھر مجان میں درستان جیسے ذاہد وسور کے میں اور جس کے بھر مجان کی میں اور خطاب میں کرسک ، کے ذکہ اگر خطا کر ہے ہے گئی اس کو صواب کی طرف او او وی اسے۔
میں اور جس کے بھر مجلس ایسے اور میں وہ خطاب میں کرسک ، کے ذکہ اگر خطا کر ہے ہے بھی اس کو صواب کی طرف او او وی سے۔

یں ہوں اور ایس آر نہ کی شریف با بہ الاشھار میں ہے کہ وکئے کے ماضام صاحب کا قول فرکریا گیا تو ان فربایت اسرآیہ اس کی نبست میں اور وے دوایت امام وکعے کی طرف تن معلوم میں ہوتی کیونکہ وکئے امام صاحب کے ارشد تا افر ویش ساور امام صاحب کے برت بڑے مال تھے اور امام صاحب کے برت بڑے مال تھے اور ای وکئے کی طرف ہست نے بیٹ مال تھے اور اس واقعہ کی دوایت ابوالسائب معلم بن جناوہ سے ہے واقام ہما اس سے منحر ق من مالا تھے اور وی وکئے کی طرف ہست نے بیٹ دکایت کی طرف بست کی نبیت کرتے ہیں جو تاریخ بغداد وہ نبی وی اور دوایا ہے اور ایا تھی اور دوایا ہے ہیں اور دوایا ہے ہیں اور دوایا ہے ہیں اور تا اور بعض احادیث میں منافظ تا کہ بالکہ اور مساحب کے بارے میں تن وقو کی مسلم کی جات کی جات کی جات کی جات کی جات کی جو نان کی تو بیش او کا تاکہ بارے کئے ان کی جیمان کے جات کی حدث ابو تھیم فضیل بن دکھین نے فرایا کہ جھے سے امام زفر نے کہا ''میرے بات اوگوں نے ان کی تو یش کی ہے اور ابن معین نے فی جھوڑ کردوں ، حافظ ذہبی نے کہا کہ امام زفر فقیا و در باویس سے تھے معدوق تھے بہت لوگوں نے ان کی تو یش کی ہے اور ابن معین نے فی

حافظ این تجرنے کہا کہ این حبان نے امام زفر کو نقات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ متقن حافظ صدیث تھے، اپنے صاحبین کے طریقہ ہے تیمی چلے اور اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے اور کی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حافظ این عبد البرنے انقاء می لکھا کہ امام زفر صاحب عقل ودمین دورع تھے اور روایت حدیث میں لگتہ تھے۔

موازية امام ابو يوسف وزقر

حدیث وفقہ واستنباط علی بید دونوں امام تقریباً کیسال ورجہ کے تھے دونوں کے باہم علمی مناظرے مشہور بیں خود امام صاحب کی موجود کی عمل ہوتے تھے اور امام صاحب فیصلے فرمایا کرتے تھے اور ابعض مرتبہ امام صاحب نے امام ابو یوسف کوتر نے بھی دی ہے ہیں روایت ہے کہ امام اب ویوسف کثرت دوایت عمل عالب ہوجائے تھے اور امام زفر میدان قیاس عمل آکے بڑھ جاتے تھے۔

کی نے حسن بن زیاد ہے ہو جھا کہ آپ نے امام ابو ایسف اورا مام زفر کو امام صاحب کی فدمت جی کیساد کھا ہے؟ فرمایا کہ جیے دو

لا ایں بازے مقابلہ میں، فوض جانے والے بھی جائے تھے کہ بید دفوں ایک درجہ کے تھے، اگر چدا مام صاحب کے مقابلہ میں بھی نہ ہوئے ان کو

کھا ہے کو بھے تھے، امام زفر جب بھر ہ پہنچے اور علاء نے ملاقا تیں کیں، ان ہے مشکل مشکل موالات کے اور جوابات می کر تھے ہوئے ان کو

بھرہ کے قیام پر مجبود کیا اور جر طرف تعریفی ہونے لگیں لوگوں نے کہا کہ بم نے فقہ جی زفر جیسائیس دیکھا، دو سب سے بڑے عالم جی و فیر فی

امام زفر کو فیر ہوئی کہ تعریف ہوری ہے تو اس با با بھی میری تعریف کرتے ہواگر ابو یہ سف کو دیکھے تو کیا کہ بالیک دفید فر مایا کہ ابو یہ سف سب سے

بڑے فقیہ جیں، با بھم معاصرین کی اس قدر بے فسی اورا قر ان کے ساتھ والی وسعت دوصلہ کے ساتھ مدی و دیا ہی خیاس نے القرون کی فیر مے کا اور خوا ان کی خیر میں تھا اور

بڑا جموت وا تھیا ذہیں اور خصوصیت سے امام صاحب کے اصحاب تا اند وہیں ہے بات خاص طور ہے دیکھی گئی کہ ان میں تھا سرو تیا فض فیس کے باتھا میں گئے جانجا اس کی تیز وں کی تر دید کی ہے، جزا واللہ فیر ا

امام زفر کے اساتذہ

علم فقد میں امام صاحب کے شاگرد میں خود فرماتے میں کہ میں میں سال سے زیادہ امام صاحب کی خدمت میں رہا میں نے کسی کوان سے زیادہ خیر خواہ، نامی و مشغق نیمیں دیکھا وہ محض اللہ کے لئے اپنی جان کو صرف کرتے تھے، سارادن تو مسائل کے حل وقعیم اور سے خوادث

کے جوابات دیے میں صرف کرتے ،جس وقت مجلس سے اٹھتے تو کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے ، جنازہ کی تشبیع کرتے ،کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کرتے ،کسی فقیر کی الداد کرتے یا کسی بچھڑے ہوئے سے دھتری افوت تازہ کرتے تھے، رات ہوتی تو خلوت میں تلاوت، عبادت و نماز کا شغل رہتا، وقت وفات تک بہی معمول رہا، تفقہ کے ساتھ ہی امام صاحب سے روایت حدیث بھی بکٹرت کرتے ہیں، ا،م سمعانی وغیرہ نے امام زفر کی کتاب الآنار کا ذکر کیا ہے جس میں امام صاحب کے واسطہ سے احادیث کی روایات ہیں۔

امام صاب کےعلاوہ دوسرے شیوخ امام زفر کے یہ ہیں، انمش ، بیچیٰ بن سعیدالانصاری، مجمد بن اسحق (صاحب المغازی) زکریا بن ابی زائدہ بسعید بن ابی عروبہ ابوب بختیاتی وغیرہ۔

امام زفر کے تلامٰدہ

امیرالمونیین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک ( پینیخ اصحاب سته ) شفیق بن ابراہیم ، محمد بن الحسن ، وکیع ابن الجراح ( پینیخ اصحاب سته ) سنه ) سفیان بن عیبینه ( پینیخ اصحاب سته ) ابوعاصم النبیل ( پینیخ اصحاب سته و بیره ) حضرت عبدالله بن مبارک نے بیان کیا کہ ام زفر فر ما یا کرتے ہے تھے 'ہم رائے کا استعمال اس وقت تک نبیل کرتے جب تک کہ اثر موجود ہو، اس طرح جب اثر مل عمرارک جب اثر مل عمرارک جب اثر مل عمرارک کے جب اثر کردری )

ا مام وکیج امام زفر کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کوامام صاحب کا جانشین کیالیکن امام صاحب کے وزیا ہے تھے کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کوامام صاحب کی وفات ہوئی تو بیں امام زفر کا ہوگیا و نیا ہے تشریف لیے جانے کا صدمہ دل ہے جبیں نکلتا، فضل بن دکین کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کی وفات ہوئی تو بیں امام زفر کا ہوگیا کیونکہ امام صاحب کے اصحاب بیں ہے سب سے زیادہ فقیہ اور متورع وہی تھے۔

# امام زفراورنشر مذهب حنفي

حسین بن ولید کہتے تھے کہ امام صاحب نواصلہ بھی ہے سے نیادہ مصلب اور دیتی النظر امام زفر تھے ہیم کی نے دواہے کی ایوسف بن فالد می بی فالد می ہوں کے دواہے کی بیادہ مصلب نے فرمایا کہ اہم ہم ہم ہوا کے الواہ کیا امام صاحب نے فرمایا کہ اہم ہم ہم جاؤے گو بھرہ کا ارادہ کیا امام صاحب نے فرمایا کہ اہم ہم ہم جاؤے گو ایسے لوگوں ہے واسطہ ہوگا جو تم ہے پہلے مندو گلم برحم کن ہو ہے جو لا کے الہذا تم مندور سنجا لئے کی جلدی نہ کرنا کہ بیٹھ کر کہنے گئے ہوں کے المه ذکال دیئے جاؤے کے، ایسف کے اور چونک علم وافر نے کر پنچ تھے مہر نہ ہو کا ، مستنبال کر گئے کہنے کا مام ابوصنیف نے ان کے اصحاب و ہو گا، مستنبال کر گئے کہنے کا مام ابوصنیف نے دیا ہما اور مشہور فتے وقعہ وفتے وقعہ ہونے نے ان کے اصحاب و اللہ نہ ہم ہونا دیر احرابا میں اور الم ہونے ہوئے کہ امام صاحب کا ذکر وہاں کر سکتا۔ کر سکے تی کہ ادائی کو ہون کہ ہوئے کہ وہاں کر سکتا۔ جب امام زفر وہاں پنچ تو چونکہ ہوئے وہوئکہ ہوئے کہ وہاں کر سکتا۔ حب امام زفر وہاں پنچ تو چونکہ ہوئے وہوئکہ ہوئے کہ کہ اس کر سکتا۔ حب امام زفر وہاں پنچ تو چونکہ ہوئے وہوئکہ ہوئے کہ وہاں کر سکتا۔ کے اصحاب و تلا نہ وہوا ہو گئے ہورہ کی مسائل نکال کر سوال کرتے کہ آپ نے ان مسائل بھی اپنی اصل کو کیوں چھوڑ دیا ، مثان بی اور ان کی ہوتے وہوں کی مرح کی وہاں کہ موتے ہو اور ان کی ایمام کے اور وہاں کے میال میں ایمام کر لیتے تو کہتے ہے میاس امام ابو صنیف کی تائم کی ہوئی کے دوائل ہے اس کی برح کی وہاں کہ میاں ایمی دور کی اصاب کے میاں ایک وہاں کے دلائل ہے ان کہ کہاں کہ کے دور اقوال کے ملاوہ کے علاہ وہی اور اس کو دیاں کر کے اسکے لئے اور اور کی کہ ہوئی ہوئے جو کہتے کہ یہاں ایک وہری کو رائم کی ہوئی ہوئی کے دائل ہے دور اور کی کہاں ایک وہری اصل اس کے دور اس کے وہری کے ان کے دلائل ہے دور ان کی دور کی اس کے دور کی وہری ہوئی کے دور کی اور کی کہاں کے دور کو گئے کی دور کی اور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کو کر کی دور کی دو

دلائل دیتے جب وہ تسلیم کرلیتے تو ہتلاتے کہ بیقول امام ابوصنیفہ کا ہے، وہ کہتے کہ بیقول واقعی بہت بی امچھا ہے خواہ وہ کسی کا بھی ہو، اس طرح امام زفر کرتے رہے اور امام صاحب کے اقوال ہے مانوس بتاتے رہے، کچھ بی روز میں شنخ عثمان بتی جیسے شیخ وقت تک کے اصحاب بھی ان کو چھوڑ کر امام زفر کے صلقتے درس میں آشاں ہوئے اور شیخ عثمان بتی تنہارہ گئے۔

معلوم ہوا کہ عالم کی سؤ سیاست و تہ ہیری ہے اس کے علوم کی نشر واشاعت پر بھی ہرااثر پڑتا ہے ،اگر یوسف امام صاحب کی تعییت پر عمل کرتے تو وہ بھی ضرور کامیاب ہوتے بہت ہڑ ہے جلیل القدر عالم تھے،امام شافعی کے شیوخ بیل ہے ہیں، ابن ماجہ بیل ان ہے احادیث مروی ہیں اور تاریخ اصبمان لالی تعیم ہیر بھی ان ہے بہ کٹر ت احادیث روایت کی گئی ہیں کوئی عیب ان جس نہیں تھا محر لوگوں نے تنافس و تحاسد کی وجہ ہے ان کو بری طرح مطعون کہا طرح طرح کے الزامات لگائے یہاں تک کہ ان کے متعلق مشہور کیا کہ وہ قیامت و میزان کے منظر ہیں ،و کیجے تہذیب المتبذیب۔

پہلے امام زفر کی تو ٹیق اور دسعت علم حدیث وفقہ کے بارے بیں علاء کے اقوال نقل ہو چکے ہیں لیکن کوئی تول ان کے خلاف ہمی نقل ہوا ہے اگر چہاس کی تاویل ہوسکتی ہے مثلاً ابن سعد کا قول کے امام زفر حدیث میں پچھنیں تھے، اول تو بقول علامہ زمال مولا ناعبدالحی صاحب تکھنویؒ کے میدر میمارک فقد ابن سعد کے علم کے اعتبار ہے ہے در ندان کو بڑے بڑے علماء نے جمتبداور حافظ حدیث تسلیم کیا ہے اور ابن حیان وغیرہ نے انقان کی بھی شہادت وئریہے۔(الرفع والکمیل)

دوسرے بیجی ہوسکتا ہے کہ ابن سعد نے بطور مبالغہ فر مایا ہو کہ جیسے بڑے امام وجم تہد وفقیہ تنے اس کی نسبت سے صدیث میں بہت کم تنے اور بیرکو فی تنقیص نہیں ہے کیونکہ بڑے برٹے برٹ بھر بن ائمہ 'متبوعین سب ہی اشنباط وتخ تئے مسائل وغیرہ میں زیادہ مشغول رہے اور روایت حدیث کی طرف متوجہ نہ ہو سکے اور چونکہ روایت حدیث کرنے والوں کی بڑی کثرت تھی ، اس لئے بھی اس کی ضرورت نہ بھی ہوگی تفقہ کی کمی تھی اس لئے بوری توجہ ادھر بی صرف کی۔والٹد اعلم۔

یہ پہلے لکھا گیا کہ امام زفر نے قضا قبول نہیں کی اور بھر ہیں ان کا قیام بسلسلہ درس وافا دہ تھا کیونکہ بھر ہ والوں نے ان کواصرار کر کے روک لیا تھا علامہ ابن عبدالبرنے انقاء میں جولکھا ہے کہ بھر ہ کے قاضی بھی رہے بیان کومغالطہ ہوا ہے وہ مغرب میں تھے اور مشرق کے بعض حالات بیان کرنے میں ان ہے تسامحات ہوگئے ہیں ،انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔

امام زفراہام ابوصنیفہ کے کہارا ص بوفقہاء ہیں ہے ہتے، علامہ کوٹری نے کھات النظر فی سرالاہام زفر ہیں ہے بھی ثابت کیاہے کہ امام زفر جمہۃ مطلق کے درجہ ہیں تتے اگر چہ انا انتہاب انہوں نے امام ابع صنیفہ کی مسلمہ ہیں خالفت نہیں کی جس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی قول اس کے موافق موجود نہ ہو، یہ بھی فرماتے ہتے کہ ہیں نے یہ جرائت نہیں کی امام صاحب کی خالفت کی مسلمہ ہیں ان کی وفات کے بعد بھی کروں کیونکہ اگر ہیں ان کی زندگی ہیں خالفت کرتا اوردلیل اس برقائم کرتا تو وہ بھی مصاحب کی خالفت کی مسلمہ ہیں ان کی وفات کے بعد بھی کروں کیونکہ اگر ہیں ان کی زندگی ہیں خالفت کرتا اوردلیل اس برقائم کرتا تو وہ بھی جھے ای وفت اپنے جن بات کی طرف دلائل کی قوت ہے جبور کر کے لوٹا و تے لہذ ابعد وفات بھی مخالفت میرے لئے موزوں نہیں ہوئی یہ بات امام زفر کے کمال اوب کی تھی ورنہ پھی اصول وفر و ع ہیں جزوی طاف بھی ضرور ماتا ہے، جس سے ان کا جہتہ مطلق ہونا ثابت ہے، اور رہ بھی کہا امام حاجب سے دخصت ہوکر جانے گئے تو امام صاحب گیاہے کہ ان جس سے اپھے قیاس کر جانے والے تھے، بھر ہ کے قاضی ہوکر جب امام صاحب سے دخصت ہوکر جانے گئے تو امام صاحب نے ان میں سب سے اپھے قیاس کر جو ایک ہوں میں جذبات عداوت، حسد ومنافست ہیں ججھے امید نہیں کہتم بھی ان کے پاس جمع ہوئے داول ہیں جذبات عداوت، حسد ومنافست ہیں ججھے امید نہیں کہتم بھی ان کے پاس جمع ہوئے دفیر تفصیل او پر گذر بھی ۔

امام زفر كاز بدوورع

ابراہیم بن سلیمان کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب امام زفر کی مجلس میں ہوتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے سامنے و نیا کی با تیں نہ

کرسکنا تھا،اوراگر بھی ایساہوا بھی تو وہ مجلم ہے اٹھ کر چلے جاتے تھے اور ہم آ لیس میں کہا کرتے تھے کہ ان کی موت ای لئے جلدی ہوئی کہ خدا کا خوف ان پر پخت غالب تھا،بھر وہی مس پ کی وفات ہوئی۔ رحمہ الله رحمہ و اسعة۔

۲۲-امام ما لك بن مغول البحلي الحنفي (م ۵۹ هـ)

ا مام اعظم رحمة القدعليه كام والمحاب وشركا وقد وين فقد حقى بل باوران حضرات اكاير بل سه يتي جن كوامام صناحب في خطاب فرما كرارشادكيا تعاكد فرما كرارشادكيا تعاكد فرم لوگ مير برت قب كامر وراور مير في كومثاف وافي بوز محدث الا الخن سبعي ،امام اعظم ،معن بن الي فيف ، ساك ابن حرب اورنافع مولى ابن عمر وغير وال كامرا قد وشيوخ بلي بي ، حافظ في تهذيب بل امام صاحب كتعلق وتملذ وغير وكاذكر فير حذف كرديا وامام حديث و جمت تقد معزمت شعب الوقيم ، قبيصه ،امام محر ، معزمت ابن مبارك ،مسعر ، تورى ، ذا كدة ، ابن عيد ، اساعل بن ذكريا ، كرديا وامام حديث و جمت تقد معزمت شعب الوقيم ، قبيصه ، امام محر ، معزمت ابن مبارك ،مسعر ، تورى ، ذا كدة ، ابن عيد ، اساعل بن ذكريا ، كي بن سعيد القطال ، وكيع ، عبد الرحم بن مبدى اور يحني بن آدم وغير وان كرشا گردول بي جي ، بخارى و مسلم اورا محاب من كرش بي اور سب في ان بي دوايت حديث كي ب (جوام معدين هي ۵۰ ترم)

امام احرف ان کو تقد ہتے گی آرے کہا، امام کی بن معین، ابو حاتم اور نبائی نے تقد کہا، ابو هیم نے کہا کہ ہم سے مالک بن مغول نے صدیت بیان کی اور وہ تقد تنے گیل نے رجم صالح ، علم وضل میں تمایان مقام ومرتبدر کھنے والا بتلایا، طبر اتی نے خیار سلمین سے کہا، ابن عین فریاتے ہیں کہا کی اور وہ تقد تنے گیل نے رجم صالح ، علم وضل میں تمایان مقام وار تبدر کھنے والا بتلایا، طبر اتی نے خیار سلمین سے کہا کہ مالک تقد ، مامون ، خریات ہیں مقول سے کہا کہ خداتو و رقو مالک نے فور آنا پتار خمار ذیتن پر رکھ دیا ابن سحد نے کہا کہ مالک تقد ، مامون ، کشر الحد یہ وضل ہے ، امام بخاری نے فرمایا کہ عبد الله بن سعید نے کہا کہ میں نے ابن معمول سے سافر مایا کرتے تھے کہ جب تم کی وہ کہوں کہ وہ کہا کہ میں نے ابن معمول سے سافر مایا کر تے تھے کہ جب تم کی وہ کہوں کہ وہ ابن حبان نے اس وہی کو دو ایسے کو فی کا ذکر کرتا ہے جس کو مالک بن مغول بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو تم ضرود اس کا اطمینان کر لو، ابن حبان نے اس تھے۔ دھماللہ دی وارسی کا الحمینان کر لو، ابن حبان نے اس تھے۔ دھماللہ دی وارسی کا الحمینان کر لو، ابن حبان نے اس کو کہوں کہوں کہا گئات ' میں الکھا کہا لک اللے کو فیل میں اور تھن تھے۔ دھماللہ دیمت وارسی کا الحمینان کر اور اور اور کی کو کہوں کو کہوں کو کہوں کے اور تھن تھے۔ دھماللہ دیمت وارسی کا الحمینان کر اور کیا ہوں کو کہوں کو کہوں کیاں کو کہوں کو کہوں کی دیمت کی دیمت کی دیمت کی دور کی کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کو کہوں کو کو کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کو کو کہوں کو کو کہوں کو کو کہوں کو کو کہوں کو کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کو کہوں کو کو کر کے کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کو کھوں کو کھوں ک

٢٣- امام داؤ دطائي حفي (مولاه)

ا نام ربانی ا نام مدیث ابوسلیمان دافز دین نصیرالطانی الکوفی بحدث تقد، زابداعلم، افضل دا درع زبانه تھا، ضروری علوم حاصل کرنے کے بعد امام اعمام اور این ابی لیل سے مدیث پڑھی چرا مام اعظم کی خدمت جس باریاب ہوئے ، جس برک تک ان سے استفادہ کرتے رہا در ان کے کہارا محاب دشر کا وقد دین فقد جس سے ایک یہ بھی جی ۔

بعض اوقات صاحبین کے اختلاف کواچی رائے صائب نے فیصلہ کرئے تم کرویتے تھے، امام ابو بوسف سے بوجہ تبول قضاا بی عابت زمرواستغناہ کے باعث بچو منتبض رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمارے استاذا مام عظم نے تازیانے کھا کھا کرائے آپ کو ہلاک کرالیا محرقت ا کو تبول نہ کیا اس لئے جمیس می ان کا احراع کرتا جا ہے ، حظرت سفیان بن عید اور ابن علیہ وغیر و آپ کے حدیث جس شاگر دہیں، امام کی بن معین وغیر و نے آپ کی توثیق کی اور آ۔ کی جس آپ سے دوایت کی تی ہے۔

محدث محارب بن دخار فرماتے تھے کہ اگر واؤ وطائی پہلی امتوں میں ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی ان کا ذکر فرماتا ، محدث ابن حباب نے لکھا کہ دوؤ وفقہا میں سے تھے اور امام ابو حفیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے بھر دات دن عبادت میں صرف کرنے لئے تھے ، اب وہ رشہ میں اشر فیاں ملیل تھیں جن سے میں سمال گذر کی اور وفات پائی ، بھی کی بھائی ، دوست یا باوشاہ کا عطید تبول نہیں کیا ، حضرت میں اشر فیاں ملیل تھیں جن سے میں سمال گذر کی اور وفات پائی ، بھی کی بھائی ، دوست یا باوشاہ کا عطید تبول نہیں کیا ، حضرت میں ان از از اس کے بیاد تھے کہ بس دنیا ہے اتنا ہی سروکا در کھنا چاہئے جتنا داؤ وطائی نے دکھا، روثی کو پائی میں بھگو دیتے تھے جب دو میں جاتی میں ان تھی جگو دیتے تھے جب دو میں بھی سال کرتے ہوں دو اس کے اور فرما ہے کہ جب تک میں دوثی کو ایک ایک لقمہ کرے کھاؤں استان عرصہ میں بھیا تا آیات قرآن

جيدى پاه سكا مول لهذاروني كهاني هي عركوكيون ضائع كرو؟

تفق ہے کہ ایک دوز قبر سمان ہے گذر ہے آوا کہ مورت دورد کرا کے صاحب قبر کو بیشھ پڑھ کر خطاب کر رہی تھی کرا ہے گئی، کاش بھے معلوم ہو جاتا کے تیر ہے دونوں گلکوں رف اُکھول میں پہلے کون سار خسار بسیدہ ہوااود کون کی آتھ پہلے ٹی کی نذر ہوئی؟ اس کون کر دنیا کی ہے تابی کا نقشہان کے دل پرایا گہرا ہوا کہ بیتھ ارہ کو کہ لیا ما اعظم کی خدمت میں دوڑ ہے ہوئے پہنچا ہام صاحب نے وجہ پوچھی آپ نے سب حال بتالیا امام صاحب نے فرمایا کرآپ لوگوں ہے مذر پھیر لیس چنانچ آپ دنیا ہے الگ ایک کوشر میں جابیشے، کچھ دت کے بعد امام صاحب کے پاس تشریف لے گئا دوفر مایا '' بیکام کی بات جس ہے جوآپ نے کی ہے بلکہ مناسب ہے کرآپ ایک سرے کہ درمیان بیٹس اور انکی گفتگو نیس اور منہ سے کہ نے گئا کہ اس ایک سال کے مبر نے تمن برس کا کام کیا ہے۔ ہے کہ ذکر کہ بین کی خور میں انٹر ان کی فرمت میں گھر حاضر ہو کرکن مسئلہ میں دجوع کرتا تی تواگر ان کے دل میں انٹر ان ہوا کہ اس مسئلہ کی مسئلہ میں دجوع کرتا تی تواگر ان کے دل میں انٹر ان ہوا کہ اس مسئلہ کی مسئلہ میں انٹر ان ہوا کہ اس مسئلہ کے جو ایک میں کام ہے (جواہر معدید و جواب دیتے دین کی اصلاح کے لئے ضرورت ہے تو جواب دیتے در نتیج فر ماکر بچھٹال دیتے تھے کہ میں کام ہے (جواہر معدید و حدا کن دیس کام ہے (جواہر معدید و حدا کن دیس کام ہے دین کی اصلاح کے جو اسعد کھا یعب رہنا و یو حدی۔

٣٧- امام مندن بن على عزى كوفى حنفيٌ ولا دت ١٠١هـ ، وفات ١٢٨هـ

محدث، صدوق، فیقہ فاضل طبقہ کبارتی تا بعین جی ہے ہیں، امام اعظم کے اصحاب وشرکا ، تدوین فقہ جی ہے ایک ہیں محدث معاذا این محاذ این ام یکی بن محین ہے ان کے بارے میں لابا کی بن آئی کیا، لابا کی بن آئی کیا، لابا کی بن آئی کیا، لابا کی بن آئی محافی نے اسا تذوی ہیں اور آپ ہے بی بن آئی محالی مختل بن دکین، یکی انحمانی اور الاوالا دوائن الجدنے حدیث دوایت کی محافی نے اسا تذوی ہی ہوں اور ان کے بحائی حبان دونوں سب لوگوں سے زیادہ امام اعظم کی جبل میں حاضر رہا کرتے تھ (کر دری ص ۲۱۵ ج ک) اور علامہ کردری نے بی بی تقل کیا کہ مندل اور ان کے بحائی حبان دونوں کے ساتھ نہا ہے۔ تلطف اور کی نے بی بی تھی کی کو محد میں دونوں کے ساتھ نہا ہے۔ تلطف اور کی محد انہ کی دونوں کے ساتھ نہا ہے۔ تلطف اور کی محد انہ کی دونوں بھائیوں کو امام صاحب دونوں کے ساتھ نہا ہے۔ اور محب دونوں کے ساتھ نہا ہے۔ انہ اور کی ساتھ نہا ہے۔ انہ کی دونوں بھائیوں کو امام صاحب کے تلا فدہ واصحاب محل کھا ہے۔

مند خوارزی بی ہے کہ امام وکتے ہے کی نے کہا امام صاحب نے فلال مسئلہ بی خطا کی ہے، فرمایا کہ امام ابوضیغہ کیے خطا کر سکتے حالانکہ ان کے پاس قیاس داجتہا دجی امام ابو بوسف امام جمر، امام زفر جسے معرفت وحفظ عدیث بی بچی بن ذکر یا، حفص بن غیاث، حبان و مندل جسے لفت وعربیت بی قاسم بن معن جسے اور زمدوور رسم بی واؤ دطائی وفیسل جسے سے جس کے امحاب وشاگر داس قیم کے ہوں وہ ہرگز خطان بی کرسکتا جو خفی امام صاحب کے جارے بی اس کہتا ہے وہ جو بایہ بلکہ اس سے بھی ذیادہ گراہ ہے اور جو یہ گمان کرے کہ بی بات امام صاحب کی خالف بی ہے جہا تھا۔

بات امام صاحب کی مخالفت میں ہے اس نے تنہا ایک فرم ہوں داوالا اور بی اس کرتی میں وہ شعر کہتا ہوں جو فرز دق نے جریر سے کہا تھا۔

اولنك اباتي فجنني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع (حدائق)

جامع المسانيد مل امام اعظم صاحب سے ان کی روایات موجود میں ، (جامع ص ۵۵۷ ج۲) کین حافظ نے حسب عادت تہذیب میں امام صاحب سے کممذو غیرہ کاذکر حذف کر دیا ، رحمۃ اللہ علیہ

٢٥- امام نفرين عبدالكريم (وفات ١٦٩هـ)

محدث، فتيد تخامام اعظم رحمة الله عليد ي فقد برحى اوران كى مجل قدوين فقد كے شرك تضامام صاحب ساحاويث واحكام

مکثرت روایت کئے ،امام صاحب کے حدامام ابو بوسف کی خدمت میں رہے اور ان بی کے پاس و فات ہوئی ،ان سے سفیان تُو ری اور مویٰ بن ببید وغیرہ نے روایت کی (جواہر مصنیہ )رحمہ القدر حمة واسعة \_ (جواہر وجدائق)

٢٧-امام عمروبن ميمون بلخي حنفيٌّ (م ايراه)

محدث نقیہ، صاحب علم وقبم وورع تھے، بغدادا کرامام اعظم کی خدمت میں رہے، فقہ وحدیث ان ہے حاصل کی ،امام بجی بن معین نے تو ثیق کی بیس سال تک بلخ کے قاضی دہے، اپ ہے ساجز اور عبداللہ بن عمروقاضی نمیٹا پور نے روایت حدیث کی ،امام تر فدی کے شیوخ میں ہیں، جامع تر فدی میں روایت موجود ہے،علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا، ٹریک میں روایت موجود ہے،علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا، ٹریک میں روایت موجود ہے،علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا، ٹریک مجلس تدوین تھے، رحمہ الند

٢٧-١١م حبان بن على (م٢١عاه)

ا ہے بڑے بھائی مندل کی طرح محدث، نقیہ فضل سے اما اعظم سے فقہ و حدیث میں تلمذ کیا اور تہ وین فقہ کے شرکاء مجہتدین میں ہے،
امام اعمش سے بھی روایت حدیث کی ، تجربی عبدالبجار کا قول ہے کہ میں نے کوفہ میں حبان سے بہتر فقیہ نبیس و یکھا، ابن معین نے فرمایا کہ حدیث میں مندل سے زیادہ تو بی بیں اور یہ بھی فرمایا کہ دونوں بھا نیوں کی روایت حدیث میں کوئی مضا کقہ نبیس ، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نبیس ہوا کہ کہ مندل سے زیادہ تو بی بیں اور یہ بھی فرمایا کہ دونوں بھا نیوں کی روایت حدیث میں کوئی مضا کھ نبیس ، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نبیس ہوا کہ کہ وقت نبی نے میزان ، الاعتدال میں حبان کا ذکر کیا اور مدح وضعیف کے اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں فیصلہ کیا کہ دوم متروک الحدیث نبیس تھے، ابن ماجہ میں ان سے روایت کی گئی خطیب نے صالح متدین کہا، تہذیب الکمال اور تبییش الدیمی الدیمی الم صاحب کے تلافہ و میں ذکر کیا ہے، رحمہ اللہ تعالی (جواہر مصید)

٢٨- امام ابوعصمه نوح بن ابي مريم ( جامع " حنفي ( مساياه )

نوح فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام صاحب کی مجلس میں تھا کہ کی نے آکر سوال کیا کہ اے ابوطنیفہ! آپ کیا فرماتے ہیں ایک شخص نے صاف تھر کے لطیف یائی ہے وضو کیا، کیا دوسرا بھی اس پانی ہے وضو کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں! میں نے عرض کیا کیوں جائز نہیں؟ فرمایا س لئے کہ سنتعمل پانی ہے کہتے ہیں پھر میں امام سفیان توری کے پاس گیا اور ان ہے بھی مسئلہ پو چھا انہوں نے فرمایا کہ اس ہے وضو کرنا جائز ہیں نے کہا امام صاحب نے تو تا جائز بتلایا تھا نہوں نے بو چھا کہ ایسا کیوں بتلایا ہیں نے کہا کہ ماہ سنتعمل کی وجہ سے فوح کا بیان ہے کہ ایک جمعہ نہ کہ امام صاحب نے قوتا جائز بتلایا تھا نہوں نے فرمایا کہ اس ہو وضو کے جمعہ نے بہی مسئلہ ان سے بو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس ہو وضو جائز نہیں کے وضو کہ ایک وخد میں کے مسئلہ کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک محفیل نے بہی مسئلہ ان سے بو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے وضو جائز نہیں کے ونکہ ماہ سنتعمل ہے۔ (جواہر معدید) ٢٩-امام زبير بن معاويه (ولادت مواه، مساياه)

امام اعظم کے اصحاب میں ہے مشہور محدث، ثقد، نقیہ فاضل اور تدوین فقد کے شریک ہیں امام اعمش وغیرہ ہے حدیث حاصل کی اور
کی القطال وغیرہ کے شیخ ہیں، حضرت سفیان توری کا قول ہے کہ آپ کے زمانہ میں آپ جیسا کوئی اور کوفہ ہیں نہیں تھا، امام کی بن معین وغیرہ
محد ثین نے آپ کی توثیق کی ، اصحاب محال سنہ کے شیوخ میں ہیں اور سب نے آپ سے تخریج کی ، محمد شعلی بن الجعد کا بیان ہے کہ ایک
محف زہیر کی خدمت میں مخصیل علم کے لئے آتا جاتا تھا، چندروز نہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہاں رہے؟ کہا امام ابوطنیفہ کی خدمت میں چلا گیا
تھا، فرمایا کہم نے اچھا کیا میرے پاس ایک ماہ رہ کر جوتم حاصل کرتے اس سے یہ بہتر ہے کہ اور صاحب کی صرف ایک مجلس کی شرکت ہی تم

٣٠٠ - امام قاسم بن معن (متوفى ۵ <u>ام</u>)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعنہ کی اولا دا مجادیس ہے ہیں محدث ثقد، نقیہ فاضل ، عربیت و نفت کے امام ، سخاء ومروت اور زمدو ورع بھی بین ظیر ہتھے ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان اصحاب وشر کاءو تدوین نقدیش ہے ہیں جن کے بارے بھی امام صاحب مسار قلب وجلاء حزن فر مایا کرتے ہتے ابوحاتم نے ثقة صووق اور کیٹر الروایت کہا، حدیث و نقد بیں امام اعظم ، اعمش ، عاصم بن احول ، ہشام بن عروہ اور یکی بن سعید و غیرہ کے استاذ ہیں ، شریک کے بعد آپ کوفہ کے قاضی بن سعید و غیرہ کے استاذ ہیں ، شریک کے بعد آپ کوفہ کے قاضی ہوئے کین غایت تورع و تقوی کے باعث بغیر شخواہ کے قضاء کا کام انجام ویا، لغت میں کتاب النواور اور غریب المصنف تکھیں (حدائق و جوام مصید کے باعث بغیر شخواہ کے تفاء کا کام انجام ویا، لغت میں کتاب النواور اور غریب المصنف تکھیں (حدائق و جوام مصید کے استاذ ہیں نے حفاظ حدیث کے طبقات میں شار کیا ہے۔

جوابرمصید) حافظ ذہی نے حفاظ حدیث کے طبقات میں شارکیا ہے۔ اسا- امام حماد بن الامام الاعظم (متوفی ال کاھ)

محدث، فقیداور بڑے زاہر و عابع سے حدیث وفقہ ہیں آپ کے بڑے استاذ خودام اعظم ہیں اورا مام صاحب کی زندگی ہی ہیں بیجہ
کمال مہارت فتو کی دینا شروع کر دیا تھا، امام ابو بوسف، احمد مجر، امام زفر اور امام حسن بن زیاد وغیرہ کے طبقہ ہیں شریک
رہے، امام صاحب کی وفات پر ان کی ساری اما نیس (جن لوگوں کی بھی تھیں جو مفقو دیتھ ) قاضی شہر کو ہر دکر دیں، قاضی صاحب نے بہت
اصرار کیا گذآ ہے بڑے المین ہیں خودا ہے پاس رہنے دیں گرآ ہے نے اس بار کو لیند ند کیا، آپ سے آپ کے بیٹے اسلی طرح دی وفقہ
عاصل کی اور دہ بھی بڑے عالم ہوئے، حضر مت قاسم بن معن کے بعد آپ کوفیہ کے قاضی ہوئے (حدائق) پھر سارے بغداد کے پھر بھر ہ کے
قاضی ہوئے، مرض فالج سے معذور ہوکر استعفیٰ دیدیا تھا، علام صحیری نے ذکر کیا کہ امام تعاد پر دین، فقد اور ورع غالب تھا اور اکثری مضفلہ
قاضی ہوئے، مرض فالج سے معذور ہوکر استعفیٰ دیدیا تھا، علام صحیری نے ذکر کیا کہ امام تعاد پر دین، فقد اور ورع غالب تھا اور اکثری مضفلہ
کابت صدے تھا، حسن بن قطبہ نے امام اعظم کے پاس ایک ہزار روپے امانت رکھنے ہیں کوئی جرح نہیں امام صاحب کی وفات کے بعد
رکھتے ہیں، ان کور کھنا خطرہ سے خالی نہیں، فر مایا جس کا بیٹا تھا دو الدتو امانت رکھنے ہیں کوئی جرح نہیں کی جماو نے ترانہ کی کوٹوری کھول کر علامات ہے تھی تھی کہا کہ اپنی امانت اٹھالو، حسن نے کہا کہ آپ اب

شر یک بن الولید کا بیان ہے کہ حماد اہل ہواء و بدعت کے مقابلہ میں بہت متشدد تھے،ان کے دلائل تو ڑنے اور حق کی حمایت میں ایسے

پندولائل قائم كرتے تے جويزے يد ماد ق الل كلام كو بھى ندسو جھتے تے . ( كرورى س ٢١٣ج ٢)

٣٢-امام هياج بن بسطام (متوفى كياه)

کھرٹ، فقیہ امام اعظم کے اصحاب و تلاقہ ہیں ہے ہیں، امام صاحب ہے مسانید ہیں روایت صدیث کرتے ہیں، (جامع المسانید علی ہے۔ ۱۲۵ جا اباد عاتم نے کہا کہ ان کی صدیت تعلی جاتی ہے، سعید بن بناد کا قول ہے کہ ہیں نے بیاج ہے زیاد واضح نہیں دیکھا، بغداد ہیں آئے صدیث کا درس شروع کیا تو ایک الک بن سلیمان ہے صدیث کا درس شروع کیا تو ایک الک بن سلیمان ہے مردی ہے کہ بیاج بن بالماناس، اتم مالئاس، افقالناس، انتخالناس، انتخالن

٣٣- أمام شريك بن عبدالله الكوفي (م ١١٥هـ)

محدث، نتید، امام اعظم کی خدمت ہیں بہت رہے، ان سے دوایت حدیث بھی کی، آپ کے مخصوص اسحاب اور شرکا وقد وین فقد ہی تھے، امام صاحب آپ کوکٹیر العقل فر مایا کرتے تھے، آپ نے اعمش اور ائن شید ہے بھی حدیث پڑھی ہے اور آپ سے معزت عبد اللہ بن مبارک اور کی بن سعید نے روایت کی الحمام سلم، ابوداؤ و، ترخی کی، نسائی وائن ماجہ نے بھی آپ سے تخریج کی پہلے شہر واسلا کے بھر کوفد کے ماضی ہوئے، بڑے عابد، عادل، صدوق اور المل بدعت و ہوا پر تخت گیر تنے (حدائق) باوجود کے امام بخاری و مسلم کے شیوخ کی ایک جماعت کے فن صدیث میں شیخ ہیں امام اعظم سے مساند ہیں دوایت کرتے ہیں (جامع المساند میں ۱۸ سے ۲۰۰۳)

٣٧٠ - امام عافية بن يزيدالقاضيّ (متوفى و ١٨هـ

یوے پایہ کے محدث صدوق اور نقیہ فاضل تنے امام اعظم کے اصحاب وشر کا وقد وین فقہ بی سے فاص اتبیازی مقام پر فائز ہوئے،
امام صاحب ان کے علم فضل پر بیز ااعلی دکر تے اور فر ماتے تھے کہ جب تک کافیہ کی مسئلہ پراپنی رائے فلاہر نہ کر دیں اس وقت تک اس کو فیصلہ
شدہ سمجھ کر قام بند کرنے بیں جلدی مت کیا کر وآپ نے امام اعمش اور ہشام بن عروہ و فیرہ سے بھی حدیث حاصل کی ، نسائی نے آپ سے
روایت کی تخ تے گی ہے ، مدت تک کوفہ ہم قاضی رہے ، حافظ ذہمی نے ان کو بہترین کر دار کے قضاق بھی شار کیا ہے۔ (حدائق)

٣٥- امير المونين في الحديث حضرت عبدالله بن مبارك (م المار)

محاح ستہ کے ائمہ کر دوا قر واجلہ فیوٹ میں جلیل القدرامام حدیث ہیں، ابن مہدی (فیخ امام بخاری) نے چار کبارائمہ حدیث ہیں سے ایک ان کو قرار دیا، ایک دفعدان سے ابن مبارک اور سفیان کے بارے ہیں دریافت کیا گیا تو کہا کہ اگر سفیان پوری کوشش کرلیس کہ ان کا ایک دن ابن مبارک جیسا ہوجائے تو یہ بھی نہیں کر ہے ، یہ بھی فر مایا کہ جس حدیث کو ابن مبارک نہ جانے ہوں اس کو ہم بھی نہیں پہچائے ، امام احمد نے قر مایا کہ اس کو ہم بھی نہیں کہ جس حدیث کو ابن مبارک نہ جانے ہوں اس کو ہم بھی نہیں پہچائے ، امام احمد نے قر مایا کہ اس کے اور کی بات ان سے کم رہی ہوگ وہ حل مرب برا داخیر وہ میں اور ابن مبدی ان کو امام توری پرتر جے دیے تھے ، امام صاحب وہ صاحب حدیث اور ابن مبدی ان کو امام توری پرتر جے دیے تھے ، امام صاحب کے اخص اصحاب سے بیٹھ برگر نہیں کے کا دعم اور انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دعم اصحاب سے بیٹھ براد اور ایک مرب سے بیٹھ برگر نہیں کے کا دور آتے ال منسوب کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دھی اور انہوں کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دھی اور انہوں کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دھی اور انہوں کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دھی اور انہوں کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دھی اور انہوں کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے بارے میں وہ اقوال منسوب کے جیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کا دھی انہوں کے جی جو انہوں نے ہرگر نہیں کے دور کا دور انہوں کے جی جو انہوں نے ہرگر نہیں کے دور کو میں انہوں کے جی جو انہوں نے ہرگر نہیں کے دور کیا کہ کو دور کو بی اور انہوں کے جی جو انہوں نے ہرگر نہیں کہ کہ دور کو دور کو دور کیا کہ دور کو دور کیا کہ جو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ جو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دی کو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کو دور کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کی کو دور کو

جیا کہ بہت ہے دوس اے مطرات کی طرف بھی الی تبتیں کی تی الا تقدر نصب الراب ) معرت سفیان بن عیمینہ نے فر مایا کہ بی نے صحاب کے حالات میں فورکیا اگر صحاب کوحضور اکرم میں کے کہ صحبت مبارکداور آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی فضیلت حاصل ندہوتی تو این مبادك ان كے برابرى موتے، يېمى فرمايا كدائن مبارك فقيد، عالم، عابد، زابد، في شجارًا وراديب وشاعر تھے، ففيل بن عياض نے فرمايا کرانہوں نے ابنامٹل نبیں چیوز ا، این معین نے فر مایا این مبارک بہت بچھدار ، بخت کار، ثقر، عالم ، سجے الحدیث تھے، چیوٹی بوی سب کتابوں ک تعداد جوانہوں نے جمع کی تعمیم میں اکیس ہزار تک بیان کی جاتی ہے، کی اندلی کا بیان ہے کہ امام مالک کوہم نے کس کے لئے اپنی جگہ ت تعظیماً اشتے ہوئے نہیں دیکھالیکن این مبارک کے لئے انہول نے ایسا کیا اور بالک اپنے قریب ملاکر بھلایا، قاری امام مالک ویژه کر سناتار بالبعض جُلدامام مالك دوك كريوجيت كياتم لوگول كے ياس بھي اس بارے بيں بچھ ہے؟ توائن مبارك عي جواب ديتے تصاور بوے ادب وآ بھی ہے ہو لتے تھے، جب مجلس ختم ہوئی تو امام ما لک ان کے حسن ادب ہے بھی بہت متاثر تھے اور ہم سے فرمایا کے 'بیابن مبارک نقید خراسان ہیں 'خلیل کا قول ہے کدائن مبارک کی امامت پرسب کا اتفاق ہے اور ان کی کرامات شارے باہر ہیں، اسود بن سالم نے فرمایا كرجوتفى ابن مبارك كومطعون كرےاس كے اسلام ميں شك ب،امام تسائى كا قول ب كدابن مبارك كے زماند مي ان سے زياده جليل القدر، بلندم تبداورتمام بهتر تصائل كاجامع بمارے علم على بيس بوا،حس بن يسى في فرمايا كدايك مرتبدا صحاب ابن مبارك في بحث بوكران ك فعنائل تأركة وسب في طي كيا كدان من حسب ذيل كمالات مجتمع تصائل ما فقد ١٠ ادب ١٠ نور٥ لغت ١٠ شعر، عفعا حت ٨ زبد ٩٠ ورع، • اانساف، اا قیام کیل، ۱۲ عبادت، ۱۳ تج، ۱۳ غزوه و جهاد، ۱۵ شهمواری، ۱۷ شجاعت، ۱۷ جسمانی توت، ۱۸ ترک لا مینی، ۱۹ کمی اختلاف اینے اصحاب سے، عباس نے بیامور بھی اضافہ کئے ۲۰ سخاوت، ۲۱ تجارت ۲۴ محبت باد جود مغارفت ان کے علاوہ بھی آپ کے من قب دفتنائل بہت زیادہ ہیں، ایک جہادے واپسی ہے، ۱۸۱ھ میں ۱۳ سال کی عرض دفات یائی اور باوجودان منا قب جلیلہ کووامام ابو حنيف كاسحاب وتا اندوش عصفاور حسب تقريح تاريخ خطيب واستان الحدثين وغيروا مام ماحب كي وفات تك ان كي خدمت عدا نہ ہوئے ،امام صاحب کے تمذیر فخر کرتے ان کی دح فریاتے کا تفین کوامام صاحب کی طرف سے جواب دیتے تھے، دغیرہ ذلک ابن مبارک ے كہا كيا كرآخرك تك حديثين لكيت رين كي افر مايا"جس كلدے جھے نفع بہنجا شايد وواب تك نداكھا" اكثر اوقات اين كمر من تنها جیٹے رہے ، کسی نے کہا آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا وحشت کیسی؟ جب کہ میں معزت اقدی سی کے ساتھ ہوتا ہول یعنی آپ کی حدیث پی مشغول ہوتا ہوں ، ملوم نبوت سے انتہائی شغف رکھتے تھے اور اشعار ذیل کا بہترین مصداق تھے۔ مديثة وحديث عنه تحيني بذااذاعاب اوبذااذا حضرا كلابهاحسن عندى امريه لكن احلاجاماونق النظمرا

المام اعظم سے مدانیدامام بیں بہ کشرت روایات کی بیں۔رحمدالقدر تمة واسعة ۔ (مناقب کردری جلد دوم و جامع المسانید)

۳۷ – الإمام الحجيرها فظ الحديث الولوسف دلادت ۹۳ هـ، دفات ۱۸۱<u>ه</u> نمر، ۸۹ سال

 علامدابن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا کہ حضورا کرم علیہ نے غزوہ خندق میں ملاحظہ فرمایا کہ میدان قبال میں سعد، بڑی بے جگری سے جاں بازی و جاں سپاری میں منہمک ہیں ، حالا نکہ بہت ہی کم عمر تے ، یہ اداحضور علیہ کو بے انتہا لبند ہوئی ، محبت ہے اپنے پاس بلایا اور لوجاء وہ لوجاء کر این جو جان کہ اس کو جوان تو کون ہے؟ کہا سعد بن حبیب حضورا کرم علیہ ہے نے فرمایا خدا تھے کو نیک بخت کرے ، مجھ سے اور قریب ہوجاء وہ قریب ہوجاء وہ قریب ہوئے تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ بھیراء اور امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے کہ دادا جان کے سر پر حضور علیہ کے ہاتھ بھیرنے کی میر میں برابر محسوں کرتا ہوں ، اس سے ذیادہ تعقیل نسب و تحقیق دین دلاوت وغیرہ محدث بیر علامہ کوثری کی کتاب ''حسن التقاضی فی سیر ہو اللہ ما ابی یوسف القاضی میں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### سيح سنهولا دت

کوژی صاحب نے تاریخی دلاک سے امام موصوف کا سنہ دلادت علاجے بی قرار دیا ہے، نہ دہ جو عام طور سے مشہور ہے، لین سااجے، وہ ان لوگوں نے طن تخمین سے ۱۳ ہے۔ نے درسال بڑے تھے، چنا نچہ ام ابو بوسف لوگوں نے طن تخمین سے ۱۳ ہے۔ تھے، چنا نچہ ام ابو بوسف ام مالک سے درسال بڑے تھے، چنا نچہ ام ابو بوسف ام مالک سے معاملہ بھی اقران بی کا ساکرتے تھے اور امام اعظم کے شرکاء تدوین فقہ میں بھی ان کوسب ''عشرہ متقدمین' میں ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اول سے آخر تک شرکے ہیں اور تصفیہ شدہ مسائل واحکام کو دفاتر ہیں لکھنے کی خدمت بھی ان سے متعلق رہی ہے، وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اول سے آخر تک شرکے رہے ہیں اور تصفیہ شدہ مسائل واحکام کو دفاتر ہیں لکھنے کی خدمت بھی ان سے متعلق رہی ہے، وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اول سے آخر تک شرکے ہیں۔ اور تصفیہ شدہ مسائل واحکام کو دفاتر ہیں لکھنے کی خدمت بھی ان سے متعلق رہی ہے، وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اول سے آخر تک شرکے ہیں۔ اور اسے استخدم سے خدم استخدم سے استخدم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور استحداد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور استحداد ہوتا ہے کہ وہ اور استحداد ہوتا ہے کہ استحداد ہوتا ہے کہ وہ اور استحداد ہوتا ہے کہ وہ وہ اور استحداد ہوتا ہے کہ وہ اور استحداد ہے تھی اور استحداد ہوتا ہے کا معدون ہوتا ہے کہ وہ استحداد ہوتا ہے کہ میں میں میں کر استحداد ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ وہ استحداد ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ میں میں کر استحداد ہوتا ہے کہ کر استحداد ہوتا ہے کہ ہوتا ہ

تخصيل علم

امام ابو بوسف خود فرمانتے ہیں کہ میں پہلے ابن الی کینی کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ میری بڑی قدر کرتے تھے، جب کوئی علمی اشکال ان کو پیش آتا تھا تو امام ابو صنیفہ کے ذریعہ اس کوحل کرتے تھے، اس لئے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی امام صاحب کے پاس آنے جانے لگول، مگر مجھے خیال ہوتا کہ ابن الی لیا کونا گوار ہوگا، اس لئے رکتا تھا۔

۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ کی بحث کے دوران ان کو گرانی ہوئی (اس کی تفصیل بھی کوٹری صاحب نے لکھی ہے) اور میں نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھ کرامام صاحب کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ شروع کردیا۔

#### مالى امداد

والدصا حب کواس کاعلم ہوا تو کہا کہ 'امام صاحب، مالدار مستغنی آ دمی ہیں، تو تحاج مفلس ہے، تیراان سے کیا جوڑ؟ کچھے فکر معاش
کرنی چا ہے'' والد کی اطاعت بھی ضروری تھی، ہیں فکر معاش ہیں لگ گیا، ایام صاحب نے میری غیر حاضری محسوس کی اور بلایا، سبب پوچھا،
ہیں نے پوری بات عرض کی ، درس ہیں شرکت کی ، جب سب چلے گئے تو امام صاحب نے مجھے ایک تھیلی دی کہ اس سے اپنے گھر کی ضرور تیں
ہیں کے رواور جب ختم ہوجائے ، مجھے بتلا تا، اس تھیلی ہیں ایک سودرہم تھے، ہیں الترام کے ساتھ درس ہیں شریک رہنے لگا، چند ہی وان گذر ہے
کہ امام صاحب نے خود ہی مجھے دوسری تھیلی دی ، اور پھرای طرح میری امداد فر ماتے رہے جسے ان کو پہلے رو پوں کے ختم ہونے کی اطلاع خود
بخو دہوجاتی کے دفعہ کے بعد پھر بھی عرض کرنے کا موقع نہیں ہوا۔

۔ امام صاحب کی توجہ سے مذصرف میرے گھر والے فکر معاش ہے بے نیاز ہو گئے، بلکہ ہمیں ایک قتم کا تمول حاصل ہو گیا اور امام صاحب کی خدمت میں روکر جھے برعلوم کے درواز ہے بھی کھل گئے۔

ا یک روایت میں ہے کہ والد نے پچھ کہا تو ان کی والدہ درس ہے اٹھا کر لیجاتی تھیں ،امام صاحب نے ایک دن کہا! نیک بخت! جا! میہ

علم پڑھ کر فالود واور روغن پستہ کے ساتھ کھائے گا، یہ س کروہ بڑا بڑاتی ہوئی چلی گئیں۔

جب قاضی القصاۃ ہوئے تو ایک بار خلیفہ ہارون رشید کے دستر خوان پر فالدہ ندکور پیش ہوا، خلیفہ نے کہا کہ یہ کھا بیردوز روز نہیں تیار ہوتا، پوچھا کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا فالودہ اور روغن پستہ اس پرا مام ابو پوسف مسکرائے، خلیفہ نے بااصرار سبب دریافت کیا تو امام صاحب کا واقعہ بالا سنایا، خلیفہ کوئن کر جبرت ہوئی اور کہا۔'' علم وین وونیا شس عزت دیتا ہے،القد تعالی ابو حنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ عقل کی آنکھوں سے وہ پچھ دیکھتے تھے جو طاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا''۔

ستر ہ برک تک امام صاحب کی خدمت بیں رہے ،ایک بار سخت بیار ہو گئے ،امام صاحب نے آ کر دیکھا تو واپسی میں ان کے درواز ہ پر متفکر کھڑے ہو گئے ،کسی نے یو چھا تو کہا'' میہ جوان مرگیا تو زمین کا سب ہے بڑا عالم اٹھ جائے گا''۔

ا ہام ابو پوسف کا قول ہے کہ دنیا ہیں کوئی چیز جھے کو ابو صنیفہ اور ابن ابی لیا کی مجلس سے زیادہ محبوب ندھی ،امام ابو صنیفہ سے بڑھ کر فقیداور ابن ابی لیا سے اجھا قاضی میں نے بیس دیکھا۔

امام ابو یوسف پہلے محض ہیں جنہوں نے اامام ابو صنیفہ کاعلم زمین کے گوشہ گوشہ تک پہنچایا،اصول فقد کی کتابیں لکھیں۔ ۲ مسائل کا نشر املاء کے ذریعہ کیا،ستر و برس تک قاضی القصناۃ رہے، ابن عبدالبر کا قول ہے کہ میر ےعلم میں کوئی قاضی سواء ابو یوسف کے نہیں، جس کا تھم مشرق ہے مغرب تک سارے آفاق میں رواں ہوا ہو۔ (شذرات الذہب)

قاضی ہونے کے زمانہ ش ایک بارضلیفہ وقت حادی کے ایک باغ پر کس نے ان کی عدالت میں دعویٰ دائر کردیا، بظاہر بادشاہ وقت کا پہلوز بردست تھا گر واقعہ اس کے خلاف تھا، خلیفہ نے کسی موقع بران سے پوچھا کہ تم نے فلاں باغ کے معاملہ میں کیا کیا؟ جواب دیا ہدگی کی درخواست ہے کہ امیرالمؤمنین کی حلفیہ شہادت اس امر پر ہیجائے کہ ان کے گواہوں کا بیان سچاہے، ہادی نے پوچھا کیا ان کواس مطالبہ کا حق ہے؟ جواب دیا کہ ابن ابی لیا کے فیصلہ کے مطابق صحیح ہے، خلیفہ نے کہا اس صورت میں باغ مدگی کو دلا دو بیاما م ابو پوسف کی ایک تدبیرتھی ۔ ہواب دیا کہ ابن ابی لیا کے فیصلہ کے مطابق صحیح ہے، خلیفہ نے کہا اس صورت میں باغ مدگی کو دلا دو بیاما م ابو پوسف کی ایک تدبیرتھی۔ ہلال بن یکی کا قول ہے کہ ابو پوسف تفسیر، مغازی اورایا م عرب کے حافظ سے، فقہ ان کے علوم میں اقل العلوم تھی ، ایک بار امام ابو صنیفہ دیمہ اللہ علیہ نے اسے شاگر دوں کی بابت کہا۔

'' يرچيتيس مرد بين،ان بي سے اٹھاره عهد و تضاكى الميت ركھتے بين، چندفتو ئى دينا ليے بين جو قاضوں كو پڑھا سكتے بين ميد كهدكرامام ابو يوسف اورز فركى طرف اشاره كيا۔

ایک بارامام ابوصنیفہ نے داؤ دطائی ہے کہا کہتم عبادت کے لئے پیدا ہوئے ،ابو یوسف ہے کہاتم دنیا کی طرف ہائل ہوگئے ،اسی طرح زفر وغیرہ کی نسبت رائے طاہر کی ،جو کہا تھا، واقعات نے وہی ٹابت کیا۔

وفات ہے پہلے کہتے تھے کہ سر ہ بری دنیا کے کام میں رہ چکا ہمرا گان ہے کہ اب میری موت قریب ہمائ قول کے چھا ہ بعد وفات پائی۔ غیر معمولی علمی شغف اور امام صاحب سے خصوصی استفادہ

امام ابو یوسف امام صاحب کے علوم کے اس قدر گرویدہ سے کہ خود ہی بیان کی کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کا انقال ہوا تو میں نے اس وقت بھی امام صاحب کی مجلس سے غیر حاضری پسند نہیں گی، بلکہ اپنے احباب اعزہ اور پڑوسیوں ہی کو تجہیز و تدفین کی خدمت پر مامور کردیا، اس ڈرسے کہ امام صاحب کے علمی ارشادات و فیوش سے محروم نہ ہوجاؤں اور اس کی حسرت وافسوس میرے دل جس ہمیشہ رہے۔ اس ڈرسے کہ امام ابو یوسف کا بیار شادم بالغربیں ہے، کیونکہ امام صاحب کے انقال کے بعد بعض او قات بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ

'' کاش امام صاحب کی ایک علمی صحبت مجھے پھر لل جاتی اور بی ان سے اپنے علمی اشکال حل کر لینا، خواہ مجھے اس ایک مجلس پر اپنی آوجی دولت قربان کرنی پڑتی'' لکھنا ہے کہ اس وقت امام صاحب بیس لا کھ روپے کے ما لک تھے، کو یادی لا کھ روپے صرف کر کے ایک مجلس کی تمناہ کرتے تھے در حقیقت علم اور سی علم کی قدر وقیمت ایسی بی ہے۔ ہن لم یدن قدلم یدن "۔

نقل ہے کہ امام ابو پوسف اپنے دونوں شیخ این الی لیل اور امام صاحب دونوں کی انتہا کی تنظیم کیا کرتے تھے اور اس وجہ ہے ان کوعلمی است منت وقع اصل میں ا

يكات عدظ وافرعامل موا

# قاضى ابن ابي ليل

قاضی ابن الی کیلی عبد اموی وعبای بس کانی مدت تک قاضی رہے، جن کو حضرت قاضی شریح کے قضایا سے پوری واقفیت تھی جو حضرت عمر کے ذیانہ سے تجاج کے ذیانہ تک قاضی رہےاور حضرت علی کے قضایا بھی ان کے معمول بہارہے تھے۔

ای المرال ام ایوبیسف فی الم مساحب کی تلوم فقد و مدیث کے ساتھ قضایا ہے محابد تابعین کا پیمائلم جنع کرلیاتھ اسپی وجب کرانام او بیسف فی سب سے پہلے قاضی افتصنا آ کے عہد سے پر فائز ہوکر اپندی اسمال کو نیا کے قاضع فی پروہ علی اثر است ڈالے کہ ان کی نظیر اول وآخر جس نہیں گئی۔

## بنظيرها فظه

علامه ابن الجوزي نے باوجودا ہي شدت وصبيت خاصہ كے امام ابو يوسف كوتوة حفظ كے اعتبار سے ان سود • اافراد بيل شار كيا ہے جو اس امت كے خصوص و بے نظير صاحب حفظ ہوئے ہيں (اخبار التعاظ جمی نیز فلام پیروشق)

علامدابن عبدالبرنے انقاء بھی الکوا کہ اہام ابر بوسف بڑے وافظ حدیث تنے ملکنہ حفظ ایسا تھا کہ کسی محدث کی ملاقات کو جاتے دوران گفتگو بھی ۱۰،۵ حدیثیں سنتے ماہر آکران مب کو بورے حفظ وضبط کے ساتھ بے کم وکاست بیان کردیتے تنے۔

### امام ابو پوسف کے حج کا واقعہ

ا مام حدیث حسن بن زیاد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ام ابو بوسف کے ساتھ نے کو گئے ، رائے بھی دہ علیل ہو گئے ، ہم بیئر میمون پر اثر گئے ، حضرت سفیان بن عید عیادت کو آئے ، امام ابو بوسف نے (جو عاشق حدیث تنے ) ہم سے فرمایا ، ابو محمد سے صدیثیں من لو ، انہوں نے اشار و پاکر چالیس حدیثیں سنا کمی ، جب سفیان چلے گئے تو فرمایا - لو جھے سے پھر من کران حدیثیوں کو محفوظ کرلواور باوجو وا پی کبری ، ضعف ، حالت سفراور بیاری کے ووسب حدیثیں اٹی یاد سے ہمارے سائے دہرادیں۔

ال دا تند يكى مى معلوم بوتا بكر المام إو يوسف كى دفات كبران من بوكى ب، كونك بيال يجبن سال كا دى كوكير المن بين كهاجاتا-و كر محدث الومعاويي

موفق ہیں حسن بن الی مالک سے نقل کیا کہ ہم لوگ محدث ابو معاویہ کے پاس آتے جاتے تھے تا کہ ان سے تجائی بن ارطاق کی احاد یہ ہے۔ احاد یہ بن با اور یہ بن بن الی مالک سے نقل کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہیں، احاد یہ بن ہی جی جیس ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہیں، فرماتے ۔ تم لوگ بحل جی بی اور کہتے ہیں کہ ہیں، فرماتے ۔ تم لوگ بحب تجائی بن ارطاق کے پاس جاتے تھے تو جس وقت دو املاء حد یہ کرتے تھے تو ابو پوسف کے حافظ سے بی دوسب اماد یہ کھولیا کرتے تھے تو ابو پوسف کے حافظ سے بی دوسب احاد یہ کھولیا کرتے تھے۔

علامہ موفق نے اپنی سند ہے کی بن آدم نے آل کیا کہ ہارون رشید ہے، جوخود بھی بڑے تقیہ عالم تھے کہا گیا کہ آپ نے ابو یوسف کو ان کے علم وسر تبہ ہے نہا دون رشید نے جواب دیا '' عمی ان کوخوب ان کے علم وسر تبہ ہے نہا دون رشید نے جواب دیا '' عمی ان کوخوب ہا تا بھوں اور کائی تجر ہے بعد ایسا کہ ہا تھی ہارون رشید نے جواب دیا '' عمی ان کوخوب ہا تا بھوں اور کائی تجر ہے بعد ایسا کہ سند علی مسئلہ عمل بھی ان کی جائی کی ماس عمی ان کوکا مل بی پایا مصارے ان کے حد یہ ترکی ہوئی گئی ہے بادر کھتے تھے، پھر جب جلس سے اٹھتے تھے، تو ان کے پاس محد شمن ورواۃ 'کی بوجو ہاتے تھے، اور دوا ہے با ن کی کھمی بوئی اجاد بے ان کی کھمی بوئی اجاد بھی بادر کھتے تھے، پھر جب جلس سے اٹھتے تھے، تو ان کے پاس محد شمن ورواۃ 'کی بوجو ہاتے تھے، اور دوا ہے با ن کی کھمی بوئی اجاد بیٹ ان کی یا داشت سے سی کر کرایا کرتے تھے اور فقہ عمل تو دوا ہے درجہ پر پہنچ ہیں کہ اس تک کوئی دوسر اان کے طبقہ کا پہنچا بی نہیں۔

ینے یہ سائل علم ان کے سائے جھوٹے ہیں، اور بن سے بن سائند ان کے مقابلہ ہیں کم حیثیت ہیں اوگوں کو دری ویں تو بغیر کتاب اور
یادواشت کے دون کو بھارے کا مول ہی شخولی (بعنی تضاکی خدمات) کے ساتھ رات کو دری کے لئے تیار، آنے والوں لوگوں سے بوچھتے ہیں،
کیا جا ہے ہو؟ وہ کہتے کہ قلاس فلال فقتی ابواب وا حکام ہی افادہ سے بی اس فوراً بالبدا ہت ایسے جوابات بتاتے ہیں، جن سے علماء، زمانہ عاجر ہیں
اوران سب کمالات علمی کے ساتھ کی استقامت اور دین پر ہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ ہیں، اب ان جیساکو کی لاکر جھے دکھلاؤ!")

ظیفہ بارون رشید نے واقعی امام ابو بوسف کے خاص خاص کالات بہت موز وں پیرایہ می جمع کردیے ، داؤ دین رشید کا تول ہے کہ۔
''اگرامام اعظم کا کوئی شاگر دبھی امام ابو بوسف کے سوانہ ہوتا تو بھی ان کے فخر کے لئے کافی تنے، میں جب بھی ان کوکسی علمی موضوع پر بحث کرتے ہوئے دیکے تاتو ایسا معلوم ہوتا کہ جیے ، کسی بڑے سمندر میں ہے نکال نکال کالم کے دریا بہارہ ہیں، علم حدیث، علم فقدا درعلم کلام سب ان کے دو برویتے ، ان علوم کی تمام مشکلات ان کے لئے آسان ہو چکی تھیں'')

ہلال بن کی بھری کا قول ہے کہ امام ابو یوسف تغییر، مغازی، ایام العرب کے حافظ تنے اور ان کے علوم متعارفہ بھی ہے ایک فقہ بھی تھا، بروایت ذہبی کی بین خالد کا قول ہے کہ ' ہمارے یہاں امام ابو یوسف تشریف لائے، جب کہ بہ نبیت دوسرے علم کے ان کا فقی اخیاز نمایاں نہ تھا، حالا تکہ اس وقت بھی ان کی مقدر میں کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک پہنی بھی تھی''۔

این انی العوام نے بواسطۂ امام نیا دی امام بی بن معین کا قول نقل کیا کہ ''اسحاب الری ش امام ابو پوسف سے زیاد وا ثبت فی الحدیث اور ان سے بڑا جا فقاصدیت اور زیادہ صحت کے ساتھ صدیث کی روایت کرنے والا ش نے نبیس دیکھا''۔

ا مام ابو پوسف کے ذکاوت ووقت نظر کے واقعات بہت تیں،علامہ کوٹر گُ'' حسن التقاضی ٹی سیر قالا مام ابی پوسف القاضی'' میں امام موصوف کے علمی و ملی کمالات و واقعات کا بہترین مرقع چیش کیا ہے جو ہر خفی عالم کوحرز جان بنانا چاہئے ،کوٹری صاحب کی تمام تصانیف اعلیٰ علمی جواہر وٹوا در کا ذخیر واور حقا کُتل و واف مات کا بے مثل خزید ہیں۔

#### شيوخ فقه وحديث

ا مام ابو بوسف نے احکام قضایش زیاد و تر قامنی این الی کیل ہے استفاد و کیا اور فقہ وحدیث بش امام اعظم سے کلی استفاد و کیا، رات دن امام صاحب می کی خدمت بش گذارتے تھے، خود فرماتے ہیں کہ بس انتیس ۲۹ سال برابرامام صاحب کی خدمت بیس رہا کہ بیج کی نماز جینہ ان کے ساتھ ہی پڑھی۔ (معید ونارخ کبر ر)

دوسری روایت میمری کی ہے کہ بما سال امام صاحب کے ساتھواس طرح گذارے کے بجز حالت مرض کے عیو قطراور عیواللی جی بھی ان می کے پاس حاضر رہا، فرمایا کرتے تھے کہ جھے دنیا کی کوئی مجلس امام ابو صنیفہ اور ابن ابی کیا کی مجلس علمی سے زیادہ محبوب نہتی، دوسم ہے چند شیورٹی میر جیں۔ ابان بن ابی عیاش ، احوص بن مجیم ، ابواسحاق شیبانی ، اساعیل بن امیه ، اساعیل بن علیه ، اساعیل بن مسلم (وغیر و رجال ترندی میں سے ) ابن جریج عبدالملک ، تجائی بن ارطاق ، حسن بن وینار ، اعمش ، عبدالرحلٰ بن ثابت ، عطاء بن السائب ، عطاء بن عجر و بن دینار ، عمر و بن میمون ، عربی نافع ، قیس بن الربیج ، لیث بن سعد ، ما لک بن انس ، ما لک بن مغول ، مجالد بن سعید ، جحد بن اسحاق (صاحب مغازی) مسعر بن کدام ، نافع مولی ابن عمر ، کی بن سعید انصاری وغیر و تجاز ، عراق و دیگر شهروں کے مشاہیر اہل فضل و کمال ، علا مدکور می نے زیادہ نام تحریر کی جن بن اور یہ بھی شعبید کی ہے کہ بنش "قدین راوق حدیث نے اپنی قلت علم اور کی درک مدارج اجتہا و یا تعصب وغیر ہے اور بعض نے کسی غلط نبی سے بعض اکا برشیوخ پر نفته و جرح بیج و بوجوہ فدکورہ قابل اعتماء بیں ۔

امام ابو پوسف كالعليمي ويدريشغف

امام صاحب باوجود یکه علم وفضل کے اعلیٰ مراتب پر فائض تنے، و نیوی و جاہت کا بھی طر وُ امتیاز اوج پر تھا، خلف عباسیہ کا جاہ و جلال، عظمت ورعب و نیا پر چھایا ہوا تھا، لیکن در بارخلافت کے وزراء کی تو امام ابو یوسف کے سامنے ہی کیاتھی ،خود خلیفہ ہارون رشید امام صاحب موصوف کا انتہائی ادب واحتر ام کرتا تھا۔

امام صاحب قصر شاہی بیل نہ صرف ہے کہ بے روک ٹوک ہروقت جاسکتے تھے، بلکدا ہے گھوڑ ہے پر سوار ہی خلیفہ کے در بار خاص تک جایا کرتے ہوئے امام موصوف کا استقبال کرتا، اور پہلے خود سلام کرتا اور ای جایا کرتے ہوئے امام موصوف کا استقبال کرتا، اور پہلے خود سلام کرتا اور ای طرح ہمیشہ ہوتا تھا، کتب تاریخ بیل ایک علم فی کا شعر بھی آتا ہے جو ہارون رشیدا مام موصوف کی آمد پر بھیدا ظہار مسرت واعز از پڑھا کرتا تھا، آج کے حالات بیل کون یقین کر سے تاکہ ہمارے وین کے بیٹواؤں کی ایک آن بان بھی رہی ہے، پھر کتب تاریخ بیل کچھا سے نعط و بے امل جھوٹے راویوں کے جلائے ہوئے تھے بھی لکھے گئے، جن کی وجہ ہے بردوں بردوں کی صحیح بوزیشن نظروں سے او جھل ہوگئی۔

ا مام ابو یوسف کے قبول عہد و قضا کوان کی دنیا طلبی ہے تعبیر کیا گیااورا لیے قصے بھی گھڑے گئے کہ امام صاحب نے خدانخواستہ خلفاء کی رضا جوئی اور انعامات کی خاطر شرعی مسائل بتائے ، ہمارے اہل مناقب نے بھی بے تحقیق ایسے چند واقعاتے نقل کردیئے جن سے امام موصوف کی ذہائت وذکاوت ووسعت عنی ٹابت ہو۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علامہ کوڑی صاحب کو کہ حسن التقاضی جی ایسے واقعات کی بھی تاریخی ولائل ہے تغلیط کردی ،اگر چہام صاحب کے مجموعی حالات سے بھی ایسے قصے مشکوک معلوم ہوتے تھے ، یہاں عرض کرنا بیتھا کہ امام موصوف اتنی مشغولیتوں کے ساتھ بھی آخر وقت تک درس وقعلی عاکم کرتے رہے ، وراس ہے بھی سیر نہ ہوتے تھے ، نہ کی وقت پڑھانے ، مجھانے اور علمی غذا کرہ ہے اکتائے تھے۔
حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ جس بی مسل علم کے زمانہ جی امام زفر کے پاس بھی جاتا تھا اور امام ابو یوسف کے پاس بھی ، کین جس نے امام ابو یوسف کو زیادہ با وصلہ بایا ،اکثر ، کیما ہوتا کہ جس کی باس بھی جاتا ہو اور مشکل مسائل بوچھتا وہ مجھے سمجھاتے جس نہ بھتا اور بار بارسوال کر کے ان کو عاجز کردیتا وہ کہتے ۔ کم بخت جا! سختے کیا علم آئے گا؟ کوئی بیشرد کھی بھتی وغیرہ کر'ان کے اس طرح فرمانے ہے جمعے بڑا

ا بن خلکان نے امام ابو یوسف کے مذکر و جس ان کے ہارون رشید کے دربار جس عروج کا سبب بھی ایک جمعوثا واقعد علی کردیا ہے، ای طرح عیسی بن جعفر کے لونڈی نددیے اورامام ابو یوسف کا شری طریف کے زبان عام ہے کہ تعلق کے خیال نے قل کونڈی نددیے اورامام ابو یوسف کا شری طریف کے خیال نے قل کردیا اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفا و جس کی ایسے بی چند قصفی کردیا اور سانی سے طیور مات جس ابن مبارک کی طرف مفسوب کرے ایک ہے مروب قصد نقل کردیا اور علامہ ابو یوسف والم مجھ کے ہائمی تعلقات جس خرا بی اور سانی سے طیور مات جس ابن مبارک کی طرف مفسوب کرے ایک ہے مروب قصد نقل کردی امام ابو یوسف والم مجھ کے ہائمی تعلقات جس خرا بی اور اس کے بھی ایک دو قصے یوں بی بے سندنقل ہوئے اور امار سے علم مدمر تھی وغیر و نے بھی ہے حقیق ان کی روایت کردی ہے۔ والملہ اعلم و علمہ اتم و احکم

غم ہوتا اور بڑی مایوی ہوتی ( کیونکہ بچسے بغیر لم کے کس چیز کی ہیاں نتھی )اہ م ابویوسف کے پاس جاتا اور وہی مسائل مشکلہ بیش کرتا وہ ان کے جوابات فرماتے اور سمجھانے کی پُوشش فرماتے ، پھر بھی میری پوری طرح شفی نہ ہوتی تو فرماتے - اچھاٹھہرو! ذراصر کرو، پھر فرماتے تم کچھ تھوڑ ابہت سمجھے بھی یا بھی ابتدائی حالت ہی ہے؟ بیس کہتا کہ کچھافا کہ ہوتا ہے گر جس طرح میں چاہتا ہوں سلی نہیں ہوئی ،فرماتے ، کچھ حرج نہیں ، ہرناقص چیز کامل ہو بھتی ہے مخہرو!ان شاءا مقد تھی گھے لوگے۔

حسن فرماتے ہیں کہ میں ان آگے ان قدر صبر وقتل پر بڑی جیرت کرتا تھا، وہ اپنے تلامذہ واصحاب ہے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے بیہ قدرت ہوتی کہ اپنے دل کی ساری با تیس تمہارے دلوں میں اتاردوں تو مجھے ایسا کرنے میں بڑی خوشی ہوتی۔

یہ واقعہ بیں نے اس لئے بھی ذکر کیا کہ آجکل کے طعبہ واسا تذہ وونوں اس ہے سبق حاصل کریں اورا پی زندگی کے رخ کو بدلیں تا کہ
ان کو بھی علم وحکمت کے وہی سابقہ انوار و برکات حاصل ہول پہلے ہارون رشید کے قول سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف عہد ہ قاضی القصنا ق ک غیر معمولی مصروفیتوں کے باوجودر واقت میں درس تعلیم دیا کرتے تھے اور تاریخ نے ہی یہ بھی بتایا کہ آخری وقت وصال میں بھی علمی مسائل گنتھیتی ہی فرماتے رہے۔

ابرائیم بن الجراح کابیان ہے کہ مرض موت میں عیادت کے لئے حاضر تھا، اس وقت بھی تفتگوتھی ، پچھ دیر نشی رہی ، افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے ابرائیم بن الجراح کابیان ہے کہ مرض موت میں عیابیدل! فر مایا غلط ، میں انظام الحرف وفر مانے لگے کہ جس سے کہنے لگے ابرائیم النظم ارمی جمار سوار ہوئر ، ابرائیم کتے ہیں کہ میں اٹھ کر دروازہ تک بی آیا تھا کہ ان کی وفات کی خبر س لی ۔ ( کتاب این افی عوام )

منا قب صیری بیں اتنااضا فداور بھی ہے کہ بیں نے عرض کیا آپ اس حالت بیں بھی مسائل بیان کررہے ہیں؟ فر ، یا کیا حرج ہے؟ کیا عب ہے خدااس درس مسائل کے صدقہ بیل نجات بخش دے بھر دونوں جگہ کے فرق کی بھی تو جیبر فر ، نی ۔رحمہ اللّہ رحمہ واسعة ورضی عنہ وارضا ہ

امام ابو بوسف کے تلامذہ

علامہ کوڑی نے بہت لوگوں۔ کہ تا ہم کر فرات ہوں ہوں ہوں اور اس اور اس میں جن میں سے چند یہ ہیں امام احمد بن حقیل فرات (معاصب قد ہب امام مالک) اساعیل بین جماو (این الا مام الاعظم) بشر بن غیاف بہت المجد بن دلیل ، خالد بن حمیج ، خلف بن الیوب بخی ، شجاع بن خلاء شفق بن ابراہیم بخی ، علی بن الجود (صاحب المجد یا سے) علی بن حرملہ علی بن حرملہ علی بن المحد فی (شخ بخاری) فضیل بن عیاض ، امام محمد ، محمد بن الحراج ، بشام ابن عبوالملک الوالو یہ المطیالی ، ہلال بن کہی الرائی (صاحب احکام الواقف) کجے بین آدم ، یکی بن معیون (شخ ابنی ری) امام شافق ہوا سطام محمد ، امام ابو یوسف کن گروہیں اور بین المحمد فرون کے الرائی (صاحب احکام الوقف) کجے بین آدم ، یکی بن معیون (شخ ابنی ری) امام شافق ہوا سطام محمد ، امام ابو یوسف کن گروہیں اور بین المحمد مردوں کے بین المحمد بن المح

مرابوبوسف ، کیونکہ وہ صاحب سنت تھے۔

كتاب الامام اورائي مستديس امام ابويوسف بواسطه امام محدروا يت بحى كى ب، جيسے حديث تي الولاء يس\_

ا نام ابو بوسف ادرا مام شافعی کا اجتماع ایک جگذبیں ہوا، جیسا کہ علامہ ابن تیمید، حافظ ابن تجرادر حافظ حنادی نے بھی تصریح کی ہے، باتی بعض مسائیدا مام اعظم میں جوامام میم افعی کی روایات امام ابو پوسف سے منقول ہے وہ غلط ہے کہ پوسف کی جگہ ابو پوسف تحریر ہوگیا ہے ادر وہ پوسف بن خالد سمتی ہیں، والنّداعلم (جسر التقاضی)

ا مام ابو یوسف نے اگر چدا پناا نمسّاب اپے استادمحتر م امام اعظم کے ساتھ ہمیشہ باتی رکھا، گھران کے علمی کمالات اور توت اجتہاد و استنباط و جمع شروط اجتہاد کے پیش نظران کو مجتمد مطلق ماننا ضروری ہے، وہ امام صاحب کی مجلس تدوین نقد کے رکن رکبین اور فر داعظم تضاور امام صاحب کی وفات تک تقریباً ۲۹ سال تدوین کے کام بیش مشغول رہے۔

محرین تاعدکا بیان ہے کہ امام البر ہے۔ نہ قاضی القصناۃ ہوجانے پر بھی ہر دوز دوسود کھت نماز پڑھا کرتے تھے بھی بن المدین نے فرمایا کہ ۱۸۰ھی المام ابر ایوسف بھر ہ آئے ہم ان کی فدمت بیل جائی کرتے تھے ،ان کا طریقہ یہ تفا کہ دی احادیث روایت کرتے ، پھر دی فقی آ راء ساتھ بیان کرتے ،اس عرصہ بیس جھے صرف ایک حدیث میں وہ منفر دمعلوم ہوئے جو ہشام بن عروہ ہے جمری روایت کی اور دہ صدوق تھے۔
علامہ کوٹری نے اس مقام پرتح برفر مایا کہ جو فق ''الخیص الحبیر'' ص ۱۳۳۹ اور سنن بہتی ص ۱۱ ج۲ مطالعہ کرے گا دہ معلوم کرے گا کہ اس حدیث بیل موجود ہے۔

یہ مام اقوال علامہ ذہبی کی کماب می قب الامام ابی ہوسف ہے ' حسن التقاضیٰ ' میں لکھے گئے ہیں ، حارثی نے اپنی سند ہے حسین بن ولید سے نقل کیا کہ مام ابو ہوسف جب کسی سنلہ پرکلام کرتے تھے تو شنے والے ان کی وقت کلام سے تھیر ہوجاتے تھے اور ایک روز میں نے ایسا بھی دیکھا کہ وہ کسی مسئلہ پرتقر برکر نے لگے تو تیر کی طرح تیزی سے اس مسئلہ کے تمام متعلقات بیان کر گئے جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ حاضرین کواس

مسئلہ کی باریکیاں مفہوم نہ ہوسکیں اور ؟ سب متحیر ہوئے کرتی تعالی نے ان کوس قد رقد رہ کاام اور قیم معانی وقیقہ کا ملکہ عطافر مایا ہے۔

چونکہ امام ابو بیسٹ کو بیسارے مناقب ومحامد اور کمالات امام عظم رحمہ اللہ علیہ ہے دسیاہ ہوئے تھے، آئ لئے بیجی ''قلائہ متو المعقبان' میں امام ابو بیسٹ ہے ہی منقول ہوا ہے کہ میں نے کہ می کوئی نماز المی نہیں پڑھی جس کے بعد امام عظم کے تن میں دعا اور استعفار نہیں ہو۔

حضرت علی بین صالح جب بھی مام ابو بیسٹ ہے رواہ تکرتے تو اس طرح کہتے '' میں نے بید حدیث افقہ الفقہا وقاضی الفقہ نا قسید معضرت علی بین صالح جب بھی میں الولید کے سامنے ایک شاگر دینے امام ابو بیسٹ کا نام بغیر القاب کے لیا تو اس کو تنجیر فرمائی العلماء امام ابو بیسٹ کے نام بغیر القاب کے لیا تو اس کو تنجیر فرمائی میں منظم میں کرتے ، میں نے تو ان کا مثل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا (حالا نکہ انہوں نے ابن الی ذئیب اور شعبہ وغیر واکا برمحد شین کو دیکھا تھا۔

ا مام نسائی نے بھی جونفقد رجال ٹس بہت قتد دیتے، امام ابو بوسف کی تو ٹین کی ہے اور احمد بن کا لی شجری (مولف اخبار القعناة اور صاحب ابن جریر ) نے کہا کہ امام یکی بین معین، امام احمد اور علی بین مدینی تینوں نے بالا تفاق امام ابو بوسف کو ثقة قرار دیا ہے، یہ تینوں امام بخاری کے کہار شیورخ میں تھے۔

ای طرح شخ این حبان نے کتاب الثقات میں ان کوشے متفن کہا پھر کہا کہ ہم کی کے فضل وشرف کو چھپاتا نہیں جا ہے ، ہمارے نزد یک امام ابو بوسف اورامام زفر کی عدالت و فقاہت ٹابت ہو بھی ہے ، ملاحظہ یجئے یہ این حبان وہ ہیں جو بہت سے محد شین احتاف بلکہ اکا پر انکہ احتاف کے فلاف بھی بہت کے لیک نے کے عادی ہیں ، مگر امام ابو بوسف و زفر کی ہے می بدح کر گے اور بقول خود ش افسارف اواکر گے مگر اس کے باوجود بھی جہرت کی جرت اس پر بالکل مدینے کے کہ امام بخاری اسپ استاذ المام اب بوسف کے بھی متر وک فرما گئے ، آپ نے ویکھا کہ امام بخاری جن بزرگوں کے اقوال سے جا بجا اپنی کتاب الفحفاء و غیرہ میں استدلال کرتے ہیں وہ سب تو امام موصوف کو ثقہ فرما گئے ، ثقہ وہ بحری حدیث لیکی جا ہے ، مگر امام بخاری کا فیصلہ ہے وہ متر وک الحدیث بھے جس کی احاد ہے لوگوں نے ترک کیس ، معلوم نہیں اس بارے میں وہ کن بزرگوں سے متاثر ہو، شاکدو و شخرہ بھول جن کی وجہ سے انہوں نے امام عظم سے بھی موظم نظم اور ایک کی مرحلہ کا تول تو وہ ماری کتاب الفحفاء و می کئی بندورسند و کر بھی تھی ہی کی وہ سے انہوں نے امام عظم سے بھی موظم وہ کی کئی بندورسند و کر بھی تھیں کرتے ، غرض یہ معید بمارے لئے تو ابھی تک ''کی فشکو دو نگشا یہ' بی کے مرحلہ میں ہولے الله یہ حدث بعد ذلک امو ا۔

مؤلفات امام ابو يوسف

امام صاحب کی تالیفات کتب: بن خومنا قب میں بہت بڑی تعداد میں ذکور میں ، گرہم تک ان میں ہے بہت کم پنجی میں مثلاً۔

ا- "کتاب الانساد" او ۔ فقد میں نہایت فیتی ذخیرہ ہے جس کا اکثر مصدام اعظم ہے مردی ہے ، معزت مولا نا العلام ابوالوفاء صاحب نعمانی وامت ما تارہم کے حواثی قیمہ نے اس کو بہت زیادہ مغید بنادیا ہے ، یہ کتاب مدارس عربیہ کے درس صدیث کا جزوہ وٹی چاہئے ،

ورنہ کم ہے کم زائد مطالعہ میں لازی ہونی چاہئے "داوارہ احیاء المعارف العمانی" حیدر آباد ہے شائع ہوئی ہے ، اس کے علاوہ امام صاحب موصوف کا ایک مند بھی ہے مگروہ ہم تک نیس بہنچا ہن خامت ۲۱۸ مفات مطبوعہ معرب

۲-"احتىلاف ابسى حنيانده د ابس ابسى ليلى"-يەكمابىكى اداە فدكور ئى ئۇگى بى اسى بىلى ابام ابويوسف نے اپنے دونوں اسا تذہ كے مختلف فيدمسائل كوجمع كرديا ہے اور دلائل سے اپنے اجتهاد كى روشنى بىس كى ايك قول كوتر جى دى ہے، حاشيہ بى تحقيق رجال تخريخ احاديث وطل لغات وغيره كى ئى ہے، خاص مسائل كوجمع كى مت مسائل كوجمع كى مائيد بىل تا ماديث وطل لغات وغيره كى ئى ہے ، خاص مسائل معلى معرد

٣-" المود عملي سير الاوزاعي"-امام اوزاع نه إني تاب مسأل جبادين امام نظم كي كتاب الجهاد كيعض مسأل براعتراض كي تھ ان مسائل پراہام ابو پوسف نے دونوں کے اقوال جمع کرتے ہرائیک کی دلیل بیان کی ہے اور پھرمی کمد کیا ہے، لینٹی کیاب وسنت کی روشنی میں اپنی جسیرت کے موافق کسی ایک قول کوتر جیج وی ہے اوارہ ند کور بی ہے کا 100 اے میں مفید حواثق کے ساتھ مصر میں طبع ہو کرش عے ہو کی جسفی ت ۱۳۸۱۔

٣-"كتساب المنصواح" -خليفه بارون رشيد كي طلب براحكام إموال مين رسالة تصنيف فره ما ياتفه ،اس كـمقدمه مين بيه بات مجيمي طرح واصح ہوجاتی ہے کہ امام ابو یوسف حق بات کہنے میں ک سے نہیں کتے تھے، ان کے طبقہ میں کسی نے ایک کتا بہیں تکھی، بلکہ یہ کہنے میں بھی مبالغہ نبیں کے ایسی کئی اس باب میں جو کتا ہیں ووسروں نے لکھی بیں ان کے ساتھ موازنہ کرنے پریہ بات بالکل واضح ہوگی ،اس کتاب کی شروح بھی لکھی گئیں جن ہے ان کی خو بیال اور بھی نمایاں ہو گئیں۔

۵-كتاب المحارج والحيل-يَجى الم ابويوسف كي طرف منسوب ب،اس كاتلى التنب المصرييين اورالمنته على ياش آت ندمیں موجود ہےاوران کوجوزف شخت مشتشر ق امانی نے امام محمد کے نام سے طبع کر دیا ہے۔

ا ہن ندیم نے کیسے کہا ما ویوسف کی تا باصول دامالی میں ہے حسب ذیل تیں۔

٧ - كتاب الصلوة ٧ - كتاب الزكوة ٨ - كتاب الصيام ٩ - كتاب الفرائض ١٠ - كتاب البيع يَّ اا - كتاب الحدود ١٢ - كتاب الوكالة ١٣- كتاب لوصايا ١٣- كتاب الصيد والذياع ١٥- كتاب الغصب ١٦- كتاب الامتير اء ١٤- مجموعة امان ،مرتبه ومروبية قامني بشرين الوميد جو

١٣١ كتابول يرمشمل بجوسب المام الويوسف كي ابني عرف كرده بي-

۵۳- كتاب اختلاف ملاء الإمصار ۵۴- كتاب اروعى ما لك بن انس ۵۵- كتاب الجوامع جوآب نے ليجي بن خالد كے لئے مكتبى تقى جو چالیس کہ بوں پر شتم کھی ان میں آپ نے او گوں کے اختیابا ف نی تفصیل اور رائے مختی رکی نشاند ہی کی ہے طلحہ بن محمد بین چعفر الشامد نے کہا کے امام ابو یوسف کے حالات مشہور میں ،ان کا نشل و برتر کی طاہر ہے، و دامام ابوحغیف کے اسی بیس سے بتھے اور اپنے زمانیہ کے لوگوں میں ے سب سے بڑے فقید تھے کہان ہے آ گے وٹی نہ ہو ۔ کا ہم وحلم ، ریاست اور قد رومنزات کے اعلی مرتبہ پر پہنچے تھے امام ابوحنیف کے مذہب و اصول فقہ کوسب سے میلے تصنیف کیا ،مسائل احظ م کا املاء کرایا اور امام صاحب کے علوم اجتہا دید کوز مین کے تمام حصوب میں پھیل دیو ورنشر کیا

جیما کہ خطیب نے بھی تنوخی ہے اس کی تصر<sup>ی اقل</sup> کی ہے۔

لہذا اہا ما ہو پوسف کی اولیت آصنیف اصول فقد حنفی ،امام شافعی کی اولیت تصنیف اصول فقد شافعی کے منافی نہیں ، جکدا ہام شافعی کا جو طریقد من قشہ سابقد مسامل اصوں پر ہے ، و دخو واس امر کی بہت بڑی دنیل ہے کہان کی اولیت صرف ان کےاپنے مذہب کے امتیار ہے و حافظ ذہبی نے ابویعلی موسلی کے تذکر و میں کہی ہے کہ-ابوعی کا قول ہے کہ اگر ابویعلی بشر بن ولید کے پاس کٹمبر کرامام ابو بوسف کی کتابوں کو ُ عَلَّى كَرِيْتِ مِينِ مَصْرُوفْ مْدِينِو يَسْتُو عَمْرِهِ يَهِيْنِي كَرْسِيمان يَنْ حْرِبِ اورا بُولُوا يدعباي كوضرور پاليتے ، ( جس سےان كى سندعالى جوجاتی ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہا ماموصوف کی تصانیف بہت ہی زیا و تھیں کے ان کو لکھنے میں کافی وقت صرف ہو گیا اوران کو بشر تعمیذا مام موصوف نے پاس ر کن پڑا ،اس ہے بیجی معلوم ہوا کہ اہام ابو بوسف کے ملوم کی اس وقت بڑی شہرت تھی ور نہ علوسند کو ہرز مانہ میں بڑی اہمیت رہی ہے اور لوگ اس کو ہر قیمت پر عاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، گر ابولیعلی جیسے مشہور محدث کبیر نے قتل کتب اما مرموصوف میں وقت صرف کر کے بتقریح ذهبي ملوسندكي فضيات كونظرا نداز كرديابه

واصح ہوک ابو یعنی کی مسند وجمیم مشہور میں ،وہ جزیرہ کے بڑے پایہ کے محدث تھے بمحدث علی بن الجعداورامام پیچی بن معین کے واسطہ ت او موابو یوسف کے شائر و جن بحد شاہن حبان اورا علی جیسے محد شان کے شائر و میں واس زمانہ میں محد ثین تیز لکھنے کے بڑے مش ق ہوتے تھے، ای طرح تلقی کتب اور سائ میں سرعت کے داقعت بے شرت منقوں ہیں، چنانچہ بہت سے محد ثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صرف تین روز میں بخاری شریف پوری کرلی ہے ایسے صلات میں محدث ابو یعلی کا زیاد وقوت صرف اس لئے صرف ہوا ہوگا کہ اہام کی تصانیف بہت زیادہ تھیں اور امام احمد کا قول پہلے گذر چکا ہے کہ میں نے تین سال میں ام ابو پوسف کے پاس رہ کر بقدر تھی المار یوں کے کہا میں میں تمام کی ترجہ بستوں سے ٹھیک نہیں، قاموس وغیرہ میں ہے کہ قبطر وہ ہے جس میں کتا ہیں محفوظ کی جا کیں پھر پول بھی امام اسمار وہ محدث نے تین سال کی مدت میں بڑی مقدار نقل کی ہوگی۔

صاحب کشف انظنون نے لکھا ہے کہ امام ابو بوسف کے اولی تین سومجد میں تھے۔

ملامدابوالقاسم شرف الدین بن عبدالعلیم القرتی (بات) مواف "قلا کد العقیان فی من قب ابی حقیة النعمان " فدوسری فعل کتاب ندکور میں (جوان مابو بوسف کے مناقب میں ہے) فر مایا - ان مابو بوسف کے مناقب میں ہے رہ بین کی منسوط کتا ہیں تصنیف کیں جن میں ہے اطاء امالی ، ادب القاضی (جویشر بن الورید کواملاء کر ائی تھی ) المن سک وغیرہ تحییں ، ملامد شن کی فرز فی نے ۸ - ۹ دھیں ذیبید بینی کر بیان کیا تھا کہ انہوں نے امام ابو بوسف کی امالی کوخود و یکھا ہے جو تمن سومجند میں تھیں اور شام کے شہ غزہ کے مدرسہ میں ایک مستقل الماری میں محفوظ تھیں ، افسوس ہے کہ اب اس عظیم وعیل کتاب کا کہیں وجو ذبیس اور خالب و دوسویں صدی کی مشہور جنگ میں ضائع ہوئی ہے (حسن التقاضی)

اس وقت کے متنازعہ فید مسائل کلامید میں امام ابو یوسف کی آراء بہت ہی ججی تلی ہمتواز ن اور معتدل تھیں اور اس زمانہ کے فرق باطلہ کے زینج والحاد کا امام موصوف نے بڑی حکمت و دانائی ہے مقاجد کیا ،امام اعظم کے مناظر سے اٹلی زینج کے ساتھ مشہور ہیں۔

امام ابو بوسف چونکہ برسرافتد اربھی تھے اور حکومت کے سب سے بڑے نہ آبی عبد وقاضی القصٰ قربر فائز تھے، پھراپی جلالت علی و انتہازات خاصہ کے باعث خنفا ، وقت کے بھی مرعوب و متاثر ہونے والے نہ تھے، اس سے ان کی خد مات اور بھی زیادہ نم یوں ہوئیں۔
خیفہ ہارون رشید پر ان کے اثرات کا بچھ ذکر ہو چکا ہے اور امام اعظم کے تذکرہ میں قضٰ قر کے سلسلہ میں بھی ان کے بے جھجک فیصلوں اور اہم اقد امات کا تذکرہ آچکا ہے، یہاں اہل زینے کے بارے میں ان کے طرز فکر وطر بین تمل کے ایک و قمونے ملاحظہ بیجئے۔
ا - برسرافتد ار حضرات میں ہے کسی کے صاحبز او ہے جمی خیال کے ہوگئے تھے، امام موصوف نے بلواکر ۳۵ کوڑے لگوائے تا کہ اس کو تعبیر ہواور دوسروں کوچوصلہ شہو۔

۲- خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک زندین چین ہوا، خلیفہ نے امام بوسف کو ہوایا تا کہ وائل سے قائل مقول کریں، امام صاحب پنجی تو خلیفہ نے کہ کہ اس کے بات کیجئے اور من ظر وکر کا اس کی اصلاح کیجئے ، امام صاحب نے فر مایا، امیر المؤمنین! ابھی ابھی مکوار اور چڑا منگوا ہے اور اس پر اسلام چین کی کی فروں سے درست منگوا ہے اور اس پر اسلام چین کی من ظروں سے درست ہونے والے نیوں (تاریخ خطیب ومنا قب موفق)

ایک دفعہ دشمنوں اور حاسدوں نے مشہور کر دیا کہ اہام ابو بوسف خود ہی 'القرآن انتوق' کے قائل ہیں ،اہام صاحب کے خاص تعلق والے پنچے اور عرض کیا کہ آپ ہمیں تو اس چیز ہے رو کے ہیں او دوسروں کو اس طرح بتلاتے ہیں ، پھر سارا قصد ذکر کیا کہ اس طرح شہرت ہمام صاحب نے فرمایہ ،آپ لوگ بھی ہز ہے سادہ لوح ہیں کہ ان کی باتوں ہیں آگئے وہ پاگل دیوائے تو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں ، جھ پر جھوٹ کی ناان کے لئے کیا مشکل ہے؟ پھر فرمایا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہیں ہے کہ دہ اپنے دل کی باتیں ور کھر جلاتے ہیں ، حالا تکہ دہ لوگ ان کے جھوٹ سے بری ہوتے ہیں ،ایک دفعہ لوگ ل کے قبل کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے خص کی شہادت بھی قبول کر لیتے ہیں جو کہے کہ خدا کو واقعات کے ظہور پذیر ہوئے ہے تال کا عم نہیں ہوتا ، (اس زمانہ کے بعد اللی زیغ فلنی مزاج لوگوں کی طرف اشارہ جو کہے کہ خدا کو واقعات کے ظہور پذیر ہوئے ہے تال تک ان کا عم نہیں ہوتا ، (اس زمانہ کے بعد اللی زیغ فلنی مزاج لوگوں کی طرف اشارہ

تن)امام نے فرمایا، بالکل غلط ہے ایر ایجی سی میرے سامنے آجائے تو اس ہے فورا تو بہ کراؤں، اگر تو بہ ذکر ہے تو تکم قبل کروں۔ ایک بارامام صاحب کے کسی جلیں نے کہا کہ آپ کے بارے میں عام لوگ بیشہرت کرد ہے ہیں کہ آپ ایسے شخص کی شہادت قبول کر لیتے ہیں جو کسی تاویل کے ساتھ صحابہ کو مب وشتم کرتا ہو، فرمایا، افسوس لوگ ایسی بات کہتے ہیں ہیں تو ایسے شخص کوقید کردوں اور تازیانوں کی مزام تعرر کردوں، یہاں تک کہ تو بہ کرے۔ (حسن التقاضی)

سینکووں واقعات میں ہے یہ جنرواقعات ذکر ہوئے ہیں،ان حفرات کے اس مے واقعات روح ایمان کوتازہ کرنے والے ہیں،
کی چاہتاہے کہ لکھے جائے ! گریمال مجھائش م ہے،اس لئے معذرت کی جاتی ہے گرا تناضرور یا در کھئے کہ یہ ام ابو پوسف اس ذات کرم تربیت
یافتہ اور تلمیذ خاص ہیں جو حسب تحقیق امام بخاری می السیف فی اللمۃ کا نظریہ رکھتے تھے، آپ نے دیکھا کہ برمر اقتدار ہوکر بھی اگر سیف کا
استعال کرنا چاہاتو صرف ان اعتماء فاسدہ پرجن کی اصلاح ناممکن کے درجہ میں پنجی ہواور جن سے دومروں کو گمرائی کاظن غالب ہوا۔

ایک طرف اگرام اعظم ایسے علم والے جن کے علم سے بقول ابن ندیم ، شرق سے مغرب تک ساری نضامعمود منور ہوگی اور جن کی ایک عقل سادے عقلاء دوزگار کے ہم بلہ بھی گئی ، آک وہ باہتے تو ایپ علم وعقل کے ذور سے دوسرول کوس کس طرح مجروح نہ کرجاتے اور ابن حزم و فیرو کی سادے عقلاء دوزگار کے ہم بلہ بھی گئی ، آک وہ باہتے علم وعقل کے ذور سے دوسرول کوس کس طرح قلمی سیف وسنان کا استعمال دل کھول کرکرتے ، مگر وہ خوب جانے تھے کہ بڑے اور اہل علم وتقوی تو ایک طرف معمولی کم از کم درجہ کے موس کی عزت بھی لائق صداحترام ہے ، ای لئے ان کی اور ان کے تام اصحاب و تلاندہ کی غیر معمولی احتیاط دیز اہمت کسان قائل تقلید ہے ، دوسری طرف اما ابو بست اگراپ افتدار سے ناجائز فا کہ وائی تے تو ایسٹ اگراپ افتدار سے ناجائز فا کہ وائی تے تو ایسٹ اگراپ افتدار سے ناجائز فا کہ وائی تے تو ایسٹ اگراپ افتدار سے ناجائز فا کہ وائی تے تو ایسٹ اگراپ افتدار سے نام کرتے تھے۔

یہ سے دوجہ میں دوجہ ہے۔ دو سروہ ہے۔ وہ ہی مارے یہ جو ماں دیسے ہے۔ دو است کرنے کو تیار نہ تھے، جب کہ دو مری طرف یہ بھی دیکھ درے ہیں گھریہ بھی دیکھ کے سب محابہ تنک کو بھی تاویل کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے، جب کہ دو مری طرف یہ بھی دیکھ دجہ جواز کہ حافظ ابن جمرمروان بن الحکم کے'' رجانی بخاری' میں ہے ہوئے کی وجہ ہے اس کے مطرب طلحہ تو آل کرنے کو بھی تاویل کے ساتھ وجہ جواز دینے کو تیار ہیں جو نہ صرف بلندیا ہے جائی تھے، بلکہ عشر وہ مشروہ میں سے تھے اور الزام پھر بھی بری السیف کا ہم غریبوں کے سرب

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام و قبل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

بیتوامام ابو بوسف کی رائے تھی، اور جو کلمات انہوں نے عقا کد حقد اور عقا کد ذاکفہ کے سلسلہ بٹس ارشاد فرمائے ہیں وہ تو آب زرے لکھنے کے لائق ہیں، علا ہ شرک نے من النقاضی بیس وہ بھی پچھنٹل کئے ہیں، ان کا یہاں ترجمہ ہم خوف طوالت سے ترک کرتے ہیں در حقیقت پوری کتاب ایک وقت اس کا کمل اردوتر جمہ شاکع کیا جائےگا۔

امام معاحب اوران کے اسب کے حالات زندگی پڑھنے ہے رہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان ابتدائی حالات بیل جب کہ نے نے علمی و نہ ہی فقتے سرا تھارہے تھے، ان حظ من نے کن کن تد اہیر ہے ان کی روک تھام کی ہے، علمی مناظر ہے، مباحثے بھی کئے، حکومت کے اثرات ہے جسی کام لیا، اور قد وین فقد کی مہتم بالشان مہم سرکر کے مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے واسطے اسلامی قوانین پر چلنے کامیدان بھی ہموار کیا۔

ا مام ابو یوسف نے جہاں فحد وٹی، زندیقوں پر بخت گرفت کی ، وہاں ان کو بے گناہ عام مسلمانوں کی حفاظت جان و مال کی فکر بھی ہمہ وقت اپنے استاذ معظم امام عظم کی طرح رہتی تھی ،اس کا بھی ایک واقعہ پیش ہے۔

ایک دفعہ فلیفہ ہارون رشید جموع خطبہ دے ہے ،ایک فخص نے کہا واللہ! نتم نے تقسیم میں انصاف کیا اور نہ رعیت کے ساتھ عدل کیا اور اکہ میں کے دوسرے الفاظ ہے بنت تنقید کی ، فلیفہ کو فصر آیا ، اس فخص کو گرفار کرنے کا تھم دیا ، نماز کے بعداس کو پیش کیا گیا تو فلیفہ نے امام ابو بوسف کو بلوایا ، آ کے خود امام ابو بیسف کے بی الفاظ میں قصد سنتے ! فر مایا میں گیا تو دیکھا کہ فلیفہ بیٹھے ہیں ، سامنے ایک فخص بطور مجرم جلادوں اور سزا دینے والوں کے در میان کھڑا ہے ، فلیفہ نے جھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس فخص نے جھے ایس بخت ہا تم کہیں جو آج

تک کی نے بیس کی تھیں، میں نے کہا میر المؤمنین! نی کر یم علی کوا سے بی ایک موقع پر کہ آپ نے خود تقیم فر مائی تھی کہا گیا تھا کہ اس تقیم سے خدا کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کو معاف فر مادیا اور کوئی من انہیں وی، ایک دومرے موقع پر آپ نے خدا کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کہا کہ حضور علی نے بیان کر بھی بھی عدل نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس کو بھی حضور نے تقییم فر مائی تو کہا گیا گیا گیا گا اور در گلفہ کی ، اور اس سے بھی زیادہ تخت الفاظ حضور سے کواس وقت کیے گئے کہ حضرت زیر اور ایک شخص اکر م علی نے معاف فرمادیا اور در گلفہ کی ، اور اس سے بھی زیادہ تخت الفاظ حضور کی گئے گئے نے زیر کوت میں فیصلہ کیا ، انصاری نے کہا، یا انصاری کا جھڑ ا آپ کے معامل کے جو نگہ اس کے جون واکر وہ آپ کے پھوچھی کرڑ کے ہیں؟ ان کو بھی حضورا کرم نے کہونہ فرمایا اور معاف کردیا ، امام ابو یوسف نے فرمایا کو این اخت کے بعد خلیفہ کا خصر ختم ہو گیا اور شخص کو چھوڑ نے کا تھم دیدیا۔ (ابن ائی العوام دیدہ)

امام ابو یوسف اورا ہام مالک کا اجتماع ہوا ہے اور بعض سائل علی غدا کرہ بھی ہوا ہے گرجو واقعہ ہی نے نمازنفل نہ پڑھنے پر صاف کا منتول ہے اورائی ہی سنمی سائٹر اوب ریدے صاف والا قصد تا قابل اخترا ہے کونکہ سی دسمی اورکا کی وعبد العزیز غیر اُقعہ تنے (حسن التقاض) امام ابو یوسف نے مغازی و سرمجہ بن ساحات ہی عاصل کیا ہوگا کے گرجہاں تک خیال ہمان کا بڑا اورا ہم حصہ امام عظم ہے ہی عاصل کیا ہوگا کیونکہ امام صاحب نے مغازی کا علم امام جو سے عاصل کیا ہوئی و سعت علم مغازی و سرکا اعتر اف حضر ہے گروغیرہ اکا براصحاب نے بھی کیا تھا۔

اس سلسلہ بھی مورخ ابن خلکان نے '' کہلیس الصالی'' معانی بڑیری ہے بغیر فل سند کے ایک قصہ نقل کر دیا ہے جو قطعاً مجموث ہیں اس طرح ہے کہ امام ابو یوسف جو بین اس طرح ہے کہ امام ابو یوسف جو بین برام صاحب کی مجلس ہے غیر طاخر رہے ، والی پر امام صاحب کی مجلس ہے خیر طاخر رہے ، والیون پر اس کے لئا و جو بین اگر آ ہے اس طور کیا ہے دو بھی ہوں گا کہ ابو یوسف نے کہا ، آپ امام جیں (اس کے لحاظ ہے ) کیکن اگر آ ہے اس (طخز ) ہے ندر کیس گرقو جس بڑے جس آپ سے جو چھوں گا کہ ابو یوسف نے کہا ، آپ امام جیں (اس کے لحاظ ہے ) کیکن اگر آ ہے اس (طخز ) ہے ندر کیس گرقو جس بڑے جس تھی آپ ہے چھوں گا کہ بھی برائی کہا گیا تھوں کی وادر آپ نے لحاظ ہے ) کیکن اگر آ ہے اس رطخ ) ہے نہ کہا ہے تو بھی کی یا احد کی ؟ ورا آپ نے لحاظ ہے ) کیکن اگر آپ اس رطخ ) ہے نہ کی برائے مصاحب خاموش ہوگی ۔ ورائی کیکھی یا احد کی ؟ اور آپ نے خاط ہے کہا کہ کون کی اور آگی ، اس پر امام صاحب خاموش ہوگی ۔

ال يهال ين كا بتادينا خرورى بك الى سلسلى الك صورت واقعدد مرى بكى بجوعلامه موفق في روايت كى بدوه الرسيح بهت بهي وفوق ے اس میں سے کرام ابو بوسف کا بیان نے ، نیل تعلیم کے زمان میں (جوعالباً ابتدائی دور کا واقعہ ہے درنہ چرتو وہ ام صاحب کے پاس بھر دنت رہے ہیں) میں امام ماحب كعلاده دومر عصر شين وفيره كي خدمت شي جاياكرتا تفا (اوراس چيز سانام خود مي نيس دوكة تنے بلكه خود بيجاكرتے تنے كركى محدث كے ياس سے كى ني صدیث کا پہدیکے ) محد بن اسحال کوف میں آئے اون کے پاس میں مجی گیا ، اور چند ماہ ہم کرد ہاں یہاں تک کدان کی بوری کتاب من لی اور اس عرصہ میں امام صاحب کے یاس ندجاسکا، فارغ ہوکرامام صاحب کی خدمت میں پہنچاتو جھے فرمایا کہ ایتقوب! یہ ہی ہے مروق ( کداتنے دن تک صورت نددکھائی) میں نے عرض کیا کہ حضرت اليانيس بذكر من الخل مدين يهال آ مح ته مل فان حكاب المغازى في مام صاحب فرمايا، اب الرجر جانا موتوا تناسوال كرايرا كمطالوت ك مقدمہ الشکر پرکون تھا؟ اور جالوت کے لشکر کا ج تراکس کے ہاتھ جس تھا؟ جس نے کہا حضرت! اس بات کو جانے دیجئے، واللہ! جھے تو خود جبرت ہے کہ ایک مخص علم (مغازی) کادوی کرتا ہاور جب اس ے مرک اوائی ہے تھی یا احدی؟ قواس تنبیل بتا اسکنا 'وانشہ اعلم اس واقعہ سی می بی تعلق الدور کر کی قدر قرین قیال ضرورے، کیوک امام ابو پیسف میں مدیا، : فاص طورے تھی کہ سب محدثین وعلاء ذبانہ ساستفادہ کرتے تھے اور معلومات کی کھوج کرتے وہ تھے خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ مدین طبیبہ حاضر ہوئے ایک شام کو پروگرام مے ہوا کو گل آٹار نبوی کی زیادت کریں مجاتو ایام ابو بیسف نے وہاں کے ایک عالم ماہر آٹارکوساتھ لے کر اس رات میں سب جگر جا کران آثار کی معلومات کرلی میچ کوخلیف کے ساتھ نظے، تو وہ عالم بھی ساتھ تھے، ان کا بی بیان ہے کہ ام ابولیسٹ خلیفہ کو ہراٹر کا اس طرح توارف كراتے سے كہ جيسے دت سے اس كى بورى معلومات ان ك ذيكن شين بورة يهال بھى بھى جرين اسحاق كے سلط علم سے كودا تف يہلے سے بھى بول مكر بورادت دے كر یوری کتاب نی اوراس کا بھی خیال نیس کیا کہ مام صاحب محرین آئٹ کے بارے می خوش عقیدہ نیس میں ان کونا گوار ہوگی، اب امام صاحب کے سوال کرنے کے لئے ارشادفرمانا ممكن بكاس وجد عنا كوارى كے بحد ين موكدان كي علم م مطمئن شد تھ ، إيمكن بي يول عى بطور مزاح قر مايا مواورامام ايو يوسف في جواب بعي ممكن ب بطور مبالقه بدروا حد عديا موكر بعض جمواني مورى باتن مح كان ك بال يحي نبيل مورة فالبرب كه بدروا حد كانتر دواخ عدة الناف المائي كالدوا تف موكا ماب اكراى والتدكونو وموركراس طرح بناليا جوائن خلكان وغيروت كذاب داويول فقل كردياتوبيادر بحى زياده تكليف دوب والشراعلم

ال روایت کوفقل کرنے وال محمد بن الحسن بن زیادہ المقری جھوٹ گھڑنے میں مشہورتھ، تاریخ خطیب میزان الاعتداں السان المیزان وغیرہ میں اس کا ترجمہ فدکورہ کسی نے مذاب کہا کہ نے منظرالا عادیث اس کے ملاہ ویہ قصد درایت کے بھی خلاف ہے ، یونکہ اوسا بوحنیفہ کہ مسانید میں فدکورے کہ حضرت عمر فروغر بع یوں میں شرکا وغز وہ بدر کو دوسر صحاب پرتر جی دیتے تھے جو بعد کے فز وات میں شریک بوئے اور امام صاحب روزانہ ختم قرآن مجید میں آست و لحقہ نصر سیم الله ببدر و اختم اذالة بھی ضرور پڑھتے تھے جس کا نزول غز وہ احدے بارے میں مشہورہ معروف ہے ،اونی لوگ بھی واقف تھے ، کہونسا غز وہ پہلے تھا اور کون بعد ،تو کیا ایام الائمہ شیخ فقیہ والامة اس کو بھی نہ جانے تھے۔

پھرامام صاحب نے اپنے اصب ہے کو کتاب 'السیر الصغیر' مکھائی جس پرامام اوزائی نے ردیکھ اور آپ کے تدامذہ میں ہے اہم ابو پوسف ہی نوسف ہی نے اس کے رومیں الروعی سے ارائی مشہور عالم کتاب کھی ،الین صاحب میں کوئی بجھدار آ دی پیضور کر سکت ہے کہ امام ابو پوسف ہی کی نظر میں امام صاحب اس معور ہے بھی جال تھے کہ بدر پہلے ہے یا احد؟ وہ اما ابو پوسف جواپے بحن اعظم اور مربی اگرم است د کا بے نظیر عشق ادب کرتے تھے اور جوزندگی مجرامام صاحب کی علمی مجال میں حاضر رو کر علوم امام کے لا تعداد روحانی ساخر نوش فرما کر بھی ایسے بے نظیر عشق امام نظے کہ جب بھی وصال امام کے بعد کی علمی مشکل میں جتاب ہوئے تمنا بھی کی کہ کاش امام کی ایک مجل مجھے پھر نھیب ہوجائے کہ اپنی علی بیاس کو ایک بار پھر بچھالوں اور بعض او آتا ہے اس کے لئے آ دھی دولت بھی ٹارکر نے کوآ مادہ ہوئے ، جس کا اندازہ وس لاکھر و پیدیا گیہ ہے ، پیاس کو ایک بار پھر بچھالوں اور بعض او آتا ہے اس کے لئے آتی کی دولت بھی ٹارکر نے کوآ مادہ ہوئے ، جس کا اندازہ وس لاکھر و پیدیا گیہ ہے ، پیاس اس تضد کھر کرآپ امام اور علی مجل میں میں ہوئے جس ورنہ موصوف کی کتاب و فیاہ العیان کا ہم مسب پر ہزا احسان ہے اوران کی اس علی تاریخی تصنیف کی ہڑی قدر ہے ، ندا ہے چند واقعات کی وجہ ہے کتاب کو درجۂ اعتبار ہے ساقط کہ ہو جس بی خلام اور علی مہی ہو ، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہو خواہ وہ کتنا ہی ہزا الم اور علی مہی ہو ، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہو خواہ وہ کتنا ہی ہزا المام اور علی مہی ہو ، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہوخواہ وہ کتنا ہی ہزا المام اور علی میں ۔

علامہ این خلکان بھی دوسر نے بعض اکا یرکی طرح امام صاحبؒ کے بارے میں تعصب کی روش پرچل سیّے ،صلوٰۃ قفال کو بھی وہ ای نزند نے نقل کر گئے ، حالانکہ وہ بھی اس طرح کذب محض ہے ، یہاں ایسے واقعہ ت کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہوا کہ بہت ہے اپنے حضرات بھی ان کتابوں کی عظمت وقد رہے متاثر ہوجاتے ہیں ، چٹانچہ ہمارے ایک بزرگ علامہ شبلی نے سیرۃ النعمان میں امام صاحبؒ کے بارے میں مس ۱۳۲ (مطبوعہ مجتمائی) میں تحریر کیز۔

''اس قدرہم بھی تشلیم کرتے ہیں کہ مغازی بقص ،سیر وغیرہ میں ان کی (امام صاحب کی ) نظر چنداں وسیع نتھی ،امام مالک وامام شافعی کا بھی بہی حال تھالیکن احکام وعقا کد کے متعلق امام ابوصنیفہ کو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرن صرف کم نظری و ظاہر بینی کا متیجہ ہے ان کی تصنیفات یا بدو پنوں کا مدون شہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہوسکتا۔

بڑے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ علامہ شیلی مرحوم کا مطالعہ ایام صاحب کے بارے بیس بہت ناقص تھا، خیال فریا ہے! جس نے مفازی وسیر کاعلم ایام شعبی ایسے اہل نظر ہے باصل کیا ہوجن کے بارے بیس صحابہ کرام گواعتر اف تھ کہ صی بہ سے زیادہ وہ مغازی وسیر کے عالم سے ،اس کومغ زی وسیر بیس کم نظر کون کتا بڑا ظلم ہے اور پھر وغیرہ کا اضافہ بھی ساتھ در کھئے تو بات کچھ بھی نہ رہی ،امام صاحب تو خیرا ہام سے جن کے بارے بیس ہمیں پورایقین ہے کہ مفازی ،سیر اور نقص دور نبوت وصحابہ بیس سے شاید ہی کوئی چیز ان سے ختی رہی ہواور ان ش ءامند کی موقع پر ہم اس کودوائل وواقعات سے میں ہے کہ مغازی میں گر ہمیں تو امام مالک وامام شافعی کے بارے بیس بھی ان علوم بیس کم نظری کا تصور کرنے ہے وحشت ہور ہی ہے، در حقید نہ ابن خلکان اور صاحب جنیس جیے صالح لوگوں کی کتا ہیں پڑھنے سے علامہ بیلی کوخیال ہوگی ہوگا کہ

جس طرح انہوں نے غیروں کے برو بٹبڈے سے متاثر ہوکرا مام صاحب کی تقنیفات یاروایتوں کا مدون ندہونا بھی تشکیم کرلیا حالانکہ تحقیق سے میام بھی کی کی اوروں ندہونا بھی تشکیم کرلیا حالانکہ تحقیق سے میام بھی کی کی کی اوروں ندہونا بھی کی کی اوروں کے امام ابو یوسف اورا ہام محمد کی کتاب الآثار بیس کس قدرروایات،ان سے تابت بیس اوروہ کتنے زمانہ سے مدون بیں۔

امام شافع کی ملاقات امام ابو بوسف ہے اگر چہ معاصرت کی وجہ ہے ممکن تھی مگر واقعات ہے ٹابت نہیں ہوتی اور جامع المسانید خوارزمی میں جوامام شافعی کے امام موصوف فی ہے جینیز کے بارے میں سوال کا ذکر ہے وہ سند سے خالی ہے دوسر ہے جس بن ابی مالک (جواس روایت کے لیافہ ور اوی ہیں) ان ہ دَ مرکت مناقب امام شافعی میں ان کے تلافہ و میں نہیں ہے اور امام شافعی کے شیوخ روایت بھی ان دونوں کے عدم اجتوع پر یقین کا اظہار کرتے ہیں، کوئی سند بھی قابل اعتماد اگر واقعہ فدکور کی ہوتی ، تو ہم امکان لقاء کو دوسر ہے مواقع ہیں بھی سالیم کر لیتے ،اس لئے بظاہر سوال فدکور امام ابو بوسف ہے نہیں بلکہ بوسف سے ہوگا ، تعطی سے ابو کا ضافہ ہوگیا اور بوسف سے مراد بوسف بن خالہ سمتی ہوں گے، جو بالا نقاق شیوخ شرفعی میں ہے ہیں۔

باتی امام الحرثین ابن جوینی بیروی کرنا کہ امام شافعی کا مناظرہ امام ابو یوسف سے خلیفہ ہارون رشید کی موجودگی میں چند
مسائل میں مدینہ منورہ کے قیام میں اور انک مسئلہ پر مکہ معظمہ میں ہوا، جس کا ذکر انہوں نے مغیث الحنق اور مشظم کی دونوں کتابوں میں کیا
ہے وہ دونوں مناظر سے اور اجتماع ہے اصل اور جھوٹ ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امام ش فعی اور امام ابو یوسف کا اجتماع ثابت نہیں ہے،
دوسر سے یہ کہ امام شافعی کا ۱۹۶۴ ہے میں زمانہ طلب و تخصیل کا تھا ہوا ہے تک انہوں نے فقہ عراق اور فقہ تجاز کے موازنہ وممارست سے اپنے
مزہب قدیم کا آغاز کیا جو پانچ سال تک من کامعمول ہر ہا، اس کے بعدوہ مصر کے قیام میں فد بہ جدید پر عامل ہوئے اور پانچ سال اس پر
قائم رہ کر ۱۳۰۷ ہے میں رائی وار البقاء ہو ۔ نے ۔ جمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ، لہذا ہر دومناظروں فہ کورہ کے افسانے من گھڑت ہیں۔

ہے اس کا اکثر حصہ تو گھڑا ہاہے اور بعض جصے دوسری روایات کے نکڑے جوڑ کر بنا لئے گئے ہیں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں (ص ۱۸۷ج ۱۰) میں فرمایا کہ جس نے بیدوگوئی کیا کہ امام شافعی امام ابو پوسف کے ساتھ بجتمع ہوئے وہ جموث ہے، البتہ امام محمہ کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے امام شافعی پر بنری توجہ کی اورا حسانات کئے اوران دونوں میں بھی کوئی رنجش بھی چیش نہیں آئی ایسا کہنے والے بے خبر ہیں۔

افسوں ہے کہ اس رحلۃ مکذوبہ کو بے تختیق اول تو آبری بیمی اور ایولیم اصفہانی نے پھر، امام الحربین عبدالملک بن الجوبی شافعی اور البوحاء طوی اور گئر رازی وغیرہ نے بھی نقل کردیا اور ای ہے ترجی ندہب شافعی پر استدلال کوقوی کرنے کی سعی کی ہے اور عالبًا یہ حضرات اکابر کی سمجھے بھی ہوں گے کہ یہ واقعات سمجھے جیں ورنہ کیوں نقل کرتے اور بیان کی غلطی احوال رجال ہے کم واقعی اور جدلی وعظی مباحث جی زیادہ مشخول رہنے کے باعث ہوئی یا بوجہ شدت عصبیت اعتدال سے ہٹ گئے۔

ای طرح بڑی جیرت ہے کہ امام نووی نے بھی انجموع بیں اس رصلہ کوذکر کردیا (س۸جا) اور تہذیب الا ساء واللغات بیں یہ بھی نقل کردیا کہ جب امام شافعی ہارون رشید کی مجلس سے نکلے توامام ابویوسف نے ان کے پاس سلام و بیام بھیجا کہ آپ تصنیف کریں کیونکہ آپ اس زمانہ بیں سب سے بہتر تصنیف کر سکتے ہیں (ص٥٩جا)

ام سخادی نے بھی مقاصد حسنہ ۲۲۲ میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اما ابو یوسف وشافعی کامجلس رشید میں اجتماع نقل کیا ہے، خلطی کی کیونکہ امام شافعی رشید کے پاس امام ابو یوسف کی وفات کے بعد پہنچ اور ایسے ہی وہ رصلت بھی جموث ہے جس میں امام محمد کی طرف سے رشید کونل امام شافعی پرتر غیب دینے کی نسبت کی گئی ہے۔

بظاہر جن اکا پر نے اب روایات کا ذہر کو بے تحقیق نقل کر دیا ان کا مقصد امام شافعی کی تنویہ شان ہے، حالا تکہ امام شافعی کی شان اپنے علم و
ففل جلات قد رادرامامت کے باعث المک بے بنیا دباتوں ہے بالکل بے نیازتی ادر ہے، دو سرا مقصد حنفیہ وشافعہ دو جماعتوں کے رجال بی عدادت و بغض کے جزائیم پیدا کرتا ہو سکتا ہے جو ممکن ہے جموٹے رواق کا مقصد ہوا در دو سرے حضرات نے لاعلی یا سادگی سے ان کونقل کر دیا ہو۔
امام ابو بوسف جب قاضی القضافة ہونے کی وجہ ہے در بار خلیفہ کے مصاحبین خاص بھی شائل ہوئے تو در بار کے وزیر خاص کی بن فالد نے معلوم کرتا جا ہا کہ امام کو و بنی معلومات کی مہارت و حذافت کے ساتھ دینوی تاریخ وعلوم سے بھی واقعیت ہے بیانہیں، جوشاہی در بار یوں کے لئے ضروری ہیں، مثل علم سیر ملوک ماضیہ، پہلی امتوں کے انباء الملوک کے حالات، ایام عرب اور سابقین کے احوال وغیر و۔
فلا برتھا کہ امام ابو یوسف اگر ان علوم ومعارف سے بے خبر ہوتے تو شاہی در بار یوں بیل ان کی وقعت سے مرکوب دیتے گردل ہی عزت و دقار کم ہوتا۔

ا ما م ابو یوسف نے اس خرورت کونورا ہی محسوں کر کے ابتدا ویس چندروز در باری آمدور نت کم سے کم رکھ کر زیادہ سے زیادہ وہ ت مطالعہ کتب پر صرف کیا اوراس خصوصی مطالعہ ہے تھی اپنی خداداد ذیانت اور بے نظیر توت حافظ کے ذریعے ان خاص علوم ندکورہ میں بھی وزرا ہ در بار ک اعلیٰ سطح پر بہتے مجئے چنا نچے بچی بن خالد ہے کسی موضوع پر بات ہو کی تو وہ آپ کی وسعت معلومات سے بہت جیران ومتاثر ہوا ، یکی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف جب در بارشاہی میں ایملول کی ساعت کے لئے جیمنے تو خلیفہ اورسب وزرا ہ ان کے رعب وجلال سے متاثر ہوتے تھے۔

محدث ابن كبيراسد بن فرات كابيان ب كه ايك روز امام ابو يوسف مارون رشيد كى موجود كى بين كوئى ابيل من رب تنع خليفه وقت في حدث ابن كبيراسد بن فران كي فران كي طرف بورى في وقت ويكها كهام كي ايك فران كي طرف بورى طرح متوجه وكر بين كي المام كي ايك قران كي طرف بورى طرح متوجه وكر بين كي يهان تك كهام في بحثيث جيف جسنس ابنا فيصله ويديا اور خليف في سب كوسنا كركها كه جس طرح بين في كيااى طرح مير ب سب ما تعيون (وزراه واركان وربار) كوبحى كرنا جاسخ تاكهام صاحب كافيصله بورى قوت كرما تحدنا فذه و

یدواقعہ بظاہر معمولی ہے گر ذرااس سے انداز ہیں بیجئے کہ اس وقت اسلامی قانون کی عزت وشوکت عام مسلمانوں کے قلوب سے گذر کرخود بادشاہوں شہنشاہوں اور وزراء وارکان دولت کے دلول میں کیاتھی ، پھر کیا عدل وانصاف کو اتنااونچا مقام عطا کرنے کا تصور آج اس دور تنور میں بھی کسی متنور کے دیاغ میں آسکتا ہے؟ علامہ کوٹر کی نے اس سلسلہ کے بچھ واقعات اور بھی لکھے ہیں جوہم بخوف طوالت ترک کرتے ہیں ہم نے بھی بعض واقعات امام اعظم کے تذکرہ میں لکھے ہیں۔

ا مام ابو بوسف کا زہد دورع ، تقوی اُ اور کُٹر ت عبادت تمام کتب مناقب میں ندکور ہیں ، حتی کہ حافظ ذہبی نے مستقل رسالہ میں مجمی امام موصوف کے ان اوصاف اور دوسر سے کمالات کی دل کھول کر مدح کی ہے حالا نکہ دو کسی کی تعریف میں بہت مختاط ہیں بلکہ باعتر اف ان کے تلمیذ خاص شیخ تاج سکی کے بہت سے ائمہ حذیفہ وشافعیہ کے خلاف دراز لسانی بھی کر گئے ہیں۔ (طبقات کبری ص ۱۹۷ج ۱)

ا مام ابو بوسٹ کی و فات کا واقعہ پہلے ضمنا گذر چکا کہ آخر وقت میں بھی مناسک نج پر ہدایات دیے ہوئے رخصت ہوئے علامہ ابن عبد البر، خطیب میمری اور ابن ابی العوام وغیرہ سب نے ابن رجاء کا خواب بھی نقل کیا ہے کہ امام محمد کو دیکھا بوچھا کیسی گذری؟ فرمایا بخشد یا بوچھا امام ابو بوسف کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ جھے سے درجہ میں او نیچے ہیں، بوچھا امام اعظم؟ فرمایا ان کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ علمین میں ہیں۔

علامہ کوٹری نے امام ابو بوسف کے طالات تحریر فرمانے کے بعد اس طویل دصیت کوبھی درج کیا ہے جوآب کوامام اعظم نے کی تھی جو
گرانقد معلومات و ہدایات کا مجموعہ ہے اس کا ترجمہ بخوف طوالت ترک کیا جاتا ہے ہم نے امام ابو بوسف کی زندگی کے اہم واقعات حسن
التقاضی اور دوسری کتابوں کی مدد سے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جمع کے لیکن خلاصہ کرکے کم سے کم لکھے ہیں، خدا کرے کی وقت مفصل
کمل سوائے لکھنے کی بھی تو فیق ملے ۔ و ما ذلک علی الله بعزیز۔

وفات کے وقت کہا کاش میں اس نقر کی حالت میں مرتاجوشر وع میں تھی اور قضا کے کام میں نہ پیشتا، خدا کاشکر ہے اوراس کی پیغت ہے کہ میں نے قصدا کسی پرظلم نہیں کیا اور نہ ایک فریا ہے کہ میں نے فیصلوں ہے کہ میں نے قصدا کسی پرظلم نہیں کیا اور نہ ایک فریا ہے کہ میں نے فیصلوں میں خود رائی سے کام نہیں لیا، ہمیشہ تیری کمآب اور تیر ہے رسول کی سنت کو مقدم رکھا، جہاں مجھے اشکال چیش آیا، ابو حقیفہ کو اپنے اور تیر ہے در میان میں واسط کیا، واللہ! وہ میر ہے نزد یک تیر ہے احکام کو پہچا نے والے تھے اور کبھی حق کے دائر سے سے نہیں نکلتے تھے، یہ بھی فر مایا، ہار البہ! تو جاننا ہے کہ میں نے جان کرحرام نہیں کیا اور نہ جان کرکوئی در ہم حرام کا کھایا۔

ان کی آخری طالت کے دوران معروف کرفی نے ایک رفیق ہے کہا کہ ابو یوسف زیادہ علیل ہیں تم جھکو وفات کی فہر دینا، رادی کا بیان ہے کے ہیں واپس آیا تو دیکھا کہ جنازہ نکل رہا تھی، سوچا کہ نماذ جاتی رہے گی اور نماذ پڑھ کراطلاع کی ، معروف کرفی نے سنا تو ان کو بخت میں صدمہ ہوا بار باراناللہ پڑھتے تھے ہیں نے کہا نماز ہیں عدم شرکت کا اس قدر رہ نج کیوں ہے؟ کہا ہیں نے خواب ہیں دیکھا تھا کہ جنت ہیں داخل ہوا دیکھا کہ اللہ کی حصر کمل ہو چکا ہے پردے آویز ان کئے گئے اور بالکل کمل ہو گیا ہیں نے پوچھا کس کے لئے تارہ وا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو یوسف کے واسطے ہیں نے کہا یہ مرتبہ انہوں نے کیوں پایا! جواب طاا چھی تعلیم دینے اور اس کے شوق کے صلہ ہیں اور لوگوں نے جواذ ہے کہ بنج ان الدوام بھی ساتھ ہیں اور لوگوں نے جواذ ہے کہ بنج ان اس کے صلہ ہیں شیاع بن گلد کا قول ہے کہ ہم ابو یوسف کے جنازہ ہیں شریک تھے عباد بن الدوام بھی ساتھ ہے ۔ شریف نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اہل اسلام کو بیا ہے کہ ابو یوسف کی وفات پرایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کریں، خلیفہ ہارون رشید جنازہ میں شریف ہونے کہ اور اس نے پڑھائی اسلام کو بیا ہے کہ ابو یوسف کی وفات پرایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کریں، خلیفہ ہارون رشید جنازہ میں شریف کے آگ گے گئے جاتے تھے، نماز خوداس نے پڑھائی ، مقابر قریش ہیں فن کرایا۔

ا بن کامل کا قول ہے کہ یکی بن معین ، احمد بن حنبل اور علی بن المدیل ان کے تقد فی انتقل ہونے پر متفق ہیں ، کی بن معین نے کہا کہ ابو بوسف اصحاب حدیث کی طرف ماکل تنے اور ان کو دوست رکھتے تھے ، اور ہیں نے ان سے حدیثیں لکھی ہیں ، امام احمد کا قول ہے کہ حدیث میں میر بہلے استادابو یوسف ہیں ان کے بعد میں نے اورول سے حدیث تکھیں ہی بن مدین کا قول ہے کہ ابو یوسف صدوق تھے۔ خطیب نے حسب عادت امام ابو یوسف پر بھی جرح عل کی ہے لیکن اثناء جرح میں جواب دیا ہے، جرحیں سب غیر مفسر ہیں، مواد جرح وہی ہے جوامام صاحب اور امام محمد کی نسبت ہے لیعنی مرجی ہونا وغیرہ، متناخرین انمہ رجال نے امام ابو یوسف کے متعلق بھی جرح متروک کردی ہے بصرف مناقب و تعدیل کھی ہے۔

متقد مین میں ہےامام این قتیبہ نے معارف میں ندامام اعظم پر جرح کی ہےاور ندابو پوسف پر حالا نکہ دوسر ہے د جال پر جرح کرتے ہیں۔

٢٧- امام ابو محرنوح بن دراج مخعى كوفى (م١٨١هـ)

محدث، فقیہ، امام انظم، امام زفر، ابن تُبرمہ، ابن الی کیا، امام اعمش اور سعید بن منصور کے تمیذ اور تدوین فقد نل کے شریک کارتھے، امام ابن ماجہ نے باب النفیر میں آپ ہے تخریج کی۔ کوفہ اور بغداد کے قاضی رہے، فقد امام صاحب سے تصص ہوئے۔ (حدائق) جامع المسانید میں امام صاحب سے دوایت بھی کرتے ہیں۔ (ص۲۲س ۲۲)

٣٨- امام مشيم بن بشيراسلمي الواسطي (متوفي ١٨١١هـ)

ر جال صحاح ستہ ہیں ہے محدث و نقید، نیز امام انظم کے اصحاب و شرکا ، قد و بن فقہ ہیں ہے ہتے، امام مالک نے فر مایا کہ اہل عراق ہیں ہے بھی مہدی کا بہشیم حدیث کے بہت ایجھے جانے والے ہیں ، تماد بن زید نے فر مایا کہ محدثین ہیں ان ہے او نجے مرتبہ کا ہیں نے بیس و یکھی ، عبد الرحمٰن ابن مہدی کا قول ہے کہ شیم سفیان تو رک ہے زیادہ حافظ حدیث ہیں ، ابو حاتم کہتے ہیں کہ شیم کی نماز ، صدق وامانت کا بوچھنا ہی کیا؟ امام احمد نے فر مایا کہ شیم کشیر انتہاجی جتھے، میں جار بائج سال ان کی خدمت میں رہا ، ان کے رعب و ہیت کی وجہ ہے صرف دوم جب سوال کرسکا (امانی الاحبار (ص ۴۸ جا)

٣٩-امام ابوسعيديجي بن زكريا ابن الي زائده بمداني كوفي " (م١٨١هـ)

و فظ صدیت، نقید، تقد متدین، متورع اوران اکابراہل علم وقتل سے تھے جنبول نے فقہ وصدیت کو بہت نمایال طور پر جن کیا امام طی وی نے فرمایا کے دوہ امام بخطم کے ان چالیس اصحاب میں سے تھے جو تد وین کتب نقد میں مشغول تھے اور تمیں سال تک مسلسل وہ بی مسائل مدونہ کو لکھتے رہے، بلکدان میں سے بھی عشر و متقد مین میں ان کا شارک گیا ہے، حہ فظ ابن جر نے مقد مدفتح الباری میں ابن مدین کا قول نقل کیا ہے کہ امام سفیان توری (مالا بھی ) کے بعد کوفہ میں آپ سے زیادہ کوئی اشبت نہ تھ، نسائی نے بھی آپ کو تھہ، جت کہا ہے، خطیب نے نقل کیا ہے کہ آپ نے بیس سال تک روز اندا یک قرآن مجید ختم کیا، بغداد میں رہ کرایک مدت تک درس صدیث دیتے رہے آپ کے تلافہ صدیث میں امام احمد ، ابن معین ، قتیبہ ، حسن بن عرف اور ابو بکر بن الی شیب (صاحب مصنف) وغیرہ ہیں، ضیفہ بارون رشید نے آپ کو مدین طیبہ کا قاضی مقرر میا تھی، ملاوہ دوسری تھ نیف کے ایک ایک مند بھی آپ نے جمع کی تھی ۹۳ سال کی عمر میں وفات یائی۔ (حدائق)

فقہ میں امام صاحب سے درجی تصفی بایا ، بھی بن سمید کا قول ہے کہ کوفہ میں تھی بن ذکریا ہے ذیادہ کسی کی ٹالفت مجھ پر بھاری نہیں ہے ( بوبدان کے کمال تفقہ اور علم حدیث کے )امام دکتے نے اپنی سامیں ان بی کے طرز وطریق پر نکھیں ،صاح بن مہل کا قول ہے کہ لیکن بن ذکر یا ہے ذہانہ کے سب سے بڑے و فظ حدیث اور فقیہ بھے جن کوامام اعظم کی مجالس میں بہ کٹر ت حاضری کا شرف اور دین و ورع کا امتیاز بھی حاصل تھا، امام اعظم کے یوتے اسامیل نے فرمایا کہ کے بن ذکر یا حدیث میں ایسے بتھے جیسے قطر میں بسی بوئی دوہبن ۔

حضرت سفیان بن عید فرماتے ہیں کہ بھارے اصحاب میں ابن میارک اوریخیٰ بن ذکر یابہت بڑے مرتبہ کے تھے کوئی ان کے مشاب

نبیں ہوا (من قب کردری جلدم ) عافظ ذہبی نے ان کوالحافظ ،المتقن الفقیہ صاحب ابی عنیفہ رضی اللّه عنہ ( تذکرة الحفاظ ) مهم فضیل بن عیاض رضی اللّه عنه ( م کھا ہے )

عالم ربانی ، فقیہ ومحدث ، زام ، عابدصاحب کرامات باہر ہتے ، مدت تک کوفہ میں رہ کرامام اعظم سے فقہ وحدیث میں تلمذ کیا ، آپ کے تلا غذہ میں امام شافعی ، بچی القطان اور ابن مبدی دغیرہ بیں پہلے قطاع الطریق تھے بھر ہادی الطریق ومقدا ہے اور ایسے با خدا ہوئے کہ ابوعلی رازی نے فرمایا کہ میں تمیں سال آپ کی صحبت میں رہا گر اس عرصہ میں بھی ہنتے نہیں و یکھا البتہ اس روز کہ آپ کے صاحبز او علی فوت ہوئے میں نے میں نے میں نے بھی اسی کو بہند کیا ، اصحاب صحاح ستہ کے شیخ ہیں ، سب نے آپ ہوئے میں ، سب نے آپ سے تخریج کی ، ابن جوزی نے مستقل کتاب آپ کے مناقب میں تصنیف کی ، رحمہ الندرجمہ: واسعة ۔

اله-امام اسد بن عمرو بن عامرالجلي الكوفي (متوفي ١٨٨هـ ١٩٩٠هـ)

مشہور محدث وفقیہ اور امام صاحب کان چالیس فقہاء واصحاب میں سے سے جو کتب و تو اعد فقہ کی مذوین میں مشغول ہوئے بلکہ عشرہ معتقدین میں شار کئے گئے، تمیں سال تک انہوں نے بھی مسائل فقہ فقی کھیے، امام صاحب کی خدمت میں طویل مدت رہے اور آپ سے حدیث و فقہ میں درجہ تصص حاصل کیا، سب سے پہلے امام صاحب کی کتابوں کو لکھنے والے یہی ہے، امام ابو یوسف کی وفات پر ضیف ہارون رشید نے ساتھ جج کو گئے اور سواری میں ان کے برابر رشید نے آپ کو بغداد اور واسط کی قضا سپر دکی اور اپنی بھی سے آپ کا عقد کردیا، ہارون رشید کے ساتھ جج کو گئے اور سواری میں ان کے برابر بیشتہ ہے، امام طحاوی نے ہلال بن بچی رازی نے قل کیا کہ میں ابھی بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھ دیکھا کہ ہارون رشید بھی آ کر لوگوں کے ساتھ طواف کر نے لگا بھر کوب کے اندر اضل ہوا اور اس کے ساتھ خاندان شاہی کے اور افراد بھی اندر گئے میں نے ان سب کو ویکھا کہ کھڑے تا می حرف ہارون رشید میں اور نیکھا اور ایک شخ اس کے ساتھ آگے میشار ہا، میں نے معلوم کیا کہ بیشن کون ہیں تو بتایا گیا کہ بیاسد بن محرو فلیف کے قاضی میں میں میں میں میں کہ میں کے بعد قضا سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔

آپ ہے امام احمد ، محمد بن بکاراواحمد بن منبع وغیرہ نے حدیث روایت کی اور آپ کوصدوق بتلایا ، ابن معین بھی تو یتق کرتے تھے (حدائن حنفید وجواہر مھیکیہ ) بعض لوگول نے اسد بن عمر وکوضعیف کہا ہے لیکن امام احمد کا ان سے روایت کرنا ان کی تو یتق کے لئے کافی ہے کیونکہ علامہ ابنی تعمید نے منہاج السنة عمل علامہ بکی نے شفاء الاسقام عمل ، حافظ سخاوی نے فتح المغیث عمل تقریح کی ہے کہ امام احمد غیر ثقتہ سے روایت نبیل کرتے ، روایت ہے کہ اسد بن عمر و کے مرض وفات عمل امام احمد حجج وشام عیادت کے لئے جاتے تھے (فوا کد بہیہ ) سنن ابن ماجہ عمر ان سے روایت کی ہے۔

٣٢-الامام الجينهذ الجليل محربن الحسن الشيباني ولا دية ١٣٣ جير ١٨٥ سال ١٨٥ ما ١٨٥ مال

نام ونسب: ابوعبداللدمحمہ بن الحن بن فرقد الشیبانی،اصل مسکن جزیرہ (شام)ولا دت واسط میں ہوئی پھروالدین وغیرہ مستقل طور سے کوفہ متقل ہو گئے کوفہ ہی میںا مام محمر کی تربیت وتعلیم ہوئی۔

جلالت قدر: تاریخ فقہ شاہد ہے کہ کتب مشہورہ مؤلفہ ندا ہب ائمہ متبوعین مدونہ، ججۃ اورام وغیرہ سب امام محمد کی کتابوں کی روشن میں تالیف ہوئیں اورا یک عرصہ دراز تک ان کی کتابیں تمام ندا ہب کے فقہاء کے ہاتھوں میں متداول رہیں اور بے تکلف سب ان سے مستفید ہوتے رہے کیونکہ ان کے دلاک، وضوح بیان، وقت نظر اور تفریع مسائل کا بہترین اسلوب ان کے اپنے زمانہ کے بھی اکثر فقہاء اعلام کے

اعتبارے اعلیٰ و فاکن تھا چہ جائیکہ اس کا موازنہ بعد کے زبانہ ہے کیا جائے؟

پھر باہ جوداس علی دوسعت معلومات ودقت نظر کے امام موصوف کے کمال اظامی وغایت واضع واکھارکا ہے بھی تمرہ ہے کہ ان کے یاان کے قرین کر جی طبقات کے کی فقیہ کی اس قدر کتا ہیں بھارے اس دور تک نہیں بنچیں جس قدر کہ ان کی بیٹی بیں و خلک فضل الملہ یو تبد من بیشاء لعلیم : سماسال کی تمریش حضر سام اس کے علاوہ امام اوزاعی بھر ورک بھر اس کے علاوہ امام اوزاعی بھر ورک بہام مالک و فیرہ ہے بھی علم صدیث و فیرہ بھی استفادہ فرمایا جی نہ باتفاق الل علم فقہ کے بلند پایدام ہوئے بغیر و صدیث کے ماہر و حاذق اور لفت وادب کے نازش دوزگار سلم استاد بنو دفر مالیا کہ جھے آبائی ترکہ ہے بیس بڑار درہ ہم یا دنا نیر ملے تھے جن بھی سے آدھ میں کے علم لفت و شعری تحصیل جس مرف کردیے بیس مال کی تمریش در ان وریا تشروع کردیا تھا۔

میں کے علم لفت و شعری تحصیل جس مرف کے اور آدھے فقد وصدیث کی تحصیل جس مرف کردیے بیس مال کی تمریش در ان وریا تشروع کردیا تھا۔

میں کے علم لفت و شعری تحصیل جس مرف کے اور آدھے فقد وصدیث کی تحصیل جس مرف کردیے بیس مال کی تمریش در ان وریا تشروع کردیا تھا۔

میں ان کے علاوہ ان ان کی تو میں گوشہ کے ورادوں سے بات کرنے بھی کام ہو میر سے کہا میں کہوں ہورا کرد سے گاتا کہ میں فراغ قلب سے کام سے مراد کے ان کی جس کے فرواوں سے فرمادیا تھا کہ بھی ہے ان کو گوروالوں سے بات کرنے بھی نہیں دیکھا البت بھی ابرو سے مراد کیا تا کہ شروالوں سے بات کرنے بھی نہیں دیکھا البت بھی ابرو سے مراد کیا تا کہ شروالوں سے بات کرنے بھی نہیں دیکھا البت بھی ابرو سے مراد کیا انگا کے شروالوں سے بات کرنے بھی نہیں دیکھا البت بھی ابرو سے مراد کیا انگا کے ان کارہ ورادوں سے بات کرنے بھی نہیں دیکھا البت بھی ابرو کیا ان کو بسی کو اس کو کو کر مادی ہو تھے۔

امام محمر كے شيوخ حديث

الل کوفہ میں امام اعظم ابوحذیفہ، امام ابو یوسف، امام زفر بن البدّ مل سفیان توری مسعر بن کدوم ، ما لک بن مغول ،حسن بن عماره وغیره (علامہ کوٹریؒ نے تمیں اکا بر کے نام گزائے ہیں)

الل مدیدی سے امام مالک ، ایراہیم ، ضحاک بن عثمان وغیرہ ( کا - اکا یہ کے نام گذائے ہیں )

الل مدین سے معترت سفیان بن عید نہ معترت طلحہ بن عمرہ ن مالے وغیرہ ( ۸ - اکا یہ کے نام گذائے ہیں )

الل بعرہ یں سے معترت ابوالعوام وغیرہ ( ۷ - اکا یہ کے نام گذائے ہیں )

الل واسلای سے معترت عباد بن العوام ، معترت شیبہ بن الحجائ ، معترت ابو مالک الحتی ۔

الل واسلای سے معترت ابویم وعبد الرحمٰن العوام ، معترت شیبہ بن الحجائ ، معترت ابو مالک الحتی ۔

الل اسل میں سے معترت ابویم وعبد الرحمٰن العوام ، معترت شیبہ بن الحجائ ، معترت ابو مالک الحتی ۔

الل شام سے معترت ابویم وعبد الرحمٰن العوام کو شیرہ مال فراسمان سے معترت عبد اللہ بنا کے ہیں ، یہاں صرف چنداعلام کا ذکر کیا جا تا ہے۔

امام مجد کے تلائدہ کی تعداد بہت ذیادہ ہے اور علامہ کو شری نے ۱۱۰ کا یہ کے اس اور الے میں ، یہاں صرف چنداعلام کا ذکر کیا جا تا ہے۔

#### اصحاب وتلامذه

۱- حضرت ابوحفعی الکبیر ابخاری احمد بن حفعی العجلی (جن سے امام بخاری نے حضرت امام اعظم اوران کے اصحاب کا فقہ حاصل کیا)
۲- حضرت ابوحلیمان موکیٰ بن سلیمان الجوز جانی (جن سے صحاح سند کا سلسلہ شرق ومغرب تک پہنچا) ۳- امام ہمام حضرت امام شافعی ہم حضرت ابوعبید قاسم بن سلام الہروی (مشہور جہند کبیر ۵- حضرت علی بن معبد (جامع کبیر وجامع صغیر کے داویوں جس سے ) اصحاب محاح سند کے استاد ہیں ۲ - حضرت اسد بن الفرات القیر وائی (مدون فد بب امام مالک وشنخ سخون ) کے حضرت محمد بن مقاتل الرازی (شنح ابن کے استاد ہیں ۲ - حضرت اسد بن الفرات القیر وائی (مدون فد بب امام مالک وشنخ سخون ) کے حضرت محمد بن مقاتل الرازی (شنج والم جرح و تعدیل) ۹ - حضرت ابوجعفر (راوی موطا امام محمد ) و احضرت علی بن صالح الجرجانی (راوی الجرجانی بن ابان المهری (راوی الج علی المل المدین و السیر الکبیر) ۳۰ - حضرت ابو بحرات ابو بحرا براجیم المروزی (راوی النواور) ۱۳ - حضرت ابوموی عیسی بن ابان المهری (راوی الجوعلی المل المدین و المسیر الکبیر) ۱۳ - حضرت ابو بحرات ابو بحرا براجیم المروزی (راوی النواور) ۱۳ - حضرت ابوموی عیسی بن ابان المهری (راوی الجوعلی المل المدین و

مؤلف كتاب الح الكبيروالح الصغير) ١٥- حضرت ابوزكريا يجي بن صالح الوحاظي أتمصى (جوحضرت امام بخارى كے شيوخ شام ميس سے بيس ١٢- حضرت سفيان بن حبان البصري (صاحب كتاب العلل)

ا مام مجمد بواسطها مام شافعی و امام احمد ، امام بخاری مسلم ، ابو داؤ د ، ابوز رعه اور مجمد شابن الی المدنیا کے استاد بیں اور بواسطه علی بن معبد تنجی بن محین ، ابویعلی ، ابن حدی ، ابن حبان ، ابوالشیخ اصفها نی ، حافظ ابوقیم ، ابوعوانه ، امام طها وی ، طبر انی ، ابن مر دویه ، ابوحاتم ، قاسم بن سملام ، مجمد بن ایخن (صاحب المغازی) اور آملی بن منصور کے استاد بیں ۔

### موطاامام محجرت

امام محر نے مدید منورہ میں حضرت امام مالک کی خدمت اقدی میں تین سال رہ کراستفادہ کیا اور موطامحد ترتیب دیا جوامام مالک کا روایات وسنے میں دوایت ہے کیونکہ اس میں امام محمد نے بیدالتزام کیا کہ ہر باب کی احادیث ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا کہ کن احادیث کوفقتها عراق نے اخذ کیا اور کن کو دومری احادیث کی وجہ سے ترق کیا اور ہرجگہ ان دومری احادیث کو بھی ذکر قربایا، اس گرانفتور علمی امتیاز کی وجہ سے موطا امام محمد دومری تمام مؤطؤں سے بڑھ جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی النیمی اس امتیاز کے باعث دومرے مؤطؤں سے بڑھ جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی النیمی اس امتیاز کے باعث دومرے مؤطؤں سے بڑھ حالی ہے اور کی دومرے کے انہوں نے ہر باب کی احادیث کے بعد حضرت امام الک آئی درائے بھی ذکر کی ہے۔

امام محمر كي ذبانت وحاضر جوابي

خطیب نے بجائع ہے دوایت کی ہے کہ بھی ایک دوزامام مالک کی خدمت بھی حاضر تھا اور وہ لوگوں کو فتو کا دے دہے تھے کہ امام جھر
آئے اور وہ اس وقت کم عمر تھے (بید اقد اس سے پہلے گا ہے کہ انام جھر نے امام مالک کی خدمت بھی جا کر موطا ان سے ستا ہے ) سوال کیا کہ
اس جنی کے بارے بھی آپ کیا فرماتے بھی کہ جس کو شل کے لئے پانی نہ لیے سواہ مجد کے اہام مالک نے فرمایا کرجنی مجد بھی داخل نہیں
ہوسکنا! امام جھر نے کہا چھر کیا کرے جب کہ نماز کا وقت ہوگیا اور وہ مجد بھی پانی کود کھ بھی رہا ہے؟ امام مالک نے چھر وہی فرمایا کہ مجد بھی
جنی داخل نہیں ہوسکنا اور بار بار بھی فرمایا ، امام مالک نے دیکھا کہ امام جھر جواب سے مطمئن میں ہوئے تو فرمایا کرتم اس صورت بھی کیا جھی ہو؟ آپ نے کہا کہ تی ہم کر مایا ، امام مالک نے فرمایا تھے اس صورت بھی کیا جھی ہو؟ آپ نے کہا کہ تی ہم کر میں داخل ہوا در پانی باہر لاکر شمل کر لے ، امام مالک نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ امام جھر نے فرمایا تھی ابھی ابھی ہو ہوں سے بول گئے کہ جس اس شہر کا ہوں ، لوگوں نے عرض کیا کہ نیس ! انہوں تو زیمن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ بھی اس کے اور کو کہ کہا ہوں ، لوگوں نے عرض کیا کہ نیس ! انہوں تو زیمن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ بھی اس کے اور کہا بھی ابھی بات تو پہلی بات ہے بھی ہو حکی نہ ہوگی اس نے ورضا خبر کی ذیا نہ اور حاضر جوائی پر مزید جھرت کا اظہار فرمایا ۔
اس کا ہوں ، اس پر امام مالک نے فرمایا ہیں بات تو پہلی بات ہے بھی ہو حکی کے بیان میں کے فرمایا پر مزید جھرت کا اظہار فرمایا ۔

## تتحقيق مسائل ميں فرق مراتب

یہ بھی مردی ہے کہ امام محمر فرماتے تنے بیں نے امام مالک کودیکھااور بہت ہے مسائل دریافت کے ،میرایہ تاثر ہے کہ انہیں فتو کی نہیں دینا جائے کیونکہ ان کے جواب سے قبلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا۔

ایک وجدامام مالک کے تفقہ میں کی کی بیمی ہو سکتی ہے کہ ان کا نظریہ بیتھا کہ جو واقعات وحوادث ابھی پیش نیس آئے ندان کا جواب دیا جائے ندان کے بارے میں فوروخوش کیا جائے ، برخلاف اس کے امام اعظم اور ان کے اصحاب کا طریقہ بیتھا کہ ہرتئم کے اختالات اور امکانی صورتوں پر بھی خور کیا جائے اور ہرسوال کا جواب دیا جائے ، کبی وجہ ہے کہ یکی اللیمی کی روایت سے جوموطاً ماثور ہے اس میں امام

ما مک کی تمام آراء کا شارتین ہزار مسائل ہے آ گے نہیں بڑھتا ، حالا نکہ اس ہے بہت زیادہ مسائل امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی می لس میں صرف تین ماہ میں حل ہوجاتے تھے ، پھریہ فرق الگ رہا کہ ان حضرات کے بیہاں اکثریت ان جوابات کی ہے جو سلی بخش اورا بقالمن افروز جیں اورا مام مالک کے اکثر مسائل کی تحقیق تا قابل اطمیمیّان ہے۔

حضرت حافظ ابوالقاسم بن افي العوام السعدى نے فر مایا کہ بیل نے امام طحادی سے سنا جنہوں نے محمد بن سنان سے اور محمد بن سنان انے سناوہ کہتے تھے کہ جب بجی بن آئم خلیفہ مامون رشید کے ساتھ مصر آئے تو بجی بن صالح الوجا تھی ہے لے (جوامام بخاری کے مش کُخ شام میں سے میں ) اور در یافت کیاا ہے ذکر یا اعلمی مسائل ومشکلات میں تیقظ کس میں زیادہ تھا امام مالک یا امام محمد میں ہوتے ہے ، ان سے امام محمد نے اپنے بھاری بھر کم جسم انہوں نے فر مایا – امام مالک جب کہ جواب مسائل کے لئے تیار و مستعد بیٹھے ہوئے ہوئے تھے ، ان سے امام محمد نے اپنے بھاری بھر کم جسم کے ساتھ لیٹے ہوئے اپنے مزیادہ بیدار مغز ہوئے تھے اور زیادہ کے ساتھ والم بینان افراء جواب و سے سکتے تھے۔

کے ساتھ لیٹے ہوئے لا پر وائی کے ساتھ ( کہ اس کے دفت جواب مسائل کے لئے تیار بھی نہ ہوئے تھے ، زیادہ بیدار مغز ہوئے تھے اور زیادہ کشل بخش واطمینان افراء جواب و سے سکتے تھے۔

خطیب نے بھی بن صالح موصوف ہے اس طرح نقل کیا کہ جھے ہے ابن آٹم نے کہاتم نے امام مالک کو دیکھا ہے کہ اور ان سے احادیث نی بیں اور امام مجمد کے ساتھ بھی رہے ہوتو ان دونوں میں ہے کون زیادہ فقیہ تھا؟ بیس نے کہا محمد بن الحسن زیادہ افقہ بیں امام مالک ہے ،امام ذہبی نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے بعد ملک عراق میں فقہ کی امامت امام محمد پرختم ہوئی انہوں نے بہت می تصانیف جھوڑیں اور ان سے انکہ حدیث وفقہ نے فقہ حاصل کیا اور وہ اذکیاء عالم میں ہے تھے۔

امام شافعی کے واسطہ سے نقل ہے کہ امام مجمہ نے فر مایا کہ بیس نے امام مالک سے بعض مسائل دریافت کئے بیس بھتا ہوں کہ ان کوفتو ی
دینا درست نہیں تھ، علامہ ابن عبدالبر نے انتقاء میں بیا ففاظ کئے کہ تمہار سے صاحب (امام مالک) کو جواب مسائل وفتو ی کی ضرورت نہ
تھی اور جمار سے صاحب (امام ابوصنیفہ) کوسکوت کینی فتو ی نہ دینا درست نہ تھی ، مقصد یہ تھا کہ امام مالک سے دوسرے زیادہ اختی بالجواب و
الافق ، موجود شے اور امام صاحب کے زمانہ میں کوئی شخص زیادہ اٹل فتو ی کے لئے نہ تھی ، اس لئے ان برفتو ی دیناواجب وضروری تھا۔

علامہ کوڑی نے بلوغ الا مانی ص ۱۲ پر تو آن نہ کو رفقل کر کے فر مایا کہ بر تقدیر صحت اس قول کی واقعیت وصدافت اس مخض پر روش ہے جو امام مالک کے زمانہ کے علاء مدینہ کے مراتب و مدارج علمیہ سے اورامام اعظم کے زمانہ کے علاء عراتب ہے واقف ہے کیونکہ امام محمد امام مالک کی جلالت وقد رومنزلت حدیث کے علم واعتراف کے باوجووان کی نسبۂ تفقہ میں کی کوبھی محسوس کرتے تھے جس کی بردی وجہ یہ تھی کہ امام مالک کی جلالت وقد رومنزلت حدیث کے علم واعتراف کے باوجووان کی نسبۂ تفقہ میں نمی کوبھی محسوس کرتے تھے جس کی بردی وجہ یہ تھی کہ امام مالک مرف واقع شدہ حوادث کا جواب دیا کرتے تھے اور تقدیری (غیر واقع) حوادث میں نہ خور کرتے تھے ندان کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے بروایت کے کیفیمی جوامام مالک کے مؤطا (میں ان کی آراء و مسائل نہ کور میں وہ سب تین بزار سے زیادہ نہیں جب کہ امام صاحب اور آپ کے اس کے اس کے مسائل مستخرجہ سے آئی مقدار صرف تین ماہ کی ہوتی ہے ، باقی متاخرین نے جو کثیر مسائل امام مالک سے روایت کے تیں وہ ان کی آراء جب برای کے اس سے دوائی تا رہ بری وہ اس کی ذاتی آراء ہوتا ہے۔

امام محمر نے ای کمی تفقہ کے احساس کے باعث کتاب الحج تالیف کی جوالاحت جاج علی اهل المعدینه کے تام ہے بھی معروف ہے، یہ کتاب ہندوستان میں بھی طبع ہوئی تھی اب نا در ہے اور حضرت علامہ عصر مولا تامفتی سید محمر مہدی حسن صاحب شا جبانیوری شخ الانق، دارالعلوم دیو بنداس پرنہایت مہتم بالشان گرا نقدر تعلیقات تحریفر مارہ ہیں جس میں خاص طور سے علامہ ابن حزم اندلس کی دراز دستیوں کے بھی جوابات ہوں گے جوکھی میں انہوں نے کی میں ، تین رائع ہے کچھزا کداس کا کام ہو چکا ہے اور ادار دالجنة احیاء المعارف النعمانیہ حیدر آباد دکن ہے اس کی اشاعت ہوگی ان شاء اللہ تعالی ۔

جیسا کہ علامہ کوڑی نے بھی تحریر فر مایا ہے کتاب اپنی طرز تحقیق اور مبحث رد ہیں بے نظیر ہے جس کا رنگ امام شافعی نے بھی امام ما لک کے رد میں اختیار کیا چنانچہ وہ خو بی وقوت استعدلال ان کوامام محمد کے بعض مسائل کے رد میں حاصل نہ ہوئی (بلوغ الا مانی ص۱۳) یہی وجہ ہے کہ امام محمد کو فقہ حدیث میں ان کے بہت ہے مشاکخ پر بھی فضیلت دی گئی ہے جس کو ہم پہلے ذکر کر بچکے میں۔

### امام محد کے تلامدہ خصوصی

ا ہام تھ کے خصوصی تلافہ ہ واصحاب میں ہے امام شافعی تھے جن کو عام او قات درس کے علاوہ بھی امام تھرنے خاص طور ہے قعلیم دی ہے اورتشم تسم کے احسانات ہے نواز ا ہے، جن کامختصر تذکر ہ امام شافعی کے حالات میں ہو چکا ہے۔

دوسرے اسدین الفرات قیروانی بین ان کی بھی امام محمہ نے مخصوص اوقات بین تعلیم وتربیت کی ہے ساری ساری رات ان کو تنہا لے کر بیٹے اور پڑھاتے تھے اور مالی امداد بھی کرتے تھے ،اسد جب عراق ہے وطن کو واپس ہوئے تو مدینہ طیبہ بین اصحاب امام مالک ہے لے اور ان مسائل بین بحث کی جوام محمد ہے حاصل کے تھے مگر دو تشفی نہ کر سکے پھر مصر پنچے عبداللہ بن دہب مالکی ہے طے اور کہا کہ میدامام ابو حقیفہ کی کہا بین بینے جوامام کی تابین بین القاسم مالکی کے باس بینچے جوامام مالک کی خد جب ہے جواب دیں وہ جواب نہ دے سکے تو عبدالرحمٰن بن القاسم مالکی کے باس بینچے جوامام مالک کی خد مت بین المام مالک میں مال رہ بیکے تھے اور پورے تیقظ وا ختجاہ کے ساتھ ان سے فقد وحد بہت حاصل کی تھی اس لئے مالکیہ ان کو دوسر سالک کی خد مت بین فوقیت دیے ہیں انہوں نے بچھ جوابات تو یقین کے ساتھ دیئے اور بچھ بین شک دشبہ ظاہر کیا۔

غرض اسدین الفرات نے امام مجمد ہے امام ابوضیفہ کے مسائل اور ابن القائم ہے امام مالک کے مسائل حاصل کر کے ۲۰ کتابول کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسدیدر کھا اس مجموعہ کی علیا مصر نے نقل لینی جا ہی اور قاضی مصر کے ذریعیہ سفارش کی اسد نے اجازت دی اور چر سے کے بین سوئلزوں پر اس کی نقل کرائی گئی جو ابن القائم کے بیاس رہی ، مدون یہ تحوی کی اصل بھی بہی اسدید ہے ، پھر ان ہی اسد بن الفرات نے افرایقہ جس امام ابوضیفہ اور امام مالک کا فد ب پھیلا یا اور یہی اسد فاتے صقلیہ جیں اور انہوں نے ہی وہاں اسلام پھیلا یا ہے۔ ۱۳۳۳ ہجری جس وفات یائی۔ رحمہ الله درحمۃ واسعۃ۔ (بلوغ ص ۲۰)

امام محمراورامام ابويوسف

ایام اعظم رحمة الله علیه کی و فات کے بعد امام مجمد نے امام ابو یوسف کی صحبت اختیار کی فقہ و حدیث وغیر وعلوم میں ان ہے تھیل کی اور ان دونوں کے عدوم کی اشاعت میں نگ گئے ،میسوط، جامع صغیر،سیر کبیر نکھیں۔

ا، م طحادی اپناس اب اب است دابن ابی عمران ہے وہ طبری ہے دہ اس عمل بن حیاد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو صبح سویرے امام ابو یوسف کی مجلس درس میں بہنج جاتے سے لیکن امام مجمد کا معمول ہے تھ کہ وہ صبح اول وقت دوسرے ائمہ نصدیث کی خدمت میں اخذ حدیث کے لئے جاتے اور مجرا مام ابو یوسف ان کی رعائت ہے جاتے اور مجرا مام ابو یوسف کے پاس آتے استے وقت میں بہت سے ملمی مباحث گذر ہے ہوتے سے ادرا مام ابو یوسف ان کی رعائت سے مجران کا اعادہ فرما کرتے تھے، ایک روز ایسا ہوا کہ ای طرح امام مجد دیر سے پہنچ ارو ہم کی علمی حدیثی بحث میں مشخول سے، امام ابو یوسف نے امام مجد سے کوئی سوال کیا، جس کا جواب انہوں نے استے خلاف دیا جواس روز امام ابو یوسف بیان کر چھے تھے، بظاہرا ختلاف امام اعظم کی رائے کے بارے میں تھی کہ دہ بی ہو ہو امام ابو یوسف فرما چھے تھے یا دہ جو اب امام محمد نے بیان کی مختصر گفتگو کے بعد ہونہا دشا گرد نے وہ کتاب منگوائی جس میں غالبًا مام صاحب کے اقوال وارشادات محفوظ ہوں گے اور اس کود کھنے پر بات و بی صبح ہوئی جو شاگرد نے بتائی تھی، اب بھری مجل میں استاد اعظم کا اعتراف حق بھی طاحظے فرما لیجئے کہ فور آب تکلف سب شاگردوں کے سامنے اپنے ایک جھوٹے شاگردام محمد اب بھری مجل میں استاد اعظم کا اعتراف حق بھی طاحظے فرما لیجئے کہ فور آب تکلف سب شاگردوں کے سامنے اپنے ایک جھوٹے شاگردام محمد اب بھری مجل میں استاد اعظم کا اعتراف حق بھی طاحظے فرما لیجئے کہ فور آب تکلف سب شاگردوں کے سامنے اپنے ایک جھوٹے شاگردام محمد

کی نہ صرف تصویب اور اپنی تلطی کا اعتراف کرتے ہیں جکہ یہ بھی فر مارے ہیں کہ ' حافظ ایسا ہوتا ہے' ۔ (بلوغ ص۳۵) ا پے واقعات پڑھ کرکیسی آئکھیں کھلتی ہیں اور دلوں میں نورانیت آتی ہے، خیال ہونے لگتا ہے کہ انسانوں کی صورت میں پیر کیسے فرشتے اترے نتھ کسی بات ہے بھی تو نفسانیت ،اتانیت ، برتری و کبر، شیخت و بڑائی کی نموذ بیں ہوتی ، پھر بداندیشوں کی ریشہ دوانیاں بھی دیکھی جا کیں کے ان ہی دونوں استاد شاگر دے درمیان تعلقات کی خرابی کے واقعات گھڑے گئے اور ان کا پر و بیگنڈ ہ کیا گیا اور بات صرف اتی تھی کہ حسب روایت ابن ابی العوام وامام طحاوی محمد بن ساعد کابیان ہے کہ امام ابو بوسف ہے ارباب حکومت نے کسی کو قاضی رقد مقرر کرنے کامشورہ کیا، رقہ عباس سلطنت كاكر مائى دارالسلطنت تهاءامام ابو يوسف في مايا كديم بن الحن سے بہتر وموز وں كوئى شخص مير سے سامنيس ب،امام محد كوف میں تھے،حکومت نے ان کو بلوا بھیجا،امام محمرامام ابو پوسف ہے ملےاور بلانے کا سب بوجھاانہوں نے واقعہ بتلایااور ریجمی فرمایا کہتمہارے بارے میں مشورہ دینے ہے میرامقصدیہ ہے کہ خدا کے فضل ہے ہمارے سلسلہ کے علوم کی اشاعت کوفیہ بصر ہ اور تمام مشرقی بلا دمیں ہو چکی ہے اب اً ترتم اس طرف آجاؤ کے تو امید ہے کہ خدائے عز وجل تمہاری دجہ ہے ہمارے علوم کی اشاعت یہاں اور قریب و بعید کے شامی علاقوں میں بھی ہو سکے گی ،امام محمد نے بطور شکایت کہا کہ سجان اللہ!اگر یمی بات تھی تو کم ہے کم میراا تنا تو لحاظ آپ فرماتے کہ جھے فوری طور پر بلوانے سے قبل اس بوری بات سے مطلع ہی فر مادیتے ،امام ابو بوسف نے فر مایا کہ ہاں ان لوگوں نے بلانے میں عجلت کی ،مطلب سے کہ جھے اطلاع کرنے کا موقع ووقت نہیں ملا، بات آئی ہی تھی اور بہیں ختم ہوگئی اور بیا ظاہر ہے کہ امام محمد امام اعظم کی طرح حکومت کے مناصب سے دور رہنا اور صرف تعلیم و تدریس اورتصنیف و تالیف کے مشغلہ میں منہمک رہنا پسند کرتے تھے اور امام ابو بوسف کا اس طرح بغیر باہمی سابق مشورہ کے قضاء کی تح یک کرنے کاان کورنج و ملال ہوااور بہت ہوا،ایک طرف اپنی افتاد طبع اور طے شدہ عملی پروگرام کے خلاف زندگی کا موڑ شروع ہور ہاتھا، جس ے ناگواری کے اثر ات مدۃ العمر ان پررہے ، دوسری طرف اپنے نہایت شفیق محسن استاذ اور جانشین امام اعظم کے تھم کی تعمیل اورخصوصیت ہے اس مقصد عظیم کے تحت ضروری تھی ،ان دونول کے اثر ہے ایک سوء مزاج کی کیفیت بنی جس کا دونوں کے تعلقات پر بھی شریفا نہ اٹر ضرور ہوا،مگر اس ہے آئے جوجھوٹے قصے دونوں کی منافرت اور تی سدوغیر شریفانہ برتاؤ کے گھڑے گئے وہ سب ہےاصل ہیں۔

افسوں ہے کہ علامہ سرحسی جیسے بابصیرت، پختہ کار، متیقظ ،فقیہ ہے شل نے بلا تحقیق ایک بے سند قصہ نقل کردیا جس کو خالفوں نے خوب ہوا دی حالا نکہ اس کی کوئی اصلیت ہوتی تو سرحس سے پہلے بھی خالف اس کو ذکر کرتے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ، بقول علامہ کوڑی کے علامہ سرحسی کی شرح کبیر جیسی عظیم المرتبت کیاب کوا سے بے وقعت قصہ سے داغدار ہوتا تھا کیونکہ امام شافع نے فر مایا تھا، خدا کی مشیت بینیس کہ اس کی کتاب کے سواد نیا کی کوئی بھی کتاب نعلی سے مبر او منزہ ہو۔ (بلوغ المانی ص ۳۹)

ال سلسله بین ایک تکوین وجه به بین نقل ہوئی ہے کہ آمام محمد نے ایک مرتبه ام ابو یوسف کو قبول قضاء پر عار دلائی تھی جس پر امام ابو یوسف کو غصه آگیا اور بدد عاکر دی کہ امام محمد طوعاً وکر ہا تبول قضا پر غصه آگیا اور بدد عاکر دی کہ امام محمد طوعاً وکر ہا تبول قضا پر محمد معزول ہوئے تا آگدا مان طالبی کے مشہور واقعہ کی وجہ سے دورقہ کی قضاء القصاق سے معزول ہوئے بلکہ یکھ عرصہ تک فنوی سے بھی روک و بیئے گئے۔

### قصهامان طالبي

تاریخ این جریرادر کتاب این الی العوام وصیری وغیره میں ہے کہ امام تحد نے خود بیان فرمایا کہ ایک وفعہ خلیفہ ہارون رشیدر قد آیا اور مجھے در بار میں بلوایا، میں پہنچا اور حسن بن زیادہ اور ابوالجتری وہب بن وہب بھی (جوامام ابو بوسف کی وفات کے بعد قاضی القضاة ممالک اسلامیہ بن کئے تھے ) در بار میں خدیفہ تخت شاہی پر جیفا تھا اور سامنے فرش پر حسب دوستور مجرموں کی طرح ایک چرنے پر بیچی بن عبداللہ الحسن

منقول ہے کہ اس پر فلیفہ اور بھی جھنجھلا گیا اور خصہ ہے مغلوب ہو کر دوات اٹھا کرامام مجھ کے منہ پر پھینک ماری جس ہے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور خون کپٹر دن پر ہبنے لگا، فلیفہ نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے فلا نے بعناوت کرنے والوں کے حوصلے برو حاتے ہیں ، امام مجھ والیس ہوئے تو رو نے لگے، کہا گیا کہ کیا اس زخم کی تکلیف ہے رو تے ہیں ؟ فر مایا نہیں بلکہ اپنی کو تا ہی کی وجہ ہے ، کہا آپ ہے کیا تعقیم ہوئی حالا نکہ آپ نے تو وہ کام کیا کہ روئے زہین پر اس کی نظیم نیس لے کتی ، فر مایا جھ سے یہ کو تا ہی ہوئی کہا س وقت ابوالبحری سے بین ہوئی حال نگر تی ہوئی کہا ہو تو دو کام کیا کہ روئے زہین پر اس کی نظیم نیس کی ، فر مایا جھ سے یہ کو تا ہی ہوئی کہا س وقت ابوالبحری سے بین ہو چھا کہ تم کس دلیل شرعی سے یہ فوٹ کی در ہے ہو تا کہ اس کی غلطی کا پر دہ فاش کر تا اور اس کے دلائل کو بھی تو ڈ پھوڑ و بتا۔

امام محرفرماتے ہیں کہ ہم دربارے اٹھ آئے تو میرے پاس فلیفہ کا قاصد پیغام لے کرآیا کہ آج ہے آپ نہ مقدمات کا فیصلہ کریں اور نہ نہ کی دیں، ہیں سب کام چھوڑ چھاڑ کر سبکدوش ہوگیا، جب امام جعفر نے ایک جا کداد وقف کرنے کا ارادہ کیا تو جمعے مشورہ کیلئے بلوایا، ہی نے کہلا دیا کہ جمعے فتو کی سے روک دیا گیا ہے، اس نے فلیفہ سے گفتگو کی اور اجازت لے کر پھر بلوایا، امام محمد ہی کا بیان ہے کہ واقعہ نہ کورہ سے فلیفہ کے درباری اور سارے ہی محلات شاہی کے لوگ متبجب تھے خصوصاً ابو البحری کی بے جا جہارت وغیرہ سے اور فلیفہ نے باوجود ابوالبحری کی بے جا جہارت وغیرہ سے اور فلیفہ نے باوجود ابوالبحری کے نوگی و فرمدداری کے بھی کی نہ کورکوئی نہیں کرایا بلکہ وہ ایک مدت کے بعد قید خانہ ہی ہی فوت ہوئے۔

اس کے بعد پھر خلیفہ نے امام محمد کوا پنامقرب بنایا اور قاضی القصناۃ بھی بنایا اوراپنے سانھ'' رے'' بھی لے گیا جہال ان کا اورامام نمو کسائی کا ایک ہی دن انتقال ہوا، خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ جس نے فقہ دنجو دونوں کو'' رہے'' جس دنن کر دیا۔

امام محمدا درعكم حديث

محدث میمری محدث میں ان اور ایت کرتے ہیں کہ محدث میں کھر بن ساعہ دوایت کرتے ہیں کہ محدث میں بن ابان ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔لیکن ہمارے ساتھ امام محمد کی مجلس ہیں ہیں جیستے تھے ہیں ان کو بانا تو کہدویے کہ بیر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، در حقیقت عینی بہت التھے افظ صدیث تھے ایک دن ہمارے ساتھ جنگی کی نماز پڑھی اور وہ دن امام نمری کی مجلس کا تھا، یس عینی کے سرہوگیا کہ آئی تو ضرور پیشنا پڑے گا، جب امام مجمد فارغ ہوئے تھے ایک دون ہمارے کم صدیث میں نالیاں کے بھائی ایان کے بیٹے ہیں، بیا ہی تھے وہ ہیں اور کہتے ہیں تم صدیث کی تخالفت کرتے ہو، امام مجمد نے ان کی طرف متوجہ ہو کرفر بایا، مدیث ہیں میں ان کو آپ کے پاس بالا تا ہوتو انکار کرتے ہیں، ہمارے خلاف تمہیں بغیر ہمارے جواب کے فیصلہ نہ کرتا چاہے ہیں کی نے اس برخورداد! تمہارے خیال میں ہم کن احاد ہے کی تخالفت کرتے ہیں، ہمارے خلاف تمہیں بغیر ہمارے جواب کے فیصلہ نہ کرتا چاہے ہیں کی نے اس وقت متابول ہیں ہم کن احاد ہے کئے خلاف کر ہے ہوں ہمارے کے بیٹ کی نے اس مقت کے بیٹ کی نے اس مقت کی ان کے بیٹ کی ان اس کے بیٹ کی ان اس کے بیٹ کی ان ہمیں ہمارے کہ ہمارے کے بیٹ کی نے اس مقت کے بیٹ کی برد کی ہم کر اس میں موجودہ وگا دراہا سے کہ برد کی گھر اور کے درمیان ایک پردہ پڑا ہموا تھا جو آئی ہٹ گیا، بھی یہ گمان نہیں تھا کہ فعدا کی خدا کی معلوں کے بہاڑ دوں میں سے اور کی جا لمام مجمد کی کتاب انج علی اہل المدینہ کے اور خور ہمی اس میں موجودہ کی گا فی تھی جس کی ایک المدینہ کے اور خور ہمی کی کتاب انج علی ایک المدینہ کے اور خور ہمی کہ کی تب انجام کی کتاب انجام اور خور کی کا فیت کی برد کی تھی ہمیں ہوگئی کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان ہی جسٹی بی برابان کی ایک میں موجودہ کی ہوال کے دو میں کہ وہ براب کی حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان ہی جسٹی برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان ہی جسٹی برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان ہی جسٹی برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان میں میں بران کی میں ہوئی کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان میں جسٹی برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، ان میں جسٹی برن بابان کی ایک میں ہوئی کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگئی، برن بابان کی ایک حیثیت بالکل ختم ہوگئی، برن بابان کی ایک میں ہوئی کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگئی، برن بابان کی ایک می کی کتاب کی دیگر ہوئی گیں ہوئی کی کتاب کی دیا ہوئی کی کتاب کی دور کی سے تھے۔

ا مام شافعی اور مرکبی کے رد میں شروط قبول احبار کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب کھی تھی اور ان کی کتابوں میں بہت ہے اصول امام مجمد سے اخذ کئے ہوئے ملتے ہیں ،ابو بکر رازی اپنی اصول میں بہت زیاد وان سے نقول لیتے ہیں ،غرض عیسیٰ بن ابان فقہی مباحث کے بحاث کبیر اور علوم حدیث وفقہ کے جہال علم ہے ہیں ۔ (بلوغ ص ۴۹)

امام محمر کے اقوال عقائد میں

۳-''شرق ہے غرب تک کے تمام نقباءاس پرمتنق ہیں کہ قر آن مجید پرایمان رکھنااور ان احادیث پر بھی جو ثقہ راویوں ہے در بار ہ صفات بازی عزوجل مروی ہیں بغیرتفسیر تفصیل و تشبیہ کے ایمان لا ناضروری ہے جو شخص بھی آج ان امور بیں ہے کسی امر کی تفسیر و تفصیل کرتا ہے وہ اس طریق سے خارج ہوتا ہے جس پر نبی اکرم عقیقے اور جماعت سے الگ ہوجاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ تفصیل کی تھی نہ تفسیر بلکہ کماب دسنت کےمطابق مجی تلی بات بنا کرسکوت اختیار فر مایا تھ لہذا جوشخص جم کی طرف بات کیے وہ جماعت سے خارج ہے اس لئے اس نے صغت لاشی ء کےساتھ اس کومتصف کیا تھا''۔

اس تول سے ان لوگوں کی مکمل تر دید ہوجاتی ہے جنہوں نے امام محمد کی طرف یہ با تیں منسوب کیس کہ وہ خلق قر آن کے قائل تھے اور اس کی طرف دومروں کو دعوت دیتے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ امام محمد جہم کی رائے رکھتے تھے (افسوس ہے کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی اس معاملہ میں احتیا طنبیں فرمائی ،اورامام محمد کوجمی کہا، جیسا کہ ہم دوسری جگہ کھھ چکے ہیں )

۳-محدث میمری نے تقل کیا کہ امام محمد فرمایا کرتے ہتے'' میراند بہب امام ابوحنیفہ اور ا، م ابو پوسف کا نہ بہب وہی ہے جو حصرت ابو بکر، پھر حصرت عمر ، پھر حصرت عثمان اور پھر حصرت علی رضی اللّه عنہم کا تھا''۔

ائ طرح امام محمد کا قول ایمان کے بارے میں بھی وہی تھا جوامام ابوحنیفہ کا تھا کہ وہ دل کا اعتقاداور زبان کا اقرار ہے اور دومرے عقائد کی تفصیل'' کتاب عقیدہ طحاوی'' میں موجود ہے ان تصریحات کے باوجود بھی اگر کوئی تنگ دلی سے امام صاحب یا امام محمد کوجمی یا مرجی ء کہے تو وہ سنت ہے اتناہی دور ہے جتنی زمین آسان سے دور ہے۔ (بلوغ الا مانی ص ۵۴)

امام محدد وسرے اہل علم کی نظر میں

حافظ این افی العوام نے اپنی سند ہے امام مالک کا بیقول نقل کیا ہے جوابے اصحاب و تلاقہ ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔
''ہمارے پاس اسٹے لوگ مشرق کی طرف ہے آتے ہیں گرمعنویت ( گہرائی کی بات ) کسی ہیں نہیں دیکھی سواء اس جوان کے' بیاشارہ امام محمد کی طرف تھا، حالا نکدامام مالک کے پاس امیر المونین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، دکیج ،عبدالرحمٰن بن مبدی جیسے اعلام و جبال علم آتے ہے۔ گویا امام مالک نے امام محمد کوان سب یرفضیلت دی۔

امام شاقعی نے فرمایا کہ میں نے کسی کوئیس دیکھا کہ جب بات کر ہے تواس کی کمال نصاحت و بلاغت کی وجہ ہے اسامعلوم ہو کہ قرآن مجیدای کی زبان پراترا ہے البتدامام محمد ضرورا سے بھے جس نے ان ہے ایک بختی اونٹ کا بوجھ لکھا ہے اور بختی اس لئے کہتا ہوں کہ وہ دوسرے اونٹول سے زیادہ بوجھا ٹھا سکتا ہے جس اپنے پرامام مالک کا پھرامام محمد کا بڑا حق استاذیت مانتا ہوں اگر لوگ فقہا کے بارے جس انساف کرتے تو مائے کہ انہوں نے امام محمد جسیانہیں دیکھا وہ تفقہ کے ان اسباب و دسائل پر مطلع تھے جن سے دوسرے اکا براہ ل علم عاجز ہیں جس نے امام محمد جسیانہیں دیکھا جب کس مسئلہ کی تقریر فرماتے تو قرآن مجید کی طرح ایسامنظم کلام بولتے تھے جس جس حرف نے امام محمد کے گئے تاہم کی گئے تھے جس جس حرف آگے ہیچھے کرنے کی گئے انش زیبو تی تھی جس جس جس حرف آگے ہیچھے کرنے کی گئے انش زیبو تی تھی۔

ایک دفد فرمایا کہ خدانے میری دو تخصوں سے مددی ، ابن عیبیۃ سے حدیث میں اور محد بن الحسن سے فقہ میں ، فرمایا جب میں پہلی دفعہ
امام محمد کی خدمت میں حاضر ہواتو وہ اپنے جمرہ میں جیٹے تھے، بہت لوگ ان کے پاس جمع تھے میں نے ان کے چہرہ پر نظر کی تو سب لوگوں سے
زیادہ حسین وجمیل پایا، ان کی سفید بیشانی چک رہی تھی اور لہاس بہترین پہنے ہوئے تھے، میں نے ای مجلس میں ان سے ایک اختلافی مسئلہ
وریافت کیا میرا خیال تھا کہ اس کے بیان میں ان سے کمزوری ظاہر ہوگی یا کوئی غطی نظے گی لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیر کی طرح مسئلہ کے
سارے جوانب پر تیزی سے گذر گئے اور ای میں اپنے نہ جب کو بھی تو ی کر گئے اور پوری تقریر میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں گی۔
ایک بار فرمایا کہ میں نے امام محمد سے ذیاوہ فرآوئی کا عالم نہیں و یکھا، گو یا ان کو خداکی جانب سے تو فیل ملتی تھی اور میں نے امام محمد جیسا

اے واضح ہوکہ ابن عیبنہ جوارہ مثافع وامام احد کے بڑے اساتذہ حدیث میں ہے ہیں امام اعظم کے حدیث میں شاگرد ہیں مسانیدا مام میں امام اعظم ہے بکثرت روایت حدیث کرتے ہیں اور فر مایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں نے امام ابوضیفہ جیسانہیں ویکھا۔ تھکت ودانائی کی با تیس کرنے والا اور دوسروں کی ناسزا ہاتوں کاحلم و ہر دباری کے ساتھ سننے دالانہیں دیکھا (بلوغ ص۵۵) دوسرے اقوال ہم امام شافعی کے تذکرو میں لکھ چکے ہیں۔

ا مام مزنی کے سامنے کسی نے امام محمد کا کوئی قول ذکر کیا ، پوچھا کون محمد؟ بتلایا محمد بن الحسن تو فرمایا مرحبا! خوب ذکر کیا وہ تو کا نوں کوا چھی با توں سے دل اور علم کوعلم وسمجھ سے بھر دیتے تھے ، پھر فرمایا کہ بیدیں بین بین کہتاامام شافعی بھی ایسا ہی فرماتے تھے۔

حضرت دا و ُدطانی نے بجین میں ام محرکود کھے کرفر مایا تھا کہ''اگر یہ بچہ زندہ رہاتو اس کی بڑی شان ہوگی'' امام ابویوسف نے امام محمد کی ابتداء جوائی میں حافظ کی تعریف فرمایا کہ کہ بحدہ مکوار ہے مگراس میں ذراسا زنگ ہے جس کوجلاء کی ضرورت ہے، بعد کوانلم ان سے خوائی میں حافظ کی تعریف کے سام محمد الناس فرمانے کے بیٹے ، امام بھی بن ابلی ماکس کے سامنے جب امام محمد الناس فرمانے یہ کے سامنے جب امام محمد کے سائل بڑھے کے تو فرمایا کہ امام ابویوسف بھی اس قدر زیادہ کم رائی میں نہیں جاتے تھے۔

صیری نے ابوعبید سے یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ میں نے امام محد سے زیادہ کتاب اللہ کا جائے والانہیں ویکھااور کہا کہ امام محمر عربیت نو وحساب میں بڑے ماہر تھے ،محمہ بن سلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد کی کتابیں گرانے پردس ہزاررو پے خرچ کئے اوراگر مجھے پہلے سے ان چیزوں کاعلم ہوتا جو بعد کو ہوا تو رجل صالح امام محمد کی کتابوں کے سواد وسروں کی کتابوں پروفت صرف نہ کرتا۔ (کردری) محدث محقق کمیر عیسی بن بان سے بوجھا گیا کہ ابو پوسف افقہ ہیں یا محمد بخرمایا دونوں کی کتابوں سے اندازہ لگالؤ بینی ام محمد نے اور فقیہ ہیں۔ (بوغ مے مدے)

### امام محمر کے معمولات

محر بن سلمہ کا بیان ہے کہ اہام محد نے رات کے تین جھے کر دیئے تھے ایک حصد سونے کے لئے ، ایک نماز کے لئے اور ایک ورس کیئے وہ بہت زیادہ جا گئے تھے، کس نے کہا کہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا" میں کس طرح سوجاؤں، حالانکہ مسلمانوں کی آنکھیں ہم لوگوں پر مجروسہ کر کے سوئی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل (امور شریعت کی) چیش آتی ہے تو ہم اس کو محمد کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو مارے لئے حل کر دیتا ہے، تو اگر ہم بھی سوجا کیں تو اس کی وجہ ہے دین ضائع ہوگا'۔

ا مام طحاوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابن ابی عمران سے سنا کہ امام محمد رات ون میں تہائی قر آن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے،محدث بکر بن محمد قرمایا کرتے تھے ابن ساعہ اور عیسیٰ بن ابان نے ایسی اچھی نماز پڑھنی امام محمد سے بیکھی تھی۔

امام محمد کی توثیق

خطیب نے علی بن مدیقی ہے تو ثیق نقل کی اور ای طرح نتظم میں ابن جوزی ہے اور تجیل المحقعۃ میں حافظ ابن جرے ہی تو ثیق البت ہے حافظ ذہبی نیمنا قب میں لکھا کہ ام مثانی نے حدیث میں ام مجرے جت پکڑی ہے، اور میزان الاعتدال میں کہا کہ نسائی وغیرہ نے حفظ کے اعتبارے ام مجرکی تلبین کی حالانکہ وہ علم حدیث وفقہ کے بحور میں ہے متھا دراما م ما لک ہے دوایت حدیث میں توک تھے۔

ظاہر ہے کہ جو محف امام ما لک ہے چندروز کے اندراحاد بٹ من کران کی روایت میں توک مانا گیا ہووہ ان احادیث کے یا در کھنے میں کس طرح ضعیف قرار دیا جاسکتا ہے جن کے سنے سانے میں اس نے ساری عمر صرف کی تھی گرامال جرح کا تو عجیب حال ہے وہ تو یقول حافظ ابن دقتی العید کے دوز خ کا تھیکیدار بنا پہند کیا ہے)

ابن دقتی العید کے دوز خ کے کنارے پر جیٹھے ہیں (لیمنی کوئی تو جنہ کا تھیکیدار بنا ہے انہوں نے دوز خ کا تھیکیدار بنا پسند کیا ہے)

سبطائی الجوزی نے مرا قالز مان میں علی میر سے سام محمد کا امام، جست اور تمام علوم میں تبحر ہوتا تھل کیا ہے اور حافظ مینی نے رجال معانی الآخار میں ابن جوزی کی کتاب اضعفاء کی اس امرکی روایت ودرایت سے تخلیط کی ہے کیام اس محمد کا امام میری کیا مراح کی میں ان میں کوئی تنقیص کی ہور می ہوری ک

امام محمر ثقة حافظ حديث تق

اگر چہ حافظ ذہبی نے امام محمد کو تذکرۃ الحفاظ میں نظر انداز کردیا مگران ہے کئی سوسال پہلے علامہ ابن عبدالبر نے تمہید میں داقطنی کی غرائب مالک نے نقل کیا کہ امام مالک نے ''موطاً ''میں دفع یدین وقت رکوع ذکر نہیں کیا البتہ غیر موطاً میں ذکر کیا ہے جس کو بیں ثقات تفاظ نے روایت کیا ہان میں ہے محمد بن الحسن شیبانی بیکی القطان بحبداللہ ابن مبارک بعبدالرحمٰن بن مہدی، ابن وہب وغیر ہم ہیں۔ (نصب الرایس ۸۴۴ ج)

حافظا بن تیمید کاامام شافعی کے تلمذامام محدّالی حقیقت سے انکار

يبال علامه ابن عبدالبراوردار قطني في امام محركونه صرف تقدما فظ كها بلكدوس اكابر حفاظ مديث سان كومقدم كياف فهم و تذكرو لا تكن من المفافلين ـ

امام شافعی نے امام ابو یوسف سے بھی بواسط امام محمد احادیث کی روایت اپنی کتاب الام میں اور مسند میں کے ج (الانقاء اور بن بور الرمی 19 ق) علام شیلی نے سرۃ العممان کے ترمیں امام محمد کے حالات میں لکھا ہے کہ '' این تیمیہ نے امام شافعی کی شاگر دی ہے انکار کیا تھا لیکن حق کو کون دہا سکتا ہے ، تاریخ ورجال کی سینکڑ وں کتامیں موجو و بیں وہ کیا شہادت دے رہی ہیں؟'' حافظ ابن تیمیہ کے انکار پر تاظر بین کو جرت ہوگی گرکمی وجہ بھی ہے قریو ہے بڑے لوگوں نے اس امرکی کوشش کی تھی کہ امام شافعی کے اس سفرعرات کی روایت ہی کوتاریخ کے اورات میں میں افہوں نے ایک دوسال بھی نہیں تقریباً ویں سال امام محمد کی خدمت میں رہ کرفقہ وحدیث میں فیر معمولی کمالات حاصل کئے تھے ، اگر حافظ ابن تیمیہ بھیے دستے النظر علامہ امام شافعی کے تلمذ ہے انکار کرسکتے ہیں تو آ جکل کے پکھ تھی نظر ، کم حوصلہ فیر مقلد عمان ، امام سفیان بن عیمینہ (شخ امام شافعی) کے تلمذ امام اعظم سے انکار کردیں تو کیا جرت کی بات ہے؟ اس مجائب زار دنیا ہیں سب بی جزیں تعجب خیز ہیں اگر حقیقت میں کی بات پر بھی تعجب نہ ہوتا جا سے بان فی ذلک لعبر ق لا و لی الابصاد۔

تصانف امام محر

ا مام محمد رحمة الله عليه كي تضيفات كي تعداد بهت زياده ہے قريب ايك بهزارتك بھى كى جاتى ہے دن ورات كتابيں لكھتے تھے، اپنے تصابہ تعنیف کے كرو بيل كتابول كے ذھير كے درميان بيٹھے رہتے تھے، مشغوليت اس درج تھى كہ كھانے كيڑے كا بھى ہوش نہ تھا، دس رومي عورتى تقل كتب پر مامورتھيں، امام محمد نے ايك اداره كى برابرتصنيفى خدمات انجام ديں، گھر دالوں سے كهد ديا تھا كہ جس چيز كی ضرورت ہوميرے وكل سے كہود كو كي ضرورت ہوتي تو صرف اشاره فرماتے تھے، كيم تھے كين بہت كم سوتے تھے، موثے آدى كثير بلغى مزاج وكل سے كہود كو كي ضرورى بات كہنى ہوتى تو صرف اشاره فرماتے تھے، كيم تھے كين بہت كم سوتے تھے، موثے آدى كثير بلغى مزاج اور بليد ہوتے بيل گئين زياده مشہور بيل اور بيلى كتابيل فقد تفى كى اصل اصول خيال كى جاتى بيل دو تيل كي بيل دو تيل كي بيل دو تيل كتابيل فقد تفى كى اصل اصول خيال كى جاتى بيل، كيونك ام صاحب كے مسائل روايتا ان بيل ذكور بيل۔

مبسوط: اس من ام محدف اس كوسب سے يسلے تصفيف كيا ہے۔

موطاً امام محمد: حدیث بین امام محمد کی مشہور کتاب ہے جوامام مالک کی دوسری موطاؤں سے علمی وفنی اعتبار سے زیادہ بلند ہے۔ جامع صغیر :اس کتاب میں امام محمد نے امام ابو یوسف کی روایت سے امام اعظمؓ کے تمام اتو ال لکھے ہیں کل ۵۳۳ مسائل ہیں جن میں سے ۱۰ مسائل میں اختلاف رائے بھی کیا ہے ،اس میں تین تنم کے مسائل ہیں۔

ا-جن کا ذکر بجزال کتاب کے اور کہیں نہیں ماتا ۲-جودوسری کتب میں بھی ہیں گران کتابوں میں امام محد نے بینصری نہیں کی تھی کہ

محمہ نے بہ جملہ شاتو سیر کبیرلکھنی شروع کی۔

بیرخاص امام صاحب کے مسائل ہیں ، اس کتاب میں تصریح کر دی ہے ۳ – اور کتابوں میں بھی ندکور تنظی گراس کتاب میں ایسے طرز پر لکھے ہیں کہ ان سے منٹے فوا کدمستنبط ہوتے ہیں ، اس کتاب کی تقریباً جالیس شروح لکھی گئیں ، متقد مین کے یہاں فقہ میں بہی کتاب درس میں پڑھائی جاتی تھی ، ہندوستان میں بھی طبع ہوئی ہے۔

چا مع کمیر: اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ ام ابو بوسف وامام ذفر کے اقوال بھی لکھے ہیں، ہرمسکہ کی دیش میں ہو مع صفیر سے زیادہ دشوار اور اس کے معانی دقتی ہیں، بعد کے فقہاء نے اصول فقہ کے مسائل بھی زیادہ تراسی کتاب کی روشی ہیں افذ کئے ہیں، بعد کر فقہاء نے اس کی شرحیں گھیس، ان ہیں ۴۲ کا ذکر کشف الظامون ہیں ہے جو کدا حیاء المعارف حیدر آباد سے شائع ہوئی ہے۔ مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان ص ۱۲۳۴ ہے ۸ (طبع حیدر آباد) ہیں ملک معظم عیسیٰ بن عادل آبی بکر بن ابوب کے ذکر ہیں علامہ سبط ابن المجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے علامہ تھیمری سے فقہ فی حاصل کیا مسعودی کو یاد کیا اور جامع کیر کو خاص طور سے پڑھا اور یاد کیا، پھر جامع کیر کی شرح کی جلدوں میں تھنیف کی جیسا کہ حدائق حفی حاصل کیا مسعودی کو یاد کیا اور جامع کیر کو خاص طور سے پڑھا اور یاد کیا، پھر جامع کیر کی شرح کی جلدوں میں تھنیف کی جیسا کہ حدائق حفی حاصل کیا مسعودی کو یاد کیا اور جامع کیر کو خاص طور سے پڑھا اور یاد کیا، پھر جامع کیر کی شرح کی جلدوں میں تھنیف کی جیسا کہ حدائق حفی ماصل کیا موضیفہ کا فذہب کیوں افتیار کیا حالا کہ تجہارا سارا خاندان شافعی ہے؟ کی شرح میں کہ خاندان میں ایک ہوئے کہ میں امام ابو حفیفہ کا ذہب کیوں افتیار کیا جارہ کی خاندان میں ایک کر وقت اس کو ساتھ در کھتے تھے اور تمام جلدات میں امام صاحب کا فذہب الگ کر دیا آپ نے اس کا نام '' مذکر کو اس کھتے تھے کہ میں اور حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں اور حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں نے اس کا خاص کے اس کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں کے نام کی کھر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں کے نام کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں کے نام کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں کے نام کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں کے نام کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے اور مطالعہ کیا کر تے تھے اور تمام کھلدات کو حفظ یاد کیا تھا، ہر جلد کو یاد کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ میں کے اس کو حفظ کو دیا کہ کی کھر کے کو تا کو حفظ کی کو کو تاکہ کو کھر کے اس کے خوالوں کیا گور کے تاکھ کی کو کو کھر کے اس کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کور کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کور کے کا کھر کے کور کے کہ کور کیا گور کے کہ کور کور کو کور کے کور کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کور کور کور کور

صاحب مراُ ۃ کابیان ہے کہ بیں نے دیکھے کرکہا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ شام کا بڑے سے بڑا مدری تو ہا وجو دفراغت کے صرف قد وری حفظ کرتا ہے اور آپ نے ہا وجو دمکلی تد ابیر ومشاغل مہمہ کثیرہ کے دی صخیم جلدیں حفظ کرلیں اور آپ سب جلدوں پراپ قلم سے دستخط کرتے بیں لوگوں کوکس طرح اعتبار آئے گا؟ کہا الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا معانی ومطالب کا ہوتا ہے ، لا وُ! کہیں سے بھی دی جدوں ہیں سے مجھ سے سوال کرلوا گرکوئی غلطی نکلے تو تمہاری بات تسلیم در نہ میری تحریر پراطمینان کرو۔ (مراُ ۃ)

زیادات: جامع کیرکی تصنیف کے بعد جوفروع یادا تے رہے وہ اس کتاب میں درج کے اورای لئے اس کو ازیادات اسے ہیں۔

کماب النج : امام محمر، امام اعظم کی وفات کے بعد مدینظیر تشریف نے گئے اور تین برس امام مالک کی خدمت میں دہ ، ان ہموطاً بھی پڑھی ، الل مدینہ کا طریق تفقہ جداتھا، بہت ہے مسائل میں وولوگ امام ابوطنیفہ ہے اختلاف رکھتے تھے، امام محمد نے مدینہ طیبہ ہے واپس ہوکر یہ کما بہت میں بہنے وہ فقہی باب با ندھتے ہیں پھرائل مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں اورا حادیث، آثار وقیاس ہے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ کا فد بہب وائح وضح ہے کہیں کہیں اہل مدینہ کے مل بالحدیث کے دعویٰ کو بھی چینج کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان کاعمل صرح مدیث کے خلاف ہے بھام الخلاف امام محمد کی ایجاد ہے اور کماب فہ کوراس طرز کی پہلی تصنیف ہے جس میں موافق و مخالف احادیث وآثار جمح کر کے مام کہ کیا گیا ہے مام الخلاف احادیث وآثار ہم کہ کہا تھی مہدی کر کے ماکم کر کے ایک ہم کہ کیا گیا ہے عرصہ بوام علج انوار محمد کی کھونو ہے اور کماب فی خوان شاء اللہ علق مولی اللہ علی اور کن ہے شاکع ہوگ ۔

حسن صاحب کے بہترین محققانہ حواثی کے ساتھ کھر ان شاء اللہ عنقریب ادار والم احیاء المحادف حیدر آباد وکن سے شائع ہوگ ۔

سیرصغیم : یہ کہا ہم بھری ہر ہے ، امام اوزاعی نے اس کو دیکھا تو تحریف کی محربطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عمال کو فون سیر سے کیا نسبت ؟ اسم سیرصغیم : یہ کہا نہ اہل عمار ان گا وار ای نے اس کو دیکھا تو تحریف کی محربطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عماراتی کون سیر سے کیا نسبت ؟ اسم

سیر کبیر: اس کو ۲۰ تضخیم اجزاء میں مرتب کیااور تیاری کے بعد ایک نچر پرلدوا کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس لیجانے کااراوہ کیا، خلیفہ کو خبر ہوئی تو اس نے از راہ قدروانی شنزادوں کو استقبال کے لئے بھیجااور ان کو ہدایت کی کہ امام محمد سے اس کی سند حاصل کریں، امام اوزاعی نے بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تحریف فرمائی۔

رقیات وغیرہ: رقد کے قیام میں جوفقہ کا مجموعہ تیار کیا وہ رقیات کہلاتا ہاں طرح اور کتا میں کیسانیات، جرجانیات، ہارونیات وغیرہ تصنیف کیس کیسانیات، جرجانیات، ہارونیات وغیرہ تصنیف کیس کیس کیس کیس کیس کے اس سلسلہ سے خارج ہوائڈاعلم وعلمہ اتم واحکم۔ تصنیف کیس کیس کیس کی اس سلسلہ سے خارج ہوں کا دکر سام الروایہ میں داخل کے اس میں عاول جن کا ذکر سام الروایہ ہو چکا ، انہوں نے ہی خطیب بغدادی کا مشہور ومعروف رد ''السہم المصیب فے الروای الخطیب'' لکھا جو کھتیہ اعزازید و بند سے عرصہ ہوا جھیب کرشائع ہو چکا ہے اور ہر حنی عالم کواس کا مطابعہ کرنا ہوا ہے۔

ملک موصوف ۱ کے بھے میں قاہرہ (مصر) میں بیدا ہوئے) مصر میں ساڑھے آٹھ سال بادشاہ رہے پھر دمشق (شام) میں سلطنت کی عیسا اُن حکمرانوں سے بڑے بڑے معرکے جہاد کے انجام دیئے ،علماء کی بڑی عزت کرتے تھے، جہاد نی سبیل اللہ کے لئے ہمدوفت کمر بست رہے تھے بڑے بہادر، مدیرادر تی سیرچشم تھے ۲۲۴ھے میں وفات یا کی اور دمشق میں وفن ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

السہم المصیب شرف الدین ملک معظم جیسی حقی موصوف الذکر کی تصنیف ہے ان کے والد سیف الدین ملک عاول ابو بکرین ابوب شافعی کی تصنیف نہیں ہے جبیہا کہ معظمی ہے مطبوعہ نسخہ میں ان کی طرف منسوب ہوگئی ہے کیونکہ والد ماجد شافعی ہے، دوسرے ان کا انتقال ۱۲۸ ہے میں ہو چکا تھ اور یہ تصنیف ۱۲۲ ہے کی ہے والتداعلم۔

جامع کبیر کی عظمت وقد راورا مام عظم کے مجموعہ ٔ اقوال کے امجلدات (تذکرہ) کی اہمیت کے پیش نظریبال ملک موصوف اوران کی مشہور تصنیف السہم المصیب کا ذکر کیا گیا، مراُ ۃ الزبان فی تاریخ الاعیان ملامہ سبط ابن الجوزی حنفی نے (جو پہلے عنبلی تھے پھر متصلب حنفی ہوگئے تھے ) جالیس جلدول میں تصنیف فر مائی تھی گراس وقت اس کے صرف دوجز وجلد ٹامن کے حدیدر آباد سے جھیے ہیں۔

کتب تاریخ میں بیدواقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک بڑا نفرانی عالم ، علاء اسلام ہے مناظرے ومباحثے کیا کرتا تھا، دین اسلام ہے خوب واقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ بیر تصنیف کی تو اس کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ بیتمبارے جھوٹے محمد کی کتاب جب اس قدر عوم و کمالات کا مجموعہ ہے تو تمہارے بڑے محمد ( علیا ہے ہوں گے یہ بھی کہا کہ اگر جامع کبیر کا مصنف نبوت کا دعویٰ کرتا اور کتاب کو بخز ہ قر اردیتا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کہ کہ کہ کہ اگر جامع کبیر کا مصنف نبوت کا دعویٰ کرتا اور کتاب کو بخز ہ قر اردیتا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کہ کہ کہ کہ ایک ہوئے ہیں واقعہ اسلام لانے کا امام محمد کی کتاب مبسوط کے بارے بیس بیان کیا ہے ، غرض جامع کبیر کے بارے بیس تو کوئی شک نہیں کہ وہ دقائق سے بھری ہوئی ہے ، ای طرح ہو مع صغیراس زبانہ میں بلکہ سینکز وں سال تک داخل درس رہی ہے ، سید اکتفاظ امام دجال وحدیث ابن معین کے حالات بیس نقل ہوا ہے کہ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام جمد سے بڑھی اور سید اکتفاظ کی اقطان شخ امام حمد (وکل بن الحدین) نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہوں ہے۔

## ٣٧-امام على بن مسهر قريشي كوفي (م ١٨٥هـ)

مشہورصاحب درایت وروایت جلیل القدر محمرت وفقیہ اور امام صاحب کے ان اصی ب و تلا فہ وہیں ہے تھے جوحدیث وفقہ کے جامع اور ترکی آمہ وین فقہ تنے صدیث میں امام اعشم اور بش م بن عروہ و فیرہ کے بھی تلمیذ ہیں آپ ہے بی سفیان توری نے امام ابوصنیفہ کاعلم حاصل کیا اور ان کی کتابیں فقہ تنے صدیت تک موصل کے قاضی رہے ،اصحاب صحاح ستہ کے کبارشیوخ میں ہیں۔ (حداکق الحنفیہ) امام اعظم رحمة القدعلیہ کی مسانید میں امام صاحب ہے روایت کرتے ہیں (جامع مسانید امام الاعظم ص ۵۰۸) ١١٥ - امام يوسف بن خالد مني (م ١٨٥هـ)

امام اعظم کے تلاندہ واصحاب میں مشہور عالم ، فقید کافل و محدث تقدیقے ، تدوین فقد میں شریک رہے ، پہلے بھرہ کے مشہور فقہاء سے فقہ وصدیت میں کوف حاضر ہوئے اور فقہ و صدیت کی شمیل آ پ و صدیت حاصل کی ، امام صاحب سے مسانید میں روایت کی جیں ، امام صاحب کی فدمت میں کوف حاضر ہوئے اور فقہ و صدیت کی شمیل آ پ سے کی نقل ہے کہ امام شافعی ہے امام شافعی سے استاد جیں ، امام طحاوی نے نکھا کہ میں نے مزنی سے سانہوں نے امام شافعی سے نقل کیا کہ بوسف بن خالد خیار امت میں سے جیں ۔ (حدائق وجواجر)

جب بیامام صاحب کی خدمت ہے دخصت ہو کو اپنے وطن بھرہ واپس ہوئے تو امام صاحب نے ان کونفیحت کی تھی کہ بھرہ بیں ہم ادر ہوں کا فدمت ہوں ہوئے گئا کہ ابوطنیفہ نے یہ کہا اور وہ کہا در نہ وہ لوگ تہمیں ذکیل کر کے نکال دیں گئا کہ ابوطنیفہ نے یہ کہا اور وہ کہا در نہ وہ لوگ تہمیں ذکیل کر کے نکال دیں گئی کہ بین اپنے کہال علم وضل پر محمد کر کے انہوں نے امام صاحب کے فرمانے کا کچھے خیال نہ کیا، چنانچہ لوگوں نے مخالفت کی ، الزامات لوگئی تیں گھڑیں اور بدنام کر کے مندوری سے ہٹا دیا ، پھران ہی اتہامات کی بناء کر کے (اگر چہوہ غلط تھے ) بعض رجال والوں کو بھی آپ کے بارے میں کلام کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا اور کچھلوگ کھڑت ہے برائیاں من کر غلط نہی میں بھی جنال ہوئے ہوں گے کیونکہ امام شافعی کا ان کے فلا ف کو اخیار میں سے قرار دینا اور مدح و تو یُق کرنا دوسروں کے مقابلے میں رائج ہے خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہے کے لوگوں نے ان کے فلا ف محض تعصب و عزاد کی وجہ سے یہ وہ پیگٹر اکیا ہے۔

ان کے بعد جبام زفر بصرہ گئے ہیں تو انہوں نے بڑی حس تدبرے کام لیا ادرا مام صاحب کے علم وفضل وامامت کا سکہ ساکنین بصرہ کے قلوب پر بٹھا دیا جس کی تفصیل امام زفر کے حالات میں کھی گئی ہے۔

۵۷-امام عبدالله بن ادريس كوفئ ولادت هااه م ۱۹۲ه)

محدث، ثقة، جمت، صاحب سنت و جماعت، کیر الحدیث، اصحاب ایام وشر کا و قدیل سے ہیں، ایام اعظم، ایام مالک، کی بی سعید انصاری، اعمش ، این جرت کی توری، شعبہ کے حدیث میں شاگر و ہیں، این مبارک اور ایام احمد وغیر وان کے شاگر و ہیں، این معین نے فر مایا کہ عبد اللہ ہر چیز میں ثقة تھے، ابو حاتم نے کہا کہ جمت تھے، ان کی مروبیا حادیث سے استدلال شیح ہے اور وہ امام تھے انکہ سلمین میں سے ، امام نسائی و جل نے ثقة کہا ، این سعد نے ثقة ، مامون ، کیر الحدیث کہا ، صحاح سنہ کے رواۃ ہیں، ان کی وفات کے وقت صاحبز ادی رونے لگیں تو فرمایا مت روؤ میں نے اس کھر میں چار ہزار ختم قرآن مجید کے ہیں۔ (جواہر وامانی الاحبار)

امام بخاری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ امام مالک نے بھی ان عبداللہ بن اور لیں ہے روایت کی ہے بمحدث خواری نے لکھا کہ اس طرح وہ امام بخاری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ اُمام مالک شخ شیوخ بخاری ومسلم وامام شافعی واحمد ہیں ،اس جلاات قدر کے ساتھ وامام اعظم رضی القدعنہ، سے مسانید میں روایت کرتے ہیں ،رضی اللہ عنہم الجمعین ۔ (جامع المسانید میں روایت کرتے ہیں ،رضی اللہ عنہم الجمعین ۔ (جامع المسانید میں روایت کرتے ہیں ،رضی اللہ عنہم الجمعین ۔ (جامع المسانید میں ۵۰۸ ج۲)

٢٧- امام فضل بن موسىٰ السينا فيُّ (ولا دت ١١٥هـ م ١٩٢هـ)

مشہور محدث فقید حضرت ابن مبارک کے ساتھیوں میں سے امام اعظم کے تلمیذ خاص وشریک مذوین فقد ہیں ، ابن مبارک کے برابرعمر وعلم میں سمجھے جاتے تھے، حدیث لیٹ ، اعمش ، عبداللہ بن ابی سعید بن ابی ہند وغیرہ سے بھی حاصل کی اور امام اعظم کے مسانید میں امام صاحب سے بہ کشرت روایت کی ہے ، اکنی بن راہویہ مجمود بن غیلان ، کبی بن آشم ، علی بن حجر وغیرہ فن حدیث میں ان کے قلید ہیں۔ ان کی کرامت کامشہور قصہ ہے کہ ان کی علمی شہرت کی وجہ سے کثرت سے شاگر دجمع ہوئے تو دومروں کوان پر حسد ہوگیا اور بدخوا ہوں نے کسی عورت کو بہکا کران پر تہمت رکھوادی، وہ اس بات سے ناراض ہو کر سینان سے چلے گئے اور اس علاقہ میں قحط سالی ہوگئی لوگ نادم و پریٹنان ہوکران کے پاس گئے اور واپس آنے کی درخواست کی ، انہوں نے کہا پہلے اپنے جھوٹ کا اقر ارکر و جب اقر ارکر لیا تو فر مایا کہ میں جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے معذور ہوں ، رحمہ اللّٰہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیہ )

٢٧- امام على بن ظبيان (متو في ١٩٢هـ)

محدث، نقید، عالم وعارف، صاحب ورع، وتقوئی، امام اعظم کے تمیذ وشریک قد وین فقہ تھے، ابتداء میں مشرقی بغداد کے قاضی رہے پھر ہارون دشید کے عہد میں قاضی القصاۃ ہوگئے تھے، ہمیشہ بوریے پر بیٹھ کرفیطے دیتے تھے، آپ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ سے بہا قضاۃ مند پر بیٹھے تھے، فرمایا '' جھے شرم آتی ہے کہ میرے سامنے دومسلمان بھائی تو بوریے پر بیٹھیں اور جس مند پر بیٹھ کراجلاس کروں''۔

ابن ماجہ نے آپ سے تخریج کی اور حاکم نے متدرک بیں بھی روایت کی اور صدوق کہا، امام صاحب کے ان بارہ اصحاب بیس سے تھے جن کی صلاحیت قضا کی طرف امام صاحب نے اشارہ فرمایا تھا، یعنی ابو بوسف وغیرہ کے طبقہ میں تھے۔ (جواہر وحدائق)

٨٧-امام حفص بن غياث (م١٩١٥)

مشہور دمعروف عالم،محدث، ُلُقہ، فقیہ، زاہد وعابد، اہام اعظم کے متاز کبار اصحاب وشرکاء تدوین فقہ تنے، اہام اعظم ہے مسانید اہام میں بہ کثرت احادیث روایت کی ہیں۔ (جامع المسانیدس ۳۳۴ج۲)

ا مام صاحب نے جن اصحاب کو وجہ سروراور دافع غم فر مایا تھا بیجی ان بیل ہے ہیں ، امام صاحب سے فقہ میں بھی تخصص کا درجہ حاصل کیا اور حدیث امام ابو یوسف ، ٹوری ، اعمش ، ابن جرتے ، اساعیل بن ابی خالد ، عاصم احوال ، ہشام بن عروہ وغیرہ ہے بھی حاصل کی ، آپ کے تلا غدہ یہ ہیں ، عمر و بن حفص ، امام احمد ، ابن معین ، علی بن المدینی ، ابن معتق ، کیکی القطان وغیرہ۔

اصحاب صحاح ستہ نے بھی آپ ہے تخ تنج کی ،ابن الی شیبہ ہے روایت ہے کہ آپ کوفہ میں تیرہ ۱۳ اسال اور بغداد میں دوسال تک دارالقصا کے متولی رہے ،رحمۃ اللّٰدرحمۃ واسعۃ (حداکق)

٩٩-١مام وكيع بن الجراح (م ١٩٥ه) عمر ٤ عسال

 ا مام صاحب کی خدمت میں بہت رہے اور بہت بڑا حصہ علم کا ان سے حاصل کیا ، شرکاء تدوین فقہ میں ہیں ، امام صاحب ہی کے قول پرفتو کی دیتے اور پیکی القطان آپ کے اور امام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے، امام اعظم سے مسانیدا مام میں روایت کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیه وحدائق الحنفیہ )

## ۵۰-امام هشام بن يوسف (م <u>ڪواھ</u>)

محدث، فید،امام صاحب کے تمیذ خاص اوراصی ب وشرکاء تدوین فقد بیس سے تھے،امام صاحب سے مسانیدالا مام بیس روایت کرتے ہیں، بخاری شریف اورسنن اربعہ بیس آپ سے تخ تخ کی گئے ہے آپ نے معمر،این جرتے، قاسم بن فیاض، توری،عبداللہ بن بجیر بن ریسان وغیرہ سے بھی روایت کی ،عدث عبدالرزاق وغیرہ سے بھی روایت کی ،عدث عبدالرزاق رصاحب مصنف مشہور) کا قول ہے کہ اگر تم سے قاضی یعنی ہشام بن پوسف صدیت بیان کریں تو کوئی مضا نقہ نہیں کہ کی اور سے روایت نہ کرو،ابو جاتم نے آپ کو نقات ہیں ذکر کیا،امام احمد نے فرمایا کہ عبدالرزاق کاعلم ہشام سے زیادہ اور ہشام ان سے تمام انکہ حدیث سے زیادہ اور ہشام ان سے تمام انکہ حدیث نے روایت کی ہے۔ دورایت کی ہے۔ دورایت کی ہے۔ دورایت کی ہے۔ دورایت کی ہے۔ دیارہ ان سے تمام انکہ حدیث نے دورایت کی ہے۔ درجہ اللہ دورہ تا موان کہا کہ اللہ ان کے منفق علیہ تقدیم اللہ ان سے تمام انکہ حدیث نے دورایت کی ہے۔ درجہ اللہ دورہ تا واسعة (تہذیب المتہذیب المتہذیب میں ۵۸ کے الوجا مع المسانید)

ا۵-امام نقذر جال یخی بن سعیدالقطان البصری (م ۱۹۸ه عمر ۸ کسال)

حافظ ذہبی نے الا ہام العلم ،سید الحفاظ کے لقب سے ذکر کیا ، ابوسعید کئیت تھی ،حدیث کے امام حافظ ، تقد ، متقن ،قد وہ تھے ، امام مالک سفیان بن عیبند ( تلمیذا مام اعظم فی الحدیث) اور شعبہ وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، آپ ہے امام احمد ، ابن المدینی اور ابن عیبن وغیرہ نے روایت کی ، ان کے درس حدیث کا وقت عصر سے مغرب تک تھا ، نماز عصر کے بعد منار ہُ مجد سے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد ، ابن مدین ( شیخ اکبرامام بخاری ) عمر و بن خالد ، شاذ کوئی اور بچی بن معین کھڑ ہے ہوکر حدیث کا درس لیتے تھے ،مغرب تک نہ وہ کس سے جینے کے لئے فرماتے نہاں کے رعب وعظمت کے سبب خودان میں سے کسی کو جینے کی جرائت ہوتی ۔

اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی ، امام اعظم کے حدیث و فقہ بیل شاگر داور تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکیبن تھے، تاریخ خطیب بیل ابن معین کے حوالہ سے نقل ہے کہ یکی القطال خود فرماتے تھے'' واللہ! ہم امام صاحب کی خدمت میں بیٹھے ان سے حدیث تی اور واللہ! جب بھی بیل ان کے چہرۂ مبارک کی طرف نظر کرتا تو جھے یقین سے معلوم ہوتا کہ وہ خدا کے عزوج ل سے ڈرتے تھے، ایک و فعہ فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے اکثر اقوال لیے ہیں اور امام صاحب ہی کے ند ہب پرفتویٰ دیا کرتے تھے، ہیں سمال تک روز ندا یک ختم قرآن مجید کا کرتے تھے اور چائیس سمال تک ظہر کے وقت مجد سے زوال فوت نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ زوال سے قبل متجد میں پہنے جاتے تھے اور کی نماز کے وقت جماعت مجد سے تخلف ندکرتے تھے کہ دومری مساجد میں جماعت کی تلاش کرتے۔

فن رجال کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے مقد مدیل لکھا کون رجال ہیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا پھران کے تلافدہ پی بن معین بملی بن المدینی ،امام احمد ،عمرو بن الفلاس ،ابوخشیہ وغیرہ نے اس فن ہیں لکھا پھران کے تلافدہ امام بخاری و مسلم وغیرہ نے ،امام احمد کے قول ہے کہ ہیں نے بیکی القطان کامٹل نہیں دیکھا، رواق کی تنقید ہیں اس قدر کمال تھا کہ اتمہ حدیث کا قول تھ جس کو بیکی القطان چھوڑ دیں گے۔

باه جوداس فضل وكمال كے خودامام اعظم كى شاگر دى پر فخر كياكرتے تھے (فتح المغيث ، جوابرمضير ، تهذيب " ترجمه امام صاحب وترجمه

کی القطان' میزان الاعتدال) معلوم ہوا کہ سید الحفاظ کی القطان کے زمانہ میں اور آپ کے تلافہ ہے دور میں بھی امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں کوئی کلام نہ تھا اور بڑے بڑے محدثین و تاقدین فرن رجال بھی ان کا اتباع کرتے اور ان کے اتوال پر فتو کی دیتے تھے، بعد کو ان کے تلافہ ہے کہ المام کے تلافہ ہے امام کے دور میں امام صاحب کے سیح حالات و فدہب سے ناوا تفیت اور غلط پر و پیکنڈ ہے کی وجہ سے امام صاحب اور آپ کے بہترین فدیث و فقہ کی عظمت و مقبولیت پر صاحب اور آپ کے بہترین فدیث و فقہ کی عظمت و مقبولیت پر صاحب اور آپ کے بہترین فدیث و فقہ کی عظمت و مقبولیت پر سے ان کی طرف اشارہ ہم ابتداء میں کرآھے ہیں۔

، ۵۲-امام شعیب بن اسحق دشقی " (م ۱۹۸مر۲ سیال)

ا مام اعظم کے اصحاب وشر کا ء مقد وین فقہ بیس سے بڑے پایہ کے محدث وفقیہ تھے، آپ امام اوز اعی، امام شافعی اور ولید بن مسلم کے طبقہ بیس تنھے، امام بخاری مسلم، ابوداؤ دنسائی اور ابن ماجہ نے آپ ہے تخریج کی۔ (حدائق)

ا مام نسائی نے آپ کوا مام اعظم کے ثقتہ اصحاب میں شار کیا ،علامہ ابن حزم نے فقہا ،شام میں طبقہ امام اوز ائی وغیرہ میں ذکر کیا ، امام اعظم ، ہشام بن عروہ ، اوز ائی ، ابن جرت کو غیرہ سے حدیث حاصل کی ،لیٹ بن سعد وغیرہ نے آپ سے روایت کی ،مسانید امام اعظم میں امام صاحب سے روایت میں کرتے والوں میں ہیں۔

۵۳-امام ابوعمر وحفظ بن عبدالرحمٰن بلخي (م ۱۹۹ه)

امام اعظم رضی النّد عنہ کے اصحاب میں محدث، صدوق، تمام خرسانی تلاندہ امام میں سے افقہ اور شرکاء تذوین فقہ میں سے تھے، اسرائیل مجاج بن ارطاق اور توری وغیرہ سے روایت کی ، نیسا پور کے قاضی ہوئے کین پھر نادم ہوکر قضاء کو چھوڑ دیا اورعبادت الٰہی میں مشغول ہوگئے ، ابوداؤ دونسائی نے آپ سے تخریج کی ہے۔

ا بوحاتم ونسائی نے آپ کوصد وق کہا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، حضرت عبدائقد بن مبارک جب نیسا پور میں مقیم ہوتے تو آپ کی زیارت وملا قات ان کے معمولات کا جزو ہوتی تھی۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیم وحداکق الحنفیہ )

١٩٥-١مام الوطيع تحكيم بين عبدالله بن سلمة بخي " (م 199هـ)

علامہ کیراور محدث وفقیہ شہیر تنے ،امام صاحب کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ میں سے تنے ،امام صاحب سے ''فقہ اکبر'' کے داوی بھی بیں ، حدیث امام صاحب ،امام مالک ، ابن عون اور ہشام بن حسان وغیرہ سے روایت کی اور آپ سے احمد بن منبع ، خلاد بن اسلم وغیرہ نے روایت کی اور آپ سے احمد بن منبع ، خلاد بن اسلم وغیرہ نے روایت کی ،حضرت عبد اللہ بن مبارک آپ کے قاضی رہے ،امر روایت کی ،حضرت عبد اللہ بن مبارک آپ کے قاضی رہے ،امر بالمعروف اور نبی منکر کا بہت زیادہ اجتمام رکھتے تھے گئی بار بغداد آئے اور درس حدیث دیا۔

محدث ابن رزین (تلمیذا فی مطیع) کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ بغداد پہنچا تو امام ابو یوسف نے ان کااستقبال کیا،گھوڑ ہے ہے اتر گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرمسجد میں داخل ہوئے وہاں بیٹھ کرعلمی مسائل پر گفتگو و بحث کی، حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ ابو مطیع بلخی کا حسان تمام دنیا والوں پر ہے۔

بظاہراس کا اشارہ تدوین فقد کے سلسلہ بیس ان کی گرانفقدرآ راءومعلوبات فقہی حدیثی کی طرف ہوگا ای لئے توامام ابویوسف جیسے اول درجہ کے حنفی فقیہ بھی ان کی تعظیم کرتے اور ان کی رائے وعلم سے مستنفید ہوتے تھے، انسوس ہے کہ ان چالیس فقہاء شرکاء تدوین فقہ کے الگ الگنامی امتیازات کی تفصیلات انجی تک دستیاب نه ہوئیس جوتاریؒ فقہ وحدیث کا اہم ترین باب ہے۔ د حسمہ ہم الملسہ کے لمہم د حسمة و اسعة (جامع المسانید، جواہرمضیهُ وحدائق حنفیہ)

۵۵-امام خالد بن سليمان بخي (م ١٩٩٩ هيم ١٩٨ سال)

محدث وفقیدا مام اعظم کے تلافدہ میں سے الل کنے کے امام اور شرکا پہلس تد و ین فقد میں تنے نیز امام صاحب نے ان میں افرآء کی صلاحیت دیکھ کرفتو کی نولی میں ان کوخصص بنایا تھا بچر بن طلحہ شنخ بخاری کے استاد ہیں ،لہذاامام بخاری کے شنخ اشیخ ہیں اور امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جامع المسانید، جواہروحدائق)

۵۷-امام عبدالمجيد بن عبدالرحمٰن الكوفي في الحماني (م٢٠١هـ)

محدث جلیل القدر، نقیہ عالی مرتبت امام اعظم کے اصحاب و تلا فدہ حدیث و فقہ بیں ہے اور شریک تذوین فقہ تھے، امام صاحب کے علاوہ امام اعظم کے اس کے علاوہ امام اعظم کے اس کے علاوہ امام اعظم سے جامع المسانید میں ان کی روایات ہیں (جواہر مصینہ و جامع المسانید میں ۹ - ۲۵ تا ۲) امام بخاری مسلم، ابو داؤ د، ترفدی اور ابن ماجہ کے رجال میں ہیں، ابن معین نے ثقہ کہا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، ابن عدی نے کہا کہاں ہے اور ان کے بیٹے سے حدیث کھی جاتی ہے۔ (تہذیب)

آپ کے صاحبزادے حافظ کبیرامام بی بن عبدالحمیدالحمانی الکونی صاحب المسند میں (م ۲۲۲ھ) ابوحاتم کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں سیدالحفاظ ابن عین سے سوال کیا تو فرمایا ان کے بارے میں کیا بات ہے کیوں پوچھتے ہو، پھراچھی رائے ظاہر کی اور فرمایا کہا پی مسند کی چار ہزار احاد بے بے تکلف مع سندوں کے ذبانی پڑھتے چلے جاتے تھے اور تمن ہزارا حاد بٹریک سے دوایت کی ہوئی سنادیتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ)

۵۷-۱مام حسن بن زیادلولوی (م۲۰۲ه)

اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تلافہ وواسحاب وشرکا مقد وین فقہ میں ہے بڑے بیدار مغز خ نقیہ وواشمنداور کندٹ تھے، کی بن آدم کا تول ہے کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی فقیہ بیس کے تلافہ وہ کے بعض لوگوں نے اہام محمد ہے بھی زیادہ فقیہ کہنا ہے، سنت رسول علیہ ہے بڑے عامل تھے، حدیث میں ہے کہ '' اپنے غلاموں کو بھی اپنا جیسا پہنا دُ'' تو امام حسن ہمشہ اپنے غلاموں کو بھی بالکل اپنے بی جیسے کپڑے بہناتے تھے، امام ابو یوسف میں ہے کہ '' اپنے غلاموں کو بھی مسائل میں رجوع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ امام ابو یوسف امام زفر سے زیادہ طالبین کے جن میں باحوصلہ ہیں۔

محربن ہاند کا بیان ہے کہ امام حسن بن زیادہ فرماتے تھے کہ بی نے ابن جرتج سے بارہ ہزارا حادیث نکھیں ان سب کی مراد بچھنے میں فقہا ، کی ضرورت ہے، سمعانی نے کہا کہ حسن امام ابو حنیفہ کی حدیثی روایات کے بڑے عالم اور خوش خلق تھے بھس الائمہ سرحس نے فرمایا کہ حسن فن سوال وتفریع مسائل میں سب کے بیشر و تھے، جامع المسانیدام ماعظم کی ساتویں مسندان بی کی تالیف ہے۔

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کر حسن مولی انصاراورامام ابوطنیفہ ہے روایت صدیث کرنے والے ہیں، خطیب نے لکھا کر حفص بن غیاث کی وفات الا کیا ہے بیں ہوئی تو ان کی جگہ حسن بن زیادہ قاضی بنائے گئے ،لیکن قضاءان کے موافق ندآئی امام داؤ وطائی نے ان کو کہلا کر بھیجا'' تمہارا بھلا ہو! قضاء موافق ندآئی ، جھے امید ہے کہ خدانے اس ہے ناموافقت سے تمہارے لئے بڑی خیر کا ارادہ کیا ہے ،مناسب ہے کہاس ہے استعفیٰ ویدؤ' چنانچ آپ نے استعفادے دیا اور راحت پائی۔

اس ناموا فقت کی تفصیل بھی بجیب ہے، سمعانی نے لکھا ہے کہ جب قضاء کے لئے بیٹھے تو خدا کی شان ، اپنا ساراعلم بھول جاتے حتی

کراپے اصحاب سے مسئنہ بوچے کرتھ میں اور جب اجلاس سے اٹھتے تو تمام علوم شخضر ہوجائے ، چالیس سال تک افقاء کا کام کیا ، ایک دفعہ کسی مسئلہ میں غلطی ہوگئ ، مستفتی کے والیس ہوجانے کے بعد احساس ہوا تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ اس سے واقف نہ تھے ، ہالآخر منادی کرائی کہ فلال روز فلال مسئلہ میں غلطی ہوئی تا کہ وہ خص آ کرمچ مسئلہ بچھ لے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر ، جامع المسانید وحدائق)

۵۸-امام ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد بصرى (م٢١٢ه عمر ٩٠ سال)

امام اعظم کے تلانہ وواصحاب وشرکاء تد وین فقہ میں ہے محدث نقد، فاصل معتد، فقیہ کامل بتھے، اہام شعبہ، ابن جرت ہوگ ہوری اور جعفر بن محد وغیرہ ہے روایت کی، اصحاب صحال سند نے آپ سے تخریخ کی، لقب نبیل مشہور ہوا جس کی متعدد وجوہ جواہر مضیر وغیرہ میں لکھی ہیں، حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں آپ کو حافظ حدیث اور شخ الاسلام کے لقب سے ذکر کیا اور احدالا ثبات کہا اور یہ بھی لکھا کہ ان کے تقد ہونے پرسب کا اجماع واتقان ہے، عمر بن شبہ نے کہا واللہ! میں نے ان جیسانہیں ویکھا، امام بخاری نے کہا کہ بیس نے امام ابوعاصم سے سافر ماتے تھے" جب سے جھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت جرام ہے بھی کسی کی غیبت نہیں گئ این سعد نے کہا کہ آپ فقید تقد تھے۔ (جواہر مضیر) مساندام اعظم میں آپ نے اہام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ہے دوایت حدیث کی ہے۔ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔

۵۹-امام مکی بن ابراہیم بلخی (متوفی ۱۱۵ھ)

ا مام اعظم رحمة الله عليه كے امتحاب وشر كاء تدوين فقه ميں ہے جليل القدرا مام حافظ حديث وفقيه عظم،خطيب نے لكھا كرآپ ہے امام احمد وغير و نے روايت كى اورخلاصہ ميں ہے كہ امام بخارى ، ابن معين ، ابن ثنى اور ابن بشار نے آپ ہے روايت كى ، امام بخارى كے كبارشيوخ ميں بنھے اكثر ثلاثيات ان بى ہے روايت كى جيں۔

ا مام اعظم رحمة الله سے مسانید میں آپ نے کثرت سے روایت کی ہے، امام بخاری نے لکھا کہ کی بن ایرا ہیم نے بہنر بن تکیم ،عبدالله ابن سعید بن الی ہنداور ہشام بن حسان سے حدیث تی۔ (جامع المسانید) امام اعظم سے حدیث سننے کا ذکر نہیں کیا حالا نکہ مسانید کے رواۃ میں سے ہیں، اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے بخریج کی ، رحم ہم اللہ کلہم اجھین رحمۃ واسعۃ الی ابدا لا باد، آمین۔

٢٠ - امام حماد بن دليل قاضي المدائنَّ

ا مام دفقیہ،محدث،صدوق تھے،امام اعظم کے ان بارہ اصحاب میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ قضاء کی صلاحیت رکھتے ہیںاورتقر یباًسب ہی قضاء کے اعلیٰ عہدول پر فائز بھی ہوئے جوان حماد کے علاوہ یہ ہیں۔

قاضی ابویوسف، قاضی اسد بن عمر والیحبلی ، قاضی حسن بن زیاد ، قاضی نوح بن ابی مریم ، قاضی نوح بن دراج ، قاضی عافیه ، قاضی علی بن طبیان ، قاضی علی بن حرمله ، قاضی قاسم بن معن ، قاضی کیچیٰ بن ابی زائد ہ۔

آپ کی کنیت ابوزیدتھی صغار نتج تابعین میں سے تنے حدیث میں امام اعظم، سفیان تُوری اور حسن بن ممارہ وغیرہ کی شاگر دی کی فقہ میں خصص امام صاحب کی وجہ سے حاصل ہوا، جب کوئی شخص مصرت فضیل بن عیاض سے مسئلہ بوچھتا تو وہ قرماتے کہ ابوزید سے دریافت کرو،محدث احمد بن ابی الحوار، آخل بن عیسی بلطباع اور اسد بن موی وغیرہ نے ان سے دوایت حدیث کی۔

اُبن حبان نے ان کو ٹافت میں ذکر کیا، مزی نے تہذیب میں امام یکی ہے بھی تو یُق ذکر کی ، امام ابوداؤ دنے فرمایا کدان ہے روایت ورست ہے اور اپنی سنن میں ان سے روایت بھی کی ، محمد بن عبداللہ موصلی نے بھی ان کو ثقات میں گنایا، ایک مدت تک مدائن کے قاضی رہے،

رحمه القدر حمة واسعة \_ (جوام مضية وحدائق حنفيه)

امام اعظم کے ۱۲ اشیوخ کبار کے بعدامام صاحب کا تذکرہ ہوا کھر باقی تنین ائمہ منبوعین کا تذکرہ ہوا ،ان کے بعدامام صاحب کے پہمشر کاء تدوین فقہ کے حالات مذکور ہوئے اوراب دوسرے محدثین کے ضروری ملمی حالات درج ہورہے ہیں ،تر تیب' وفیات' کے لحاظ ہے رکھی گئی ہے۔

۱۱-۱م معدبن ابراجیم زبری (م۱۳۵)

جس طرح حضرت سعد کی طرف ہے امام احمد اور یکی وغیرہ نے دفاع کیا اور امام مالک جیے جلیل القدر مسلم امام کی تقید بھی ہے تکلف روکر دی گئی کیا ای طرح امام اعظم واصحاب کے بارے جس بے تحقیق ومتعصبان اقوال کا رداور ان حضرات کی طرف ہے دفاع ضرور کی نہیں تھا؟ تھا اور ضرور تھا اور اس کئے ہرنے ہب کے ائمہ کہارنے اس ضرورت کا احساس کیا ، جزاہم القد خیر الجزاء و برحمہم اللہ کلہم رحمة واسعة ۔

صلت بن الحجاج الكوفي (م \_\_\_ هـ)

عطاء بن ابی رہائ، کی کندی، تھم بن عتیبہ وغیرہ سے روایت کی ، ابن حبان نے آپ کو ثقات بیں ذکر کیا اور کہا کہ ایک جماعت تابعین سے روایت کرتے ہیں اور آپ سے اٹل کوفہ نے روایت کی ہے ، بخاری بیل تعلیقاً آپ سے روایت ہے۔ (تہذیب سے ۳۳۳ ج۳) محدث خوارزی نے لکھا کہ امام مخاری نے ذکر کیا کہ آپ نے بچی الکندی سے روایت کی اور آپ سے یجی القطال نے روایت کی ، مجر لکھا کہ امام اعظم سے بھی مسانید ہیں روایت حدیث کی ہے۔ (جامع المسانید) رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔

ا/١٣٧- امام ابراجيم بن ميمون الصائغ ابواطق الخراساني (م اسلام)

مشہورمحدث، زاہد وعابد دمتورع تھے، امام اعظم، عطابن افی رباح ،ابواسحاق ،ابوالزبیراور نافع سے حدیث روایت کی اوران سے واؤ و بن افی الفرات، حسان بن ابراہیم کر مانی اور ابوئمز ہ نے روایت کی ،ابومسلم خراسانی کو دوبدوسرزنش کی اور بےخوف کلمہ بحق کہا جس کی یا داش ہیں اس نے شہید کرادیا۔

عبدالله بن مبارک کابیان ہا اما صاحب کوان کے شہید ہونے کی خبر لی تو ہخت تمکین ہوئے اور بہت روئے تی کہ ہم لوگوں کوخوف ہوا کہ اس صدمہ ہے آپ کی وفات ہوجائے گی ، میں نے تنہائی میں سوال کیا تو فر مایا کہ بیختص بہت بجھدار عاقل تھا گراس کے انجام ہے بہلے بی ڈرتا تھا، میں نے عرض کیا! کیا صورت ہوئی تو فر مایا کہ میرے پاس آتے تھے علمی سوالات مل کرتے تھے فدا کی اطاعت میں بڑے اور بہت کم اولوالعزم تھا ور بڑے بی متورع تھے میں ان کو کھانے کے لئے بچھ چیش کرتا تو اس کے بارے میں بھی جھے ہے تھی تھے تھے ہو ہم دونوں نے تنفق ہوکر طے کیا کہ بیضدا کا ایک فریضہ ہو گھر ہم دونوں نے تنفق ہوکر طے کیا کہ بیضدا کا ایک فریضہ ہو

انہوں نے کہا کہ لائے! میں آپ کے ہاتھ پر یہوت کرتا ہوں، میں نے کہا کہ ایک آدمی کے کرنے کا بیکا منہیں ہے اس کی جان جا نیگی اور اصلاح کی تھے ہوگی ، ہاں آگر کچھا عوان وانصار نیک لوگوں میں سے میسر ہوجا کیں اورا یک شخص سروار ہوجائے جس کے دین پراطمینان ہو تو ضرور نفع کی توقع ہے، لیکن وہ برا بر جب آتے جھے پر زور ڈالنے اور بخت تقاضہ کرتے کہ ایسا ضرور ہوجانا چاہئے ، ہیں سمجھاتا کہ بیکام ایک کے اس کا نہیں ، انہیا علیم السلام بھی جب تک ان کے ساتھ آسانی نصرت کا وعدہ نیس ہو گیا اس کا مخمل ند ٹر ماسکے، بیدوہ فریض ہیں ہے کہ اس کو ایک شخص پورا کردے ورندوہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔

پھروہ مرو کے اور ابوسلم خراسانی کو بخت ہاتیں پر طاکہیں ،اس نے پکڑ لیا اور آل کرتا چاہا گرخراسان کے سارے فقہاء وعباد جمع ہو گئے اور ان کو چپڑ والیا ،ای طرح دوسری و تبیسری مرتبہ بھی ابوسلم کوڈا نے رہے اور کہا کہ تیرے مقابلہ میں جہاد سے زیاوہ کوئی نیکی میرے لئے نہیں ہے لیکن میرے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ،اس لئے زبان سے ضرور جہاد کروں گا ،خدا مجھے دیکھا ہے کہ ہیں تجھ سے صرف خدا کے لئے بغض رکھتا ہوں ،ابوسلم نے آل کراویا۔

ابوداؤ دونسائی اور بخاری نے تعلیقاً ان سے روایت کی ،علامہ خورازی نے فرمایا کہ باوجوداس کے کہ بخاری ومسلم کے شخ الثیوخ تنے، امام صاحب سے مسانید بی روایت کرتے ہیں ، رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیه ومسانید)

١/١٢- شخ ابو بكربن ابي تيميد السختياني (ماساره)

حضرت انس كوديكها، كبار تابعين سے استفاده كيا، سيد الفقهاء نهايت تميع سنت اور سيد شباب الى بصره تهے، (شروح البخارى م ١٣٨١ ع) زهاد كبارتا بعين ش سے يتھے، امام اعظم كے استاذ حديث تنے (جامع المسانير ص٣٨٣ ج٢ وفتح الملهم ص٢١٦ج)

١٢٧- امام ربيعة بن الي عبد الرحمن المدنى المعروف بربيعة الرائي (م الساج)

رواۃ محاح ستریس سے طیل القدرام مدیث المام تھی کی ابوحاتم بندائی نے تقد کہا، لینقوب بن ٹیبر نے تقد بڑے اور مفتی مدینہ کہا ہم معیب زیری نے کہا کہ بعض محاب اورا کا برتا بھیں کو پایا مدینہ شماحب فتو کی تقے بڑے بڑے ٹیوخ الل علم آپ کے پاس استفادہ کے لئے بیٹھتے تھے۔ آپ سے امام مالک نے بھی علم حاصل کیا ، سوار قاضی کا قول ہے کہ بھی نے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا نہ حسن کونہ ابن سیرین کو ماجھوں نے کہا کہاں سے زیادہ سنت کا حافظ بھی نے نہیں دیکھا۔

عبیداللہ بن عمر نے فر مایا کہ دہ ہمارے مشکلات مسائل حل کرنے دانے اور ہم سب سے زیادہ علم وضل دالے تھے، تعارض احادیث کے دفت آثار صحابہ سے ایک جہت کوتر جے دیتے اور آثار صحابہ کے تعارض کے موقعہ پر قیاس سے ترجے دیتے تنے اس لئے ''ربیعۃ الرای و'' کے نام سے مشہور ہوئے اور بیان کوبطور مدح کے کہا جاتا تھا۔

ہ بعینہ بہی طریقہ امام عظم کا بھی تھا گری الفول نے آپ کومطعون کیا ، حاسدوں نے آپ کواور آپ کے اصحاب کواصحاب رائے بطور طنز کہا حالا نکہ اخذ قیاس بمقابلتہ حدیث اور ترجیح بعض احادیث و آثار ذریعہ قیاس میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

"الاثمارالجديد في طبقات الحنفيه ( فلمي نسخه مكتبه ي الاسلام مدينه منوره) يس به كه بدر بيدام صاحب كامحاب مس س تعاور امام صاحب سے مسائل ميں بحث ومباحثة كركاستغاده كرتے تھے۔رحمدالله رحمة واسعة۔

١٥- امام عبداللد بن شرمة الوشرمة الكوفي" (مهماج)

اكابر واعلام من سے تھے، قاضى كوفدر ہے، حضرت الن ،ابواطفيل شعى اور ابوزر عدو غير و سے روايت كى ،آپ سے دونول سفيان،

شعبداورابن مبارک وغیرہ نے روایت کی ، عجل نے کہا کہ نقیہ، عاقل ،عفیف، ثقہ، شاعر ،حسن اُخلق اور تنی بنے، امام اعظم ابوطنیفہ سے استفادہ کرتے تھے (جواہرمضیہ ص ۵۴۷ج۲)

نقل ہے کے قضاء کو تیول نہ کرنے پرامام صاحب پرمظالم ہوئے تو ابن الی کیلئے نے ٹھا تت کا اظہار کیا ، ابن شہر مہ کویہ بات بہت نا گوار ہوئی اور فرمایا کہ معلوم نہیں میخص ایسی بات کیوں کہتا ہے ، ہم تو دنیا کے طلب کرنے میں میں اور ان کے (امام صاحب) کے سر پر کوڑے لگتے میں کہ کسی طرح دنیا کو قبول کرلیں تب مجی قبول نہیں کرتے۔ (جواہر ص ۵۰۵ج۲)

۲۲- حافظ حدیث، ججة ،امام بشام بن عروة بن الزبیر بن العوام الاسدی المدنی (۲۶ اهیم ۸۰ سال)

مشہور محدث وفقیہ، راوی صحاح ستاعلیء نے ثقد، ثبت، کثیر الحدیث، جمت ،امام حدیث لکھا،امام صاحب نے مسانید بیس آپ سے روایت کی ،ابن حبان نے ثقات بیس ذکر کیا اور مثقن ، ورع ، فاضل حافظ کہا، رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (امانی الاحبار)

٧٤- امام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابي طالب رضى الله مهم اجمعين (م ١٩٨٨ هـ)

کنیت ابوعبدالله، لقب صادق تا بعین وسادات اتل بیت نبوت سے، مشہور ومعروف، امام عالی مقام، حدیث اپنے والد ماجد وغیرہ سے بنی اور آپ سے بھی ائمہ اعلام نے ساع حدیث کی سعادت حاصل کی جیسے بھی بن سعید، ابن جربج ، شعبہ، امام مالک، توری، ابن عیبیندا ور امال فی اساء الرجال لصاحب المشکوة)

ابتداء بی امام اعظم صاحب برخل دے بھرامام صاحب نے بالمشافد تمام اعتراضات کے جوابات ویے تو بہت مطمئن اور خوش ہوئے اور اٹھ کرامام صاحب کی بیٹانی کو بوسر ویا اور اس کے بعد بمیشدا مام صاحب کے علم فضل کی مدح فرماتے رہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعت امام بخاری نے وفات مساجہ بنقل کی ، رجال مشکو ہیں اور امام اعظم نے مسانید جس ان سے روایت حدیث کی ، تمام اکا برساف نے ان کو ثفتہ لکھا ہے، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ امام ابو صنیف سے بخاری نے روایت نہیں کی قوامام صاحب کی اس سے کسرش نہیں ہو سکتی ، جس طرح بخاری نے امام جعفر سے روایت نہیں کی مطال نکہ ان کی جلالت قدر اور ثبت و ثقہ ہوئے سے بھی کوئی ا نکار نہیں کرسکتا۔ وانقد اعلم

٣٨- امام زكريا بن الى زائده خالد بن ميمون بن فيروز البمد انى كوفى" (م وسماھ)

رداۃ محاح ستہ میں ہے محدث وفقیہ، ثقد، صالح ، کثیر الحدیث تھے ، کوفہ کے قاضی رہے۔ امانی الاحبار ) علامہ خوارزمی نے فر مایا کہ باوجود شیوخ شیخیین میں ہے ہوئے کے امام صاحب ہے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔

٢٩ -عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكيّ (م وهاه)

صدیث طاؤی، مجاہر وعطاء ہے تن اور آپ ہے تُوری ، قطان ، کیجیٰ بن سعید انصاری وغیر ہے روایت کی ، رواۃ محاح ستہ جل ہیں ، رومی الاصل تنے۔( تاریخ بخاری )

علامہ خوارزی نے فرمایا کہ بیام ائمۃ الحدیث اور شیخ اکبرشیوٹ بخاری وسلم بیں اورامام اعظم ابوحنیفہ سے مسانیدا، م بیل روایات حدیث کی بیں ،امام شافعی کے بھی شیخ الشیوخ بیں اورامام شافعی نے اپنی مستدیس بواسط ندمسلم بن عبدالحمید ان بی ابن جریج سے علی انتقین کی حدیث کی بین ،امام شافعی ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جامع المسانیداا ۵ ج۲)

# ٠٥-(صاحب مغازي) محربن الحق بن يبارابو بكرامطلتي (م ١٥١٥)

سواءامام بخاری کے باقی اصحاب صحاح نے ان سے روایت کی ہے، البتہ بخاری نے رسالہ جزءالقراء قبض روایت کی ہے، آپ نے حضرت انس بن مالک صحابی کو دیکھا ہے، صاحب مغازی مشہور ہوئے، حافظ ذہبی نے تذکر قالحفاظ طبقہ خاسہ بین ذکر کیا ہے، لیکن حدیث بین کہا اوران کی حدیث کو مرحبہ صحت سے نازل قرار دیا، پیچی بن معین نے کہا کہ ان کی صحت میر سے نزد کی صحت میں بائی بن مدینی کہا ، کہا ہا کہ ان کے ساتھ جی کہا گہا کہا گہا ہا کہ بن مدینی کے منسائی نے ضعیف کہا ، واقطنی نے لائے جہا کہ ان کے ساتھ نہیں جیشے اوران کو نہیں پیچا نے ، شعبہ ، جیلی ، ابوزر مدین میں مدینی تو کہا کہا می بن مدینی جیشے اوران کو نہیں اس کے دجال من المد جاجلہ کہا ، بلی بن مدینی تو تی کہا کہا ہا کہ ان کے ساتھ نہیں جیشے اوران کو نہیا نے مشعبہ ، جیلی ، ابوزر میں مہارک نے بھی تو تی کو کہا ہے اس میں ان کی روایات موجود جی کہا اور ان ان کے ساتھ جھلو ا ، محمد بن اور سانید مام شران کی روایات موجود جی ۔

ا ٤- شخ ابوالنصر سعيد بن الي عروبة (م ١٥١هـ)

معانی الآ ٹاراور محاح سند کے رواۃ میں ہے مشہور محدث ہیں ،امام احمہ نے فرمایا کہ سعید لکھتے نہیں تھے ان کا ساراعلم سین ہیں محفوظ تھا،
ابن معین ، نسائی ، ابوزرعہ نے ثقہ کہا ، ابو توانہ نے کہا کہ ہمارے زمانہ ہیں ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہ تھا، ابن سعد نے ثقہ کثیر الحدیث کہا ، آخر عمر ہیں اختلاط ہو گیا تھا، اس لئے بعد اختلاط کی روایات غیر معتمد قرار پائیں یہ بھی کہا گیا کہ قدری عقیدہ رکھتے تھے، والتداعلم ،امام اعظم ہے بھی مسانید ہیں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید والمانی الاحبار) ابن سیرین اور قنادہ ہے بھی حدیث ہیں تلمذہ ہے۔

## ٢٧- امام ابوعمر وعبد الرحمٰن بن عمر وبن مجمد اوز اعي (ولادت ٨٨هم ١٥٥هم)

۔ بیام اوزائی شروع میں امام صاحب کے حالات من کر بدخلن تھے، ابن مبارک شام گئے اور سیح حالات بتلائے بھرخود بھی امام اوزاعی امام صاحب سے مکہ معظمہ میں ملے، علمی ندا کرات و مباحثات کئے تو امام صاحب کے بیحد مداح ہوئے اور اپنی سابق بدخلی پر بہت نادم ومناسف ہوئے۔ رحمہ الشدر حمیة واسعة

## ٣٥- محدث كبير محمد بن عبد الرحمن بن الى الذئب القرشي العامري (ولادت دمية توني وهاجه)

 بھی کہا گیا ہے کہ بیصرف تہمت تھی در حقیقت وہ قدری نہ تھے۔واللداعلم رحمہ اللدرحمة واسعة (امانی الاحبار)

# ٣٧- اميرالمؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج (م ١٢٠ هـ عمر ٨ ٢ سال)

اصحاب ستہ کے رواۃ میں ہے ہیں فن رجال اور حدیث کی بصیرت ومہارت میں بقول امام احمد فرد کامل بتھے، حفظ حدیث، اصلاح و تثبت میں سفیان تو رک ہے فاکن تھے، حماو بن زید کا قول ہے کہ کی حدیث کے بارے میں اگر شعبہ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی کی مخالفت کی بروانہیں البنتہ وہ مخالف ہوں تو اس کوتر کے کر دیتا ہوں۔

شخ صالح جزرہ نے فرمایا کرسب سے بہلے رجال جس شعبہ نے کلام کیا پھر قطان نے پھرامام احمداور پیکی ہن معین نے ،اہن سیرین ، قمادہ ابو اسلامی ہیں ہملہ بن کہل اوران کے طبقہ کے دومرے اکا برسے حدیث ٹی اوران سے ابوب ختیانی ، اعمش ، محمہ بن آئی ، سفیان توری ، سفیان بن عین ، عبد اندین مبارک پزید بن ہارون وغیرہ نے حدیث روایت کی ،امام اعظم کے بڑے مداح تصاور باوجوداس کے کہ دوا کشر شیوخ بخاری وسلم کے شخ تھا ام صاحب سے ضاح تعلق رکھتے اور عائبان تحریف کیا کرتے تھے، ایک دفعہ فرمایا "جس طرح جس جانا ہوں کہ آئیا مصاحب کے ہارے جس فرمایا" جس طرح جس جانا ہوں کہ آئیا دوئن ہے ،ای یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ علم اور ابوطنیفہ بمنشین ہیں، امام صاحب کے ہارے جس جب بحری کوئی آپ سے حالات دریافت کرتا تو امام صاحب کے مناقب کرش سے بیان کرتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (موثن وغیرہ)

۵۷-محدث شهيراسرائيل بن يوس بن ابي الخق اسبعي كوفي " (مواله)

ابرائخق عمرو بن عبداللہ السبعی جو کبار تا بعین سے اور امام اعظم کے شیوخ میں ہیں بیامرائیل ان کے پوتے ہیں ، انہوں نے حدیث امام اعظم نیز اپنے داوا اور دوسرے اکا برہے نی ، اصحاب صحاح سنہ نے ان سے تخریج کی ، حفظ صدیث میں مشہور تھے ،خود فر مایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے داوا ابوا کی حدیثیں اس طرح یا دہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت یا دہوتی ہے۔

سیدالحفاظ ابن معین اورامام احمر نے ان کوشنخ دفت اور ثقة کہااوران کے حفظ ہے تبجب کیا کرتے تھے، یہ بھی کہا کہ اسرائیل تنہا بھی کسی صدیث کی روایت کریں تو وہ معتمد ہیں ، ابو حاتم نے ثقة صدوق کہا جمل نے ثقة کہا ، این سعد نے کہا کہ ثقة ہیں اوران ہے بہ کثر ت اوگوں نے روایت حدیث کی ہے۔

امام اعظم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب بڑی خوبیوں کے مالک تصاوران کی منقبت یہی کیا کم ہے کہ وہ اپنے استاد اور سلم فقیہ ذرمان امام حماد ہے بھی زیادہ فقیہ ہیں، بیشہادت اسرائیل بن یونس کی ہے جوامام دکیج اور عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے اکا برمحد ثین کے استاذ ہیں، جواہر وغیرہ) محدث خوارز می نے فرمایا کہ باوجوداس جلالت تدرکہ اسرائیل اعلام ائمۃ الدیث اور شیوخ مشائخ امام احمد و بخاری و مسلم میں سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ا

٧١- شيخ ابراجيم بن ادبهم بن منصور بلخي (م الا اهر ١٢١ه)

ابواکن کنیت تھی ، مشہور زاہد وعابد ہزرگ نے ، کوفی آکرا مام ابوطنیفہ سے فقہ کی تحصیل کی اور پھرشام جاکر سکونت افقیار کی ، علا مہرور را ابوطنیفہ سے فقہ کی تحصیل کی اور پھرشام جاکر سکونت افقیار کی ، علامہ مواحب نے الن کو ہیست فر مائی تھی کہ تہمیں خدانے عبادت کی امام صاحب نے الن کو ہیست فر مائی تھی کہ تہمیں خدانے عبادت کی امام سے جاس کے علم کا بھی اہتمام کرنا جا ہے ، کیونکہ وہ عبادت کی اصل ہے اور اس پر سمارے کا مول کی ورش کا مدار ہے علامہ موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوطنیفہ، ایسش ، جمہ بن زیاداور الن کے اقر الن سے حدیث کا سائے کیا ہے اور آپ سے امام اوز اس کی توری، موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوطنیفہ، ایسش ، جمہ بن زیاداور الن کے اقر الن سے حدیث کا سائے کیا ہے اور آپ سے امام اوز اس کی توری،

تفیق بلخی وغیرہ نے روایت کی آپ سے امام بخاری دسلم نے غیر سیح میں روایت کی ہے۔

ا مام ترندی نے بھی کتاب الطہارة میں آپ سے ایک حدیث تعلیقاً نقل کی ہے، امام نسائی، دارقطنی، ابن معین وابن نمیر نے مامون و ثقة کہا، یعقوب بن سفیان نے خیارا فاضل سے اور امام نسائی نے احد الزباد فر مایا۔ رحمہ القدر حمة واسعة .

22-امام سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري (ولادت 24 جيم الااج)

رواق صحاح ستہ جل سے مشہورا مام حدیث، عابدوزا ہداور مقتذاءا مام شعبہ امام ابن عینی ، ابوعاصم اور سیدالحقاظ ابن معین وغیرہ اکابر علی ۔ فیاء نے ان کو ' امیرالمؤمنین فی الحدیث' کے لقب سے یا دکیا ، ابن مہدی نے کہا کہ وہب ان کوامام مالک پر بھی حفظ ہیں ترجے ویے تھے ، کیکا القطان کا قول ہے کہ سفیان امام مالک سے ہر بات میں فاکق ہیں ، ابو حاتم ، ابو ذرعہ اور ابن معین نے شعبہ پر حفظ ہیں ترجے دی ، خطیب نے کہا کہ سفیان امام سنے اکمیت میں سے اور علم تھے ، اعلام وین ہیں ہے ، جن کی امامت پر سب کا اتفاق واجماع ہے ، امام نسائی نے فر مایا کہ سفیان امام سخوا کمیت ہیں جس کے دور ان ان کو تھیں کا مام بنایا ہے ، بھر وہی وفات یائی ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (امائی الاحبار)

یرب کے محدوح وسلم امام دمقترا بھی امام ابوحنیفہ سے شروع میں بذطن رہے اور کچھ کلمات بھی کے بول مسلم امام دمقترا بھی امام ابوحنیفہ سے شروع میں بذطن رہے اور کچھ کہ دوسرے بے انصاف معاندین امام صاحب کے حدد مراح ہوگئے تتے اورا پن بعض ہاتوں پر ، بلکہ اس پر بھی نادم تتے اوراستغفار کیا کرتے تتے کہ دوسرے بے انصاف معاندین امام صاحب کے مقابلہ بل امام صاحب کی جانب سے جس قدر مدافعت کا حق تھا وہ اوا نہ ہوسکا اور امام صاحب بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف برملا کیا کرتے تھے ، بیامور دونوں کی مقبولیت عنداللہ کی بڑی دلیل معلوم ہوتی ہیں ، رضی اللہ عنہم ورضوا عندامام صاحب سے دوایت بھی کی ہے (تانیب میں ۱۲۰)

٨٧- امام ابراتيم بن طهمان (متوفى ١٢١هـ)

تذكرة الحفاظ بن الامام الحافظ، عالم خراسان لكها من الحديث اوركثير الروايت تضامحاب صحاح ستدني آپ ب روايت كى جميشه ائمر فن ان ب روايت صديث كى رغبت كرتے تضامام يحى بن الثم ان كواوتن واوسع فى العلم كتبة تتى محدث ابوزرعد فن كما كها كيك وفعه امام احمد تكيدلگائي بيشے من في العلم كتابيل كا در كروايور بهم تكيدلگائي بيشے و بين "تذكرة بيشے تتے كه كى في ابراہيم موصوف امام اعظم كر شاگر و تتے ،امام صاحب سے مسانيد بن به كثر ت روايات كى بين و بيشے و بين "تذكرة بيش كم ابراہيم كى اتن عزت تھى تو ابراہيم موسوف امام عظم كے شاگر و تتے ،امام صاحب سے مسانيد بن به كثر ت روايات كى بين و المام كا بي من كروايور و بيش كر استفاده كر يك تتے ان كا اوب واحر ام كتا ہوتا على المام تحب مرافس كے كہ برى مثال قائم كى ۔افسا معظم كا بي كولوكوں نے برائى ہے ذكر كيا اور دوسرول كے لئے برى مثال قائم كى ۔افسا موسا لما معظم كا بي كولوكوں نے برائى ہے ذكر كيا اور دوسرول كے لئے برى مثال قائم كى ۔افسا موسا لما معظم كا بي كولوكوں نے برائى ہے دكر كيا اور دوسرول كے لئے برى مثال قائم كى ۔افسا لما معظم كا بي كولوكوں نے برائى سميع محب الدعوات۔

9-امام حماد بن سلمه (م كاله)

کبار محد ثین میں سے ہیں، جواہر مضیہ میں وفات کا کالے اور امانی الاحبار میں الا اج بین نقل ہوا ہے، سواء امام بخاری کے باتی اسحاب صحاح سند نے ان سے تخریج کی ہے اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً ان سے روایت کی ہے بھر ہیں ان کے اقر ان میں سے کوئی بھی علم و فضل بھسک بالٹ اور مخالف اللہ بدعت میں ان سے بڑھ کرنہ تھا، ابن مبارک نے فر مایا میں بھرہ گیا تو ان بی کوسب سے ذیاوہ سلف کے طریقہ کا تمیل بنے فر عایا حنفی تھے۔ (جواہر ص ۲۲۵ج ۱)

ابن حبان نے عباد ، زہاداور مستجاب اندعوات حضرات میں شار کیا اور کہا کہ جس نے ان کی حدیث روایت نہیں کی اس نے انصاف نہیں کیا اگر اس سے ان سے روایت نہیں لی گئی کہ کوئی کوئی خطاان ہے ہوئی ہے توان کے اقر ان میں توری و شعبہ وغیرہ سے بھی خطا ہوئی ہے اور اگر کہا جائے کہ ان سے خطازیا وہ ہوئی تو یہ بات ابو بحر بن عیاش میں بھی ہے اب سے کیوں روایات لی گئیں۔

ابن حبان نے امام بخاری پربھی تعریف کی کہ جس نے حماد بن سلمہ کوچھوڑ کرفلیج اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن وینار کی ا حادیث سے احتجاج کیاس نے بھی انصاف نہیں کیا ، ابن سعد نے ثقہ ، کیٹر الحدیث ، کیل نے ثقہ ، رجل صالح ، حسن الحدیث کہا ، امام اوز اعی ، امام لیث ، امام ثوری ، ابن ماجھوں معمروہ شام کے طبقہ میں سخے اور یہ سب اپنے دور کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بات کی کے بارے میں جرح وتعدیل کے طور پر کہدویں تو وہ بات مسلم ہوتی تھی ، امام جماد اور ابن الی عروب نے بھر ہ میں تالیف وقد وین کا آغاز کیا تھا، رحمہ اللہ (امانی الاحبار)

## ٠٨-امام ابوالنضر جرير بن حازم الاز دى البصريّ (م <u>م ا ج</u>)

ا مام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ امام جریر نے حدیث ابور جااور ابن سیرین سے حاصل کی اور آپ سے امام سفیان تور کی اور امام ابن مبارک نے حدیث روایت کی ،علامہ خوارزمی نے فر مایا کہ حدیث میں امام اعظم کے بھی شاگر دیتھے اور امام صاحب ہے مسانیہ میں احادیث کی روایت بھی کی ہے۔ رحمہ انڈر حمۃ واسعۃ۔ (جامع المسانیدص ۳۲۰ ج۲)

## ا٨-امام ابوالحارث ليث بن سعد بن عبد الرحمٰن مصرى حنفي (ولادت ٩٢ عهوج متوفى ١٥-اهـ)

رواۃ صی ح ستہ بیں سے مشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نبیل جن کواکٹر اہل عکم نے حنی لکھا ہے اور قاضی زکر یا انصاری نے ''شرح بخاری'' بیں اس پر جزم کیا ہے ، حافظ ابن البی العوام نے اپنی سند نے لکر کیا ہے کہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں ، اکثر امام صاحب کی خبر سنتے کہ حج کے لئے آرہے ہیں تو یہ بھی حج کے لئے مکہ معظمہ سی بھیتے اور امام صاحب کے لئے آرہے ہیں تو یہ بھی حج کے لئے مکہ معظمہ سی بھیتے اور امام صاحب کے لئے آرہے ہیں تو یہ بھی حج کے لئے مکہ معظمہ سی بھیتے اور امام صاحب کے سیال وربیافت کرتے ہے اور امام صاحب کی اصابہ درائے اور مرعد جواب پر حیرت واستعجاب کیا کرتے ہے۔

ا مام ایٹ خورجی ائمہ جمبتدین میں سے تھے، امام شافتی فرمایا کرتے تھے کہ لیٹ امام مالک سے زیادہ فقیہ تھے گران کے تلاقہ ہے ان کوضائع کر دیا، حافظ ابن حجر نے ' الرحمۃ الغیثیہ فی الترحمۃ اللیثیہ'' میں لکھا کہ ضائع کرنے کا مطلب میہ کہ جسے کہ جس طرح امام مالک وغیرہ کی فقدان کے شاگر دوں نے تدوین کی امام لیٹ کے تلافہ ہے نہیں کی، امام شافعی میرجی فرمایا کرتے تھے کہ جھے کسی شخص کے متعلق ایسی حسرت نہیں ہے جیسی امام لیٹ کے متعلق ہے کہ میں نے ان کازمانہ پایا اور پھر بھی ان کی زیارت نہ کرسکا (تقدمہ نصب الرامی، مناقب، موفق)

ا مام لیٹ کابیان ہے کد ہیں نے امام ما لک کے ستر مسائل ایسے ثنار کئے جوسنت کے خلاف تنھے چنانچہ ہیں نے اس بارے ہیں ان کو لکھ کر بھیج دیا ہے۔ (جامع بیان اِنعلم ص ۱۳۸ج۲)

عدہ فن رجل نے آپ کو تقات وسادات اٹل زماند میں سے اور فقیہ متورع ، طم وفضل اور سخاوت میں بے شل لکھا ہے جا فظ ذبی نے
لکھ کہ آپ کی سریا ندای بزار دینار کی آمدنی تقی مگر زکوا قواجب ند ہوتی تقی ، روزاند کا معمول تھ کہ جب تک ۳۹ مساکین کو کھانا کھلا دیتے
خوز نہیں کھانتے تھے، امام مالک نے ایک سینی میں تھجوریں آپ کے لئے بھبجیں تو آپ نے اس کواشر فیوں سے بھر کرواپس کیا ، منصور بن می ر نے کہ کہ میں لیٹ سے ملئے گیا تو مجھے ایک ہزاراشر فی ہدیہ کیس ، امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث بھی کی ہے۔ (جواہر مضیہ و عدائق الحفیہ و جامع المسانید)

## ۸۲-امام حماد بن زيره و محاج عمر ۱۸سال

ا ہام کبیر، محدث شہیر تلمیذا مام اعظم رضی القد عنهماا حد الاعلام جن ہے ائمہ ستنے روایت کی ہے ابن مبدی کا قول ہے کہ بھر وہیں ان سے زیاد ہ کوئی فقیہ نہ تھ اور نہان سے بڑا کوئی عالم سنت ہیں نے دیکھا۔ (جواہرص ۳۱ ج او۲۲۵ج1)

تابعین اور مابعد تابعین سے روایت کی اور آپ سے ابن مبارک ، ابن مبدی ، ابن وہب ، قطان ، ابن عیبیندوغیر و نے روایت کی ، ابن مبدی کا قول ہے کہ انحمۃ الناس اپنے زمانہ میں چار تھے ، سفیان توری کو فریش ، امام احمد نے فرمایا کہ جماد بحق السلمین میں سے تھے ، ظالد بن خداش کا قول ہے کہ جماد عقلاء اور ذوی الالباب سے تھے ، بزید بن ذریع فرمایا کہ مبدی کہ موت ہوئی ، طبیل نے کہا کہ منق علیہ فقہ تھے۔ (تہذیب ص ۴ ج ۳)

٨٣- يشخ جرير بن عبدالحميد الرازيّ (ولا دت والصم الماه)

مشہور محدث وفقیہ، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الحافظ الحجۃ ،محدث الری لکھا، حدیث میں اُمام صاحب، یجیٰ بن سعید انصاری، امام مالک، توری اوراعمش کے شاگرد ہیں اور آپ سے ابن مبارک، آئی بن راہو ریہ، ابن معین، تنبیہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام احمد اور ابن مدین نے حدیث روایت کی۔

محدثین نے ان کی نقابت، حفظ اور وسعت علم کی شہادت وی، بہتہ اللہ طبری نے ان کی نقابت پر اتفاقی نقل کیا ، اصغبان کے ایک گاؤں آبہ میں بیدا ہوئے ، کوفہ میں نشو ونما ہوا ، بعد کو'' رے' میں سکونت اختیار کی ، تمام ارباب صحاح سندنے آپ کی احادیث ہے احتجاج کیا ، اس جلالت قدر کے ساتھ امام صاحب ؓ ہے مسانید میں روایت کرتے ہیں ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جوابر وجامع المسانید)

٨٧- امام مشيم بن بشير ابومعاويه السلمي الواسطيّ (ولادت ١٠١هم ١٨١هـ)

ار باب صحاح سنۃ کے شیوخ بیں ہیں، امام حماد بن زید نے فرمایا کہ بیں نے محد ثین بیں ان سے زیادہ بلند مرتبہ نہیں دیکھا، اکٹل زیادی نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اکرم علیہ کے کوخواب بیں دیکھا، فرمایا کہ'' ہشتم سے حدیث سنووہ ایٹھے آدی ہیں' عبدالرحمٰن بن مہدی نے فرمایا کہ شیم ،سفیان توری سے بھی زیادہ حافظ حدیث تھے۔

امام احمد نے فرمایا کہ مشیم کثیر الشیخ تھے، میں ان کی خدمت ہیں ، – ۵ سال رہاان کی جیبت ورعب کی وجد سے اتنی مدت میں صرف ۲ بارسوال کرسکا۔ (امانی الاحبار)، محدث خوارزمی نے فرمایا کدامام اعظم کے تلافد وَ حدیث میں جیں اور مسانید میں آپ سے روایت کرتے جیں۔ رحمہ القدر حمد واسعة ۔ (تاریخ کبیر بخاری همن تذکر وامام اعظم و تذکرة الحفاظ)

٨٥- امام موي كاظم بن الإمام جعفرصا دق (م١٨١هـ)

کنیت ابوابرا ہیم، تبع تابعین میں جلیل القدر محدث وفقیہ ہوئے ،آپ کے فتا وی مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہیں ایک مسند بھی آپ پرک ہے جس کوابوقعیم اصفہانی نے روایت کیا، ولا دت پر ۱۲۸ھ میں ہوئی ، رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ

٨٧- شيخ عباد بن العوام (م١٨٥)

حدیث امام اعظم جمیدی اورابن افی عروبه وغیره سے تن اورا مام صاحب سے مسانید بیس روایات بھی کی ہیں ، ا، م ابن المدینی اورامام

بخارى وغيرونے امام صاحب كے تلاند وحديث من ان كااسم كرائ قل كيا ہے۔رحمد الله رحمة واسعة -

# ٨٥- امام مغيرة بن مقسم الصنبي ابو باشم الكوفي (م ١٣١١ه جامع السانيد، ١٨١ه جوابرمضية)

رواۃ محاح ستیں ہے مشہورامام حدیث وفقہ ہیں، ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ بیل نے سے زیادہ افقد کی کوئیں پایاس کے ان بی کی خدمت ہیں دو پڑا، خود فر مایا کرتے تھے کہ جو چیز میر ہے کان نے کی اس کو کہی نہیں بھولا، ثقد، کثیر الحدیث تھا مام صاحب کے حدیث و فقہ میں شاگر دہتے اور مسائل میں بحث کرتے تھے اور جب فقہ میں شاگر دہتے اور مسائل میں بحث کرتے تھے اور جب کہ میں کے دیکھا مغیرہ مسائل میں بحث کرتے تھے اور جب کہ مسئلہ ہیں دوسرے محد ثین ان سے خلاف کرتے تھے تو فر مایا کرتے تھے '' ہیں کیا کرو ( لینی کس طرح اس تول کور دکر دوں ) جب کہ بہی تول امام ابوطنیفہ کا ہے''۔ (امانی الاحبار وجوا ہر مضیہ کر کا ج

معلوم ہوا کہاس زمانہ کے اکا برمحدثین اس امرکو بہت مستبعد سمجھا کرتے تھے کہ امام صاحب کا قول حدیث سمجھے کے خلاف ہوسکتا ہے۔

رحماللدرجمة واسعة - ٨٨- امام ابراجيم بن محمد ابواسطق الفز ارى الشامي (م ١٨١هـ)

محدث شہیر، امام اوزا کی وثوری سے حدیث تی، امام صاحب ہے بھی حدیث بین تلمذ کیا اور مسانید امام بیں ان سے روایت ک حالا نکہ خود امام شافعی کے شیوخ بیں جیں، امام شافعی نے اپنی مستد بیں ان سے بہت می روایات لی جیں، نام سے ذکر کیا ہے، کنیت سے نہیں، امام بخاری ومسلم کے بھی شخ الشیوخ ہیں۔ (جامع المسانید و تاریخ بخاری)

٨٩- حافظ ابو بكرعبد السلام بن حرب بن سلم نهدى كوفيّ (متوفى ١٨١هـ)

حافظ صدیث، ثقد، ثبت، ججہ، صدوق اور صحاح سنّہ کے رواۃ بیں ہیں، اصل سکونت بھر و کی تھی، عجلی نے کہا کہ جس دن ابواسخی سبتی کی وفات ہوئی اس دن کو فدین بینے ، بعض بغداد بول نے آپ کی بعض احادیث میں کلام کیا تمرکو فیول نے جو آپ کے احوال سے زیادہ باخیر تھے آپ کی تو ثیق پر اتفاق کیا ہے۔ (امانی الاحبار)

معلوم ہوا کہا ہے اہل شہر کی توثیق دوسروں کی جرح پر مقدم ہے۔ • 9 - میشنخ عیسالی بن پونس سبعی کو فی (اخواسرائیل) (متو فی ۱۸۵،۱۸۹،۱۹۱ھ)

رواۃ صحاح ستہ ہیں ہے مشہور محدث، فقیہ، ثقتہ، ثبت سے ،امام علی بن المدینی کا قول ہے کا کہ ایک بردی تعداد ابناء کی الی ہے جوان کے اباء سے زیادہ ہمار سے نزد کیک ثقتہ ہیں اور ان ہی ہیں ہے ہیں بن یونس ہیں، خلیفہ ایمن و مامون نے ان سے حدیث پڑھی، مامول نے دس ہزار روپے بھیج آپ نے والیس کروپے وہ مجھا کہ کم مجھ کروالیس کے تو دس ہزار اور بھیج آپ نے فرمایا کہ حدیث رسول اکرم علیفی پڑھا کرتو ہیں ایک محدیث رسول اکرم علیفی پڑھا کرتو ہیں ایک محدیث رسول اکرم علیفی کے اور ۵۵ بار جہاد ہیں شرکت کی۔ (جواہر) علامہ خوارزی نے نرمایا کہ محد ثین کے یہاں بڑے جلیل القدر تھے اور امام صاحب سے ان مسانید ہیں روایت صدیث بھی کی ہے۔

١٩-١مام يوسف بن الأمام الى يوسف (م١٩٢ه)

بڑے محدث وفقیہ تھے، فقہ وصدیث میں اپنے والد ما جدا مام ابی پوسف اور پونس بن ابی این سبیمی وغیر و کے شاگر دہیں، ہارون رشید نے امام ابو پوسف کی وفات کے بعد آپ کو قضا سپر دکی اور مدینہ طبیبہ میں جعد کی امامت آپ سے کرائی، تا وفات قاضی رہے، امام اعظم کی

کتاب الآثارکواپنے دالد ماجد کے داسطہ ہے آپ نے روایت دجنع کیا ہے۔ یہ کتاب بہترین کاغذ وطباعت ہے مولا نا ابوالوفاء صاحب نعمانی ( دام بضہم کی تعلیقات کے ساتھ اوار وُاحیا والمعارف العمانیہ حیدر آباددكن عائع مويكى برحمه اللدرهمة واسعد

٩٢ - شيخ ابوعلى شفيق بن ابرا جيم بلخي (م١٩٩هـ ١٥)

ا مام ابو یوسف کے اصحاب و تلاقہ ویس میں ، آپ سے کتاب الصلو قاپڑھی ، عالم ، زاہد، عارف ومتوکل تنے ، امام اعظم ہے بھی روایت حدیث کی ہے مدت تک ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں رہ کرطریقت کاعلم حاصل کیا ، آپ کے تین سوگاؤں تھے سب کوفقراہ پرتقیم کردیا، آپ نے قرمایا کہ میں نے ستر ہ سواسا تذہ سے علم حاصل کیا اور چنداونٹ کتابوں کے لکھے مگر خدا کی رضا مذکورہ جار چیزوں میں یائی حلال روزی،اخلاص فی العمل ،شیطان سے عداوت ،موت سے موافقت۔ (حدائق الحنفیہ )

٩٣ - يَشِخُ وليد بن مسلم ومشقى (ولا دية ١٩٩هـ ١٩٩هـ)

امام اعظم ،امام اوزائ اورابن جربج وغيره سے حديث في ،امحاب محاح سته نے آپ سے روايت کی ہے،شام كے مشہور عالم تنے ، جلي ، یعقوب بن شیبه اور ابن سعد نے تقد ، کثیر الحدیت کہا ان کے شاگر دامام احمہ نے فرمایا کہ شامیوں سے روایت کرنے والے کوئی محدث اساعیل بن عیاش اور دلیدے بڑھ کرنبیں ہےا وران سے زیادہ عقل والا ہیں نے نبیس دیکھا علی بن مدینی نے فرمایا کہ شامیوں میں ان جیسانہیں ہے محدث ابو مسهر نے کہا کہ وہ جارے اصحاب ثقات میں سے تصاور ایک دفعہ فرمایا کہ حفاظ اصحاب میں سے تھے ،محدث ابوز رعہ نے کہا کہ دلید دکیج سے زیاد ہ مغازی کے عالم تنے۔ (امانی الاحبار) محدث خوارزی نے فرمایا کہ ولید نے امام اعظم ہے مسانید میں روایت کی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

٩٧ - إمام وحافظ حديث أتخلُّ بن يوسف الازرق التوخي الواسطي (تلميذام اعظم (١٩٥ه)

رواة صحاح سته میں ہے،علم دحدیث کے مشہور گھرانے ہے تعلق رکھتے تھے،محدث دفقیہ کامل تھے،حدیث اعمش ،زکریا بن الی زائدہ، سغیان بوزی اورشریک سے حاصل کی اور آپ سے امام احمر ء ابن معین عمر والناقد اور ایک جماعت محدثین نے روایت کی۔ (تاریخ خطیب) علامہ خوارزمی نے فرمایا کہ ہاوجوداس جلالت قدر کے کہان کے بیزول کے شیوخ میں ہیںا ہے بینے واستاذ امام ابوحنیفہ ہےا جادیث کثیرہ مسانیدامام میں روایت کی ہیں اورامام احمد نے بھی ان کے واسطہ سے امام ابوحنیفہ سے احادیث روایت کی ہیں اورامام احمدان کوشم کھا كر تقد كها كرتے تنے ، تهذيب الكمال اور تهيش الصحيف على بھى امام صاحب سے تلمذى تصريح بـ رحمداللدرحمة واسعة -

90-امام ابومحر سفيان بن عيدينه كوفى (متوفى 19۸ھ)

مشہور محدث، ثقہ، حافظ، فقیہ، امام، حجت، آٹھویں طبقہ کے کہاروداعیان میں سے تھے، ولا دت کوفہ مور ندہ اشعبان کو اچ میں اینے والدماجد کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ، ۲۰ سال کی عمر میں کوفیہ ئے اوراما ماعظم سے تحصیل علم وحدیث فقہ کی اور آپ ہے مسانید وغیرہ میں روایات بھی کیں ، فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب ہی نے پہلے مجھے محدث بنایا ، آپ عمر و بن وینار اور حمز ہ بن سعید سے حدیث حاصل کی اورامام جعفرصادق،زکر ماین الی زائدہ،زہری،ابوالحق سبعی،اقمش وغیرہ ہے بھی۔

حافظ نے ۲۰ سے او پرا کا بر کے تام ککھ کر'' وخلق لا محصون'' کا جملہ ککھا گراہام صاحب کا ذکر نہیں کیا ، آپ کے تلافہ وہیں این مبارک ، وکیع ، قطان ،عبدالرزاق ،امام احمد، ابن معين ،اتخن بن رامويه ابو بكروعثان ،ابن ابي شيبه ،احمد بن منتج وغيره كاذ كركياليكن امام محمد وامام شافعي كاذ كرنبيل كيا\_ آپ سے اصحاب سنہ نے بھی ہے کٹر ت تخریج کی ،امام ش فعی کا تول ہے کہ اگر آپ اور امام ما مک نہ ہوتے تو جازے علم چلا جاتا یہ بھی فر مایا کہ امام ما لک وسفیان برابر درجہ کے ہیں، جگل نے کہا کہ آپ حسن الحدیث متھے اور حکماء اصحاب حدیث میں سے متھے ،عبد الرحمٰن ابن مہدی کا قول ہے کہ بیس حضرت سفیان بن عبینہ سے حدیث سنتا تھا پھر شعبہ کے پاس جاتا اور وہی احادیث سنتا تو ان کے لکھنے کی ضرورت نہ بھتا تھا۔ آپ نے ستر جج کے ،نسوی کہتے ہیں کہ بیس ایک دفعہ حضرت سفیان کی خدمت بیس حاضر ہوا ان کے سامنے جو کی رو ٹی تھیں ،فر مایا! ابو مون ! چالیس سال سے بھی میرا کھانا ہے ، بطور تو اضع اکثر عیر تی کا ایک شعر پڑھا کرتے جس کا مطلب سے ہے کہ ساری بستیاں بڑول سے خالی ہوگئیں اس لئے بیں بغیر سردار بن گیا اور یہ بھی کیا کم نصبی ہے کہ بیس اکیلا سردار ہوں ، آخری جج کے موقعہ پر فر مایا کہ اس مقام کا شرف ستر بارحاصل ہوا اور ہر مرتبدہ عاکرتار ہا کہ بارا لہا! بیعا ضری آخری حاضری نہ ہوجائے لیکن اب اتنی دفعہ سوال کرنے کے بعد مقام کا شرف ستر بارحاصل ہوا اور ہر مرتبدہ عاکرتار ہا کہ بارا لہا! بیعا ضری آخری حاضری نہ ہوجائے لیکن اب اتنی دفعہ سوال کرنے کے بعد شرم آربی ہے ادراک سال وفات ہوگئی۔ رحمہ اللہ دوسے ۔ (تہذیب، جوا ہر مضیہ ، حدائق)

٩٦ - شيخ يونس بن بكيرابو بكرالشيباني الكوفيّ (م 199 هـ)

مشہور محدث تھے، اہام اعظم ،مجر بن اسحاق ، ہش م بن عروہ اور شعبہ وغیرہ سے صدیث کی اور آپ سے علی بن عبداور عبید بن یعیش نے روایت کی ،اہام صاحب سے مسانید میں بکٹر ت روایت کی ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ۔

عبدالله بن عمر العمريّ (م \_\_\_)

ا مام بخاری نے تاریخ بیں لکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عربن الخطاب قرشی عددی نے قاسم ونافع وسالم سے حدیث ن اور آپ سے امام توری ، شعبہ ابن نمیر اور یکی القطان نے حدیث روایت کی ، محدث خوارزی نے فر مایا کہ اس جلالت قدر کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ان کی مسانید بیس روایت حدیث کرتے ہیں۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔

٩٨- حافظ عبداللد بن نمير (م ١٩٩هـ)

ا مام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ حدیث عبداللہ العری اور ہشام بن عروہ (ایسے کبار محدثین) سے حاصل کی ،محدث خوارزمی نے فرمایا کیلم حدیث میں اس مرتبہ بلیل پر تھے اور امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث کی ہے۔ تعمد واللہ ینظر اند۔

99 - شيخ عمرو بن محمد الغتفري قرشي (م 199 هـ)

ا مام ابوحنیفہ، پونس بن ابی آخق، حنظلۃ بن ابی سفیان ،عیسیٰ بن طہمان ،عبدالعزیز بن ابی رواد ، ابن جریج ، تو ری وغیر و سے روایت کی ، آپ سے آخق بن راہو ہیہ، علی بن المدینی نے روایت کی مسلم ،سنن اربعہ اور بیخاری بیل تعلیقاً روایت ہے۔(تہذیب ص ۹۸ ج۸)

١٠٠- امام عمر وبن بيتم بن قطن (م ٢٠٠هـ)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ عمر و بن انہیم ابوقطن الزبیدی نے شعبہ سے حدیث نی ،امام شافعی وامام احمہ کے شیوخ میں ہیں اوم شافعی نے اپنی مسند میں آپ سے روایت کی ہے، باوجود اس جلالت قدر کے امام اعظم کے تمیذ حدیث ہیں اور مسانید میں آپ سے روایات موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی ۔ ( جامع المسانید )

١٠١- شيخ معروف كرخيُّ (تلميذداؤ دطائي تلميذالامام (موسع)

مشهور مقندائے طریقت، عارف اسرار وحقائق، قطب وفت اورمتجاب الدعوات تھے، امام داؤ د طالی سے ظاہری و باطنی عوم حاصل

کئے شامی میں ہے کہ آپ سے ہی سری مقطی وغیرہ کہار مشائخ نے علوم ظاہر و باطن حاصل کئے ، ایک واسطہ سے امام اعظم ابو صنیفہ کے شاگر و میں ، رحمہم اللّٰہ تعامل اجمعین وجعلنا معہم ۔ (حدائق الحنفیہ )

## ۱۰۲- حافظ ابوسلیمان موی بن سلیمان جوز جانی (م ۲۰۰۰ همر ۸ مسال)

فقد وحدیث کے جامع امام، حافظ ملی کے دفتہ علم ، محری ان ہے بڑے تھے اور شہرت بھی ان سے زیادہ پائی ، ماموں نے قضا کے لئے کہا تو فرمایا کہ ''امیر الموسین ! قضا کے بارے بیل تحق تحق اللی کے حقوق وفر انفل کی پوری ذمہ داری ہے دفاظت کیجئے اور ایک عظیم امانت میر ہے بیسے کمزور کونہ موسینے جس کو اپنے میں بارعتیان نے مول نے کہا آپ کی کہتے ہیں اور مجبور نہیں کیا ، حدیث میں صاحبین کے علاوہ امیر الموسین فی الحدیث عبدالقد موسینے جس کو اپنے میں اور مجبور نہیں کیا ، حدیث میں صاحبین کے علاوہ امیر الموسین فی الحدیث عبدالقد میں میں معیر ، کتاب الصلوٰۃ ، کتاب الرئین اور نواور آپ کی تصنیفی یا دگار ہیں۔ دہمہ اللہ رحمیة واسعة ۔ (جوام مرص ۱۸۱ کے ۲)

## ١٠١-محدث عباد بن صهيب بقري (م٢٠٢هـ)

مشہور محدث وفقیہ، امام اعظم کے تلافہ ہیں ہے ہیں، امام محمد بن شجاع کا بیان ہے کہ ہیں نے ان ہے کہا کہ آپ کے پاس امام صاحب کا جو پچھلمی سر مایا ہے بیان کیجے؟ اکبار میر ہے پاس ایک الماری بجری ہوئی ہے امام صاحب کے علوم کی ہے لین ہیں کوفہ آیا تو ہیں نے امام فقتی مسائل بیان نہیں کروں گا بلکہ حدثی سلسلہ کی جتنی چزیں چاہیں بیان کروں گا، ہیں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ ہیں کوفہ آیا تو ہیں نے امام صاحب ہوت اور کھے اور پھر میں کوفہ ہے دس سال تک جدار ہا، پھر جب گیا تو امام صاحب سے ان بی سابقہ مسائل کے جوابات دوسر ہے ہے، مجمد بن شجاع فرماتے ہیں کہ اس بات ہے میر ہول ہیں بھی وہی بات آئی جوعباد کے دل ہیں آئی تھی اور اس خلاس کو دور کرنے کے لئے امام عبد الله بن دافہ دکے پاس بہنچا اور ساری بات سائی انہوں نے فرمایا کہ اس سے تو امام صاحب کی وسعت علمی ثابت ہوتی ہوتی تو ان کا جواب ایک ہی رہتا ، چونکہ ان کے ملوم کی وسعت بہت تھی اس لئے علمی موشکا فیاں بھی ان کے لئے بہت سہل ہوگئی تھیں، اور ان کے مطابق وہ اپنے فیلے بدل کتے تھے۔ (الجواہر المصدید ص ۲۲۷ ج ا) امام صاحب ہے مسائید ہیں روایت حدیث بھی گی ہے۔ دھرانڈ دھمۃ واسعے۔

کبار محدثین ہے روایت حدیث کی اہام احمد ، ابو بکر بن ابی شیب ، بلی بن المدیق وغیرہ کے استاد ہیں ، بہت ذکی حافظ حدیث و عالم شیح بخصیل حدیث کے لئے خرسان ، مصرواندلس وغیرہ گئے ، مسلم ، ترندی اور سنن اربعہ میں ان سے روایات ہیں ، تہذیب الکمال اور تبییش الصحیفہ میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگر دہیں ، بھی بن المدینی ، مجلی ابن معین وغیرہ نے تُقد کہا۔ رحمہ الند تع الی۔

# ۵۰۱-محدث مصعب بن مقدام المتعمى كوفي " (م٣٠٠هـ)

فطرین خلیفہ، زائدہ، مکرمہ بن محمارک بن فضالہ مسعر ، امام ابو صنیفہ، تُوری دغیر ہم ہے روایت کی اور آپ ہے آگئ بن راہو ہے، ابو بَر ابن الِی شیبہ، عبد الرحمٰن بن دیناروغیر ہم نے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، امام سلم، تریذی، فسائی اور ابن ماجہ میں ان کی روایات بیں (تہذیب ص ۲۵ اج ۱۰) ، امام احمد ، کجلی ، ابن شامین ، سید الحقاظ کیلی بن معین اور ابن قانع نے تُقد، صالح کہا۔

## ۲۰۱-۱مام ابوداؤ دسلیمان بن داؤ دبن جارود طیالتی (م ۲۰۳۰ هیم ۲۰ مسال)

شہر فارس کے رہنے والے تھے، پھر بھر وہ میں سکونت کی اور وہاں کے کبار محدثین شعبہ وہشام وستوائی وغیرہ سے بہ کثرت روایت کی

ہے، احادیث طویلہ کوخوب یا در کھتے تنے، ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا، ان سے روایت کرنے والوں نے تقریباً چالیس ہزار احادیث روایت کرنے والوں نے تقریباً چالیس ہزار احادیث روایت کی جی بسیدالحفاظ کی بن معین، ابن المدین، وکیج وغیرہ نے آپ کی توثیق کی۔ (بستان المحدثین) ان کی مندمشہور ہے جو دائر قالمعارف حیدر آباد سے شائع ہو چک ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ آپ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے جو حداثیات سے ہے (جامع المسانیدس ۸ سے جا

١٠٥- مد شكير خلف بن ايوب (م ٢٠٥٥)

الل فی کے امام، بڑے محدث وفقیہ مشہور ہیں اولیاء کبار جس آپ کا شار ہے حافظ فلیلی نے لکھا کہ '' حدیث بیل صدوق مشہور ہیں بڑے حصالے ، زاہدوعابد سے ، کو فیوں (احناف) کے ذہب پر فقیہ سے ، فقد کی تعلیم امام ابو یوسف اور ابن الی لیل سے پائی جواہر مضیہ ہیں ہے بی کھا کہ امام مجھ زفر ہے بھی تلمذکیا ، نام ذہبی نے لکھا کہ صاحب علم وکل اور خدار سیدہ برزگ سے ، سلطان بخی آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہواتو آپ نے منہ پھیرلیا ، کس نے کہا کہ حسن بن زیادہ کے ساتھ آپ کو بری شیختگی ہے حالانکہ وہ نماز ہیں تخفیف کرتے ہیں ، فرمایا تخفیف نہیں بلکہ انہوں نے نماز کو سبک کردیا یعنی رکوع و تجود پوری طرح اوا کرتے ہیں اور رسول اکرم علی تھی ارکان کی پوری اوا کیگی کے باوجود سب سے زیادہ سبک تو نماز اوا فرماتے سے آپ کے خلافہ ہیں امام احمد ، بیکی بن معین اور مشہور فقیہ وزاہد حضر سے ایوب بن حسن خفی خاص طور پر قابل در کر ہیں ، امام تر ذری نے باب فضل الفقہ علی العبادہ ہیں بواسط ابوکر یب محمد بن العلاء آپ سے حدیث روایت کی ہے گر آپ کے حالات سے واقف نہ میں برحافظ ذہبی نے لکھا کہ ان سے تو ایک جماعت محدثین نے احاد بیٹ روایت کی ہے گر آپ کے حالات سے واقف نہ میں نے احداد ہے دوایت کی ہے گر آپ کے حالات سے واقف نہ میں برحافظ ذہبی نے لکھا کہ ان سے تو ایک جماعت محدثین نے احاد ہے دوایت کی ہے۔

ایک دفعہ کی نے آپ سے مسئلہ ہو چھا، فرمایا جھے معلوم نہیں ، سائل نے کہا پھر کس سے معلوم کروں؟ فرمایا حسن بن زیاد جو کوفہ میں ایس نے کہا کہ کوفہ تو بہت دور ہے، آپ نے فرمایا جسے واقعی دین کی فکر ہواس کے لئے کوفہ بہت قریب ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔

۱۰۸-امام جعفر بن عون بن جعفر بن عمر و بن حريث الوعون مخز ومي كوفي (م ١٠٠٨)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ آپ نے حدیث ابوعمیس ، کی بن سعیداور ہشام بن عروہ وغیرہ سے حاصل کی ،حدیث میں امام اعظم ابوضیفہ کے بھی شاگر و ہیں اور مسانید امام میں ان سے روایت حدیث کی ہے ،امام علی بن المدینی نے بھی ان کے تلمذامام کی تقریح کی ہے ،محاح سنہ ہیں ان سے روایات ہیں ، تہذیب الکمال ، تہین الصحیفہ اور خیرات حسان ہیں بھی تقریح ہے کہ امام صاحب کے حدیث میں شاگر و تنے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

١٠٩- يشخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي كوفي قاضى بمدان م ٢٠٨هـ)

سعید بن عبیدالطائی، غالب بن عبیدالله الجزری اورامام ابوطنیفه وغیره سے روایت حدیث کی ، نسائی ابوز رعه و غیره نے ثقه ، صدوق کہا، آپ سے امام بخاری نے اوب المفروض اورامام ترفدی نے جامع میں روایت کی۔ (تہذیب ۱۳۱۱ج ۸)

• اا - امام ابومحمد سين بن حفص اصفهاني (تلميذامام ابوبوسف (م المعيد)

کہارمحدثین کے طبقہ عاشرہ میں اور فقیہ جید تھے ، مسلم وابن ماجہ نے آپ سے روایت کی ، حدیث و فقداما م ابو یوسف سے حاصل کی ، امام ابو حذیث کے طبقہ عاشرہ میں اور فقیہ جید تھے ، مدت تک اصفہان کے قاضی بھی رہے۔ سالاند آمدنی ایک لا کھ درہم تھی مگرز کو ہ فرض ندہوتی تھی کیونکہ آپکل آمدنی فقہا واور محدثین پرصرف کردیتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حنفیہ)

ااا-امام ابراجيم بن رستم مروزي (تلميذامام محمر) (م االاه)

اکابر واعلام بی سے ہیں، امام محمد سے فقد حاصل کی ، نوح بن انی سریم اور اسد بن عمر و سے حدیث نی جو دونوں امام اعظم کے تلامیذ خاص تھے، امام مالک، نور کی ، شعب وغیر و سے بھی حدیث نی ہے، بہت سرتبہ بغدادا آئے اور وہاں در س حدیث دیا، امام احمد، ابوضی وغیر و نے ان سے حدیث روایت کی ، دارمی نے ابن معین سے تقدیمونا نقل کیا اور ابن حبان نے بھی ان کو ثقہ کہا میز ان اور لسان بھی مفصل تذکر و ہے، خلیف ماموں رشید نے ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا تو تبول نہ کیا اور کھر لوٹ مسے اس کے شکر میدی زب بڑار رو ہے خبرات کئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعت (جوابر ص سے آئے)

١١٢- حافظ معلى بن منصور تلميذا مام ابويوسف دامام محمر (م ١٢١هـ)

امام ابو و پسف وامام محرکے حدیث وفقہ بیل مشہور شاگر و ہیں اور ان کی کتب امالی و نوا در کے راوی بھی ہیں، ابوسلیمان جوز جانی بھی ان کے دفتی درس تھاور دونوں کامر تبدورع، تروین اور حفظ وحدیث بیل بہت متازے، حافظ معلی کو مامول نے کی بار قضاء کا عہد و دیا چاہا گرا نکار کیا، امام مالک، لیث بن سعد حفی براور بخاری نے فیر جا مح میں اور یہ اور کیا، ابو بکر بن شیر اور بخاری نے فیر جا مح میں روایت کی ترفی ابود او داورا بن بحبی بھی تب بروایت کی گئی، ابن معین ، ابن سعد ، ابن عدی و فیر و نے تو ثیق کی ہے، فقہ وحدیث میں روایت کی ترفی اور ایس بھی آپ ہے، فقہ وحدیث کی جا مع امام تھے (جواہر و تقدّ مرفس الراب امام احمد نے فرمایا کہ حافظ کہا راصحاب الی بوسف و محمد سے تصاور نقل وروایت میں ثقہ تھے (تہذیب الکمال مزی) حافظ و جو بی نے حافظ حدیث ، فقید ، احدالا علام اور علم کے نز انوں میں سے قرار دیا ، ابن عدی نے فرمایا کہ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے بچھا حادیث میں ، نماز میں کی کوئی حدیث میں مناز میں خشوع و خشوع کے جرت زادوا قعات نقل ہوئے ہیں ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسحۃ ۔ (تذکر قالحفاظ ، میز ان ، تہذیب )

١١١ - حافظ عبدالرزاق بن جهام (تلميذالا مام الاعظم (م الاحد، ولا دت ٢١١هـ)

صاحب مصنف مشہور ، ارباب محال ستہ کشیوخ ورواۃ شل ہیں ، علامہذہ ہی نے ''احدالاعلام الثقات'' لکھا، بخاری وغیرہ شل بہ کثرت احادیث آپ سے مروی ہیں ، امام احمد نے فرمانیا کہ ان سے بڑھ کرروایت حدیث بی کونیس دیکھا، محد ثین کبارشل امام مفیان بن عین ، سید الحفاظ کی بن معین ، کلی بن المدینی ، امام احمد وغیر وال کے شاگر دہیں ، امام بخاری نے مصنف عبدالرزاق سے استفادہ کیا جس کوامام ذہبی نے علم کا خزانہ لکھا ہے ، عقود الجمان بی ہے کہ امام اعظم کی خدمت میں زیادہ رہے ، تہذیب لکمال اور تبیش بی کسی کسیا کہ امام صاحب کے حدیث میں شاگر دہیں ، امام بخاری نے تاریخ بی کسی کسی کہ کہ کہ مان کی کتاب سے روایت کرول شاگر دہیں ، امام بخاری نے تاریخ بی کسی کسی کہ کہ کہ دوایت حدیث کی اور کسیا کہ جو کچھ بی ان کی کتاب سے روایت کرول وہ سب سے زیادہ سے جو بود ہیں ، وائٹہ المستعان ۔

١١١-١مام اساعيل بن حماد بن الامام الاعظم (تلميذالامام) متوفى ١١٢هـ)

فاضل، اجل، عابد، زابد، صالح ومتدین اوراپ وقت کے ایام بلا مدافعہ تے، فقد اپ والد بزرگوار، ایام تماداور حسن بن زیاد ہے حاصل کیا اور علم مدیث اپ والداور قاسم بن معن وغیرہ سے پہلے بغداد، پھر بھرہ، پھرد تہ کے قاضی مقرر ہوئے، آب احکام قضاء، وقا کع و نوازل کے بہت بڑے باہر وبصیر تے، تحد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ سے اب تک کوئی قاضی آپ سے زیادہ علم وبصیرت والانہیں ہوا، آپ نے ایک جامی کما ب فقد میں اورایک کما ب قدریہ کے دوش اورایک ارجاء کے دوش تصنیف فرمائی۔

وبصیرت والانہیں ہوا، آپ نے ایک جامی کما ب فقد میں اورایک کما ب قدریہ کے دوش اورایک ارجاء کے دوش تصنیف فرمائی۔

تاریخ ابن فلکان ہیں ہے کہ آپ کا ایک ہماری فرائ دافضیہ سے تعاجم نے فرط تعصب و جہالت سے اپ دو نچروں کا نام ابو

بروعمررکھاتھا،ایک رات کوان میں سے ایک نے اس کوالی لات ماری کہ وہ مرکیا،آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہمارے جدام پر امام پیش گوئی کی تھی کہ اس کوعمر ہلاک کر بگا، پس ابتم جا کر دریافت کرلوکہ کس خچرنے اس کو ہلاک کیا ہے؟ جب لوگوں نے دریافت کیا تو اس کا قاتل عمر ہی نگلا (حدائق ص ۱۳۱)

## ١١٥- امام بشرين الى الازهر (تلميذامام ابويوسف (م١١٢هـ)

کوفہ کے مشہور محدثین ونقہاء سے یتھے، فقہ امام ابو پوسف سے اور حدیث ان سے نیز ابن مبارک وابن عیدنہ وغیرہ سے حاصل کی ، آپ سے علی بن المدینی اور محمد بن کی ذیلی وغیرہ نے روایت کی ، مدت تک نیشا پور کے قاضی بھی رہے۔(حدائق)

## ١١١ - حا فظ عبدالله بن داؤ دخريبي (متو في ١١٣ ج)

صدید وفقہ کے امام دمقد اتھے، حافظ ذہی نے آپ کا تذکرہ حفاظ حدیث بیل کیا ہے، امام اعظم کے حدید وفقہ بیل شاگر و خص تھے، مسانیدامام بیل امام صاحب سے ان کی روایات موجود ہیں، امام سلم کے علاوہ امام بخاری وغیرہ تمام اصحاب صحاح ستہ نے ان سے
تخریج کی ہے، ورع وتقو کی ہیں بے مثال سے ، خو دفر ماتے سے کہ سواایک مرتبہ بجین کے ذمانہ کے ہیں نے بھی جھوٹ نہیں بولا، امام طحادی
نے نقل کیا کہ موصوف سے کسی نے دریافت کیا کہ امام ابو حذیفہ پرلوگوں نے کیا عیب لگایا ہے؟ فرمایا ہیں تو اتنا ہول کہ جن امور ہیں ان
لوگوں نے نکتہ چنی کی ہے ان سب بیس وہ غلطی پر سے اور امام صاحب صواب پر، بیس نے امام صاحب کو دیکھا کہ صفادم وہ کے درمیان سی
کر ہے ہتے ہیں بھی ان کے ساتھ تھا اور تمام لوگوں کی نظریں ان بی پر جمی ہوئی تھی (یعنی ان کے غیر معمولی فضل و کمال کا شہرہ عام تھا اور تمام
لوگوں کے دیدہ ودل بے اختیاران کی طرف مائل سے ) ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بعض لوگوں نے امام صاحب سے بچھ مسائل کھے پھر پچھی محمد
بعد امام صاحب سے مطاق آپ بے بہت سے مسائل سے رجوع کر لیا تھا، فر مایا خبر دار! اس بات سے متاثر ہوکرتم امام صاحب کی عقید سے کم نظر کے ساتھ ضرور
بعد امام صاحب سے طرف آپ ہے بہت سے مسائل سے رجوع کر لیا تھا، فر مایا خبر دار! اس بات سے متاثر ہوکرتم امام صاحب کی عقید سے کم دو نشی میا تھا ور داد ق نقیہ کا علم ایک حد پنہیں تھر ہتا اس لئے وہ اپنی تر تی وسعت نظر کے ساتھ ضرور
بہت سے فقہی اتوال سے رجوع کر لیتا ہے۔ درجہ القدر حمد واسعة ( نقد مدفعہ الرابی وجوا ہر مضید میں جس کے ان اس سے درجوع کر لیتا کے دور الوں کی تعلیم اتبار ہو کہ ہر مصور میں ہوگیا گا

١١٤- ما فظ الوعبد الرحمن عبد الله بيزيد المقرى (م١١٣ه)

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے خواص اصحاب و تلانہ وہیں سے جلیل القدر حافظ حدیث وفقیہ کال نتے ، حافظ ذہبی نے بھی آپ کو طبقہ حفاظ میں ذکر کیا ہے اور آپ کو امام ، محدث ، شخ الاسلام لکھا، یہ بھی لکھا کہ آپ نے ابن عون اور امام ابو حذیفہ وغیرہ سے حدیث کی ہے ، امام صاحب سے بکٹر ت روایت حدیث کر ۔ نے والول میں میں۔ (جامع المسانید) صحاح ستہ کے شیوخ ورواۃ میں ۔ نسائی اور ابو حاتم ، خلیلی ، ابن صعد وغیرہ نے تھے ، میر مکم معظمہ کی سکونت کی ۔ رحمہ القدر حمدۃ واسعۃ (امانی الاحبار وغیرہ)

١١٨- امام اسد بن الفرات قاضى قيروان وفا تح صقيلة (م٣١٢هـ)

امام ما لک ہے موطا سن اور جب امام ما لک ہے ملی سوالات زیادہ کئے توامام ما لک نے عراق جانے کامشورہ دیا، وہاں بینی کرامام ابو یوسف،
امام محمد اور دوسرے اصحاب امام اعظم ہے فتہ بیسی تضمی حاصل کیا، ابو آئی شیر ازی نے ذکر کیا کہ پھر آپ مصر پہنچے اور شیخ عبدالقد بن وہب مصری محاج اور تھے اور شیخ عبدالقد بن وہب مصری محاج اور تھے کہا کہ مدیمرے ساتھ امام ابو صغیفہ کی کتابیں ہیں ان سب مسائل بیس امام مالک کا فد ہب بتلا ہے !، این وہب نے عذر کیا تو شیخ ابن قاسم مصری ہم اور وور مرے مشہور تلمیذالم مالک کے باس کے ، انہوں نے پھوسائل یقین کے ساتھ اور بچھ شک سے بیان کئے۔

اس طرح جو کتابی اسد بن الفرات نے مرتب کیں وہ 'اسد یہ 'کہلا کی جن کی ایک نقل موصوف نے ابن قاسم کی طلب وخواہش پر
ان کے پاس چھوڑ دی اور انہیں کے بارے جس ابن قاسم کے حالات جی نقل ہوتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً تین سوجلد میں مسائل مالک کی تحصی اور بھی جلد میں 'مدونہ بخون ' کی بھی اصل جیں امام اسد بن الفرات ہی نے قیروان جس امام ابوحنیف اور امام مالک کے خدا ہب کی ترون کی جو دیار مغرب جس اندلس تک پھیلا ، ابن فروخ نے بھی اس کو قبول کیا اور مغرب جس اندلس تک پھیلا ، ابن فروخ نے بھی اس کو قبول کیا اور مغرب جس ابن باولیس کے دور تک اکثریت اس فد جب کی دی ۔ (تعلیقات الکوٹری الانتقاء لابن عبد البرص ۵۰)

معلوم ہوا کہ امام مالک فقہ خفی کی جامعیت اور فقہا واحناف کے ضل و کمال کے تخریک معترف رہے اورامام اعظم کے بعد بھی اپنے حلانہ وہ کو تھیل علم کے لئے اصحاب الا مام کے پاس جانے کا مشور و دیتے رہے ، امام مالک کی اس حسن نیت وسعت صدراور ضلوص وللہیت کا شمر و بھی کتنا اچھا اس و نیا میں طرحی کہ اس میں الشان علمی خدمت شمر و بھی کتنا اچھا اس و نیا میں طرحی کے حقیم الشان علمی خدمت انہام دی اور دور دراز تک مالکی فد جب کی تروجی القدار حمد القدر حمد واسعت۔

## ١١٩- امام احمر بن حفص ابوحفص كبير بخاريٌ (م كالمره، ١١٨هـ)

بخارا کے مشاہیرائمہ حدیث بیس تھے، امام ذہبی، نے 'الامصار ذوات الآثار' بیس بخارا کے اعیان مخد ثین بیس آپ کا ذکر کیا ہے،
حافظ محانی نے لکھا کہ آپ ہے بے شارادگوں نے روایت حدیث کی ہے، آپ نے فقہ وحدیث کی تعلیم امام ابو بوسف اورامام مجمد ہے حاصل
کی اورامام مجمد کے کبار تلافہ بیس آپ کا شار ہے، امام بخاری کے والد ماجد ہے امام ابو حقع کی بہت گہرے مراسم و تعلقات تھے اوران
کی وفات کے بعد امام بخاری اور ابو حقع صغیر کے تعلقات ایے ہی رہے بلکہ دونوں ایک مدت تک طلب حدیث میں رفیق وہمسفر رہے
ہیں، امام بخاری کے والد کی وفات کے بعد امام ابو حقع کیر نے بھی ابتدائی دور ہیں امام بخاری کے قال ہی وفات کے بعد امام بخاری کے جامع سفیان امام موصوف ہے پڑھی، حافظ ابن جرنے بھی آپ کو امام بخاری کے
ہروصلہ کرتے رہے، امام بخاری نے خود لکھا کہ میں نے جامع سفیان امام موصوف ہے پڑھی، حافظ ابن جرنے بھی آپ کو امام بخاری کے عار ات
مشائح میں لکھا ہے لیکن سفر جج کے دوران امام بخاری پر بعض اصحاب ظواہر مشل جمیدی، قیم بن جماد و ثرتا تی نہ اساعیل بن عرم وہ فیم و کے اثر ات
عالب آگئے ہیں سب لوگ فقہ ہے مناسب نہ در کھتے تھے اور خصوصیت ہے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کی طرف سے ہرے جذبات و
خیالات رکھتے تھے، چنا نچرام بخاری نے بھی تاری فو غیرہ میں دہی با تمیں ہے تھیں لکھ دیں جوان لوگوں سے تی تھیں۔
خیالات رکھتے تھے، چنا نچرام بخاری نے بھی تاری فو غیرہ میں دہی با تیں ہے تھیں لکھ دیں جوان لوگوں سے تی تھیں۔

غرض امام بخاری پرابتدائی ۱۱ سال کی عمر تک جوبہتر اثر ات فقد اور فقہا ، حنفیہ کے بارے بیل تھے وہ فتم ہو گئے اور پھر وہ اہل فتو کی کے درجہ تک بھی نہ بھی سے ای کئے شرازی نے آپ کا ذکر ' طبقات الفقہا ، ' بین نہیں کیا ( تعلیق در اسات اللبیب مولا ناعبد الرشید نعمائی )

امام ابو حفص کبیر کا حافظہ جیرت انگیز تھا، خلف ابن ایوب اور ابوسلیمان کے رفیق درس تھے جو کچے وہ دونوں ایک برس بیل یا دکرتے میہ ایک ماہ میں یا دکر لیتے تھے، وہ لکھتے تھے یہ لکھتے ہے بے نیاز تھے، جب امام مجر نے ان سب کوسند فراغت اور اجازت افحاء وی تو خلف بلخ کو، ابوسلیمان سمر قند کو اور آپ بخارا کوروانہ ہوئے ، آپ نے کشتی کا سفر کیا تو آپ کی ساری کہ بیل کے تھیٹر وں سے فراب ہوگئیں، بخارا بہنی کر جس قدر پر حااور لکھا تھا اس کو پھر ہے لکھ ڈالا بجر تین یا پانچ مسائل کے الف اور واؤ تک بھی مقدم ومؤ فر نہ ہو پائے ، آپ کے علم کا بڑا رعب وجلال تھا، ایک و فحد دالی بخارا مجر بین طالوت نے زیارت کا ارادہ کیا، لوگوں نے روکا کہم ان سے بات بھی نہ کرسکو گے، وہ نہ مانا اور طاقات کو گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا آپ نے خود سے ہر چند کہا کہ کوئی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس تدرم عوب ہوا کہ کے خد کہ سکا، واپس ہوکر کوگوں سے کہاتم واقعی درست کہتے تھے، میری طرف جس وقت امام نے دیکھا تو بیس ایسے ہوش کھوچکا تھا۔ آپ نے نہر فر کو بھا تھا۔ آپ نے نہر فر کی اور میں اس نے ہوش کھوچکا تھا۔ آپ نے نہر فر کو بھا تھا۔ آپ نے نہر فر کی اور میں اسے ہوش کھوچکا تھا۔ آپ نے نہوس فر کی تھا۔ آپ نے نہر فر کی تھا۔ آپ نے نہوش کو بھا تھا۔ آپ نے نہر کی طرف جس وقت امام نے دیکھا تو میں اسے ہوش کھوچکا تھا۔ آپ نے نہر فر کی اور کی کھر کی اور کی سے کہاتم واقعی درست کیتے تھے، میری طرف جس وقت امام نے دیکھا تو میں اسے ہوش کھوچکا تھا۔ آپ نے نہر ان کے میں کو کس کی کی کوئی میں اس کی کی کی کی کی درست کیتے تھے، میں کی طرف جس وقت امام نے دیکھا تو میں اس کی کی کوئی میں کی کھر کی کھر کی تھا۔ آپ نے نے میں کی کی کوئی میں کی کھر کی کھر کی کھر کیا تھا۔ آپ نے نے سائل کی کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کوئی میں کی کھر کی کھر کے کیا تو کی کھر کی کھر کی کوئی میں کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کوئی کھر کے کوئی میں کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کوئی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوئی کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کہر کی کھر کی کھر کوئی کی کھر کے

آئدہ سات سال کے اندر ندمروں تو خدا کے نزدیک میری کچھ بھی قدر نہیں، چار پانچ سال بعد ہی انقال فرمایا، آپ کے زمانہ میں امام بخاری فارغ انتصیل ہوکر بخارا پنچے اور نتوی دینا شروع کیا تو آپ نے ان کورد کا تھا کہ آپ فتوی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نے اپنے شخ کا ارشاد نہیں مانا اور فناوی دیئے جن سے ہنگاہے ہوئے اور بخارا سے فکانا پڑا۔ رقم ہم اللہ کاہم رحمۃ واسعۃ (حدائق وغیرہ)

١٢٠- شيخ مشام بن المعيل بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمان الحقية (م كالمرح)

ابوداؤ د، ترندی، نسانی نے ان سے روایت کی ، ان سے ابوعبید، بخاری، یزید بن محمر ابوزرعدد مشقی وغیر ہم نے روایت کی ، ابن مگار نے کہا کہ عماد سے تھے، دمشق میں آپ سے افضل میں نے کئی کوئیس دیکھا، بخل نے شخے ، کیس، ثقد، صاحب سنتہ کہا ، این حبان نے ثقات میں ذکر کیا ،خود حافظ نے آپ کوخنی نقید کھا ہے۔ ( تہذیب مسلاح ۱۱)

١٢١- ما فظ على بن معبد بن شداد العبدى الرقى (م ١١٨هـ)

امام محمد کے اصحاب خاص میں سے محدث اجل، فقیدا کمل، شخ نقد، متنقیم الحدیث، حنی المذہب، امام احمد کے طبقہ میں تھے، مرو سے معرآئے اور وہیں سکونت کی، حدیث امام محمد، این مبارک، لیٹ بن سعد حنی، ابن عبید، عینی بن یؤس، وکیج وغیرہ تلافہ وامام اعظم سے حاصل کی اور آپ سے بچی بن محمد بن ایخی ، ابو عبید قاسم بن سلام وغیرہ نے دوایت کی ، ابود اؤ دنسائی نے بھی آپ سے تخریج کی ، آپ نے امام محمد سے جامع کیراور جامع صغیر بھی روایت کی ، معرض در س حدیث دیا ہے ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا اور متنقیم الحدیث کہا ، ابوحاتم نے نقد کہا ، حاکم نے شخ وقت اور اجلہ محدثین سے شار کیا۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (امانی الاحبار وحدائق حنفیہ)

١٢٢- امام الوقيم فضل بن دكين كوفي " (وفات ١٣٠هـ ١٩٦هـ)

حدیث امام اعظم، مسعر ، سفیان ٹوری، شعبہ وغیرہ سے تن، تمام ارباب سحاح ستہ نے آپ سے روایت کی ، امام بخاری آپ سے
تاریخ جس بھی اقوال نقل کرتے ہیں ، امام بخاری و سلم کے کیار شیوخ جس ہیں اور امام اعظم کے خصوصی تلافہ و جس سے ہیں اور مسانیہ جس
بکٹر ت امام صاحب سے روایت صدیرہ کی ہے ، مجل نے حدیث جس گفتہ شبت کہا ، سید الحقاظ این معین نے فرمایا کہ جس نے دوقت صول سے
زیادہ اشب نہیں دیکھا الاہیم اور عفان ، این سعد نے ثفتہ ، امون ، کثیر الحدیث و جست کہا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (تفذمہ وامانی الاحبار)

۱۲۳- شیخ حمیدی ابو بکرعبدالله بن الزبیر بن عبیلی بن عبیدالله بن اسامه (م۲۱۹ه،۲۲۹ه)

شیخ حمیدی بورے پایہ کے محدث جیس مغیان بن عید (تلمیذ فاص امام اعظم) کے قلید فاص جیس اور ای وجہ سے امام شافعی وغیروان کی بوری مزت کرتے تھے، ان کے علاوہ مسلم بن فالد فضیل بن عیاض (تلمیذ امام اعظم) اور دراور دی وغیرہ ہے جمی حدیث حاصل کی ، آپ سے امام بخاری ، ذیلی ، ابوزرید، ابوحاتم ، بشر بن موی وغیرہ نے روایت کی ، امام بخاری نے آپ کے اور تھیم خزاعی کے اعتماد پر امام اعظم کے بارے بس اس بی باتی بی جوان کے شایان شان نہیں جس پر حافظ تاوی شافعی کو 'اعلان بالتو نے '' میں کھستا پڑا کہ ' ابن عدی ، خطیب ، ابن ابی شیب بخاری ، نسائی اور ابوائی نے نے ائر معتبو میں کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے دو مرول کو اجتمال کرتا جا ہے''۔

مافظ این تجرنے لکھا کہ تمیدی فقد وصدیث میں امام بخاری کے شخ تنے، طبقات بکی وغیرہ میں ہے کہ(۱) شخ حمیدی فقہا وعراق کے بارے میں شدید یتے (۲) ان کیخلاف برے کھات استعمال کرتے تنے جوان کیلئے موزوں نہ تنے (۳) فضب کے وقت اٹی طبیعت پر قابونہ رکھ سکتے تنے (۳) کوئی مخص ان کے خلاف مزاج بات کہتا تو جواب میں اس کو بہت بخت ست کہتے اور بے آبر دکر دیتے تنے، امام شافعی کی مجلس میں ابن عیدالحکم کواوران کے ماں باپ کوجھوٹا کہا، امام احمد نے فرمایا کہ بشر سری سے نا راض ہوئے تو ان کوجھی اور متر وک الحدیث کہ دیا، پھر انہوں نے بہ حلف اطمینان ولایا کہ جھی نہیں جی نہ مانا حالا تکہ دوسر سے اتمہ نے بشر کی توثیق کی اوران سے روایت بھی کی ، بخاری نے بھی ان سے تخریخ تن کی ہے، مندحمیدی آپ کی بلند پایہ تالیف ہے جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدرآ بادیس بہترین ٹائپ سے عمدہ کا غذیر حضرت ان سے تخریخ تن کی ہے، مندحمیدی آپ کی بلند پایہ تالیف ہے جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدرآ بادیس بہترین ٹائپ سے عمدہ کا غذیر حضرت ان سے تخریخ تا کی اندیوالم آٹر الحاج حب سے مہم اللہ تعالی ۔

١٢١-١١م عيسى بن ابان بن صدقه بصري (م ٢٢١هـ)

صدیث وفقہ کے امام طلیل القدر ہیں، علم صدیث ہیں آپ کے غیر معمولی فضل وتفوق پر آپ کی کتاب ' انتج الصغیر' اور' انتج المیمر' شاہر عدل ہیں امام مجمد سے فقہ میں تلمذکیا، بصرہ کے قاضی رہے، ہلال بن بیجی کا قول ہے کہ ابتداء اسلام سے اب تک کوئی قاضی میں بن ابان سے براھ کر فقید نہیں ہوا، امام بکار بن قتیبہ کا قول ہے کہ دوقاضیوں کی نظیر نہیں ہے، اساعیل بن حماد (ابن الامام الاعظم') اور عیسیٰ بن ابان، پہلے امام مجمد وغیرہ سے برطن تھے اور کہتے تھے کہ بیلوگ حدیث کے خلاف کرتے ہیں، پھر قریب ہو کر مستفید ہوئے قرمایا کہ میر سے اور نور کے درمیان پر دے پڑے ہوئے سے جواٹھ گئے، مجھے گمان نہیں تھا کہ خداکی خدائی ہیں اس جیسا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، جتی کہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میر سے پاس کوئی دومر المحف لا بیا جائے جو میری طرح مالی تھر فات کرتا ہوں تو ہیں اس پر پابندی لگادوں۔ رحمہ القدت بیل (جواہر مضیہ)

١٢٥- امام يحي بن صالح الوحاظي الوزكريّ (ولادت وساره ٢٢٢هـ)

ظلاصہ میں احد کہار المحد شین والفقہا لکھا، امام مالک اور امام محد سے حدیث حاصل کی ، نقی بیں اور امام بخاری کے اس و بیں ، امام محد کے معتقلہ تک رفتی میں احد کہار المحت کی ہے۔ کے معتقلہ تک رفی سے کی سے ابوز رہے ، ابوحاتم نے اور امام نسائی کے علاوہ تمام ارباب محاح سند نے روایت کی ہے۔ منقول ہے کہ امام وکیج نے کسی موقعہ برآپ سے کہا کہ 'اے ابوز کریا! ہررائے سے پر بیز کرنا کیونکہ میں نے امام اعظم ابوحث فیڈ سے سناہے وہ فرمائے تھے کہ بعض قیاسوں سے مسجد میں چیشا ہے کرنا بہتر ہے ، ابن معین وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وامائی)

٢٢١- حافظ سليمان بن حرب بغداديّ (متوفي ٢٢٢هـ)

مشہور حافظ حدیث ہیں ابوحاتم نے ہمان کیا کہ ہیں آپ کی مجلس درس ہیں شریک ہوا، حاضرین کا اندازہ چالیس ہزارتھا، قصر مامون کے پاس ایک او نجی جگہ بنائی گئی جس پرآپ نے درس دیا، خلیفہ مامون اور تمام امراء دربار حاضر تھے، خود مامون بھی آپ کے امالی درس کو لکھتے تھے (تذکرۃ الحف ظ)

١١١- امام ابوعبيد قاسم بن سلام (م٢٢٥ ه٢٢٥)

، ۱۲۸ – حافظ ابوانحسن علی بن الجعد بن عبید الجو ہر گی بغدا دی (ولا دے ۱۳۳۱، م ۲۲۰۰) بخاری دابوداؤ دیے رواۃ میں ہے مشہور محدث وفقیہ ہیں ،حافظ ذہبی نے مذکرۃ الحفاظ میں محدث عبدوس اور مویٰ بن داؤ دکا قول نقل کیا کہ ان سے بڑھ کر حافظ حدیث ہم نے ہیں دیک ، عبدوس سے کہا گی کہ ان کوہمی کہ گیا ہے تو فرہ یا کہ لوگوں نے جھوٹا الزام لگا یا ہے ، ابن معین نے تو ثیق کی اور کہا کہ شعبہ کی حدیثوں میں سارے بغداد یوں سے زیدہ صعمد ہیں اور آپ ربانی العلم ہیں ، ابو زریہ نے صدوق فی الحدیث کہا ، واقطنی نے تقدما موں کہا ، ابن قانع نے تقد شبت کہا ، امام ابو یوسف کے خاص اصحاب میں سے ہیں ، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی و یک اور آپ کے جناز و پر بھی حاضر ہوئے ہیں ، حدیث جریر بن عثمان ، شعبہ، تو ربی اور امام مالک وغیرہ سے دوایت کی اور آپ سے امام بخاری ، ابو واؤ و ، ابن معین ، ابو بکر این الی شیبہ ، ابوزر عداور ابن الی الدتیا (م ۲۸۱ھے) وغیرہ نے روایت کیا ، رحمہ القدر حمد واسعة ۔ (حدائق ، امانی)

١٢٩- ينتخ فرخ مولى امام ابويوسف (ولادت ٢٣١هم ٢٣٠ه)

محدث، ثقه، فاضل اجل بنجے امام احمر، ابن معین ، امام بخاری ، مسلم ابو داؤ د، ابوزر عدو غیرہ نے آپ سے حدیث روایت کی اور تو ثیق کی ، صغرتی میں امام اعظم کو بھی آپ نے دیکھا تھا اور جناز و پر حاضر ہوئے تھے، فقہ میں امام ابو پوسف سے درجہ تخصص حاصل کیا اور آپ سے احمد بن الی عمران (استاد امام طحاوی) نے تفقہ کیا ۔ رحمہ القدر حملة واسعة ۔ (حدائق)

• ١٣٠ - سيد الحفاظ امام يجي بن معين ابوزكر با بغدادي (تلميذالامام ابي يوسف وامام محر) (م ٢٣٣هـ)

تذكرة الحفاظ مين آپ كو' الا مام الفرر ،سيدائفاظ' لكھا،آپ نے جامع صغيرامام محمہ ہے پڑھی اور فقد حاصل كيا اور حديث ميں امام ابو

یوسف ہے شرف کمذکیا''عیون التواریخ'' میں ہے کہ امام احمد، ابن مدینی ( بینج اکبرامام بخاری) ابو بکر ابن شیبہ اورائحق آ ہے کے کمال علم و فضل کی وجہ سے تعظیم تکریم کرتے تھے، آپ کو در شدین دس لا کھ رویے ملے تھے جوسب آپ نے تحصیل علم حدیث پرصرف کردیئے تھے اور ا ہے ہاتھ سے چھولا کھا جادیث لکھیں ،ا م احمر کا تول ہے کہ جس حدیث کو یکی نہ جا نمیں وہ حدیث نہیں ہے، علامہ کوثری نے لکھا کہ میں نے آپ کی تصنیف کردہ'' تاریخ'' (روایت الدوری) کتب خانہ ظاہر بیدمشق میں دیکھی ہے، جرح وتعدیل کے سلم میں آپ ہے روایات میں اختلاف بھی یا یہ جاتا ہے، حافظ ذہبی نے جورسالہ ثقات بر کلام کے بارے میں تالیف کیا ہے اس میں ابن معین کو''مصلب حنی'' ملکہ متعصب بھی لکھا ہے، باو جوداس کے بھی بعض روا ؟ نے آپ کی طرف بعض اصحاب ا، م اعظم کے بارے میں سخت ناموز و رکلمات منسوب کردیئے ہیں جو یقیناً آپ نے بیں کیے ہوں گے۔ (تقدمہ نصب الرابہ) تہذیب میں آپ کامفصل تذکرہ اورخوب مدح ہے۔ النجوم الزاہرہ میں ہے کہ امام بخاری نے قرہ یا'' میں نے اپنے آپ کوئسی اہل علم کے سامنے حقیر نہیں یا یا بجزیجیٰ ہی معین کے (الرسالة المستطر فیص ۱۰۵) حافظ ابوعبید قاسم بن سلام کا قول ہے کہ حدیث کاعلم حیار شخصوں پر پنتهی ہوا جن میں ابو بکر بن ابی شیبہ حسن اداء میں ، اوم احمد تفقہ میں، یکیٰ بن معین جامعیت میں اور علی بن المدین وسعت معلومات میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں ،ایک یاراس طرح فر ، یا کہ حدیث کے ربانی عالم حاربیں جن میں حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم امام احمد ، روانی وحسن سیاق میں سب سے بہترین ملی بن مدینی ،تصنیف میں سب سے زیادہ خوش سلیقدا بو بکر این شیبہاور سمجھ و غیر سمجھ احادیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے یکی بن معین ہیں ، ابوعلی صالح بن محمد بغدادی نے اس طرح مواز ندکیا کہ حدیث وعلل کے سب سے بڑے عالم علی بن مدینی ، فقہ وحدیث میں سب سے بڑھ کرا حمد بن عنبل ،تفحیف مشائخ کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر بیچیٰ بن معین اور مذاکرہ کے دفت سب سے زیادہ یا دداشت رکھنے والے ابو بکر بن الی شیبہ ہیں ( ابن ماجیص ۳۵ اورعلم حدیث مولفه مولا نا عبدالرشیدنعمانی ) غرض سیدالحظ ظابن معین کی عجیب علمی شان ہے جس ہے موافق ومخالف ہرا یک نے فائد واٹھایا، امام اعظم اورآپ کے اسحاب عظام کے خلاف جوحسد وعنا داور تعصب وغیرہ کی بنیا دوں پر دھڑے بندیاں کی کئیں ان کے مقابلہ میں حافظ ابن معین نے انتہائی تد براورصبر وضبط کے ساتھ کام نبیہ، آپ کی مدے وقو ثیق اور ای طرح نفتہ وجرح انتہائی مختاط تھی ،اپنے

ا کا برائمہ واسا تذہ کے بارے میں بہت مخضر کلمات مدح فرماتے تھے ،تمام اصحاب صحاح سند کے شیوخ رواۃ میں ہیں۔رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ۔ اسما – حافظ علی بن محمد البوالحسن طنافسی (متو فی ساسسے)

حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں دمحدے وعالم قزوین ' لکھا ہے علی خاندان سے تھے، آ ب کے دونوں ماموں یعلی بن عبیداور محد بن بن اور ایس مخص بن غیاث، و کیج ، ابن عبینه ( تلائدہ امام اعظم ) اور ابو معاوید، ابن و بب وغیرہ ہیں اور آ پ سے ابو زرعہ، ابو حاتم ، ابن ماجداور صاحبر اور سے حسین طنائسی وغیرہ علاء حدیث نے روایت کی ، ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا اور محدث خلیلی نے آ پ کواور آ پ کے بھائی حسن بن محمد طنائسی کوقزوین کے بلند پا بیام کہا، دور، دور سے علاء خصیل حدیث کے لئے آ پ کے پاس آ تے بنتے، ابو حاتم نے کہا کہ آ پ نقد صدوتی تھے اور آ پ کے بعائی دصل و محبوب ہیں اگر چدا ہو بکر میں ابی شیبر (صاحب مصنف مشہور ) ہے بھی زیادہ محبوب ہیں اگر چدا ہو بکر میں ابی شیبر (صاحب مصنف مشہور ) ہے بھی زیادہ محبوب ہیں اگر چدا ہو بکر ور یہ دیث کر کے اور آ پ کے محبوب ہیں اگر تیار اگر کے الور کا حدیث کے علم فہم ہیں زیادہ ہیں۔ رحمہ القدر حمد واسعة ۔ ( تہذیب و تذکرہ )

۱۳۲-امام محمد بن ساعد تيمي (م ۲۳۳ هِم ۳۴ اسال)

مشہور محدث و فقیے، تلینہ خاص اہام ایو یوسف واہام جس بین زیاد۔ ' عیون التواریخ بیل حافظ، ثقد، صاحب اختیارات فی المہذہ ہب اورصاحب روایات مصنفات کھا ہے، این معین فرہایا کرتے تھے کہ جس طرح اہل رائے بیس اہام مجمہ بن ساعہ بچی تلی بات کہتے ہیں اگرای طرح اہل صدیث بھی کہتے تو نہایت درجہ کی انتہی ہوتی بادر انتقال پر فرہایا کہ اہل رائے ہے ہم کی خوشبور خصت ہوئی۔ یک محمہ بن ساعہ اپنے شخ اہام ابو یوسف کے بارے بیس راوی جی کہ وہ قضائے زمانہ بیس بھی روز اندو وسور کعت پڑھا کرتے تھا اور خود ان کا بھی بہی معمول دوسروں نے نقل کیا ہے، مامون کے زمانے بیس بغداد کے قاضی رہے، معتصم کے زمانے بیس بوجہ ضعف بھر مستعنی ہوگئے تھے آپ ہی نے اہام ابو یوسف اورام مجم کے نوادر کو کہ فی صورت میں جمع کیا، آپ نے اہام مجم کوخواب بیس دیکھا کہ سوئی کا سوراخ بنا مرحمہ ہوگئے تھے آپ ہی نے اہام مجم کوخواب بیس دیکھا کہ سوئی کا سوراخ بنا مرحمہ کے نوادر کو کہ نوادر کو کہ نوادر کی بیس میال تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی سواء ایک دن کے کونو اور ملفوظات جمع کرد ہے ، این ساعہ بڑے عابد وزاہد تھے، خود بیان کیا کہ کہ خوب سے سال تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی سواء ایک دن کے جس روز والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تو ایک نماز میں خرور بڑھیں کی تا بین کا تائی کے خیال ہے جس نے بچیس نماز میں خروب میں کس نے کہا، اے محمہ اتم نے بچیس نماز میں ضرور بڑھیں لیکن تا بین مائی کہاں ہے لاؤ کے خوب کی تھی بیٹ ہو میں۔ اس اس اس کے جس نے بچیس نماز میں خوب اس کی کہا ہی خود میں ال کی کہا ہوتھ مدنصہ الراپ )

## ٣٣١- حافظ محربن عبدالله نمير كوفي " (متوفى ١٣٣هـ)

یداوران کے والد ما جد حافظ عبداللہ بن نمیرم 191 ہے بلند پایہ محدث تھے، والد ما جدامام اعظم کے مشہور تل فدہ میں سے تھے، ابن افی شیبہ نے مصنف میں آپ کے واسطہ سے امام اعظم کی متعدور وایات نقل کی ہیں، جواہر مضیۂ میں ان کا تذکرہ ہے، حافظ محمد عبدالہ فدکورکو'' در قالعراق'' کہا کرتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے، علی بن الحسین بن الجنید نے کہا کہ کوفہ میں ان کے علم وقہم ، زیدا ورا تباع سنت کی نظیر نہ تھی ، الم بخاری مسلم الم احمد اور کوفہ میں محمد بن عبدائلہ بن نمیر کامش نہیں تھا، بید دونوں جامع شخص تھے، امام بخاری مسلم ، الوداؤ داور ابن ماجہ سبان کے شاگر د ہیں تھے مسلم ۵۵ صدیث آپ سے روایت کیس ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (تہذیب وتذکرہ)

## ١٣٧٧ - حافظ البوخشيمه زبير بن حرب النسائي " (ولا دت ١٦٠، عمر ٢٧ مال م ٢٣٣هـ)

مشہور حافظ حدیث ، اکابر ائمہ محد شین ، سفیان بن عید ، یجی القطان ، عبدالرزاق بن ہمام (صاحب منصف) حفص بن غیاث ،
عبداللہ بن اور لیس ووکیج (تلافہ و و اصحاب امام اعظم) کے شاگر وہیں ، امام بخاری ، سلم ابوداؤ و ، ابن ماجہ ، ابن الی الد نیا اور ایک بڑی جماعت
محد شین نے آپ سے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور لکھا کہ بیانام احمد ویجی بن معین کے درجہ کے ہیں ، یعقوب بن شیب اور
ابن نمیر نے ان کو حافظ ابو بکر بن الی شیبہ پر بھی ترجیح دی ہے ، امام نسائی و خطیب نے ثقد ، شبت ، جمیة ، حافظ متقن وغیر و لکھا ، صرف می مسلم میں
ان کی سند سے بارہ سوا کیا ہی احادیث مروی ہیں (تذکرة الحفاظ و تہذیب) ان مناقب عالیہ و جلالت قدر کے ساتھ بواسط کا اصحاب ام ماعظم
سے حدیث میں تلمذکا شرف حاصل ہے اور آپ سے مسانید میں روایت کی ہیں ۔ رحمہ القدر تمۃ واسعة ۔ (جامع المسانید ص ۲۲ می ۲۲ می ۲۲ می ۲۲ می ۲۲ میں ۲۲ میں المسانید ص ۲۲ میں ۲۲ میں المسانید میں دوایت کی ہیں ۔ رحمہ القدر تمۃ واسعة ۔ (جامع المسانید ص ۲۲ میں ۲

## ا/١٣٥١- حافظ سليمان بن دو دبن بشر بن زيادا بوايوب المفتر ي معروف به شاذ كوفي " (م٢٣١هـ)

مشہور حافظ حدیث، ثقة، کیٹر الحدیث تھے بغداد آکر درس حدیث دیا پھر اصغبان جاکر سکونت کی ،امام احمد و بحی بن معین کے درجہ میں تھے،خطیب نے تقل کیا کہ ابوعبید قاسم بن سلام نے کہا علم حدیث امام احمد بن بن عبد الدیکر بن انی شیبہ پرختی ہوا اور امام احمد ان بیس سے ،خطیب نے تقل کیا کہ ابو بحر بن ابی شیبہ پرختی ہوا اور امام احمد ان بیس سے افقہ تھے ، بحی بن معین بیس جامعیت تھی ،ابو بکر بن ابی شیبہ حفظ حدیث میں بڑھ کر تھے ،ابو بحی نے کہا کہ ابو عبد سے خطا ہوئی حفظ حدیث میں بڑھ کر تھے ،ابو بحی نے کہا کہ ابو عبد سے خطا ہوئی حفظ حدیث میں سب سے بڑھ کر مرتبہ سلیمان بن داؤ وشاؤ کوئی کا ہے ۔ محدث خوارزی نے اس کے بعد لکھا کہ شاؤ کوئی بھی ان حضرات میں جیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں ۔ (جامع المسانید میں جیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں ۔ (جامع المسانید میں جیں جو مسانید میں المدین کی المسانید میں جیں جو مسانید میں المدین کی اسلام سے بہذیب میں سام ہے )

## ٣١١ - حافظ الوبكر بن الي شيبه (عبدالله بن محربن الي شيبه ابراجيم بن عمّان عيسي كوفي م ٢٣٥هـ)

تذکرۃ الحفاظ میں، الحافظ عدیم النظیر ، الثبت ، النحر براکھا، امام بخاری ، سلم ، ابوداؤ د، ابن ماجہ کے است دہیں اوران کی کہ بول میں آپ سے بہ کثر ت روایات ہیں، عمرو بن فلاس نے کہا کہ آپ سے بڑا حافظ حدیث ہاری نظر سے نیں گذرا، ابوز رعدنے کہا کہ میں نے آپ سے ایک لاکھا حادیث تکھیں، آپ کی بہترین یادگار ' مصنف' و نیائے اسلام کی بے نظیر کتابوں میں ہے جس پر مفصل تبھرہ کر تا مناسب ہے۔

#### مصنف ابن ابی شیبه

عافظ ابن جزم نے اس کوموطاً امام مالک پرمقدم کیا ہے'' احادیث ادکام'' کی جامع ترین کتاب ہے جس جس اہل ججاز واہل عراق کی روایات وآٹار کوجمع کیا ہے، علامہ کوٹر کی نے لکھا کہ حافظ موصوف کبارائمہ تحدیث جس سے تھے، آپ کے مصنف ابواب فقہ پر مرتب ہے، ہر باب جس حدیث مرفوع ، موصول ، مرسل ، مقطوع و موتوف کے ساتھ آٹار واقوال صحابہ وقبا و کی تابعین اورا ہل علم کے اقوال بطریق محدثین سند کے ساتھ جمع کئے ہیں ، جن سے مسائل اجماعیہ وخلا فیہ پر پوری روشنی ملتی ہے اورا دلہ فقہ فنی کا بھی بہترین ذخیرہ اس میں موجود ہے مصنف مذکور کے کمل قلمی نسخ کی مطنع جلدوں ہیں موجود میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی کمل نسخہ پانچ صخیم جلدوں ہیں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی کمل نسخہ پانچ صخیم جلدوں ہیں موجود ہے ، ہندوستان جس کا مل نسخ فرزانہ آصفیہ اور مکتبہ سند ہیں ہیں تاقص بہت جگہ ہیں ۔

ا مام اعظم کا طریقہ تدوین فقہ کے سلسد ہیں بیتھ کہ دنیائے اسلام کے بینگڑوں بزاروں محدثین آپ کی خدمت ہیں حدیث وفقہ کی مخصیل کے لئے جمع ہوتے تھےان کی موجود گی ہیں احادیث احکام پرغور ہوتا تھا، تاسخ ومنسوخ کی بھی پوری جھان بین ہوتی تھی ، رجال پر بھی نظر ہوتی تھی ،آ ٹار صحابہ وقاوی تابعین کو بھی دیکھا جاتا تھا جن ہے معلوم ہوتا تھا کہ کون کو احادیث کس طرح ہیں اور کس درجہ کے لوگوں میں متداول ومعمول بہاری ہیں، خاص طور ہے ، ہم شرکا ، تدوین فقہ کی تو پوری توجہ برسہابرس تک ای خدمت پرصرف ہوئی حافظ ابن انی شیبہ نے مصنف میں بھی ان سب امور کا ذکر پوری طرح کیا ہے۔

فلابرہ کہ جوروشی فعل مسائل احکام بیں اس پوری تفصیل سے ل سکتی تھی وہ ان کہ بوں نے بیس بل سکتی جن بیس مرف احادیث بویہ صحیح جمع کی گئیں، اس طرز کی علمی وحد شی گراں قد رخد مت مصنف عبدالرزاق بیس بھی تھی اور امام زبری نے بھی اپنی تافیف بیس احادیث بویہ کے ساتھ صحابہ کے فاوی وفیصلوں کو جامع الا بواب کے نام سے جمع کیا تھی، جمع احادیث بحردہ کی تحریک حافظ ابنی بن را ہویہ نے کی جس پرسب سے پہلے امام بخاری نے عمل کیا اور پھر دوسرے محد ثین کا بھی رتجان ای طرف ہوگیا اس کے نتیجہ بیس آتار واقوال صحابہ فاوی تا بعین اور اقوال و آراء انکمہ بھیج کہ احادیث کی مہم پرصرف ہمت کی، اپنے دور فلا فت بیس جا احکام بھیج کہ احادیث کے ساتھ آتا رصحابہ کو بھی مدون کیا جائے گرچونکہ امام بخاری آتا رصحابہ کو بھت نہیں بچھتے تھے انہوں نے جز وجانی کو جابح ان کی میں مسائل وارائ کے بھیل کی جس کی تفصیل اپنے مواقع پرائے گی درسائل جز دوفع البدین اور جزوالقراء میں ہونے کی دوبہ سے اس کی فیست میں بھی غلطی کی جس کی تفصیل اپنے مواقع پرائے گی ، درسائل جز دوفع البدین اور جزوالقراء میں مسائل جز دوفع البدین

غرض ہماری پختہ رائے ہے کہ اگر مصنف این ابی شیبہ کے طرز کی حدیثی تالیفات کی اشاعت بھی ہوگئی ہوتی تو جونو بت افراط وتنفر بط تک پنچی یااصحاب ندا ہب اربعہ کے مناقشات اوران کے شاخسانے اتنے بڑھے یاعدم تقلید وسب ائمہ ججہتدین ،محدثین وفقہاء کے رخجانات میں نشو ونما ہوا یہ پچھ بھی ندہوتا اور باوجووا ختلاف خیال کے بھی سب لوگوں کے قلوب متحد اور جذبات ہم رنگ ہوتے ہیں۔

حافظ ابوبكربن اني شيبه اورردمسائل امام اعظم

جیبا کہ ابھی ذکر ہوا جا فظ موصوف کی کتاب فقہ خفی کے لئے بہترین دستاویز ہے اور ہماری تمنا ہے کہ کسی طرح بیز فیرہ تا اور ہوادے جلائے ہوکر شائع ہواس خنیم کتاب کا ایک نہایت مختصر حصد وہ بھی ہے جس میں جا فظ موصوف نے امام صاحب کے بعض مسائل پر نفذ کیا ہے اور ہندوستان کے غیر مقلدوں نے ان کواصل وتر جمہ اردو کے ساتھ شائع بھی کر دیا ہے تا کہ احزاف کے خلاف پر دیکینڈے میں اس سے مددلیں اس کے مددلین اس کے متعلق بھی پچھ پڑھ لینے اس کے ردمیں جو کتر بین کھی گئیں ان کا بھی مختصرہ ال لکھا جاتا ہے۔

١- حافظ عبد القادر قرشي حنى صاحب" الجوام المصيد" (م٥ كي عيف "الدار المنف" الكهي

 ال اقدام برکڑی تنقیداورورشت کل ت کے بعد مختصراصولی جوابات بھی لکھے ہیں اس حصر کوعلامہ کوٹری نے '' تکت' کے آخر میں نقل بھی کردیا ہے۔ ۳۰ - کشف الظانون میں ایک اور کتا ب کا بھی ذکر ہے جس کا تام'' الروعلی من روعلی الی صنیف'' لکھا ہے۔

۵-ایک روعلامہ کور گی (م ای الی ای ایک ام الی ام الی الی الی الفریف فی اتحد ث من ردوداین ابی هیه علی ابی ضیف ہے جو ۱ اسابھ میں مصر سے شائع ہوا ، علامہ کور کی نے کریٹر مایا کہ ان کو سابقہ ردود میں ہے باد جود سی کوئی نیل سکا تاہم علامہ کا رد نہ کور بہت کائی وش فی اور ان کی دوسری تالیفات کی طرح نہایت محققانہ بلند پاییے ، ابتداء میں یہ بھی تکھا ہے کہ 11 اعتر اضت میں سے نصف تو وہ ہیں جن میں دونوں جانب توک احدیث و آثار ہیں لہذا اختلاف صرف وجوہ ترجع کا رہ جاتا ہے ، باقی نصف کے پائے جھے ہیں ، ایک وہ جن میں ساب الند کی وجہ سے کسی خبرواحد کو امام صاحب نے ترک کیا ہے ، ایک ٹس میں خبر مرضہ ورکی وجہ سے اس سے کم درجہ کی حدیث بر عمل نہیں کیا ایک ٹس میں مدارک اجتباد اور نبم محانی حدیث کے فرق سے الگ الگ راہ بی ہوا مام صاحب کا ان امور میں تفوق مسلم ہے ایک ٹس میں حافظ ابو بکر نے حتی فی نہ ہب سے اور نبم محانی حدیث اعتر اض کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ٹس ۱۳ مسائل ) ایسے رہ جاتے ہیں جن کے بارے میں می سیسل النز ل سے بہ ناواقعی کے باعث اعتر اض کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ٹس سے امام صاحب کے مدونہ مسائل کی کثر سے کے اعتبار سے صفر کے قریب ہوتی ہے کہ ویک کہ مسائل کے کثر سے کہ امام صاحب سے ان میں خطا ہوئی جن کی انبیت امام صاحب کے مدونہ مسائل کی کثر سے کے اعتبار سے صفر کے قریب ہوتی ہے کہ ویک کہ سے کہ امام صاحب سے ان میں خطا ہوئی جن کی انبیت امام صاحب کے مدونہ مسائل کی کثر سے کہ امام صاحب معصوم ہے۔

ایک اہم بات میں قابل ذکر ہے کہ حافظ ابو بکر نے مشہورا ختاد فی مسائل میں ہے کوئی مسکنہ بیل لکھا جن پر بعد کے محدثین اور مخالفین ومعاندین نے حنف ہے خلاف شان بہت ومعاندین نے حنف ہے خلاف شان بہت سے خلاف شان بہت سخت الفاظ استعال کے ہیں، حالانکدان مسائل میں اختلاف کی نوعیت بہت ہی معمولی تھی جس کو حافظ ابن تیمیدوغیرہ نے بھی لکھا ہے اور ہم نے اس کو بہنے قال کے ہیں، حالانکدان مسائل میں اختلاف کی نوعیت بہت ہی معمولی تھی جس کو حافظ ابن تیمیدوغیرہ نے بھی لکھا ہے اور ہم نے اس کو بہنے قال کے میں محال کے جوابات شرح بخاری میں بموقع نقل ہول گے، ان شا واللہ تعالی ۔ وہوالمستعان وعلیہ الحکلان ۔

١٣١١ - ما فظ بشر بن الوليد بن خالد كندى (م٢٣٨هـ)

ا، م ابو بوسف کے اصیب میں ہے جلیل القدر گھرٹ وفقیہ، دیندار، صالح و عابد تھے، حدیث امام مالک و جماد بن زید وغیرہ ہے بھی حاصل کی آپ ہے ابونیم موصلی، ابو یعلی وغیرہ اور ابود اؤ د نے روایت کی داقطنی نے تقد کہا، حالت ہیری، ضعف و مرض میں بھی دوسور کعت نفل روز اند پڑھا کرتے تھے، معتصم بالقد نے خلق قر آن کے قائل شہونے پر آپ کوقید کر دیا اور جرچند کوشش کی گر آپ قائل نہ ہوئے پھر متوکل کے زماہ میں رہا ہوئے آپ نے فرمایا کہ جم اکثر حضرت سفیان بن عیبنے کی جلس میں جاتے تھے جب کوئی مشکل مسئلہ ان کے پاس آتا تو ود پکار کر بوجھتے تھے کہ امام ابوضیفہ کے اصحاب میں ہے کوئی شخص یہاں موجود ہے سب میری ہی طرف اشارہ کرتے اور میں جواب عرض کرتا لوگوں نے آپ ہے مشکل فقہی مسائل اور نوا در میں غیر معمولی استفادہ کیا۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

١٣٨ - حافظ الحق بن را بهوييه خظلي ولادت ١٢١، ٢٢١هـ، ١٣٨هـ، عمر ١٢٧مال

آ پ نے ابن عیدینہ ابن علیہ، جرس، بشرین المفصل ، حفص بن غیت، ابن اور لیس، ابن مبارک ، عبد الرزاق ، بیسیٰ بن یونس، شعیب، ابن انحق وغیرہ سے روایت کی ، آپ سے سواء ابن ماجہ کے باقی ارباب صحاح نے اور بقیہ بن الولیدو یکی بن آ دم نے جو آپ کے شیوخ میں بیں اورا یا ماحمہ، آخل کو بچ ، محمد بن رافع اور یکی بن معین نے جو آپ کے اقر ان میں بیں روایت کی۔

ابن مبارک سے نوجوانی کے زمانے میں حدیث تی اور بوجہ کم عمری کے آپ سے روایت ندگی ، قیام مرومیں ابتداء میں تفقہ بھی آپ نے اس مبارک وغیرہ کی خدمت میں رہ کرامام اعظم کے غدمب پر کیا تھا ، پھر جب بصرہ جا کرعبدالرحمٰن بن مہدی کی شاگر دہوئے تو فقہ تنفی ہے مخرف ہو گئے سے ادراصحاب ظواہر کا طریقہ اختیار کرلیا تھا، امام اعظم کے حالات ہمیں ہم نقل کرتے ہیں کہ پچھ لوگوں نے امام اعظم کی کتابیں دریا ہر اکر کرنے کی اسکیم بنائی تھی جس پر مامون نے ان لوگوں کو بلا کرامام صاحب کی طرف ہے مدافعت کی اور ان کو تنبید کی کہ آئندہ ایک حرکت نہ کریں تو ان بیس بیا بحق بن راہویہ بھی ہے جوامام بخاری کے خاص شیورخ بیس ہیں اور ممکن ہے کہ امام بخاری بیس جوانح اف فقہ خفی یا اٹھ کہ احماف سے آیا ظاہر بہت کی جانب زیاوہ میلان ہوااس بیس ان کے ہمذکا بھی اثر ہو، یوں ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باسے واللہ اللہ میں اور ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہے۔ واللہ اللہ میں اور ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہے۔ واللہ اللہ میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہے۔ واللہ اللہ میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہے۔ واللہ اللہ میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہد ہوائیں ہوائی کے دو اس انتخاب میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہد ہوائیں ہوائیں کے دو اس میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ اعتماد باہد ہوائیں ہوائیں کے دو اس انتخاب میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق دفتہ ہوائیں ہوائیں ہوائی ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائی ہوائیں ہوائیں ہوائی ہوائیں ہوائی ہوئی ہوئیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوئی ہوئیں ہ

اسخی بن راہو بیکا حافظہ ہے شل تھاا ہے تلانہ ہ کو گیارہ ہزارا حادیث املاکرا ئیں بھران کا اعادہ کیا تو ایک حرف زیادہ یا کم نہ کیا، وفات سے دوماہ تل حافظہ میں تغیر ہوگیا تھا۔ رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔

١٣٩- حافظ ابراجيم بن يوسف بلخي (م ١٣٩هـ)

ابن مبارک، ابن عیدیند، ابوالاحوص، ابومعاوید، ابوبوسف القاضی، مشیم وغیرہ سے روایت کی ، امام مالک ہے بھی ایک حدیث نی ہے،
آپ سے نسانی ، زکر یا بجزی ، مجربن کرام وغیرہ ایک جماعت نے روایت کی ، ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا، امام ابوبوسف کی خدمت میں
رو پڑے تھے، یہاں تک کہ فقہ میں کمال حاصل کیا، ابوج تم نے کہا ان سے حدیث نہیں لیس کے، حافظ ذبی نے اس پر کہا کہ دیکھن ارجاء کی
تہمت کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا ہے، نسائی نے ان کواسے شیوخ میں ذکر کیا اور ثقہ کہا ہے۔ (تہذیب ص۱۸۱۶)

١٧٠- حافظ عثمان بن محد بن ابراجيم الكوفي المعروف بابن الي شيبه (م ١٣٦٩ عِمر٥٩ سال)

مشہور محدث ابو بکر بن الی شیبہ صاحب "مصنف" کے بھائی تنے، مکر معظمہ اور رہے وغیرہ کے تعمی سفر کئے، مند وتغیر کھی، بغداد جاکر درس حدیث دیا، شریک بن عبدالقد، سفیان بن عبین عبدالله بن عبید بن اور بس اور جربر بن عبدالحمید وہشیم وغیرہ سے حدیث روایت کی، محدث خوارزمی نے فرمایا کہ امام اعظم ہے بھی آپ نے مسانید جس روایات کی جیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔۔

۱۷۱-۱مام يجي بن احتم بن محمد قطن بن سمعان مروزي (م۲۲۳،۲۳۲ه، عرسه سال)

مشہور محدث وفقیہ امام محمہ کے اصحاب خاص میں تھے، حدیث امام محمہ ، این مبارک ، ابن عیبینہ وغیرہ سے کی اور روایت کی ، آپ سے امام بخاری نے غیر جامع میں اور امام ترفدی نے روایت کی ، میں سال کی عمر میں بصرہ کے قاضی ہوئے ، اہل بھرہ نے کم عمر سمجھا تو فرہایا کہ میں عماب بن اسید سے عمر میں بڑا ہوں جن کو حضور اکرم علیت ہے کہ معظمہ کا قاضی بنایا تھا اور معاذ بن جبل سے بھی عمر میں زیادہ ہوں جن کو آئے ضرت علیقہ نے بین کا قاضی بنایا تھا۔ رحمہ القدر حمہ واسعة ۔ (حداکت)

١٣٢- ما فظ وليد بن شجاع ابوجهام بن افي بدر السكوني الكوفي" (م ٢٣٦هـ)

ا مام مسلم، ابوداؤ د، تر بذی، ابن ماجہ کے حدیث میں استاد ہیں ، ابن معین نے فر مایا کہ ان کے پاس ایک لا کھ حدیثیں ثقات کی موجود تھیں ، حافظ ذہبی نے میزان میں ان کوحافظ حدیث کھا ، رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ ۔۔

۱۳۳۱ – محدث كوفه ابوكريب محمد بن العلاء الهمد اني الكوفي ( ۱۳۳۳ هيم ۸۷ سال)

کوفہ کے مشہور حفاظ حدیث میں سے ہیں تمام ارب ب صحاح سند نے ان سے دوایت کی ہموک بن آئی کا بیان ہے کہ میں نے ابوکریب سے ایک لاکھ حدیث میں مابن نمیر نے کہا کہ عراق میں ان سے ذیادہ کیٹر الحدیث نہ تھا ہملامہ یا قوت جموی نے کہا کہ ابوکریب متفق علیہ تقدیب ۔ (تہذیب وقذ کرہ)

## ١٣٧١ - يشخ ابوعبدالله بن يحيى العدني (متوفى ١٣٧٣ هـ)

مکد معظمہ میں سکونت کی اور اپنے زماہ کے شیخ الحرم ہوئے ، 22 جج کئے ، ہر دفت طواف میں مشغول رہتے تھے ، امام مسلم وتر ندی نے روایت کی ، آپ کی متعمشہور ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔

## ١٣٥- طافظ احمد بن منيع ابوجعفر البغوى الاصمّ (ولا دت و ١٩هم ٢٢٢هـ)

بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی، حدیث وفقہ میں امام ابو یوسف کے تمیذ خاص ہیں اور آپ ہے تمام ارباب صحاح نے روایت کی، محدث طبلی نے کہ کد آپ علم میں امام احمد اور ان کے اقر ان کے برابر ہیں، چالیس سال تک ہرتیسرے روز ختم قر آن معمول رہا، آپ کی مند مشہور ہے، جس کو آپ کے نامور شاگر دائخی بن ابراہیم بن جمیل نے روایت کیا۔ (تہذیب)

## ٢٧١- حافظ التحق بن موسى الانصاري (م٢٣٢هـ)

تذکرۃ الحفاظ میں حافظ حدیث، ثبت، امام حدیث، صاحب سنت اور فقیہ لکھا، حدیث میں سفیان بن عیبینہ (تلمیذ اله م اعظم) عبدالسلام بن حرب اورمعن بن عیسیٰ کے شاگر دہیں، ابوحاتم ، نسائی وخطیب نے تُقدکہا، امام سلم، ترفدی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ترفدی میں حدثناالانصاری سے ہرجگہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ (تہذیب النہذیب وتذکرۃ الحفاظ)

## ١٧٧- حافظ سلمه بن شبيب نيشا پوري (متوفي ٢٣٧هـ)

مکد معظمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی ، پزید بن ہارون ، عبدالرزاق ، عبدالرحن مقری (تلافدہ امام اعظم) اور ابو داؤ وطیالی وغیرہ ہے صدیث حاصل کی ، امام بخاری کے علاوہ تمام ارباب صحاح ان کے شاگر دہیں ، ابولیم اصغبانی نے ان ثقات ہیں شار کیا جن ہے ائمہ حدیث و متقدین نے روایت کی ، حاکم نے ''محدث مکہ' اور اتقان وصدوق ہیں شفق علیہ کہا۔ رحمہ القد تعالیٰ۔

## ۱۲۸ - حافظ كبيراحمد بن كثير ابوعبدالله دور في " (ولادت ۱۲۸ هم ۲۳۲ هـ)

حافظ ایعقوب دورتی کے چھوٹے بھائی ہیں ، دونوں بھائی حافظ صدیت ہوئے ہیں، صالح جزرہ نے کہا کہ احمد کنر سے صدیت اوراس کی معلومات میں اور ایعقوب علم اسنا دوروایت میں بڑھے ہوئے تھے اور دونوں اُلقہ ہیں، امام سلم، ابوداؤ دہتر غذی دابن مانبدان کے شاگر دہیں (تہذیب وتذکرہ)

## ١٣٩- حافظ المعيل بن توبه ابومهل تقفي قزوين (متوفى ١٣٩هـ)

مشہور محدث فقیہ بیں امام محمر ہشیم ،سفیان بن عیبنہ (تلافہ وا مام اعظم ) خلف بن خلیفہ واس عیل بن جعفر وغیر و سے حدیث کی تحکیل کی آب سے ابن وزیر واب می وغیر و بری جماعت محدثین نے روایت کی ،ابوصاتم نے صدوق کہا ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور فن حدیث میں پختہ کا رکہا ، کیا دائمہ منفیہ سے تھے۔

امام محمد ک'' سیر کبیر'' کے راوی ہیں ،امام محمر جس وقت ہارون رشید کے صاحبز اووں کو تعلیم دیتے تھے تو'' سیر کبیر'' کے درس میں یہ بھی ان کے شریک ہوتے تھے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر و تہذیب)

## • ۱۵ – حافظ عمرو بن على فلاس بصريّ (م ٢٣٩هـ)

حافظ ذہبی نے حافظ حدیث ، ثبت ، سیر فی حدیث اور احدالا علام لکھا، مستد علل اور تاریخ کے مصنف اور تمام ارباب صحاح ستہ کے فن

حدیث میں استاد ہیں، محدث ابوزرعہ کا قول ہے کہ حدیث کے شہرواروں میں سے بھرہ میں ان سے اور ابن المدینی وشاؤ کوئی سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث میں استاد ہیں، محدث ابور انحفاظ المام بحی القطان (تلمیڈا مام اعظم) کے حدیث میں شاگر دیتے، ایک دفعہ ابام قطان نے کسی حدیث میں کوئی غلطی کی ، دوسرے روزخود بی متنبہ ہو گئے اور درس کے دفت ان بی عمر وکی طرف خطاب خاص فرما کرکہا کہ میں غلطی کرتا ہوں اور تم موجود ہوئے ہوئے ہوئے کے اور درس کے دفت ان بی عمر وکی طرف خطاب خاص فرما کرکہا کہ میں غلطی کرتا ہوں اور تم موجود ہوئے ہوئے ہی موجود ہوئے ۔ (تہذیب وتذکر قبالحفاظ)

ا ۱۵ ا – امام ابوجعفر داری (م۲۵۳هـ)

حفظ صدیت ومعرفت فقد بین بڑی شہرت رکھتے ہیں،اہام احمد نے فر بایا کہ خراسان سے ان سے زیادہ فقیہ البدن کوئی نہیں آیا ابن عقدہ نے احد حفاظ الحدیث، متقن ،عالم حدیث وروایت کہا، بجزاہام نسائی کے تمام ارباب صحاح کوان سے تلمذ حاصل ہے،ان کی''سنن دارمی''مشہور ومعروف ہے۔ (رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (تہذیب وتذکرہ)

ضروري داجم گذارشات

ا-مقدمہ شرح بخاری شریف حصداول پیش ہے جو ۲۳۳ صفحات میں پورا ہوا، صد کردم میں امام بخاری ہے شروع ہو
کراس زمانہ تک کے ممتاز محد شین کا ذکر خیر ہوگا، وہ حصہ غالبًا اس سے بھی زیادہ ہی جگہ لے گا، اختصار کی سعی کے
ساتھ بیام بھی منحوظ رہا کہ جن محد ثین کے حالات پوری طرح منظر عام پر اب تک ندآ سکے بتے، خصوصاً محد ثین
احناف کے ،ان کے جی وضروری حالات ضرور نمایاں کردیئے جا کی حصد دوم میں امام بخاری کے حالات امام اعظم
کی طرح زیادہ تفصیل ہے دیئے گئے ہیں اور ان کی تمام تالیفات پر بھی پورا تبھر ہ کیا گیا ہے۔

۲-شرح بخاری شریف سے پہلے حدیث ومحدثین کی تاریخ اور اجلہ محدثین کے جیجے وضر وری تعارف کی اہمیت ظاہر ہوا گئے۔ ۲- سے اس کے دوری تعارف کی اہمیت ظاہر ہوئی ہوئی گئے۔ ۳- مضابین مقد مدکی اہمیت جو پیش لفظ میں بیان ہوئی ہے اس کو ابتداء میں ضرور ملاحظہ کر لیا جائے۔ ۲- انوار الباری کا پورا کا م ایک تحقیق علمی خدمت کے طور پر کیا جار ہا ہے، مقد مدیش اکا برامت کے معتبر حالات اور شرح میں ان کی تحقیقات عالیہ زیادہ معتمد ذرائع ہے بہتر سلیس ، اردو میں چیش کرنے کا تہیہ ہے۔ والتُد المسمعان۔

۵-انوارالباری کی تالیف واشاعت کے سلیلے میں اکابر اہل علم اور باذوق علمی و دینی شغف رکھنے والے احباب و مخلصین نے جو پچر حوصله افزائی فرمائی اور اپنے اپنے حلقوں میں اس کا تعارف کرایا اس کے لئے اوار وان کاممنون ہے۔والاجو عند الله۔

# الْغَالِلِيَّانِ الْمُنْكَالِكِيُّ الْمُخْتَى الْمُغَالِدِيُّ الْمُغَالِدِيْنَ الْمُعَلِّيِّ الْمُغَالِدِيْنَ

#### يست يرالله الرحين الرَّحين الرَّحيم

# الحمد لله و كفي سلام على عباده الذيين اصطفى المحمد لله و كفي سلام على عباده الذيين اصطفى

(ولادت ١٩٢هـ ، وفات ٢٥١هـ ، عمريا سفه مال)

اسم میارک:

. اميرالمونين في الحديث الشيخ ابوعبدالله محدين اساعيل بن ابرا نيم بن المغير ق بن بروزبة الجعفي رحمة التدعليه ـ

#### خاندانی حالات:

بردز بہ فاری کلمہ ہے، کاشت کارکو کہتے ہیں، بردز بہ مجوی تنے،ان کے بیٹے مغیرہ، یمان بھٹی والی بخارا کے ہاتھ پراسلام لائے ،اس نسبت ہے وہ بھٹی تنشہور ہوئے۔

مغیرہ کفرزندابراہیم کے حالات معلوم نہ ہوسکے، حافظ ابن تجرنے مقدمہ فتح الباری میں بھی بھی کہا کھاہے کہ جھے ان کے حالات نہیں طے، ابراہیم کے صاحبز ادوا ساعیل کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھاہے کہ وہ علاء اتقیاء میں سے تھے، حافظ نے کتاب الثقات ابن حبان سے نقل کیا کہ طبقۂ رابعہ میں تھے، حماد بن زیداور مالک وغیرہ سے روایت کی اوران سے عراقیوں نے روایت کی اورابن مبارک وتلمیذا، ما عظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ای طرح لکھا ہے کہ اساعیل بن ابراہیم نے حماد بن زیدکود یکھا، ابن مبارک سے حدیث نی۔
سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور مالک سے حدیث نی۔

## س بيدائش وابتدائي حالات:

ا ہام بخاریؒ ۱۳ اشوال ۱۹۳۰ ہے کو بعد نماز جمعہ بیدا ہوئے ،آپ کے والد ما جد کا انتقال آپ کی صغریٰ ہی ہیں ہو گیا تھالہذا اپنی والدہ محتر مہ کی تربیت ونگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ، پھراپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ جج کوتشریف لے گئے اور مکہ معظمہ میں قیام کر کے تخصیل علم میں مشغول ہوئے۔

مشہور ہے کہ امام بخاری کی بینائی چھوٹی عمر میں زائل ہوگئی تھی ،آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم عدیہ السلام کوخواب میں دیکھ ،فر ، یا '' خدانے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے''امام بخاری صبح کواشھے تو بینا تھے۔

#### علمى شغف ومطالعه:

امام بخاری رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ جب جس ۱۱ سال کی عمر جس واخل ہواتو جس نے ابن مبارک اور وکیج کی کتا جس یا وکر لی تھیں اور ان لوگوں کے (بیعنی علاء عراق کے )علم ہے واقف ہوگیا تھا، پھر جس اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ دیجے کئے گیا، حافظ ابن حجر نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہام بخاری نے سب سے پہلاسفر ۱۲ ہے جس کیا، اوراگر وہ ابتدا تعلیم کے وقت ہی سفر کر لیتے تو اپنے دوسر ہے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے لوگوں کو پالیتے اور حافظ صدیت عبدالرزاق کا زماندان کول بھی گیا تھا اور امام بخاری نے اراوہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جا کر استفادہ کریں، مگران سے کہا گیا کہ گئے ذکور کا انتقال ہوگیا ہے ، اس لئے وہ یمن نہ گئے ، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے۔ چنانچہام بخاری ان سے بالواسطہ وابحہ کرتے ہیں۔

#### تصنيف كا آغاز:

امام بخاری بی نے کہا ہے کہا ٹھار ہویں سال میں ، میں نے '' قضایا الصحابۃ والتا بعین'' تصنیف کی پھر'' تاریخ کبیر''اسی ہومیں مدینہ منورہ میں روضۂ مطہرہ کے قریب بیٹھ کرتصنیف کی۔

امام بخاریؓ نے فرمایا کہ میں شام ،معراور جزیرہ دو بارگیا ہوں اور بھر ، چاز میں چھسال اقامت کی اوراس کو ثارنہیں کرسکتا کہ کتنی بارکوفہ اور بغدا دگیا ہوں۔

## امام احدّ ہے تعلق:

یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاریؒ جب بھی بغداد جاتے ، امام احمد سے طاقا تیں کرتے اور مستفید ہوتے تھے، اور وہ ان کو ہر مرتبہ خراسان چھوڑ کر بغداد کی سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لیکن باو جو داتی طاقاتوں کے امام احمد سے روایت حدیث بہت کم ہے، جیّ کہ حافظ ابن حجر نے کتاب الٹکاح ، باب ما پحل من النساء میں تشریح کی ہے کہ امام بخاریؒ نے امام احمد سے صرف یہ ال ایک روایت کی ہے اورایک روایت مغازی میں لی ہے ان دو کے سوانہیں ہے، شاید اس لئے کہ امام بخاریؒ کو امام احمدؒ کے شیوخ سے لقا حاصل ہوگیا تھ وہ امام احمد کے واسطہ سے مستغنی ہو گئے تھے، چنانچہ امام احمد سے روایت کرنے کے بجائے کی بن مدینی سے زیادہ روایات کی ہیں۔

#### قيام بصره اورتصنيف:

#### علم حدیث وفقہ کے لئے اسفار:

ا مام بخاری مخصیل علّم وحدیث وفقہ کے لئے مختلف دور درازشہروں میں پنچے ہیں اور بڑے بڑے محدثین وفقہا ہے علم حاصل کیا ہے، بلخ گئے اور کی بن ابرا ہیم کے شاگر د ہوئے جوا مام اعظم کے قمید خاص تھے، ان سے گیار وااا حادیث ثلاثی امام بخاری نے اپنی سیحے میں روایت کی ہیں، بغداد میں مصلی بن منصور کے شاگر د ہوئے جو بقول امام احمدٌ، امام صاحبٌ، امام ابو پوسف وامام محمدٌ کے اصحاب و تلامیذ سے تھے، امام یجیٰ بن سعیدالقطان (تلمیذامام اعظم ؓ) کے تلمیذ خاص امام احمداور علی بن المدین کے شاگر د ہوئے اور جسیبا کہ او پر ذکر ہوا کہ بخاری میں علی بن المدینی سے بہ کشرت روایات ہیں۔

بھرہ پہنچ کر ابو عاصم النبیل الضحاک کے شاگرہ ہوئے، جن ہے امام بخاریؓ نے چید روایات اعلی درجہ کی روایت کی ہیں، جو '' ثلاثیات'' کہلاتی ہیں، بیابوعاصم بھی امام صاحبؒ کے تلمیذ خاص بلکہ شرکاء تدوین فقہ خنی ہیں۔

ان کےعلاوہ تین ثلاثیات امام بخاریؓ نے محمد بن عبداللہ انصاری ہے روایت کی ہیں جو بتقریح خطیب بغدادی امام ابو یوسف وامام محمد کے تلمیذاور حنفی تھے۔

#### ثلاثیات بخاری:

'' ثلاثیات' وہ احادیث کہلاتی ہیں جن ہیں راوی اور نبی کریم علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں اور بیاعلی درجہ کی احادیث ہیں بخاری شریف ہیں صرف ۲۲ ہیں، جوامام بخاری کا مابدالافتخار ہیں اوران ہیں ۴۰ حدیثیں بتفصیل مذکورہ بالا انہوں نے اپنے حنفی شیوخ سے روایت کی ہیں۔

'' ثلاثیات' سے اعلی درجہ پر ثنائیات ہوتی ہیں اور وہ بھی امام صاحب کی روایات میں بہ کثرت ہیں، ملاحظہ ہوں، مسانیدالا مام اعظمُّ اور کتاب الآثار بلکہ بعض وحدانیات بھی ہیں، کیونکہ امام صاحبؒ کا لقاء اور ساع بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو، مناقب کر دری و موفق دمقدمہ 'اوجز المسالک حضرت شیخ الحدیث مولا ٹاالعلام محمد زکریاصاحب سہارن پوری عم فیضہم۔

#### متاخرين كي تضعيف حديث:

اس کے علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ متاخرین کی تصنیف حدیث متقدین (آئمہ جبہتدین وغیرہم) کی مرویات پراٹر انداز نہیں ہوسکی، علامہ ابن امیر الحاج نے شرح التحریر بیں لکھا کہ ' بیامر خاص طور سے قابل تنبیہ ہے کہ اگر بطور تنزل صحیح بخاری وسلم کی اصحیت کو دوسری تمام کتب حدیث پر مان بھی لیس تو بیہ بذیب بعد کی کم بوان دونوں سے کتب حدیث پر مان بھی لیس تو بیہ بذیب بعد کی کم بوان دونوں سے بہلے ہو بھی جی بیاس کو دانستہ فی رکھ کرعوام کو مخالطہ دیا جاتا ہے، وانتد سجانۂ اعلم' ۔ پہلے ہو بھی جی بیان کو دانستہ فی رکھ کرعوام کو مخالطہ دیا جاتا ہے، وانتد سجانۂ اعلم' ۔

#### آئمُه متبوعين اوراصحاب صحاح سته:

مقصدیہ ہے کہ شخین اوراصحاب سنن مب حفاظ حدیث یا ہم معاصر ہیں ''جو تدوین فقہ اسلامی کے بعد کے زمانہ میں ہوئے ہیں،
انہوں نے قہم معانی حدیث کے لئے صرف ہمت کی اور گرال قد رحدیثی تالیفات بھی کیس، لیکن ان سے پہلے جہتدین کے پاس (بنبست ان
کے )اصولی مواوزیا دہ وافر تھا اورا حاویث کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے سامنے مرفوع، موتوف، فرآوی صحابہ و تا بعین سب ہی تھے، جہتد
کی نظر تمام اقسام حدیث پر ہوتی ہے کسی ایک قتم پر مقصور نہیں ہوتی، جوامع اور مصنفات اس زمانہ کے دیکھوتو ان میں ان سب اقسام کا مواد
موجودیا و گے جن سے ایک جمتدا بی گرانفذر ذمہ دار یول کے تحت مستغنی نہیں ہوسکا۔

۔ پھر دیکھو کہ ان جوامع اور مصنفات کے مؤلفین سب ان مجتہدین کے اصحاب خاص یا اصحاب اصحاب تھے،علوطبقہ اور کی رواۃ کی وجہ ہے ان کی اسانید میں ہرفتم کی نظران کے لئے آسان تھی ، نیز کسی مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا خوداس کی تھیجے وتو ثیق کے مترادف تھا ، لہذا جو پچھے ضرورت صحاح ستہ کی طرف ہوئی اور ان سے استدلال کیا گیا وہ متاخرین کے لئے ہے،متعقد مین کے لئے ان کی ضرورت کیا پیش آتى (مقدمهُ لامع الدراري نقلامن بإمش الشروط للحازي بلكوثري)

#### امام بخاری کے اساتذہ:

غرض امام بخاریؒ نے بڑے بڑے بڑے علمی مرکزوں کے اکا برشیوخ حدیث اور جلیل القدر فقہ ء ہے استفادہ کیا اور امام بخاریؒ کے شیوخ اور شیوخ مشرکخ میں بڑی کثرت علماء احتاف کی ہے اور آپ نے خووا ہے اسما تذہ کی تعداد دس سواسی بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب صدیث منے (اس سے بہت سے خفی شیوخ کو بھی سند حدیث ال گئی، والحمد لقد ) آپ کے بڑے بڑے بڑے اسا تذہ ، آئی بن راہویہ (تلمیذا بن مبارک تلمیذ الله م الله م الله علی بن المدیثی (تلمیذ کی القطان تلمیذالله م) امام احمد (تلمیذام الی یوسف ) کی بن معین خفی (تلمیذام مجرد) اور حمیدی شافعی منے۔
علی میں المدیثی (تلمیذ کی القطان تلمیذالله م) امام احمد (تلمیذام الی یوسف ) کی بن معین خفی (تلمیذام مجرد) اور حمیدی شافعی منے۔

علم حديث وفقه امام بخاري كي نظر مين:

#### رجال حنفيه اورحا فظابن حجرً:

ا مام بخاری کے والد ماجد کی ملاقات ، صحبت یا صرف مصافحہ ابن مبارک ہے ، اس کا ذکر بھی سب بطور منقبت کرتے ہیں ، اس کئے کہ سی عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مسلم امام حدیث تھے، لیکن وہ اہام اعظم کے تلمیذ خاص تھے اور پرسوں تک دور دراز شہروں میں رہ کرسب جگہ کے محد شین اور جلیل القدر تا بعین سے حدیث وفقہ حاصل کرنے کے بعد اہام صاحب کی خدمت میں پنچ تو امام صاحب بی کے ہور ہے تھے اور اہام صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں ، تہذیب الکمال میں حافظ حری نے بھی ان کوا مام صاحب کے تلافہ ہیں ذکر کیا ہے گرتجب ہے کہ حافظ نے تہذیب میں ان کوا مام صاحب کے تلافہ ہیں دوجگہ نہیں حافظ نے تہذیب میں ان کوا مام صاحب کے تلافہ ہیں بڑے تلافہ ہیں ذکر نہیں کیا ، رجال کی کتابوں کا مطالحہ کرنے والے جانے ہیں کہ ایسائیک دوجگہ نہیں ملکہ بڑی کثر ت سے ملے گا کہ تہذیب الکمال میں بڑے بڑے میٹین وفقہ اامام صاحب یا ان کے اصحاب میں ہے کی کے تلیذ تھے، یا تلمیذ تھے، مگر حافظ نے اس ذکر کو حذف کرویا ، تا کہ حنفیہ کی تنویر شان نہ ہو، ای وجہ سے ہمارے شاہ صاحب قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ التال حنفیہ '' کو جس قدر نقصان حافظ نے بہنجایا اور کسی نے نہیں بہنجایا۔

حافظ برابرای فکر میں کے رہتے ہیں کہ کوئی حنفی ہوتو اس کو گرادیں اور شافعی ہوتو اس کو ابھار دیں ، ہم اس کی مثالیں اپنے اپنے موقع ہے آ گے بھی چیش کرتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

## سبب تاليف جامع سيح:

جامع سيح كي تصنيف كاسبب امير الموسين في الحديث الحق بن رابويه بوئے جوامام بخاري كاكابراسا تذه ميں سے بين، انہول نے

ایک بارتمنا ظاہر فر ، نی کہ کوئی سیح احادیث کا مختصر مجموعہ مرتب ہوجائے ،امام بخاری بھی اس مجنس میں موجود تنے ،خدانے ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا اوراس اہم وحتی خدانے ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا اوراس اہم وحتیم بالثان کا م کی تو فیق بھی مرحمت فر مادی جس سے بیشا نداراور بے نظیر مجموعہ احادیث سیحے کا ظہور پذیر ہوا ، بیا بخق بن را ہو سے پواسطۂ ابن مبارک امام اعظم کے تلمیذ ہیں۔

## امام بخاريٌ سے بہلے تالیف صدیث:

امام بخاریؓ سے پہلے زیادہ رواج مسانید کا تھا، چنانچہ امام احمد بن صنبل اور آخی بن را ہوبیا ورعثان بن ابی شیبہ جیسے عظیم القدر حفاظ صدیث نے مسانید مرتب کئے تھے اور ان سے پہلے عبداللہ بن موکی العبسی کوئی ، مسدد بن مسر بدیھری اور اسد بن موکی الاموی وغیرہ نے مسانید جمع کئے تھے، جس طرح ان سے پہلے اکابر آئمہ حدیث مثلاً امام ابو یوسف وامام محمدؒ کے ذریعہ امام اعظم کی کتاب الآثار مرتب ہوئیں، امام ، لک نے موط و تھنیف فرمائی ، اور ان سب میں احادیث کے ساتھ ساتھ اتو ال صحابہ اور فتہ و کی تا ابعین بھی لکھے جو تے تھے۔

عافظ ابن جری نے مکہ معظمہ میں امام اوزائ نے شام میں ،امیر المومنین فی الحدیث توری نے کوفہ میں ، حافظ ابن جری کے مکہ معظمہ میں امام اوزائ نے شام میں ،امیر المومنین فی الحدیث توری نے کوفہ میں ،حافظ عبد الرزاق میں مصنف عبد الرزاق میں مصنف عبد الرزاق (تلمیذ الا مام) کتاب اکتاب المام) کتاب الکتاب الصیام و کتاب الزکو قریوسف بن امام الی یوسف اور سید حمیدی (استاد البخاری) وغیرہ منصف شہود پر آپکی تھیں ،غرض ہرامام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی جوئے حدیث و آثار بصورت مندیا مصنف برتر شیب ابواب ضرور چھوڑا تھا۔

یہ بھی واضح رہے کہ جامع صحیح کی تالیف امام بخاریؒ کے ابتدائی وور کی نہیں بلکہ آخری دور کی تصنیف ہے اور جیسا کہ ہم نے ابتداء مقد مہیں عرض کیا تھا، زمانۂ صحابہ بیں بھی جمع حدیث کا کام ہواہے اور حافظوں بیں تو تمام بی صحابہ کے بہترین و فیر و موجود تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے با قاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی ، چنانچہ امام شعبی متوفی والصرت زہری متوفی و مجاھے اور ابو بکر فرق متوفی مجالات نے باتھا وہ ابو بکر فرق متوفی مجالات کے بیانہ پراحادیث جمع کیں ، پھر مجالے ہے امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقد اور دوسرے اصحاب و تلا غمرہ محدثین و فقہاء کے ساتھ بچیس تعین سال تک احادیث و اور فارق اور کی صحابہ واقوال تابعین ، قضایا نے صحابہ و تی لسف کی روشنی میں لاکھوں مسائل احکام کا احتراج کیے ، جو حسب شحقی تی نہ کور حضرت شاہ ولی القدصاحب احادیث مرفوعہ ہی کے تھم میں تھے۔

ای طرح امام مالک اورا مام شافعی اورا مام احمد کے مستخرجہ مسائل احکام بھی ای مرتبہ میں ہتے، غرض امام بخاری کے زمانہ تالیف بخاری شریف تک دوسوا دوسوسال کے پینکٹروں اکابر آئمہ حدیث وحفاظ کی مساعی جمیلہ کے ثمرات سامنے آ بچکے ہتے، جن کوامام بخاری نے اپنی ب نظیر قوت حفظ ، لا ثانی ، ملکۂ اخذ وضبط اور جمع وتصنیف کی اعلی صلاحیتوں کے ذریعہ اعلی سے اعلی قالب میں چیش کرنے کی سعا دت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی برخلوص محنت وسعی کوظیم الشان حسن قبول اور برتری ہے نوازا۔

## ایک اہم غلطی کاازالہ:

جمار نے زمانہ کے ایک محتر م مؤلف اہل حدیث مولا ناعبدالرؤف صاحب رحمانی نے ایک کتاب نفرہ الباری کے نام سے امام بخاری کے مناقب میں تقریباً ڈیڑھ سوکت حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ امام بخاری کے مناقب میں تقریباً ڈیڑھ سوکت حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ امام بخاری کے مناقب میں ملال ناظرین وطوالت کا خوف ہے، بخاری کے معلقات جو بخاری ہیں موصول السند نہیں ہیں وہ استے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ ہیں کہ تفصیل ہیں ملال ناظرین وطوالت کا خوف ہے، اس لئے ہم صرف ایک مرسری فہرست ان کتابول کی نقل کررہے ہیں، جہاں سے امام بخاری نے معلقات و تابعات کو صحیح بخاری ہیں درج

فرمايا بوه چند كمايين بيرين:

مؤلف محرم کا اس مضمون سے غلط ہی ہو عتی ہے کہ اہام بخاری کی تا یف سیحے کے وقت بیسب کیا بیں موجود ہوں گی تا کہ ان سے افذکر نے کا دعویٰ سیحے ہو سکے ، حالا نکہ ان میں وہ کہا بیں بھی ند کور ہیں جواہام بخاری سے بہت بعد کی تا یف ہو کیں ، اہام بخاری کے وقت میں یا ان سے پہلے ان کتابوں کے مصنفین بھی و نیا میں تشریف ند لائے تھے، چہ جائیکہ ان کی کتابیں اور تا لیفات اہام بخاری کے زمانہ میں موجود ہوں ، مشلاً بھی صغیر طبر انی (م م سیسے ) ایسنا اوسط طبر انی ، ایسنا کیر طبر انی ، دار قطنی (م م سیسے ) متدرک حاکم (م م سیسے ) حلیت الا و ایا ابی لائی تقاور سنون کبری و لاکل اللہ ق م شعب الا یمان کلیب بھی (م م م سیسے ) التم بید لا بن عبد البر (م سیسے ) شرح المند بغوی (م م اس مے ) وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

اس لئے بظاہر مولانا موصوف کا مقصدیہ ہے کہ امام بخاریؓ نے متعلقات و متابعات کا جوگر انقذر موادا پی سیجی میں جمع کر دیا ہے وہ باسانیدان سب کتابوں میں منتشر موجود ہے، خواہ وہ امام بخاریؓ ہے قبل کی تصنیف ہوں یا بعد کی اور ظاہر ہے کہ ماخذ ان سب بی کتابوں کے وہ وہ کی علوم نبوت ہیں جوصی ہو، تا بعین اور تیج تابعین کے پاس تھے، ان ہی علوم کو خلف نے سلف سے اخذ کیا اور اپنی اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے ہرایک نے ان کو بہتر سے بہتر پیرائیہ بیان اور تفصیل و تبیان سے ادا کیا۔

غرض ان احوال دظر دف میں اہام بخاری نے اپنی جائع سیح تیاری جس میں آولہ سال کی مدے صرف بوئی جوتقریباً چھولا کھا حادیث کا انتخاب ہے۔ جامع سیح کے لئے اسماتذہ بخاری کی توثیق:

ابوجعفر عقبیٰ کا قول ہے کہ جب بخاری نے جامع تصنیف کی تو اس کوا ہے شیوخ علی بن المدینی احمہ بن صنبل (تلمیذا مام ابو یوسف) اور یجیٰ بن معین کے سمامنے پیش کیا ،ان حصرات نے اس کو پسند کیا اور سند صحت عطا کی بجز چارا حادیث کے۔

"بستان الحديثين من حضرت شاه عبد العزيز قدس سرة في امام سلم كتذكره من تحريركيا كه

'' ووضیح و قیم احادیث کی پہچان میں اپنے تمام اہل عصر میں متاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کوامام بخار کی پہچی ترجے وفضیلت حاصل ہے، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ بخاری کی اکثر روایات اہل شام ہے بطریق مناولہ ہیں ( بینی ان کی کتابوں ہے گئی ہیں خودان کے مولفین ہے نہیں نی گئیں ) اس لئے ان کے راویوں میں بھی بھی امام بخار کی ہے خلطی واقع ہوجاتی ہے، ایک ہی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنی نام ہے ذکور ہوتا ہے، امام بخار کی آس کو دوخص سمجھ لیتے ہیں یہ مغالط امام سلم کو چیش نہیں آیا، نیز حدیث میں امام بخاری کے تصرفات مشلاً نقذیم وتا خیر، حذف واختصار کی وجہ ہے بعض مرتبہ تعقید بدا ہوج تی ہے، ہر چند کہ خود بخاری ہی کے دوسر ہے طریق و کھے کروہ صاف بھی موجاتی ہے کہ تعقید کی بجائے ان موجاتی ہے کہ تعقید کی بجائے ان کے معانی اور حیکتے ملے جائے ہیں''۔

امام بخاري كابنظيرها فظه:

آپ کو بچپن سے بی احادیث یاد کرنے کا شوق تھ، چنانچہ دس سال کی عمر میں بیرحالت تھی کہ کمتب میں جس جگہ کوئی حدیث سفتے فورا اس کو یاد کر کیتے تھے۔

بخارا بی اس وقت وافلی مشہور محدث بتھے، امام بخاری نے ان کے پاس آمدور فت شروع کی ، ایک روز وافلی لوگوں کوا حاویث سنا رہے تھے، ان کی زبان سے ایک حدیث کی سنداس طرح نکلی کے سفیان نے ابوالز بیر سے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی ، بخاری فور أبول پڑے کہ حضرت ابوالز بیرتو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ، داخلی نے مکان پراصل یا دواشتوں سے مراجعت کی تو غنطی واقع نگلی ، واپس آکر امام بخاری کو بلایا اور بوچھا کہ بچے کس طرح ہے؟ تو انہوں نے فر مایا سفیان زبیر بن عومی سے دوابرا ہیم سے روایت کرتے ہیں ، داخلی نے کہا تم صحیح کہتے ہو، سنداسی طرح ہے۔

مشہور ہے کہ بیدواقعہ امام بخاری کی گیارہ سال کی عمر کا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ حاشد بن اساعیل نے بیان کیا کہ امام بخاری ٹی میر ہے ہمراہ شیوخ کی خدمت میں آمدورفت رکھتے تھے، ہم لوگ شیخ کی بیان کی ہوئی احاد بیث لکھا کرتے تھے، گرامام بخاری کچھ نہ لکھتے تھے، ہم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جدب آپ لکھتے نہیں تو درس میں شرکت ہے کیا فائدہ؟ پندرہ یا سولہ روز کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار لوگوں نے جھے بہت تھ کردیا، اچھا آج میری یا دواشت سے اپنے نوشتوں کا مقابلہ کرو، حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار حدیثیں لکھ لی تھیں، بخاری نے وہ سب ہی ہمیں اپنی یا دے سنادیں، جس ہے ہم کو چرت ہوئی۔

#### تاليفات امام بخاري

#### (١) قضايا الصحابة والتالعين:

سب سے پہلی تصنیف جو <u>اام ج</u>یں'' تاریخ کبیر'' سے پہلے کھی ہے (غیر مطبوعہ) کتاب کا موضوع ومواد نام سے طاہر ہے۔ مربر دور سائر کا

#### (٢) التاريخ الكبير:

مسجد نبوی (علی صاحبها الصلوقة والتحیات) میں چاند کی روشنی میں لکھی، ترتیب حروف جبی سے ہے، امام بخاری کے بین امام آخل بن را ہوریہ (تلمیذابن مبارک تلمیذالا مام الاعظم) نے اس کت ب کی طرف اشارہ فر ماتے ہوئے امیر عبداللذ بن ط برخراسانی سے فر مایا تھا کہ لیجئے! آپ کو جاوود کھاؤں۔

کتاب مذکورموٹے ٹائپ حروف ہے آٹھ جزوش تقتیم ہوکر دائرۃ المعارف حیدر آبادد کن سے شائع ہوگئ ہے، راقم الحروف نے اس کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کے'' جادو'' ہونے کا معمہ تاایں دم لانچل ہے، ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کی موجود گی میں یہ جملہ ان کوخوش کرنے کو کہا ہویا غیرموجود گی میں تنقید کے طور پر کیونکہ تاریخی اعتبار ہے اورخصوصاً امام بخاری کے علمی تبحرووسعت معلومات سے جولو تع قائم ہو سکتی ہے، وہ اس سے بوری نہیں ہوتی۔

جو کچھانہوں نے رجال میں لکھاہے،اس ہے کہیں زیادہ بعد کے علماء، حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھاہے، مثلاً حفص بن غیاث بن طلق نخعی کے ذکر میں امام بخار کی نے صرف اتنا لکھا کہ کوف کے قاضی تھے، اعمش سے روایت حدیث کی جمہ بن آمثنی نے کہا کہ المجاجے میں وفات ہوئی،ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی (ص ۲۷سی آ)

اوران بی حفظ کے تذکرہ تہذیب التہذیب میں ویکھے تو کافی طویل ہے، بڑے پایہ کے عالم ومحدث بتھے، کی جگہ قاضی رہے، اہم اعمش کے سواد وسرے بہت سے جلیل القدرشیوخ ہے روایت کی اوران ہے آپ کے صاحبز اوے عمر کے سوا، ۱۲ امام احمد (استاذامام بخاری) سیمنحی بن معین ۴۰ علی بن المدینی (شیخ امام اعظم بخاری، ۵ یکی القطان (شیخ علی بن المدینی) جیسے شیوخ حدیث اور ایک بڑی جماعت محدثین کہارئے روایت حدیث کی ہے۔

چرتہذیب ہی میں ان کے نام کے ساتھ محاح ستہ کا نشان بھی لگا ہوا ہے، یعنی بخاری،مسلم، تر فدی وغیرہ سب ہی نے ان سے

روایت کی ہے، اس کےعلاوہ دوسرے حالات ومناقب بھی ذکر کئے ہیں، حالانکہ تہذیب خود خلاصۂ تہذیب الکمال مزی ہے اور مزی نے اس کوالکمال مقدی سے خلاصہ کیا ہے۔

اس سے انداز ہ سیجئے کہ ان اکابر کے حالات خود مقدی ومزی نے کس قدر تفصیل سے لکھے ہوئے اور بیبھی خیال سیجئے کہ جس قدر حالات طرب زمانہ کی وجہ سے امام بخاریؓ کوان حضرات سے ل سکتے تنے وہ کئی سوبرس بعد کے مؤلفین کونبیں ل سکتے تنے۔

حقیقت بیہ کرراقم الحروف نے بڑے بی اشتیاق کے ساتھ امام موصوف کی تاریخ ندکورکا مطالعہ شروع کیا، ندم معلوم کتی زا کداور خی معلومات حاصل ہوں گی گر پہلے قدم پر تو اس سے بڑی مایوی ہوئی کہ امام موصوف نے اپنی خاص تاراف تکی اور تعصب کی وجہ ہے پینکڑوں اکا بر حنفیہ کا ذکر بی اپنی تاریخ بھی نہیں کیا پھر جن حضرات کا ذکر کیا تو اس شان سے کہ اس سے زیادہ اختصار عالبًا ممکن بی نہ تھا، او پر کی مثال پیش ہے اور پوری ''تاریخ کمیز'' بڑھ کر شاید آ ہے بھی اس کو امام آئی کے ہمزیان ہو کر سحر بی کہنے پر مجبور ہو گئے ، اس تاریخ کمیر بیس امام بخاری نے اپنے استاذ الاسا تذہ اور امام الا تمہ ابو حقیقہ ارسے ش جو کلمات تحریر فرمائے ہیں وہ بھی پڑھ لیجئے ، ارشاد ہوا کہ:

"امام صاحب مرجی تنے، لوگول نے ان ہے، ان کی رائے ہے اور ان کی صدیث ہے سکوت اختیار کیا"۔

لین ان کے ذاتی حالات، ان کی رائے اور ان کی حدیث میں ہے کوئی چیز آگے بڑھانے کے لائی نہیں تھی گئی، اب ایسا کرنے والے یا سیحفے والے کون لوگ تھے؟ ایسے اکابر کی بہبلیوں کو بوجھتا میر ہے جھیے طفل کمتب کے لئے بہت دشوار ہے، اس لئے اپنے زمانہ کے محق کہیر، ناقد بھیر، انورشاہ ٹائی علامہ کوثری کی '' تا نیب الخطیب' ہے مدو لے کرع ض کرتا ہوں تا کہ ناظر بن مستفید ہوں، علامہ موصوف کے بارے میں اتنا بھی موضی کے اور میں اتنا کو موضی کے اور میں اتنا کو موضی کے کہ مظلوم عرض کر دول کہ خطیب کار دیے شمل اور نہایت ہے بھی کھا ہے، دوسر ہے معاند بن و متصبین کے خلاف بھی محققاندا نداز میں اتنا لکھ گئے کہ مظلوم حفیت کی طرف سے مدافعت کابڑی حد تک جی اداکر دیا گرز مانہ قیام معرض بھی جمیوں ملاقاتوں کے باوجودامام بخاری کی شان میں ایک کھر نہیں سے مثاید سے متا واور ان کے تناظ تھم ہے بھی شایداتی ایک جگہ کے سوا، جس کی نقل آگے آ رہی ہے، امام صاحب موصوف کے بارے میں پہنیس ہے، شاید معارت شاہ صاحب موصوف کے بارے میں کہ تو ہوں۔

والله العظیم، اس وقت شب کو بارہ بجے بیسطور لکھتے ہوئے دل بیٹھا جارہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، امام عالی مقام امیر المومنین فی الحدیث کی تالیف جلیل صحیح بخاری کے احسان عظیم سے گردن جھکی ہوئی ہے، تلم آ کے لکھنے سے رک رہا ہے، گر پھرامام اعظیم کے مرتبت عالیہ کو بھی سوچنا ہوں جن کے حالات تفصیل سے پہلے ذکر ہو تھے ہیں کون اور کسے یقین کرے گا کہ ایسا جلیل القدر محدث ایسے امام اعظیم کے بارے میں کسی غلط ہی یا کاوش وحسد کی وجہ سے الی تندو تیز تنقید کرسکتا ہے، جواو پر ذکر ہوئی ہے بیاس سے بھی زیادہ بخت تاریخ صغیر وغیرہ سے آئندہ قال ہوگی، اب علامہ کوش کی کا تبھرہ ملاحظہ ہو:

"(۱) امام بخاری کا یہ قول ندکور ہوسکتا ہے کہ ان اوگوں کی طرف اشارہ ہو جوامام صاحب کے مسلک بن کے خلاف باطل عقیدہ درکھنے والے اور آپ سے اعراض کرنے والے تھے، کیونکہ امام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ اٹل سنت تھا اور اس کے خلاف عقیدہ نوارجہ یا معتر لدکا تھا۔

(۲) امام صاحب کے مناقب و مدائح ذکر کرنے سے سکوت کرنے والے امام صاحب کے زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو بے تھیں سادہ لو ح سے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے امام صاحب کی شخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس سادہ لوح سے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے امام صاحب کی شخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس لئے کہ امام صاحب کے نقیجی علوم ، مشرق سے مغرب تک پھیل چکے تھے ، جی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صغیرہ وجود سے معدوم کردی سے طادی وغیرہ ہی موجود ہیں ۔

اللہ حالائکہ ان کی آراء اور ان کی احادیث کو محدثین نے روایت کیا اور عمل کیا ہے جوتر ندی ، دارتھنی ، متدرک ، حاکم بھی صغیرہ ارانی ، تذکر قالحفاظ ، ابوداؤ د ، طیالی ، طادی وغیرہ ہی موجود ہیں ۔

طحادی وغیرہ ہیں موجود ہیں ۔

جاتیں توان کے مسائل خالفین کی کتابوں میں بھی درج ہوکر بقائے دوام حاصل کر چکے تھے۔

(۳)اگر بیسب کچھنیں بلکہ امام بخاری اینے ہی خیالات کی تر جمانی کررہے ہیں تو پھر پیرکہنا پڑے گا کہ وہ علم ویفین کی شاہراہ چھوڑ کرظن وتخمین کی بگذنڈی پر چلے گئے اور انہوں نے بیہ بات بھی بھلا دی کہان کی ابتدائی تعلیمی نشونماا مام ابوحفص کبیر سخاری (تلمیذا مام اعظم) کے حلقہ درس کی رہین منت ہے،اور شایدالل نمیشا پور و بخاری ہے جوان کوروحانی وجسمانی تکالیف پہنچیں اور ابتا! عات چیش آئیں ،ان کا معنوی سبب یمی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی محسنین اور شیوخ الثیوخ کی شان میں احتیاط ہے کام ندلیا، جوخود ان کی شان کے بھی مناسب نہ تماجل تعالى بم عاوران عصافحت كامعالم فرمائ - آين "-

" تاریخ اوسط میں بھی ای طریقہ برراہ منتقم ومعتدل اللہ اواختیاری ہاورسب سے زیادہ عجیب امریہ ہے کہ امام بخاری کے بہال مسى جزوكو قبول كرنے كے واسطے انقطاع سند، عدم صبط تهمت كذب، جهالت عين، جهالت وصف اور بدعت وغيره سے راويوں كا بواغ ہونا بهت منروری ولازمی ہے ( میں وجہ ہے کہ جن رواۃ بخاری پران باتوں میں ہے کوئی الزام آیا ہے تو حافظ ابن تجرنے خاص طور ہے اس کی مدافعت کی ہے ) کیکن ان سب شرا نظ واحکام کی یا بندی امام اعظمؓ کے بارے میں بالکلید تم ہو جاتی ہے ،ادر یاد جودتمام نقائص وعلل کےامام صاحب کے بارے میں کذابین ووضاعین کی روایات کے قبول ونقول ونشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے، اتنے بڑے امام الآئم کے حق میں جن کو ہر دور کے دونگٹ افرادامت نے اپنے دین میں امین وامام یقین کیا (خواہ بھولے بھالے، نادا قف، جابل کچھ ہی افتر او بہتان گھڑتے رہے ہوں ) الله تعالیٰ ہم سب کومتیا عت ہوائے نفسانی ہے محفوظ رکھے )امام بخاری جیے جلیل القدرامام کومخاط رہنازیا دہ موزوں تھا۔

ای کے ساتھ محدث کور ی نے تاریخ صغیر کا بھی ذکر کیا ہے اور قرمایا کہ:

(۱) امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تحربر فرمایا کہ میں نے اساعیل بن عرعرہ سے سناوہ کہتے تھے کدامام صاحب نے فرمایا کہ جہم کی ایک ورت مارے بہاں آئی اور ماری ورتوں کی ای ایس ری '۔

کوٹری صاحب نے چندسطور میلے میں روایت تاریخ خطیب ہے بھی نقل کی ہے اوراس کے رجال سند پر بحث کر کے بتلایا ہے کہ اس کے رادی خود امام بخاری ، نسائی ، ابوحاتم وغیرہ کے قول سے غیر تقد ہیں ، پھرامام صاحب کے زمانہ سے بہت بعد کے ہیں ، اس لئے انقطاع بھی ہے، یمی صورت خوداس امام بخاری والی روایت ندکورہ بالا میں بھی ہے کہ اساعیل بن عرعرہ زمانہ بعد کے ہیں ،امام صاحب سے وہ خود تہیں من سکتے تھے ( پھر کیے کہ دیا کہ میں نے امام صاحب ہے سنا، گویا ابتداء ہی جموٹ سے ہے، لیکن امام بخاری نے ایک روایت کو آ کے چلا دیا) پھر بیاساعیل بن عرعرہ مجبول الصفت ہیں ،کسی تاریخ میں ان کا ذکر خیر نہیں ،حتیٰ کہ خودامام بخاریؒ نے بھی اپنی تاریخ کبیر میں اس کا ذکر نہیں کیاجب کرای سے مخبر مقطوع روایت بھی کردہے ہیں۔

البته ان كا ذكر عبدالله بن احمد كى كتاب السنة من ضرور ب، جس مصرف اتنامعلوم بوتا ب كه وه بصرى تنصير عباس بن عبدالعظيم عنری کے معاصر تنے اور اتنی بات سے ان کی معرفت ناتص ہے جب کہ اصحاب صحاح ستر میں ہے کئی نے بھی ان ہے کوئی روایت نہیں لی اور اگرتسلیم بھی کرلیا جائے کہ جم کی ایک عورت نے کوفہ ہیں آ کر کوفہ کی عورتوں کی اتالیقی کی بھی تو اس سے امام صاحب کی علمی شخصیت پر کیا اثر پڑ سكتات اعتراض توجب سيح ہوتا كدوه عورت جم بن صفوان كے عقائد بھيلاتي ہواورامام صاحب نے بياعتراف كيا ہوكہ كوفد كي ياامام صاحب ے مرکی عور تیں اس کے غلط عقا کدو خیالات کوتبول کرتی تھیں، حالا نکہان میں ہے کوئی بات بھی نہیں۔

(٢) دوسري روايت امام بخاري نے اپنے شخ حميدي سے نقل كى ہے وہ اس طرح كدامام بخاري نے فرمايا كديس نے حميدي سے سنا كدامام صاحبٌ نے فرمایا: میں مکه معظمہ حاضر ہوا تو تجام ہے تین سنتیں اینے پیارے رسول مقبول علیہ کی حاصل کیں، جب میں اس کے سامنے جیٹے نگا تو کہا قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر جیٹے ، پھراس نے میرے سر کے داہے حصہ سے طلق شروع کیا ، اور سرکی دونوں ہڈیوں تک پہنچایا۔

اس کو بیان کر کے حمیدی نے کہا کہ دیکھو! ایک ایسافتھ جس کورسول علیت اور آپ کے اصحاب کی سنتیں مناسک وغیر مناسک کی بھی معلوم نہیں کس طرح خدا کے احکام دوا ثبت ، فرائض ، زکو ق ، نماز اور دوسر سے اسلامی امور یس اوگول کا مقلم و پیشواین کیا ہے۔ ( تاریخ صغیر طبح الرآبادی ۱۵۸ ) نہایت افسوس ہے کہ ایسی خلاف ۔ رایت و تحقیق بات امام صاحب کے بارے یس حمیدی نے کہی اور امام بخاری نے نقل بھی کردی کیا

نہایت افسوں ہے کہ ایسی ظاف ررایت و تحقیق بات امام صاحب کے بارے بیس جمیدی نے کہی اور امام بخاری نے نقل بھی کردی کیا کوئی بچوسکتا ہے کہ جس امام جمام نے اپنی سرکردگی بیس ساڑھے بارہ لاکھ سائل واحکام شریعت مدون کرائے اور شورائی طرز ہے کرائے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ بیش کرنے سے عاجز ہے وہ علم ہے ایسا ہے بہرہ تھا جیسا جمیدی نے سمجھایا، پھرامام بخاری کے علم وضل، تبحر ووسعت معلومات بیس ذرہ بھر بھی شک وشبہیں، بڑی بی حمرت ہے کہ انہوں نے ایسی غلط بات کیے نقل کردی۔

محدث کوٹری نے فرمایا کہ اس روایت ہیں بھی انقطاع کی علت موجود ہے کیونکہ ان کا زمانہ امام صاحب کے زمانہ سے متاخر ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے خورنبیس سنااور درمیانی واسطہ کو بتلایا نہیں، (شیخ حمیدی کی وفات ۱۹<u>۳۹ھ</u> کی ہے)

دوسرے بیردایت بالفرض سیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ بیامام صاحب کا بتدائی دورکا داقعہ ہواس لئے کرآپ نے بجیپن ج کے جی اور بول بھی بھی جے کے میں اور بول بھی جی جی جے کے سائل اس قدرد قبق جیں کہا ہے تھے فاضل علاءان جی چکرا جاتے جیں، مناسک پر ستفل کتا بیں خینے تھی گئی جیں بلکہ محد شین و فقہاء کے مناقب جی مناسک جج کی داقغیت کو چش کیا جاتا ہے گر پھر بھی پورے مطالعہ کے بعد علاء عاجز ہوجاتے جیں، گزشتہ سال 4 کے ایسے کے جش منا ہے کہ مناقب جی منافری سے جو شکل ہے تھی ہوئے گئی تو راقم الحروف نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ خورب سے قبل منی سے نکل جانا چاہئے ورنہ دنفیہ کے ایک قول پردم لازم ہوجائے گالیکن ایک بڑے جید عالم صاحب جھ سے جھڑ نے نظے اور کہا کہ ہم نے آج تک بید مسئل نہیں و کے جانان کی دائے تھی کہ مغرب کا وقت قریب ہے منان ہی جس کہا کہ کہ معتقبہ جان کے دکھا دوں گا ، اب تو خواہ تو اور دیر ہیں۔ جس کہا کہ کہ معتقبہ جس کے تا کہ اختلائی صورت سے بھی نکل جا تھی کہ مورت نے بھی نکل جا تھی کہ مورت نے بھی نکل جا تھی ، گروہ صاحب کی طرح نہا نے تھے جس نے کہا کہ کہ معتقبہ چل کر کتاب بھی دکھا دوں گا ، اب تو خواہ تو اور دیر ہیں۔

مجرامام صاحب کامیر اکمال تھا کے استے بڑے امام ومقد اہوکراس کا اعتراف بھی کرلیا کہ میں نے تجام سے میتیوں سنتیں لیں اور اس سے امام صاحب کا سنت رسول علیہ کا بدرجہ عابت تریص ہونا بھی بدرجہ اتم ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے ،کسی نے سیح کہا ہے:

ع بنر چیم عدادت بزرگ تر بی ست

(۳) تیسری روایت سفیان (شاید سفیان تُوری) سے بطریق تغیم بن تماد تاریخ سفیر میں نقل کی ہے جن کے بارے میں کم سے کم بے بات کئی جاتی ہے کہ وہ روایات منکرہ بیان کرتے ہے اور خاص طور سے امام صاحبؓ کے بارے میں جموٹی حکایات گھڑ کر روایت کیا کرتے ہے ، ملاحظہ ومیزان الاعتدال للذہ بی ص ۲۳۹ج ۳) نیزنسائی ،ابوداؤ واورابوذ رعہ نے بھی ان کی روایات کو بےاصل قر اردیا ہے۔

پھرسفیان بن عین کی طرف اس روایت کی نسبت کول بھی خلاف درایت ہے، روایت رہے کے بھیم فرکور نے فزار کی ہے سنا کہ بھی
سفیان کے پاس تھا، استے بھی نعمان کی خبر وفات آئی سفیان نے فرمایا کہ خداکا شکر ہے (مرگئے) اس نے اسلام کے جوڑ جوڑ پر ضرب کار ک
لگائی ہے، اسلام بھی اس سے زیادہ کوئی بد بخت پیدائیس ہوا' امام صاحب کے قذکرہ بیں آپ پڑھ بچے بیں کہ سفیان بن عیمیندام اعظم کے
تلمیذرشید بیں، ان سے حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں، اگر چہ خطیب نے تو ایک روایت ایس بھی معتبر ومشہور تاریخ بیل تقل کردی ہے کہ
سفیان بن عیمینہ سے کس نے بوچھا کہ آپ کوام ما ابو حنیفہ ہے بھی کوئی روایت یا دہے؟ تو فرمایا کہ نہیں ایک بھی نہیں، جس کی سند بیل کر بی و
موال جسے کذاب ہیں اور خطیب نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ مسانید الله م خصوصاً مندالحار فی بیل سفیان کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں،
و نیا ایسی نفتول تاریخ بیل پڑھ کرکیا کے گی یا سوچا ہوگا کہ جس طرح امام اعظم اور آپ کے پینکڑ ول بزاروں تلامذہ محد ثین کے محج حالات

ومناقب ہے دنیا کو بے خبرر کھنے کی مسلسل اور بڑی حد تک کا میاب کوشش کی گئی ،ایسے ہی امام صاحب کے مسانید بھی دنیا کی نظروں ہے اوجھل رہیں گے مگرامت کے یہ چراغ خطیب ایسوں کی پھوٹکوں ہے بچھنے دالے نہیں تھے۔والحمد للّٰہ والمنہ ۔

تاریخ کبیر میں بعض جگہ دوسروں کے تذکروں میں بھی امام بخاریؒ نے امام صاحب پرتعریض کی ہے، مثلاً سفیان تو ری کے تذکرہ میں علی بن الحسن کے واسطہ سے ابن مبارک کا قول نقل ہوا کہ 'میں نے سفیان سے زیادہ اعلم کسی کوئیس دیکھا''۔

پجرعیدان کے واسط سے ابن مبارک ہی کا قول یہ ذکر کیا کہ میں جب جا ہتا تھا سفیان کونماز میں مشغول و کھیا''اور جب جا ہتا محدث کی شان سے روایت حدیث کرتے ہوئے و کھااور جب جا ہتا ان کو فقہ کی باریکیوں میں غور وفکر کرتے و کھیا،اورایک مجلس ان کی اور بھی تھی، جس میں وہ شریک ہوئے ،اس میں نبی کریم سیالیت پر درود نبیں پڑھا گیا، یعنی مجلس نعمان ، بھر ہمیں ان کی وفات ہوئی، شعبہ اور کیلی قطان نے ان سے حدیث نی ۔ (تاریخ کبیر ص ۲۳ ج ۳ ق ۲)

بیردوایت اگر سی ہے جو بظاہراس زبانہ کی ہے جب ابن مبارک کولوگ اہام صاحب سے بدخلن کرکے ان کے پاس جانے سے روکا کرتے تھے جمکن ہے ان بدگانیوں کے اثر ات اہام صاحب کی ابتدائی مجالس میں بھی رہے ہوں، ہرمجنس میں ایک بار درود شریف پڑھنا ضرور کی ہے، بیددرمیان مجلس میں بہنچ ہوں اور ان کے سامنے جتنی دیگر کسی مسئلہ پر بحث جاری رہی ہواس میں درود وشریف کا اعادہ نہ ہوا ہو، جس سے ان کو غلط بھی ہوئی ہو ورنہ ظاہر ہے کہ اہام صاحب جسیاعاشق رسول علیقے جس نے علو یوں کو برسرا فقد ار لانے کے لئے آخر تک کوششیں کیں اور جس کا سارا دن قال القد قال الرسول علیقے میں گر رہا ہوا ور پوری رات تلاوت و نماز میں گر رتی ہواور احادیث رسول علیقے میں گر رہا ہوا ور پوری رات تلاوت و نماز میں گر رتی ہواور احادیث رسول علیقے میں گر رہا ہوا و سام طور سے اپنے اصحاب کو جیسے کہ کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو میں کر آؤ، جس کے گھر کے گئی کرے ذخیرہ کو حدیث سے پر تھے، یہ کیے ممکن ہے کہ اس کی کس میں درود شریف نہ پڑھا گیا ہو۔

پھراگر بات سیح ہوتی تومعاندین وحاسدین کثرت ہے تقاں کرتے ،غرض غالب خیال یہی ہے کہ بیروایت خلاف درایت بےاصل اورالحاقی ہے۔**و العلم عند الله** 

(٣)المتاريخ الاوسط: يدكر باب تكنيس چيى، شايداس قلى كانسخ جرمنى بس موجر بـــــ

(۳) المتساوی خوالی اللہ کی تاب کی تر تیب سنین سے ہے اور بہت مختفر ہے ، ان دونوں کہ بوں میں بھی روایت وورایت کے اعتبارے قابل اعتراض چیزیں ہیں ، جن میں ہے بچھ چیزیں'' تاریخ کبیر'' کے ذیل میں بیان ہو کمیں۔

(٥) الجامع الكبير: اس كتاب كابعي تلي نخر جرمني ميس تفار

(٢) خلق افعال العباد: اس ميس عقائد كى بحشيس بيس خلق قرآن د غيره مسائل ميس امام ذبلي كوجوا بات ديئ بيس (مطبوعه)

(2) المسند الكبير: الكابحي قلم نخر جرمني من بتلايام الابدر

(٨)اسامى الصحابة: اسكامِم قلمي نسخ برمني من بتلايا جاتا ہے۔

(٩) كتاب العلل: "علل حديث"كيموضوع يرعمه وكتاب -

(١٠) كتاب الفوائد: اسكاذكرامام رَنْدي نِي كتاب المناقب من حضرت طلحه كمناقب من كياب.

(۱۱) کتساب الموحدان: اس بین ان صحاب کرام کاذکر ہے جن سے صرف ایک ایک حدیث مروی ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ کتاب الوحدان مسلم کی ہے، بخاری کی نہیں۔

(۱۲)الادب المفود: اخلاق نبوی پرامام بخاری کی مشہور دمقبول تالیف ہے'' جامع سیح'' کے بعدسب سے زیاد دمفید کتاب ہے، مصرو ہند میں کئی بارطیع ہوئی ، ہندوستان کے بعض مدارس میں داخل درس بھی ہے۔

(۱۳) کتاب الضعفاء الصغیر: ضعیف راو بول کے تذکرہ میں امام بخاری کا بہت مختفر، مشہور رسالہ ہے کین اس میں بھی عصبیت کی جھلک جابجاموجود ہے، امام ابو بوسف ایسے ثقد محدث وفقیہ کومتر وک کہد دیا، حالانکہ امام نسائی ایسے متشد دومتعصب نے بھی امام موصوف کواپئی کتاب ''الضعفاء والمحتر وکین' میں ثقہ کہا ہے، متر وکین میں شار نبیس کیا (جب کہ رواۃ کی جانج پڑتال میں امام بخاری جیسے متشد دیتھے)

امام بخاری نے محض رنجش وعصبیت کی وجہ ہے امام ابو یوسف کومتر وک کہا لینی جس کی حدیث لوگ روایت نہ کریں، حالا نکدامام احمد اور یجیٰ بن معین جیسے آئمہ وحدیث و ناقدین نے ان کی شاگر دی کی اوران کے واسطہ ہے امام بخاری بھی امام ابو یوسف کے شاگر دہیں، گویا یہ ریمارک ایک تلمیذ کا اپنے استاذ الاسما تذو کے لئے ہے، ان حضرات نے امام ابو یوسف کوصا حب حدیث، صاحب سنت، مصنف فی الحدیث، شہت واکثر حدیثا، انتج الحدیث اور حافظ حدیث فرمایا ہے۔

ہندوستان کے مشہورا بل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان نے'' الناج المکلل'' میں لکھا کہ قاضی ابو یوسف کوفہ کے امام ابو صنیفہ کے شاگر د، فقیہ، عالم اور حافظ حدیث تھے''، پھر لکھا کہ امام احمہ بچیٰ بن معین اور علٰی بن المدینی تینوں امام ابو یوسف کے تقدیمونے پرمتفق ہیں، جس کوا بسے اکا برمحد ثین ثقہ کمیں اس کومتر دک الحدیث کہنا کہے درست ہوا؟

پھر جب امام بخاری کے شخ اعظم علی بن المدین ان کو تقد کہتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں امام بخاری کے متر وک کہنے کی کیا قیمت ہے؟

بہت ہے مناقب ذکر کر کے آخر ہیں نواب صاحب نے یہ بھی لکھا کہ امام یوسف کے اوصاف بہت ہیں اورا کثر علاء ان کی فضیلت و تعظیم کے قائل ہیں اور یہ بات محقق ہے کہ جس کے مداح زیادہ ہوں، اس کے بارے میں جارجین کی جرح مقبول نہیں ہوتی، خصوصاً جب کہ دہ جرح ہمعصروں کی طرف سے ہواورا لیسے ہی محصروں کی طرف سے ہواورا لیسے ہی محصول ہیں ہے، امام بخاری اور دار قطنی وغیرہ کا شار بھی کبار محصبین میں سے کیا گیا ہے۔

ہمعصروں کی طرف سے ہواورا لیسے ہی محصبین کی جرح بھی مقبول نہیں ہے، امام بخاری اور دار قطنی وغیرہ کا شار بھی کبار محصبین میں سے کیا گیا ہے۔

ہمعصروں کی طرف سے ہواورا لیسے ہی محصبین کی جرح بھی مقبور محمد یہ وفقیہ تھے، امام صاحب کی خدمت ہیں برسوں رہے، امام صاحب سے چالیس ہزار مسائل مشکلہ عل کے اور امام صاحب کی مجلس شور کی تھ دین فقہ کے خاص رکن تھے، ابن ماجہ نے اپنی سنن ہیں ان سے تخریج کی ک

نیکن امام بخاری نے شایدائ نبیت سے ان پر بھی ''مسکوت عنہ'' کی چھاپ لگادی ہے، اسد بن عمر وبھی ای مجلس شور کی کے دکن اور فقہاء جہتدین میں سے تھے، خنی تھے اور امام اعظم کے تلمیذ خاص ، امام احمد بن ضبل ( یخنے بخاری ) اور احمد بن منبع جیسے محمد ثین کبار کے استاذین اور امام احمد نے ان کوصد وق کہا اور ان سے روایت صدیت بھی کی ، جب امام ابو یوسف کا انتقال ہوا تو ہارون رشید نے بغدا داور واسط کی تضا آپ کو سپر دکی اور اپنی صاحبز ادری کا نکاح آپ سے کرویا ، پھر یہ کہ امام نسائی تک نے ان کو لا ہاس بہ کہا، مگر امام بخاری نے ان کو بھی صاحب رائے اور ضعیف کہ کرقصہ ختم کرویا اس کتاب کو اہل صدیث حضرات نے بار ہا طبع کر کے شائع کیا۔

- (۱۴) كتاب المهسوط: اس كالجحي قلمي نسخة جرمني بيس غالبًا موجود ہے۔
  - (١٥) الجامع الصغير: اس كاليمي تلمي نسخ جرمني مين عالبًا موجود إ-
    - (١٢) كتاب الرقاق: الكاذكركشف الظنون مسي-
- (١٤) بو المو المدين: حافظ ابن جمر في اسكاذ كركيا باورموجودات من شاركيا بـ
- (١٨) كتاب الاشربه: امام دارتطني كي "المومكف والمختلف" بين اس كاذكر بهي ملتاب-

(19) كتاب الهبه: يانج سواحادى كالمجموعة بتاياجاتا به بظاهرد نياكمشهوركت خانول ميل كهيل وجودتيس بـ

ر ۱۳۰) کتساب الکنی: علم کن میں عمرہ کماب ہے، امام بخاری کی تالیف میں ترتیب ہجائی نہتی، امام ذہبی نے اس کومرتب و مختفر کیا اور ''امقتنی فی سرداکٹی'' نام رکھا۔

(۲۱) التفسير الكبير: ال كاذكر فريرى اوروراق يخارى في كيا ي-

(۲۲) جنز القراء ة خلف الامام: بدرمالة رأت طف الامام كاثبات بين لكها كياب، چونكهاس مسئله بربورى بحث البيخ موقع پرانوارالبارى بين آئے كى، اور ہم بتلائي گے كه دلائل كى قوت كے ساتھ ہے۔ ان شاء القد

اس لئے اس وقت کتاب نہ کور کا صرف مختصر تعارف کرانا مقصود ہے، بڑے افسوں کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اثناء بحث ہیں جابجا عصبیت کارنگ موجود ہے اور جیسے اعتدال وانصاف کے ساتھ دونوں طرف کے بورے دلائل ذکر کر کے امام بخاری جیسے جلیل القدر کو کا کمہ کے طور سے پچھ لکھنا چاہئے تھاوہ صورت افتیار نہیں کی مشلا خود ہی ایک جگہا حناف کی ایک دلیل افدا قری القو ان فاست معوا له و انصنو ا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے جواب ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں آیت ہیں قرات سے مرادوہ نماز ہے جو خطبہ کے وقت پڑھنی چاہئے ، لینی جو دیر سے نماز جمعہ کے لئے مجد ہیں پہنچ کہ خطبہ ہور ہا ہو تو ضرور دور کھت تحیۃ المسجد ادا کرے اور نماز بغیر قرات کے ہوتی نہیں ، لیس ہی نم ز وقت خطبہ کے وقت خاموش رہنا چاہئے ، پھر بہت ی احادیث خطبہ کے دوران دور کھت پڑھنے کے جواز پر پیش کی ہیں ، گو یا بحث پور کی ہوگئی حالا نکہ یہاں دوسری بہت کی ہاتوں کی وضاحت بہت ضرور کی تھی ، مثلاً

(۱) اہام احمد (استاذ امام بخاری) نے اجماع ذکر کیا ہے کہ بیآ یت نماز کی قر اُت میں اتر ی ہے اور اس پر بھی اجماع نقل کیا کہ جہروالی نماز میں مقتدی پرقر اُت واجب نہیں ہے، دوسری جگدا ہام احمہ نے فر مایا کہ بیآ یت نماز کے بارے میں اتر ی ہے۔

ا مام ابن تیمیدنے فناوی بیں کہا کہ سلف سے بطور استفاضہ منقول ہے کہ میآ بہت قر اُست صلوٰ ق بیں اتری ، اگر چہ بعض نے خطبہ بیں بھی کہا ہے۔ (فعل انطاب معرب شاہ صاحب مسلم)

۔ پھرا گرخطبہ میں بھی ہوتو چونکہ بھم عام ہے اس لئے بھی خاص مورد کا لحاظ نہیں ہوگا در نہام احمہ جبری نماز میں وجوب قر اُت کوکس طرح ختم کر دیتے ، یہ تھوڑا سااشار و کا ہے ورندخو داحناف کے پاس جو دلائل ہیں ان کود کھے کرآپ خود فیصلہ کریں گے کہ پر و پیگنڈے کی غلامشینری کے زورے حنق مسلک کوکس طرح بدنام کیا گیا ہے۔

ا مام بخاریؓ کے متعلق حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا تھا کہ سیح بخاری میں تو خاموش رہتے ہیں تکر باہر دوسرے رسائل وتصانیف جزء القرُ ق ، جز ءرفع البید بین وغیرہ میں تیزلسانی کرتے ہیں۔

میں نے بڑےغور ہے اس متن ندکور کی روشنی میں امام بخاری کی تاریخ ،ضعفاءصغیراور جزءالقرءۃ و جزءر فعیدین وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے حاصل مطالعہ آ یہ کے سامنے آئے گا۔ان شاءاللہ۔

بن الله المستماع کا اور دورکعت ادا کر بخاری نے تو جیہ فر مادی کیکن استماع کی کیا صورت ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی خطبہ کے دفت آئے گا اور دورکعت ادا کرے وہ قر اُت سراْ کرے گا، تو اس کا استماع دوسرے لوگ کیے کریں گے، اورا گرسری قر اُت کے خطبہ کے دفت آئے گا اور دورکعت ادا کر سری قر اُت کو فار اُنہ کے لئے بھی استماع کا اس قدرا ہتمام خدانے کرایا تو جمری قر اُت کو نظرانداز کیوں اور کیے کردیا گیا۔

(۳) اہام بخاریؒ نے سلیک عطفانی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ دوران خطبہ ہیں آئے ، حالانکہ بیابات بھی قطعی نہیں ، کیونکہ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ مسجد ہیں پہنچ تو حضور علیہ اسلام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تھے،ای حالت ہیں آپ نے ان کو بھٹے پرانے حال میں وکھے کران کے نقر وافلاس کا اندازہ کیا اوران سے دورکعت پڑھنے کو کہا (تا کہ دوسر بے لوگ بھی ان کے نقر وافلاس کواچھی طرح دیکے کرا حساس کریں اورلوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، چنانچاس حدیث سلیک پراہام نسائی نے ''الحث علی الصدقہ'' کا ہاب یا ندھا ہے، چونکہ حضورا کرم علی ہے محالبہ کی غیر معمولی نقر وافلاس کی حالت و کیھنے ہے آزردہ ہوتے تھے اور ''گاہ المنصوران یکون محفو ا' پھی آپ کا ارشاد گرامی تھا، اس لئے دوسر سے جمعہ کو بھی ان کونماز کے لئے فرمایا، تیسر سے جمعہ میں راوی کو تر دو ہے، حدیث معانی مختلفہ کی متحمل ہے، پس ایک معنی کو بجرم بیان کرنا اور دوسر سے معنی سے صرف نظر کرنا کے کھذیا دہ اچھانہیں ہے۔

غرض اس سلسله من بهت سے امور تشریح طلب ہیں، اور دلائل فریقین پوری طرح سامنے لاکر فیصلہ کرنا تھا،لیکن اس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ امربیہ کے امام بخاری ان تصانیف میں امام اعظم ، ان کے اصحاب و دیگر حنفیہ سے بخت برطن اور پتنفر معلوم ہوتے ہیں ، پھر غصہ و غضب سے بھرے ہوئے ،جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف کی کسی بات پرسکون واطمینان کے ساتھ غور کرنے کو تیارنہیں معلوم ہوتے ، یہی فیصلہ ان کی تصانیف ہے مولا ناعبدالرشید صاحب نعمانی نے بھی کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب بھی اس کو "تیز لسانی" سے اوا فرماتے تھے، علامہ کوثری نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، نیز پہلے علامہ تخاوی شافعی وغیرہ نے بھی اس شم کا تبعرہ کیا ہے، جوہم نے کسی دوسری جگفتل کیا ہے۔ یہاں پہنچ کر جھےایک دوسرا حاصل مطالعہ لکھنا ہے، اسحاب مطالعہ الل علم خاص توجہ کریں تو اچھاہے، بیتو سب کومعلوم ہے کہ امام مادب کے زمانہ بی بس کچے معاصرین حسد سے کچے عناد معاصرت سے کچے فاطانبی سے امام صاحب سے بدخان سے ، آخری سم سے امام توری، ا مام اوزاعی، حضرت امام جعفرصا دق وغیرہ ایسے حضرات تنے جو دور ہے غلامی افواہوں پر اولاً برظن تنے ہے ۔ الفاظ تک اوا کئے (جن کو ا مخالفین اب تک نقل کر کے مفالط کردیتے ہیں ) مگر جب باوگ قریب ہوئے ، سیح حالات معلوم کئے ،خودا مام صاحب سے ملاقاتوں ہی علمی ندا کرات کے توبیسب حضرات جتنے بدخن نتے اس بیانہ ہے بہت زیادہ خوش عقیدہ بھی ہوگئے ،اوراپنی سابقہ بدخلنی وکلمات نقید پر بھی اظہار غدامت کیا، جس کی تفعیل گزر چکی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کوامام صاحب کی خدمت میں جانے سے بار بارروکا بھی گیا، مرخدانے ان کوامام صاحب کے پاس پہنچادیا،جس پرووفر مایا کرتے کہ اگر جس مخالفوں کی باتوں جس رہتا توامام صاحب کے علوم سے محروم رہ جاتا۔ غرض ایک عضرایسے معاندین کا امام صاحب کے وقت بی سے تھا، جس کا کام صرف غلط ہی پھیلا کرامام صاحب سے دوسروں کو بدخن کرنا تھا۔ ان لوگوں میں ہے تھیم بن حادثزا گی (امام بخاری کے استاذ) کا ذکر او پر ہو چکا ہے، دوسرے شیخ تمیدی (استاذامام بخاری) تھے جوا بی ا فآد طبع ہے مجبور ہو کرخود اپنی جماعت شوافع میں بھی تغریق کے لئے ساعی ہوتے تھے، حضرت سفیان بن عیدینہ (تلمیذامام اعظم) کی خدمت میں کا فی رہے تھے، اس لئے احادیث مغیان کے بڑے عالم تھے، اور اس لئے ان کی قدرومنزلت ہوتی تھی، اس لئے امام شافعی بھی ان کی عزت کرتے تھے، بعض سفروں میں بھی ساتھ رکھا، جس ہے انہیں امام شافعی کا جانشین بننے کی بڑی طمع ہوئی ، گران کے اعد رفقہ کی بڑی کی تھی ، پھر انہوں نے اپنے لئے مایوس ہوکرا ہے ہم خیال وہم مشرب بویطی کے لئے جوڑتو ژکیا، مگر فقد کی ان میں بھی کی تقی، جب کدامام شافعی کے دوسرے تلافدہ مزنی جحرعبدالحکم ایسے فقید موجود تنے، دوسرے شیخ حمیدی اگر چہ حدیث کی روایت بٹس تُقدیتے، مگر دوسرے معاملات بٹس غیرمخاط تھے،ای لئے محربن عبدالحکم نے ان کی تکذیب کی ہے،ان کے علاوہ اساعیل بن عرعرہ تھے جن کا ذکراو پر ہو چکا ہے، بیاور دومرے چند حضرات ا ما ماعظم کے چنداعدی عدد تنے اور جھوٹی روایات امام صاحب کے خلاف چلا کران کی طرف ہے لوگوں کو بدخن کیا کرتے تھے۔ علامہ کوٹری نے مشخ حمیدی کی بہت می الی روایت پر تنقید کی ہے (جوحطیب نے نقل کی ہیں) اور رواۃ پر کلام کیا ہے، یہی بیخ حمیدی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک امام شافعی میدان جس ندآئے تھے، ہمیں امام صاحب کے خلاف کوششوں میں کامیابی ند ہو کی ،اس سے اشارہ

ا من اعلمی سلسلہ کی نوک جمونک کی طرف ہے کہ اس کوا مام شافعی کے ذریعی تقویت پہنچائی گئی، پھرا مام بخاری تشریف لاے توان کوا مام معاحب

ہے بانتہابدظن کر کے وہ چیزیں کرائی گئیں جن کومیں امام بخاری کی تالیفات کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ا مام بخاری کی جزء رفع الیدین وغیره کی بعض عبارتوں ہے تو یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ امام بخاری امام صاحب اور ان کے اصحاب و تلاند ہ کواہل علم کے طبقہ بیں شار کرنے کو بھی تیار نہیں۔

جزءالقراً قامطبوع میں ۱۹ پر عالبا ام صاحب اور حنفیہ کی ہی طرف اشار وکر کے کئی غلط باتیں منسوب کردی گئیں ، مثلاً خزیر بری کو ولا باس بہ کہنا ، جس کی تر دیدا مام صاحب کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ نے بھی کی ہے ، اس رسالہ کودیکھنے سے قبل میرے واہمہ بیس یہ بات نہ آسکتی تھی کہ امام بخاری ایسے تحقق بھی امام صاحب کی طرف ایسی ہے اصل باتیں منسوب کرنے والوں کے زمرہ بیس واخل ہیں۔

ہری السیف علی الامۃ کا اعتراض بھی ہے جس کو خلافت علوجین کے نالفین اور عہای حکومت کے ہوا خواہوں نے اہم صاحب کے خلاف ہوادی تنجی اور امام اوزا کی وغیرہ کو بھی اس پرو پیگنڈے سے متاثر کردیا تھا، ابتدائی دور بیس امام اوزا کی نے بھی بیہ جملہ امام صاحب کے بارے بیس کہ دیا تھا، بعد کو جب حضرت عبواللہ بن مبارک سے لل کرامام صاحب کے حالات سے اور خود بھی مکہ معظمہ جس امام صاحب سے لئے توا بی سب بدگانیوں پرا ظہارافسوس فرمایا، حالا نکہ امام صاحب کا جو حکام جور کے خلاف اقدام کا مسلک ہے اور اس کی جمایت بیس انہوں نے عہاسی خلفاء کے مظالم کا مقابلہ بھی انتہائی یامردی و بے جگری ہے کیا وہ امام صاحب کی بہت بڑی منقبت تھی جس کو بری السیف علی الامة کے گفناؤ نے عنوان سے تعبیر کردیا گیا، یعنی امام صاحب امت بھی آئی وقال جاری رہنے کو بہند کرتے تھے۔

کیاا، ام صاحب کی پوری سیاسی و ملی زندگی کے دوشن دور کوایے بے جان فقروں کے ذرید نظرانداز کردینا کوئی اچھی خدمت کی جا عتی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو جا ہے آپ کی تحریر فتنہ ساز کرے

اس کے بعد بھی چیزیں شیخ حمیدی اور اہام بخاری وغیرہ کے ذریعہ علامہ ابن حزم و خطیب وغیرہ تک پہنچیں ،خصوصیت سے علامہ ابن حزم کا طرز تحریب کی بیار ہی مدیث بھائی بھی ان کو حزم کا طرز تحریب کی امام مساحب کے خلاف بڑی حدیث جارہ انداور غیر منصفانہ ہے اور جمارے زمانہ کے محترم اہل حدیث بھائی بھی ان کو انتھائے بھرتے ہیں، جس کا بقیجہ سوائے اس کے بچو نہیں کہ ان سطی اور غلط باتوں کے پروپیگنڈے اور جواب وجواب الجواب سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دلوں میں فرجشیں بڑھتی ہیں اور ہم لوگ غیروں کی نظروں میں خود بھی ذکیل ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی درسواکرتے ہیں، اور سیاسی اعتبارے جو بچھ نقصانات ہماری لڑائی بھڑائی کے ہیں ووالگ دے۔

كيااس مسئله برنظر ثاني اور بهترتو قعات كي كوئي منجائش بيس؟ اللهم ادنا الحق حقا و اد زقنا اتباعه

افسوس ہے کہ بری السیف علی الامة کا الزام امام صاحب پر امام بخاری جیسے باخبر محقق مورخ محدث لگا رہے ہیں۔اس موقع ک مناسبت سے امام صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ علامہ موفق کی کمنا قب الا مام سسم کا سے قال کرتا ہوں۔

ابومعاذبی کہا کرتے تھے کہ کوفہ کے سب لوگ امام صاحب کے آزاد کردہ غلام جیسے ہیں، کیونکہ ان سب کی زندگی امام صاحب کے برکات وجود کا تمردارا پے لئنکر کے ساتھ کوفہ میں فاتحانہ داخل ہو گیا اور جامع کوفہ میں بیٹے کر کوفہ کے تمام مردول کے لئے آل عام اور بچوں مورتوں کوقید کرنے کا تھم دیا، امام صاحب کوفہ ہوئی تو بے جین ہوگئے اور جس حالت میں بیٹے کر کوفہ کے تمام مردول کے لئے آل عام اور بچوں مورتوں کوقید کرنے کا تھم دیا، امام صاحب کوفہ ہوئی تو بے جین ہوگئے اور جس حالت میں تھے گھر ہے چا در سنجالتے ہوئے، جامع کوفہ بیٹے گئے، شحاک سے کہا کہ میں ایک بات کہنا چا ہتا ہوں ، شحاک نے کہا کہئے! فرمایا: '' آپ نے کس دلیل سے کوفہ کے مردوں کے آل اور مورتوں ، بچوں کوغلام بنا ٹادرست مجھا؟''۔

ضحاک نے کہا:''اس لئے کہ بیسب مرتد ہیں،اور مرتد کی سزاقل ہے''۔امام صاحبؒ نے فرمایا، کیاان کا دین پہیے کوئی دوسرات جس کوچھوڈ کر بیآئے تھےاور پھرائ کی طرف لوٹ گئے یاشروع ہےاب تک ایک ہی موجودہ دین پر ہیں؟ ضحاک نے کہا: آپ نے کیا کہا؟ پھر ہے اس کو دھرائے! امام صاحب نے پھراس بات کا اعادہ کیا ہضحاک نے کہا واقعی ہم سے خلطی ہوئی اور پھرسپ کشکر کوئل سے بازر کھااور واپس چلے گئے۔

امام صاحب کے ایسے دا تعات بہت ہیں ایک منا تب، موفق اور کردری ہی کواگر پوری طرح مطالعہ کیا جائے تو امام صاحب کی جلالت قدر کااعتراف ناگزیر ہوجاتا ہے۔

واقعی وہ مراح الامت تھے،اور'' جراغ تلےا ندھیرا'' دیکھئے کہ امام صاحب کے بعض بہت ہی قریبی دور کے رجال تاریخ وحدیث بھی امام صاحب پر بے بنیاد ہمتیں دھر گئے ہیں۔" و انبی اللہ المشت کی''.

(۲۳) جزءر فع الیدین: بیدسالہ طبع محدی لا ہورے ۳۲ صفحات برطبع ہوا تھااوراس میں آئمہ جبہتدین کا اختلاف هلال وحرام یا جواز عدم جواز کا نہ تھا، گرامام بخاریؒ نے دوسرے خیال کے لوگوں کے واسطے غیر موز وں کلمات استعمال کئے ہیں۔ مثلاً:

(۱) ص ۱۱ پر حضرت ام الدردارضی الله عنها ہے دفع یدین کی روایت کاذکرکر کے فرمایا کدان لوگوں ہے تو بعض اصحاب نبی علی کے کا عورتوں کا ہی علم ذیادہ تھا کہ وہ نماز میں دفع یدین کرتی تھیں۔ ہمیں خود بھی تسلیم ہے کہ صحابہ کے بعد کے تمام لوگ صحابہ وصحابیات سے کم مرتبہ ہیں ہگر تارکیون دفع صحابہ مردوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے۔ اس لئے کیار فع یدین کرنے والی صحابہ کوتارکیون رفع صحابہ کرام پر بھی علم عمل میں فضیلت دی جائے گی؟

ا مام بخاریؓ نے بیکھی دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحافی ہے ترک رفع یدین ٹابت نہیں حالا نکہ دوسرے اُکا برصحابہ تو تھے ہی ،خود حضرت ابن عمرؓ بھی روایات رفع پر عامل نہیں تھے، جن پر ثبوت رفع کا بڑا مدار ہے ،غرض جس طرح رفع یدین کرنے والے صحابہ کافی تعداد میں تھے تارکین رفع بھی بہت تھے اس کئے ہمارے حضرات نے اس اختلاف کوزیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔

(۲) عدیث الله من الله الله و العنی ایدیکم کانها اذ ناب خیل شهس سے آک رفع پراستدلال کرنے والوں کو بے علم کہا ہے حالانکہ خودمحدثین نے اس حدیث کو دوالگ الگ واقعات میں ذکر کیا ہے، حالت تشہد میں سلام کے وقت میں رفع یدین کرتے سے ،اس کو بھی حضور علی نے نو کا اور کھڑ ہے ہوئے بار بار رکوع کو جاتے آتے اور بحدہ کے موقع پر جور فع یدین کرتے سے ،ان کو بھی روکا ، ملاحظہ ہو فنے الملہم شرح مسلم وغیرہ ،مسانید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ، ابن عمر ،حضرت بالی سعود اور مسلم وغیرہ ،مسانید میں حضرت ابن مسعود اور آپ کے اصحاب نیز ابرا تیم خنی وغیرہ سے عدم رفع نقل ہوا ہے۔

تر ندی شریف بیل حضرت ابن مسعودگی حدیث مروی ہے،انہوں نے فر مایا کہ بیس تہمیں حضورا کرم علیہ کے نماز پڑھ کر بتا تا ہوں پھرنماز پڑھی تو سوائے تکبیراولی کے کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے ،امام تر ندی نے اس حدیث کوشن کہا ہے۔

' (۳) امام بخاریؓ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بھی رفع یدین کرنے والوں میں بیش کیا ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم خفے، پھر طنز کے طور پر فرمایا کہ ' بے علم لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہی کا اتباع کر لیتے ، بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بے علم لوگوں کا اتباع کیا''۔

آپ نے دیکھا کہ حفرت ٹاہ صاحب کے ارشاد کی شرح کس کس ٹان ہے آپ کے سامنے آرہی ہے اوراس امر پر جیرت بالکل نہ سیجئے کہ جن ابن مبارک کوسب سے بڑا عالم اہل ز مانہ خودامام بخاری بتارہ ہیں، وہ خودا پنے اقر ارواعتر اف سے اسٹے بڑے عالم کن بے علم حضرات کے فیض صحبت ہے ہوئے تھے۔

وائل بن جمر چونکدر فع یدین کے راوی بیں اور حضرت ابراہیم نخعی کے سامنے ان کی روایات کا ذکر ہوا تو انہوں نے اتنا فرما دیا تھا، کہ شاید وائل نے ایک مرتبدایسا دیکے لیا ہوگا، مطلب بیتھا کہ ان کو در بار رسمالت علیہ کی حاضری کے مواقع استے نہیں ملے، جینے حضرت ابن

مسعود وغیرہ کو جور فع یدین کی روایت نہیں کرتے اور حنفیہ نے بھی اس ہات کو کسی قدر وضاحت سے کہددیا تو امام بخاری نے فر مایا کہ بے علم لوگول سنے '' وائل بن حجر'' برطعن کیا ہے۔

واقعی اسے زیادہ ہے بلی کامظاہرہ کیا ہوگا کہی صحابہ پرطعن کیا جائے ، گرطلی دو بی مسائل میں نہاہے محاط نقدہ بحث کو بھی طعن جیسے تخت لفظ ہے تبیر کرنادجہ جواز چاہتا ہے ، پھر یہ بھی دیا کس درجہ میں ہوگا۔
ان صفحہ پرامام بخاری نے حضرت عبداللہ بین مبارک کا داقع رفع یہ بین کے سلسلہ میں نقل کیا ہے جو مختلف طریقوں سے منقول ہے ،
ام بخاری نے اس طرح نقل کیا کہ ابن مبارک نے فرمایا: میں امام صاحب کے پہلو میں نماز پڑھ درہا تھا ، میں نے رفع یہ بین کیا تو امام صاحب کے پہلو میں نماز پڑھ درہا تھا ، میں نے رفع یہ بین کیا تو امام صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ بیل تھا کہ تم اڑ جاؤگے ، میں نے کہا کہ جب میں پہلی بی دفعہ نداڑ اتو دومری دفعہ میں کیا اڑتا ، وکھ نے کہا کہ ابن مبارک حاضر جواب نتے ، امام صاحب متنجر ہوگئے (جواب نہ دے سکے )

ا مام بخاریؒ نے اس کے بعد لکھا کہ '' جس طرح گمراہ لوگ مدد نہ ملنے پرلا حیار ہوجاتے ہیں، یہ بھی پچھان ہے لتی جلتی صورت ہے، جلا بئے اب طعنہ گمراہی تک بھی نوبت پہنچ گئی، پھر ہاقی کیار ہا؟

یمی واقعہ خطیب نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ابن مبارک نے ایک دفعہ اما صاحب سے رفع یدین کے بارے ہیں سوال کیا ، امام صاحب نے فرمایا ، کیا اڑنے کے ارادے سے رفع یدین کرتا ہے؟ ابن مبارک نے کہا: اگر پہلی دفعہ اڑا تو دوسری مرتبہ بھی اڑے گا ، امام صاحب خاموش ہو گئے اور پچھے نے فرمایا۔

اس کے بعد واقعہ مذکور کی سیح نوعیت بھی ملاحظہ سیجئے:

جبیہا کہ پہلے عرض کیا گیا، رفع یہ بن کا اختلاف افضل غیر افضل کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ پجھنہیں جبیبا کہ اس کی وضاحت جصاص نے احکام القرآن میں اور حضرت شاہ صاحبؒ نے ٹیل الفرقدین میں فر مادی ہے۔

ا بن مبارک کا اکثر معمول بیتھا کہ وہ نغیبی مسائل واحکام بیں اپنامعمول اس کو بتاتے تھے، جس پران کے دونوں شیخ امام صاحب اور حضرت سفیان توری متعنق ہوں، رفع یدین بیں انہوں نے خلاف معمول وہ صورت اختیار کی جوامام صاحب اور سفیان توری دونوں کے خلاف تھی، پھرامام مالک ہے بھی ایک روایت عدم رفع کی ہی ہاور وہی مالکیہ کامعمول بہا ہے اور ابن مبارک کے وہ بھی شیخ تھے۔

احناف کا مسلک بظاہرا اس کئے بھی زیادہ تو ی ہے کہ رفع یدین کی روایات ہیں سب سے زیادہ بھی ابن عمر کی صدیرہ ہے۔ مس پرانہوں نے خود علی نہیں کیا، جس کوامام صاحب اورامام مالک وغیرہ دلیل شخ سمجھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صدیرہ اوران کا عمل بھی دلیل رحجان موجود ہے۔
ان سب چیزوں کے باوجود ابن مبارک کا عمل دوسراتھا، اس لئے امام صاحب نے بطور مزاح بیطیرانی جملے قرمائے تھے اورای لئے ابن مبارک کے مزاحیہ جواب پر پکھونیں فرمایا، ورنہ جس شخص کی محیرانہ توت استدلال کے امام مالک قائل ہوں اور جس نے امام اوزای کو مناظرہ میں ساکت کردیا ہو وہ اپنے شاگر دوں کے سامنے کیا لاجواب ہوتا، خصوصاً الی صورت میں کہ خود ابن مبارک ان کی علیت کا لوم ا

مائے ہوئے ہیں لقد زان البلاد و من علیها امام المسلمین ابو حنفیه ایک مراجبا ثداز کی بات می اورای انداز ش فتم ہوگئ۔

اس کوامام بخاری نے اپنی روایتی تاراضی کی وجہ سے تنی و گمرای تک پہنچا کر دم لیالیکن ہم کیا کہیں؟ دونوں طرف اپنے بڑے ہیں، اکا ہر ہیں،اسا تذ ہ دائمہ ہیں ہے

#### قبومسي هم قتلوا اميم اخيى فباذا رميست يصيبني سهمي

اس شعر میں عربی شاعرنے کتنی سمجھ داری کی بات کہی ہے کہ اے امیمہ! میری ہی قوم کے لوگوں نے میرے بھائی کو آل کیا ہے ، اب اگر میں اس کے انتقام میں ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر دوں تو وہ سارے تیرخو دمیرے ہی دل وجگر میں ہوست ہوں گے۔

کاش ہمارے اہل حدیث بھائی اس ہے سبق حاصل کریں اور وواما م صاحب کے بارے ہیں امام بخاری وغیرہ کی جرح وتنقید کا اعادہ بار بارکرنا چھوڑ دیں تا کہ ہم بھی اس کے دفاع میں کچھ لکھنے ہر مجبور نہ ہوں۔

امام بخاری نے ص ۱۲ پرامام سفیان توری اور امام حدیث وکیج کو تارکین رفع یدین بیس شارکیا ہے حالانکہ پہلے کہ چکے تھے کہ بے علم لوگوں نے بے علم لوگوں کا اتباع کرنے کی وجہ سے ترک رفع کیا ہے ،اب اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا فرما کیں سے۔

ایک جگہ ای رسالہ میں امام بخاری نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ پہلے لوگ الاول فالاول کواعلم سمجھا کرتے تھے، کیکن پےلوگ الاخر فالاخر کواعلم سمجھتے ہیں گویا یہ بھی اور اس کئے کہتے ہیں کہ آئمہ سمجھتے ہیں گویا یہ بھی ان کی جہالت کا ایک بڑا ثبوت ہے، گرہم لوگ تو امام بخاری ہی کی تحقیق کو درست سمجھتے ہیں اور اس کئے کہتے ہیں کہ آئمہ متبوعین اور ان کے اصحاب و تلا غدوا ول تھے، اس لئے وہ ہی اعلم تھے، بہنبت بعد کے محدثین و مخفقین کے

اند کے باتو بلفتم و به دل ترسیدم که دل آزرده شوی درند مخن بسیار است

(۲۴) جامع سیح نیدام بخاری کی سب سے زیادہ مشہور ،مقبول ، عظیم الثنان اور رفیع المنز لت تالیف ہے،خود امام بخاری کواس پر بہت نازتھا، فر مایا کرتے تھے کہ خدا کے بیہاں بخاری کویش نے نجات کا ذریعہ بنالیا ہے۔

امام بخاری کی تالیف صحیح کے وقت ان سے پہلے کی تالیفات جن کی مجموعی تعدا داکیہ موسے زیادہ ہوگی ، مصد بہود پر آپھی تھی ، چنا نچہ امام بخاری نے امام دکھے اورامیر المونین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کی تمام کتا ہیں تو اپنے بیان کے مطابق اپنے ابتدائی زمانہ تحصیل بی شی مطالعہ کر لیتھی ، بلکہ یاد کر لیتھی اوران سے اہل عراق کے علوم حاصل کئے تھے، اس طرح امام اعظم کے مسانید، کتاب الآثار بروایت امام ابو پوسف ، امام مجمد و دیگر اصحاب امام کی تالیفات سامنے آپی تھیں ، امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقہ کے ساتھ دام محمد کے نتیج میں سائر سے بارہ لا کھ مسائل کو تر آن وصدیث ، ابتماع وقیاس کی روثنی میں مرتب و مدون کر اکر تمام اسلامی ممالک میں پھیلا دیا تھا، جس کے متعلق ابن ندیم نے اپنی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علام نبوت کی روثنی چارہ اور کی مقال میں پھیل دیا تھا، جس کے متعلق ابن ندیم نے اپنی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علام نبوت کی روثنی چارہ اور گئی عالم میں پھیل چی تھی۔

امام ما لک، آمام شافعی اوراً ما احمد کی تمام حدیثی نعبی تالیفات و مسانید موجود تھیں ، ویگر حفزات کے مسانید بیس سے مسند عبد الحمید بن المحمانی ، مسند البی مسند احمد بن منبع ، الحمانی ، مسند البی مسند البی مسند احمد بن منبع ، الحمانی ، مسند البی عرائعد فی ، مسند احمد بن منبع ، ابی الحق مطوعی ، مسند عثمان بن ابی شیب مسند است است مسند عبید الله بن موکی البعلی ، مسند مسدد بن مسر بد ، مسند ابوجعفر المسند کی ، مسند ابی بعقوب ابی الحق مطوعی ، مسند محمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند محمد بن برشام السد و کی وغیره موجود تھیں ۔ شوخی ، مسند ابی الحک مصنف عبد الرزاق ، مصنف الی بکر بن ابی شیب ، مصنف و کیج ، مصنف جماد بن سلم مصنف عبد کی ، جامع سفیان تو رکی ، تفسیر

سفیان تُوری، جامع عبدالرزاق، جامع سفیان بن عیبینه، جامع ابی عروق، جامع معمر بن راشد \_ سند به مرسند به به ویوسند به منه سند به سند به سند به به سند با در علی لیمه ایسند سیاسی درسا

سنن داری سنن ابن جرتج سنن سعید بن منصور سنن برزار سنن ابن طارق سنن ابی کی انحلال سنن سهل بن ابی سهل ـ کتاب الصلوٰ قافضل بن دکین ، کتاب الفهو را بن سلام ،مغازی محمد بن عائذ ،مغازی معتمر بن سلیمانی ،مغازی موی بن عقبه ،مغازی ابن اسخق ، جزءالذ بلی وغیره ، بےشار حدیثی تالیفات موجود ہو پیکی تعمیں ،لیکن تھیم مجردا حادیث کے مرتب کرنے کا رواج اس وقت نہ ہوا تھا ، امام بخاری نے ان تمام ذخائر عدیث سے استفادہ کرتے ہوئے طرز جدید پر کتاب ' جامع صحح'' کومر تب کر کے اولیت کا فخر عاصل کیا اور اس لئے ان کی جامع کی شہرت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے ہوئی ، ورنہ ظاہر ہے کہ اصحیت ، علوسنداور صبط متون احادیث کے اعتبار سے ان کے حتقد مین کے جمع کردہ ذخیرہ بہت ممتاز تھے۔

ای کے شاہ عبدالعزیز صاحب نے موطا امام مالک کو جامع امام بخاری کی اصل فرمایا اور امام مالک سے پہلے کی عدیثی تالیفات کو موطا امام مالک کی اصل کہنا جائے۔

روایت میں قلت وسا نظاحوذ اور علوسند کا باعث ہے، کثرت وسا نظیش اس درجہ احتیاط باتی نہیں رہ سکتی، اسی لئے سند نازل ہوجہ تی ہے، کثرت رواۃ کی صورت بیس صنبط متون بیس او ہام بھی درا نداز ہوجاتے ہیں، اسی لئے او ہام صحیحیین پر ستنقل کتا ہیں کئی گئیں، جامع صحیح بخاری مجموعی حیثیت ہے ایجد کی تمام کتابوں پر فوقیت واقعیاز رکھتی ہے، اس کے تراجم وابوا ب کو بھی امام بخاری کی فقہی ذکاوت و دفت نظر کے باعث خصوصی فضیلت و برتری حاصل ہے، کین امام بخاری چونکہ خود درجہ اجتہادر کھتے تھے، اس کئے انہوں نے جمع احادیث کا کام اپنے نقطہ نظر سے قائم کئے ہوئے تراجم وابوا ب کے مطابق کیا اور دوسرے آئمہ جمہتدین کے نقطہ ہائے نظر کونظر انداز کر دیا اگر وہ ایسانہ کرتے تو کتاب نظر کونظر انداز کر دیا اگر وہ ایسانہ کرتے تو کتاب نہ کورکی انہیت وافادیت بیس اور بھی غیر معمولی اضافہ ہوجاتا۔

آئمہ متبوعین میں سے مرف امام مالک سے بخاری میں روایات زیادہ ہیں، اپنے شنخ امام محمدؓ سے بھی صرف دور وایات لی ہیں، امام شافعیؒ سے کوئی روایت نہیں لی حالا نکہ وہ بخاری کے شیخ اشیخ تھے، ان کے بعض اقوال کوبھی'' قال بعض الناس'' کہہ کر بیان کیا۔ امام عظمیم جھی مادم سزاری کے شیخ الشعد خرمیر مگر اور سے بھی کوئی روایہ نہیں الی الدر سے اقدال بھی '' نتا البعض مادری '' ہیں۔ نقل کے جور

ا ما اعظم بھی امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں گران ہے بھی کوئی روایت نہیں لی ،ان کے اقوال بھی'' قال بعض الناس' بی نے قل کئے ہیں، بلکدا یک دوجگہذیادہ برجمی کا اظہار کیا ہے،اس برجمی کی وجدا ما مصاحبؒ کے مسلک سے ناوا تغیت، بدگمانی، غذا فہمی اور پچھر جمش معلوم ہوتی ہے۔

یہاں زیادہ بہتر ہے کہ امام العصر الاستاذ المعظم معزت شاہ صاحب قدس سرہ کے الفاظ میں پکھ حقائق ادا کردوں ، اثنائے درس بخاری شریف ، نویں پارہ س ۲۰۹ میں ''قال حماد' پر فرمایا کہ ''حماد استاد ہیں امام اعظم کے بلکہ امام صاحب ان کی زبان ہیں ، اگر چہ کہنے والوں نے جماد کو بھی مرجیٰ کہدویا ہے ، پس جماد اور ابراہیم نخعی کے اقوال توامام بخاری ذکر کرتے ہیں ، لیکن امام صاحب کے اقوال نہیں لاتے ، عالانکہ امام ابو صنیفہ کے عقائد تو سب جماد ایرا ہیم نعی اور علقہ و مصرت عبد اللہ بن مسعود نی سے ماخوذ ہیں ، پھر بھے میں نہیں آتا کہ جماد سے تو دوئی مواور امام ابو صنیفہ ہے مثمنی ہو'۔

اس کے بعد فرمایا کہ ''اعمال کوایمان وعقائد جس کیے داخل کیا جاسکتا ہے؟ یوں ہی اپنے گھر جس بیٹھ کرجو چا ہوا عتراض کئے جا وُاورا پنا
دیم علیحدہ بنائے جا وُ ،گر دین تو وہ ہوگا ہو پی فیہر خدا علیہ ہے تابت ہو'' نیز فرمایا کہ ''امام بخاریؒ کے بیشتر اسا تذہ وہ ہیں جن سے
انہوں نے علی استفادے کئے ہیں کی اکن اکن بن راہو یہ امام بخاریؒ کے اکا براسا قذہ ہیں ہے ہیں اور آئی بن راہو یہ خضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے
فاصر تعلقہ وہ بیں ہے ہیں، جوامام عظم کے کمیڈ فاص ہے ، گویا ہام بخاری دوواسطوں سے ہام صاحب کے شاگر دہیں (ان بی آئی کے اشاد سے
فاصر تعلقہ وہ بی سے ہیں، جوامام عظم کے کمیڈ فاص ہے ، گویا ہام بخاری دوواسطوں سے ہام صاحب کے شاگر دہیں (ان بی آئی کے اشاد سے
پرامام بخاریؒ گوتا لیف ہے بخاری کا خیال ہوا تھا) بعض حضرات نے تو آئی بن راہو یہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خی کہا ہے ''۔ (جو خلاف تحقیق ہے)
امام بخاریؒ نے پہلے پارہ میں کتاب الایمان کے ذیل میں ص ہر '' کفر دون کفر'' کا باب قائم کیا اور پوری قوت سے بتلایا کہ مل ذرا
میں کم ہوا تو کفر ہوگا ، اور دہاں کو کی نرمی اختیار نہیں کی تا کہ صورت اعتدال بیدا ہوتی لیکن ستا کیسویں پارہ میں جا کرص ۱۰ وا پر باب ما یکرہ من اس اسے جس کا حاصل ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتو کہرہ گنا ہوں ، شرب خروغیرہ کی وجدے ملت سے خاری نہ ہوگا۔
لعن شارب الخر'' ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتو کہرہ گنا ہوں ، شرب خروغیرہ کی وجدے ملت سے خاری نہ ہوگا۔
(پھرامام صاحب اور ان کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟)

مقبلی یمنی محدث نے کہاہے کہ امام بخاری حنفیہ سے حدیثیں نہیں لیتے ، اگر چہ بہت کم درجے کے لوگوں سے لے لیتے ہیں، چنانچہ مثال دی ہے کہ امام محمد (استادامام شافعیؓ ویجیٰ بن معینؓ) سے روایت نہیں لی اور مروان سے لے لیں، جس کی کسی نے بھی تو ثیق نہیں کی ۔ مثال دی ہے کہ امام محمد (استادامام شافعیؓ ویجیٰ بن معینؓ) سے روایت نہیں لی اور مروان سے لے لیں، جس کی کسی نے بھی تو ثیق نہیں کی ۔

بلکہ تاریخ کے ثابت ہے کہ مروان فتنہ پرواز،خونریز ہوں کا سبب اور حضرت عثمان کی شہادت کا باعث ہواہے،اس کی غرض ہر جنگ میں بیہ وتی تھی کہ بروں میں سے کوئی ندرہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں۔

جنگ جمل میں حضرت عائش فر مایا: کون ہے جو حرم نی علیہ پر دست درازی کرتا ہے؟ (مرادا ہے بھا نج ابن زبیر تھے) بین کر
اشتر نختی تجوڑ کر چلے گئے، پھر کوئی آیا اور اونٹ کے تلوار ماری جس ہے تماری گرنے گئی، اور حضرت علی نے ویکھا تو فورا وہاں پہنچ کر حضرت
عائشہ کو گرنے ہے بچایا اور جنگ فتم ہوگئی، اسی طرح حضرت طلحہ وزبیر صدیث نی کریم علیہ ہوئے سنگ ہونے لگے تو مروان نے
میں حکومت کی طمع اور فتنہ
پہنچھے ہے جاکر حضرت طلحہ و تیر مارکر زخی کردیا، کے تک اس کا مقصد ہی ہے تھا کہ حضرت علی ہے جنگ جاری رہے، اس میں حکومت کی طمع اور فتنہ
پردازی کا مادہ غیر معمولی تھا (یہاں امام بخاری کاریمارک" رہی السیف علی الامۃ" بھی یادیہ بھی ہے۔ حسمداق امام بخاری کے امام صاحب
کو دینا یا تھا، حالا تک اس کے معمداق مروان جیسے رواۃ بخاری ہے۔

زیدی نے متعقل کتاب تکھی، جس میں امام بخاری پراعتر اضات سے اور کہا کہ امام مجہ ہے روایات نبیں لیں اور معمولی رواق و کھلائے، جونچ بخاری میں آئے ہیں، حالانکہ کسی نے ان کی توثیریں کی ہے، یہ کتاب طبع نہیں ہوئی۔

فر مایا این الی اولیں اور قیم بن تما دکو بخاری ش کیوں لائے؟ شایدان کے نزد یک کذاب نہ ہوں، پھر داقع کاعلم خدا کو ہے، ہم تواس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اب جو جرحیں بھی سامنے آئیں گی، امام ابوصنیفہ دغیرہ کے متعلق خواہ امام بخاری ہی ہے آئیں وہ کی درجہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ مخالفین پران کی جرحیں مجے نہیں ہوتیں، کمالا تعفیٰ۔

تعیم ہے کی جگہ بخاری میں اصول میں روایات موجود ہیں اور پھرتعلیق ہی کا ذبوں سے لیٹا کب درست ہوسکتا ہے (تعیم کے حالات پہلے ذکر ہو چکے ہیں)

فرمایا: ''جہم بن صفوان اوا خرع بدتا بعین میں پیدا ہوا تھا، صفات الہیکا منکر تھا، امام صاحب ہے اس کا مناظر ہ ہوااور امام صاحب نے آخر میں اے فرمایا کہ اے کا فر! میرے پاس سے چلا جا، مسامرہ میں بیدوا قعہ موجود ہے میں نے اس کو'' اکفار الملحدین' میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جلد بازنہ تھے، جو بغیراتمام جحت می کا فرکھہ دیتے۔

ای طرح امام محمد ہے بھی جہمیہ کی مخالفت منقول ہے جوسب کومعلوم ہے گر باوجوداس کے بھی امام بخاریؒ نے امام محمد کوخلتی افعال کے مسئلہ میں جہی کہدیا ہے۔

فرمایا: میری نظریں بخاری کی رواۃ کی ایک ہے سوزیا دہ غلطیاں جی اور ایک راوی کئی گئی جگہ باہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے ، ایسا بھی بہت ہے جس کو بیس درس میں اپنے اپنے موقع پر بتلادیا کرتا ہوں اور اس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ کہاں نئی چیز آئی اور اس کا کیا فا کدہ ہے۔ حافظ ابن حجر سے بھی حوالوں وغیرہ میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بعض اوقات تیو د صدیث محفوظ ندر ہیں اور میں نے ان بی قیود سے جواب دہی گی ہے۔

فربایا: امام بخاریؒ اپنی سیح میں تو کف نسان کرتے ہیں، نیکن باہرخوب تیزنسانی کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو''جزءالقرائت خلف الامام''اور''جزورفع البیدین'' وغیرو۔

(ہم نے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی روشن میں اور پچھار شادات کئے ہیں)

فرمایا: کتاب الحیل میں امام بخاری نے حفیہ کے فلاف بہت زور صرف کیا ہے اور ایک اعتراض کو بار بارد ہرایا ہے، حالا انکہ خود دی رہ بہاں بھی امام ابو یوسف نے کتاب الحراج میں تصرح کردی ہے، کہ زکو قصد قات واجہ کوسا قط کرنے کیلئے حیار کرنا کسی صورت میں جا تر نہیں۔

لہذا جولوگ حیاہ کے مسائل تعمیں ان کو امام ابو یوسف کی بیرعبارت ضرور نقل کرنی چاہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ دفع حقوق یاا ثبات باطل کے لئے حیار جا نہیں ، البت اثبات می یا دفع باطل کے لئے درست ہے ، مثلاً کوئی خض اس طرح جتلا ہوجائے کہ دفع حوق یاا ثبات باطل کے لئے حیار جا نہیں ، البت اثبات می مرفوث رہی ہواور ان کی وجہ ہے اس کی مرفوث رہی ہواور ان کی وجہ ہے تر یب بہ ہلاکت ہواور مجبوراً نا داری کے باعث اپنی گردن واجبات ضداوندی سے چھڑا تا جا ہے گا یہ یادر کھنا چاہئے کہ حیلہ کے حیل مکاری کے نہیں ہیں جیسا کہ ترکہ کا نہیاں جا کہ کہ خوان ہور کے بیاں بھی مطم کا یہ یادر کھنا چاہئے کہ حیلہ کے منا می کاری کے نہیں ہیں جیسا کہ جکل رائے ہے ، بلکہ تد ہراور گرائش کے ہیں کہ اصول قرآن وحد یہ کواور صحابہ کے اقوال کوسانے رکھ کہ حوالہ ویث تھیں ہیں جیسا کہ جکل میں اور بھی میں مورک کے بیاں بھی میں فرق کرتے ہیں ، امام بخاری آنہ وحد حیلہ پراعتراض ہیں ہوسکا ، دوسر سے ہیکہ جواز حیلہ اور نافذ حیلہ دو چیز ہیں الگ الگ ہیں اور ہم دونوں ہیں فرق کرتے ہیں ، امام بخاری کے بعد حیلہ پراعتراض ہیں کواس کے بیاں جس میں فرق کرتے ہیں ، امام بخاری کے جونکہ دونوں ہیں فرق کیس کی اس کے بیاں کی میں موجود ہے کہ کوفیل کا عدم جواز اور ہا اور نافذ حیلہ دونوں ہیں موجود ہے کہ کوفیل کا عدم جواز اور ہا اور نافذ حیلہ دیا ہو اور اس کے حقیق داسلی معنی کا کا خاط نہ ہو۔

کتب فقہ میں آوسقوط زکو ہیں کا ذکر ہوگا، باتی اس کا پیفعال دیائے ہمار ہے نزد یک بھی جائز نہیں ہے، پھر کیااعتراض رہا؟ای طرح امام بخاری نے اعتراض کر دیا کہ بعض الناس تعجیل زکو ہ کے بھی قائل ہیں، پینی قبل وجوب کے ادائیں سے جیں، حالانکہ یہ بات بھی اصول فقہ ہے متعلق ہے اور شارح وقاید وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ذمہ مشغول ہوتی کے ساتھ تو نفس وجوب ہے اور فارغ کرنا ہوذ مہ کوتو وجوب اداء ہے۔ لہذا ہمارے یہاں وجوب فی الذمہ تحقق ہوجانے کی وجہ ہے زکو ہ کی ادائیکی درست ہوجاتی ہے نہ کہ وجوب سے بھی قبل تا کہ تعجیل

ز كوّة كإاعتراض درست بو\_

فرمایا: امام بخاری سے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کو فقہ تنفی ہے معرفت حاصل ہے جس کہتا ہوں کہ ان کی کہ بوں سے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کو فقہ تنفی ہے معرفت حاصل ہے بصفت نفس نہیں بنی ہے اور بہت کم چیزیں صحیح طور سے پینچی ہیں۔
ہمارے یہاں اگراہ کی صورة ہیہ کہ اپنی ذات یا قریبی رشتہ دار پر واردات گزرتی ہو، مثلاً فتل نفس قطع عضو، ضرب مبرح دغیرہ کی مسلم کے اور دومروں پرگزرے تب بھی اکراہ ہے ، حالانکہ کوئی ذی فہم بھی اس کواس حالت میں کروہ نہ کے گا ، یہ بات اور ہے کہ دین وثر بعت کی روے دومرے کی جان و مال کو بھی بچانا ضروری ہے۔

ص ۱۰۳۰ پاره ۲۸ بخاری شریف میں "و هو تنوویج سی کے جملہ پرفر مایا کدام م بخاری کو جوہم سے قضائے قاضی کے ظاہراً وبطناً نافذہونے کے مسئلہ میں اختلاف ہے، اس لئے ایک ہی اعتراض کو ہی پھیر کر بار بار لا رہے ہیں اور مقصودا پناول شخط کرتا اور حق مخالفت اور کرتا ہے، حالا تکہ یہاں بھی وہی فقد حقی ہے پوری واقف نہ ہونے کی وجہ سے کا رفر ماہے ، کیونکہ ہمارے یہاں بیر مسئلہ یوں ہی مطلق اور عام مہیں ہے ، طلک اس کی قیود و شرائط ہیں دوسرے وہ عقود و فسوخ میں ہے ، اطاک مرسلہ میں نہیں ہے، پھراس کی مسلاحیت ان ، عظم کی موجود ہونا ضروری ہے، وغیرہ جس کی تفصیل مبسوط میں سب ہمتر ہے۔

ص۱۴۰ پاره۲۹ بخاری میں بیوم المهاجوین الاولین کے جملہ پرفر مایا کردیکھئے! بیامت صلوٰ قب،اس کا یہاں کیا تعلق تھا؟ اہام بخاری کا بھی وہ حال ہے کہ'' زوروالا مارے اور رونے نددے'' بھر مسکرا کرفر مایا''اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے،اس لئے اوب چھوٹ گیا''۔ (افسوس صد ہزارافسوس! اس جملہ میں ارش وفر مایا تھا ، بہ حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کا آخری سال تھا) ع حیف درجشم زون صحبت شنخ آخر شد ایک روز درس بی میں فرمایا کہ حافظ ابن تجرک زیاد تیوں پر ہمیشہ کلام کرنے کی عادت رہی الیکن امام بخاری کا ادب مانع رہا،اس لئے ہم نے استے دان تک حنفیہ کی نمک ترامی کی ،اب چونکہ آخیر وقت ہے اس لئے پکھے کہد دیتا ہوں اور اب صبر وضبط یوں بھی ضعف پیری کے باعث کمزور ہوگیا ہے ،گراس سے میہ برگز مت سمجھٹا کہ بخاری کی احاد ہے بھی چندراویوں کے ضعف کی وجہ ہے گرگئیں ،اس لئے کہ ان کے متابعات دوسری کتب حدیث میں عمدوراویوں ہے موجود جیں ، بیان کی وجہ سے تو کی ہوگئیں ۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس روز بخاری شریف میں حضرت مخدوم ومعظم مولا نا العلام مفتی سید محمد مہدی حسن صاحب مد ظلہ مفتی را ندمر وسورت بھی موجود تھے، جواب ایک عرصہ ہے مفتی دارالعلوم دیو بند ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدل سرونے ایک دفعہ یہ مجی فرمایا کہ امام احمد کے ابتاء ہے بل تک حنف پر ردوقد ی ترقی، اس فتنہ کے بعد ہے یہ چیزیں پیدا ہوئیں، اور جوخالص محدث یا فقہ ہے کم مناسبت رکھنے والے تھے، انہوں نے اس میں زیادہ حصد لیا ہے جو محدث فقیہ بھی تھے دہ مخاط رہے اور بہت حضرات نے حنفی کا طرف سے دفاع بھی کیا ہے، بلکہ مناقب امام صاحب وصاحبین پرستفل کتا ہیں بھی تکھیں، جزاہم اللہ فیرالجزآء ۔ اور بہت حضرات نے حنفی کا طرف سے دفاع بھی کیا ہے، بلکہ مناقب امام صاحب وصاحبین پرستفل کتا ہیں بھی تکھیں، جزاہم اللہ فیرالجزآء ۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرؤ کے ذکورہ بالا ارشادات و اشارات کی حیثیت ایک متن کی ہے جس کی شرح و تفصیل ناظرین کو اس محد کے بعد انواز الہاری میں جانجا ہے گی مان شاء اللہ، و ما فو فیقی الا باللہ العلی العظیم استخفرہ و اتوب الیہ۔

تقیدروا ق بخاری کی جواب وہی میں حافظ نے پوری سعی کی ہے جومقدمہ فتح الباری میں قابل دید ہے۔

تہذیب میں اصفات لکھے ہیں اور آخر میں ریجی لکھا کہ جس شخص کی عدالت تابت ہو چکی ہواس نے بارے میں کوئی جرح بھی قبول نہ کی جائے گی معلوم نہیں اس اصول کوا مام اعظم اور اصحاب الا مام کے لئے کیوں نہیں برتا گیا ، ان کی تعدیل وتو ثبت بھی تو خودان کے زمانہ خیرالقرون کے اکا بررجال نے بالا تفاق کردی تھی پھر بعد کے لوگوں نے ان پر بے بنیاد جرح کا سلسلہ جاری کیا تو اس کواہمیت و ہے وے کر ہرزمانہ میں ابھارا بھا کرآگے بڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی ؟'' جے ''تو برفرمایاں چراخودتو ہے کم تربے کند''؟

حافظ نے بہاں ایک اجمالی جواب بھی ویا ہے کہ ہر منصف کو جانتا چاہئے کہ صاحب سی نے جب کی راوی ہے روایت کی ہے تواپ خوری سے مفلت کیے خودی اس کی عدالت سے مفلئن ہوکر بی کی ہے اور وہ خوداس راوی کے اچھے پر ہے حال ہے پورے واقف تھے، ان ہے خفلت کیے ہوتی ؟ خصوصاً جب کہ جمہوراً تمہ حدیث نے ان کی جلالت قدر کی وجہ ہے ان کی کتاب کو'' سی کا لقب ویا ہے اور بیدومرے محدثین کو حاصل نہیں، پس کو یا جمہور کا اس امر پر بھی اتفاق بھتا چاہئے کہ جن رواۃ کوصاحب سے فرکر کیا وہ سب عاول ہی تھے، لہذا اب کوئی طعن اللہ عزیر گرائی قدر مولانا محمد انظر شاہ صاحب استاذ وارالعلوم کے دمالہ''قش'' میں حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کے مفوظات گرائی کا سلسلہ جاری تھا کہ اکتوبر کے بی گیارہ ویں قبط میں کھونات کرائی کا سلسلہ جاری تھا کہ ان کی اور کو بی کیارہ ویں قبط میں کھونات نے کورہ بالاشا کے ہوئے جن کو اکثر اکا ہر نے پند کیا اور محرح مالفام مولانا عبدالما جدصاحب دریا آبادی نے اپند میں موروز انوم مراہ میں صدب ذیل فوٹ تحریفر مایا

تھلید جامد: ماضی قریب بش علامہ انورشاہ کتمبری دیو بندی جس پاہیے فاضل جلیل گزرے ہیں کسی پر تخفی نیس ان کے ملوظات درس ان کے شاگر دخاص مولانا سیدا حمد دضا صاحب بجنوری کے قلم ہے دیو بند کے ماہنامہ تشش بیس شائع ہورہے ہیں ، اس کے ایک تاز ہنبر سے جستہ جستہ:''ا آنائے درس بخاری بی فرمایا کہ جماد استاد ہیں امام عظم کے سالخ اوراس دنگ کی عبارتی اور بھی متعدد ہیں ، یہ سب آخر کیا ہے؟۔

علامہ شمیری امام صاحب بخاری کے منگریا خالف ہیں؟ یا ان کی کتاب کا شاریح ترین و مستدترین کتابوں میں نہیں کرتے؟ یہ کوئیس علامہ ان کے پوری طرح معتقد ہیں، ان کی اور ان کی کتاب کی منظمت کے قائل ہیں، لیکن علم کاحق اور سپائی کاحق ان کی ذات ہے بھی بڑھ کرا ہے او پر بچھتے ہیں اس لئے جہاں کہیں؛ پی بھیرت کے مطابق ان کی علمی تحقیق ہی کوئی فائی یا کوئی کوتا ہی نظر آئی اس کا اظب رہجی برطا اور بے تکلف ان کی ذات کے ماتھ ہردشتہ احترام کو جھوڑ ہے بغیر کردیتے ہیں اور خود امام بخاری کا بھی بھی خام ہور ہا ہے، پس بی مسلک سیح و مسائل ہی جی کا بھی بھی جی کی طام ہور ہا ہے، پس بی مسلک سیح و صائب ہے دکل بھی بھی جی کو اصد ق جدید)

وجرح رواق محیحیین پراس وقت تک قابل اعتبانہ ہوگی جب تک کہ وجوہ قدح کوصاف طور سے شرح کر کے نہ بیان کیا جائے ، پھریہ بھی دیکھ جائے گا کہ واقع میں بھی وہ قدح جرح بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یانہیں اور حضرت شنخ ابوالحن مقدی تو ہر راوی سیح کے بارے میں فر مایا کرتے شنے کہ بیاتو ہائے ہے گزر چکاہے۔

یعنی اس کے بارے میں کوئی نفتہ قابل لحاظ نہیں شیخ ابوالفتح تشیری فرماتے تھے کہ یہی جاڑا بھی عقیدہ ہے اورای پڑمل بھی ہے، شیخیین ( بخاری دمسلم ) کی کتابوں کو جب صحیحین مان لیا گیا تو گویاان کے رواۃ کی عدالت بھی مسلم ہوگئی ان میں کلام کرنا سیح نہیں۔

پھر وجوہ طعن پر مفصل بحث کرنے کے بعد حافظ نے رہے کہا کہ بعض لوگوں نے بعض عقا کے اختلاف کی وجہ سے طعن وجرح کی ہے، لہذاال پر متنبد رہتا چا ہے اوراس پر جب تک وہ امر حق ثابت نہ وعمل نہ کرتا چا ہے ، ای طرح اہل ورع وزیم نے ان لوگوں پر عیب لگیا جو دینوں کا روبار میں گئے حالا نکہ وہ صدق و دیانت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نا قابل اعتبار وہ تصنیف ہے جو بعض رواۃ کے دوسروں کے تعلق یابا جمی معاصرۃ کی وجہ سے گئی اور سب سے زیادہ غیر ضرر وی تصنیف ان کی ہے جواب سے نے یادہ باوثو ق اور عالی قدر و منزلت اور علم حدیث کے زیادہ عالم وواقفوں پر کی جائے خرض ان سب جروح وطعن کا کوئی اعتبار نہیں۔ (مقدمہ دیج)

اس کونقل فرما کر حفرت شیخ الحدیث دامت برکاتیم نے فرمایا کہ' جب بیرسب با تیں امام بخاری دسلم کی شان میں درست ہیں تو اس سے انکار کیے کیا جاسکتا ہے کہ بھی سب با تیں آئمہ مجتمدین کے حق میں بھی وا جب التسلیم ہونی جا بئیں جوعلوشان اور جلالت قدر میں شیخین سے بھی زیادہ جی کی دیادہ جی اور ان کے مراتب عالی خواہ کتنے ہی بلند ہوں سے بھی زیادہ جی کی دیادہ وس کے شیوخ اور شیوخ اور شیوخ المشائخ تھے، اور ان کے مراتب عالی خواہ کتنے ہی بلند ہوں اسے ان اکا براسما تذہ ومشائخ سے باقعیا کم جی ، ان کے برابر نہیں ہوسکتے "جیسا کہ ان کے حالات وسوائح سے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔

معارض ہوسکتا ہے، باقی ان کافضل و تقدم دوسروں پراس میں آؤ کسی شک دریب کی گنجائش بی نبیس ، لہذا اجمالی طور سے اعتراض خم ہوجا تا ہے۔

حافظ کے اتباع میں اس جواب کو حافظ سیوطی نے بھی تدریب میں اور پھران کے بعد والوں نے بھی افتیار کیا ہے، حفرت علامہ محقق شخ الحدیث والم بین ہے مقدمہ لامع میں صحاب پران نہ کورہ ہزرگوں کے اتوال نقل فریانے کے بعد کیے موقع کی بات فرمائی کہ جس طرح یہ جبال العلم ، جلیل القدر محققین اس اجمالی جواب کے اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھران اکا بر جمعین نے بھی اس کو پہند واختیار کیا تو بہی جواب آئمہ جبتدین کے متدلات میں نہیں چل سکتا؟ جس طرح امام بخاری و مسلم کافضل و تقدم ان کے بعد والوں پر تسلیم ہے ، کیا اس طرح آئمہ متبوعین کی جلالت قدرا ورفضل و نقدم امام بخاری و دیکر مسلم محدثین پر مسلم نہیں '؟

مچراہام اعظم کافضل وتقدم باتی آئمہ ومتوعین پربھی ظاہر و باہر کردیا ہے کہ بیسب اہام صاحب کے فقہ میں دست جمرا در صدیثی سلسلہ سے تلامیذ نتنے'، والعلم شرقاء وغربا، برا بحرا تد ویندرضی اللّٰہ عنہ'۔ (ابن ندیم)

بہرحال یہ بات یقنی ہے کہ می بخاری کی پخوروایات پر تنقیدات ہوئی ہیں جن کے جواب کے لئے حافظ نے توجہ فرمائی اور کشف الظنون میں شروح بخاری کے تذکرہ میں ایک شرح ابوذ راحمہ بن ابراہیم طبی (۸۸۴ھ ) کی ندکور ہے جس کا نام ' التوضیح الا وہام الواقعۃ نی الحجے''ہے۔ مارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بھی فرما یا کرتے تھے کہ اوہام صحیحیین پر مستقل کتا ہیں کھی گئی ہیں، حضرت شیخ دام ظلانے اس موقع پر

اے آئر جہتدین نے جن رواۃ پراطمینان کر کے قدوین نقد کی وہ بھی تو بل سے گزر بچے تھے، لہذاان پراورزیاد واطمینان ہوتا ہا ہے۔ اسک امام صاحب اوران کے اصحاب پر بھی کسی کی جرح نہیں شنی جاہتے جب کدان کی تو ثیق امام بخار کی وسلم کے اکا برشیوخ کی تھی۔ سک آئر جہتدین اوران اصحاب خاض کے بارے میں بھی بعد کے معزات کی تصنیف کواسی اصول ہے فیر ضرور کی بھٹ جاہئے۔

۳۰ مقامات پرجلداول سیح بخاری سے اور ۲۰ جلد تانی سے ذکر کئے ہیں ،او ہام کی تفصیلات ، جوابات نقل فر مائے ہیں اور جا بجا قیمتی تبعر ہے بھی ہیں۔ چنداو ہام بطور مثال افاوہ ناظرین کے خیال ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شبابہ بن سوار لمدین: امام احمدؒ نے فرمایا کہ بی نے اس سے روایت ارجاء کی وجہ سے چھوڑ دی، ابن المدینی نے کہا کہ صدوق تھے، گرعقید وارجاء کار کھتے تھے، کیکن ہا وجوداس کے بخاری ہاب الصلوٰ قاعلی النفساء بیں حدیث ان سے مروی ہیں۔

(۲)عبدالحميد بن عبدالرحمٰن ابويجي اعمال الكوفي من شيوخ البخاري: ابوداؤ و في فرمايا كه ي فتم محمر جمي يقعي بيكن بخاري سي "باب حسن الصوت بالقراءة" بين حديث ان سيموجود ہے۔

(۳) عمرین خداہمدانی: ان کو بھی صدوق تُفَدّ کیکن ارج ء کے خاص طور سے قائل تھے، گر بخاری میں باب'' اذاوی الرجل فجائل بیتاً ذن''میں حدیث کے برادی ہیں۔

(۳) عمروبن مرة الحملى: ابوحاتم نے کہا ثقہ تھے گرار جائی عقیدہ کے، پھر بھی بخاری میں صدیث منی الساعة ؟ باب علامة الحب فی الله میں روایت ہے۔

(۵)ورقاً بن عمر الوداؤ دنے فرمایا که درقاء صاحب سنت تھے بگران میں ارجاء تھا، بخاری باب میں حدیث سقوط قحله علی وجد کعب بن مجر ہان سے مردی ہے۔

(٢) بشرين محمد السختياني (٧) سالم بن عجلاني (٨) شعيب بن اسحاق ،خلاد بن يحيٰ وغيره وغيره -

ایسے دواق بکشرت ہیں جوارجاء ہے متہم ہوئے اورامام احمد وغیرہ نے ان سے روایت حدیث ندکی ،جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ارجاء بدعت ہوگا، ورندارجاء سنت ندمعیوب تھاندان کے ساتھ کی راوی کے مجم ہونے کی وجہ ہے اس سے ترک روایت کی جاتی تھی، ای لئے امام صاحب وغیرہ کوکسی نے اس زمانہ کے بیروں میں سے مینییں کہا کہ مرجنی تھے، اس لئے روایت نہیں کی گئی بعد کے لوگوں نے ارجاء کے عام وشترک معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ واللہ المستعمان ۔

### روایات بخاری

کل روایات بخاری جن پرنفذ کیا گیا ہے (۱۱۰) ہیں جن میں ہے ایک ایک کوذکر کرکے حافظ این تجرنے مقد مدفئے الباری ہیں جواب دی کے ہوار آخر ہیں کہا کہ بیسب ہیں جن پرحفاظ و ٹاقدین حدیث اور علیل اسانیدونفی کمزوریوں پرکڑی نظرر کھنے والوں نے تنقید کی ہے۔

ان ہیں سے ۳۲ روایات تو وہ ہیں جن ہیں امام سلم بھی شریک ہیں ، باقی ۸۷ میں سے اکثر وہ ہیں کہ ان پر سے اعتراض آسانی سے انھو سکتا ہے ، البتہ پچھا ایک بھی ہیں جن کے جواب میں کمزوری ہے اور بہت کم الی ہیں جن کے جوابات غیر سلی بخش ہیں (ان جوابات کے انھو ہے ) آگے ذکر ہوں گے )

وارقطنی وغیرہ کے ان ایراوات، مشارالیہا ہے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بچے بخاری کی تنقی بالقبول کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سب کی سب احادیث کی صحت متازع نے دوا بن صلاح نے بھی ان مواضع کی سب کی سب احادیث کی صحت متازع نے دوا بن صلاح نے بھی ان مواضع کو مشتیٰ قرار دیا، جن پر داقطنی وغیرہ نے تنقید کی ہا اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری ومسلم پر جومواخذہ یا قدح معتمد حفاظ حدیث مواضع کو مشتیٰ قرار دیا، جن پر دارقطنی وغیرہ نے تنقید کی ہا اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری ومسلم پر جومواخذہ یا قدح معتمد حفاظ حدیث کی طرف سے وارد ہے دہ ہمارے فیصلہ سالتی ہے کو تک است کی طرف سے وارد ہے دہ ہمارے فیصلہ سالتی ہے مشتیٰ ہے کیونکہ است جھے کے تلقی بالقول پر اجماع نہیں ہوا، اس موقع پر امام نو وی کا کلام شرح مسلم میں ان کے کلام شرح بخاری ہے تنقیب ہاور جس طرح انہوں نے اس مسئدکو لیٹنے کی سے کہ وہ کا میا بنہیں ہے۔ ( کتاب

الطلاق) میں حافظ ابومسعود شقی کے تعصب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے انجھی تنبید کی اور حافظ نے کہا کہ اس اعتراض کے مقابلہ میں ہارے جواب کی حیثیت صرف اتنا کی ہے اور بیان بخت دشوار مواضع میں ہے ہے کہ ان کا صحیح جواب آسان نہیں" لاب لہ لسلہ والد من سے سے کہ ان کا سے جواب آسان نہیں" لاب لہ لسلہ والد من سے سے میں ان کے ایک اعتراض محملے ہے۔ علمت ضعف تا قابل اٹکار ہے اس کے اس کے اس کا جواب تکلف و بناوٹ سے خالی نہیں ہوسکتا۔

افسوں ہے کہ اہام بخاریؒ نے اپنی کتاب الضعفاء میں رجال پر بحث کرتے ہوئے وکیج (تلمیذ امام الاعظم) ابن مبارک (تلمیذ الا مام) کی القطان (تلمیڈ امام) اورعلی بن المدینی وامام احد کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے اور سیسب امام عظم کی مدح وشاء میں رطب اللسان ہیں، پھر بھی امام صاحب اورام حاب امام پر نفذ کرتے ہوئے ان حضرات کی کسی بات کا خیال نہیں فر مایا اورام صاحب وغیرہ سے کسی باعث رنجش کی وجہ سے شخ حمیدی، اس عمل بن عوم ووغیرہ پر پھروسہ کرلیا، اور آپ پڑھ جگے کہ کسے کسے کلمات استعمال فرمائے ، جس شخص کو یہ نخر ہوکہ بھی کسی کی فیبت نہیں کی مقدا کی شان کہ وہ ایسے بوٹے تا تمدویی کے فیب نہیں کی مقدا کی شان کہ وہ ایسے استعمال فرمائے ، جس شخص کو یہ نخر ہوکہ بھی کسی کی فیبت نہیں کی مقدا کی شان کہ وہ ایسے ایسے بوٹے تا تمدویی کے ایسے مقدا کر سے میسب نہیں ان کی طرف غلط ہوں ، خدا کر سے میسب نسبتیں ان کی طرف غلط ہوں یا کسی واقعی بہت بودی غلط ہوں ۔ قبل سے سے مطمئن ہوں ۔ آھیں ۔

يهال كي مون وافظ كى جواب ويى كے پيش كے جاتے ہيں.

ا مام ابوعلی جبائی نے اعتراض کیا کہ زہری کی روایت ہیں امام بخاریؒ نے اخبر نی عبدالرحمٰن بن عبداللہ کی جگہ اخبر نی عبداللہ بن عبداللہ لکھ دیا اور پیلطی کتاب کی بھی نہیں کیونکہ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔

حافظ نے تسلیم کیا کہ اعتراض سیح ہے، واقعی امام بخاریؒ سے سبقت قلم ہوگی (مقدمہ نے الباری باب المیر ہانوییں ۱۸ سامیج بیریہ بورن ) (۲) حافظ البومسعود دمشق نے اعتراض کیا کہ کتاب النفسیر کی ایک روایت میں ابن جرج عطاء خراسانی ہے تفسیر کا ساع معلوم ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے عطاء خراسانی سے پچے خبیں سنا، اس تعقب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے اچھی تنبیہ کی اور حافظ نے عطاء بن الی رباح کا احتال بنا کر پچھے جواب بنایا، گر پھرخود ہی اس اعتذار کے بعد کہا کہ ہمارے اس جواب کی حیثیت صرف اقنا تی ہے اور بیان سخت دشوار مواضع میں سے ایک ہے جن کا جواب آسان نہیں۔

و لا بد للجو ار من کبوہ، والله المستعان کینئی مرہ گھوڑا بھی ٹھوکر کھا تا ہے، خدائی ہے درطلب کی جاتی ہے(مقدر کتاب الملاق م ۲۷۳۳) (۳) دار قطنی کے ایک اسناد کی اعتراض پر حافظ نے کہا کہ گرفت بجا ہے، بات وہی ہے جو دارقطنی نے کہی ، روایت کا سقم ظاہر ہے اوراس کا جواب تکلف اور بے ضرورت کھینج تان ہے خالی نہیں (مقدمہ کتاب الذبائح ص ۳۷۳)

(۳) دار قطنی ہی کے ایک دوسرے اعتراض کے جواب میں حافظ نے اعتراف کیا کہ علت ایراد پوری طرح ختم نہیں ہوئی ،لبذاامام بخاری کی طرف سے معذرت کی جاتی ہے (مقدمہ کتاب البحائز ص۳۵۳)

اوہام بخاری

اوہا صحیحین پرستفل کتابیں تکھی تئیں اور بعض اوہا می طرف ہم بھی یہاں اشارات دے رہے ہیں گراس کا بیہ طلب نہیں کہ بخاری و
مسلم کا جومقام سلم ہا ہے ہیں کلام ہے ،خصوصاً بخاری کی تیجے کو جونو قیت ونضیلت بعد کی تمام کتب حدیث پر ہے وہ نا قابل انکار ہے ، لیکن امام
بخاری بھی آخرا کی بشر بی تھے اور پچھاوہا مواغلاط ہے ان کی شان کم نہیں ہوجاتی ، بلکہ اس اعتبار ہے اور بھی امتیاز بل جا تاہے کہ اگر کتاب بس
پچھ نقائص تھے خواہ وہ رواۃ کے اعتبار ہے ہوں یا روایات کے لیاظ ہے بیااوہام کے طور پر ہوں یا تکرارا جادیث کی صورت بھی ، ان پر دومرے
محدثین نے بے تکلف انقاد کیا اور اس بارے بھی امام بخاری کی جلالت قدر سے ندم عوب ہوئے ندان کے ساتھ کوئی رورعایت کی۔
محدثین نے بے تکلف انقاد کیا اور اس بارے بھی امام بخاری کی جلالت قدر سے ندم عوب ہوئے ندان کے ساتھ کوئی رورعایت کی۔
محدثین نے بے تکلف انقاد کیا اور اس بارے بھی امام بخاری کی جلالت قدر سے ندم عوب ہوئے ندان کے ساتھ کوئی رورعایت کی۔

پھران کمزور یوں کے متعین ہوجانے کے بعد پوری کتاب کی قدرو قیمت میں اور بھی اضا فہ ہوجا تا ہے جواحادیث ضعیف رواق کے سبب ضعیف ہیں وہ دوسرے متابعات کی وجہ ہے تو می ہو گئیں۔

ہمارے نزدیک جیت صدیث پرایک بہت ہڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جائع مسیح بخاری جیسی عظیم المرتبت اور جلیل القدر کتاب کی بھی معلول متعلم فیہا روایات اوراوہام پرسب ہی محدثین نے کڑی نظر رکھی اور ہر قابل تقیدامر پر نقد صرف اس لئے ضروری سمجھا کہا حادیث معلول متعلم فیہا روایات اوراوہام پرسب ہی محدثین نے کڑی نظر رکھی اور ہر قابل تقیدام پر نقد صرف اس لئے ضروری سمجھا کہا حادیث معلول اللہ علیات کی اس میں معلول متعلم نے معاف و شمعے پر بھی بے رسول اللہ علیات بینات کی طرح احادیث میں بھی بھی ہے تال محل درآ مدہوں کے۔

حدیث این عرقباب تولدتعالی اندسائک محوث لکم فاتو حوثکم انی شنتم" (ص ۱۳۹ مطبوع شیدید) حضرت این عمر کی طرف جس تول طرف جس قول کی نسبت کی گئی ہے وہ ہے اصل ہے اور دوسرے محدثین نے اس کے خلاف روایات کی ہیں، مثلاً ترقدی عن ابن عباس، مند احمد ، ابن ماجد داری وترقدی عن خزیمہ بن ثابت ، منداحمد وابو داؤ د، عن الی ہر رہو ، مشکلو قاعن الی ہر رہو ، لہذا خلاف روایت و درایت ہوا۔

حدیث انی بن کعب افدا جامع الوجل المواق، فلم ینزل، قال یفسل مامس المواق، قال ایوعبدالقد (ابخاری) الغسل اجوط (کتاب الغسل ص۳۳) بیرحدیث دوسری احادیث بخاری وسلم وغیره سے منسوخ بیں ادر قاضی ابن العربی نے سحاب وآئمہ اربحہ کا وجوب عنسل پراجتاع نقل کیا ہے گرامام بخاری نے شسل کوصرف احوط کہا۔

کتاب الانبیاء، باب قول الله عزوجل" و اذکو فی الکتاب مویم" (خص ۴۸۹) سندحدیث میں بجائے ابن عماس کے ابن عمر کھما گیا، حافظ نے کہا کہ بخاری کے تمام شخوں میں اس طرح ہے، حالا نکہ غلط ہے، اس پرعلام یعنی نے بھی تنبید کی ص ۴۳۲ ج کے۔

کتاب الطلاق (بخاری صا۱۹۰۱)فلا بحل علی حفصة ،حفرت ثناه ما حب قدی مرففر ما یا کرتے تھے کہ بخاری کو دہم ہوگیا ہے۔ ریقصہ بیت زینب کا ہے ،امام بخاری نے چاروں جگہ بیت هضه بی قرار دیا ہے ، بخاری ص۱۹۳،۷۹۳ کے حاشیہ میں فتح الباری سے نقل ہوا کہ کتاب اللہۃ میں ہے کہ دو پارٹیاں تھیں ،ایک میں حضرت عائشہ، هضه ، موده اور هضه تھیں ، دومری میں زینب بنت جمش ،ام سمہ وغیرہ اس کئے یہ جملہ ڈکورہ روایت کے بھی خلاف ہے۔

باب ماذکر فی الاسواق میں حتی اتسی سوق بنبی قینقاع فیجلس بفناء بیت فاطمة (ص۴۸۵، بخاری، رشیدیه) پیغلط ب کیونکه حضرت فاطمه کی گھر سوق بنی قینقاع میں نہیں تھا، بلکہ حضورا کرم علیہ کے بیوت کے درمیان تھا۔ امام سلم نے روایت سیح کی ہے، اس طرح ٹیم انصوف حتی اتبی فناء فاطمة۔

یہ حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے ایک دفعہ حضور اکرم علیقے دن کے پچھے جمے میں نظے میں بھی ساتھ تھا،کیکن نہ حضور مجھ ہے بات کرتے تھے (شاید کسی تفکر کی وجہ ہے ) اور نہ میں بات کرتا تھا (غالبًا حضور کی ہیبت ہے یااس خیال ہے کہ مشغول بہ فکر ہیں،ای حالت میں حضور بنی قیمقاع کے بازارتک بہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے حن میں بیڑھ گئے ،الخ۔

مسلم شریف میں روایت حفرت مفیان سے ہے کہ'' حضور بازار فدکور تک تشریف لے گئے اورلوٹ کرآئے تو حضرت فاطمہ کے گھر کے جن میں بیٹے' (الخ)امام بخاری کو متغبر نہیں ہوا، جس سے ناقص روایت نقل ہوگئی، حافظ نے بھی اس فروگذاشت کا اعتراف کیا ہے۔ بعض تراجم میں امام بخاری نے غالبًا بیہ بتلا نے کے لئے کہ حضورا کرم علی کے متابعت میں ہم بھی کسی دوسر سے کوایسے ہی مواقع میں جیسے حضور علی ہے نے کیا، دوسر سے خص کو ویلک، احساء ، یعدک، موجا وغیرہ کہ سکتے ہیں، یا کسی ناحق بات کولیس بشیء (بیر بھی نہیں کیونکہ جی نہیں) کہ سکتے ہیں، امام صاحب کا مقصد ضرور سے ہوگا، مگر بھی حضرات نے امام صاحب کے طرز استدلال پراعتراض کیا ہے اوراس کواہانت آمیز بھی قرار دیا ہے کہ حضورا کرم علی کو گفتار جل سے تعبیر کیا (ص ۱۹ سے ص ۱۹۸ تک بیر کمات موجود ہیں)۔

اتن بات ضرور ہے کہ طرز استدال اور تعبیر کا پہطریقہ خلاف اوب ہے اور اس سے بہت بہتر طرز وطریق ہے مقصد نہ کوراوا ہوسکتا تھا۔

ہاب ایں جاب النہ کبیو افتتاح المصلون (ٹ ص ۱۰۱) علامہ یمنی نے اعتراض کیا کہ بچائے ایجاب یہاں لفظ وجوب ہونا چاہئے تھا۔

کتاب الزکو ق ، باب فضل الصدقہ ص ۱۹۱، حضرت عاکشہ کی حدیث کہ بعض از واج مطہرات نے حضورا کرم عیافی ہے سوال کیا کہ ہم
میں ہے کون پہلے آپ سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ تم میں سے زیادہ لمباہے ، اس کوئ کرسب از واج مطہرات نے لکڑی لے کر

اپنے ہاتھوں کونا پنا شروع کر دیا اور سود و کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا ، پھر ہم بعد کو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے درازی پدکا مطلب صدقہ تھا کہ وہی حضور سے پہلے جاملیس اور صدقہ ان کو بہت محبوب تھا۔

امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں بھی سودہ ہی کی وفات کوسب سے پہلے قرار دیا ہے، امام پیمیؓ نے بھی ای طرح روایت کی اور خط لی نے یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت سودہ کا سب سے پہلے حضور سے جاملنا، صدافت نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔

ت کیکن پیشبور کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سیر کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہوئی ، لیننی ۲۰ ہے، حضرت ممر کے دور خلافت میں ،اور حضرت سود ہ کی وفات ۲۰۱۲ ہے میں حضرت معاویہ ؓ کے دور میں ہوئی۔

علامہ نو وی اور ابن بطال وغیرہ نے بھی بہی تحقیق کی ہے اور اجماع اہل سیر حصرت زینب کی پہلے و فات پرنقل کیا (فتح ص۱۸۳۳) اور ملامہ بینی نے کہا کہ اس حدیث میں کسی راوی ہے نعطی ہوئی ہے ، جس پرامام بخاری کومتنہ نہیں ہوااور نہ بعد کے شراح نے خیال کیا حتیٰ کہ بعض نے اس کوا ملام نبوۃ ہے کہ ، حالا تکہ بیسب وہم ہے اور سے بیہے کہ وہ حضرت زینب تھیں اور صدقہ بھی سب سے زیادہ وہی کرتی تھیں اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ ہے سے روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت زین کا ہاتھ سب ہے لہاتھا، کیونکہ وہ صدقہ بہت کرتی تھیں۔ حافظ نے اس موقع پرطویل کلام کیا ہے، گرتر جے مسلم والی رویات ہی کو دی ہے اور متدرک حاتم نے حضرت عائشہ ہے ووسری حدیث بھی نقل کی ہے جس میں زیادہ تفصیل ہے اور وہ بھی شرط مسلم پر ہے، اس کے بعدامام بخاری کے لئے تاویل سے بچھ تنجائش نکالی ہے، ابن جوزی نے بھی کہا کہ امام بخاری کو تنبہ نہیں ہوا کہ اس حدیث میں خلطی ہے۔ والقداعلم۔

باب اذا استشفع المسشر كون بالمسلمين عند القحط (ص١٣١) كشمن مين پهلاواقعة قريش مكا بهاوردوسراالل مدينه كاب، المام بخارى نے دونوں كوساتھ طاويا، جس سے معلوم ہوتا ہے كه دوسرا واقعه بھى مكہ بى كا ہے۔ علامه عيثى نے مفصل امراداوروجه امراد كھى ہے۔

کتاب المکاتب (۳۴۷) پر بربرہ نے حضرت عائشہ سے بدل کتابت ادا کرنے کے لئے استعانت کی ،اس جگہ علامہ بینی نے دواعتراض کئے ایک بیرکرلیٹ ابن شہاب سے بلاداسطہ راوی ہیں، پس یونس کا واسطہ بیس۔ دوسرے بیرکہ تسعدا درات کی جگہ خمسة اوراق بھی غلط ہے۔

باب الصوم من آخو الشهر (ص٢٦٦) اظنه قال دمضان يةول مرجوح بلكه غير سيح تقاءاس كے بعدامام بخارى نے اصح قول شعبان بتايا حالانكه دمضان كے آخر بين نفل دوزے كى صحت ہى درست نہيں كه اس كے مقابنے بين شعبان كے قول كواضح كما جائے ، نه غير سيح قول كے درج كرنے كى ضرورت تقى ، اور دہ بھى ابتداء بيں۔

باب من این ینخوج من مکة (۳۱۴) آ گے ذکر کیا کہ خوج عن کدی من اعلی مکة، کدی باالقصر اعلیٰ مکه کو نہیں بنکہ اسفل مکہ کو کہتے ہیں اس سے قبل امام بخاری نے کی حدیث روایت کیس کہ حضورا کرم علیظتے جب مکہ معظمہ میں داخل ہوتے تھے تواعلیٰ حصہ سے داخل ہوتے اور جب نکلتے تو ہا کیں جانب ہے۔

يهاں حافظ نے بھی کہا کہ نظمی ہوئی اور دوسروں نے سے کے روایت کی ہے کہ دخل من کلا (من اعلی مکة )

یہاں دوغلطیاں ہوئی، ایک تو یہ کہ حضور علیقہ کی خدمت میں آنے والے صرف قبیلہ رعل کے آدمی تھے، بئر معونہ پر بینی کر ذکوان و عصبہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لئے ادر شریک قبل ہوے۔

دوسرے بیرکہ بنولیمیان قبیلہ ندآنے والول میں تھاارونہ بئر معونہ کہ ہے والے تھے، نداس موقع پرانہوں نے تی اور اسلام شرکت، البتہ ایک دوسرے واقعہ میں اس طرح ہے کہ غروہ احد کے بعد حضور علیقے کی خدمت میں قبیلہ عضل وقارہ کے لوگ پنچ اور اسلام ظاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ بچھاصحاب بھیج دیجئے جوہمیں فقہ کی تعلیم دیں، حضور علیقے نے ان کے ساتھ دیں صحابہ بھیج دیے وہ مقام رجیج تک پنچ تھے کہ ان کے ساتھ جانے والوں نے غدر کیا وہاں کے باشندول نے بنولیمیان کوبھی اپنے ساتھ کرلیا اور ان دیں صحابہ کوبھی شہید کردیا، یہاں جافظ نے قرب زبانہ کی تاویل ہے جواب دیا ہے۔

چوتکہ بدونوں واقعات قریب قریب زمانہ میں چیش آئے ،حضور علیہ نے دعائے تنوت کی بدوعا میں سب کوشائل کرلیالیکن ظاہر ہے

کمحل اعتراض و واقعات کو بیک جا کرنا ہے ہی نہیں، قرب وغیرہ کسی مناسبت سے دونہیں دس میں واقعات بھی بیک جا کرنے میں مضا لکتہ نہیں، یہاں تواعتراض ہی دونوں دوسرے ہیں،اس لئے ہم نے اوپر پوری تفصیل دیدی ہے، فافہم ۔

باب قوله تعالى و اذكر رحمة ربك عبده ذكريا (٣٨٧) ش لقد بغلت من الكبر عتيا، عصيا، يهن عصيا إلى الصحيح نبيل بلكه بالسين عسيا سح به حافظ اور المناس عندى ودنول ني الربت عبيل مرادب على برها ني الفرى ودجه بهاوروى يهال مرادب بلكه بالسين عسيا سح به حافظ اور الم ٢٠٠٥ قال و خشى قتل حمزة طيمة بن عدى بن المحيار يوم بدر ، يرسح نبيل بلكه عدى بن المحيار يوم بدر ، يرسح نبيل بلكه عدى بن وفل به مثراح بخارى وحافظ بيني قسطول في وغيره ني بهن تقرح كي بهد

باب غزوة الرجيع ورعل و ذكوان و بئر معونة (ص٥٨٥) يهال علاوه دوغلطى سابق ايك اوربينطى بوكى كه دوغزوات كه دومخلف واقعات كوايك درجه بين اى طرح لائے جيسے ايک ہى واقعہ ہو، حافظ نے اس پر تنبيد كى ہے۔

باب ایس و گؤ النبی سنجی السوایة یوم الفتح (ص۱۱۳)اس کے بعدامام بخاری نے روایت ذکری کے حضور عیاق نے خالد بن ولیدکو فتح مکہ کے دن اعلیٰ مکہ سے داخل ہونے کا حکم فر مایا اور خود حضور اکرم عیاق کدی پینی اعلیٰ سے مکہ داخل ہوئے۔

حافظ اورقسطلانی نے کہا کہ بیروایت ان روایات صیحہ کے نخالف ہے جوخود بخاری بیں آگے آر ہی ہیں کہ حضورا کرم اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے اور خالداسفل مکہ سے داخل ہوئے اورابن آخق نے بھی اس کوچھے قطعی قرار دیا ہے۔

مسورہ قل اعوذ ہوب الناس کی تغییر (ص۲۴۷) میں خناس کو محاورۃ خنبہ الشیطان سے قرار دیاہے،علماء نے خنبہ کو نصیف قرار دیا، کیونکہ خنس لازمی ہے متعدی نہیں جس کے معنی رجوع وانقباض کے ہیں،حافظ نے کہا کہ قبولیہ خسسہ المشیطان کوابن عباس کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، گراس کی سندضعیف ہے (والبحث فیرطویل)

ملر کیس : جزائری نے کہا کہ ''تدلیس الثیوخ'' یہ ہے کہ محدث اپنے شیخ سے حدیث سے ،لیکن روایت کے وقت اس شیخ کا وہ ٹام کنیت ، نسبت یا وصف بیان کرے جس سے وہ شیخ مشہور نہ ہو۔ (مقدمہ فتح الملہم ص ۳۹)

یٰ فظ نے طبقات المدلسین میں ۳ پر نکھا کہ ابوعبدائلہ بن مندہ نے امام بخاری کو بدلس کہا، کیونکہ بخاری نے قال فلال اور قال لنا کہا جو تدلیس ہے اور طاہر بیے کہ جس ہے خود نہیں سناتو قال فلال کہا اور جس ہے سنالیکن شرط پر نہ تھایا موقوف تھا تو قال لنا کہا، فتح الباری میں ہے کہ ابیا بخاری نے اس وقت کیا ہے کہ بطور فدا کر ہ کسی اثر کولیا ہو، لیکن میں مطرد نہیں ہے کیونکہ بخاری میں ایک بھی بہت جگہ ہیں کنھی بہت جگہ ہیں کے بخاری میں تو قال لنا کہا اور دوسری تصانیف میں اس کوحد شاہے بیان کیا۔

علاما بن دقیق العیدنے جوثقت شخ کی تدلیس کو کسی مسلحت سے جائز کہا یا ام ذیلی کے بارے بیں توجید کی کی وہ قابل توجیہ کی جب امام بخاری نے خود بی عبداللہ بن لہیعہ کوقد ریفر قد سے بتا کرضعیف کہا تو ثقت شخخ تو وہ نہوئے ، بجرامام بخاری نے ان سے روایت او غیرہ "کے ذرایعہ کی اور حافظ نے بیتین سے کہا کہ بہت جگہ وغیرہ سے مرادعبداللہ بن لہید ہی ہیں اور کوئی نہیں ہوسکتا تو اس کو تدلیس سے بچانے کی کیا توجیہ ہوگی؟ تاہم ہمارا بفتین ہے کہا کہ بہت جگہ وغیرہ سے مرادعبداللہ بن لہید ہی بہذا تدلیس کا اعتراض ان برصحے نہیں ہوسکتا۔

تدلیس سے نیخے کی ہرمحدث نے کوشش کی ہے گرناقدین نے جہاں بھی شائبہ تدلیس محسوس کیا اس کی گرفت کی ہے، اس لئے دار قطنی نے امام ما کو بھی تعلی القدرامام کو بھی کسی بات پر مدلس کہددیا جس کی مدافعت علامدابن عبدالبر نے کی اور ابن مندہ نے امام مسلم کو بھی مدلس کہا اور حافظ نے طبقات المدلسین کے مرجبہ خامسہ (آخرالمراتب) بھی قابل تجب کہہ کرامام شعبہ کی طرف بھی تدلیس کی نسبت کو ذکر کیا حالانکہ وہ تدلیس سے انتہائی بے زارو متنفر تھے اور تدلیس سے دور دور دور دور دیشنے میں ضرب الشل تھے۔ واللہ اعماب العمواب۔

امام بخاری اورتر اجم کی نامطابقت احادیث الباب سے

باجود یکہ اہام بخاریؒ کے سامنے بہت کی گیا ہیں ، مبوب بہ ترتیب فقہ واستنباط جہتدین اور کتب فقہ آئمہ اربعہ موجود تھیں ، پھر بھی انہوں نے اپنی صحیح میں بعض اعادیث کو ایسے ابواب میں داخل کیا ہے کہ ان ابواب سے ان اعادیث کو پچو بھی مناسبت نہیں ہے چنا نچہ شارح مسلم نووی نے مقدمہ شرح مسلم میں (فصل ۲) ترجیمسلم کی وجوہ میں ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے اس جگہ تی بخاری کی چندا عادیث بطور نمونہ پیش ہیں جن کوتر جمۃ الا بواب سے مناسبت نہیں ہے۔

(۱)باب السماء المذى يغسل به شعر الانسان: ال كِتحت دوحد يثلاث بي حالانكدونول كو يحد بحى مناسبت عنوان مندرجه باب ينبيس ب چنانچ تيسير االقارى مل بحى اس پر تنبيدكى ب-

- (۲) باب التيمم في الحفراذا الم يجد الماء و خاف فوت الصلوة: الم بخارى في نماز كوسلام پر قياس كركاستدلال كيا بيسير القارى نے اس پر بھی تنبيد كى ہے كه قياس مع الفارق ہے۔
- (٣) باب الصلوة في القميص والسواويل البنان و القباء: تيسير القارى ني كها كرمديث رجمد كما تع غيرمطابق بـ
  - (٣) باب فضل صلواة الفجر في الجماعة: حالاتكه حديث سے بظاہر تمازعتاء معلوم بوتی ہے، پس استدلال غلط ہے۔
- (۵)باب اعر النبي من الذي لا تيمم المركوع بالاعادة: حالاتكدويث شي عم اعاده مجوع اركان يرب نصرف ركوع ير
  - (٢) باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس: حالاتكدهديث عجواز جمعة لدوپير كمفهوم بوتا -
- (2) باب اذا فلة العيد يصلى ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيت والقرى: ٢ صديث لائ اوردولول من كان في البيت والقرى: ٢ صديث لائ اوردولول من كان من سبت في من سبت في من سبت في سبت المن المناسبة في من سبت في سبت المناسبة في مناسبت في سبت المناسبة في مناسبة في م
- ( A ) بساب فسی محم تسقیصو المصلونة: اس کے بعد جوتا ۔ ۳ عدیث لائے ہیں ان کواس عنوان سے کوئی مناسبت ہیں ہے اور کی طرح کا تعلق نہیں۔
- (۹)باب الصلوة على الجنائز بالمصلى والمسجد: حالانكه حديث من رجم قريب وموضع جنا تزعندالسجد كاذكر بيجس سے جناز دن کے لئے مجد سے باہر جگہ مقرر ہونا معلوم ہوتا ہے (خلاف ترجمہ) قال ابن بطال لیس فیددلیل علی الصلوة فی المسجد، ابن بطال نے کہا کہ اس حدیث سے مجد میں نماز جناز ہراستدلال درست نہیں ہے۔

- (١٠) باب الصدقه قبل العيد · حالانكه حديث من مطلق صدقه كاذكر -
- (١١) باب من لم يوالوضوء الا من المخوجين القبل والدبو: حالا نكه حديث ساس كے لئے استباط ياستدلال درست نبيل ـ
  - (۱۲) باب الوضوء من غير حدث: حديث ال كمطابق تيس ما تدعليه في تيسير القارى ايضاً
- (۱۳) باب من ادر ک رکعة من العصر قبل العروب: حالاتکه حدیث کواس سے بچھ بھی علاقہ نیس ہے، بجزاس کے نماز عصر کا وقت آخرون ہوتا ہے۔
- (۱۳) باب وجوب القرأة الامام والما موم في الصلوة في الحضر و السفر وما يجهر فيها و ماتخافت: تيسر ا لقارى ش بك دهديث من قرأت مقترى يرتو كيا وجوب قرأة امام يربحي ولالت نبيس بـ
  - (١٥) باب اتمام المتكبير في الركوع: تيسير االقارى من بكهديث مضمون ترجمه كالبوت بيس الما-
  - (١٦) باب بل يوذن اويقيم اذا جمع بين المعرب والعشاء: صريث شي كوئي مطابقت كي بات ترجمه كيل بـــــ
- (۱۷)باب صلورۃ القاعد بالایماء: حدیث میں ایم ء کا پچھ ذکر نہیں ہے اور بنی رکی نے دوسری جگداس حدیث کو صرف باب صعورة القاعدہ میں بھی تکالا ہے۔
- (۱۸) بسا**ب طول القیام فی صلو** ۃ اللیل: حالانکہ حدیث کواس ہے کچھٹلٹنبیں ہے، ابن بطال نے کہا کہ اس حدیث کا ترجمہ الباب ہے پچھٹلٹ نہیں کیونکہ منہ کومسواک ہے صاف کرناطول قیام کیل پر دلا<sup>ا</sup>ت نہیں کرتا۔
- (۲۰) بهاب مها یکره من اتحاد المساجد علی القبور، تیسیر القاری ش ہے کے قبور پرمجد بنانے کی کراہت یہاں صدیث ہے ٹابت نہیں کر سکے۔
- (۲۱) یوم المهاجرین الاولین: بخاری ۱۰۲۳ باره۲۹ (باب استفضاء الموالی و استعمالهم) پرحفزت شه صاحب نے فرمایا کہ بدامامت صلوٰ قہے،اس کا یہاں کیاتعلق تھا؟ بخاری کا بھی بدحال ہے کہ زوروالا ادرے اور رونے ندوے، پھرمسکرا کرفرمایا کہ اب وقت چونکہ کم روگیا ہے اس کئے اوب چھوٹ گیا۔
- (۲۲) باب مایکو ۵ من اتنحاذ المساجد علی القبود · اورحدیث پیل حسن بن علی کے انتقاب پران کی بیوک کے ایک سال تک قبر پرخیمہ رنگا کررہنااور پھروا پس ہوناالخ ذکر کیا ہمیسیر االقاری میں لکھا کہ کراہیت مسجد گرفتن دریں جامعلوم ندشد۔
- (۲۳) باب هل علی من لم یشهد الجمعة عسل من النساء والصیبان وعیرهم. اورحدیث حضرت تمرَّل زوجه مطهره کامپر پس عشاء وضیح کی تماز کے لئے میر نبوی پس جاناء الح
  - (۲۴) باب التكبير للعيد، موريب جاناور حديث براء حضور عيسة كاوعظ بقرعيد كروزال-
    - (٢٥)باب خير مال المسلم غنم الخ: صريث اذا سمعتم بكاء الديكة الح
  - (٢٦)باب اذا فاة العيد يصلي ركعتين صريثان ابابكر دخل عليها و عمدها جاريتان في ايام ممي الحم
    - (٢٤)باب في كم تقصر الصلواة؟ اور حديث لا تسافر المرأة الخـ
- امام بخاریؒ نے جموعی اعتبارات ہے'' جامع صحیح'' کواحادیث صحیحہ مجردہ کا بہترین نموندامت کے لئے پیش کردیا اوراس ہےامت کو

نفع عظیم پہنچا، مگراس سے بیرنہ سمجھا جائے کہ صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں سے احادیث نبیس ہیں، کیونکدامام بخاری نے خود فر مایا کہ میں نے تمام احادیث محاح کوجمع کرنے کا ارادہ نبیس کیا۔

پھر یہ جی مانے میں کوئی مضا نقہ نہیں کہ تھے بخاری اپنے بعد کی تمام کتب صی حریر فائق ہے، باتی ان سے پہلے کتب صیاح چونکہ وہ سب اسٹے بعد کی کتب کے لئے اصول وا مہات کا درجہ رکھتی ہیں، ووہر سے ان میں وحدانیات، ٹنا کیات، ٹلا ٹیات، بی زیادہ ہیں اس لئے وہ سند کے اعتبار سے بھی عالی ہیں اور ان کے رواۃ بھی تقریباً سب عدول تھے جسے کہ امام شعرانی نے فر مایا کہ میں نے امام ابوحنیف کے مسانیدو کھے، ان کے سب رواۃ ٹقد اعدل ہیں لیعنی امام صاحب اور رسول اکرم علیف کے درمیان جتنے راوی ہیں، ان ہیں سے کوئی بھی جموث یا خلاف واقع بات کے سب رواۃ ٹقد اعدل ہیں جنی امام صاحب اور رسول اکرم علیف کے درمیان جتنے راوی ہیں، ان ہیں سے کوئی بھی جموث یا خلاف واقع بات کہنے کے ساتھ مہم نہیں ہے، طاہر ہے کہ ہیہ بات خیر القرون کے بعد کی کتب صحاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی سبح بھی خیر القرون کے بعد تالیف ہوئی، ای لئے بخاری میں ہزاروں احادیث میں سے صرف ۲۲ خلا ٹیات ہیں اور باقی سب ر باعیات وغیرہ ہیں اور ان شلا ٹیات ہیں اور باقی سب ر باعیات وغیرہ ہیں اور ان شلا ٹیات ہیں اور باقی سب ر باعیات وغیرہ ہیں اور ان شلا ٹیات ہیں اور باقی سب ر باعیات وغیرہ ہیں۔

کاش! امام بخاری محدثین احن ف سے بدخلن نہ ہوتے توضیح بخاری میں بڑی کٹر ت سے ٹلا ٹیات ہوتیں ، مسانیدا مام اعظم اور کتاب الآ ڈار وموَ طاامام مالک وموطاا مام محمد وغیرہ سمالیق کتب حدیث میں اکثر ثلا ٹیات کی ہے، ام م بخاری نے شرا کط روایت میں زیادہ بخق کی اور ایت اجتہاد کے موافق احادیث زیادہ جمع کرنے کی سعی فر مائی ، پھر تحرار روایات کے باعث بھی جس قدرا حادیث اتن ضحیم دوجلدوں میں ہوئی جب نے اجتہاد کے موافق احادیث بی بامام بخاری کی بعض شرائط برامام مسلم نے باوجود تھیذ ہونے کے احتران کیا ہے جومشہور ہے۔

امام بخاری نے حدیث مرسل کو قابل احتجاج نہیں سمجھا حالا نکد آئد متبوعین اور صحابہ وتا بعین بھی اس کو برابر قبول کرتے رہے، کشف بردوی میں ہے کہ مواسیل کے قابل قبول ہونے پرتم م صحابہ کا اتفاق رہاہے، امام بخاری کی دلیل بیہ ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ در میان کا راوی کیسا ہے، ممکن ہے فیر نقتہ ہو، کیکن فقہاء نے کہا کہ جس راوی نے ارسال کیا اس کو دیکھوا گردہ خود ثقہ عادل ہے اور قرون مشہود لہا بالخیر کا ہے تو اس کی حدیث مرسل قبول کرنی جا ہے جس بھری ارسال کا کافی روائ تھی، پھرتا بعین میں بھی بیدوائ قائم رہا، چنا نچھس بھری جیسے مستند شد بھی حصرت علی گاتا م چھوڑ کرروایت کرتے تھا اس لئے مراسیل کونزک کرنے سے احادیث کا بہت بڑاؤ خیرہ مجھوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح امام بخاری نے حدیث معن عن کوسا قط کردیا جس پرامام سلم نے بھی اعتراض کیا اور دوسر سے محدثین نے بھی بہی فیصلہ کیا کہا گر دونوں راوی ایک زمانہ میں ہوں توحسن ظن سے کا م کیکران دونوں کی ملاقات مان کر حدیث معتصن کو بھکم متصل سمجھیں گے، امام بخاری کہتے ہیں کہا گر ملاقات کا ثبوت نہیں ہوا تو ایسی تمام احادیث تا قابل احتجاج ہیں۔

ایسے ہی امام بخاری نے فرمایا کہ جولوگ اعمال کو ایمان کا جزوئیس تیجھتے تھے، ان ہے بھی میں نے احادیث روایت نہیں کیس، حالا نکہ ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ امام بخاری اوران حضرات کا اختلاف اس درجہ کا ہرگز نہیں تھا بلہ خودامام بخاری نے بھی شار بخمر وغیرہ کو اسلام سے خاری نہیں کیا، غرض بہت کی اس منح کی با تقی امام بخاری کے مزاج کی شدت یا کی سو خان یہ منفر دانہ تحقیق کے بنتیجہ میں ظاہر ہو کیں ، اس لئے ہماری دائے ہے کہ خدا ہم بار بعد کی فقہ کو بھی بخاری کی وجہ ہے جس قد راجعہ بھی ہی ہے ، یا سمجھانے والوں نے اس کے لئے سعی کی ہو وہ بڑی حد تک نا ورست ہے ، اس کی تہ میں ایک بہت بڑی قطعی یا غلو نہی ہے تھی کام کرتی رہی ہے کہ تھی پرو بیٹنٹر سے کے زور سے امام بخاری مجتبد ہے وہ ہاں یہ حقیقت بھی کا تا قابل انکار ہے کہ آئمہ جمجتد میں کے برابر مجتبد منوانے کی سعی کی ٹی ، حالا نکہ جہاں یہ بات سے جے کہ ام م بخاری مجتبد ہے وہ ہاں یہ حقیقت بھی کا تا قابل انکار ہے کہ ان کے باتھ جن داور آئمہ متبوعین کے اجتباد میں بہت بڑ افرق مراتب ہے ، امام اعظم کے ساتھ جن حضرات نے تدوین فقد کا کام کیا ہے ان کو بھی علاء نے لکھا ہے کہ دوسب مجتبد کے مرتبہ میں بھی ، اس طرح دومرے آئمہ کے اسی ب خاص بھی ہوں گے ، گرحدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ بھی علاء نے لکھا ہے کہ دوسب مجتبد کے مرتبہ میں بھی ، اس طرح دومرے آئمہ کے اسی ب خاص بھی ہوں گے ، گرحدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ بھی علاء نے لکھا ہے کہ دوسب مجتبد کے مرتبہ میں بھی ، اس کے دومرے آئمہ کے اسی ب خاص بھی ہوں گے ، گرحدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ بھی علاء نے لکھا ہے کہ دوسب مجتبد کے مرتبہ میں بھی ، اسی طرح دومرے آئمہ کے اسی ب خاص بھی ہوں گے ، گرحدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ بھی علاء نے لکھا ہے کہ دوسب مجتبد کے مرتبہ میں بھی میں دور آئی کہ کہ دوسب مجتبد کے مرتبہ میں بھی ہوں گے ، گر دومر بھی ہوں کے ، گر مدین وفقہ کا گہرا مطالعہ کو مرب کے اسی بھی بھی ہوں گے ، گر دومر کے آئی ہے اسی بھی بھی ہوں گے ، گر دومر کے آئی ہوں کے مرتبہ میں بھی بھی ہوں گے ، گر دومر ہے آئی ہے کہ دومر ہے آئی ہے دومر ہے آئی ہے کہ دومر ہے آئی ہے کہ دومر ہے آئی ہے کہ دومر ہے آئی ہے دومر ہے آئی ہوں گے ، گر دومر ہے آئی ہوں گے کہ دومر ہے آئی ہوں گے ، کر دومر ہے آئی ہوں کے کہ دومر ہے آئی ہوں گے کہ دومر ہے آئی ہوں کے کہ دومر ہے آئی ہے کہ دومر ہے آئی ہے کہ دومر ہے آئی ہوں کے ک

کرنے والے جان سکتے ہیں کدان مب میں بھی ہڑا فرق مراتب ہے اور کوئی بات تو ہے کدامام شافعی جیسے عظیم وجلیل مجتمدا مام اعظم کے فقد و اجتہاد کی تعریف میں رطب اللمان رہے، امام مالک ایسے امام محدث ومجتمدا مام اعظم کے ساتھ گھنٹوں بحث ومباحثہ کے بعد پہینہ پہینہ ہوکر امام اعظم کی مجلس سے باہر جاکرا ہے اصحاب ہے ان کے اعلیٰ فقہ واجتہا د کا اعتراف کرنے پرمجبور تھے۔

ا مام احترجیساا مام حدیث، فقیه و مجتهدایی دقته نظرا دراجتها دی صلاحیتوں کا سبب امام محمد (تلمیذا مام اعظم ّ) کی کتابوں کا مطالعه بتلاتے بیں ہماری کوشش ہوگی که آئمه متبوعین کی عظمت وجلالت قدر، ان کی فقهی خد مات جلیله کی قدرو قیمت پھر بحال ہوا در درمیان بیس جو چیزیں مغالطات ا دراغلوطات کے طوریر آئی بیں و درا ہ ہے بہٹ جائیں۔

امام بخاری کی عظمت دفتدرادران کے علمی و ملی کمالات کی بھی جوقد رہم جانتے پہچانتے ہیں دواس ہے کہیں زیادہ ہے جو ددس لوگ محض اپنے مزعومات کی تائیدی اغراض کے لئے ظاہر کرتے ہیں، ہم بچھتے ہیں کہ صدیث کی سجی خدمت سے کہ سب محدثین و آئمہ متبوعین کے سجی مراتب کو پہچان کرشائر تعصب دعنادو تحقیق دی جائے اور خدمت صدیث کے ذیل میں اگر کسی بڑے کہی کوئی غلطی ہوئی تواس کے اظہار سے بھی باک ندہو۔ اسی طرح جو خدمت ہمارے اکا برانجام دے گئے ہیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے بیدنہ موجا جائے کہ وہ وہ ہمارے نظریات کے اعتبار سے مخالف تھے یا موافق۔

یمی طریقة تحقیق ہمارے اکا برواسا تذہ حضرات دیو بند کا رہا ہے اور ای کوہم زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔ واللہ الموفق۔

امام بخاری کے حالات وہوائے اورتالیفات کی تفصیل کے بعد مناسب ہے کہ بطورا ختصار چند ضروری امورکا ذکر کیا جائے۔

(۱) امام موصوف کی عظمت وجلالت قدر ہمارے دل جس کی طرح کم نہیں ہے اور آپ کی ' صبح'' کو بھی ہم نہا ہت بلند مرتبت یقین کرتے ہیں، البتہ امام ہمام کے جن حالات پر نقد کیا گیا یا صبح کے جن رواۃ یا مرویات پر بچھ کلام ہوا ہے، اس کو چش کردیتا بھی حدیث کی صبح خدمت ہے، سوا واخیا علیم السلام کے کوئی معصوم عن انتظا فہیں ہے، آئد صحاح یا آئد متبوعین کو بھی معصوم نہیں کہد سکتے ، امام بخاری کے ذبانہ کے کہارا آئد محد شین امام اور درعہ امام ابور وائم نے بعض مسائل کے اختلاف پر فیصلہ کیا کہ امام بخاری کے حدیث کی روایت ندگی جائے ، یقینا یہ فیصلہ بہت خت اورامام بخاری کی حدیث کی بوالت قدر کے منائی تھا، امام سلم نے باوجود قلید بخاری ہوئے کے اپنی حج جس کوئی روایت امام بخاری کی حدیث کی روایت ندگی دوایت امام بخاری کی حدیث کی روایت ندگی دوایات کو ترک کرنے پر بھی مستحق بدر رہے اور ہم امام بخاری کی مسائل کے مارے دو نوں استادوں ذبی وامام بخاری کی کو برابر دکھا کہ کس ہے بھی روایت نہیں کی، جس کے بارے بھی خوال می مسائل کے مارہ دو اور ہم امام بخاری کی مسائل کے علاوہ تم محتوت بدر اور ہی مسائل کے علاوہ تم محتوت کو تک کی امام مسلم نے بولئ کی سے بھی اور اور ارزیہ ہواں کی اور وارد سے بھی تا کی اور میں امام الموسین ٹی الحد یہ جو انہوں نے بچھ خلام معلومات کی بناء بھی جی اس محتوت ہیں، امیر الموسین ٹی الحد دی جانے ہوئے جیں، ہمیں ان کے صرف اس طرز عمل سے اختل ف ہے جو انہوں نے بچھ خلام معلومات کی بناء برفتہ تھی کے خلاف اختیار فرمایا۔

خلاصہ بیکدامام بخاری کی شخصیت آئی بلندو برتر ہے کہ بم نے یا بم سے بل دوسروں نے ان کی ''صحیح'' وو مگر تالیفات پر جتنا بھی نفذ کیا ہے اگراس سے دس میں گنا مزید بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا سے بخاری کی عظمت مجروح نہیں ہوسکتی ، جس طرح بیہ مجا کراس سے دس میں گنا مزید بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا تعلی کے خاری کی عظمت مجروح نہیں ہوسکتی ، جس طرح بیہ بھی تا قابل انکار حقیقت ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے اور خوا ووہ کتنے ہی بڑے ہوں ، پھر بھی آئمہ متبوعین خصوصاً ایا م اعظم کے نہایت بلند مرتبہ علم و

فضل تک نہیں پنچ سکتے واس لئے ہرا یک کواس کے مرتبہ میں ہم متااور رکھنا جائے ، جب بھی کسی کے بارے میں افراط وتفریط کا پہلوا ختیار کیا جائے گا و ویقیناً غلط قدم ہوگا ،ای افراط وتفریط کی ایک مثال محدث شہیرا بن صلاح کے مندرجہ ذیل نظریات میں ہے گی جن پرانسوس ہے کہ بوجہ قلت گنجائش ہم تفصیلی بحث یہاں نہیں کر سکتے۔

(۲) این صلاح کایدو کوئی سی که بخاری کی احادیث کا درجه صحت تمام دوسری کتب صحاح کی مرویات سے اعلیٰ ہے خواہ ان کے دجال وہی رجال بخاری یا اس درجہ کے یا ان سے بھی بلند ہوں ، یہ بات اصول درایت وانصاف کے قطعاً خلاف ہے، ای لئے ابن ضلاح سے قبل کسی نے یہ بات نہیں کی اور بعد کو صرف معدود ہے چند لوگوں نے اس کو ما تا ہے، حافظ ابن کثیر نے ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار کیا تو اس میں بہت می اس کو فر کرنہیں کیا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دعوی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس میں یہ بھی لکھا کہ صندام احمد میں بہت می اسانید ومتون الی چیں جو بیشتر احادیث مسلم و بخاری کے برابر درجہ کی چیں جو ان جس یا سنن ار بعد میں نہیں چیں ، ای طرح بچم طرانی کبیر واوسط، مسندانی سی و برارو غیر و مسانید معاجم ، فوائد واجزاء میں بھی بکٹر ت احادیث صحاح موجود جیں ، حافظ ابو بکر حازی نے کتاب "الاعتباد فی مسلم کو دوسری مرویات بخاری و النسوخ من الآفاد" میں ایک حدیث کو دوسری پرترجے دیے کی پچاس وجود کسی میں ان جس بھی بید جنہیں کسی کے مرویات بخاری و مسلم کو دوسری مرویات صحاح پرترجے ہوگی ، اس کی مفصل بحث دراسات نیز ذب ذبابات میں ہے۔

(۳) ابن ملاح کابید عویٰ بھی درست نہیں کہ بخاری وسلم کی احادیث کو قطعیت کا درجہ حاصل ہے، بلکہ جس طرح دوسری کتب صحاح کی احادیث ظنی ہیں، چنا نچراس نظریہ کواہام نو وی نے بھی رد کیا ہے، تقریب ہیں کہا ہے کہ تحقین اورا کثر اس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک کوئی حدیث درجہ کو اتر کونہ پنچے و وظنی ہی ہے، شرح مسلم ہیں کہا کہتمام آحاد ہیں ظنیت ہی کی شان ہے، اس ہیں بخاری دمسلم کی اور دوسروں کی احاد ہیں کوئی فرق نہیں ہے، بیر بحث بھی دونوں فدکورہ کتابوں ہیں تفصیل ہے آئی ہے۔

(۳) ابن صلاح نے ایک دعوی ہے تھی کیا ہے کہ بخاری دسلم کی''اعادیث متلقی امت'' کی وجہ سے رائج ہیں،اس نظریہ کاردعلامہ محمد بن اس عیل امیر سابق صاحب سبل السلام نے توضیح الا فکار میں کیا ہے اور تلقی امت کا دعویٰ تمام احادیث سیحیین کے متعلق اس لئے مجمع درست نہیں ہوسکتا کہ ان میں وہ مرویات بھی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے۔ رحمہم القدمم رحمۃ واسعۃ۔

امامسلتم

(ولادت ٢٠٦ه، وقات الاعم، عر٥٥ مال)

اسم مبارک ججۃ الاسلام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیر ی نمیٹا پوری ، آپ کے دادا کا نام مسلم بن ورد بن کرشاوہ، بی تشیر عرب کے مشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے، نمیٹا پور، خراسان کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شہرہ۔

امام مسلم فن حدیث کے اکا پر بیس شار کئے جاتے ہیں، ابوز رعد رازی اور ابوحائم نے ان کی امامت حدیث کی شہاوت دی ہے بلکہ محد ثین کا پیشوا کہا ہے، امام مسلم نے اپنے زمانہ کے مشہور محدیث محدین کی ڈیلی، آخق بن را ہویہ کمیڈا بن السبارک (تلمیڈالا مام الاعظم) محمد ثین کا پیشوا کہا ہے، امام مسلم نے اپنے زمانہ کے مشہور محد بن عنبل (تلمیڈام ابی یوسف) سعید بن منصور ابوم صعب وغیرہ سے علم حاصل کیا بخصیل علم کے سلسلہ میں بار ہابھرہ تشریف لے گئے۔

ابوحاتم رازی (جواکابرمحدثین میں سے ہیں) اوراس زبانہ کے دوسرے بزرگوں مثلاً امام ترفدی اور ابو بکر بن خزیمہ نے امام سلم سے روایت کی ہے، امام سلم کی بہت می تالیفات ہیں اور سب میں تحقیق وامعان کامل طور سے کیا گیا ہے، خصوصیت سے اپنی تیج میں تو انہوں نے

بقول حفرت شاہ عبدالعزیز فن حدیث کے عجا ئبات دکھلائے ہیں اور ان میں ہے اخص خصوص سروا سانید اور متون کا حسن سیاق لا جواب ہے، پھر روایت میں آپ کا درع تام اور غیر معمولی احتیاط لاکلام ہے۔

اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تنخیص اور صبط انتشار میں بیر کتاب بے مثال ہے، ای لئے حافظ ابوعلی نیشا پوری اس میچ کوتمام تصانیف علم حدیث پرتر نیچ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہا حدیث میں روئے زمین پرسیجے مسلم سے بڑھ کرکوئی کتاب نہیں ہے۔
الل مغرب کی بھی ایک جماعت کا یہی خیال ہے، وہ کہتے ہیں امام سلم نے بیشر طالگائی ہے کہ وہ اپنی تھی میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم دوثقہ تابعین نے دوصحابیوں سے روایت کیا ہے اور بھی شرط تمام طبقات تیج تابعین میں طبح فار کھتی ہے، یہاں تک کہ سلسلۂ اسنادامام مسلک تک ای طرح دودو سے روایت ہوتے ہوتے ہوتے ہی جائے۔

د دسرے مید کہ دوہ رواۃ کے اوصاف میں صرف عدالت ہی پراکتفانہیں کرتے بلکہ شرا لط شہادت کوبھی ملحوظ رکھتے ہیں ، امام بخاری کے یہاں اس قدریا بندی نہیں ہے (بستان المحدثین ،حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ )

ا مام سلم نے ای درع داختیا طاور پابندی شرا نطاند کورہ کے ساتھ اپنی ٹی نہو کی تین لا کھا حادیث میں ہے اس میچے کا انتخاب کیا ہے۔ امام سلم کے کمال انقاء میں بیجی منقول ہے کہ آ ہے نے اپنی پوری عمر میں کسی کی غیبت نہیں کی نہ کسی کو مارااور نہ کسی کو برا بھلا کہا ، میچے وشقیم حدیث کی شناخت میں اپنے تمام اہل عصر ہے ممتاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر بھی ترجیح وفضیلت حاصل ہے (بستان المحد ثین )اس کی تفصیل امام بخاری کے حالات میں ذکر ہو چکی ہے۔

ابوحاتم رازی نے امام سلم کوخواب میں دیکھااور پوچھا کہ کس حال میں ہیں؟ توانہوں نے جواب دیا کہ القدتعالی نے اپنی جنت کو میرے لئے مباح کردیا ہے، جہاں جاپتا ہوں رہتا ہوں ۔۔

ابوعلی زاغدانی کوایک ثفتہ نفس نے خواب میں دیکھااوران ہے بوچھا کہ آپ کی نجات کس کمل ہے ہوئی ؟ توانہوں نے سیحے مسلم کے چندا جزاء کی طرف اشار ہ کرکے فرمایا کہان اجزاء کی برکت ہے (بستان انجد ثین )

امام مسلم کی دومری تالیفات به بین: المسند الکبیر، کماب الاساء والکنی، کماب العلل، کماب او ہام المحد ثین، کماب طبقات الما بعین، کماب مشائخ مالک، کماب مشائخ الثوری، کماب حدیث عمر و بن شعیب۔

## امام ابن ماجبه

#### (ولادت ومع مره وفات المعلم عرم السال)

اسم مبارک ابوعبدالقد محربن بیزید بن عبدالقداین ماجه قزوین رایعی ، ربید عرب کے متعدد قبائل کا نام ہے ان بیس ہے کسی کی طرف نسبت ہے۔
قزوین عراق عجم کامشہور شہر ہے ، سنن ابن ماجہ کا شار صحاح ستہ بیس ہے ، اس کو تالیف کر کے ابن ماجہ نے جب ابوذ رعد رازی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کود کھے کر فر مایا بیس سجھتا ہوں کہ یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو صدیث کی موجودہ تالیفات یا ان بیس سے اکثر معطل ہوکر رہ جا کیں گا ، اس میں یا نجے احادیث ملا ثیات بھی ہیں۔

نی الحقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب کے لحاظ ہے کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہے ، آپ حدیث کے تمام ملوم ہے واقفیت تامدر کھتے تھے۔

حافظ ابوزرعہ نے بیجی کہا کہ میرانطن غالب ہے کہ اس کتاب میں ایسی احادیث جن کی اسناد میں پچھ خلل ہے تیس ہیں ، زیادہ نہ

ہوں گی ، حافظ ذہبی ؒ نے لکھا کہ''اگر چند کمز ورحدیثیں اس میں نہ ہوتیں تو یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہوتی'' اس سفن میں چار ہزار حدیثیں ہیں ، اس کے علاوہ آپ نے فن حدیث ہفییراور تاریخ میں بہت مغید کہ میں کھی ہیں۔

تخصیل علم کے لئے آپ نے مکہ معنظمہ، مدینہ طیب، کوفہ، بھرہ، بغداد، مھر، شام، واسطہ رائے اور دوسری اسلامی شہروں کے سفر کئے، جہارہ بن الخفینس ابراہیم بن المنذ ر، ابن نمیر، ہشام بن عمارا اور اصحاب امام مالک واصحاب لیٹ (حنفی) اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، ابو بھر بن ابی شیبہ سے زیادہ استفادہ کیا۔

ماجداً پ کے والد کا نام تھا، اس لئے ابن ماجد کا الف ورمیانی عبارت بیل بھی لکھنا ضروری ہے، تا کہ محمد کی صفت بھی جائے ندکہ عبدائلد کی البتان الحد ثین )

بعض محدثین فے محاح ستر میں بجائے ابن ماجہ کے موطاً امام مالک کواحق سمجھا ہے، تفصیل ' جمس الیدالحاجہ' سے دیکھی جائے اس کے مؤلف نے اس طرح لکھا ہے۔

حق بیہ کے کہ سب سے بہتر کتاب جوا کا ہراالی علم کے نز دیک مرغوب و پہندیدہ اوراصول سے شار ہونے کی زیادہ مستحق ہے'' کتاب الآثار''اور'' موطا'' کے بعد'' معانی الآثار'' ہے جوامام جلیل ابوجعفر طحاوی کی تالیف ہے، اس لئے کہ وہ نن حدیث میں بےنظیر ہے، طالبین عم حدیث کے لئے منفعت عظیر رکھتی ہے۔

حضرت مولانا عبدائی صاحب تکھنویؒ نے ''التعلیق اُمجد علی موطان الایام محد'' میں علامہ ذہبی کی '' سرالنبلائ' نے نقل پیش کی ہے کہ
انہوں نے ابن حزم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ابن حزم نے موطاً امام ما لک کو مندا جمہ ومندا بن ابی شیبہ وغیرہ مسانید کے بعد ذکر کر کے اور
صحیحین کے ساتھ ذکر نہ کر کے ناانسافی کی ہے، کیونکہ موطاً کا مرتبہ بہت وقع ہے اور قلوب میں اس کی بڑی عظمت ہے ، البتہ بیمکن ہے کہ
مسانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف ماتمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں گہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ''موطاً '' نہ صرف'' سنن ابن مجہ''
سانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف ماتمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں گہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ''موطاً '' نہ صرف'' سنن ابن مجہ''
سانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف ماتمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے ، کیونکہ وہ صحیحین (بخاری وسلم) کی اصل ہا اور ایسے ہی ''کتابی امام اعظم' کی ، کیونکہ اس کے اصل الاصل ہونے ہے انکار نہیں کیا جا سکنا'' خواہ اس سے اعراض کریں اور اس کی اس فضیلت و برتری برنا کے بھویں چڑھا کیں)

ان دونوں مقدل کتابوں ( کتاب الآثاراور موطا) کی جلالت قدران کے نامور مؤلفین کی عظمت وجلالت قدرے ظاہر و باہر ہےاور جوفر ق مراتب ان مؤلفین میں باہم ہے،ایسا ہی فرق ان دونوں کتابوں اور دوسری صحاح میں ہونا جا ہے۔

علامه سيوطي في تدريب من لكها ب كن خطيب وغيره في تصريح كى ب كه موط تمام جوامع اور مسانيد برمقدم ب اور حافظ البوبكر بن العربي في العربي في "عارضة اللاحوذي" من تحريفر ماياكه:

'' خداتمہارے دلول کومنور کرے، یہ بات بجھالو کہ جعنی کی کتاب (بخاری شریف) حدیث کی دوسری اصل ہےاور موطاً اصل اول اور لباب ہے، پھران دونوں پرتمام کتب حدیث مسلم، تریزی، وغیرہ کی بنیاد ہے'۔ (ماتمس الیہ الحاجیس ۳۹)

علامه ابن جوزی نے اپی کتاب ''موضوعات' میں ابن ماجہ کی ۳۳ حدیثیں ذکر کی ہیں، مائمس الیہ الہاجہ، مقدمه ابن ماجہ (مطبوعہ کراچی) میں محترم جناب مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے ایک ایک کرے سب پرتفصیلی تبعرہ کیا ہے جوائل علم کے لئے قیمتی ذخیرہ ہے اور اسی مقدمہ کے ساتھ و سے پرجافظ ذہبی اور ابن حجر کے تعصب پربھی تبعرہ کیا ہے۔

## **ا ما م البوداؤ و** (ولادت ۲۰۲<u>چ</u>، وفات ۵<u>۲۶چ</u>، عر۳۷ سال)

### اسم ونسب:

ابوداؤ دسلیمان بن الاهعدہ بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران اندز دی ،البحستانی جستان ہے مراد سیستان ہے، جوسندہ و ہرات کے درمیان مشہور علاقہ ہے، قندھار کے قریب ہے ،اس لئے بید ملک ہند دستان کے قریب یااس کے پہلو ہیں مانا گیا ہے۔
اس موقع پر'' بستان الحد ثین' ہیں مورخ ابن خلکان کی غلطی پر تنبید کی ہے کہ انہوں نے جستان کو بھرہ کے مضافات میں ایک قریہ قرار دیا ہے ،اس طرح شیخ تاج الدین بکی نے بھی مؤرخ ذکور کی تحقیق فدکور غلط قرار دی ہے۔

### علمی اسفار:

ا مام موصوف نے بلا داسلامیہ مصرشام ، حجاز ، عراق ، خراسان اور جزیر ہ وغیر ہ کا سفر تحصیل علم حدیث کے لئے کیا ، حفظ حدیث ، اتقان روایت ،عبادت وتفویٰ ، زیدوصلاح میں بہت بلند درجہ رکھتے ہتھے۔

### اساتذه وتلانده:

آپ کے اسا تذہ امام احمد تعنی اور ابواولید طیالی وغیرہ ہیں، آپ سے امام ترفدی اور نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے اور آپ کے صاحبز اور سے ابو بکر بن ابی داؤ دمجی بڑے ہا ہے کھدٹ اور جماعت محدثین کے سردار ہوئے ہیں۔

### - مادعين:

ا مام حاکم کا قول ہے کہ ابوداؤ دیے شک وشہاہے زمانہ کے امام تھے ، موٹی بن ہاورن نے جوان کے معاصر تھے ، فرمایا کہ ابوداؤ دو نیا میں حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے میں ، ابراہیم بن حربی اور حافظ سلنی فرمایا کرتے تھے کہ ابوداؤ د کے لئے علم حدیث ای طرح زم کردیا ممیاتھا ، جیسے لو ہا حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے۔

### روايت اكابرعن الاصاغر:

ر جیب اتفاق ہے کہ نہ صرف آپ کے استادامام احمد نے ایک حدیث روایت کی ہے بلکدامام احمد کے بعض اسا مذہ نے بھی آپ سے روایت کی ہے، یہ یون کی روایت جھوٹوں سے کہلاتی ہے۔

### سنن اني داؤ د:

ا ما م ابوداؤ و کے پاس پانچ لا کھا حادیث کا ذخیر ہ تھا، جس میں سے نتخب کر کے اپنی سنن میں جار ہزار آٹھ سوا حادیث جنع کیں ،ان میں صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ،اورا ہے خیال میں انہوں نے کوئی حدیث ایک درج نہیں کی جوقابل جمت نہ ہو،اس کتاب کو پورا کر کے جب اہام احمد کے سامنے چیش کیا تو انہوں نے اس کو بہت پندفر مایا۔

### ابوداؤ دکی جارا حادیث:

الوداؤ وفرماتے تھے کان سب احادیث میں سے دانش مندد بندار کے لئے مرف جارحدیثیں کافی ہیں۔

(١) انعا الاعمال بالنيات (اعمال كادارومارنيت يرب)

(۲) من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه (اسلامی نقط ُ نظرےا يک شخص کي بيروی خوبي ہے کہ وہ بي قائده باتوں کوترک کردے) (۳) لايسو من احد کم حتى يحب لا خيه ماحيب لنفسه (ايک شخص کا کامل ايمان جب ہی ہوسکتا ہے کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پند کرے جوایئے لئے پند کرتاہے)

(۳) الحلال بین والحرام بین و مامینهما مشتهمات، نن آنتی الشهمات فقد استبراً الدینه (حلال وحرام دونوں واضح بیں اور ان کے درمیان مشتبهات ہیں، پس جوخص مشتبہ چیز وں ہے نج گیااس نے اپنادین محفوظ کرلیا )

### معانی حدیث:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدی سرۂ نے (بستان المحدثین) میں تحریفر ہایا ہے کہ ان جارحدیثوں کے کافی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گرفر ہایا ہے کہ ان جارحدیثوں کے کافی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے قواعد کلیے مشلا عبادات کی درتی کے لئے کہ شریعت کے قواعد کلیے مشلا عبادات کی درتی کے لئے پہلی حدیث اوقات عمر عزیز کی حفاظت کے لئے دوسری حدیث حقوق ہمایہ وسلوک خویش واقارب نیز اہل تعارف ومعاملہ کے لئے تیسری حدیث اورمشتنبات سے بہتے کے لئے چوشی حدیث کافی ہے ، کویا مردعاقل کے لئے یہ چاروں حدیثیں بمز لدرہنمائے کامل ہیں۔

### بثارت:

حسن بن محمد نے رسول اکرم علیت کوخواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جوخف سنت ہے تمسک کرتا جاہے اس کوسنن ابوداؤ دیڑھنا جاہتے (بستان الحدیثین)

ا ہام ابوداؤ دکوبعض حضرات نے شافعی لکھا ہے اور بعض صنبلی کہتے ہیں ، اہام ابوداؤ دکا تفقہ میں بھی حظ وافر تھا، ای لئے وہ آئمہ متبوعین ہے بھی بدظن نہیں بلکے ان کی جلالت قدر وعظمت کا ہر ملااعتر اف کرتے ہیں۔

# امام ترندي

(ولادت ومعمره وقات ويماره عمره عمال)

### اسم ونسب:

ابوليسي محمه بن عيني بن سؤرة بن موكى بن الضحاك السلمي البؤغي رحمة القدعليه.

بوغ شہرتر نہ ہے ؟ فرخ کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے، تر ندی امام بخاری کے تمیذ خاص ہیں، اورامام سلم، ابوداؤ دان کے شیوخ ہے بھی روایت کرتے ہیں، طلب علم حدیث میں حجاز، کوفہ، بھر ہ، واسطہ، رے اور خراسان میں سالہا سال گزرے ہیں، ان کی تصانف بہت ہیں محرسب سے زیادہ مشہور، مقبول تر ندی ہی ہے۔

جامع ترندي کي فوقيت دوسري کتب پر:

مجموعی اعتبارے صدیثی فوائد میں بھی ہے کتب دوسری تمام کتب صدیث پر فائق ہے، اول اس وجہ سے کہ ترتیب عمرہ ہے اور تکرار نہیں ہے، دوسری اس میں فساء کے مذاجب اور ان کے دلائل بیان کئے ہیں۔

. تیسرےاس میں صدیث کی انواع بھی کھول دی ہیں،مثلاً سیجے ،حسن،ضعیف،غریب،معلل وغیرہ، چو نتےاس وجہ ہے کہ اس میں راو پول کے نام ،ان کےالقاب وکنیت کے علاوہ وہ اموربھی ظاہر کر دیئے ہیں جن کافن رجال ہے تعلق ہے ۔ (بستان المحدین)

### طریق بیان مذہب:

بیان ند بہب بھی باوقعت الفاظ ہے کرتے ہیں،'' بعض الناس'' کی طرح نہیں، حفظ صدیث میں امام بخاری کی طرح مشہور ہیں،امام بخاری کی جلالت قدر سے بہت متاثر ہیں،ان سے روایت بھی کرتے ہیں، جب کہ دوسرے ارباب صحاح نے ابنی صحاح میں ان سے روایت بھی نہیں کرتے ہیں، جب کہ دوسرے ارباب صحاح نے ابنی صحاح میں ان سے روایت بھی نہیں کرتے ، میں متعدم میں افر مایا کرتے ہیں کہ حضرت الاستاذ شاہ صاحب قدس سر ففر مایا کرتے ہیں کہ حضرت الاستاذ شاہ صاحب قدس سر ففر مایا کرتے ہیں کہ حضرت الاستاذ شاہ صاحب قدس سر ففر مایا کرتے ہیں ،ان سب کی امام تر خدی اگر چہ ہر باب میں حدیث کا پوران شر میٹر بیش نہیں کرتے ، لیکن جینے صحابہ کی بھی مرویات ان کو محفوظ ہوتی ہیں ،ان سب کی طرف اشارات کردیتے ہیں۔

### معمول بهااحادیث:

ا مام ترندی رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں دوحدیثول کے علاوہ کوئی حدیث الی نہیں ذکر کی جس پرامت میں سمی نہ می کاعمل نہ ہو۔

### حضرت شاه صاحب گاارشاد:

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام تر ندی نے اپنی بہت ی احادیث مرویہ کوخود ضعف کہا ہے، پھر بھی ان کے معمول بہا ہونے کا اعتراف اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ''مل بالحدیث'' کا مدار صرف قوت سند پرنہیں ہے اور بھی تھے حقیقت بھی ہے۔

## امام ترندی کی خداتری:

حفظ وا تقان اورعلم ونہم کے ساتھ بہت زیادہ خداتر س بھی تھے، حق تعالیٰ جل مجدۂ کا خوف ذشیۃ ان پرا تناعالب تھا کہ روتے روتے آخران کی بیٹائی جاتی رہی تھی۔

## كنيت الوعيسي كي توجيه:

بستان المحدثین میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک اور ایک سنن ابی داؤ و سے نقل فرمائی ہے جن سے معدم ہوتا ہے کہ ابوعیسی کنیت رکھنا کروہ ہے ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے ، پھرامام ترفدی نے اس کنیت کو کیوں افقیار کیا ، ایک جواب میہ ہے کہ موصوف نے اس کوخلاف اولی پرمجمول کیا تگر پھر بھی بیان کی جلات قدر سے بعید ہے ، دوسرے میہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابوعیسیٰ رکھی تھی اور حضور اکرم علیہ ہے نے ان کو ابوعیسیٰ کہہ کر بلایا ، اس سے عدم کراہت پر استعدال ہوسکتا

# امام اعظم اورامام ترمذي:

ا مام تر ندی رحمۃ اللہ علیہ نے رواۃ کی جرح و تعدیل امام اعظم ابو صنیفہ کے اقوال ہے بھی استفادہ کیا ہے، چنانچہ ان سے عطاء بن ابی رباح کی توثیق اور جابر بعظمی کی عدم توثیق نقل کی ہے۔

## ا مام اعظم ما مع تر غدى مين:

عافظا بن مجرعسقلانی کی تقریب سے ثابت ہے کہ امام صاحب سے روایت حدیث بھی ترندی ونسائی کے اصل شخوں میں موجود تھیں، لیکن موجودہ متداول ومطبوعہ شخوں سے غائب ہیں جومعاندین کی حذف الحاق کی خطرناک پالیسی کا نتیجہ ہے۔

## امام تر مذى في مرجب حنفيد كوتر في دى:

امام ترفی ندمباً شافتی سے کین باوجود شافتی المذہب ہونے کے انہوں نے بہت کی جگدام شافتی کے مسلک کو مرجوح قرار دیا ہے،
ابراد فی النظیر کے مسلد میں تو بہت ہی کھل کر مخالفت کی ہے اوراس کو اکثر حضرات نے ذکر بھی کیا ہے، باتی جگہوں میں اتی صراحت نہیں ہے، لہذاوہ
چند مقامات جن میں خنی غرب کی ترجیح یا تا تید بمقابلہ غرب شافعی راقم السطور نے اپنے ذاتی مطالعہ میں محسوس کیا اور میری یا دواشت میں تو کتھی ،
انقل کر دن گا ، اس کے علاوہ بھی اور بہت می جگہ ایسا ہوگا اور دوسر سے خدا ہب کی تا تیدو ترجیح بھی مقابلتا ہوں گی ، مگر جھے اس وقت صرف ان ہی خورہ وں ۔
بالا کا تذکرہ کرتا ہے ، ان چیز دل سے چونکہ مؤلف کی جلالات قدر کا قلوب برا یک لازی اثر ہوتا ہے ، اس کے باعث بھی ان کے ذکر برمجبور ہوں ۔

(۱) امام بخاری وسلم نے حضرت ابو ہر برہ کی حدیث اذا اشت د المحر فابو دوا بالصلوة روایت کی ہے، امام ترفدی نے میں حدیث بالفاظ اذا اشت د المحر فابو دوا عن الصلوفة روایت کرئے مدیث حسن صحح "کا کا محم لگایا، پھر فرمایا کہ: امام شافعی نے حدیث ابراو کے ایک دوسرے معنی لئے وہ یہ کہ ' نماز ظہر میں ابراو ( لینی شنڈے وقت میں پڑھنے ) کا حکم اس وقت ہے کہ مجد میں نماز پڑھنے والے دور سے آتے ہول، لیکن جب فور تنها نماز پڑھے یا جوآ دمی ابنی قوم اور محلہ کی مجد میں ( قریب بی ) نماز پڑھتا ہوتواس کے واسطے بہتر ہی ہے کہ وہ گری کے وقت بھی نماز کومؤ فرند کرے۔

اس کے بعدامام ترفدیؒ نے فرمایا: شدت گری کے دفت تاخیرظہ جس کی اہل علم کی ایک جماعت قائل ہے ( پیخی حنفیہ ) انہوں نے جومراد صدیث بھی ہواں کی ہے دوہ دور ہے آنے والوں کے واسطے اور صدیث بھی ہور بیان کی ہے دوہ دور ہے آنے والوں کے واسطے اور مشقت و تکلیف کی وجہ ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوذرگی حدیث حالت سفر کی موجود ہے، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر بھی سرورد و عالم علیف نے حضرت بلال کو میتا کیدا کید تھم فرمایا: 'اے بلال اشتذاد قت ہونے دو، اے بلال! شخد اوقت ہونے دو'۔
پس اگر اہام شافعی کا بیان کیا ہوا حدیث کا مطلب سمجے ہوتا تو اس موقع پر ابراد کا تھم فرمانے کا کیا مقصدتی ؟ حالا نکہ سب سفر بیس ہے، ایک جگہ بھی تھے اور کہیں دور ہے آنے کی ضرورت و تکلیف بھی ان کو نہیں۔

اس فدکورہ بالاعبارت سے امام ترفدیؓ نے مسلک حنفیہ کی ند صرف پوری تائید کی بلکہ ان کواٹل علم کہااورامام شافعی کے نہم معنے حدیث کو مرجوع قرار دیا۔

(۲) حنفید کے بیبال''مسح راس'' کا تکرارمستحب نبیس،امام احمداورامام شافعی اس کومستحب قرار ویتے ہیں،ان کی دلیل بیہ ہے کہ رسول اکرم علقت کے نے ارکان وضو کا تین تین باراعادہ کیا۔

امام ترندیؓ نے فرمایا کہ میصدیث ندکوراس باب میں سب سے اعلیٰ ورجہ کی ہے، لیکن اس سے تحرار سے کی دلیل پکڑتا ورست تہیں،

کیونکہ سم کاصراحۃ اس میں کوئی ذکرنہیں۔

پھرامام ترفدی نے فرمایا کہ سی حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان نے رسول اکرم عیف کے وضوی صفت اس طرح بیان فرمانی کہ آپ نے تمن تین ہار دھویا، پھر فرمایا کہ آپ عیف نے سرکا بھی سے کیا، گراس کے ساتھ کسی عدد کا ذکر نہیں کیا، پھر فرم یا کہ آپ عیف نے دونوں پاؤں مبارک تین ہار دھوئے (گویا اس ترتیب سے صفت وضو بیان کی جس سے اول دونوں اعضاء اور آخر کا تین تین بار دھونا ظاہر ہوا، درمیان پیس سے کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ تین بارنیس، جس سے ظاہر یہی ہے کہ صرف ایک بارکیا)

۲۵۸

اور حضرت علیؓ نے بھی حضورا کرم علی کے وضو کا حال بیان کیااورانہوں نے یہ بات صاف طور سے فر مائی کہ آپ علی ہے سر کا سے ایک مرتبہ کیا۔

اس کے بعدامام تر مذک نے فر مایا کہ میرصدیت بھی سیجے ہے، اب ناظرین خور بچھ لیس کداہ م تر مذکی رحمۃ القدعلیہ کس کوتر جیجے دے دے رہے ہیں۔

(۳) موٹے موز ول پر حنفیہ کے نز دیک سیجے جا بڑے ، امام شافعی فر ماتے ہیں کہ جا ئز نہیں ، ہی رکی دلیل ہے کہ دھنرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا کہ درسول خدا عقبی نے وضو کیا تو آپ نے سرمبارک اور نعلین کا سیج کیا ، اہام تر مذکی رحمۃ القدعلیہ نے فر ، یا کہ بیصد بیٹ سیجے ہے۔

(۴) حنیفہ کے نز دیک اور اوقات کی طرف مغرب کے بھی دووقت ہیں اول اور آخر، گرامام ، لک وامام ش فعی صرف ایک وقت مانے ہیں ، ہمارامتدل قو گا جا ویٹ ہیں۔

- 🛠 حضورصلی ابتد مذیبه وسلم نے فر مایا که برنماز کا وقت اول جھی ہے اور آخر بھی۔
- الم المسلم میں ہے کے حضورا کرم عصفے نے فرمایا کے وفت نم زان دونوں کے درمیون ہے۔
- 🖈 مسلم میں ہی سیجی ہے کہ سروردو کا کم صلی القد مدیدوسلم نے برنی زکود و وقتوں میں پڑھا۔
- ﷺ ﷺ کھی بخاری ومسلم کی حدیث ہے کہ'' جب شام کا تھا تا آ جائے تو پہلے اس کو تھالو، پھرندازمغرب پڑھو، عجبت کی ضرورت نہیں'' معلوم ہوا کہ مغرب کے بھی دووفت اول وآخر ہیں۔

ایک شخص نے نبی کریم علی اوقات نمی زوریافت کئے تو فرہایا کہ ہمارے ساتھ رہو، پھر حضرت بل ل کوایک روز سورج نروب ہوتے بی اذان کا تھم فرہایا اور دوسرے دن مغرب کی نمی رو فروب شفق ہے پچھ ل تک مؤخر فرہ یا اور پچھ دیر کے بعد نمی زعش ، کے لئے اذان د، کی اور سائل کو بل کرفرہایا کہ ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے ،اس حدیث کوبھی اہ منز ندگ نے ذکر کرکے فرہ یا کہ بیصد بیٹ حسن سی ہے۔ (۵) صنیفہ کے نزویک میں کی نماز میں اسفار افضل ہے اور اہام شافعی تنہیں (اندھیرے سے پڑھنے) کو افضل فرہ ہے ہیں ،ان کی

ولیل یہ ہے کہ نبی اکرم علی کے نبی کا دوت پر پڑھنے کوا حب الاعمال فر ایا ،لیکن اس سے استدال اس لئے سی نبیس کہ اسفار میں پڑھنا بھی وقت ہی پر بڑھنے بھی دوت ہی بین کہ اسفار میں پڑھنا بھی وقت ہی پر بڑھنا ہے مردی ہے کہ جی ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا سے مردی ہے کہ عورتیں سے کی نماز میں شرکت کیلئے جادروں میں لبٹی ہوئی جاتی تھیں اور دالی ایسے وقت ہوجاتی تھیں کہ اندھیر ہے کی دجہ سے بہی نی نہ جاتی تھیں۔

اس ہے بھی جواز لگاتا ہے اور ممکن ہے کہ عورتوں کی رعایت ہے بھی کچھا ندھیر ہے میں پڑھی جاتی ہو،اس لئے اس کی افضلیت مقرت نہیں ،ایک روایت ہے کہ مردر عالم صبح کی شغیر اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک دوسر ہے کو بہیجان سکتا تھ کئین اس میں ان سے زیادہ ہم ایک دوسر ہے کو بہیجان سکتا تھ کئین اس میں ان سے زیادہ ہماری جبت ہے کہ میں ہا یک دوسر ہے کو بہیجان سکتا تھ کئین اس میں ان سے زیادہ ہماری جبت ہے ، میما الا یہ حفی علی اللبیب ۔

اس کے بعد ملاحظہ سیجیے کہ حنفیہ کی دلیل حدیث تریز کو گریف ہے کہ سیداولین وسخرین صلی القدعنیہ وسلم نے ارش دفر مایا'' صبح کی نماز خوب صبح کر کے پڑھو، کیونکہ دو تمارے اجرکوا جرعظیم بنائے والی ہے'۔ ا، م ترندیؓ نے اس کوذکر کر کے فرمایا کہ ' یہ صدیث سیجے ہے' اور چونکہ اس میں صراحت کے ساتھ اسفار کی افضلیت مذکور ہے، اس لئے اسی پڑمل اولی ہوگا۔

(۲) حنفیہ کے نزد کیک تشہدا ہن مسعود افضل ہے، اور اہام شافعی تشہدا ہن عباس گوافضل فر ہاتے ہیں ، تشہدا ہن مسعود سمجے بخاری ومسلم میں مردی ہے اور تشہدا بن عباس گواہام ترندی نے روایت کر کے فرہ میا کہ بیرحد بیٹ حسن غریب ہے اور پھر یہ بھی فرہایا کے تشہد کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث این مسعود والی ہے اور وہی اکثر اہل علم صحابہ وہا جعین کا مخذ رہے۔

ناظرین نے ویکھ کے حنفیہ کا مسلک امام تر ندی کی نظر میں بھی ارج ہے۔

(۷) حنفیہ کے نزویک تمازعید سے قبل و بعد کوئی غل وسنت نہیں ہے، امام احمد کا بھی بھی خدہب ہے لیکن امام ش فعی ان کے قائل ہیں،

ہاری دلیل روایت ابن عمباس ہے کہ حضورا کرم علی نے عیدالفطر کی نماز پڑھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسے ہی ایک

روایت ابن عمر سے ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم عید کے دن نکلے، لیکن آپ علی نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد کوکوئی نماز نہیں پڑھی۔

امام تریذی نے یہ دونوں حدیثیں ذکر کیں اور فرما یا کہ یہ دونوں صحیح ہیں، ضاہر ہے کہ ان دونوں حدیث کی صحت کے باوجود نمی زعید سے
قبل و بعد توافل کی کراہت کا قائل نہ ہونا را جج فرہب ہوگا یا مرجو ت

(۸) ایک شخص بغیر ذکر مہر کے نکاح کرے تو حنفیہ کے نز دیک اس کا نکاتے درست ہے اور اس کی بیوی کومبرمش ہے گا ، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نکاح ہی صحیح نہیں۔

جماری دلیل ترفدی کی حدیث ہے، عدق نے روایت کیا کہ عبدالقد کے پاس ایک شخص کا مسئد پیش ہوا کہ اس نے ایک مورت سے ڈکا ٹ کیا اور'' زفاف'' سے پہلے مرکیا ، مہر کا کوئی تعین نہیں ہوا تھ ، انہوں نے جواب ویا کہ میر نے نزویک اس مورت کو مہرشل مان چاہئے ، میراث مجمی کے گی اوراس پرعدت بھی ہے۔

اس پرمعقل بن سنان تختی نے شہادت دی کے رسول امتد صلی امتد طبیہ وسلم نے بھی بروٹ بنت واشق کے بارے بیں بعینہ یہی فیصلہ دیا تفاءاس کوذ کرکر کے امام ترندی نے فرمایا کہ میہ حدیث سجم ہے۔

(9) حنفیے کا غذہب ہے کہ قبال کے وقت کفار کے ہوڑ ھے، را بہب ، اندھے، کنچے اور عور تیں قبل نہ کی جو نمیں ، بجز اس صورت کے کہ وہ ان کے اہل دائے ہوں اور شریک مشہور مسئلہ ہے اور ا، مشافعی کا ایک قول میں ہے کہ ان سب کو بھی قبل کیا جائے۔

ہ ری دلیل میہ ہے کہ رسول اکرم علی کے بعض غزوات میں کونی عورت مقتول پائی ٹی تو آپ علی کے اس ہات کونا پسند کیااور عورتوں بچوں کے تل کی ممانعت فرمائی ،اہ م تر فدی نے فرمایا کہ بیصدیٹ 'صحیح'' ہے۔

(۱۰) حنفیدکا ند جب ہے کہ باخہ عورتوں کوخو داہیے نکاح کاحق ہے، یعنی وہ اپنے قول واختیارے نکاح کرسکتی ہیں، بلکہ امام اعظم کے مزد یک بغیراذ ن ولی بھی کرسکتی ہیں،صاحبین فر ماتے ہیں کہ اذ ن ولی ضروری ہے۔

ا م مثافی وغیر و فر ماتے ہیں کہ ان کا نکار ان کے قول واختیار ہے در ست نہیں، ان کا نکار اوریا بی کر سکتے ہیں ، اوراگر و واپ قول ہے کرلیس تو اولیاء کی رضا مندی ہے بھی صحیح نہ ہوگا، حنفیہ کا استدلال حدیث تر غذی ہے ہے "الا بسم احق بسف من ولیها والملکو تساذن فی نفسها و اذ نها صماتها" بینی ہیوویا مطقہ کو بغیر ولی بھی اپنی کا تی کی کا نواز کی خاصوشی بھی اذات بی ہے۔

غرض اس حدیث ترندی سے ظاہر و باہر ہے کہ صحت نکاح کے لئے ولی شرط نبیس ہے اور نہ بیضروری ہے کہ مردوں ہی کے قول سے

نکاح کا انعقاد ہو،عورتوں کے قول سے نہ ہوجیہا کہ اہم شافعی کا فدہب ہے، بلکہ ان کوخود بھی افقیار وحل ہے، جی کہ اگر بغیران کی مرض کے کوئی ولی تکاح کردے تووہ بھی رد ہوسکتا ہے۔"تلک عشر ق کاملة"۔

# امام نسائى رحمدالله

(ولادت ١١٥ هـ، وفات ١٦٠ هـ، عمر ٨٨ مال)

### نام ونسب:

عبدالرحمٰن احدين شعيب بن على بن بحربن سنان بن وينارنسائي ..

نیا خراسان کامشہور شہر ہے، آپ نے خراسان، تجاز، عراق، جزیرہ، شام ومصر کے علاء ہے علم حاصل کیا سب سے پہلے ۱۵ سال کی عمر میں قتبید بن سعید بنجی کی خدمت میں ایک سال دو ماہ رہ کرعلم حدیث حاصل کیا، ان کے مناسک سے بیخیال کیا گیا کہ شافعی ند ہب رکھتے تھے۔ سنن کبر کی نسائی ہیں سیجے وحسن دونو ل قتم کی احادیث ہیں، پھر آپ نے سنن صغریٰ تالیف کی جس میں صرف سیجے اعلیٰ مرتبہ کی تھیں جس کا مرجبتنی رکھا۔

جب آپ نے کتاب الخصائص (مناقب مرتضوی) تصنیف کی تو چاہا کہ اس کو جامع دمشق میں پڑھ کرسنا کیں، تا کہ حکومت امویین کے اثر ات ہے جوعوام میں ناصبیت کی طرف رحجان بڑھ گیا تھا، اس کی اصلاح ہوجائے۔

کے حصد بی سنایا تھا کہ ایک شخص نے بوجھا کہ آپ نے امیر معاویہ کے مناقب پر بھی پچھاکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لئے بہی بس ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جا کیں ،ان کے مناقب کہاں ہیں ، یہ بھی ایک روایت ہے کہ جھے کوان کے مناقب میں سوااس حدیث کے اور کوئی صحیح حدیث میں لی۔

یہ سفتے ہی لوگوں نے شیعہ،شیعہ کہہ کران کو مار ناشروع کر دیا اورا تنامارا کہ نیم جان کر دیا ، خدام ان کواٹھ کر گھر لائے ، آپ نے فر مایا کہ مجھے ابھی مکدمعظمہ پہنچادوتا کہ میری وفات مکہ معظمہ یا راستہ ہیں ہو۔

نقل ہے کہ آپ کی وفات مکہ معظمہ و بہنچنے پر ہوئی ،اور وہاں صفامروہ کے درمیان دفن ہوئے ، آپ کی تالیف عمل الیوم واللیلہ ہے۔ اور کتاب اکٹنی والا سامی بھی آپ کی تصنیف ہے۔

کتاب الضعفاء والمحتر وکین امام نسائی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے بہت سے ثقد آئد حدیث وفقہ کو بھی ضعیف کہددیا ہے۔

پچھتو امام نسائی کے مزاج میں تشدد بھی زیادہ تھا جس کی وجہ ہے رواۃ حدیث پرکڑی نظرر کھتے ہیں اور روایت حدیث کی شرا لط ان
کے یہاں امام بخاری ہے بھی زیادہ سخت ہیں، گراس کے ساتھ تعصب کا بھی رنگ موجود ہے یاان کی سخت مزابی اورکڑی تنقید کی عادت ہے
فائدہ اٹھا کرلوگوں نے ان کی کتاب الضعفاء میں الی تی حبارتوں کا اضافہ کر دیا ہے اور ایسامستبعد نہیں، کیونکہ ان کی سفن نسائی ہیں حسب تھری کے حافظ این مجرامام صاحب سے روایت موجود تھی ، جوموجودہ مطبوعہ نے سے اب نہیں ہے۔

اور جس طرح میزان الاعتدال میں امام صاحب کا ذکر الحاتی ہے، لوگوں نے بعد کو برد ھادیا، ممکن ہے کہ امام نسائی کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ جسیا کہ ان کی مطبوعہ کتاب میں اس وقت ہے کہ امام صاحب حدیث میں تو ی نہیں تھے، کثیر الغلط تھے وغیر وکلمات سے ہوتے تو وہ امام صاحب ہے کہ وہ امام صاحب کوتو کی فی الحدیث اور ثقہ سمجھتے تھے۔ وہ امام صاحب کوتو کی فی الحدیث اور ثقہ سمجھتے تھے۔ محالے معنین ومعاندین نے جرح کومفسر بنانے کا طریقے میہ وضع کر لیا تھا کہ جس کو گرانا ہو، اس کو ہاا عتبار حافظہ کے ضعیف کہدویا، طاہر ہے

کہ ترعری تو سب بن کا حافظ کر ور ہوجا تا ہے، اس لئے یہ بات ہرا یک کے متعلق کئی جائتی ہے، یا کی معمولی غیرا ہم خلطی ونسیان کو پکڑ کر قلات حفظ کی چھاپ لگا دی بیا یک ایسا حربہ تھا کہ اس سے خوب کا م لیا گیا، جرح بھی جہ شد بی اور بات بھی بظاہر بالکل غلامیس، ای لئے امام ذہبی وغیرہ نے ایک جرحول کو کو کی اہمیت نہیں دی، چنا نچہ جمزان میں امام تھ کے بارے میں نسائی کی تعلیدی و تصنیف کا ذکر کرنے کے بعد حافظ ذہبی نے لکھا کہ امام تھڑ نے امام مالک ہے جتنی روایات نقل کی ہیں سب تو کی ہیں اور علم فقہ میں تو وہ بحر تھے، کو یا امام ذہبی نے اسپخاس رو میہ تابت کیا کہ امام تھرکو چونکہ نسائی وغیرہ نے ضعیف کہد دیا تھا اس لئے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا، ورنہ وہ روایت میں ضعیف رو میہ تابت کیا کہ امام تھرکو چونکہ نسائی وغیرہ نے ضعیف کہد دیا تھا اس لئے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا، ورنہ وہ روایت میں ضعیف جرگز نہ تھے۔ ای طرح امام ابو یوسف کو قلا ہو شخ ابی کہ میں حیارے میں بھی کیا ہے، امام ابو یوسف کو تقد کہا ہے، تو امام بخاری نے ان کو میز وی کہ کہ اس موافظ ابوشخ ابن حبان نے اپنی کہ بران میں کہ بول کے تھا ہی کہ کہا ہے اور ابن عدی نے کا میں میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دومروں نے ان سے کہ میں ان جیز وی سے میں کہ بول میں ان حفزات کی شان کو ایسے جلیل القدر جمتھ میں ' بیارے میں جن کے مقاصد و حالات زندگی بہت ام جھے تھے اس گری ہوئی چیز ہیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا جا ہے ، کہذا الی باتوں میں ان حضرات کی شان کو ایسے جارے کی میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی بہت اس جھے تھے اس گری ہوئی چیز ہیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا جا ہے ، کہذا الی باتوں میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی بہت اس جھے تھے اس گری ہوئی چیز ہیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا ہوں۔

# امام طحاويّ

(ولادت ۲۲<u>۹ چ</u>، وقات ۲۳<u>۷ چ</u>، ممر۹۲ مال)

نام ونسب وولا دت:

الامام المحدث الفقيد احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم ابن سليمان بن جواب الاز دى ثم المجرى المصرى المقرمية وأسعد -

سال ولا دت حسب روایت ابن عسا کر ۲۳۹ ہدایان خلکان ۲۳۸ ہے، گرسمعانی نے ۲۲۹ ہذکر کیا ہے، اور بھی زیادہ صحیح ہے، طافظ ابن کثیر، حافظ بدرالدین مینی وغیرہ نے بھی ای کوافقا برکیا ہے، لہذا امام طحاوی کی عمرامام بخاری کی وفات کے وقت ۲۷ سال ہوگی، کیونکہ ان کی وفات الد ۲۵ ہے میں ہوئی ہے۔

ای طرح دوسرے اسحاب محاح ستہ بھی امام طحاوی کے معاصر تھے۔

## تخصيل علم وكثرت شيوخ:

ا مام طحاویؓ طلب علم کے لئے اپنے مسکن ہے مصراؔ ئے اوراپنے ماموں امام مزنی ؓ تلمیذا مام شفعی رحمۃ القدعلیہ کے پاس پڑھتے رہے، اورا بتداویس شافعی فد بہب پررہے پھر جب احمد بن الی عمران حنی مصریش قاضی ہوکر پہنچ تو ان کی صحبت میں بیٹے، ان سے علم حاصل کیا تو فقہ شافعی کا اتباع ترک کر کے خفی کے تبیع ہو گئے۔ (مجم البلدان یا تو ت حوی)

محمہ بن احمد شرعی کا بیان ہے کہ میں نے امام طحاویؒ ہے ہو جھا کہ آپ نے اپنے ماموں (مزنی) کی کیوں نخالفت کی اورامام ابوطنیفہ کا ند ہب کیوں اختیار کیا، فرمایا: میں دیکھا تھا کہ ماموں ہمیشدا مام ابوطنیفہ کی کتا ہیں مطالعہ میں رکھتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، ای لئے میں اس کی طرف ختم کی ہوگیا (مرآ ۃ البحان یافعی) علامہ کوٹری نے ''الخاوی فی سیرۃ لامام طیوی' میں اس جگہ مزید وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے ، مول مزنی کو دیکھے کرخود بھی اس م صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر ڈیا اوران کی کتر وال نے جھے حنی فد جب کا گر ویدہ بناوی، جس طرح کہ ان کی کتابول نے میرے ماموں مزنی کو بھی بہت سے مسائل میں ابو صنیفہ کی طرف ماکل کرویا تھا، جبیرہ کرفتھر المزنی ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ایسے فذکور ہیں جن میں مزنی نے امام ش فعی کی مخالفت کی ہے ،الحاوی ص ۱۱۔

چونکہ ذہب شفعی نے ذہب خفی کی طرف نتی ہونے کی بیدوجہ خودامام طحادیؒ ہے اور بہ سند سیجے مرود ہے، اس لئے بہی معتمد وسیح ہے، باتی دوسری دکایت ہے سنداورخلاف درایت ہیں، مثلاً حافظا ہن چرنے اس بیل نقل کیا کہ دجہ بیہ ہوئی کہا یک دفعہ ام طحاویؒ اپنے ماموں سے سبق پڑھ رہے ہیں ہوا مام مزنی نے تک ول ہو ہو ۔ ماموں سے سبق پڑھ رہے تھے ایک ایساد قبق مسئلہ کہانہوں نے امام طحاویؒ کو بار بار سمجھا یا مگر وہ سمجھ نہ سکے، اس پرامام مزنی نے تک ول ہو ہو ۔ غصہ سے فرمایا کہ دامتہ تم تو کسی قابل نہ ہوئے۔ اس پرامام طح دی ناخوش ہوکر احمہ بن البی عمران قاضی مصری مجلس میں چلے گئے جو قاضی بکار (حنفی ) کے بعد دیار معربے کے قاضی القصاق ہوئے تھے، وغیرہ، الح

## امام طحاويّ اورحا فظابن حجرٌ:

پورے قبے کو جس رنگ آمیزی کے ساتھ حافظ نے ذکر کیا ہے وہ بقوں ملا مرکوٹری آنائی عبرت ہے اوراس میں سب سے بڑی غلطی میہ ہے کہ قاضی بکار کی وفات ، م مزنی متوفی سمالا ہی ہے بہت مدت بعدو کا ہے میں ہوئی اور حسب اقر ارحفاظ این مجر وموافق تصریح حافظ ذہبی این الی عمر ان معرفی مقرر ہوکر عراق ہے مصر کے تو گھر ریکن کہا مام محاوی ناخوش ہوکران کے پاس چلے گئے مس طرح صحیح ہوسکتا ہے۔

دوسرے رید کہ امام محدوی کی ذکاوت وجدت طبع کو سب سندیم کرتے ہیں جوان کی کتابوں ہے بھی ظاہر ہے ، ایک نبی طبیعت کا طالب ملم جواستا و کے بار بارسمجھانے ہے بھی ایک و قبق مسکد کو نہ تبی سکتا ہو کیا گاراس قدرا ملی ورجہ کا ذبین و ذکی بن سکتا ہے ، آج اس کی گتابوں کے مجمعے والے بھی باستعداد علیا ہیں کم ملیں گے۔

کتابوں کو مجھنے والے بھی یا ستعداد علیا ہیں کم ملیں گے۔

تذكره امام شافعی وامام مزنی:

تیسرے بیا کہ اور مرنی ادام شافی کے اخص تلا نہ ہیں ہے تھے اور اہام شافی احلی ورجہ کے ذک و فیسین تھے اور اسپے تل نہ ہی کہ و تفہیم و تفہیم پر بوئے ہے اور اہام شافعی کے بر بوئیا ہے تھے اور ان کی بلادت و کہ جنی پر بوئی ہے ماور کی اور ہی ہے تھے ایک دفعہ ایک دفعہ امام شافعی نے ان کو ایک مسئلہ چالیس ہو ہم ہوگی نہ بہ بھی نہ جب جدید کے راوی کی مسئلہ چالیس ہو ہم ہوگی ہے ان کو دو مرے وقت تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ، اور مرش فعی نے ان کو دو مرے وقت تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مرے وقت تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مرے وقت تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مرے وقت تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مرے وقت تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مرے دو تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مرے دو تنہائی میں پھر مسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بھی گئے ۔ ان کو دو مر

۳.

لے علامدکوٹری کی تھریجات ہے یہ بات بھی مصوم ہوتی ہے کراہ معلی وئی احمد بن آئی عمراں کی طرف رجوئے کرنے ہے قبل بکار بن قتیبہ کا رہ بھی کہ ہوئی پر دکھی ہے۔ تھے، گویا یہ یک دومری بڑی وجہ فقد کئی کی طرف میا، بن کی پیدا ہو پھی گاور ان ھا : ت کے نتیجہ میں کی چھیروایا ستہ مَذوبہا، مرطی وک کے خلاف چھالی گئیں ( مو ای ش

۳.

فلاہریہ کے مزنی نے بھی اپنے شیق استاد شافعی سے ایک ہی وسعت صدراور نجی طلبہ کی خواوت پر صبر و برداشت کا طریقہ ایا ہوگا، پھرامام طحادی کے ساتھ کہ دہ نہ ضرف ایک آئید بلکہ بھانے بھی تنے دہ کہ سے میں کی متعدد کے ساتھ کہ دہ نہ خواس قصے بیں گھڑا گیا ہے۔ (الی دی ص ۱۸) حافظ ابر ہوکرتے جواس قصے بیں گھڑا گیا ہے۔ (الی دی ص ۱۸) حافظ ابن حجر نے امام مزنی کی حلف کی تو جیہات میں ایک وجہ بعض فقہا ہے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھ کہ ''جو شخص اہل حدیث کا فد ہب ترک کے الی دائے کا فد ہب اختیار کرے گا وہ فلاح نہیں یائے گا''۔

بغرض صحت واقعدامام مزنی " نے جس وقت صلف کے ساتھ وہ جملہ اس مطّعاوی کوفر مایا ہوگا ،اس وقت انہیں کیا معلوم تف کہ بید نہ ہب تبدیل کردیں گے، پھر جب کہ بیجی معلوم ہوگیا کہ تبدیلی ند ہب کا فی عرصہ کے بعداور دونوں فقہ کے مطالعہ وموازنہ کے بعدگل ہیں آئی ہے۔

## الل حديث كون مين:

رہی پہتریف کداہل حدیث وہی نوگ ہیں، دوسر نہیں، علامہ کوڑی نے اس کا بہت معقول جواب دیا ہے، فرہایا کہ اس بے دلیل دوسے کو ہم ان لوگوں کی زبانوں سے سننے کے عادی ہو پہلے ہیں جوسلامت فکر سے محردم ہیں وہ اگر انہی طرح سوچتے ، جھتے کہ خودان کے اصح ب فدہب نے قیاس شبہ ومناسبة اورردمرسل ہیں تو کس قدرتوسع کیا اور قبول حدیث ہیں اتنا تسائل کہ ہرکہ دھہ کی روایت لے لی ، اور وہ پوری طرح اگر مسئدا فی الحب س اصح کا مطالعہ کرتے تو یقینا اپنے اس او ماسے باز آج تے ، ائل سنت کے طبقات میں سے کون ساطبقہ ایسا ہے جو صدیث کو اصول استنباط کا دوسرا درجہ نہیں دیتا ؟ لیکن بیضرور سے کہ حدیث کے متن وسند کو خذتو ہم کی چھلٹی میں ضرور جھا نتا پڑے گا ، ہرناقل صدیث کی روایت کو بغیر بحث و تنقیب کے قبول کرنے کی آزاد کی نہیں ہو سکتی ۔ انقد دلی انہدا ہے (صوی ص ۱۸)

امام طحاوي بسلسلة امام اعظم :

ا، مطحاوی بواسطۂ امام مزنی امام شافع کے تلمیذ تھے اور ان دو کے واسطے ہے ا، م ، لک وامام محد کے اور ان تینوں کے واسطہ ہے امام اعظم کے تلمیذ تھے، امام طحاوی کے شیوخ بکثر ت تھے، ان میں مصری ، مغاربہ ، یمنی بھری ، کو نی ، حجازی ، شامی ، خراسانی و نجیرہ سب ہی ہیں۔
کیونکہ امام طی وی نے طلب معدیث وفقہ کے لئے اسفار کئے اور مصر میں جو بھی علاء آتے تھے ان سب سے استفادہ ضرور کرتے تھے، اس طرح انہوں نے اپنے وفت کے تمام علماء مشارم کے کاعلم جمع کیا تھا، ای لئے پھر خود بھی مرجع ملم ، دوزگار ہوئے ، ساری و نیا سے ہر مسعک و خیال کے انہوں نے اپنے مصراتے تھے اور آپ کے بے نظیر جمرع ملمی وجا معیت سے جیرت میں پڑتے تھے۔

## ذكراما في الاحبار:

حضرت مخدوم ومعظم مولانا محمد بوسف حب كاندهلوى د بلوى دامظهم ، رئيس اداره تبليغ نظام الدين د بلى نے حال بى بيس ابى شرح معانی الآثار مسمی " امانی الاحبار" كی ایک جلدش كغ فر مائی ہے جو كتاب ند كورك بهترين محققان شرح اور علی ، كے لئے نہايت قابل قدر علمی تحفہ ہے ، پہلی جلد پر بردی تقطیع کے ۱۳ مسلم علوى کے حالات بوری تحقیق و تعصیل ہے ، اس بیس امام طحاوى کے حالات بوری تحقیق و تعصیل ہے کہ ۱۳ مسلم بیس ۔

۔ معانی الآ ثار، مشکل الآ ثار اور دوسری حدیثی تالیفات الام طحاوی کے شیوخ کا کمل تذکرہ کیا ہے، پھرایک فصل میں امام طحاویؒ کے کہار تلا فدہ کا بھی ذکر کیا ہے، ثناءامام طحاوی کے عنوان ہے حسب ذیل اقوام جمع کئے ہیں۔

### ثناءا كابرعلماء ومحدثين

محدث ابن یونس اور ابن عسا کر کا قول ہے کہ امام طحاوی ثقہ، ثبت نقیہ و عاقل تھے، انہوں نے اپنا نظیر ومثیل نہیں چھوڑا ( تذکر ۃ الذہبی وتہذیب تاریخ دمثق)

شیخ مسلمة بن قاسم الاندلی نے فرمایا کہ امام طحاوی ثقة جلیل القدر فقیہ، اختلاف علماء کے بڑے عالم اور تصنیف و تالیف کی بڑی بصیرت رکھتے بتھے، امام ابوصنیفہ کے تمبع تقےاور حنق مذہب کی بہت تمایت کرتے تھے۔ (لسان)

علامه ابن عبد البرنے فرمایا کہ امام طحادی میر کے بڑے عالم، جمع غدا ہب، فقہاء کے دانف اور کوفی المذہب تھے۔ (جامعہ بیان العلم) علامہ سمعانی نے فرمایا کہ امام طحادی ایسے بڑے امام ثقد، ثبت، فقیہ و عالم تھے کہ اپنامثل نہیں چھوڑ الرکتاب الانساب) علامہ ابن جوزی کا تول ہے کہ امام طحادی ثبت بنہیم، فقیہ و عاقل تھے (المنتظم)

امام طحاويٌّ مجدد تنهے:

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرۂ نے فرمایا کہ علامہ ابن اٹیر جزری نے امام طی وی کومجد دکہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی امام حدیث ومجتند منظم وی کومجد دکھیا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی امام حدیث ومجتند منظم و مجتند منظم و بیان محال حدیث واسولہ واجو بہ کے لحاظ سے وہ مجد دبھی منظم، کیونکہ پہلے محد ثین صرف روایت حدیث منتأ و سنداً کرتے تھے، معانی حدیث ومحال وغیرہ پر بحث نہیں کرتے تھے (امام طحاوی نے اس نے طرزیں لکھااور اتنا سیر حاصل لکھا کہتے اوا کر سے)

فن رجال اورامام طحاوي:

فن رجال میں ان کے کمال وسعت علم کا اندازہ ان مواقع میں ہوتا ہے جب وہ احادیث متعارضہ پر بحث کرتے ہیں ، معانی الآثار،

مشکل الآ ثاراور تاریخ کبیر (فی الرجال) میں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں ،افسوں ہے کہ امام طحاویؒ کی تاریخ کبیراس وفت تاپید ہے مگر اس نے نقول اکا برمحدثین کی کتابوں میں موجود ہیں جن ہے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے ( حاوی ومقدمہ امانی الاحبار ملخصاً )

جرح وتعديل اورامام طحاوى:

جرح وتعدیل کے بارے میں امام طحاویؒ کی رائے بطور سند کتب جرح وتعدیل میں ذکر ہوئی ہے اور معانی الآ ٹار میں بھی بہ کثرت روات کی جرح وتعدیل پرانہوں نے کلام کیا ہے اور ستفل کتاب بھی کھی جس کا ذکر او پر ہوااور''نقض المدلسین''کرا بیسی کے رومیں کھی ،ابو عبید کی کتاب الت کی اغلاط پر ستفل تصنیف کی۔

### عافظا بن حجر كاتعصب:

لیکن نہ تو خودامام طحاوی کی تاریخ کمیروغیر واس وقت موجود ہیں نہان کے اکابر تلانہ وکی کہیں جن ہے ان کے سب اقوال معلوم ہو سکتے ، حافظ این جمر جو کچھاو پر سے لیتے ہیں اس میں وہ حنفیہ کے ساتھ پوری عصبیت پر تے ہیں ، چنانچہ خودان کے تمینہ حافظ سخاوی کواپئی تعلیقات دررکا منہ میں متعدد حکد اعتراف کرتا پڑا کہ حافظ این حجر جب بھی کسی حنفی عالم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کم درجہ کا دکھلانے پرمجبور ہیں۔
ای تعصب شدید کے باعث انہوں نے ایام طحاوی کا ذکر نہ ان کے جلیل القدر شیوخ واسا تذہ کے حالات میں کیا اور نہ ان کے اعلیٰ درجہ کے تلاثمہ واصحاب کے حالات میں کیا۔

البنتہ جن لوگوں میں کوئی کلام تھنان کے خمن میں ان کا ذکر ضرور کیا تا کہ ان کے ساتھ ام طحاوی کی قدرومنزلت بھی کم ہوج ئے، پھر
اس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ بیہ کہ جن ضعیف روات سے امام طحاوی نے کی وجہ سے معدوے چندا حادیث لے لی ہیں تو حافظ نے اس کو
بڑھا چڑھا کر کہا کہ امام طحاوی نے ان سے بہت زیادہ روایت کی ہے اور بہت سے اعلی درجہ کے تقدروا قا جن سے امام طحاوی نے بکٹر ت
روایات کی ہیں ان کے حالات میں حافظ نے نہیں بتلایا کہ ریام طحاوی کی رواق میں ہیں۔

ای طرح تبذیب ولسان میں امام طحاوی کے اقوال جرح وقعد یل بھی صرف ضرورۃ کہیں کہیں لے لئے ہیں، حافظ ابن جرکی ای روش کے باعث حضرت شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس قد رنقصان رجال حنفیہ کوح فظ ہے پہنچا ہے اور کسی ہے نہیں پہنچا کیونکہ تہذیب الکمال مزی میں (جس کا خلاصہ تبذیب المجدذیب المجدذیب المحافظ ہے) ہوگڑ ہے، ترمحد ثمین کے حالات میں ان کے شیوخ و تلافدہ میں حنفیہ تھے، جن کا ذکر حافظ نے حذف کر دیا ہے، دوسری کتب کی نقول سے ان کا پہنچ چلنا ہے، توقع ہے کہ تہذیب الکمال حیدر آباد سے جلدش تع ہوگی، شب مواز شہو سکے گا۔ ان شاہ اللہ تعالی۔

## مقدمهُ اماني الاحبار:

مقدمهٔ امانی الا حبار میں معانی الآثاراور مشکل الآثار کے رواۃ پرامام طحاوی کے کلمات جرح وتعدیل کو یک جاکر دیاہے جس سے ایک نظر میں امام موصوف کی بالغ نظری و دسعت علم کا انداز ہوجاتا ہے۔

ناقدين امام طحادي:

اوراق سابق میں تحریر ہوا کہا کا برمحد ٹین نے امام طحاوی کی ہر طرب تو ٹیق مدح کی ہے لیکن چند حضرات نے پچھ نقذ بھی کیا ہے۔

امام ينهق:

ان میں سے ایک توام میم تیں ،ان کا نقد و جواب جواہر مصید میں بتفصیل موجود ہے،اس کا ضاصہ یہ ہے کہ شخ عبدالقادر نے فرہ یا کہ اہ میم تیم تی نے اپنی کتاب اوسط معروف یا آثار وسنن میں کہا کہ اہام طحاوی کی کتاب (معانی الآثار) میں نے دیکھی تو اس میں کتی ہی احادیث ضعفہ کی اپنی رائے کی وجہ سے ضعف کہددیا ہے، شخ فر ماتے ہیں کہ میں احادیث ضعفہ کی اپنی رائے کی وجہ سے ضعف کہددیا ہے، شخ فر ماتے ہیں کہ میں احادیث ضعفہ کی اپنی رائے کی وجہ سے ضعف کہ دیا ہے، شخ فر ماتے ہیں کہ میں احادیث مطحوی کی کتاب دیکھی اس کی اسانید پر کلام کیا، اس کی اسانید و کی اور اس کا نام احادیث و اساد کو صحاح ستہ مصنف ابن ابی شیبداور دوسری کتب حفاظ حدیث کی روایت کردہ احادیث کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام دالی بیان الآٹار الطحاوی '' رکھا۔

حاث وکلا! جوبات اوم بیمی نے ان کی کتاب ذکور کی طرف منسوب کی ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے، اسی طرح صاحب کشف انظنون نے بھی کہا کہ امام بیمی نے جو بچھا مام طحاویؒ کے بارے میں کہا ہے وہ بے بنیادا تہام ہے اور وہ بھی ایسے شخص پر جس پر اکا ہر مشاکخ حدیث نے اعتاد کیا ہے (مقدمہ امانی ص۵۵)

## علامدان تيميد:

دوسرے ناقد علامدابن تیمیڈ بیں انہوں نے منہاج السند بیس حدیث ردشس پر بحث کرتے ہوئے فر مایا کہ بیرحدیث موضوع ہےاور طی وی نے اس کوروایت کردیا ہے کیونکہ وہ نفذ حدیث کے ماہر نہ تھے اور ایک حدیث کو دوسری پرتر جیح بھی اپنی رائے کی وجہ ہے دیا کرتے تھے،ان کودوسرے اٹل علم کی طرح اٹ وکی معرفت نہتی ،اگر چہوہ کثیر الحدیث تھے اورفقیہ وی لم تھے۔

علامہ نے حدیث فدکور کی روایت کی وجہ سے امام طحاوی پر نقتر فدکور کیا ہے، حالا نکہ اس کور وایت کرنے والے وہ تنہا نہیں ہیں بلکہ اور بہت سے محد ثین متفقر مین ومتاخرین نے بھی اس کور وایت کیا ہے اور موضوع نہیں قر اردیا۔

### علامهاين جوزي:

علامہ خفا جی مصری نے ترح شفاء میں کہا کہ اس حدیث کو بعض حضرات نے موضوع کہا ہے، حالا نکہ فن کے خلاف ہے اوران کو دھوکہ ابن جوزی کے کلام سے ہوا ہے حالانکہ ان کی کتاب میں بے جاتشد د ہے، ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت سی سی احادیث کو موضوعات میں داخل کر دیا ہے۔

پھرلکھا کہ اس حدیث کوتعدد طرق کی وجہ سے اہ مطی وی نے سے قرار دیا ہے اوران سے قبل بھی بہت ہے آئمہ حدیث نے اس کوسی کہا ۔ اہم میں اس حدیث کی متعدد ہے اور ترخ سی کی مشال ابن شاہین ، ابن مندہ ، ابن مردویہ نے اور طبر انی نے حسن کہا ، اہ م سیوطی نے مستقل رس لہ ہیں اس حدیث کی متعدد طرق سے روایت کی اور پوری طرح تھے کی ، لہذا معلوم ہوا کہ ملا مداین تیمیہ اور ابن جوزی نے جواس کوموضوع کہہ کراعتر اض کیا ہے وہ ان کی خیر تحقیق رائے ہے۔

## حافظا بن جرُّ:

امام طحاوی پر نقد کرنے والوں میں تیسرے نمبر پر حافظ ابن حجر ہیں ،انہوں نے لسان المیز ان میں ان کا ذکر لا متعکم فیقر ار دیا پھراہ م

بهبتي كاقول مذكورنقل كياجس كاجواب كزر جكا

اس کے بعد مسلمہ بن قاسم اندلس کے ایک قول سے امام طحاوی کو متیم قرار دیا ہ مانکہ اور منہ بے میزن میں اس کو ضعیف کہااور مشہبہ میں سے قرار دیا اورائ مسلمہ نے امام بخاری پرالزام لگایا تھا کہانہوں نے اپنے است دھی بن مدینی کتب العلل چرا کرنقل کرالی ، پھراس کی مدو سے جامع سے جناری تابیف کی جس سے ان کی اتنی عظمت بڑھی ، حافظ نے تہذیب میں اس اتہام کوذکر کر کے کہ بیدواقعہ غلط ہے کیونکہ بے مند ہے انہوں کے تعلیم کی تراس کی تعلیم کی تواس کو بے سند ہیں کہ نداس کی تغلیم کی۔

امام طحاوی برای مجتبد ہے:

حضرت مولانا عبدائحی صاحب نے تعلیقات سنیہ میں فر مایا کہ امام طحاوی مجتمد بنھے اور امام ابو پوسف وامام محمد کے طبقہ میں تنھے ان کا مرتبہ ان دونوں سے کم نہیں تھا (مقدمہ امانی ص ۵۹)

تاليفات امام طحاوي

ا م موصوف کی تمام تالیفات جمع و تحقیق اور کثرت فوائد کے لحاظ نے نہایت متن زومقبول رہی ہیں، فقہاء مدفقین اور علما مختقین نے ان کو ہمیشہ بردی قدر کی نظر ہے دیکھ ہے ایکن بہنست متاخرین کے متقد مین میں ان کا امتنازیادہ رہا ہے، اس کے کتا ہیں بہت کم طبع ہو سکیں ، ان بی سے مشہور دا ہم تالیفات حسب ذیل ہیں۔

### (١)معانى الآثار:

حسب شخقین ملاعلی قاری پرکت با ماموصوف کی سب ہے پہلی تصنیف ہے اوراس کو بغور وانصاف مطابعہ کرنے والاحسب ارشاد صافظ عنی اُس کو دوسری تمام کتب مشہورہ مشداولہ مقبولہ پرتر جیج دے گا اور فرہ یا کہ اس بات میں شک کرنے والا یاج بل بہگا یا متعصب ، چنا نچہ جامع تر ندی بسنن الی داؤ داورسنن ابن ماجہ پرتو اس کی ترجیج اس قدرواضح ہے کہ کوئی عالم و ماقل اس میں شک نہیں کرسکتا کیونکہ اس میں وجوہ است کا بیان وجوہ معارضات کا ظہارا ورناسخ ومنسوخ کی تمیز وغیرہ ایسے امور بیں جوان دوسری کتا ہوں میں نہیں ہیں۔

اگرکوئی کے کہ اس میں پھے ضعف روایات بھی ہیں تو کہ جائے گا کہ کتب فرکورہ بھی اس سے فائیش ہیں ، باتی سنن وار قطنی ہنن واری اور سن بہتی وغیرہ کو تو کسی اعتبار ہے بھی معانی الآثار کے برایر نہیں رکھا جا سکتا ، چنا نچاس کی خدمت نہیں ہوئی اور اس کے مضامین عالیہ و تحققات فا تفدکونماییاں نہیں کیا گیااس لئے وہ تخفی خزانوں کی طرح اکثر لوگوں کی نگا ہوں ہے اوجھل رہے ، کم ہمت و کم فہم متاخرین نے اس کے مطالعہ واسف وہ سے گریز کیا اور مخالفوں نے احماف و کتب احماف کے خلاف پر و پیگنڈے کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس سے اس کے محاس پوشیدہ رہ اور حق وارا ہے حق مے موسل کا شکر ہے کہ ان دنی ہوئی چیز وں کے انجر نے کا وقت وموقعہ آیا ہے۔ (وائند المستعمان) علا مدا بن حزم اور معانی الآثار کی ترجیح موسل مالک پر:

علامه این حزم اندلی ظاہری اپنی رائے پر جمود اور تشدد میں ضرب المثل بین کہ اپنے بی لف کی بخت الفاظ میں تجہیل وتحمیق ان کا خاص شعار ہے جی کہ آئمہ ومحد ثین کہار کی بھی تر دید کرتے بیں تو نہایت ورشت ونازیبالہد میں کرتے بیں ، آئمہ احناف ہے بھی بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں گر باوجود اس کے امام طحادی کی جلالت قدر ہے اس قدر متاثر بین کہ اپنی کتاب مراتب الدیانة میں مصنف طی وی کوموظ ء امام مالک پرتر جیج دی ہے ، حالا تکہ ش وعبد العزیز صاحبؓ نے مجالہ نافعہ میں موطاء امام مالک وصحیحین (بخاری وسلم) کی اصل وام قرار دیا ہے۔

### حضرت شاه صاحب اورمعانی الآثار:

جارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بھی شرح معانی الآ ثار نہ کورکوسٹن ابی داؤ و کے درجہ میں فرمایا کرتے تھے، غرض بیام نا قابل انکار ہے کہاس کامرتبسٹن اربعہ سے تو کسی طرح کم نہیں بلکہان میں ہے اکثر پراس کوتر ججے۔

افسوس ہے کہ بعض حضرات نے علامہ ابن حزم کی ترجیج نہ کورکوان کی جلالت شان کے خلاف سمجھا اور لکھا ہے حالا نکہ خاص اس معاملہ میں ہمیں کوئی بات ایس معلوم نہیں ہوئی۔ و المعلم عند الله۔

### معانی الآثار کے خصائص ومزایا:

یہاں ہم معانی الآثاری چندخصوصیات بھائن ومزایا بھی کرتے ہیں تا کہ تعارف کال ہوجائے ،اس کومقدمہ الانی ص۱۳ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، جزی الله مؤلفه خیر الجزاء

ا-اس میں بہت ی وہ سی احادیث ہیں جودوسری کتب حدیث بیں بائی جا تیں۔

۲- امام طحاوی اسمانید حدیث به کشرت نقل کرتے ہیں، اس لئے بیشتر احادیث مرویات وغیرہ ہے اس میں مہم زیادات ملتی ہیں اور تحداداسانید سے حدیث کو ضعف سند سے نقل کیا تھا، امام طحاوی اس کوتو ی اور تحداداسانید سے حدیث کو ضعف سند سے نقل کیا تھا، امام طحاوی اس کوتو ی سند سے لائے ہیں یاان کے بہاں ایک طریق ہے مروی تھی بہاں بہت سے طرق ذکر کئے اور اس سے محدث کو بہت سے نکات وقوا کد مہمہ حاصل ہوجاتے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ دوسروں نے کسی حدیث کو بطریق تدلیس روایت کیا تھا، امام طحاوی نے اس سے تدلیس کا عیب ہٹادیا کہیں ایسا ہے کہ دوسروں نے حدیث کی روایت کی ایسے راوی سے کی جوآ خریم ہیں متصف بداختلاط ہوگیا تھا، امام طحادی اس راوی سے تبل اختلاط کی روایت کیا تھا، امام طحادی اس ایسا ہوا ہے کہ دوسروں نے ایک حدیث کوم سل، منقطع یا موقو ف طریقہ سے روایت کیا تھا، امام نے اس کو بطریق اتصال ومرفوع روایت کیا، ای طرح امام اپنی کتاب ہیں دوسروں کے غیر منسوب رواۃ کی نسبت بتلاد سے ہیں ، ہم ہم کا تسمیہ مشتبہ کی تمیز ، مجمل کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سبب بیان کر دیے ہیں اور اس کے غیر منسوب رواۃ کی نسبت بتلاد سے ہیں ، ہم ہم کا تسمیہ مشتبہ کی تمیز ، مجمل کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سبب بیان کر دیے ہیں اور اس کی غیر منسوب رواۃ کی نسبت بتلاد سے ہیں ، ہم ہم کا تسمیہ مشتبہ

۳- معانی الآثار میں بہ کثرت آثار صحابہ وتا بعین واقوال آئمہ ذکر کئے گئے جوامام طحاویؒ کے معاصر محدثین کی کتابوں میں نہیں ہوتے ، پھرامام طحاوی آئمہ کا کلام حدیث ورجال کی تھے ،ترجے یا تضعیف میں بھی نقل کرتے ہیں۔

۳-مسأئل فقد پر جمہ بائد صفح بیں مجراحادیث لاتے بیں ادرا ہے دقیق استباطاذ کرکرتے بیں کہ ان کی طرف اذبان کم متوجہ ہوتے ہیں۔
۵- پوری کتاب فقی ابواب پر مرتب ہے لیکن بہت ہے مواقع نہایت لطیف طریقوں سے خصوصی مناسبات پیدا کر کے الی احاد پٹ لاتے ہیں جو بظاہران ابواب سے متعلق معلوم نہیں ہوتمی جیسے باب المیاہ میں حدیث 'المسلم لا بسنجسس' اور حدیث' بول اعرائی اور مسجدیا حدیث 'قرام فی الفجر'' باب وقت الفجر میں وغیر ہا۔

۲ - ادلہ احناف کے ساتھ دوسروں کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں،تمام اخبار وآثار پر سندومتن،روایت ونظر کے لحاظ ہے کمل بحث و سمجھی ہے۔
 سمجھیب کرتے ہیں اور اس اعتبارے یہ کتاب تفقہ وتعلیم طرق تفقہ اور ملکہ تفقہ کوتر قی دینے کے لئے بے نظیر و بے مثل ہے اس کے بعد بھی کوئی ای نافع ومفید کتاب سے صرف نظر و تعافل برتے تو یہ قل وانصاف ہے بہت بعید ہے۔

معانی الآ ثار کے بہت ہے شیوخ وہی ہیں جو سلم شریف کے ہیں ،ان کی بیشتر احاد یث واسناد وہی ہیں جو صحاح ستہ ،مصنف ابن الی شیعبہ اور دیگر کتب حفاظ حدیث کی ہیں اور کتاب کے خصائص ومحاس کچھاو پر لکھے گئے ان ہے بھی کتاب مذکور کی مزید عظمت وافادیت واضح ہے۔

علامه عِنْ (شارح بخاری ومعانی الآثار) نے برسوں تک جامعہ مؤید بیمصر میں 'معانی الآثار' کا درس دیاہے، ملک مؤید براعالم اورعلم دوست بادشاہ تھا،علماء کوجع کرکے علمی بحثیں کیا کرتا تھا،حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے لئے خاص طور ہے ایگ الگ نمایاں مندیں بنوائی تھیں جن پر بدیٹے کر علاء در س حدیث دیا کرتے تھے،ایک مند کری معانی الآثار کے لئے مقرر کی تھی جس کے لئے علامہ بینی کونا مزد کیا تھا، چنانچہ آپ نے مدتوں تک اس کا درس بڑی خوبی و تحقیق سے دیا، طاہر ہے کہ ایک طرف دوسری امہات کتب بخاری وسٹم وغیرہ کے شیوخ ملک مؤید کے مقرر کردہ بیٹھ کر درس دیتے ہوں گے اور دوسری طرف حنفید کی واحد کتاب معانی الآثار کا درس علامہ عینی ویتے ہوں گے تو علامہ عینی کا درس کس شان کا ہوتا ہوگا۔

علامہ مینی نے غالبًا ای زمانہ میں معانی الا تقار کی دونوں شرحیں لکھیں جن ذکر آ گے آتا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ''معانی الآثار''ہمارے دورہُ حدیث کا با قاعدہ جزو بن کراس کا درس بخاری وتر نذی کی طرح پوری تحقیق ویڈ قیق کے ساتھ دیا جائے ،اگر ملک مؤید كزمانه بس اس كردر كااجتمام ضروري تقاتو آج اس كبيل زياده ضروري به كمالا يخفي على اهل العلم و البصيرة -

اگرمعانی الآثار کا درس اس کی شروح کوسامنے رکھ کر دیا جائے ،طلبہ عدیث کو ہدایت ہو کہ الجواہرالتی ، جامع مسانیدا ہام اعظم ، کتب امام ابو پوسف و کتب امام محمر عمدة القاري بختو دالجوا هرالمدیفه وغیره کالا زي طور سے خارج او قات درس میں مطالعہ کریں اور جہال ضرورت ہو

اساتذہ ہے رجوع کریں تو ہمارے طلبہ چے معنی میں عالم حدیث ہو کرنگلیں اور جو کی آج محسوس ہوری ہے اس کا از الہ ہوسکتا ہے۔ معانی الآثار کی شرح میں سے علامہ قرشی کی شرح'' حاوی''اس لحاظ ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کی احادیث کو صحاح ستہ و دیگر

كتاب حديث كى احاديث كے ساتھ مطابق وكھايا ہے جس كا ذكر يہلے ہو چكا ہے اس كا كچھ حصد دارالكتب مصريه بيس موجود ہے، كاش يورى

كتاب بحى كهيل جوادر طبع جوجائے۔

ا مام بہتی نے جواعتر اضات امام طحاویؒ پر کئے تنصان کے جواب میں قاضی القصاۃ شیخ علاء الدین ماردین نے الجواہرالنقی فی الردعلی بہتی لکھی جس کا جواب آج تک کسی ہے نہ ہوسکا ، واقعی ہے شل تحقیقی کتاب ہے ، دوجلدیں دائر ۃ المعارف حیدر آباد ہے شائع ہو چکی ہیں اور سنن بہیتی کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔

اس میں مؤلف موصوف نے خاص طور سے رہے گابت کیا ہے کہ جس قسم کےاعتر اضات امام بیجی نے امام طحادی پر کئے ہیں ،ان سب کے مرتکب وہ خود ہیں اورامام طحاوی ان ہے بری ہیں،مثلاً وہ اپنے مذہب کی تائید میں کوئی ضعیف السند حدیث لاتے ہیں اوراس کی توثیق کردیتے ہیںاورا یک حدیث ہمارے ندہب کے موافق لاتے ہیں جس کی سند ہیں وی مخض راوی ہوتا ہے جس کی اپنے معاملہ ہیں توثیق کر چکے تھے، کین دو جارورق کے بعد ہی یہاں اس کی تضعیف کردیتے ہیں، یہ کثرت ایبا کرتے ہیں،اس وقت دونوں کتا ہیںمطبوعہ موجود ہیں جس کو شک ہووہ دیکھ سکتا ہے، دوسری بہترین شرح حافظ بینی (شارح بخاری) کی مبانی الاخبار ہے جو دارالکتب المصر بیر میں خود مؤلف کے ہاتھ کی الکھی ہوئی ۲ جلد دں میں موجود ہے اس میں رجال پر کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لئے مؤلف موصوف نے مستقل کیا ب مغانی الاغبار لکھی تھی وہ بھی دوجلدوں میں ہے،حافظ عینی کی مینظیم الشان خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نبیں ہے۔ ( حاوی علامہ کوٹر گ)

تیسری قابل ذکرشرح علامہ بینی کی ہی ہے''نخب الا فکار ٹی شرح معائی الآ ثار'' جس میں علامہ نے رجال پر بھی شرح معانی حدیث کے ذیل ہی میں بحث کی ہے جیسا کہ عمدۃ القاری'' شرح بخاری'' میں کی ہے، اس کا بھی قلمی نسخہ دارالکتنب المصرید میں ہے اور پچھا جزاء استنبول کے کتب خانوں میں بھی ہیں، پوری کتاب الصحیم جلدوں میں ہے۔

چوتھی بہترین شرح خداکے صل بے پایاں ہے وہ ہے جو حضرت العلام مولا نامحمہ بوسف صاحب وامظلہم وغمیضہم امانی الاحبار کے نام سے تالیف فر مارہے ہیں جس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے ان کے پاس حافظ عینی کی شرح ندکورہ کے بھی بچھ جھے موجود ہیں جس ہے تو تع ہے کہ سے شرح تمام شروح سابقہ کا بہترین خلاصہ و نچوڑ ہوگا ،القدت کی حضرت موصوف کواس کے اتمام و تحمیل کی تو فیق مرحمت فرمائے و ماذیک علی اللہ بعزیز۔ علامہ کوٹریؒ نے معانی الآثار کی تلخیص کرنے والوں میں حافظ مغرب علی مہ ابن عبدا مبر ماکی اور حافظ زیلعی حنی ( صاحب نصب الرابیہ ) کے اساء گرامی تحریر فرمائے ہیں۔

### ٢-مشكل الآثار:

اس میں احادیث کے نضاد رفع کئے ہیں اور ان سے احکام کا استخراج کیا ہے، یہ آخری تصنیف ہے استنبول کے مکتبہ فیض اللہ شخ الاسلام میں مکمل صحیم مجمعدات میں موجود ہے، حیور آباد سے جو جارجلدیں طبع ہوئی ہیں وہ غالبًا پوری کتاب کا نصف ہے بھی محصہ ہے۔ علامہ کوٹری نے فرمایا کہ جن نوگوں نے امام شافعی ک' اختلاف الحدیث' اور ابن قتیبہ ک' مختف الحدیث' دیکھی ہوں اور پھر ، م طحادی کی کتاب مذکور بھی دیکھیں تو وہ امام طحادی کی جلالت قدر وسعت علم کے زیادہ قائل ہوں گے۔

#### ٣-اختلاف العلماء:

سے تھنیف کمل نہیں ہوسکی تاہم مساہ جزوحہ پٹی میں بیان کی جاتی ہے،علامہ کوش کے خرہ یا کہ اس کی اصل میں نہیں دیکھ سکا اہتداس کا خلاصہ جوابو بکررازی نے کیا ہے مکتبہ جارالقداشنبول میں موجود ہے اس مختصر میں آئمہار بعہ،اصحاب آئمہار بعہ،نخص،عثان تی،اوزائی،ثوری، فلا صہ جوابو بکررازی نے کیا ہے مکتبہ جارالقداشنبول میں موجود ہے اس مختصر میں آئمہار بعہ،است اس بھی وغیرہ جہتمہ بین و کبار محدثین متقد مین کے اقوال ذکر کئے ہیں جن کی آراء آج مسائل خار فر فیہ میں معلوم ہوجا تیں تو بہت بڑا علمی نفع ہو، کاش! وہ اصل یا پی خضر ہی شائع ہوجائے۔(حاوی علامہ کوشی)

## ٣-كتاب احكام القرآن:

۲۰ جزویں احکام القرآن پرتصنیف ہے قاضی عیاض نے اکمال میں فرمایا کہ اہم طحاویؒ کی ایک ہزار ورق کی کما ہے تفسیر قر تن میں ہے اور وہ ان کی احکام القرآن ہے۔ (حاوی)

### ۵-كتاب الشروط الكبير:

۳۰ جزو کی کتاب ہے جس کا بچھ حصہ بعض مستشرقین پورپ نے طبع کرایا ہے، پچھا جزا آلکمی اس کے استغبول کے کتاب فہ نوں میں میں ،اس کے علدوہ ۱ الشروط اور کے الشروط الصغیر بھی میں اور ان سب سے امام طی وی کاعلم شروط وتو ثبق میں بھی کمال طاہر ہے۔

### ٨-مختضرالا مام الطحاوي:

فقد حنی میں سب سے پہلی نہایت معتمداعلی تصنیف ہے، اس میں امام اعظم واصحاب اوم کے اقوال مع ترجیحات ذکر کئے جی ان میں طبع فقد ختی میں سب سے پہلی نہایت معتمداعلی تصنیف ہے، اس میں شائع کردی ہے، صفحات ۱۳۵۸، اس کی بہت شروح کھی گئیں سب سے اقدم واہم اور درایت وروایت کے لحاظ ہے مشحکم ابو بکر رازی جصاص کی شرح ہے جس کا پچھ حصد دارالکتب المصرید میں ہے اور باقی اجزاء استنوں کے کتب خانوں میں ہیں مختصر المحرفی فرزوتر تیب پر ہے جونفہ شافع کی مشہور کتاب ہے، اوم طحوی نے اس کے علاوہ فقہ میں اجزاء استنوں کے کتب خانوں میں ہیں مختصر مغیر مجھی کھی جی ۔

8 - مختصر کم بیرو \* ۱۰ - مختصر مغیر مجھی کھی جیں۔

## اا- يقص كتاب المدسين:

۵۰ جزوکی کتاب ہے جس میں کراجیسی کی کتاب المدنسین کا بہترین رد کیا ہے کراجیسی کی کتاب بہت مضرو خطر نا کے تھی اس میں اعداء سنت کوحدیث

ے خلاف موادفراہم کیا گیا تھا اورا ہے ندہب کے علاوہ دومرے سب دواۃ حدیث کوگرانے کی سی کی تھی تا کی صرف وہ اوراس کا ندہب زندہ رہے۔ ۱۲ – الر دعلی الی عبید:

كتاب النسب ميں جوغلطياں انہوں نے كتھيں ان كي سيح امام طحاوي نے كي \_ ( الجوام رائم هدير )

١٣- الثاريخ الكبير:

ابن خلکان ، ابن کثیر، یافعی ،سیوطی ، ملاعلی قاری وغیرہ سب نے اس کا ذکر کیا ہے ، ابن خدکان نے لکھا کہ بیں نے اس کتاب کی تلاش میں انتہائی جستجو کی لیکن کا میابی ندہموئی ، کتب رجال اس کی نقول سے بھری ہوئی جیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم اور معتمد ترین کتاب ہے۔

١٨١ - كمّاب في النحل واحكامها:

عاليس جزوك اجم كتاب بــراطاوى)

۱۵-عقيدة الطحاوي:

علامہ کوٹر کُٹ نے فر مایا کہاس میں افل سنت والجماعت کے عقائد بہلحاظ ند جب فقبها امت (امام اعظم واصحاب امام) بیان کئے ہیں جس کی بہت می شروح لکھی گئی ہیں (حاوی)

١٧-سنن الشافعي:

اس میں وہ سب احددیث جمع کردی ہیں جوامام مزنی کے واسطہ ہے اہم شافعیؒ ہے مردی ہیں، علامہ بینی نے کہا کہ'' مسندامام شافعی'' کوروایت کرنے واسلے اکثرامام طحاوی کے واسطہ ہے ہیں اس لئے سنن الشافعی کوسنن الطحاوی بھی کہر جاتا ہے۔

## ∠ا-شرح المغنى:

٨- حا فظ عبدالله بن المحل الوحمد الجوم رى معروف به حافظ بدعةُم ٢٥٧ هـ

آپ اہام اعظم کے مشہوشا گروحافظ ابوع صم النبیل کے مستملی تھے، اہم تریندی، ابوداؤ د، نسائی وابن ہاجد آپ کے حدیث میں شاگرد ہیں، ابن حبان نے کمّاب الثقات میں آپ کومتنقیم الحدیث لکھ ہے، اگر چہ آپ کا ذکر حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفظ میں نہیں کی مگر حافظ عبدالباقى بن قانع في آپ كوما فظ صديث ك لقب عدياد (تبذيب التبذيب)

## ٩ – امام ابوعبدالله محمد بن يجيل بن عبدالله بن خالد بن فارس د بلي نيشا بوري ،م ٢٥٨ هـ

خراسان کے سب سے بڑے شخ الحدیث تھے، حافظ ذہبی نے الذبلی شخ الاسلام، حافظ نیشا پورلکھااوران کے طبقہ میں جس میں اہم بخاری وسلم بھی داخل ہیں سب سے پہلے آپ بی کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد پیدا ہوئے، طلب حدیث کے لئے تمام ممالک اسلام پیکا تین بارسفر کیا اور بڑے بڑے شیوخ سے استفادہ کیا، تحصیل علم پر ڈیڑھ لاکھ روپے حرف کئے، حافظ ذہبی نے آپ کے اساتذہ میں حافظ عبدالرزاق ( کمیذاہام اعظم) عبدالرزاق ( کمیذاہام اعظم) عبدالرخان بن مهدی، اسباط بن مجر ، ابوداؤ دطیالی کے نام لکھ کریتایا کہ اس ورجہ کے دوسرے مش کئے حرمین ، مصرو یمن وغیرہ سے استفادہ کر کے نصوصی امتیاز حاصل کیا، ثقداور تقوئی ، دیا نت و متابعت سنت کے ساتھ علی تفوق میں فردکال تھے، حسب تھر تک امام احد، امام زہری کی احادیث کے سب سے بڑے عالم تھے، امام احمد نے اپنی اولا دواصی اب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جاکر احادیث کھیں ، سیدالحقاظ امام یکی بن معین سے سعید بن منصور نے کہا کہ آپ امام زہری کی حدیثیں کیون نہیں لکھتے ؟ تو فر ، یا کہ اس کام کو تاری طرف سے جھے بن یکی نے پورا کردیا ہے۔

اس زمانہ کے مشائخ حدیث یہ بھی کہا کرتے تھے کہ''جس حدیث کو تھر بن کی نہ جا نیں اس کا اعتبار نہیں'' حافظ فصلک رازی نے آپ کو سرتا پا فائدہ کہا اور کہا کہ آپ نے نقد ، ثبت ،احدالا تمہ فی الحدیث کہا ، آپ کے تقدیم نے اور کہا کہ آپ کے تقدیم نے اور الاتحر فی الحدیث کہا ، آپ کے تعمید حدیث حافظ ابن فزیمہ آپ کو امام الل المصر بلا مدافعۃ کہتے تھے، امام ابو بکر بن افی دافو دنے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ، دار قطنی نے کہا کہ جس شخص کو سلف کے علم کے مقابلہ بیں اپنی بے بصاعتی کا اندازہ لگا تا ہواس کو آپ کی تصنیف علل حدیث الزبری ، کا مطالحہ کرنا جا ہے۔

تمام ارباب منحاح سترفن حدیث بیس آپ کے شاگر و بیس کین امام مسلم نے اپنی سیحی بیس آپ سے کوئی روایت نہیں کی اورامام بخاری نے ۳۳ حدیث آپ سے اپنی سیح بیس روایت کی بیس اگر چرکسی جگہ بین بحکہ بن بحکی نام نہیں لیاصرف محمد کہایا دوسری نسبتوں سے ذکر کیا جس کو علامہ فزرجی نے خلاصہ میں تدلیس قرار و بیا المام بخاری کے حالات میں ذبلی سے ان کے اختلاف کا واقعہ آل ہو چکا ہے ، ورحقیقت جس طرح المام بخاری ''الایمان قول و ممل' میں مقتد و شھے ای طرح المام ذبلی تلفظ بالقرآن کو حاوث و تکلوق کہنے کے تخت مخالف تھے یا الم ماعظم کی طرح المام محمل کی طرح المام معظم کی طرح المام محمل کی کا میہ بردائے زنی کوفتوں کا فتح باب بجھتے تھے جیرا کے امام حدب کے حالات میں گزر چکا ہے۔

ا مام ذیلی نے لوگوں کوروکا تھا کہ امام بخاری ہے مسائل کلامید نہ پوچھیں گروہ ندر کے اور امام بخاری نے جواب میں احتیاط ندکی اور فتنے بپا ہوئے جس کی وجہ ہے امام ذیلی ، امام بخاری ہے تاراض ہو گئے ، اوھ بغداد کے محدثین نے بھی امام ذیلی کولکھا کہ امام بخاری نے بہاں بھی '' تلفظ بالقرآن' کے مسئلہ پر کلام کیا اور ہمارے منع کرنے پرنیس دے۔ (طبقات الثافعید للسبکی ترجمہ امام بخاری)

اس کے بعدامام ذبلی نے اعلان کردیا کہ جو تحف لفظی پالقرآن گلوق کے وہ مبتدع ہے اورکوئی شخص بخاری کے پیس نہ جائے ورنہ وہ بھی مہم ہوگا، امام ذبلی کے اس اعلان کے بعد سواء اہام مسلم اور احمد بن سلمہ کے سب لوگوں نے امام بخاری سے قطع تعلق کرلیا اور چونکہ امام ذبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص لفظی بالقرآن گلوق کا قائل ہووہ ہماری مجلس ورس میں حاضر نہ ہواور بتقری حافظ ذہبی (ترجمہ ابی الولید) امام مسلم بھی لفظ بالقرآن کی طرف منسوب تھاس نے امام مسلم اسی وقت ذبلی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے (کتاب الاسماء والصف ت بہم قی) اور ان کے دل میں بھی امام ذبلی کی طرف منسوب تھاس نے امام مسلم اسی وقت ذبلی کی جلس سے اٹھ کر چلے گئے (کتاب الاسماء والصف ت بہم قان کے دل میں بھی امام ذبلی کی طرف سے ناگواری کا اثر ہوا، تا ہم ہی بھی کہا جاتا ہے کہ امام مسلم ، امام ذبلی وامام بخاری کے با ہمی اختلافات نہ کور سے الگ رہی ہے اور بقول حافظ ابن جمرانہوں نے یہ بھی انصاف کیا کہ اپنے حجے میں نہ مام ذبلی سے دوایت کی نہ امام بخاری سے ، جس

طرح امام ابوزر عداورامام ابوحاتم کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ای بناء پرامام بخاری کی حدیث کورک کردیا تھا۔
یہاں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ معمولی اختلافی مسائل میں تشدد کرنا کی طرح موز وں نہیں ،ای لئے نہ وہ تشدد موز وں تھا جوامام
بخاری نے بہت سے مسائل میں اختیار کیا اور نہ وہ تشدد جوامام ذبلی نے مسئلہ نہ کورہ میں کیا ، آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے حالات پڑھنے
سے انداز وہوگا کہ ان حضرات کے یہاں ہر چیز کواعتدال پراور ہر معاملہ اپنی حدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جزئے میں متبوع ومقلم
سے انداز وہوگا کہ ان حضرات کے یہاں ہر چیز کواعتدال پراور ہر معاملہ اپنی حدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جزئے میں متبوع ومقلم

• ا- حافظ امام عباس بحرانی بن بزید بن ابی حبیب البصری می مم ۲۵۸ ه

عافظ ذہی نے آپ کوالا مام الی فظ اور ان علماء میں لکھا جوعلور وایت ومعرفۃ حدیث کے جامع تھے، آپ نے امام وکیج ،سید الحفاظ ، کل الفظ ان ، امان سفیان بن عیدید، حافظ عبد لرزاق (تلافدہ امام الحظم ) وغیرہ مشاک سے حدیث حاصل کی اور آپ سے امام ابن ماجہ ، این الی حاتم اور دیگر آئے۔ حدیث حاصل کی اور آپ سے کہا ، ایک مدت تک جمدان کے اور دیگر آئے۔ حدیث میں سے کہا ، ایک مدت تک جمدان کے قضی رہے ، جمدان ، بغدادواصفہان میں درس حدیث دیا ہے۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (تذکرہ و تہذیب)

اا-حافظ مارون بن المحق بن محمد بن البمد اني ابوالقاسم الكوفي ،م ٢٥٨ ص

امام بخاری، ترندی، نسائی اورابن ماجہ کے استاذ حدیث میں ،امام بخاری نے جزءالقر اُقیش آپ سے روایت کی ہے، حافظ مزی تہذیب الکمال میں اور علامہ خزر جی نے خلاصۂ آخر ہیب تہذیب الکمال میں'' حافظ حدیث'' لکھا ہے ،امام نسائی نے ثقة اورابن حزیمہ سے خیار عماداللہ میں سے کہا۔ وحمہ اللہ وحمۃ واسعة ۔

١٢- عا فظ الوالليث عبدالله بن سريج بن حجر البخاريّ، متو في ٢٥٨ ه

مشہور حافظ حدیث امام ابوحفظ کبیر کے اصحاب و تلانہ ہیں ہے تھے، آپ کو دس ہزارا حادیث نوک زبان یا دیمیں اور عبدان آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے بخجارنے'' تاریخ بخارا'' ہیں آپ کا ذکر کیا ہے۔ (تقدمہ نصب الرابیہ)

١٣١- امام ابوالحسن احمد بن عبد الله عجليَّ ،م ٢١١ هـ

مشہور محدث جونوں رجال میں امام احمد اور امام یکی بن معین کے ہمسر شار کئے گئے ہیں ، آپ کی تصانیف میں تاریخ رج ل مشہور ہے جس کے حوالے کہ بوں میں نقل ہوتے ہیں ، آپ ہی کے حوالہ سے حافظ ابن ہمام نے فتح القدیر ص۲۶ جا (نولکٹور) میں نقل کیا ہے کہ کوفہ میں پہنچنے والے صحابہ کی تعداد ڈیڑھ ہزارتھی ، رحمہ اللہ تعالی و ہر دمنعجعہ ۔ (ابن ماجہ اور علم حدیث)

۱۲۷-امام ابوبکراحمه بن عمر بن مهبر خصاف متوفی ۲۱۱ ه،عمر ۸ مهال

مشہور عالم جلیل ، محدث وفقید، زاہدوعارف، تمیذا، ممجمدون (تلاندہ ام اعظم) ہیں۔ حدیث اپ والد ماجدعاصم ، ابوداؤ وطیالی، مسددا بن مسر مد، علی بن المدین ، یجی الحمانی اور ابولیم فضل بن دکین (تلاندہ ا، ماعظم) سے روایت کی ،حساب وعم الفرائض و معرفت ندہب حنفی میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے، اپ علم وفضل کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، جو تہ سینا جانتے تھے ای سے اپنی معاش حاصل کرتے تھے، جس سے خصاف کہلا نے ،خلیفہ مہتدی بالتد کے لئے کتاب الخراج کمھی، جب خلیفہ ندکور مقتول ہواتو آپ کا مکان بھی لوٹا گیاا ورآپ کی بعض اہم

تَصَا نَيْفٌ " مناسك الجُ" وغيره بھي ضائع ہو گئيں۔

دوسرى مشهور تصانيف مدين كتاب الوصايا، كتاب الرضاع، كتاب الشروط الكبير والصغير، كتاب المحاضر والسجلات، كتاب اوب القاضى، كتاب النفقات على الاقارب، كتاب الحيل، كتاب احكام العصرى، كتاب احكام الوقف، كتاب القصر واحكامه، كتاب المسجد والقبر \_ ( فوا كدبهيه وحداكت ) رحمه الله رحمة واسعة \_

#### 10- حافظ ابو بوسف يعقوب بن شيبه بصرى مالكيٌّ م٢٢٢ هنزيل بغداد

کبارعلاء حدیث میں سے بتھے،نہایت عظیم مندمعلل تا یف کیا تھا، جو پورا ہو جاتا تو دوسومجلدات میں سے جاتا ،اس کا صرف مندا بو ہریر ، دوسوجز و کااورمندعلیؓ یانچ جیدوں کا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ عن ۵۷۷)

حضرت علامہ کشمیری نے نقل کیا کہ جب بغداد ک مسجد'' خلیفہ رصافہ'' میں تشریف لے گئے تو ان کی مجلس املاء میں ستر ہزار '' دمی جمع ہو گئے ،مات مبلغ تنے جوتھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلہ پرلوگوں کوشنے کا کلام پہنچاتے تنے۔رحمہ ابندرحمۃ واسعۃ۔

#### ١٧- امام ابوعبدالله محمد بن احمد حفص بن الزبرقان (ابوحفص صغير)م٢٦٢ ه

فقہ میں اپنے والد ماجد ابو حفظ کبیر سے تخصص حاصل کیا ، حدیث ابوالولید طیالی ،حمیدی اور یکی بن معین وغیرہ سے حاصل کی ، مدت تک طلب علم میں امام بخاری کے دفیق رہے ، جافظ ذبی نے لکھا کہ آپ تقد ،ام م بتقی ، زام ، عالم ربانی ،تبیع سنت بزرگ نتے ،آپ کے والد امام محمد کے کبار تلا مذہ میں تھے ، بخارامیں ان دونول پر جاءاحن ف کی سیادت نتم تھی اوران سے آئمہ حدیث وفقہ نے تفقہ حاصل کیا۔ حافظ ذبی ہے داندہ میں بالدہ اوران سے آئمہ حدیث وفقہ نے تفقہ حاصل کیا۔ حافظ ذبی ہے دونا میں میں بالدہ اوران سے آئمہ حدیث وفقہ نے تفقہ حاصل کیا۔

حافظ ذبی نے آپ کی تصانف میں سے "المود علی اہل الاہوا" اور "المود علی اللفطیہ" ذکر کی ہیں،امام بخاری نمیشا پور پہنچا اورامیر بخارائے آپ و کلیف وینے کا ارادہ کیا توا وحفص شغیر نے آپ کا بعض سر حدات بخارا ک حرف پہنچواد یو تھی،رحم امتد تعالی (فوا کد ہید وحدالق)

#### 21- حافظ عصرا مام ابوزر عد عبیداالله بن عبدالکریم بن یزید بن فزخ الرازی ولادت ۲۹۴۰ متوفی ۲۹۴۴ ه

علم حدیث کے مشہورا مام اوراس میں امام بخاری کے ہمسر سمجھے جاتے ہیں ،ا، مسلم، تریذی ، نسانی وابن ماجرآپ کے شاگر و ہیں ، امام طحاوی نے فرمایا کدابوجاتم ،ابوزرعد،ابن وارہ میر تینوں رے میں اسے تھے جن کی نظیر س وقت روئے زمین پر نہتھی۔

آپ نے طلب صدیت کے لئے بلاداسلامیدکا سفر کیا تھا، خود فر مایا کہ بیس نے اور کر این شیبہ ہے ایک رکھا جا دیت کھیں اور اتنی ہی ابراہیم بن موک رازی ہے ، ایک شخص نے حلف اٹھ ایا کہ سرابوزر عد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، پھر ابوزر مدے اس کو بیان کیا تو فر مایا کہ تم ابنی بیوی کو اپنے باس بی رکھو، خود فر مایا کرتے تھے کہ مجھے ایک الاکھا جا دیث اس طرت یا دے جس طرت کسی کو قب مل الله یاد ہوتی ہے ، ابو بکر بن ابی شیبر آپ کے شیخ کا قول ہے کہ بین نے ابوزر مدے بڑھ کر جا فظ حدیث نبیس و بکھا۔

ما فظ عبد الله بن وبهب دینوری کابیان ہے کہ ایک موقعہ پر بیس نے ابوز رعد ہے کہا کہ آپ کوجمادی سند ہے امام ابوعنیفہ کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو اس نے پر آپ نے حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کردیا مناقب اور معظم موفق ص ۹۹ تی ابیس ہے کہ امام صاحب دو ہزار حدیثیں صرف جماد کی روایت فریاتے تھے اور ذکورہ بالا واقعہ سے یہ بھی معلوم ہا کہ اور مصاحب کی روایات فدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محدثین کس قدرا ہتی م کرتے تھے، ابوزرعہ اور ابوجاتم دونوں فارزاد بھائی تھے، ابوجاتم نے بھی آپ کی بہت مدح و توصیف کی ہے۔ رحمہ القدر حمد

واسدر (امام ابن ماجداورعلم صديث ١٨٧)

# ۱۸-امام ابوعبدالله محمد بن شجاع بحى بغداديٌّ، ولا دت ۱۸اھ،متوفى ۲۲۲ھ

مشہور محدث وفقیہ عراق، متورع، عابد، قاری اور بحرالعلم تھے، فقہ وحدیث شی تخصص امام حسن بن زید دے حاصل کیا اور دومرے اکا برجن سے فقہ وحدیث شی استفادہ کیا یہ جس بن اپی ما لک، اساعیل بن جمادالا ما الاعظم ،عبداللہ بن داؤ وخریبی ، معلی بن منصور، حبان صدب امام اعظم ، ابو عاصم النبیل ، موک بن سلیمان جوز جانی ، اساعیل بن عدید، وکتے ، واقدی ، یکی بن آدم ، عبیداللہ بن موک وغیر ہم ، جن حضرات نے آپ سے فقہ وحدیث شی خصوصی استفادہ کیا ہے جیں: قاضی قاسم بن غسان ، احمہ بن ابی عران ، (شیخ امام طحادی ) حافظ یعقوب ابن شیبہالسد وی ، ذکر یابن کچی نیشا پوری ، ابوانحن محمہ بن حیثی بنوی ( مدون مندام محسن بن زید و فیرہ ہم ۔ ابن شیبہالسد وی ، ذکر یابن کچی نیشا پوری ، ابوانحن محمہ بن عبد ابن البی یابن الثاح کی منصل کی ، اسی طرح جس نے بلی کھی وہ بھی غلط ہے ، آپ نیخ میں انتہائی جانفشائی کی ہے ، جس کی وجہ ہے تمام علوم خصوصاً فقہ وحدیث میں کامل ہوئے اور بردی شہرت پائی ۔ نے مخصیل علم میں انتہائی جانفشائی کی ہے ، جس کی وجہ ہے تمام علوم خصوصاً فقہ وحدیث میں کامل ہوئے اور بردی شہرت پائی ۔ شا عالی علم :

کی نظائر ومتابعات مخابہ ہے موجود ہیں،اور بیرحدیث واثر، مرفوع وموقوف پر وسعت اطلاع کا بہت بڑا مرتبہے،آپ جیسے حضرات ہی حدیث کے وجو واختلاف روایات اورآ راء صحابہ کے پورے واقف تھے،لہذا اجتہاد کے اعلی مراتب پر فائز تھے۔

علامد قرشی نے کہا کہ آپ اپ وقت میں ( یکن ) فقیدالل عراق اور فقہ و صدیث میں سب سے زیادہ او نیچے مرتبہ پر فائز تھے، علامه علی نے بنایہ شرح ہدایہ میں لکھا کہ آپ کی تصانیف بکٹرت ہیں، اگر کہ جائے کہ اہل صدیث نے آپ پر تشنیج کی ہے اور ابن عدی ہے ابن جوزی نے نقل کیا کہ تشبیہ کی تائید میں احادیث وضع کرتے تھے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی تصانیف موجود ہے کہ ایسا فلط الزام کس طرح درست ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے وقت کے بڑے دیندار، عابد وفقیہ تھے۔

المعلی قاری نے ' طبقات حنفیہ' میں لکھا کہ آپ فقید اہل عراق اور فقہ وحدیث میں فائق ومتاز سے ،قراء ققر آن کے ساتھ براشخف تھا اور ورع وعبادت میں مشہور ہے ، حاکم نے لکھا کہ آپ کی کتاب المناسک کے ۲۰ جز وکبیر ہے زیادہ ہیں ، باریک خط ہے ہاوراس کے علاوہ یہ ہیں تھی الآثار (بری ضخیم کتاب النوادر، کتاب النادری، کتاب الزولی المشبہ ، البتہ پھے میوان آپ کا معتز لے کی طرف تھا۔

بیمیلان ندکورکا مغالطہ بھی قابل ذکر ہے، امام اعظم کے حالات میں وہ واقعہ ذکر کر چکا ہے کہ امام صاحب نے اپنے اصحاب کو کلام امتد
کے خلوق وغیر مخلوق میں جونے کے بارے میں جونتم کی شقوق پر کلام کرنے سے بہت تخق سے روک دیا تھا اور اس واقعہ کوفل کرنے والے خود محمد بن شجاع بھی جیں ، اس لئے وہ بھی اس معاملہ میں غیر معمولی طور پر مخاط تھے اور قطعاً سکوت کرتے تھے تاکہ لوگ فقنہ میں مبتلانہ ، بول ، اس سکوت و وقوف کو خالفول نے میلان معتز کہ بنالیا تھا حالا تکہ وہ معتز کہ (حشوبہ) مشبہ ومبتد میں سب کے خت می لف تھے۔

#### ابن عدى اور محر بن شجاع:

امام محمہ بن بنجاع کے خلاف ابن عدی نے بھی پچھ لکھا ہے جس پر علامہ کوٹری کو تیمر وپڑھئے: فر مایا کہ ابن عدی کوامام اعظم اور آپ کے اصحاب سے بڑی سخت کدورت ونفرت ہے کہ اپنی کہا بٹ کا مل ' بیس کسی ایک کے متعلق بھی کوئی تعریف کا کلمہ نہیں لکھا اور جرح ونقد ، شنیع و بہتان طرازی بیس کی نہیں کی ، حالا نکہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی عقائد وا دکام سلامی بیس قیودت امت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو نیر القرون سے اس زمانہ تک برابررہی اور جب تک خدا جا ہے گا مخالفوں کے بلی الرغم باتی رہے گی ، بلکہ کسی صاحب علم وقہم کوان حضرات کے مدارک اجتہاد ، فہم کہ آب وسنت نیز اصول وفروع وعقائد میں ان کے ناطق فیصلوں کا لو ہامانے کے بغیر چارہ نہیں ، اس لئے دوسرے ندا ہب فقیہ بھی ان بی طریقہ پر معمولی تغیرات کے ساتھ جلنے پر مجبور ہوئے اور تمام بی ادباب ندا ہب نے ان حضرات کے نظل وسبق اور تنوق و بالا دتی کا اعتراف بھی کیا ہے ، چندلوگوں کی مکابرہ وعنا داور جن ہوئی کی باتوں سے یہاں تعرض نہیں۔

ای لئے علامہ ابن اٹیرشافعی نے '' جامع الاصول'' میں صاف لکھا کہ اگر جن تعالیٰ کا کوئی سرخفی امام ابوصنیفہ کے بار ۔ بی نہ ہوتا تو آدھی امت محمد یہ علیقے خدا کے دین میں آپ کو'' مقدا'' نہ بناتی کہ قدیم زمانوں ہے اب تک برابر آپ کے فد بب برخدا کی بندگی کر د ہے ہیں، پھرا پے بعض اہل فد براہ مجیل کے خلاف ہیں، پھرا پے بعض اہل فد براہ مجیل کے خلاف شان با تمیں کرتے ہیں، اس بارے میں کائی لکھا ہے اور بدوا قع بھی ہے کہ اقل ورجہ میں نصف امت محمد بدنے ہرز ماند میں امام صاحب کا اتباع کیا ہے ورنہ ملائلی قاری نے قرم حکلو ق میں ووتم ائی کا انداز ولکھا ہے، والقدتی کی اعلم وعلم اتم واحم۔

غرض ان حضرات کے خلاف طوفان و بہتان اٹھاتا درحقیقت امت محمد میری اکثریت کی تو بین و تذکیل ہے جو کسی طرح موزوں و مناسب نہیں۔اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔

دوسرے جس موضوع حدیث کی وضع کی تبعت ابن عدی نے امام موصوف ہے کہ ہے، وہ امام موصوف کے زمانہ ہے بھی بہت پہلے ہے چل
رہی تھی، چنانچا بن قنید نے "الاختلافی الملفظ" ص۳۵ پراس حدیث کا بھی دوسری موضع احاد یک کے ساتھ ذکر کیا ہے ای طرح ابن
عسا کرنے " تبیین کذب المفتری" ص ۱۹ سی ابوازی کارد کرتے ہوئے اس کی کتاب "البیان فی شرح عقو دالل الا یمان" کا ذکر کیا ہے
جس میں بیرسب روایا ہے موضوعہ موجود تھی، الی صورت میں ابن عدی کا ایک پرانی مشہور موضوع حدیث کوامام محمد بن شجع کی طرف منسوب
کردیتا کیا انصاف ودیانت ہے؟ والی الله المستدکی۔

ای طرح تاریخ حاکم بین ایک روایات موضوع اساعیل بن محمد شعرانی کے حوالہ ہے محمد بن شجاع کی طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فرور اور این شجاع کے طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فرکور اور این شجاع کے درمیان اس قدر زمانہ ہے کہ بنین راوی ورمیان میں آتے ہیں وہ کون ہیں؟ اور ان کے نام کیوں نہیں گئے می بخرض کسی معین حدیث کے بارے میں معتمد ذریعے سے بہیں ثابت کیا جاسکا کہ وہ این شجاع نے وضع کی ہے اور اس جھوٹ ہیں ہے آئی کا کوئی شائر بھی نہیں ہے۔

امام احداورامام محدين شجاع:

ابن عدی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اہام احمہ نے آپ کومبتدع ، صاحب ہوئی کہا، جیسا کہ وہ ان سب بی لوگوں کو بچھتے تھے جومسکہ خلق قر آن کے سلسلے میں کسی فتم کا تو قف وسکوت کرتے تھے، علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ اہام احمر، ابن بھی اور اصحاب کو بھی کہتے تھے اور اہام احمر کے بارے میں دریافت کیا جا تا تو کہتے تھے کہ اہام مجمد نے کیا کارنمایاں انجام دیا؟ ان کا مقصد بیرتھا کہ اہام احمد نے تدوین تد بہب کی طرف تو بہنیں کی اور وفات سے تیرہ سمال قبل سے روایت حدیث بند کر دی تھی ، ای لئے آپ کی مسند بھی آپ کی زندگی میں مہذب نہ ہوگی گویا تحریر فرجب و تہذیب مسئد دونوں ضروری امور تھے جو آپ نے انجام نہیں دیئے۔

ر ہا مسئلہ خلق قر آن میں امام احمد کا ابتلاء اس کو ابن شبی عاس لئے غیرا ہم بچھتے تھے کدان مسائل میں غلوہ تشدد ان کو ناپسند تھا،غرض ان وونوں میں اور ان کے اس میں اور ان کو ناپسند تھا،غرض ان وونوں میں اور ان کے امی اس قسم کی نوک جمو تک چلا کرتی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ امام احمد کے فخر کے لئے بھی کہا کم ہے کہ آپ کے جلیل القدر اصحاب نے آپ کے علوم نافعہ مفیدہ کی نشروا شاعت کی جن سے سماری دنیا میں دین وعلم کا نور پھیلا، رضی امتد تمہم ورضوا عنہ۔

خطیب بغدادی نے بھی اپنی حسب عادت امام ابن شجاع پر کذب وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے نیکن محمد بن احمدالاً دمی اور ساجی کے ذریعہ اور بیدونوں غیر ثقتہ ہیں، چونکہ امام محمد بن شجاع بہت بڑے محدث کثیر الروایت تھے، آپ کے شیوخ اور تلافہ واصحاب کے ذکر کے لئے مستقل تالیف کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے تلافہ و واصحاب نے بھی آپ کے علوم و مؤلفت کو شرق و غرب میں پھیلا یا ہے جو آپ کے خدمت صدیث و فقہ میں کمال اخلام کی دلیل ہے۔

ہے ہی سال کی عمر میں نماز عصر کے بحدہ میں اچا تک انقال ہوا ، وصیت تھی کہ جھے ای مکان مسکونہ میں فن کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی اینٹ الی نہیں ہے جس پر میں نے بیٹھ کر قرآن مجید ختم نہ کیا ہو۔رحمہ القدر حملة واسعة (الامتاع ، فوائد بہیہ وحدائق)

١٩- حافظ محد بن حماد الطهر الى ابوعبد الله الرازي (م اكم ع

محدث جليل، تهران كيماكن (جواس وقت ايران كاپاية تخت ب) امام ابن مجه كامتاد تنظي، حافظ ذبي في آپ كوالمحدث الحافظ الجوال في الآفاق، العبد الصالح نكها، عراق، شام ويمن من تخصيل حديث كي، آپ حافظ عبد الرزاق ( عميذ امام اعظم ) كامحاب من سے تنظيم، حافظ حديث ثقة تنظيم الله دحمة واسعة - ( تذكره و تهذيب)

## ٢٠ - حافظ عباس دوري بن محمد بن حاتم ابوالفضل الهاشيّ (م ايسم ه

ذہبی نے الحافظ ال مام لکھا، ام میجی بن معین کے خاص شاگر دول میں ہے ہیں، امام ابوداؤ د، ترفدی، نسانی اور این مجد کے استاد ہیں، فن رجال میں بہت بڑی ضخیم کتاب ان کی یادگار ہے جس میں اپنے شیخ سیدالحافظ وامام جرح وتعدیل یجی بن معین کے اقوال جمع کئے ہیں، ذہبی نے اس کتاب کی افادیت اور مصنف کی اعلی بصیرت کا اعتراف کیا، رحمہ اللّٰہ رحمیة واسعة ۔ (تذکرة الحفاظ)

٢١ - حافظ ابوحاتم رازي محمد بن دريس بن المنذ رالخنظليُّ ولا دت ٩٥ اهمتو في ١٤٧ه

فن جرح وتعدیل کے برد امام اور حدیث بیل ام بخاری کے ورجہ بیل تسلیم کے گئے ہیں، نوعمری ہی بیل طلب حدیث کے لئے دوروراز مما مک کے بیدل سفر کئے ، ابتدائی دور کے سات سمالہ سفر بیل ایک ہزار فرت کی بینی بیل برار میل طے کئے ہے ، طلب علم کی راہ ہیں بہت زیادہ تکا بیف اٹھ کی گر ہمت وحوصلہ بہتد تھا، بڑے مارح پر پہنچہ آپ سے امام بخاری ، ابوداؤ و ، نسائی اور ابن ماجہ کو کم فرح صل ہے ، علامہ تاج الدین بی فرط بقات الله فویہ ہیں اور بیان ماجہ کے کمذ سے انکار کیا ہے گر وہ صحیح نہیں ، کیونکہ حدفظ مزی نے تہذیب الکام ہیل تفریح کی ہے کہ امام این ماجہ نے تقریر ہیں آپ سے دوایت کی ہاور باب الایمان و باب فرائض البحد ہیں بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ افساری کی ہے کہ امام این ماجہ نے تفریک ہیں ہیں کہ اور باب الایمان و باب فرائض البحد ہیں بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ حافظ نے مقدمہ فتح البری ص ۲۸۰ (میریہ) ہیں کہ اس کے علاوہ دو سرے علی ہے انہیں نظر کی تھیں ، ایک زمانہ تک اور میں بخاری ، امام اور و دوسرے اسا تذہ سے فوت ہوگی تھا یا جوروا یہ سی کہ علاوہ دوسرے علی ہے انہیں نظر کی تھیں ، ایک زمانہ تک اور موسرے امام و بھی سے انہیں نظر کی تھیں ، ایک زمانہ تک اور و حضرات امام زمیں ہوگئے تھے اور ترک روایت حدیث کی بات بھی ای باعث ہے۔

تاریخ ورجال کے سسد میں بھی ان دونوں نے امام بخاری کی بہت ہی غلطیاں نکائی ہیں اور ابن افی حاتم نے ان بی دونوں حضرات سے استفادہ کر کے نام بخاری کی تاریخی اوہام پر ستنقل کت بھی تھی '' کتاب خط والبخاری' کے نام سے اور حافظ صالح بزرہ نے ابوزر مدکی تنقید پر امام بخاری کی طرف سے غلطیاں بوجانے کی کسی قدر معقول وجہ بھی پیش کی ہے ، ان سب امور کو تفصیل وحسن تر تیب ہے محتم مهولانا عبد الرشید صاحب نعمی فی نے '' امام ابن ماجد اور علم حدیث' میں جمع کردی ہے ، ابن الی حاتم رازی کی کت ب'' بیان خط ، ابنخاری فی تاریخہ وائر قالمعارف حدیدا آباد سے مگر مورک ہوگئی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ امام بخاری کے اوہام پر جس طرز سے تقید کی گئی یا ترک روایت تک نوبت بینی بیسب امام بخاری کے عال شخصیت کے شایدان شان نہیں ، ای طرح جو کچھام بخاری کی طرف سے دفاع میں اہم مسلم ، ابوحاتم اور ابوزر مد پر بے جالزامات لگائے گئے وہ بھی بے اضافی ہے ، پوری احتیاط سے سیح تنقید جس کے ساتھ مداری ومراتب کا بھی پورالحاظ ہو، بری نہیں بلکہ مفید ہے ، ہمارے لئے میہ سب بی حضرات سنتی صداحترام بیں اور ان کی علمی خدمات لائق صد ہزار قدر رحو اہم الله عنا و عن سائو الا مدة الموحومة خبو المجزاء و د ضبی عنهم احسن الوضاء

٢٢- الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد بن عيسلى البرتي " (م مماج)

فقدابوسلیمان جوز جانی ہے حاصل کی ،اساعیل قاضی آپ کے علم وفضل کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے نتھے، آپ کی تالیفات میں سے ''مندالی ہر برہ'' ہے، حدیث تقی ،مسدد بن مسر ہداور ابو بکر بن الی شیبہ سے ٹی اور روایت کی ،خطیب نے ثقہ، ججت،صدر کی وعب دت میں مشہور کہااوراصحاب قاضی یجیٰ بن اکتم سے بتلایا۔رحمدالقدرهمة واسعة ۔ (تقدمدنصب الرايدوجوابرمضيّه)

## ٣٧- حافظ ابوبكرين ابي الدنياعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي (م ١٨١ه)

مشہور محدث ہیں، احمد دورتی علی بن معبد جو ہری (تلمیذا مام الی یوسف) زہیر بن حرب (تلمیذالقطان ، تلمیذالا مام الاعظم) ابوعبید قاسم بن سلام (تلمیذا مام محمد) داؤ دبن رشید خوارزی ، واقدی اورا مام بخاری وابوداؤ دوغیرہ سے فقہ حدیث حاصل کیا اور آپ کے تلافہ ہیں ابن ماجہ و غیرہ ہیں، شنم ادگان خلفائے عباسیہ اور خلیف معتضد بابتد کے بھی اتالیق ومعم خصوصی رہے، ابن ابی حاتم نے کہا کہ ہیں نے اپنے والد کی معیت ہیں آپ سے احادیث کی معیت ہیں اور والدیث کی معیت ہیں آپ سے احادیث کی معیت ہیں آپ سے احادیث کی معیت ہیں آپ سے احادیث کی معیت ہیں ہیں معیت ہیں

٢٧- ينتخ الشام حافظ ابوزر عه دمشقى عبدالرحمٰن بن عمر و بن عبدالله النصريّ (م ٢٨١ه)

مشہور محدث رواۃ الی داؤ دیش ہے ہیں، ابن الی حاتم نے کہا کہ والدصاحب کے دیت تھے، ان سے حدیث تکھی اور ہم نے بھی ان سے تکھی، صدوق، شقہ تھے، خبیل نے کہا کہ آپ حفاظ اثبات میں سے تھے۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔ (امانی الاحبار)

٢٥- حافظ الومحر حارث بن الي اسامة (م١٨١٥)

یزید بن ہارون، روح بن عبادہ علی بن عاصم ، واقدی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، ابو حاتم ، ابن حبان ، دارقطنی وغیرہ نے تو ثیل کی ہے ، آپ کی تالیف ت بیں سے مندمشہور ہے جو عام مسانید کے خلاف شیوخ کے نام پر مرتب ہے جس کو بھم کہنا چاہئے تھا ، کیونکہ مشدوہ ہوتی ہیں جن کی تالیف ت بیں جن کی ترتیب محابہ کے نام پر ہو، رجمہ المتدت کی رحمہ واسعت ۔ (بستان انجمد ثین )

٢٧ - شيخ ابوالفصل عبيد الله بن واصل البخاري م٢٨٢ ه

حفاظ ومحدثین حنفید میں سے بخارا کے مشہور محدث تھے۔ جن سے محدث حارثی نے حدیث حاصل کی ، رحمہ القد تعالیٰ رحمہ واسعد ۔ (تقدمه نصب ارایہ)

٢٤- شيخ ابواسحق ابراجيم بن حرب عسكري ٢٨٢ ه

مشہور محدث تھے، جنہوں نے مندانی ہریرہ مرتب کیا تفا۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ۲۸ – حافظ محمد بن النظر بن سلمۃ بن الجارود بن زید ابو بکر الجارودی الفقید التفیٰ م ۲۹ ھ

نیٹ پور کے مشہور نفی فقیہا وربہت بڑے جافظ حدیث تھے،اں کاس را خاندان ہے،ونضایا ءکا تھا اور سب حنفی تھے، کما صرح بالحا کم علامہ قرشی نے جواہر مطینے میں ان سب کے حالات لکھے ہیں جارووا مام اعظم کے خمیذ تھے اور صاحب ابی حذیفہ کہلاتے تھے، طلب حدیث میں نمیثا پور سے وہ اور امام سلم ساتھ روانہ ہوئے تھے،محدث حاکم نے تاریخ نمیشا پور میں آپ کو حفظ حدیث، فضل و کمال اور مروت وسیادت کے اعتبار ہے۔ شیخ وقت اور سرآ مدعلیا ء زمانہ لکھا ہے، فن حدیث میں امام نسائی اور حافظ این خزیمہ آپ کے شاگر و ہیں، ابن ابی حاتم نے لکھا کہ میں نے آپ سے شخ وقت اور سرآ مدعلیا ء زمانہ کھیا ہے، فن حدیث میں اور حافظ حدیث میں سے تھے۔ رحمہ المتدت کی رحمۃ واسعۃ۔ ( تذکرہ ،تہذیب وجواہر ) آپ سے 'درے' میں ساع حدیث کیا تھی اآپ صدوق اور حفظ حدیث میں سے تھے۔ رحمہ المتدت کی رحمۃ واسعۃ۔ ( تذکرہ ،تہذیب وجواہر )

٢٩- شيخ ابوبكراحمه بن عمر وبن عبدالخالق بزارٌم٢٩٢ ه

آپ نے علم حدیث مدیبة بن خالد ( شیخ بخاری وسلم ) عبدالاعلیٰ بن جماد ،حسن بن علی بن را شدو غیرہ سے حاصل کیااور ابوالشیخ طبرانی ،

عبدالباقی بن قانع وو گرجلیل القدرمحدثین آپ کے شاگرو ہیں ،آپ کی مند بزارمشہور ہے جس کومند کبیر بھی کہتے ہیں اور بیمند معلل ہے جس میں علل حدیث پر بھی کلام کیا ہے۔رحمہ القدتعی لی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان انحد ثین )

٣٠- شيخ ابومسلم ابراجيم بن عبدالله الكشي م٢٩٢ ه

آپ کی سنن حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں ٹلا ثیات بہت ہیں جس طرح مسانیدا مام اعظم میں ٹلا ثیات بہت زیادہ ہیں ،سنن ندکور کی تایف سے فراغت پاکرآپ نے اس نعمت کے شکرانہ میں ہزار درہم غرباء کوصد قد کئے اور اٹل علم محد ثین اور امراء ملک کی پر تکلف دعوت کی اس میں ایک ہزار درہم صرف کئے۔

آپ بغداد پنچ تو حدیث سننے والوں کا جم غفیر جمع ہو گیا، سامعین کے علاوہ چالیس ہزار سے زیادہ صاحب دوات وقلم موجود تھے جو آپ کے فرمودات لکھ دیے تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(بستان الحجد ثین وابن ماجہ دعلم حدیث)

ا٣- حافظ ابرا جيم بن معقل بن الحجاج ابوالحق النسفي حنفيٌ م ٢٩٥ ه

بہت بڑے حافظ حدیث، نہایت نامور مصنف اور جلیل القدر فقیہ حنقی تھے، اختلاف فداہب کی گہری بھیرت رکھتے تھے، زاہد ورح، متقی وضعیف تھے، آپ کی مشہور تصانیف ' المسند الکبیر' اور' النفیر' بیں، یہ سب حالات واوصاف حافظ ذہبی، حافظ مستنفری اور حافظ ابن حجر فے لکھے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا بڑا امتیاز آپ کا یہ ہے کہ سی بخاری کی روایت کا سلسلہ جن چار کبر محد ثین (تلا فہ امام بخاری) سے چلا، ان بیس سے ایک آپ ہیں اور دوسر سے جماد بن شاکر انتقبی م الساح بھی حنقی ہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سعسد سندان چارول حضرات تک بیان کیا ہے، ان میں تیسر سے بزرگ محد بن یوسف فر بری م ۱۳۲۰ ھاور جو تھے ابوطہ منصور بن مجد بن علی بن قرید برودی م ۱۳۲۰ ھاور جو تھے ابوطہ منصور بن مجد بن علی بن قرید برودی م ۱۳۲۰ ھابی سرحمہ القدتی کی رحمہ واسعۃ ۔ (تقد مہ والم مابن ماجہ وعلم حدیث)

٣٢ - يتنخ محمر بن خلف المعروف، بوكيع القاضيَّ م ٢ ٣٠٠ ه

اقضیہ صحابہ وتا بعین کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کی کتاب "اخبار القصاق" اس موضوع پر بہت ہم ونافع ہے، علامہ کوٹرئی عب فی "خسن القاضی "ص اپرتحر برفر مایا کہ اقضیہ رسول اکرم علیہ اور اقضیہ صحابہ وتا بعین میں چونکہ بہت بڑا علم احکام ومعاملات کا ہے، اس لئے اہل علم نے بمیشہ احوال قضاق کی طرف توجہ کی ہے چنانچہ اقضیہ رسول اللہ علیہ تھے پر کتابیں تالیف ہوئیں پھر اقضیہ صحابہ وتا بعین و تبع تا بعین بھی سنن سعید بن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن الی شیبہ اروکتب اوب القصاء وغیرہ میں مدون ہوئے، نہ کورہ بالا کتاب تا بعین بھی سنن سعید بن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن الی شیبہ اروکتب اوب القصاء وغیرہ میں مدون ہوئے، نہ کورہ بالا کتاب "اخبار القصاق" اس موضوع پرنہایت قابل قدر اور لائق فخر خدمت ہے کیونکہ اس میں صرف کسی ایک جگہ کے تضاقا وران کے اقضیہ پراکتف و نہیں کی بلکہ تمام قضاق بلا واسلام کے حالات جمع کئے جمیں یہ کتاب مصری اس وقت زیر طبع ہے، اگر چہ اس کی طباعت کی رفتار نہایت ہوگئی ہوگی)

٣٣٠ - حافظ الويعلى احمد بن على بن المثنى بن يجيَّ بن عيسيَّ بن بلال تميمي موصليَّ م ٢٠٠٠ ه

آپ نے حدیث علی بن الجعد، یجی بن آوم و تلاند و الم الی بیسف اور دیگر جلیل القدر محدثین سے حاصل کی ، آپ کے ش گردابن حبان ، ابو حاتم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، جسۂ مندعلم حدیث کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے ، آپ سے ثلا ثیات بھی ہیں ، ابن حبان نے ثقہ کہا ، حافظ اساعیل بن محمد بن الفضل ( متمیم کا قول ہے کہ میں نے مندعد نی ، مندابن منبع وغیرہ مستدات پڑھی ہیں لیکن وہ تمام مسندیں نہریں ہیں ارمند

الى يعلى دريائ تابيدا كنارب، آپ كى تاليف ت شل ملاوه "مسندكييز" ايك مجم بھى ب، رحمد المتد تعالى رحمة واسعة ر (تقد سوبها رائحد شر)

٣٧٧ - شيخ ابواسطق ابرا جيم بن محمد بن سفيان حنفي نيشا پوري م ٣٠٨ ه

ا اگرچہ بلاد مغرب میں سیح مسلم کے غیر کھمل حصہ کی روایت ابو محد احمد بن علی قلائی ہے بھی ہوئی ہے گر کھمل کت ہے کا قبول عام تمام مما لک میں صرف ابر اہیم نمیٹا پوری موصوف کی روایت ہے ہوا، محدث حاکم نمیٹا پوری نے آپ کوعب دمجتہدین اور مستجاب الدعوات لکھا، علامہ نو وی نے السید الجلیل، فقیہ زاہم، مجتہد عابدلکھا، رحمہ انقد تع لی رحمۃ واسعۃ ۔ (ایا م ابن ماجہ اورعلم حدیث)

٣٥- يشخ ابومحر عبدالله بن على بن الجارودُم ٩٠٠٩ ه

محدث کبیر تھے، آپ کی کتاب' المتقی'' مشہور ہے، جو تھے ابن خزیمہ پرمتخرج ہے، چونکہ اس میں اصول احادیث پراکتفاء کیا ہے، اس لئے متقی نام رکھا گیا ہے۔ (بستان المحدثین )

٣١- حافظ الوالبشر محمد بن احمر حماد بن سعيد بن مسلم انصاري رازي دولا بي حفي م ١٠٠٠ ص

مشہور حافظ حدیث اور فن جرح و تعدیل کے امام جیں، امام بخاری و نسائی سے بھی تمذہب، حافظ صدیت اور فن جرح و تعدیل کے امام جیں، امام بخاری و نسائی سے بھی تمذہب حافظ صدیت نے آپ کی شاگر دی کی ان جیس ابن جو ایست اور معرفت حدیث میں ابن کے جیرو بھے فن حدیث میں جن اکا بر حفاظ حدیث نے آپ کی شاگر دی کی ان جیس ابن کر دید عدی، طبر انی، ابن المقر کی وغیرہ جیس، ابن عدی و غیرہ نے حسب عادت بوجہ تعسب کچھ کلام کیا ہے گران ہی جی سے دار قطنی نے ان کی تر دید کی ہو اس کے اور کھی طام بہیں ہوا' آپ کی تالیفات مفیدہ میں سے زیادہ مشہور کہا ب ' الکنی والا اس میں دائر قالمعارف حیدر آباد سے شرکتے ہو چک ہے، رحمہ القد تھائی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ دامام ابن ماجہ وعم حدیث)

٣٧- شيخ حماد بن شاكرالنسفي حنفيٌّ (م السهر)

یدوہ سرے مشہور راوی سمجے بخاری ہیں جن سے کتاب مذکور کی روایت کا سنسلہ جلاہے، حافظ ابن تجرنے فتح امباری میں بجائے سفی کے نسوی لکھا ہے جو فسط اور وفات ۲۹ ھیس ظاہر کی ہے، حافظ کوثر کی نے حافظ ابن نقذ کی'' التقلید'' کے حوالہ سے جزنہ ککھا کہ سنہ وفات ااسا ھے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (ابن ماجہ اور علم صدیث)

٣٨-امام محمد بن المحق بن خزيمة السلمي نيشا يوري شافعيّ (السمه)

مشہور محدث این حبان کے شیخ بین ،آپ کی سیح اور سیح این حبان سیاح ستہ کے بعد معتمد کتب صدیث بھی ہائی ہیں ،اگر چہ سیح این فزیمہ میں ایسی احادیث بھی بیں جو بمشکل حسن کے درجہ میں بیں ،ان کی چند مثالیس بھی مورا ناعبد الرشید صاحب نعم نی عمین میں مے حاشد دراسات اسلمبیب (مطبوعہ کرا جی ص ۱۳۳ میں بیان کی ہیں ،سیحے ندکور کا اکثر حصد تو بہت عرصہ سے معددم ہے صرف ، چوتھائی حصہ کا وجود بتایاج تا ہے۔رحمہ اللہ تعد فی رحمة واسعة ۔

# ٣٩- ﷺ ابوعوانه ليعقوب بن المحق بن ابراہيم بن يزيدشافعيّ ( م١١٣ هـ )

اصل وطن اسفرائن تھا پھر نمیٹا پور میں سکونت کی ، دور دراز مما لک اسلامیہ کا سفر کر کے علم حدیث حاصل کیا تھ ، فقد میں ا، م مزنی اور رئتے (تلافہ کا امام شافعی ) کے شرکر دہیں ، حدیث میں ا، م محمد بن یجی ذبلی قمید حافظ عبد اسرزاق تلمیڈ امام اعظم اور یونس بن عبد الاہلی کے شاگر دہیں ، آپ کے تلافہ کا حدیث میں طبر انی ، ابو بکر اساعیل ، ابوعلی نمیٹا پوری اور دوسرے محدثین ہیں ، آپ کی شیح مسلم پرمتخرج ہے۔ رحمد اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین )

۴۰ - شخ ابو بكرمحر بن ابراجيم بن المنذ رنيشا يوري (م١٨ه)

مجہتد، نقیدو محدث منے، آپ کے مسائل چونکدامام شافعی کے بہت سے مسائل کے ساتھ مطابق ہیں، اس لئے شیخ ابواسی ق نے اپ طبقات میں آپ کوشافعی لکھا ہے، آپ کی تمام تصانیف محققاندو مجہتدانہ ہیں جن میں مندرجہ ذیل زیادہ مشہور ہیں:

'' کتاب الاشراف فی مسائل الخلاف، کتاب المهوط، فقد میں، کتاب الاجماع، کتاب النفییر، کتاب السنن،علم فقه، معرفت اختلافات علاءاوران کے ماخذ و دلائل کی شناخت میں بہت ماہر تھے۔رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

١٧١ - ينيخ ابوعبدالله حسين بن اساعل بن محمه طبي محاملي بغدادي م ١٣٠٠ ه

بغداد کے محدثین ومشائخ میں سے ہیں ، ساٹھ سال کوفہ کے قاضی رہے ، ابوحذ افہ بھی (تلمیذا، م، لک ، عمر بن بی فلاس وغیرہ سے مل حدیث حاصل کیا ، حہ فظ سفیان بن عیدنہ (تلمیذا مام اعظم) کے اصحاب میں ہے بھی تقریباً ستر محدثین آپ کے استاد حدیث ہیں ، وارتطنی وغیرہ محدثین آپ کے تلافہ میں ہیں ، مجلس املاء میں تقریباً دس ہزار آ دمی حاضر ہوتے تھے اور قضاء کی ذمد دار بول کے ساتھ درس حدیث کا مشغلہ روز انہ جاری رہتا تھا، آپ کے امالی کا مجموعہ تقریباً ۱۲ جز و پر مشتمل تھ، رحمہ النداتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

۲۲-امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتر بدی حقی م ۱۳۳۳ ه

مشائخ کبار میں سے بڑے محقق و مرقق اور مشکلمین کے اہم عابد، زابد، صاحب کرامات بزرگ تھے، آپ نے عقا کہ و کلام میں اعلی مرتبہ کی تصانیف کیس، مثلاً کتاب التوحید، کتاب المقالات، کتب اوہام، المعتز له، روالاصول الخمسہ الی محمد باہمی، روالقر امط، آخذ الشرائع (فقہ) کتاب التوحید، کتاب القالات، کتب موضوع کی بے نظیر تالیف ہے آپ کا ایک باغ تھا جس میں خود کا م کرتے تھے، اوٹوں نے جرت کی تو فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ ہے کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے جو چیزاس کے ذریعے سے جاہتا ہوں وہ حاصل ہوجاتی ہے۔

لوگوں نے بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کرآ پ ہے شکایت کی تو گھاس ہے کمان اور شکنے سے تیر بنا کراس ظالم بادشاہ کی طرف پھینا ، معلوم ہوا کہاسی تاریخ میں قبل کیا گیا۔ رحمہاللدتھ کی رحمۃ واسعۃ ۔ ( حدائق انحفیہ )

سام - " حاكم شهيد " حافظ محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالمجيد بن اسلعيل بن حاكم مروزی بلخی حنقی م ۱۳۳۸ ه

مشہور حافظ حدیث اور تبحر فقیہ تھے، ساٹھ ہزارا حادیث آپ کونوک زبان یا دیمیں ، آپ نے حدیث محمد بن حمد دیہ ( تلمیذا مام اعظم اور

محد بن عصام وغیرہ سے حاصل کی اور آپ سے حاکم مستر داور آئمہ وحفاظ خراسان نے روایت کی ، آپ کی تصانیف عالیہ میں سے ' دمنتنی ، کافی اور مخضر' وغیرہ ہیں جن میں سے پہلی دونوں تو بعد کتب امام محمہ کے بطوراصول ند ہب سمجی جاتی ہیں ، کافی میں آپ نے امام محمہ کی مبسوط ، جامع کبیر وصغیر کو بحذف محررمطول جمع کر دیا تھا، آپ کو پچھاوگوں نے کوئی تہمت لگا کرشہید کر دیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

٣٧٧ - حافظ الوالقاسم عبد الله بن محمد بن ابي العوام السعدى حنفي م ٣٣٥ ه

مشہور حافظ حدیث، امام شمائی، امام طحاوی اور ابوبشر دولا بی کے تلمیذ حدیث ہیں ، آپ کی تالیفات میں سے زیادہ مشہور مبندامام ابو حنیفہ (منجملہ اہم کا مسانیدامام اعظم) اور ایک ضخیم کتاب فضائل امام اعظم میں ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمیة واسعة ۔ (تقدمہ نصب الرابیہ)

٣٥- حافظ الومحرقاسم بن اصبغ القرطبي م ١٣٠٠ ه

مشہور حق ظ حدیث ہے ہیں،آپ نے حدیث کی اہم کیا ب'' نائخ الحدیث ومنسوند''لکھی،رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

٢٧١ - امام ابوالحسن عبيد الله بن حسين كرخي حنفي ولا دت ٢٦٠ هم ١٣٠٠ ه

مجہتدین فی المسائل ہے جیل القدر محدث وفقیہ تھے، کیٹر الصوم، زاہد متورع اور بڑے تقی تھے، تصانیف شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر وغیرہ، حدیث شیخ اس عیل بن قاضی اور تحدیث بین عبد امتدالحضری ہے حاصل کی، آپ ہے ابوحفص بن شاہین وغیرہ کبار محد ثین نے روایت کی اور آپ کے تلافہ والو بکر دازی بجساص، علامہ شاشی، علامہ توخی، علامہ دامغانی اور ابوائحسن قد وری وغیرہ ہوئے، عادت تھی کہ خود بازار ہے سودالا تے تھے اور ایسے دکان داروں سے خریدتے تھے جو آپ سے ناوا قف ہوں تاکہ ان کو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنی پڑے۔ (حداکق حنفیہ)

٣٧ - حافظ ابومحمة عبد الله بن محمد الحارثي البخاري حنفي ولا دت ٢٥٨ همتو في ٣٣٠ ه

امام ، محدث اور جلیل القدرفتیہ سے ، شاہ ولی القدص حب نے رسالداختاہ جس آپ کواصحاب وجوہ جس شارکیا ہے جن کا درجہ منتسب اور مجتمد فی المذہب کے درمیان ہے ، مشہور تصانیف جس ہے ایک تو مسندامام اعظم ہے جس جس جس بہت آپ نے بڑی کشرت سے طریق حدیث جع کئے ہیں ،
محدث ابن مندہ نے بھی اس سے بہ کشرت روایات فی ہیں اور ان کی رائے آپ کے بارے جس بہت انجھی تھی ، پچھلوگوں نے آپ پر تعصب کا مام کیا ہے اور بڑا اعتراض میر ہے کہ آپ نے بخیری ، باء بن جعفر سے مسندامام ابوضیفہ جس روایت کی ہیں اور اس امر کونظر انداز کردیا کہ جن احاد ہے جس الن سے روایت فی ہیں ، بلکہ ان روایت جس دوسر سے بھی شریک ہیں اور بیاب ہی ہے جس طرح احاد ہے جس الن سے روایت فی ہیں ، ان کی روایت جس وہ مرفر ذمیس ہیں ، بلکہ ان روایت جس دوسر سے بھی شریک ہیں اور بیاب ہی ہے جس طرح امام ترفری نے بھی محمد بن اور بیاب ہی ہے بہت کی تعصب کا برا بھو کہ وہ اندھا بہر ابنادیتا ہے ۔ (تقد مدنصب ابراہی اور این امام توزی اور این معیدرواس سے بہت زیادہ بلند مرتب اور عالی منزلت ہیں ، لیخن ان کوا سے اکابر کی شان جس لیک ٹی نہ چاہے تھی ۔ (جواہر مضیک ص ۹۳ نا) معیدرواس سے بہت زیادہ بلند مرتب اور عالی منزلت ہیں ، لیخن ان کوا سے اکابر کی شان جس لیک ٹی نہ چاہے تھی ۔ (جواہر مضیک ص ۹۳ نا) ورت کی میا تب الم امام الی حقیقہ ہے ، مل مئل قاری نے لکھا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا اطاء میں جارت ولئے والے تھے ۔ (حدائی حقیق ہے کہ اس اطاء میں جارت ولئے تھے ۔ (حدائی حقیق ہے کہ کس اطاء میں جارت ولئے تھے ۔ (حدائی حقیق ہے کہ کس اطاء میں جارت ولئے تھے ۔ (حدائی حقیق ہے کہ کس اطاء میں جارت کی حفول کے تھے ۔ (حدائی حقیق ہے کہ کس اطاء میں جارت کی حداث کو خدائی دو کہ کی میاں کی حداث کی حداث کی حداث کی دو میاں کی حداث کی اس کی حداث ک

۳۸ – امام ابوعمر واحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن طبری حنفی م ۱۳۸۰ ه

بغداد کے کبار فقہاء حنفیہ و محدثین میں ہے ہیں ،اصول وفر وغ میں ماہر تھے، مداعی قاری نے آپ کوا مام طحاوی اور امام ابوالحن کرخی

ے طبقہ میں شار کیا ہے، آپ نے او معمر کی جامع صغیرہ جائے کیے کی شروح تکھیں۔ (حدیق حفیہ) مدم مشتیعی سلط معمر میں میں جسب کری مرم میں موجود

٣٩ - شيخ ابوالحق ابرا ہيم بن حسن (عزري) نيشا پوري حنفي م ٢٣٧ ه

نقیہ فاضل اور محدث نقد تنے، ابوسعید عبد الرحمٰن بن حسن اور ابرا ہیم بن محد نیش بوری وغیرہ محدثین سے حدیث کی اور آپ سے ابو عبد القد حاکم صاحب مشدرک نے روایت کی اور آپ کا ذکر تاریخ نیشا بوریس کیا اور لکھا کہ آپ فقہاء اصحاب امام اعظمٰ سے تھے، ابوسعد نے اپنی انساب میں آپ کا ذکر کیا۔ رحمہ القد نعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جوابر مضیّہ س ۳۶ ش)

• ۵- شيخ ابوالحسن على بن احمد بن محمد بن سلامه ابي جعقر الطحا وي منفي م ا۳۵ ه

بڑے پاید کے طلب القدر فقید، محدث، عالم فاضل، جامع فروع واصول اور امام طحاوی کے خلف ارشد تھے، کبار محدثین مثل ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور امام نسائی سے سنن کوروایت کرنے والوں میں سے ایک متناز شخصیت آپ کی بھی ہے، آپ کوعلاوہ حدیث وفقہ کے لغت بنحو وغیرہ بہت سے علوم میں امامت کا درجہ حاصل تھ، نہایت متنقی، عابد وزاید شخصہ

علامه ابوالمی سن ابن تغری بردی نے النجو م الزاہرہ میں آپ کا ذکراس طرح کیا ہے، آپ حدیث، فقد اختار ف وہ عظم احکام ، لغت ونحو غیرہ میں بار مقابلہ اپنے وقت کے سلم امام تھے، آپ نے نہایت عمرہ کر ہیں تصنیف فر ، کیں اور آپ کبار فقہاء حنفیہ ہے ہیں، آپ کے زمانہ میں امیر علی بن الناشید کے تھم سے جیز ہ میں ایک شرعد تھارم ہوئی جس کے ستون نتظم بن وجام ندکور نے ایک کنیسہ سے حاصل کر کے لگوا و بیئے تھے، ان کی وجہ سے آپ نے تورغائی جامع می می نماز ترک کردی تھی۔ رحمہ القد تعالی رحمہ واسعة ۔ (جوام مضیکے سے ای اوحدا کی وغیرہ)

٥١- شيخ ابوالحسن احمد بن محمد بن عبد الله نيشا بورى حنفي قاضى الحرمينُ م ١٥٥ هـ

مشہور محدث وفقیہ بیٹے اصحاب ابی صنیفہ اور اپنے وقت کے مسلم امام تھے، علوم کے تحصیل و کمیل شیخ ابوالحسن کرخی اور ابو طاہر محمد دباس سے کی جو ابو طاز ن کلمیذ عیسیٰ بن اب ن کلمیذ امام محمد کے کلمیذ تھے، آپ سے ابوعبداللہ حاکم نے روایت عدیث کی اور تاریخ بیس آپ کا ذکر کیا، آپ تقریب چو لیس ممال نیٹ بورے بہر رہ کرموصل ، ر ملہ اور حرجین شریفین کے قاضی رہے۔ ۲۳۳۱ھ بیس نیٹ بوروا پس لوٹے تو و بال بھی قاضی رہے ، سائلی قاری نے طبقات حنفیہ بیس لکھا کہ ایک و فعدوز برور بارعلی بن میسی نے مجلس مناظر ہ منعقد کی جس میں مسئد توریث و وی الا رح م پرا کا بر ۱۰ مد نفید و شافعیہ نے بحث کی ، آپ نے بھی اس میں حصہ لیا اور وزیر و آپ کے ول کل اس قدر بیند آئے ۔ آپ سے کبھوا کر خلیفہ کو دکھا ہے ، خلیف نے نبیس آپ کی تحریب حد بیند کی ، آپ کو ترجین کی قضا سبر و کی اور کہا کہ جس طرح : مارے حدوو مملکت میں حربین سے زیادہ معظم و تحر م کوئی ماری نبیس ہے ، اس طرح آپ سے ناز ورود یا کہ جس طرح امیر الموشین نے اس مسئد کو ملی طور سے بند کیا ہے من سب ہے کہ اس کے مملی اجراء کے ادکام صاور کرد ہے۔ حرمہ المدتھ بی اجمعین ۔ (جوابر مضیہ سے کہ اس کے مملی اجراء کے ادکام صاور کرد ہے۔ حرمہ المدتھ بی اجمعین ۔ (جوابر مضیہ سب ہے کہ اس کے مملی اجراء کے ادکام صاور کرد سے ۔ حرمہ المدتھ بی اجمعین ۔ (جوابر مضیہ سب ہے کہ اس کے ملی الم الموسی سے کہ اس کے علی الم اس کی الم الم کی علی جائے ، چونا کے خطیفہ نے اس کے اجراء کے ادکام صاور کرد سے ۔ حرمہ المدتھ بی اجمعین ۔ (جوابر مضیہ سب ہے کہ اس کے اس کے ادار کا اس کی ایس کی ایس کے اس کے ادار کا میں اس سے کہ اس کے اس کے ایس کے اس کے ادار کا میں کی جائے کے دو کی اور کی اور کی اور کی اس کی ایس کے اس کے اور کی اور کیا ہو کہ کی کا بھی عکمی اس کے دور کی اور کیا ہی کا میں کی اس کے اس کے اس کے ایس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دور کی اور کیا ہو کو کی ان کا کا بھی تعلی کی دور کی اور کیا ہو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کور کر کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی

۵۲- حافظ ابوالحسين عبدالباقى بن قانع بن مزروق بن واثق حنفي م ۱۳۵۱ ھ

فقہاء ومحدثین حنفیہ میں سے ہیں اور مشاہیر حفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں ، حافظ ذہبی نے تذکرة الحفظ میں آپ کوالی نطالعہ کم المصنف صاحب بچم الصحابہ، واسع الرحلہ، کثیر الحدیث لکھا، پھر آپ کے شیوخ کا ذکر کیا ہے۔ فن حدیث میں محدث دارقطنی ، ابوعلی بن شاذ ان ، القاسم بن بشران اور دوسرے اس طبقہ کے محدثین آپ کے شاگر دہیں ، دارقطنی نے لکھا کہ گوآپ ہے بھی کوئی بھول چوک بوئی ہے پھر بھی حافظ احجما تھا،البتہ و فات ہے صرف دوسال قبل تو ت حافظ پراثر ہو گیا تھا،جس کو بعض لوگوں نے مطلقاً خرافی حافظ بنا کرذ کر کردیا ہے۔

تہذیب المتہذیب بیل حافظ ابن جُرُ نے نقل کیا کہ خطیب بغدادی نے کہ '' جی نہیں سمجھتا کہ ابن قانع کی تضعیف برقائی نے کیوں کی ، حالا نکہ دوابل میں سے متھا در ہمارے اکثر شیوخ ان کی تو نیل کرتے تھے البتہ صرف آخر عمر جی حافظ متغیر ہوگیا تھا۔
مجم الصحابہ کے علاوہ وفیات پر بھی آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے ، جس کے حوالے کتب رجال بیں بہ کثر ت آتے ہیں ، آپ ام ابو کر رازی جصاص صاحب' احکام القرآن ' کے بھی فن حدیث میں استاد ہیں اور بہت خصوصی تعلق ان سے رکھتے تھے، چنا نچے احکام القرآن میں آپ سے بہ کثر ت روایات موجود ہیں۔ رحمہ القداتہ کی رحمہ واسعة ۔ (بستان الحمد شین ، جوابر ابن ماجہ اور علم حدیث ونقد مہ )

۵۳- حافظ الوعلى سعيد بن عثمان بن سعيد (بن السكن) بغدادي مصري م٣٥٣ ه

آپ کی سیح بنام''الصحیح المنتقی''اور''السنن الصی ح الما ثورہ''مشہور ہے، کین اس کتاب کی اسانید محذوف ہیں، ابواب احکام پر مرتب ہے، خودلکھا ہے کہ'' جو پچھے ہیں نے اپنی اس کتاب ہیں مجملاً ذکر کیا وہ صحت کے لحاظ ہے مجمع علیہ ہے اور اس کے بعد جو پچھے ذکر کیا ہے وہ آئمہ کے مختارات ہیں جس نے بیان کر دی ہے اور انقراد کے مختارات ہیں جس نے بیان کر دی ہے اور انقراد مجمعی دیکھو، شفاء السقام المنتقی السبکی (الرسمالة المستظر فرطبع کرا جی ص۲۲)

۵۴- حافظ ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن سعید یمی ستی شافعی، متوفی ۳۵۴ ه

کبار حفاظ حدیث بین تھے، آپ کی سیح بہت مشہور ہے، جس کا نام التقاسیم والد نواع" ہے نیخامت م جلداور تر تیب اختر ای ہے، ندا ہوا ہے ہے ندمسانید کے طرز پر بعض متاخرین نے اس کوابوا ہے فقیہ پر بھی بہترین تر تیب وے دی ہے اور اس عظیم القدر حدیثی خدمت کوایک خفی محدث ہے نہ مسانید کے طرز پر بعض متاخرین نے اس کوابوا ہے فقیہ پر بھی بہترین تر تیب وے دی ہے اور اس عظیم القدر حدیثی خدمت کوایک خفی محدث ہے انہ مردی ہے اس میں بغیر بن بغیر ان بن عبدائقد (الفاری ) انتھی الفقیہ انجو ی ہے (م ۲۹ سے سے اس تعریخ حافظ کیا ہے مسب تقریخ حافظ کی بن بغیر موصوف نے بھی کم کیر طبر انی کو بھی ابوا ہ پر مرتب کیا ہے حسب تقریخ حافظ

کماب کا نام 'الاحسان فی نفریب سے ابن حبان 'امیر موصوف نے جم بیر طبرالی لوجی ابواب پر مرتب نیا ہے حسب نصر شی حافظ خادی صحیح ابن حبان کے ممل نسخے پائے جاتے ہیں،اور سی این خزیمہ کاا کثر حصہ مفقود ہے۔(الرسالة ص٩٨)

حافظ ابن حبان ،امام نسائی ،محدث ابو یعلی موسلی حنی جسن بن سفیان اور حافظ ابو بکر بن خزیمه کے تلمیذ حدیث ہیں اور دوسر ہے علوم فقد، لغت ،طب اور نجوم میں بھی کامل مہارت رکھتے تنے ، سجی کے علاوو آپ کی تصنیف'' تاریخ الثقات'' بہت مشہور ومتداول ہے، اسی طرح کتاب الضعفا ،بھی ہے اور دوسری تصانیف مفیدہ بھی ہیں۔ رحمہ القد تعالی رحمہ واسعة ۔ (بستان الحمد ثین)

۵۵- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب طبراني م٢٠ ٣٥ ه

آپ نے طلب علم کے لئے دور دراز بلادومی کی اسلامیہ کا سفر کیا، علی بن عبدالعزیز بغوی، ابوزر عدمشقی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، آپ کی تصانیف میں سے معاجم ثلاثہ زیادہ مشہور ہیں ، بھم کیر ، مرویات صحابہ کی ترتیب پرتالیف ہوا ، بھم اوسط کی چھ جلدیں ہیں ہر جد شخیم اور ہر ترتیب اساء شیوخ مرتب ہے ، محققین اہل حدیث نے کہا کہ اس میں منکرات بہت ہیں ، بھم صغیر بھی شیوخ ہی کی ترتیب پر ہان کے علاوہ دوسری تصانیف یہ جی ۔ '' کتاب الدعا ، کتاب المسالک ، کتاب عشر قالنساء ، کتاب دلائل النہ ق ، آپ علم حدیث میں کمال وسعت رکھے تھے ، ابوالعباس احمد بن منصور شیرازی نے کہا کہ میں نے طرانی ہے تین لاکھا حادیث کھی ہیں ، رحمہ المدتعالی رحمة واسعة ۔ (بستان الحمد شین)

### ۵۲- حافظ الومحمة حسن بن عبدالرحمن بن خلاد، رامهر مزيَّم ۲۰۳۰ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب'' انمحدث الفاصل مین الرادی والوائ'' فن اصول حدیث پر غالبًا سب سے پہلی جامع متفرقات اور متبول ومتبدا دل گراں قدر علمی تصنیف ہے، اگر چہ کامل استیعاب اس میں بھی نہ تھا، اس کے قلمی نسخے کتب خانداصفیہ حیدر آباد دکن اور کتب خانہ ہیر جھنڈ وسند ھے ہیں۔

اس کے بعد حاکم کی کتاب''علوم الحدیث' آئی کچرابولعیم اصفحانی نے اس پرمتخرج نکھا، کچرخطیب بغدادی نے توانمین واصول روایت پر'' کفامی'' اورآ داب روایت میں'' الجامع وآ داب الشیخ والسامع'' لکھی ،اسی طرح موصوف نے تمام فنون حدیث پرا مگ الگ مفید تالیفات کیس ، کچرقاضی عیاض مالکی نے'' الماع'' لکھی وغیرہ ،رحمہ القد کلہم الجمعین رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالۃ ص ۱۱۸ این ماجہ اور علم حدیث)

۵۷- شیخ ابوعبدالله محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادی حنفی م ۲۰ ۱۳ ه

ابوسعداور کی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ایک جی عت محدثین نے آپ سے روایت حدیث کی ہے، نقب ، اہل رائے میں سے ثقد فی الروایة تھے، ان کا قول تھ کے قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، آپ کے والد ماجہ جعفر بن طرخان بھی کیار فقباء اصی ب امام ابی حنیفہ میں تھے جو حافظ ابوقیم فضل بن وکین کے قمیذ، ثقة فی الحدیث اور صحب تصانیف تھے، رحمداللہ تعبالی رحمة واسعة ۔ (جوابر مضیه)

۵۸- حافظ ابوجعفرمحمه بن عبدالله بن محمه بن عمر بلخي هندواني حنفي م ۲۲ س

بلخ کے مشہور محدث وفقیہ، زاہد و عابداور حل معصلات ومشکلات کے لئے یکنائے زمانہ تھے، اپنے خاص تفوق و برتری کی وجہ سے ابو حنیفہ صغیر کیے جاتے تھے۔

مدت تک ملخ و ما وراءالنهر هن ورس حدیث دیوا ورمسندا فهاء کوزینت دی \_ رحمه القدر حمة واسعة \_ ( حدالَق )

۵۹-محدث ابوعمر واساعيل بن نجيد بن احمد بن يوسف بن خالد سلمي نيشا بوريّ م ۲۵ ساھ

سینے جنیداورابوعثان جیری وغیرہ کے صحبت یا فتہ بزرگ تھے، حدیث میں آپ کی تابیف' جزاء ابن نجید' ہے، آپ کے حسب ذیل ملفوظات قیمہ منقول ہیں (۱) س لک پر جو حال وار دبو (گووہ فی نفسہ برانہ ہو) اگر وہ نتیجہ میں مفیدعلم نہ ہوتو اس کا ضرراس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے (۲) مقام عبودیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک اپنے تمام افعال کوریاءاوراتوال کو کھن دعویٰ سمجھے (۳) جس شخص کو گئوق کے سیا سے اپناز وال جاہ شاق نہ ہواس کے لئے دنیا اورائل دنیا کورینا آسان ہوجاتا ہے، رحمہ القدر حمیة واسعة ۔ (بستان المحدثین)

٢٠ - ابوالشيخ ابومحر عبدالله بن محر بن جعفر بن حيان اصبها في م ٢٩٩ سر

مشہور محدث ہیں، آپ کی کتاب النة اور کتاب طبقات المحدثین باصحان اٹل علم کے لئے قیمتی سرمایہ ہیں۔ (الرسالة المسطر فیسسس) ۱۲ – الحجافظ الا مام ابو بکر احمد بن علی رازی بیصاص بغدادی حنفی ولا دیت ۵ • ۲۲ هم • ۲۲ ه

اصول، فقد ، حدیث وغیر و میں مسلم استاد سے، احادیث الی داؤ د، ابن الی شیبہ عبدالرزاق دطیالی کے گویا حافظ سے، ان میں ہے جن احادیث یوجی احدیث یوجی موقع پر ذکر کرتا جا ہے بین کلف ذکر کرتے سے، آپ کی تصانیف میں سے الفصول فی الاصول ، شروح مخضر الطی وی ومخضر انکر فی وج مع کبیر اور تفسیر احکام القرآن آپ کے کلام سے فلام رہے۔ (تنذر نمب ارید) احکام القرآن آپ کے کلام سے فلام ہے۔ (تنذر نمب ارید)

حدیث میں حافظ عبدالباتی بن قانع وغیرہ محدثین کے شاگرہ ہیں، احکام القرآن میں ان کے اقوال وروایات ہے کشرت نقل کرتے ہیں، وور دراز بلا دومما لک ہے اہل علم آپ کی خدمت میں استفاوہ کے لئے تینچے تھے، ابوشی وابواحمہ حاکم نے بھی آپ ہے حدیث میں، ابو بحررازی اور جصاص دونوں تام سے زیادہ مشہور ہیں، خطیب نے لکھا کہ جصاص اپنے وقت کے امام اصحاب الی حنیفہ تھے اور زبد میں مشہور سخے، عہدہ قضا بار بار چیش کیا گیا گیا اور درس تعلیم کے مضغد کو ترجیح دی، رحمہ القدر حمۃ واسعة ۔ (جوام بر فوا کدوحداکت)

٣٢ - شيخ ابو بكراحمد بن ابرا ہيم بن اساعيل بن العباس الاساعيلي ولا دت ٢٧٧ هم ١٧٣ ه

شہر جرجان میں اپنے وقت کے امام فقہ وصدیث نظے، آپ کی سی اسامیل مشخر جے برتی بخاری مشہور ہے، اس کے علاوہ '' مسند کبیر''اورا یک بجم بھی آپ کی ہے، بعض محد ثین نے لکھا ہے کہ اس عیمی کو درجہ 'اجتہاد حاصل تھ اور ذبین وجہ فظ بھی بے نظیر تھ، اس لئے بجائے بخاری کے تابع ہو کرصرف ان کی مرویات واسانید بیان کرنے کے زیادہ مناسب میتھ کے سنن میں خود کوئی مستقل تالیف کرتے ، رحمہ المتد تعالی رحمہ: واسعة ۔ (بستان الحجہ ثین)

٣٣ - شيخ ابو بكرمحد بن فضل بن جعفر بن رجا بن زرعه صلى كماري بخاري حنفيٌّ م ا٣٧ ه

ا پے وقت کے امام کیر، درایت دروایت میں معتد ہے، کتب نق وی آپ کے اقواں وفقاوی ہے بھری ہوئی میں، آپ کوفق وی لکھنے کی امازت آپ کے مشائخ نے کم عمری ہی میں وے دی تھی جس پر فقید اللح بندوانی وغیر و کو بھی اعتراض ہوا گر جب وہ آپ ہے ملئے آئے اور بوری رات آپ کومطالعہ کتب میں مشغول دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جب نیندا تی ہے تو وضوکر کے پھر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں تو کہا کہ اس کڑے کوفنو کی کھنے کی اجازت دیناکسی طرح بے جانہیں ہے۔

ص حب کرامات بھی تھے جب مہمان آتے تو ان کے سامنے غیر موہم کے پھل چیش کرتے اور فرماتے کے چالیس سال ہے بیس نے کوئی حرام چیز ہاتھ جس نہیں پکڑی اور ندحرام کے داستہ پر چلد ہول نہ کوئی حرام چیز کھی ئی ہے، نہذا بڑفنص چاہے کائی کر امت پائے وہیری طرح کر ہے۔

ملاعلی قاری نے طبقات الحفیہ جس ذکر کیا کہ آپ کے والد نے آپ سے اور آپ کے بھائی ہے کہ تھا کہ اگرتم میسوط کو یاد کرلو گے تو

ایک ہزار اشر فی بطور انجام وول گا، تو آپ نے اس کو حفظ کرلیے ، والد ماجد نے مال تو آپ کے بھائی کو دیدیا اور آپ ہے کہ کہ تہمیں میسوط
جیسی عظیم انقدر کی ب کے حفظ کی نعمت ہی کافی ہے ، رحمہ استد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حفیہ)

۱۲۷-۱مام ابواللیث نصر بن محمد بن احمد بن ابرا ہیم سمر قندی حنفی م۲۷سه

على على وبلخ بل سے الم م بنیر، فقیہ جنیل اور محدث وحید العصر ہنے، آپ کوایک لا تھا ہو دیث یا دیمیں اور الم م ابو یوسف، الم مجر، الم موجی امیر الموشین فی الحدیث ،عبد الله بن مبارک وغیرہ اکابر کی بھی سب کہ جیں یا دیمیں، قاضی خان نے لکھا ہے کہ آپ کے نزد یک تعلیم قرآن پر اجرت لین جا نزنہیں ،سفر جیں ڈھیلے وغیرہ بھی اپنی مملوکہ ذہین سے ڈھیلے لینے کی ضرورت نہ ہو، سید اجرت لین جا نزنہیں ،سفر جیں ڈھیلے وغیرہ بھی اپنی مملوکہ ذہین سے لے کر سماتھ رکھتے تھے کہ غیر مملوکہ ذہین سے ڈھیلے لینے کی ضرورت نہ ہو، سید پر بہزگاری کا اعلیٰ نمونہ تھا، وفات برائل سمرقند نے رنج وقم کے باعث ایک ماوتو دکا نیس بندر کھیں اور مزید ایک ماہ بندر کھنے کا ارادہ تھا، مگر حاکم وقت نے سمجھا کر کھلوادیں، آپ کی تصانیف جی سے شرح جامع صغیر، تاسیس انظ تر ، مختلف الروایة ، نوادر الفقہ ، بستان العارفین اور تفسیر قرآن مجید مشہور ہیں، دھمہ اللہ دھمۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحنفیہ)

۲۵ - حافظ ابوحا مداحمد بن حسين بن على فقيه مروزى (ابن طبرى) حنفي م ۲ کاه مشهوره فظ حدیث مفسر ، متورع ، ما هراصول وفروع اور واقف ند جب ۱ ، ماعظم تھے ، خطیب نے لکھا که علاء مجتهدین وفقهام تقنین میں ہے تپ جبیبا کوئی حافظ حدیث اور ماہر آٹارئیس ہوا ،روایت حدیث میں بڑے متقن ومتثبت تھے ، مدت تک فراسان کے قاضی القضاۃ رہے اور کٹر ت سے تصنیفات کیس ، "پ کی تاریخ بدیج مشہور ومعروف ہے ، برقانی نے آپ وتقہ کہاور یہ بھی کہا کہ آپ کے ہارے میں سواء خیر کے میں چھاورٹیس جانتا۔

عاکم نے تاریخ نیشا پوریش آپ کا ذکر کیا ہے اور مکھا ہے کہ آپ نے بخارا میں حدیث کا املاء کرایا ہے اور معرفت حدیث میں مرجع العلمهاء تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیّہ وحدا کق حنفیہ )

۲۷ – حافظ ابونصر احمد بن محمد کلا بازی حنفی م ۲۷۸ ه

مشہور حافظ حدیث بیل آپ نے رجاں بخاری پر کتاب تالیف کی ، وارتطنی آپ کے علم وفہم کے مداح تھے، اپنے زمانہ میں تمام محدثین ماوراءالنہر بیل ہے بڑے حافظ حدیث تھے، رحمہ' متد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرابہ)

٢٤- حافظ الوالحسن محمد بن المظفر بن موسى بغدادي حنفي م ٢٥٥ ه

مشہور حافظ حدیث مؤلف منداہ م اعظم ہیں ، دار قطنی آپ کی جالت قدر کے معترف تھے، خطیب نے اساتذہ و تلا نہ ہ حدیث کے اور کہا کہ آپ حافظ حدیث ، صادق الروایة تھے، آپ ہے دار قطنی ، ابوحفص شہین اور اس طبقہ کے دوسر ہے حدیث نیز خطیب نے ابو بکر بر قانی نے نقل کیا کہ دار قطنی نے حافظ محد بن مظفر ہے ایک بزار حدیث اور کی سے آپ کی موجود گی میں کی حدیث کی سند بھی نیس بیان کرتے تھے، آپ ہا نی کہ ایک کی ایک موجود گی میں کی تاب کی ہوئے اور بھیش شیو تے حدیث میں بلند خطیب نے محدیث نیس محدیث اور بیٹ بیس بیس بیست کی داخل میں محدیث نیس محدیث اور محدیث محدیث اور میں محدیث محدیث الم محدیث نیس محدیث نیس محدیث نیس محدیث نیس محدیث نیس محدیث نیس محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث الرابی کی محدیث نیس محدیث محدیث محدیث نیس محدیث نیس محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث نیس محدیث محدیث نیس محدیث محدیث محدیث نیس محدیث محدیث نیس محدیث محدیث نیس محدیث محدیث نیس محدیث محد

٣٨ - حافظ الوالقاسم طلحة بن محمر بن جعفر الشامد العدل بغدا دى حنفي م ٣٨٠ ه

مشہور حافظ حدیث، صاحب مستدایا مُراعظم میں ، خطیب نے تاریخ میں آپ کے اساتذہ و تلاغہ کا حدیث ذکر کئے ہیں، اہام اعظم کا مسند مذکور حروف مجم کی ترتب پرتالیف کیا، عدول ، ثقات ، واثبات میں ائلی مرتبہ پر فائز تھے، رحمیہ اللہ آق الی رحمۃ واسعۃ۔ (تقذیب پرتالیف کیا،عدول ، ثقات ، واثبات میں ائلی مرتبہ پر فائز تھے، رحمیہ اللہ آق الی رحمۃ واسعۃ۔ (تقذیب پرتالیف کیا،عدول ، ثقات ، واثبات میں ائلی مرتبہ پر فائز تھے، رحمیہ اللہ آق الی رحمۃ واسعۃ۔ (تقذیب برتالیف کیا ، المسانید )

۲۹ – امام ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی دار قطنی (بغدادی)م ۳۸۵ ه

مشہورامام حدیث شافعی المذہب ہیں، حاکم ، منذری ، تمام رازی ، اوقعیم اصغبانی وغیرہ کے شاگر دہیں بن معرفت مل حدیث واساء رجال میں بری شہرت بائی ، غداہب فقہاء ہے بھی باخبر تھے، آپ کی تصانیف میں ہے ایک کتاب الازارات ہے جومت درک التحسین کی طرح ہے، اس میں آپ نے وہ احادیث بھی جو میں یہ تشخیری کی شرائط کے مطابق ہیں اور ان کوؤ کر کرنا جائے تھی لیکن ان میں ذکر ہیں ہو کمیں یہ کتاب مسانید کے طرز ہر میں آپ نے وہ احادیث بھی کی ہیں جو شخیری کی شرائط کے مطابق ہیں اور ان کوؤ کر کرنا جائے تھی لیکن ان میں ذکر ہیں ہو کمیں یہ کتاب مسانید کے طرز ہر مرتب کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی عمل اور سنن بھی گران قدر حدیثی تالیفات ہیں۔ وغیرہ ، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعت ۔ (بستان ورسالہ)

• ۷- حافظ ابوحفظ عمر بن احمد بن عثمان بغدا دى معروف ابن شابين م ٣٨٥ ه

مشہور حفاظ حدیث ہیں ،آپ کی کما ب النة مقبول ومعروف ہے اس کے علاوہ دوسری تصانیف مجیبہ مفیدہ ہیں جن کی تعدادہ ۳۳ تک

بيان مونى بيدرحمداللدتعالى رحمة واسعة . (الرسالة المستطر فيص ٣٨)

## ا ۷- شیخ ابوالحسن علی معروف برزاز م ۳۸۵ ه

آ پ علی بن الضراء کے عمدہ محدثین میں ہے ہیں استاد حدیث ہیں اور ابراہیم بن عبدالصمد ہاشمی کے شاگرد ہیں، آپ نے بہت می مفید کر میں تصنیف کیں جن میں ہے' جزء فضائل اٹل البیت' زیادہ مشہور ہے، رحمہ القد تعالٰی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٢٧- حافظ الوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم بن خطاب البستي (الخطائي)م ٣٨٨ ه

مشہور حافظ وفقیہ ہیں، ابن الاعرابی اورا سامیل بن محمد سفار اوراس طبقہ کے دوسرے محدثین سے علم حاصل کیا، حاکم وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں، زیادہ قیام نیشا پور میں رہااور وہیں تصنیف و تایف ومشغول رو، آپ کی مشبور تصانیف بیر ہیں، معالم السنن، غریب الحدیث، شرح اساء حسنی، کمآب المعرف درجمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ بستان المحدثین)

٣١٧- حافظ ابوعبد الدمحر بن المختر بن محر بن يجل (بن منده) اصبها في م١٩٩ ه

مشہور حافظ حدیث جنہول نے تخصیل حدیث کے لئے دور دراز بل دومما مک کے سفرول سے شہرت پائی، آپ کی تصانیف مفیدہ بکٹرت ہیں،ان میں ہے ایک کہا ب سفن پر بھی ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(الرسالۃ المستطر فیص ۱۳۲۲)

٣٧- يشخ ابوالحن محمد بن احمد بن عبدالرحلن بن يجيل ابن جميع متوفى ٢٠٧ ه

آ ب نے ابوالعباس بن عقدہ ، ابوعبدالقدالی ملی وغیرہ علاء سے حدیث حاصل کی اور حافظ عبدالغنی بن سعد ، تمام رازی وغیرہ آپ کے شاکردوں میں ہیں ، خطیب نے توثیق کی اور شام کے محدثین میں آپ کوسب سے زیادہ قوی السند بتلایا ، آپ کی جم مشہور ہے۔ رحمہ اللہ تعالی

رحمة واسعة - (بستان المحدثين) في البوبكر محدين موسى خوارز مي حقيق مسامهم

محدث تقد، نقیہ جر، جامع فروع واصول تھے، مل علی قاری نے علامدا بن اٹیری مختر غریب الحدیث سے نقل کیا کہ آپ یا تجویں معدی کے مجددین امت محدیث سے بیں، آپ عوام وخواص بیں معظم ومحترم تھے اور کسی کا ہدیدوصلہ قبول نہ کرتے تھے، خطیب نے کہا کہ آپ سے ابو بحر برقانی نے ہمارے کے خدیب فی الاصول کے ابو بحر برقانی نے ہمارے کے خدیب فی الاصول کے بارے بیں موال کیا تو کہا کہ آپ فرمایا کرتے تھے:

'' ہمارا دین بوڑھی عورتوں کا ساوین ہے اور ہم کس بات میں کا م کرنے کے لائق نہیں ، کی ہورآپ کو حکومت کے عہدے بیش کئے گئے حمرآپ نے قبول نہیں کئے ۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٢٧- حافظ البوالفضل السليما في احمد بن على البيكندي حنفي مهم ١٠٠٠ ه

مشہور حافظ حدیث، تُنْ اوراء النہر ہیں، آپ ہے محدث جعفر مستغفری خطیب نسف نے علم حاصل کیا۔ رحمہ الند تعالی (تقدمہ نصب الرابیہ)

24- حافظ البوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمد و بید بن عیم الضبی معروف حاکم نیٹا بوری م ۲۰۵ میں مشہور کدٹ ہیں، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیٹا بور، مشہور کدٹ ہیں، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیٹا بور،

کتاب مزی الا خبار، المدخل الی علم النجیح ، الاکیل ، آپ کی تصانیف ڈیڑھ ہزار جزو کے قریب پہنچی ہیں ، عبد کہ قضاء پر فائز تھے اس لئے ''عاکم''
تام پڑئی تھا، علامہ ذہبی نے تاریخ ہیں لکھا کہ'' آپ کی مشدرک ہیں بقدرنصف کے وہ احادیث ہیں جو شخیین یا کسی ایک کی شرط پر ہیں اور
چوتھائی وہ ہیں کہ ان کی اسناو درست ہیں، اگر چرشروط ندکور پڑئیں ، باتی ایک ربع ضعیف دمنکر بلکہ موضوع بھی ہیں، ہیں نے تنخیص ہیں اس پر
مطلع کرویا ہے''، ای وجہ سے علماء حدیث نے لکھا ہے کہ حاکم کی مشدرک پڑئیجی ذہبی و کھے بغیراعتاونہ کرتا جا ہے'۔

کہا جاتا ہے کہ حاکم کے وقت میں چار مخف چوٹی کے محدث تھے، دار قطنی بغداد میں حاکم نیشا پور ،ابوعبدائقہ بن مندہ اصفہان میں اور عبدالغنی مصرمیں ، پھر محققین علاء نے یہ تھریج کی کہ دار قطنی کومعرفت علل حدیث میں حاکم کوئن تصنیف وحسن ترتیب میں ابن مندہ کو کثر ت حدیث میں عبدالغنی کومعرفت اسباب میں تبحر حاصل تھا ، رحمہم اللہ تعالی۔ (بستان الحدثین)

## ٨٧- حافظ الوعبد الله محمر بن احمد بن محمر بخاري "مغنجار" حنفي م١١٢ ه

مشہور حافظ حدیث بیں ، آپ کی تاریخ بخاری بہت اہم تاریخی حدیثی خدمت ہے، رحمہ القد تعالیٰ۔ (تقذ مدنصب الرابه )

## 9 ٧- حافظ الوالقاسم تمام بن محمد الي الحسين بن عبد الله بن جعفر المهمي رازيَّ مهم الهم ه

آپ معرفت رجال میں کامل مہارت رکھتے تھے، حدیث کی صحت وسقم بیان کرنے میں مشہور تھے، حفظ حدیث میں ضرب المثل تھے، آپ کی تصانیف میں'' فوائد تمام رازی'' زیادہ مشہور ہے، رحمہ امند تعالیٰ۔ (بستان المحد ثین )

ا/ • ٨ - شيخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب بن جعفر واسطى كمارى حنفيٌ م ١١٨ ه

مشہور فقید، عارف اورمحدث عادل تھے، حدیث بکرین احمد اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے حاصل کی ، فقد میں ابو بکر رازی ( مِرَّلِبدُامام کرفی )کے شاگر دہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔( حدائق حنفیہ )

۲ '۸۰- حافظ ابوالقاسم مهية القدين الحسن بن منصور الطيري الرازي القدر كا في ۱۳۱۸ همشهور محدث ومحتق كزرے بيں۔

٨١- يشخ ابوللي حسين بن خصر بن محمد بن يوسف تسفى حنفي م ١٣٢٧ ه

محدث أذته اور فقد جيد تنظے، اپنے زمانہ کے مشہور جلیل القدر محدثین بخارا و بغداد وکوفہ وحربین سے ملم صدیث حاصل کیا اور آپ سے بکثر ت محدثین نے روایت کی ، آخر میں آپ سے ابوالحس علی بن محمد بخاری نے حدیث کی اور روایت کی ، مدت تک بغدادر و کرتعلیم ، مدرلیں ومناظر وابل باطل میں مشغول رہے ، پھر بخدرا کے قاضی ہوئے ، آپ نے حدیث وفقہ میں مفید تصنیفات کیں ، رحمہ القدتی کی رحمة واسعة ۔ (حدائق)

## ۸۲- حافظ ابو بكراحمه بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي (البرقاني) الشافعي م ۲۵ ه

حدیث میں پ کی متخرج می المحسین ہے۔رحمدالقد تعالی رحمة واسعة ۔ (الرسالة المنظر فدس ٣٥)

### ۸۳-۱مام ابوالحسین احمد بن محمد بن احمد بن جعفر معروف به قند وری حفی م ۲۲۸ ه

چو تنے طبقہ نے انتہا، ہاریں ہے بڑے جلیل القدر نقیہ اور محدث و تُقدوصد وق تھے، فقد وحدیث ابوعبد اللہ محد بن جرب نی (تلمیذامام الی بکر جصال ) ہے رسل یا اور آپ کے تلاندہ میں خطیب بغدادی، قائنی القفاۃ ابوعبد اللہ دامغانی و غیرہ ہیں، آپ کے علی صدیق من خرب ہیں۔ آپ کے علی مدینی من خرب ہیں۔ آپ کی تصافی من خرب ہیں۔ آپ کی تصافی میں سے مختبر مبارک (قدوری) بہت مقبول و متداول ہوئی، اس

کے علاوہ یہ ہیں: شرح مختفر الکرخی، تجرید (سات جلد جن میں اصحاب حنفیہ وشا فعیہ کے مسائل خلاف پر بحث کی ہے)، تقریب ایک جلد،
مسائل الخلاف بین اصحابنا ایک جلد (جس میں امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ، بین فروگی اختلاف کا ذکر کیا ہے) وغیر ہوڈ لک مسائل الخلاف بین اصحاب نے کہا کہ میں نے آپ سے حدیث کلاوت کی وجہ
خطیب نے کہا کہ میں نے آپ سے حدیث کلای آپ صدوق تھا اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے، اپنی غیر معمولی ذکاوت کی وجہ
سے فقہ میں بڑا تفوق حاصل کیا ، عراق میں ریاست فر ہب حنفیہ آپ کی وجہ سے کمال پر پنجی اور آپ کی بڑی قدر در منزلت ہوئی ، آپ کی تقریر
وتحریر میں بڑی ول کشی تھی ، ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے تھے، سمعانی نے کہا کہ آپ فقیہ، صدوق تھے ، مختفر تصنیف کی جو بہت مشہور ہے اور اس
سے خدانے لا تعدادا ال علم کوفا کم و پنجیا یا ، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جوا ہر مضیّہ وحداکی حنفیہ)

٨٧- حافظ الونعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسطق بن موسى اصبها في ولادت ٢٣٣ همتو في ٢٣٠٠ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں، بڑے بڑے مشائ ہے۔ ہائے حدیث کیا اور ان میں ہے جن سے کامل استفادہ کیا یہ ہیں: ' طہرانی ، ابوالشخ ، حافظ ابو بکر بعانی حنی ابو کی بن صواف، ابو بکر آجری ، ابن خلاد صیبی ، فاروق بن عبدالکریم خطابی ، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے خصوصی شاگردول میں ہیں ہوسی ہیں ہوسی ہیں ہوسی تالیفات یہ ہیں ، حلیت شاگردول میں ہیں ہوسی خطیب نے آپ سے بوری بخاری شریف تین مجالس میں پڑھی ، آپ کی مشہور و مفید ترین بڑی تالیفات یہ ہیں ، حلیت الله والیا ، معرفة الصحاب ، دلائل الله و ق المستحر ح علی البخاری ، المستحر ح علی مسلم ، تاریخ اصبان ، صفة الجنة ، کیا ب الطب ، فضائل الصحاب ، کیا ب المحت ہیں ۔ (بستان الحد ثین )

یہاں بیام بھی لائق ذکر ہے کہ ابولایم اصفہ ٹی باوجودا بی جلائت قدروخد مات عظیم المرتبت کے تعصب کی شان رکھتے تھے اور علماء نے اس وصف کی وجہ ہے آپ کو دار قطنی ، بہتی اور خطیب کے ساتھ رکھا ہے، چنانچہ علامہ ابن جوزی نے ختظم میں لکھا کہ محدث اساعیل بن ابی افضل اصبہانی فر مایا کرتے تھے، تین حفاظ حدیث مجھ کو ان کے شدت تعصب اور قلت انصاف کی وجہ سے تا پند ہیں ، حاکم ابوعبداللہ ، ابولایم اصفہانی اور ابو بکر خطیب اور اساعیل نے بچے کہا وہ واقعی اہل معرفت سے تھے۔

حافظ ابن عبدالہا دی نے تنقیع انتخیق میں کہاہے کہ ہمارے مشاکح کا بیان ہے کہ جب دارتطنی مصرآئے اورلوگوں نے جبر کسم اللہ کے بارے میں تصنیف کی درخواست کی تھی آپ نے ایک جز ولکھا، پھر بعض مالکیہ نے آپ کو صلف دیا تو اعتراف کیا کہ جبر بسم القد میں کوئی حدیث نہیں ہے البت محابہ سے دونوں طرح کے اقوال ثابت ہیں۔ (نصب الرابہ)

ای گے ابن جوزی کا یہ تول بھی حافظ بھنی نے شرح ہدایہ شنقل کیا کہ دارتطنی جب کی کے طعن میں منفر دہوں تو ان کا طعن غیر مقبول ہوگا، کیوں کہ ان کا تعصب سب کو معلوم ہے، امام بہتی نے جو کھوا مام طحاوی پر آھصب و تا انصافی سے کلام کیا ہے اس پر علامہ قرش نے جو اہر مضئیہ میں ضروری تبصر و کردیا ہے اور جو ہر نقی ان کا کامل و کھمل جواب ہے۔

بدی پر برداظلم ہے،خداہمیں اوران کومعاف کردے۔

علامہ محم معین سندھی نے دراسمات اللہ بیں لکھا کہ یہ دارقطنی ہیں جنہوں نے امام انآ نئے ابوصنیفہ پرطعن کر دیا ہے اوران کی وجہ سے ان کے غد ہب کے موافق احادیث کو بھی ضعیف کہد دیا ہے ، ایسے بی خطیب بھی حد سے بڑھ گئے ، لیکن ان دونوں یا ان کے طریقہ پر چینے والوں کو کون ایمیت دیتا ہے ، جب کہ امام صاحب کی جلالت قدر اور توثیق پر اتفاق واجماع ہو چکا ہے اور آپ کی منقبت عظیمہ سے کون انکار کرسکتا ہے جس سے آپ نے بھی احدیث میں مصلحے تر یا تک کاعلم حاصل کرلیا ہے۔

292

تیز خطیب کے بئی ہم مشرف ملامہ ذبی کی طرب شافعی المذ بہب جا فظ حدیث محد بن یوسف صالحی نے عقو دالجمان میں لکھ کے ''تم خطیب کی ان باتوں سے جوانہوں نے امام ابوحنیفہ کی شان رفیج کے خلاف نقل کردی ہیں دھو کہ میں نہ پڑ جانا ، کیونکہ خطیب نے اگر چہہا دھین امام اعظم کے اتو ال بھی نقل کئے ہیں گراس کے بعدوہ امورنقل کئے جس نے ان کی کتاب کا مرتبہ بھی گرادیا اور بڑا عیب اس کو مگ گیا جس کی وجہ سے ہر چھوٹا پڑاان کو مدف و ملامت بنانے پر مجبور ہواا ورحقیقت یہ ہے کہ خطیب نے وہ سندگی ڈائی ہے جس کو بہت سے دریال کربھی نہیں بہا سکتے۔

علامہ جمال الدین مقدی حنبلی ۹۰۹ ہے۔ تنویر انصحیفہ میں لکھا کہ 'اہ م ابو حنیفہ سے تعصب رکھنے والوں میں سے دار قطنی کے علاوہ ابوقیم بھی جی بین کہ انہوں نے حلیہ الاولیاء میں امام صدحب کا ذکر تربیل کیا، حالا نکہ اور مصاحب سے بہت کم درجہ کا علم وزیدر کھنے والوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام ما گفتنی امور کے ساتھ ریم محل اعتراف کرنا ہے کہ باوجوداس کے بھی حافظ ابوقیم نے اوام صاحب کی احادیث مرویہ کو ایمیت دی ہے اور آپ کی روایت سے ایک مند بھی تالیف کیا۔

ای طرح امام پہنی نے اپنی سنن ہیں امام صاحب کی مروریاں ویٹ ہے احتی تی کیا ہے، متدرک ہیں حاکم نے بھی آپ کی احادیث سے استشہاد کیا ہے اور آپ کو آئمہ 'اسلام ہیں داخل کیا ہے اور معرفۃ علوم حدیث ہیں تو امام صحب کوان آئمہ 'نقات ہیں شار کیا ہے جو تا جمین و اتباع تا بعین ہیں ہے مشہور ہوئے اور جن کی احادیث حفظ و غدا کر و کے لئے جمع کی جاتی رہی ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مہارک ہے مشرق ومغرب کے لوگ برکت حاصل کرتے رہے ہیں۔ ( مامس الیہ الی جہ )

۸۵- حفاظ ابوالعباس جعفر بن محمد شعی مستغفری حنفی م ۲۳۲ ه

کبار حفاظ حدیث میں سے نسف کے خطیب، جید فقیہ، محدث مکثر وصدوق تھے، تمام علاقہ ماوراء النہر میں آپ کامٹل نہیں تق و فظ عنجارقاضی ابوعل حسین سفی ، زاہد بن احمد سرحتی وغیرہ سے مم صل کیا ، آپ سے او منصور سمعانی وغیرہ نے روایت حدیث کی ، آپ کی بہت ی مفید تصانیف میں ، حدیث میں 'جموع' 'اور' معرفة الصحاب' زیادہ شہور میں۔ رحمدا مند تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمہ، جواہر مضئه وحدائق)

## ٨٧- ينتنخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمه بن جعفرصيمر ي حنفي ولا دت ١٥١ همتو في ٢٣٨ ه

مشہور نقیہ جلیل اور محد مت صدوق تھے، فقہ او یکر محد خوارزی ہے، حدیث ابوائس دار تعطنی اور ابو یکر محمد بن احمد جر جانی ونجرہ ہے وہ سے وہ سال کی ، آپ ہے قاضی القضاۃ ابوعبداللہ محمد بن علی بن محمد بن حسین دامغ نی وغیرہ نے فقہ جس تخصص حاصل کیا اور خطیب بغدادی وغیرہ نے حدیث دوایت کی ، آپ نے امام اعظم اور اصحاب امام کے من قب جس نہایت اہم جلیل انقدر تصنیف کی ، مدت تک مدائن وغیرہ جس عہد وُقضا پر مشمکن رہے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حنفیہ)

۸۷- نین الوجع فر محر بن احمر بن محمد بن احمد بن محمد بن محمود سمنانی حنفی ولا دیت ۲۳۱ هم ۲۳۲ ه محدث وفقیه، ثقه، صدوق تھے، نفی المذہب، اشعری الاعتقاد تھے، حدیث میں نفر بن احمد بن فلیل اور دارقطنی وغیرہ کے شاگرہ ہیں اور خطیب بغدادی وغیره آپ کے شاگرد ہیں ، مدت تک موصل کے قاضی رہ، صاحب تصانیف منیدہ ہیں۔رحمہ المندت بی رحمہ واسعة ۔ (حدائق)

## ۸۸- حافظ ابوسعد السمان اساعیل بن علی بن زنجو بیرازی حنفیٌ م ۴۴۵ ه

عم حدیث، معرفت رجال وفقہ منی کے امام تھے، معرفت خلاف بین الائمۃ المتبوطین کے بڑے بھیر تھے، آپ سے شیوخ زمانہ بل سے تین ہزار شیوخ نے تلمذکیا، بڑے متقی وزاہد تھے، ہے سال بیں بھی کسی دوسرے کا کھا نہیں کھایا، سان پر کسی کوکوئی احسان کرنے کی ضرورت چیش آئی، نہ جالت اقامت بیل نہ سفر بیل، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسوں علیہ نہیں کھی، اس کو سے معنی میں حلاوت اسلام نیس بی بہت کی تصافیف کیس، تمام اوقات درس تعلیم ،ارشاد و ہدایت نمی زوتلاوت قرآن مجید پرصرف فرماتے تھے، ہمیشہ تجرو میں بسر کی ، وفات کے وقت اس طرح متبسم وخوش تھے جیسے کوئی سفر ہے گھر لوٹ کر ہوتا ہے۔ رحمہ اللہ تی لی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدرمہ وجوام مضیہ)

٨٩- ينتخ خليل بن عبدالله بن احمد (ابويعلى) قزوينٌ م٢٣٨ ه

علل حدیث اور رجال کے بہت بڑے عالم تھے، علی بن احمد بن صالح قزویٰ، ابو حفظ کنانی، حاتم اوراس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے سمع وحدیث روایت کی، آپ کی کتاب ہے، لیکن الل تحقیق نے لکھا ہے کہ اس میں اورایت کی، آپ کی کتاب ہے، لیکن الل تحقیق نے لکھا ہے کہ اس میں اورام بھی ہیں جب تک دوسری کتابوں کی شہادت زمل جائے اس برکلی اعتباد نہ چاہئے، رحمہ امتد تق الی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحد ثین)

٩٠ - يتنخ محمر اسماعيل محدث لا موري حنفي م ١٩٨٨ ه

بخارا کے سادات عظام سے تنے جوسلطان محمود غزنوی کے زبانہ میں ۳۹۵ ھیں لا ہور تکر ساکن ہوئے، علوم تفییر، فقہ وحدیث کے امام اورعلوم باطنی کے بیشوائے کامل تھے، واعظان اہل اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی کالا ہور میں ورد د ہوااور آپ کے ارشادات وہدایت سے ہزاروں لوگ مشرف بدسلام ہوئے۔رحمہ امتدتی کی رحمۃ واسعۃ۔(حداکق حنفیہ)

91 - شيخ الأئمَه شيخ عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح حلوائي بخاري حنفيٌّ م ١٣٨٨ هـ

این زماند کے امام کیر، فاضل بے نظیر، فقید کامل ومحدث تقدیقے، مجتبدین فی المس کل میں آپ کا شار ہے، حافظ محمد بن احمر عنجا را ابواسحق رازی وغیرہ سے حاصل کی ، امام طحاویؒ کی شرح معانی الآٹار کو ابو بکر محمد بن عمر بن حمد ان سے روایت کیا اور آپ سے شمل الآئمہ سرحسی اور فخر السلام برودی وغیرہ نے فقہ وحدیث حاصل کی ، آپ کی تصانیف میں سے میسوط اور کتاب النوادر زیادہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (فوائد بہید وحدائق حنفیہ)

٩٢- شيخ ابوعثمان اساعيل بن عبد الرحمن بن احمد بن اساعيل بن ابراجيم الصابو في م ٢٩٩٥ ه

ابوسعید عبداللہ بن محمد رازی، ابوط ہرا بن خزیمہ، عبدالرحن بن ابی شریح اور اس طبقہ کے دوسر ہے مدہ فیمن سے علم حاصل کیا، عبدالعزیز کتانی اور ابو بکر بہتی وغیرہ آپ کے خلافہ میں ہیں، بہتی آپ کوامام اسلمین اور شیخ الاسلام کہتے تھے، ستر سال تک برابر وعظ ونصیحت ہیں مشغول رہے، نمیٹا بورکی جامع معرجہ ہیں ہیں سال تک امامت وخط بت آپ ہی ہے ہیں در رہی، آپ کی تصانیف ہیں ہے" کتاب الما تین"مشہور ہے، اس میں دوسواحا دیث، دوسو دکایات اور دوسوقطعات اشعار کے جیں جو ہرحدیث کے ضمون کے منہ سب لائے جیں، رحمہ اللہ تھ کی لے۔ (بستان)

٩٣- حافظ الوجم عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم سفى حنفي م ٢٥٦ ه

حافظ صديث ، محدث تقد ، فقيد متقن ستے ، سلفى نے كہا كديس نے آپ كى بابت مؤتمن ساجى سے بوجھا، انہوں نے كہا كه آپ مثل الى

بکر خطیب ومحمد بن علی صبوی کے حافظ حدیث، جیدالفہم، مرضی الخصہ کل تھے، ابن مندہ نے کہا کہ آپ حفظ وا تقان میں یگا نئہ روز گار تھے، اور میں نے اپنے زمانہ میں آپ جیسا سرلیج الکتابۃ ، سرلیج القر اُ ۃ اور دقیق الحظ نہیں دیکھا ، مدت تک حافظ جعفر مستغفری کی صحبت میں رہ کر بہ کثر ت ساع حدیث واخذ روایت کیا اور بغداد جا کرمحمہ بن مجمد بن غیلان ہے بھی استفاوہ کیا۔ رحمہ القد تعالی۔ (حدائق حنفیہ)

٩٣- شيخ ابوالقاسم عبدالواحد بن على بن بر مان الدين عكيري حنفيَّ م ٢٥٦ ه

محدث، فقیہ، متکلم، نحوی، مورخ وادیب فاضل تھے، چنانچہ پہلے خبلی تھے، پھر حنی ہوئے، اپنے زمانہ کے اجله محدثین وفقہا ہے مم حاصل کیا، امام صاحب کے فدہب سے مدافعت میں بہت جری وقوی تھے، ان کے دلائل کی قوت مسلم تھی، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق وغیرہ)

90 – حافظ ابومحم على بن احمه بن حزم اندلسي ولا دت ٢٨ هم ٢٥٨ ه

آپ فاری النسل سے ، قرطبی ولاوت ہوئی ، حفظ وذکاوت اور وسعت مطالعہ یں بڑی شہرت یائی ، پہلے شافتی سے پھر داؤ دفاہری کا مسلک افقیار کرلیا تھا، قیاس ہے ، محکر سے ، محکل وانجی ، کتاب الاحکام اور الفصل فی الملل وانحل زیادہ مشہور و متداول ہیں ، آپ کی جلالت قدر بے شہر ہے ، مگر چند کمزوریاں بھی آپ کی المی ہیں جونظر انداز نہیں ہو محکی ، مثلاً اپنی رائے پر انتہائی جمود ، اپنے مخالف کی نہایت خت الفاظ میں جہیل و حمیق ، محکل و محکومی ، اس کی وجہ خود انہوں نے "مداوا قالنفوں" میں یاکھی ہے کہ "میری تلی بڑھ گئی اس لئے علاء نے کھا ہے کہ محر مراج میں اس کے ملاء نے کھا ہے کہ میرے مزاج میں اس قدر تغیر بیدا ہوگیا کہ جمھے خود اس پر تعجب ہے۔

مقدمه ابن اصلاح کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے اور امام تر ندی کے تذکر وہیں حافظ ابن تجرنے یہ بھی لکھا ہے کہ'' ابن حزم'' اپنی علمی وسعت کے ساتھ امام تر ندی اور آپ کی تصنیف سے ناوا تف تھے۔ ( تذکر ہوتہذیب )

ابن حزم آئمہ احناف اور مذہب حنی ہے بہت زیادہ تعصب برتے ہیں، کافی دراز لسانی بھی کی ہے اور ناانصافی لی ہیں، ہمرے حضرت شاہ صاحب نے ایک روز ورس بخاری شریف ہیں فر مایا کر سی مسلم کی ایک حدیث ہے ٹابت ہے کہ ٹی اگرم علی کے معظمہ میں و خل ہوئے آئیک سی پیدل کی اور دوسری سوار ہوکر، اس ہے احناف نے استدلال کیا کہ آپ قاری تھے، اس حدیث پر ابن حزم گزرے تو تو جہ کی ایک ہی سے کہ کی شوط پیدل کے تھے اور کچھ سوار ہوکر، ہیں نے اس تو جہ کی دھیاں بھیر دیں ہیں اور صریح احادیث ہوئی ہے۔ کہ بہت کیا ہے کہ پیدل اور سوار دوسی مستقل الگ ہوئی ہیں، پھر فر مایا کہ ابن حزم ہنے کی لئیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے بیچھے پڑے دہتے ہیں۔ کہ پیدل اور سوار دوسی مستقل الگ الگ ہوئی ہیں، پھر فر مایا کہ ابن حزم ہنے کی لئیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے بیچھے پڑے دہتے ہیں۔ حضرت العلام مولا نامفتی سیو مجمد میں مصاحب صدر مفتی دار العلوم دیو بند، امام مجمد کی کتاب انج پر تعلیقات کو دران کی دران مستوں کا بوجہ احسن دفاع کیا ہے۔ نفعنا اللہ بعلو مه۔

حافظ ابن حزم نے شرح معانی الآثار طحاوی کو ابوداؤ دنسائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رحمہ القد تعالی۔ (سیر النبلاء، ذہبی)

97 - حافظ ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن عبد الله بن موسی بیمی ولا دت ۲۸ همتوفی ۴۵۸ ه مشہور جلیل القدر محدث تھے، بڑی بڑی گرانفقر رتصانیف کیں ،ان میں سے زیادہ اہم ونافع کت بیں بیہ جیں: ''سنن کبری'' (۱۰ جد)

معرفة السنن والآثار (۳ جلد) كتاب الاساء والصفات (۳ جلد) دلائل النه و (۳ جد) كتاب الخلافيات ۲ جلد، من قب الشافعي، كتاب الدعوات الكبير، كتاب الزير، كتاب البعث والنشور، الترغيب والتربيب، اربعين تبرى، اربعين تسغرى، كتاب السراء بيسب ايك جدد في جير المام المحرجين شافعي كاقول ہے كدونيا بيس سواء يبهق كاوركسي شفعى كا حسان امام شافعى پزيس، كيونكه يبنتى نے اپني تمام تصانيف ميں امام شافعى كے خديب كى تائيد وتقويت كى ہے اوراسي وجد ہان كے خديب كارواج زياد و بوا، امام شافعى كے فقد اور فن حديث وملل ميں بورى مهمارت ركھتے تھے، با وجوداس علمى تبحر كے امام بيم كى بياس جامع ترخدى، سنن نسائى اور سنن ابن مديموجود نتھى اور حديث كى ان تينوں بلند بايہ كتابوں كى احاد بث برآب كو كماينجى اطلاع نتھى \_ (بستان المحدثين)

حضرت علامہ شمیری قدس سرونے فر مایا کہ ایک مقام پر حافظ نے فتح الباری میں بیٹی کے حوالے دیے ہیں جو حنفیہ کے خلاف ہیں، میں نے تقریباً اسال ہوئے حفرت مولا نا گنگوہی قدس سرہ کے یہاں سنن بیٹی قلمی دیکھی تھی جواب بھی موجود ہاس میں حنفیہ کے موافق بایا تھا، بیٹی اب طبع بھی ہوگئ ہے، کیکن اس میں حافظ کے موافق درج ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ننخ بھی غلط بی ہوگا جو حافظ کے چیش نظر تھا اوراس لئے حافظ کو غلط بھی ہوگئ ہے، میں ان اس میں حافظ کے موافق درج ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ننخ بھی غلط بی ہوگا جو حافظ کے چیش نظر تھا اوراس لئے حافظ کو غلط بھی ہوگئ ہے، میں ان اس مرکے قرائن بھی لکھنے شروع کئے جیں کو کھی ننخ کی دور است ہمیں ابھی بیک ہیں جس میں وہ حضرت شاہ صاحب کا ریمارک فدکور نہا ہے۔ انہ موس ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا ریمارک فدکور نہا ہے۔ انہ میں ہوگئی ہوئی ہوئی ہے۔ دونوں مطبوعہ قلمی ننخوں کا مقابلہ کیا قرائن تح میر فرمات ہے کہ دونوں مطبوعہ قلمی ننخوں کا مقابلہ کیا

مرہ جا رہے ہے۔ مردرت ہے ایس مبارل سے میں ہدور کی واب کی درجہ ان موجہ کا سے دولوں ہوندوں جو دول میں معاہد ہو جائے ، پھر قلمی نسخہ کی صحت کے قرائن کا کھوج لگایا جائے ،ممکن ہے کچھ کامیا لی ہوجائے درنہ حضرت کا ساتبھر، وسعت مطالعہ اور ہالغ نظری اب کہاں؟ خواب تھا جو کچھود یکھا جوسٹاافسانہ تھا۔

حفرت کی علمی ریسری اور دوررس تحقیقات و مقد قیقات کا ایک ادنی نمونه ہے ، انوارالباری میں ایسی بہت می چیزیں بیش ہوں گی ، ان شاءاللہ تعالی و بیدہ التوفیق۔

ا مام بیمی نے بھی مسائل خلاف میں شوافع کی تا ئید ہیں حنفیہ کے خلاف بہت تعصب سے کام لیا ہے' الجواہرائتی فی الروعلی البیمی کی دو جلدوں میں ایس ترکم انی حنفی نے امام بیمی کا لاجواب رولکھا ہے، جو ہر حنفی عالم کومطالعہ کرنا چاہیے ، تمام جوابات محدثانہ محققانہ ہیں ، یہ کتاب سنن بیمی کے ساتھ بھی طبع ہوئی ہے اورا لگ بھی دوجلدول میں دائرة المعارف حیدرآ باد سے شائع ہوئی ہے۔

٩٧ - شيخ حسين بن على بن محمد بن على دامغاني حنفي متوفى ١٢٣ ه

مشہور محدث وفقیہ تنے، حدیث ابوالغنائم زمینی وغیرہ سے پڑھی اور آپ سے قاضی ابوالمحاس عمر بن علی قرشی نے روایت کی اور اپ مجم شیوخ بیں بھی آپ کی حدیث ذکر کی ، (جواہر مضیّہ)

٩٨- شيخ ابوالحن على بن حسين سندى حنفيٌّ (م ٢١١هـ)

محدث جلیل و فقیہ نیمل بیتے، فقد شمس الآئمہ مرحس سے اور حدیث ایک جماعت محدثین سے حاصل کی، بخارا میں افتا اور قضاء کی خدمات مدت تک انجام دیں، فقاو کی قصانیف میں سے فقاو کی میں آپ کے اقوال نقل ہوئے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے فقاو کی میں " شیر" نیف" اور شرح جامع کمیر مشہور ہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وصداکن)

99 - حافظ بوسف بن عبداللد بن محد عبدالبر بن عاصم نمری قرطبی مالکی ولادت ۳۱۸ همتوفی ۳۲۲ه هه مفلاه مشهور جلیل القدر عالم و فاضل تنعی خطیب کے معاصر بین محران سے پہلے طلب حدیث بین مشغول ہوئے اور بڑا مرجبہ پایا، حفظ و

ا نقان میں لاٹانی تھے، آپ کی کتاب' المتمبید'' ناور ہُروزگار نہایت جلیل القدر علی تصنیف ہے جس کی پندرہ جلدی ہیں محققین علماء کا فیصد ہے کہ آپ کا علمی باید خطیب بیہ بی اور ابن حزم ہے کہیں زیادہ بلندتھا، صدق، دیانت، حسن، اعتقاد، اتباع سنت وزرا ہت اسان کے اعتب رہے درمرۂ علماء میں آپ کا خاص امتیاز ہے۔

علامہ ابن حزم کے برعکس آپ بہلے اصحاب نطوا ہر سے تھے، پھرتقلید اختیار کی اور ، لکی ہوئے اور فقہ شافعی کی طرف بھی میلان تھا، ا، م اعظم ؓ اوراصحاب امام کے بھی بڑے مداحین میں ہے ہیں اوران کی طرف ہے دفاع بھی کیا ہے۔

آپ کی کتاب 'الاستذ کار' موطا کی بہترین شروح میں ہے ہے، یہ بھی بحظ حنی بقدر۵ا جلد کے ہے، ان کے علاوہ دوسری مشہور ومقبور کتب میہ بیل جامع بیان انعلم وفضلہ اجلد، الدرر فی اختصار المفازی والسیر ، انتقل والعقلاء ماجاء فی اوصافہم ،جمہر قالانساب، بہت المجانس، الانقافی فضائل الثلاث الآئمة الفقہا، امام اعظم ، امام مالک وامام شافعی کے مناقب میں بلندیا یہ تصغیف ہے۔ رحمہ ابتد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان)

## • • ا – حافظ الوبكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى (خطيب بغدادى) شافعيٌّ م٣٦٣ ه

گیارہ سال کی عمر سے طلب علم اور ساع حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور دور دراز بلا دومما لک کا سفر کر کے علم وفضل میں امتیاز حاصل کی حافظ ابوقعیم اصبہانی ، ابوالحسن بن بشران وغیرہ سے استفادہ کیا ، مکہ معظمہ میں صحیح بخاری کوئی کریمہ (بنت احمد المروزیدراویئہ بخاری) سے پانچ بوم میں ختم کیا اور شیخ اساعیل بن احمد الضریر الحیری نمیثا بوری سے تمین مجلس (سدروز) میں بخاری ختم کی۔

آپ کی مشہورتصا نیف بیہ ہیں ' جامع آ داب الراوی والسامع ، تاریخ بغداد ، الکفایہ فی آ داب الروایہ ، اشرف اصی ب الحدیث ،اسابق واللاحق ،المعتفق والمفتر ق ،المؤتلف ومختیف ،ان کے علاوہ اور بہت ہیں۔ (بستان المحد ثین )

تاریخ بغداد میں ام معظم ، ام م احمد اور وسر سا کابر و آئمہ واہل ملم کے خلاف جو کچھا ہے جبی تعصب کی وجہ سے کھے گئے ہیں ، اس کو سنجیدہ طبقہ میں کسی وقت بھی پہند نہیں کیا اور اس کے ردو جوابات بھی لکھے گئے ، تا نیب الخطیب ، اسہم المصیب وغیرہ کا تذکرہ ہم پہنے کر چکے ہیں اور ان کے تعصب پر بھی کچھ لکھا ہے جو غالباً کافی ہے ، اس سے قطع نظر آ ہے کی حدیثی ، فقہی و تاریخی خد مات اور مفید تھنیف ت ساری امت کی طرف سے مستحق بڑار قدر ولائق صد تحسین ہیں۔

## ١٠١- شيخ ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن بن عبدالملك بن طلحه بن محمد قشيرى نبيثا بوريّ (١٥٥٥ه ٥)

بڑے عالم ومحدث ہیں، زبدوتصوف میں زیادہ شہرت ہوئی، اپنے زمانہ کے بڑے بڑے محد ثین ہے ماع حدیث کیا، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے تلافدہ میں ہیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں. رسالہ قشیریہ، لطانف الاشارات، کتاب الجواہر، المنتهی فی نکت اول النهی ،ایک طویل تغییر بھی ہے جو بہترین تفاسیر ہیں شار ہوتی ،رحمہ اللہ تعالی۔ (بستان المحدیثین)

# ٢٠١- شيخ على مخدوم جلا في غرنوى جوري معروف بدداتا كينج بخش لا مورى حنفيٌّ (م٢٥٥ ه)

آپ جا مع علوم خلا ہری و باطنی مشہور شیخ طریقت تھے،'' کشف انجو ب' آپ کی بے نظیر مشہور و مقبول عالم کتاب ہے، ہڑے ہزے مثنی کخ مثلاً شیخ ابوالقاسم گورگانی ، ابوسعید ابوالخیر ابوالقاسم قشیری محدث وغیرہ آپ کے شیوخ واسا تذہ بیس ہیں ، اپنے مش کخ کے ارشاد پرغز نی سے لا ہور آکرا مامت کی دن کو درس علوم دینیہ اور شب کو تلقین ذکر کا مشغلہ تھا ، ہزار ہا علماء واولیاء نے استف دہ کیا۔

آب نے کشف امجو ب میں امام اعظم کی نسبت لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں حضرت بدال کی قبر کے سر ہانے سویا ہوا تھ کہ

ا پنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھ ،اتنے میں فخر موجودات سرور دوع لم علیہ باب بی شیبہ سے تشریف لائے اور آپ نے ایک بوڑ ھے مخص کو بچوں کی طرح گود میں لیا ہے اور نہایت شفقت فرہ رہے ہیں ،میرے دل میں سوال بیدا ہوا کہ رہی روشن بخت کون ہیں ،حضورا کرم علیہ بھو نے فر مایا کہ بیام ابوطنیفہ ہیں جومسلمانان اہل سنت کے امام ہیں'۔ لا ہور میں آپ کے مزار مبارک پرشب وروز میلہ کی طرح اجتماع عوام و خواص رہتا ہے۔رحمہ القد تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

١٠١٠ - يشيخ ابوعبدالله محربن على بن محربن حسين بن عبدالملك بن عبدالوباب دامغاني حنفي (م٨٢٠٠٠)

ا پنے زمانہ کے نقید کامل اور محدث ثقنہ تھے، آپ نے علامہ میمری (تلمیذخوارزی تلمیذ بسام ) اور محدث محمد بن علی صوری وغیرہ ہے علام کی مختصیل کی ، قاضی ابن ماکورا کے بعد بغداد کے ۳۰ سال تک قاضی رہے اور قاضی القصٰ قامشہور ہوئے، آپ کو دینی و دنیوی حشمت و جاہت میں اوم ابولوسف سے مشابہ مجھا جاتا تھا۔ رحمہ القد تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق الحفیہ )

# ٧٠١-١مام الحرمين ابوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ضياء الدين نبيثا بورى شافعيّ

#### ولادت ١٩٥٥ همتوفي ٨٤٧ه

مشہور محدث وفقیہ، رئیس الثافعیہ گزرہے، ی، ہڑے من ظروشکلم، بلند پایہ خطیب و واعظ تھے، آپ آئمہ حنفیہ اور ندہب حنفیہ سے بہت تعصوب رکھتے تھے اور تاریخی وفقی کاظ ہے بہت ی پاتیں ان کی طرف غیط بھی منسوب کردی ہیں، جن بین ہے بعض باتوں کا ذکر ضمنا پہلے ہو چکا ہے، آپ کی تقد نیف مشہورہ یہ ہیں، ارشاد (مسئل کلام میں) طبع ہو چک ہے، النہ یہ، رسالہ نظامیہ، البر ہان (اصول فقہ میں) مغیث اکتلت فی امتباع اکمی (طبع ہو چکی ہے) اس آخری کتاب میں فقد شاقعی کوفقہ حنفی پرتر جیح دی ہا اور فقہ حنفی اور آئم احن ف کے خواف ناموزوں الزارہ ت عاکد کئے ہیں، اس کے جواب میں علامہ کوثری نے رسالہ 'احقاق الحق بابطال البطل فی مغیث اکتلق'' کلھا جو نہایت تحقیق وسمی رو ہے، ام الحرمین کے ایک آیک آیک آور کر کے اس کا رد کیا ہے اور علامہ سبط ابن الجوزی حنفی (م ۱۵۳ھ) نے ''الانتھار والتر جیے للمذہب الشخی'' کلھا جس میں وجوہ دلائل تر جیح ذہب حنفی تحریر کئے ہیں اور کتاب خدکور کے تھویں باب میں ۲۷ مسئل مہمہ وہ لکھے ہیں جن میں امام شافعی وغیرہ نے ان پڑھل نہیں کیا۔ رحمہ القدتون کی رحمہ واسعت ۔

۵۰۱-امام ابوالحسن على بن محمد بن حسين بن عبد الكريم بن موسى بز دوى حفي (م٢٨٦ه)

فروع واصول میں اپنے زمانہ کے امام آئمہ، شیخ حنفیہ، مرجع العلماء تھے، فقیہ کامل، محدث ثقداور حفظ مذہب میں ضرب المثل تھے، آپ کی مشہور ومقبول تصانیف میں ہے یہ ہیں: مبسوط (ااجلد) شرح جامع کبیر، شرح جامع صغیراصول فقد میں نہایت معتند ومعتبر بڑی کتاب،اصول ہز دوی تفسیر قرآن مجید (۱۲۰ جزو کہ ہر جزوقرآن مجید کے جم کے برابر ہے) غنءالفقہ ،کتاب الامالی (حدیث میں)عرصہ تک سمر قند میں تدریس وقضاء کے فرائض انجام دیۓ۔

آپ کے زمانہ میں ایک بتھ عالم مٹافعی المذہب آئے جو ہمیشہ مناظر سے میں ناب آئے ہے اوران کی وجہ سے بہت سے حنقی ندہب مثافعی افعی المذہب آئے جو ہمیشہ مناظرہ کو ناپسند کرتے ہے، اول اٹکار کیا پھرلوگوں کے شدیدا صرار پرخودان عالم کے پاس شریف نے گئے، عالم مذکور نے امام شافعی کے مناقب شار کئے اور کہا کہ ہمارے امام کا حافظ اس قدرتھا کہ ایک وہ بیس قرآن مجید حفظ کیا اور ہرروز ایک ختم کرتے ہے، آپ نے فرمایا بیتو آسان کام ہے، کیونکہ قرآن مجید بتام و کم ل علم ہے اور اس کو یا دکر لیما اہل علم کے جوروز ایک ختم کرتے ہے، آپ نے فرمایا بیتو آسان کام ہے، کیونکہ قرآن مجید بتام و کم ل علم ہے اور اس کو یا دکر لیما اہل علم کے

کئے مناسب ہے، تم سرکاری دفتر کا حسب و کتاب لاؤاورووس لے آمدوخری کی سب تفصیل پڑھ کر بھے ساؤ، لوگوں نے ایسابی کیا آپ نے دفتر ندکورکوشاہی مبرلگوا کرائیک مقفل مکان میں محفوظ کرادیا اور جج کے لئے تشریف لے گئے، چھا او کے بعد واپس ہوئے اور ایک بڑی مجس میں دفتر ندکورمنگوا کرشافی عالم ندکور کے ہتھ ہیں دیا، پھر آپ نے تمام دفتر کی چیزیں اپنی یاد سے سنادیں جس میں ایک چیز بھی غلط نہ ہوئی (اس سے دوعالم خت شرمندہ ہوئے اور دوسرے لوگ جیرت زدو ہوگئے۔ رحمہ انقد تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنیہ)

٢٠١- شيخ ابوالحسين قاضي القصاة محمد بن عبدالله ناصحي نبيثا بوري حنفيٌّ (م٢٨ه هـ)

ا پنووقت کے مشہور محدث وفقید، مناظر و متنکلم، طعبیب اور عالم مذا بب فقیہ تھے، حدیث ابوسعید حیر فی وغیرہ محدثین کبارے حاصل کی ، بغدادادورخراسان میں مدت تک درس حدیث دیا ، مدرسہ سلطانیہ کے شخ الحدیث اور نمیٹا پور کی قضاء کے عہدہ پر فائز رہے ، آ ب ایسے فقیہ النفس جیدالفہم ، واسع المطالعہ تھے کہ امام الحرمین ابوالمعالی جو ٹی شافعی کے ساتھ مسائل خلاف میں بحث کرتے تو امام موصوف آ پ کے حسن ایراداور توت فہم کی تعریف پر مجبور ہوتے تھے ،محد بن عبدالواحد دقاتی اور عبدالو باب بن النماطی وغیرہ آپ کے تلامذہ حدیث میں ہیں۔ رحمہ الله تعالیٰ دعمۃ واسعت (حدائل حنفہ)

2٠١- ينيخ ابوالحسن على بن الحسن بن على صند لى نييثا بورى حنفى (م٣٨٩هـ)

مشہور محدث، فقیہ و مناظر تھے، آپ نے حسین بن علی صیری (تلمیذخوارزی ، تلمیذبطاص) سے علوم حاصل کئے، بڑے تہ بع سنت اور معتز لد کے مقابلہ میں کا میاب مناظر تھے، نیٹا پور میں درس علوم دیا، شخ ابو تھے جو بنی شافعی اورا مام ابوالمعالی جو بنی شافعی سے بھی مسائل خلاف میں معرکد آرائیاں رہی ہیں۔

ایک مرتبہ شنے ابوالمعالی نے مشہور کیا کہ نکاح بغیر ولی کے مسئلہ میں امام ابوصنیفہ اور رسول اکرم علی کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ حدیث میں نکاح بغیر ولی کو باطل کہا ہے اور امام ابوصنیفہ نے سیحے کہا، شنخ صندلی کو خبر ہوئی تو افسوس کیا کہ ایسا مخالط دیا گیا، چنانچہ پھر کسی نے آپ سے ذکح بغیر تسمیہ کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں امام شافعی اور القدت کیا کے درمیان اختلاف پیش آگیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں تو لاتا کلوا حدالم یا گیا جا کہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کھالیا جائے۔ (الجوابر المضیّہ)

اس شم کے لظائف وظرائف بھی چلتے تھے اور علاء احناف جواب ودفاع کے طور پر بھی کچھے کہدو سے تھے، ورند در حقیقت تحقیق ودلائل کا میدان دوسراتھا، تحقیق ودیانت کی رو سے نہ امام اعظم کے بار سے بیل بید کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے کسی صدیت سیحے غیر منسوخ کی مخالفت کی امیدان دوسراتھا، تحقیق ودیانت کی رو سے نہ امام اعظم کے بار سے بیل کسی صدیت یا آیت قرآنی کی عدا مخالفت کا امکان ہوسکتا ہے کیکن افسول ہے کہ بید طرز تنقیدا مام بخاری ایسے اکا برسے شروع ہوا، پھرا مالحر بین وغیرہ نے اس کی تقلید کی۔

ا مام بخاری نے جلد دوم ص ۱۰۳۲ (مطبوعہ رشید میر د بلی ) باب فی البہہ والشفعہ میں قال بعض الناس سے ترقی کر کے میہ بھی فرمایا کہ بعض الناس نے جلد دوم ص ۱۰۳۲ (مطبوعہ رشید میر د بلی باب فی البہہ والشفعہ میں قال بعض الناس نے اس مسئلہ میں رسول اکرم علی کی نخالفت کی ہے، جس کا تعمل و مدلل جواب علامہ حافظ بینی وغیرہ نے دیا ہے اور اس مقام پر حابات درج کریں گے، ان شاء اللہ۔

یہاں صرف بیکہنا تھا کہ آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے متعلق ایسے نازیبا جملے اور مغالط آمیز با تنس کسی طرح موزوں و مناسب نہیں تھیں، خصوصاً جب کہ امام الحرجین اور امام بخاری کے اساتذہ وشیوخ کبار نے امام صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدح وتو ثیق وتعظیم وتکریم کھی ، افسوس ہے کہ بعد کے کچھلوگ افراط وتفریط میں پڑگئے ، عفاء التدعنا عنہم اجمعین ، شیخ صندلی کی تصانیف میں سے تفسیر قرآن مجید بہت

بلند پایا ہے، جس کی تالیف نصف ہو کی تھی ۔ رحمدانقد تعالی رحمة واسعة ۔

## ۱۰۸ - شیخ ابوعبرالله محمد بن ابی نصر حمیدی اندلی (م ۲۸۸ ه)

آب حافظ ابن عبدالبر ، لکی ، خطیب اور ابن حزم کے تمیذ ہیں اور ابن ،اکولامشہور محدث کے معاصرین واحباب سے ہیں ،آپ نے '' الجمع بین التحک بین '' لکھیں جس میں بخاری ومسلم کی احادیث کومسانید صحابہ کے مطابق مرتب کیا ہے ، دومری تصانیف تاریخ اندلس، الذہب المسودک فی وعظ المملوک ، کمّاب ذم النمیمہ وغیرہ ہیں ،رحمہ اللہ تعالی ۔ (بستان المحدثین )

١٠٩- تمس الائمَه ابو بكرمحمه بن احمه بن ابي مهل سرهبي حنفيٌّ (م٩٩٩هـ)

مشہور جلیل القدر محدث و فقیہ، اہام وقت، منظم اصولی و مناظر تھے، ملوم کی تحصیل شمل الآئم علوائی ہے بغداد بیں کی اور آپ ہے .

بر ہان الآئمہ عبدالعزیز بن عمر بن ، زہ ادر رکن الدین مسعود بن الحن وغیرہ فقہاء بحد ثین نے فقہ و صدیث بیں تخصیص حاصل کیا، بڑے تن گوتھے، خاقان (باوثناہ وقت) کو بھی تھے۔ کی جس کی وجہ ہے اس نے ایک نو کیل بیل قید کردیا، وہیں ہے آپ نے اپنی مشہور و مقبول کتاب مسبوط کی 10 جلدیں الملاء کرا کیں۔ حالانکہ آپ کے پاس مراجعت کے لئے کوئی کتاب بھی ندھی، کنویں کے اوپر تلافہ ہیٹے کر لکھتے تھے، اس مطرح درس علوم فقہ و صدیث کا بھی مشغلہ کنو کیس کے اندر سے جاری رکھتے تھے، ان ایام اسری میں بی آپ نے شرح سیر کبیراور ایک کتاب اصول فقہ لکھائی ، آخر عمر بیس فرغاندرہ کرمبسوط کی تعمیل کی ، ان کے علاوہ آپ نے مختفر العلی وی اور امام مجمد کی کتریوں کی شروح کی گھیں۔
اصول فقہ لکھائی ، آخر عمر بیس فرغاندرہ کرمبسوط کی تعمیل کی ، ان کے علاوہ آپ نے مختفر العلی وی اور امام مجمد کی کتریوں کی شروح آلی ہیں۔ اس کسی نے آپ ہے کہا کہ ام شافعتی نے تین سوجز ویاد کئے تھے، اس پر آپ نے اپنی تحفوظ ہے کا حساب کی تو وہ بارہ ہزار جزو نکلے، اس گرانقذ علمی شان کے ساتھ صاحب کرامات بزرگ بنے ان کے تھے کہ بیل بھی نہ کور بیں۔ دہما بندتوں لی ۔ (جوابر، فوا کہ بہید وحدائی )

# • اا - حافظ الوالقاسم عبيد الله بن عبد الله بن احمد بن محمد نيشا پوري، حاكم حنفيّ (م • ٩٩ هـ)

حافظ بمقن بمحدث اورخاندان علم فضل سے بینے، آپ نے قاضی ابوالعزاء صاعدے علوم حاصل کئے اوراپنے والد ماجد کے ذریعہ خاندانی سلسلہ سے بھی حدیث وفقہ پس تھانیف مجھی کیس، رحمہ انقد تع کی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ، جواہر مفیر ص ۲۶۱وص ۲۳۸ج)

ااا- حافظ ابومحمر حسن بن احمد بن محمد سمر قندی حنفی (م ۱۹۷ه )

حافظ منتغفری سے علوم کی تخصیل کی ، ابو سعد نے کہا کہا ہے زمانہ میں فن حدیث میں ان جیسے فضل و تفوق کا مشرق و مغرب میں کوئی نہ تھا ، آپ کی کتاب '' بحر الاسانید من صحاح المسانید'' تمین سوجزو میں نہایت گرانفقد صدیقی تالیف ہے ، جس میں آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیس ، اگر یہ کتاب مرتب و مہذب ہوکر شائع ہوجاتی تو اسلام میں اس کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ کتب طبقات میں کھا ہے۔ رحمہ الند تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( نقذ مہنصب الرابیہ )

١١٢ - ينتخ ابوسعيد محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحيم المعروف به خوا هرزاده حنفيّ (م١٩٩٥ هـ)

علوم ك تخصيل و تحميل اين امول شيخ ابوالحن قاضى على بن الحسين اورا بوالحن عبدالو باب بن محركشانى سے كى ،سمعانی نے لكھا كها بنے زماند ميں اصحاب امام اعظم ميں سے سب سے زيادہ طلب حديث ميں فائق تھے، برا امشغله ساع حديث اور جنع وكت بت حديث كا تھا،سمعانی نے لكھا كه آپ كے والدعبدالحميد (خوابرزادہ) ابھى امام وقت، عالم وفاضل تھے۔رحمہ اللہ تھالى رحمة واسعة ۔ (جوابرمضيّہ ۲۹۷ج اوس ۲۵عج۲)

#### ١١١ – محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاليّ (ولادت ٢٥٠ صمتو في ٥٠٥ ص

مشہور عالم جلیل، شافعی المذہب، امام الحرمین ابوالمعالی جوینی کے فقہ میں شامرد ہیں، بہت مفید علمی کتا ہیں تھنیف کیس مثل احیاء العلوم وغیرہ علم وفقہ کے امام ہوئے، اپنے مذہب کے بھی ہورے واقف تصاور دوسر نے نداہب کے بھی (مرت قالز مان ص ۲۹۹ج ۸)

مخصیل علم سے فارغ ہوکر مدرسہ نظامیہ بغداد میں درس علوم دیا پھرتزک کردیا، نج کے بعد دمشق پنچ دس سال وہاں قیام کیا، وہاں سے قدس واسکندر میہ ہوکرا پنچ وطن طوس پنچ اور تھنیف میں مشغول ہوئے، احیاء العلوم کے علاوہ دوسری مشہور تھا نیف ہے ہیں، البسید،
الوسیط ، الوجیز ، الخلاصة ، بدایة البدایہ المتحول ، المستصفیٰ ، تہافت الفعاسفہ، جواہر القرآن ، کیمیا کے سعادت ، منہاج العابدین ، المنقذ من العملال ، القسطاس المستقیم۔ (فوائد بہیں سے ۲۳۳)

تمام کتب بہت نافع ہیں اور معاء کے لئے ضروری المطالعہ ہیں ''میں امام اعظم پر تشفیع کی ہے اور بے دلیل و جست الزامات بھی لگائے ہیں ان سے تعصب خاہر ہوتا ہے جوامام غزالی کی شان رفیع اور علم وفضل کے مناسب نہیں تھا، جس کے جواب میں علامہ امیر کا تب انقانی حنی و غیرہ نے بھی کسی قدر درشت لہجا ختیار کیا ہے ،گر زہرا خیال ہے کہ اس قدر تشد دیا تعصب کارنگ امام الحرمین کے تلمذ ومصاحب کا اثر تھا جیس کہ امام بخاری بھی امام صاحب کے بارے میں شیخ حمیدی اور ابونعیم خزاعی وغیرہ سے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ امام غزائی پر بعد کو وہ اثر ات نہیں رہے ، جیس کہ علامہ کوثر کی نے بعد میں امام صاحب کے بارے بھی یہی رائے قائم کی ہے اور اسی لئے ان کا خیال ہے کہ ام مغزالی نے بعد میں امام صاحب کی عدر کرکے تلاقی ہو قائت کی ہے، وابقد اعلم وعدمہ اتم وابحکم ، رضی القد تھ کی غزاجی نے ن کا خیال ہے کہ ام مغزالی نے بعد میں امام صاحب کی عدر کرکے تلاقی ہو قائت کی ہے ، وابقد اعلم وعدمہ اتم وابحکم ، رضی القد تھ کی غزاجی نے۔

١١٧-مند هرات شيخ نصر بن حامد بن ابراجيم حنفي (بقية المندين) ولادت ١٩٩٩ همتوني ١٠-١١٥ ه

مشہور محدث منصطویل عمر پائی ، ساری عمر صدیث کے ساتھ اشتخال رکھا اور بہ کٹر ت روایت کی اپنے زمانہ کے مشہور مشاکُخ حدیث اپنے والد ما جدا بوالنصر اور دا داجان ابوالعب س ابر اہیم اور نا نا ابوالمظفر منصور بن اس عیل حنی وغیرہ سے علم حدیث میں مخصص ہوئے (ان سب مشاکُخ کے حالات بھی جو اہر میں نذکور ہیں۔ رحمہ المتد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقذمہ جو اہر)

۱۱۵ – حافظ ابوز کریا بیخی بن منده ابراجیم بن ولیداصبها فی (م ۵۱۱ ه

مشہور حفاظ صدیث میں سے ہیں آپ نے ''اجزاء'' تالیف کئے تھے، جزء کی اصطلاح محدثین کے یہاں بیہ ہے کدا یک شخص صحابہاور بعد صحابہ میں سے احادیث مروبہ کو یک جا کیا جائے اور کبھی کسی خاص موضوع پراحادیث جنع کردی جاتی ہیں، جیسے جزءا بقراً ق ، جزر رفع الیدین وغیرہ ،ابن مندہ مشہورا جزاء یہ ہیں ، جزء کن روی ہووابوہ وجدہ ، جزء فی اخرائسحابہ ہوتا۔رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالۃ ص ۲۷)

۱۱۷ – شمس الائم مبکر بن محمد بن علی بن فضل بن حسن زرنجری ولا دیت ۱۲۷ همتو فی ۵۱۲ ه محدث جلیل، فقیه کامل، حفظ ند جب میں ممتاز تھے، اپنے زمانہ کے کبار محدثین سے فن حدیث میں تقصص ہوئے ، شس الائمہ ذرنگری اور ابوحنیفہ اصغر کے لقب سے مشہور ہوئے ، حدیثیں اس قدریاد تھیں کہ کوئی ایک جملہ پڑھتا تو آپ بغیر مراجعت پوری حدیث سنادیتے تھے، حدیث وفقہ کے علاوہ تاریخ وحساب میں بھی خوب دخل تھا۔

کبارعلاء ومحدثین نے آپ سے حدیث و فقہ میں تلمذ کیا ، کثیر الصانیف تھے ،عمر بڑی ہوئی اس لئے حدیث و فقہ کی بہت زیادہ اشاعت کی۔(حدائق حنفیہ)

∠اا-الشيخ الإمام كمي السنة ابومحمد حسين بن مسعود الفراء بغوى شافعيٌّ ، ولادت ٣٣٥ هـمتو في ٥١٦ هـ

مشہور محدث ومفسر وقاری ہیں ،مصابی النة آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت ہے جس میں ۱۳۴۸ اعادیث ہیں ،اس کی شرح مشکوق ا المصابی جمارے مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے ، ہڑے زاہد ، عابد ونفس کش تنے ، بمیشہ خشک روٹی پانی میں ترکر کے کھا میں عماء واطباء کے اصرار پر پچھروغن زیتون کھانے لگے تنے ، دوسری خاص تالیفات سے ہیں تفسیر معالم النز بل ،شرح النة ، فقاوی بغوی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد شین وغیرہ)

١١٨-مسندسمر فنذينخ الحق بن محمد بن ابرا ہيم النوحي سفي حنفي متو في ١١٨ ھ

مشہور محدث وفقیہ خاندان علم وضل سے تھے، بڑی عمر ہوئی ،اکثر حصہ خط بت اور روایت و درس حدیث میں گزارا، سمعانی نے آپ کا ذکر کہار محدثین میں کیا، اپنے زمانہ کے کہار محدثین سے علم حاصل کیا اور آپ کے بھی بڑے بڑے محدثین شاگر و ہوئے، رحمہ امتد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ وجوام مرص ۱۳۸ ج ا

١١٩- شيخ ابوالمعالي مسعود بن حسين بن حسن بن محمد بن ابرا بيم كشاني حفيٌّ (م٠٥٠هـ)

شیخ کبیر، امام جلیل اور محدث بے نظیر تھے، نوازل ونوادر میں مرجع ملاء وقت تھے، فقدا، مُ سرتسی سے حدیث ابوالقاسم مبید اللہ بن خطیب وغیرہ سے حامل کی ، آپ سے الام صدر شہید وغیرہ نے روایت کی ، مدت تک سمر قند کے خطیب رہے، نیز تحدیث املاء اور تدریس علوم میں مشغول رہے ، مختصر مسعودی آپ کی مشہور تصنیف ہے، رحمہ القد تھ کی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

١٢٠ - الشيخ المحد ث الوعبدالله سين بن محمد بن خسر وبخي حنفيّ (متو في ٥٢٢هـ)

مشہور ومتازمحدث وفقیہ تھے، آپ نے ابوعلی بن شاذان اور ابوالقاسم بن بشران کے اصحاب سے بہ کشرت روایت حدیث کی ہے،
آپ نے مندامام اعظم تالیف کی جوج مع المسانید (مرتبہ محدث خوارزی) کا دسواں مند ہے، حافظ ابن تجرئے آپ کے ساتھ بجیب معاملہ کیا
کہ آپ کے مندقاضی مارستان کوروایت کرنے کے سلسلے میں لکھ دیا کہ ان کا کوئی مندنہیں ہے، لیکن عافظ کے تلمیذرشید حافظ اسخاوی نے اس
کی روایت ذریعے مدمری ، میدوی ، نجیب ، این الجوزی ، ج مع قاضی مارستان تک متصل کردی جس سے حافظ ابن حجر کی جسارت واد طلب
ہوگئی۔ (نقد مدنصب الرابیہ جوام مفیئہ ورسالہ متظرفہ)

ا ۱۲ ا – امام ابواسحق ابرا ہیم بن اساعیل صغارؓ (متو فی ۵۲۴ ھ)

ا مام وقت فقیہ ومحدث تھے، بڑے عابد، زاہراور پر ہمیز گار تھے، گخر الدین قاضی خاں وغیرہ آپ کے تلامٰدہ میں ہیں، کتب تلخیص النہا بیاور کتاب السنة والجماعت وغیرہ تصنیف کیس، رحمہ القد تعالی۔ (حدائق حفیہ )

## ۱۲۲ - شیخ ابوالحسن رزین بن معاویة العبدری السرسطی اندلی مالکیٌ (م۵۳۵ هـ)

مشہور محدث ہیں، آپ نے اصول ستہ یعنی صحاح ثلاثہ (موطأ ، بخاری مسلم اور سنن ٹلانٹہ، ابو دافر د، تریزی ونسائی کو یکجا کیا جس کا نام انتجر پیرللصحاح والسنن رکھا، رحمہ القد تعالی۔ (الرسالیة المسطر فیص۱۳۴)

# ۱۲۳- يشخ ابومحمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه معروف بهصدرشهيد حفي (م۲۳۵ه)

مشہورا تئر کہ رومحد ثین فقہاء میں سے جامع فروع واصول عالم تھے، مسائل خلاف اور علم جدل دمناظر وہیں یکناً تھے، علاء مادراء النہرو خراسان میں بڑے بلند بایہ تھے، حق کے شاہان وامراء بھی تعظیم کرتے تھے، مدت تک تدریس وتصنیف میں مشغول رو، صاحب محیط، صاحب مداید وغیرہ نے آپ کی شاگر دی کی مشہور تصانیف یہ بین: فقوی کری وصغری، شرح اوب القصناء خصاف، شرح جامع صغیر، ملاملی قاری نے مداید وغیرہ نے جامع صغیر، ملاملی قاری نے کہا کہ ایکھا کہ آپ نے جامع صغیر کی تھیں، مطول ، متوسط ومختصر۔ رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحفیہ)

۱۲۴-امام طاہر بن احمد بخاری حنفی (م۲۴۵ھ)

ماوراننجر کے شیخ الحنفیہ تھے، ابن کمال پاشائے مجتمدین فی المسائل میں شار کیا ہے، آپ کی کتاب خلاصۃ الفتاء کی زیادہ مشہور ہے جس کی وجہ ہے آپ کوصاحب خلاصہ کہتے تھے، کتاب خزائۃ الواقعات اور کتاب نصاب بھی بہت مشہور ومقبول ہیں۔ (حدائق الحنفیہ)

١٢٥-١١م محمد بن محمد بن محمد سرتسي معين (م١٢٥ ه)

جلیل القدر محدث وفقیہ اور علوم عقلیہ کے ماہر تھے، مشہور کتاب محیط تصنیف کی ، مرض الموت میں ۲۰۰ ویتار نکال کر وصیت کی کہ میرے بعد فقہاء میں آتھیم ہوں ، در حقیقت محیط جار کتا ہیں ، محیظ کبیر ۴ جلد میں ، دوسر ک ۱ جلد میں ، تیسر ک ۴ جدد میں چوتھی ۴ جلد میں ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (حداکق)

١٢١- شيخ ابوالفضل قاضي عياض بن موى بن عياض يحصى سبتيُّ (م٢٨٥هـ)

مشہور محدث جلیل ہیں، آپ کی کتاب مشارق الانوار علی محاح الآثار گویا موطاء وتعیمین کی شرح ہے، دوسری اہم ترین گرانقذر تالیفات الشفاء جعر یف حقوق المصطفیٰ، اکمال المعلم فی شرح سیح مسلم، جامع الباریخ، غنیة ایکا تب و بغیة الطالب وغیرہ ہیں ۔ رحمہ القد تدنی لی رحمة واسعة ۔ (بستان المحدثین)

١٢٤- حافظ قاضى الوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد بن العربي اندلى (م٢٧٥ هـ)

آب اندلس کے آخری عالم اور آخری حافظ حدیث ہیں ، مشرقی بلاد کا سفر کیا اور ہر ملک کے اکا برعاباء، سے تحصیل علوم کی ، اشبیلیہ کی قضا ، کے ساتھ ورس و تصنیف کی خد مات بھی انبی م دیتے تھے، آپ کی پھی مشہور تصانیف یہ ہیں ، عارضة الاحوذی فی شرح جامع التر ندی ، آساب انبیرین فی شرح التحقیم میں ، حواصم و تواصم ، کتاب السباعی ت، کتاب المسلسلات و غیرہ ۔ رحمہ اللہ تعانی رحمة واسعة ۔ (بستان الحدثین)

١٢٨- شيخ ابوالمعالى محمد بن نصر بن منصور بن على عامرى مديني حنفي (م٥٥٥ هـ)

مشہور محدث وفقید تھے،امام محمر بزود کی اور کل بن محمر بزود کی وغیرہ سے تھے اللہ محمد بند سمعانی شافعی نے کہا میں نے آپ سے ابو

العباس مستغفري كي دلائل اللهوة كوسنا \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( حداكل الحنفيه )

#### ۱۲۹- حافظ شیرویه دیلمی به دافی (م۵۵۸ هـ)

ا پنے زمانہ کے اکابرعلاء ہے علم حدیث حاصل کیا، آپ کی حدیثی تالیف نے فردوس، مشارق، تنبیہات اور جامع صغیر کے طرز پر ہے، بعنی احادیث کوحروف جھی کی ترتیب پرجمع کیا گیا ہے۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان الحجد ثین )

## •١٣- امام ابوالمفاخرشم الائمّه عبدالغفور بن لقمان بن محد كردري حنفيّ (م٦٢٢ هـ)

بڑے زاہدہ عابداورا پنے زمانہ کے امام حنیفہ تھے، سلطان عادل نورالدین محمود بن زنگی کے عہد میں حلب کے قاضی رہے، بہت مفید علمی تصانیف کیس، مثلاً شرح تجرید، شرح جامع صغیر (جس میں شرح جامع کبیر کے طرز پر ہر باب کی اصل لکھ کراس پرتخ تج مسائل کی ہے) کتاب اصول فقہ، کتاب مفیدومزید، شرح جامع کبیر، شرح زیاوات، جیرۃ الفقہاء۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة۔ (جواہر مضیّہ وحدائق الحنفیہ)

## ١٣١- المحدث الجوال الشيخ الوجم عبد الخالق بن اسد الدمشقي حني (م١٢٥ هـ)

بڑے محدث وعافظ عدیث تھے،طلب عدیث وفقہ کے کھے بغداد، ہمدان واصبہان وغیرہ کے سفر کئے ،اپنے ہاتھ ہے کتب عدیث و فقد تل کرتے بتھے،ومثق کے مدرسہ صادویہ بیش درس علوم دیتے اور وعظ و تذکیر بھی کرتے تھے، دحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔(تقذ مہوجواہر)

## ١٣٢ - يشخ الومنصور جعفر بن عبد الله بن الي جعفر بن قاضي القصناة ، ابي عبد الله دامعاني حني م ٥٦٨ ه

فقیہ فاضل ومحدث کامل تھے، شیخ ابوالخطاب محفوظ بن احمرالکلو ذانی اور ابوز کریا کی بن عبدالو ہاب بن مندہ اصبہانی ہے بہ کثر ت احادیث سیس اور روایت کیس، تُقدممدوق تھے، آپ کا پوراخانو اوہ کلم فضل کا گہوارہ تھا، رحمہ اندت تی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ )

## ساسا-المحد ثالفاضل محمود بن الى سعدر فجى ابن السفر التركى الملك العادل ابوالقاسم نورالدين حنفي م ٥٦٩ ه

علامدابن اشیر نے کہا کہ فقد فقی کے بڑے عالم و عارف اور بے تعصب سے ابن الجوزی نے کہا کہ فقی سے گر ند ب شافعی و بالک کی بھی رعایت کرتے سے حلب اور دستی میں درس حدیث دیا ،سب سے پہلے دنیا کا دار الحدیث آب نے بی تقمیر کرایا اور بہت بڑی تعداد میں کتابیں اس کے لئے دقف کیس ،ابن عسا کرنے لکھا کہ میں نے آپ کی قبر کے پاس دعا کیں قبول ہونے کا تجربہ کیا ہے۔ دحمہ المند تعالی رحمیة واسعة ۔ (جواہر مضیہ)

## ۱۳۴ - حافظ ابوالقاسم على بن الحسن بن مبة الله بن عبدالله بن الحسين معروف بابن عساكر دمشقى شافعيَّ م ا ۵۷ ه

خاتم جهاندهٔ حفاظ حدیث اورصاحب تصانف جلیله تھے، مثلاً تاریخ دمثق اور حدیث میں '' تُواب المصاب بالولد' ' نکھی، رحمہ اللہ تعلی رحمة واسعة \_ ( الرسالة المنظر فرلکتا فی ص۹۳)

## ا/ ١٣٥ - يشخ ابوموسي محمد بن ابي بكر عمر بن ابي عيسي احمد بن عمر بن محمد مدين اصفها في (متوني ١٨٥ هـ)

بلند پایدمحدث تنے،معرفة علل حدیث اورعم رجال ورواۃ حدیث میں ممتاز بلکہ یگانہ عصر تنے، حافظ کی بن عبدالوہاب بن مند واور حافظ ابوالفضل محمد بن طاہرمقدی وغیرہ سے تحصیل حدیث کی اوراس فن میں جافظ عبدالغنی مقدی وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں،فن حدیث میں بہت ى نافع تصانيف يادگار چھوڑي،مثلاً نزمة الحفاظ، كَنْ بِتَنْمَيم معرفة الصحابه (بيرگويا كتاب الى نغيم كا ذيل بِ) كتاب لطوالات، كتاب اللطا نف، كتاب احوال التابعين وغيره \_رحمدانندتعالى رحمة واسعة \_(بستان المحدثين ص١٢٧)

١/٥١١- الشيخ المحدث الوجم عبدالحق الاشبيلي (م٥٨٢،٥٨١ه)

مشهور طبيل القدر حافظ حديث، حاذ ق علل، عارف رجال، صاحب تصانيف كثيره بين، آپ كى نهايت جامع حديثى تايف 'الاحكام الشرعية الكبرك' (٢ جلد) ہے،الاحكام الوسطى (٢ جلد)الاحكام الصغرى، الجمع بين التحسين ،المعتان من الحديث وغيره د (الرسلة المنظر في ١٣١٣)

٢١١١ - شيخ ابونصراحمه بن محمد بن عمر عمّا بي حنفيّ ( ٢٥٨ه هـ )

بڑے تبجرعالم فاضل اجل تھے، دور دراز ہے تشنگان علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمستنفید ہوتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ میں ،شرح زیادات (اس میں آپ نے اس قدر تحقیق و تدقیق کی کہ علاء نے اس کو بنظیر قرار دیا، شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر، جوامع الفقہ ،معروف بنفوی عمّا ہیں'۔رحمدالقدتی لی رحمة واسعۃ۔(حداکق الحنفیہ)

١٣٧- حافظ ابوبكرزين الدين محمد بن الي عثمان الحازي بمداني شافعيٌّ (م٥٨١هـ)

بڑے حافظ حدیث تھے، آپ کی مشہور تھنیف کا بالانتہار فی النائخ والمنوخ من الاخبار ہے جودائر قالمعارف حیدر آبودے شائع ہوگئ ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة \_(الرساليص ١٨)

١٣٨ - ملك العلمياء ابو بكرعلاء الدين بن مسعود بن احمد كاشا في حنفي متو في ٥٨٧ هـ

جلیل القدر محدث و فقیہ ہے، مشہور ہے کہ آپ نے شخ علاء الدین مجھ بن احمد سمر قذری کی خدمت میں حاضر ہوکر استفاد ہ علوم کیا اور شخص موصوف کی مشہور کتاب '' تخذ الفقہاء' پڑھی تو اس کی شرح '' برائع الصتائع' ماصی جو فقہ شغی کی نہایت بلند پا بیا ور بقول حضرت الاستاد ہا مہ کشمیری قدس مرہ و فقیہ انفض بنانے والی کتاب ہے، اس کو آپ کے شن نے نہایت بہند کیا اور خوش ہوکرا پئی بیٹی فاطمہ کو آپ کی زوجہت میں و میل اور فضل و کمال کا شہرہ من کر اور جیت میں وجمیل ، عالمہ ، فاضلہ اور فقد و صدیت میں متحصہ تھیں ، روم کے بادشاہ ان کے حسن و جمال اور فضل و کمال کا شہرہ من کر خوا متحار سے مجمر کی جگہ شرح فی کورکورکھا ، اگر کسی جگہ فتو ہی میں آپ نعطی کرتے تو آپ کی مبی زوجہ محر مداصلاح کرتی تھیں ، اہم فق و کی پر والدو شوم ہو ہا کہ عمل کی اصول الدین' ، بھی آپ کی بہت عمد و تصنیف ہے۔ شوہ ہے کہا تھا کہ بین فی اصول الدین' ، بھی آپ کی بہت عمد و تصنیف ہے۔ اس طوہ ہو ہاں کے بڑے بڑے فقہاء و محد ثین آپ ہے مسائل بیل مقتلو کے لئے آپ کے معاون ہیں ہے کسی کا قول موجود ہو ، اس امام صاحب یا آپ کے اصحاب میں ہے کسی کا قول موجود ہو ، اس کے علاوہ جس مسلہ میں جا محد ثین آپ ہو گئول کی اس کی طرف ہمار سے متابل کی طرف ہمار سے مقال میں جو کور گئی کی ان کی طرف ہمار سے متابل کی طرف ہمار سے بیل میں جا کہ بیا تھی ہیں جا کہا ہو کہ وہ کہا ہو کہ ایس بیل اس کے بڑ آپ کے اصحاب میں جاکسی نہ کسی کا قول نہ ہو ، وہ سب کے علاوہ جس مسلہ میں جو کور گئی کے اور کی مسئلہ بیا ہی جو کہاں وہ حس متابل کی خوا ہوں کے بڑت ہے جس میں وہ سے تنظر کے قائل ہو کروا اپس ہو ہے ۔ اس کی میں اصحاب بیا میں جاکسی نہ کسی کا قول نہ ہو ، وہ سب نظاں گئی ہو کے اس کی میکسی کی کور کی اس کی کہا کہا کہا ہو کہ وہ کور کیا ہو کہ وہ کی مسئلہ بیا ہو کہ وہ کور واپس ہو گئی کہ کور کی مسئلہ بیا ہو گئی ہو گئی

۱<mark>۳۹ – قاصنی القصناً 6 ابوسعد شیخ مظهر بن حسین بن سعد بن علی بن بندار برز دی حنوم ۹۹ ه</mark> فقیه جلیل و محدث یگانه تھے،آپ کے آبا دَادِ بھی آئر عصر تھے، جامعہ مغیرزعفرانی کی شرح''تہذیب' لکھی اورامام طحاوی کی''مشکل الآتار'' کوشن کیا،نواورالی البیث و مختصر کیا،مطامه سیوطی نے حسن المی ضرو پی کنھا کہ آپ کی نگرانی وسر پرئتی میں بارہ مدارس تنفے جن میں بارہ سو طلبہ پڑھتے تنفے بمشکل الآتا رکو طامہ محدث قاضی پوسف بن موی حنفی مہی سے بھی مختص کیا تھا جو دائر قالمعارف سے جپھپ گیا ہے۔

١٧٠- ابوالمفاخر شيخ حسن بن منصور بن محموداور جندي فرغاني معروف به قاضي خال حنفي (م٥٩١ه)

اپنے زوندے بحدث کبیر اور مجتبقد بنظیر تھے، معانی وقیقہ کے وہر خواص اور فرو کا داصول کے بھر بیکرال تھے، ابن کمال پوشائے آپ کو طبقہ مجتبدین فی المسائل ہیں شار کیا ہے، آپ کی تصانیف ہیں سے فرآوی قاضی خان (سم جلد شخیم) بہت مقبول ومتنداول ہے، حافظ قاسم بن تعطلو بغ فیر کھیج بر مقدم ہے کوئکہ آپ فیسے القدوری ہیں لکھا کہ جس مسلکہ کھیجے قاضی خال کریں وہ غیر کھیج پر مقدم ہے کوئکہ آپ فیتے القدوری ہیں لکھا کہ جس مسلکہ کھیجے قاضی خال کریں وہ غیر کھیج پر مقدم ہے کوئکہ آپ فیتے النفس بھے، اس کے ملاوہ آپ کی تصانیف میں بیل مکتب ہوا کہ اسلام اللہ کا ب محاضر، شرح زیادات بشرح جامع صغیر ( ساختیم جلد ) شرح ادب القصاء وغیرہ و رحمہ المقد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہر وحداکت) نوث بھارے مخدوم ومحم مولانا مشیت القدصا حب بجنوری مرحوم کے خاندان کا سسمدہ نسب! والمفاخر قاضی خال سے ملاا ہے آپ کا شجر و نسب راقم الحروف کے والد ماجد بیر شبیر علی صاحب مرحوم نے مرتب کیا تھی جو شجر و نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کا خاندان علم و فشل تھی ہو شجر و نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کا خاندان علم و فشل تھی ہو تھر و نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کا خاندان علم و فشل تھی ہو تھر و نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کا خاندان علم و فشل تھی ہو تھر و نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کی خاندان علم و فشل تھی ہو تھر و نسب کے بڑے ماہر متھ مولون نامر حوم کے خاندان علم و نسب مقدر مقدم کے خاندان علم مقدر میں مقدر کے نسب میں مصرور کے خاندان علم مقدر کی مولون کا مرحوم کے خاندان علم مقدر کے در ماندہ میں مقدر کے در ماندہ میں مقدر کے در میں مقدر کے در ماندہ میں مقدر کو میں کے در ماندہ میں مقدر کے دو میں مقدر کے در ماندہ میں مقدر کے در ماندہ کے در کے دو میں میں کیا تھر کے در ماندہ کے در کے در ماندہ کے در اندہ میں مقدر کے در کے در کے در کے در کا میں موامد کے در کے

نفل، تقوی دو یانت میں مشہور ہے اور قاضی محلہ بجنور میں آباد ہے۔ ۱۲۱ – میشنخ ابوالحسن علی بن ابی مکر بن عبد الجلیل مرغینا نی حنفیؓ (متو فی ۵۹۳ ھ)

جلیل القدر محدث وفقیہ ومفسر ج مع علوم وفنون، صاحب ورئ وزید تھے، علم خلاف کے ماہ وحاذ ق اور عارف فداہب تھے، ابن کماں
پاش نے آپ کواصح ب ترجیح میں گناہے، کیکن دوسر سے علاء آپ کو مجہد ین فی المذہب کے زمرے میں شار کرتے ہیں جس میں امام ابو یوسف
وامام محمد بتھے، آپ کی تصانیف میں سے نہریت مشہور، مقبول اور واخل درس نظامی کتاب بدایة المبتدی ہے جس کو آپ نے مختصر قدوری اور
جامع صغیر کی ترتیب پرلکھا، بھراس کی شرق کے بیۃ المنتہی • ۸ جددوں میں کھی، دوسری تصانیف میں مفتقی الجنیس و
المزید، مناسک الحج ، نشر المذہب، مختارات النوازل، کتاب الفرائض۔ (جواہر مضینہ وحدائق)

آپ کی کتاب ہدایی شروح بے شار ملاء نے تکھیں اور احادیث کی تخریج بھی کی ، شیخ جماں الدین زیلعی حنی کی تخریج موسومہ ' نصب الرایہ فی تخریج احادیث البدایہ 'احادیث احدادی نماہ بار بعد کی نہایت جامع کتاب ہے جس کی ہر غدہب کو ضرورت ہے، یہ کتاب ہم ہر سرات کی خرف ہے مصر میں طبع ہو کرش نع تعدیقات تھے و نقد مد کے ساتھ چار شخیم جلدوں میں اعلی کا خذ پر ۱۹۳۸ء میں مجس علمی ڈابھیل (سورت) کی طرف ہے مصر میں طبع ہو کرش نع ہو چک ہو چس سے علماء بل و عربیہ اسلامیہ و ہندویا کے وغیرہ سب نے انتہا کا یہ، حافظ بن جر نے نصب الرایہ کی تلخیص کی تھی جس کا نام المدرایہ فی تلخیص نصب الرایہ 'رکھا، مگر حضرت شاہ صاحب نے فرہ یہ کہ جس توقع حافظ کے نصل و کمال سے تھی ایم نہیں ہے جاکہ بہت کی المدرایہ فی تعربی نے نظر میں کہ جس کی ایم نہیں ہے جاکہ بہت کی بہترین اونچی نقول ترک کرویں جس سے کتاب خرکور ہے وقعت ، وگئی ، بیدرایہ و وحر تب ہندوستان میں طبع بہوئی تھی ۔ رحمہ المدرق کی رحمہ واسعت ۔

۱۳۲ – حافظ جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمٰن بن ابی انحسن علی بن محمد بن علی (بن الجوزی) حنبی م ۵۹۵ ه مشہور میدی المنتظم (مطبوعه دائرة مشہور میدی المنتظم (مطبوعه دائرة مشہور میدی دائرة مشہور میدی المنتظم (مطبوعه دائرة المعارف حیدر آباد) اخبالحفاظ (ایک سوحفاظ کا تذکرہ بنیل منظم بروشق میں سے اور اس میں صرف حفاظ حدیث کا تذکرہ نبیل ہے جکہ دوسرے علوم وفنون کے حفاظ بھی ہیں ) انتقیل فی احادیث الخلاف، مناقب امام احمد بتمبیس الجیس وغیرہ ، علامہ ابن جوزی کی عمی خدمات نہایت قابل قدر ہیں گران میں بھی ایک گونہ تشدد اور تعصب تی جس پر ماہ ، حق نے کید کی ہے ، مثنا تلبیس الجیس میں آپ نے ہر خدمات نہایت قابل قدر ہیں گران میں بھی ایک گونہ تشدد اور تعصب تی جس پر ماہ ، حق نے کید کی ہے ، مثنا تلبیس الجیس میں آپ نے ہر

ند ب وفرقہ کو طزم فحرایا ہے اور صوفیہ و مشائخ کے تو وشمن معلوم ہوتے ہیں جتی کہ شیخ جیدائی کی شان میں بھی سوءاوب ہے چیش ہے۔

ای طرح امام اعظم وغیرہ سے تعصب برتا ہے جس کے علامہ سبط ابن الجوزی حنی کواپنی تاریخ '' مراقۃ الزمان' میں لکھنا پڑا کہ'' خطیب پر چندال تجب نیس کہ اس نے ایک جماعت علیء کو مطعون کیا ہے لیکن تا تا جان (ابوالفرج ابن الجوزی) پر تجب ہے کہ انہوں نے بھی خطیب کی چردی کی اور ایسے بھی فعل کا ارتکاب کیا''۔ پھر لکھا کہ'' امام اعظم ابو صنیفہ سے تعصب رکھنے والوں سے بی واقطنی اور ابو قدیم اصبہ نی بھی ہیں، چنانچہ ابو جس نے جلید میں امام صاحب کا ذکرتک نہیں کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آ ہے سے علم وزید ہیں کہ تر ہیں''۔

این جوزی نے المختلم میں کی بن معین کی طرف نبست کر کے قال کردیا کے البوطنیفہ سے صدیت دوایت نے ان کی حدیث قائل احتاد میں ''۔
حالانکہ یہ نبست قطعاً غلط اور بے سند ہے۔ ابن معین کوتو بعض علاء نے حنفیہ کے ق میں بہت زیادہ جمایت کرنے والا اور متعصب تک کھیدیا ہے بھر وہ امام
اعظم کے بارے میں الی غیر معقول بات کیوں کہتے ، پھراستاد تو یہ ہے جواتو ال ان کے منقول ہوئے میں بہب لمام صاحب کی مدح وقطیم وتو ثیق کے

٣٣١ - شيخ ابوالحسن حسن بن خطير نعما ني ابوعلي فارسي حنفيٌ ،م ٥٩٨ هـ

جلیل القدر کندث، فقید، مغسر، عالم حسین، بیئت و ہندسہ وطب و تاریخ اور فاضل علوم عربیت تھے، این تجارئے آپ کے کمالات منائے اور فاضل علوم عربیت تھے، این تجارئے آپ کے کمالات منائے اور میں مقیم رو کر درس علوم و یا امام اعظم کے ند ہمب کی نشر و حمایت میں بھی کا فی حصہ لیا ہفسیر قرآن مجید کی کا جمع بین المجھے میں "کی شرح" وجہة اتام" لکھی ، نیز ایک کتاب" اختلاف صحابہ و تا بعین و فقہاء امصار' پرتصفیف فر و کی رحمہ القدر حمة واسعة ۔

۱۳۲۷- امام حسام الدين على بن احمد بن مكى الرازي حنفيٌ بم ٩٩٨ ه

بڑے محدث وفقیہ اہام وقت تھے ابن عسا کرنے تاریخ بی لکھا کہ آپ نے دمشق بی اقامت کی الدرسہ صاور یہ بی درس علوم دیا،
امام اعظم کے ذہب پر فتو کی دیتے تھے ، مسائل خلاف کے بڑے کا میاب مناظر تھے ، طلب گئے تو وہاں کے بڑے بڑے بناء بحث مسائل
کے لئے جمع ہوئے ، آپ نے ہرمسکلہ خلافی کے اول کہ خارہ ب غیر بیان کئے اور ان کے بہترین جوابات بھی دیئے جس سے وہ آپ کے علمی
تفوق کے معترف ہوکرلوٹے ، محدث عمرین بدرموصلی آپ کے تلاخہ صدیث بیں بھیورتھا نیف یہ ہیں۔

ا خلاصة الدلائل فى تنقيح المسائل (جومخقر قدورى كى نهايت نفيس شرح بـ) اس كتاب كوآب كے تميذ علامه قرشى صاحب جوابرمضيه نے حفظ ياد كياا وراس كى احادیث كې تخریخ وشرح ايک هخيم مجلد ميس كى بسلواة البهوم وغيره په رحمه القدر حمة واسعة په (جوابرمضيهٔ وحداكل حنفيه)

۱۳۵-۱۵ م ابوالفضل محمد بن بوسف بن محمد غزنوي ثم بغدادي حنفي م ۹۹۹ ه

ا کا برمحد ثین ورواۃ مندین اور مشہور قراء و مدرسین ہے تھے، حدیث کی روایت حافظ ابوسعد بغدادی اور ابوالفعنل ابن ناصر وغیرہ ہے کی اور اور آپ ہے منذری وغیرہ اور شیخ رشید الدین عطار نے روایت کی اور ایٹ بھم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا ، حامع عبدالرزاق قاہرہ

ش در ال حديث ديا\_رحمالله رحمة واسعة \_ (جوابرمضيه وحداكل حنفيه)

# ٢٧١- شيخ احمد بن عبدالرشيد بن حسين بخاري ( قوام الدين ) حنفي م ٩٩٩ ه

علوم کی تصیل اپ والد ماجد ہے جوام فاضل شخ کیر محدث، تقداور تبحر فی العلوم سے، صاحب ہدایہ نے آپ ہے بہسند شصل یہ صدیث روایت کی کدالی کوئی چزئیں جو بدھ کے دوزشر درخ کی جائے اور پوری شہو ' بنوا کد بہیہ بی ہے کہ اگر چداس مدیث کی صحت بیل بعض صدیث روایت کی کدا میں ہوتا ہے کہ بدھ کے دوز کا ظہر وعمر کا محد شین کو کلام ہے گر جلداور پخے رونو بی کی کام ہے کہ دومری احادیث ہوتا ہے کہ بدھ کے دوز کا ظہر وعمر کا درمیان کا وقت ہے، لہذا اگر بدھ کے دوز وقت نہ کورہ بی کوئی کام شروع کیا جائے اور دعا جلد پورے ہونے اور حسن انجام کی کی جائے تواس کے تبول کی امید عالب ہے، آپ نے امام محمد کی جامع صغیر کی شرح اللہ رحمہ اللہ رحمہ وحدائق )

# ١٧٧ - شيخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر بسطا مي بثم بخي حنفي "

مافظ صدیث، مفسر، فقید، اویب وشاعر تھے، صاحب ہدایہ کے استاد تھے تمام علوم دفنون میں بدطولی رکھتے تھے، تحبر الکریم محمد سمعانی شافعی نے اپنی کتاب'' انساب' میں لکھا کہ میں نے آپ ہے مرو، کئے، ہرات، بخارا اور سمر قند میں صدیث تی اور آپ کے علوم سے استفادہ کیا۔ رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔ (جوابر وحداکق)

# ١٣٨- ﷺ محمد بن عبدلله صائعي قاضي مرو،معروف به قاضي سديد خفي "

محدث وفقیہ، کثیر العباد ۃ ،حسن المناظرہ ، جمال ظاہر و باطن سے مزین تھے، حدیث بٹس سیدمحمہ بن ابی شجاع علوی سمر قندی وغیرہ کے تلمیذ تھے ،اپنے استاد کی جگہ درس وخطاب وقضا میں نیابت کی ،سمعانی شافعی نے بھی آپ سے روایت کی اور اپنے مشائخ بٹس آپ کو بیان کیا۔ رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحداکن)

# ١٣٩- حافظ الوجم عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدى الجماعيلي عبلي م ١٠٠ هـ

ولا دت ۵۲۱ ہے، علامہ موفق جماعیل سے جار ماہ بڑے تھے جوان کے بجو پھی زاد بھائی تھے، ۵۲۰ ہے میں دونوں تخصیل علم میں بغداد پنچے، حافظ مصوف کو صدیث سے زیادہ شغف تھا اور موفق کو فقہ کے ساتھ دونوں اپنے زبانہ کے جلیل القدر محدث وفقہ ہوئے، حافظ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ' الکمال فی معرفة الرجال ہے' جس میں رجال صحاح ستہ کودی جلدوں میں مرتب کیا، اس کا خلاصہ حافظ مزی شافعی نے کیا اور تہذیب العہذیب نام رکھا۔

آپ بہت ہے مصائب و پریشانیوں ہے بھی دوجار ہوئے ، مثلاً اصبان کئے وہاں حافظ الی تعیم کی کتاب معرفة الصحابہ دیکھی تو ۱۹۰ غلطیاں پکڑیں ، ابنا رفتیدی نے اس پر مشتعل ہوکرآپ کوئل کرنا جا ہا، آپ وہاں سے پچے نکلے۔

اصبان ہے موصل محے تو وہاں عقبلی کی کتاب'' الجرح والتعدیل'' پڑھی اس میں امام اعظم کے حالات پڑھ کر برواشت نہ کر سکے اور کتاب میں ہے وہ اور اق کاٹ دیئے ، لوگوں نے تفتیش کی اور وہ اور ال نہ پائے تو آپ کو طزم قرار دیا اور تل کے در بے ہوئے ، واعظ نے آپ کوان ہے چھڑایا ، پھرومش اور معر گئے تو وہاں بھی ای حسم کے ابتلاء پیش آئے۔

بڑے زاہرہ عابد تھے، دن رات میں تین سور کعت پڑھتے تھے اکثر روزہ رکھتے تھے، بڑے ٹی تھے، جب کوئی دولت ملتی، رات کے وقت اس کو لے کر نکلتے اور بیواؤں، تبیموں کے گھروں میں خاموثی ہے بھینک آتے ،خود بیوند لگے کپڑے بینتے نتے، کثر ت مطالعہ کی وجہ ہے بین کی ضعیف ہو گئی تھی ہم حدیث میں یکن ئے زہانہ تھے۔رحمدا متدرحمة واسعة ۔ (مرآة وانزہاں ص ١٩٥٥ م ٨)

# • ۱۵ – محد ثابن اثیر جزری مجدالدین مبارک بن محدموصلی شافعیّ ، م ۲۰۲ ه

آپ نے 'النہا یہ فی غریب الحدیث' ( ۳ جلد ) کھی ، طلامہ سیوطی نے کہا کہ غریب اطدیث کے موضوع پر بہترین جامع کہ اب اگر چہ بہت سر حصہ پھر بھی ہاتی رہ گیا ہے ، صفی ارموی نے اس کا ذیل مکھا ہے ، حس کو ہم ندد کھے سکے ، جس نے اس کی تنخیص شروع کی ہے اور زیادات بھی کی جیں ، بیر کتاب سیوطی کی نہ بید کے سرتھ حاشیہ پرطبع ہوئی ہے ، اس کے طروہ آپ کی مشہور کتاب ' جامع الاصول من احادیث ارسول' ہے جس جس جس اصول سند (موجاء ، بخاری ، سلم ، ابوداؤ د ، تر ندی ، نسانی کو محدث زرین کے طرز پر جمع کیا ہے اور اس پرزیادات بھی بہ کمٹر ت جیں ، بیدس اجزاء جیں (مؤلف) یہ کتاب بھی ۵ جددوں جس طبع ہوکرٹ نع ہوچکی ہے ۔ (ائرسالہ سے ۱۲۸ ۱۳۲۹)

ا ۱۵ - شیخ ابوالمحامد محمود بن احمد بن ابی الحسن خفی م ۲۰۷ ه

جامع معقول ومنقول اورمحدث شہیر بٹنس آئی نمہ کر دری کے استاد تھے '' خلاصہ الحق کُق' آپ کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے میں علامہ حافظ ابن قطلو بغ نے کہا کہ میں نے اس کودیکو ہے وہ ایس کتاب ہے کہ زمانہ کی آنکھوں نے س کامثل نہیں دیکھا اس کے مداوہ سسّ الجوا ہرنشر الزوا ہراور خداصة المقامات تصنیف کیس ، رحمہ التدرجمة واسعة ۔ (حداکل الحنفیہ )

١٥٢- يشخ ابو ماشم عبدالمطلب بن فضل بلخي ثم علبي حنفي ، ١١٢ ه

فقیہ ومحدث، حدب میں رئیس علمائے احز ف تھے، حدیث کی روایت ٹمر بسط می اور ابوسعد سمعانی وغیر ہ ہے کی اور مدت تک درس عوم وافقاء میں مشغول رہے۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (حدائق الحنفیہ )

۱۵۳ - مندالشام شخ تاج الدين ابواليمن زيد بن حسن كندى حنفي ، ۱۳ ه

ا پنے وقت کے بڑے محدث وفقیہ تھے بروایت ابن عدیم سات سال کی عمر میں قر آن مجید حفظ کیا ،ابن تبجار نے کھھا کہ آپ ہمدان پنچے اور وہاں چندسال میں فقد حنق میں کمال پیدا کیا ،سعدرازی آپ کے اسا تذویمیں ہیں ،آپ کے حارت کتب تاریخ رجال میں مفصل ملتے تھے، جامع علوم تھے، شاہان وقت ،میں واور عوام کی نظروں میں بہت و وقعت وعزت تھے۔رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (جواہر مضیہ وحدایق الحنفیہ )

١٥٧- شيخ ابوالغنائم سعيد بن سليمان كندى حنفيٌ ، م ٢١٢ ه

مشہورمحدث کامل،فقیہ جیداور عالم باعمل تھے، حدیث میں ایک دوجز وسمی بالمشمس امعارف وائس امعارف "تصنیف کیا اور قاہرہ میں لاک سے تحدیث کی سرحمدالقدر حملة واسعة سال تقدمہ نصب اس ایدو حدائق حفید )

۵۵ - حافظ ابوالحس على بن محمد بن عبد الملك حميري كتاني معروف به ابن القطان م ۲۲۸، ۲۱۸ ه

مشہور حافظ حدیث و ناقد رجال ہیں، آپ نے شیخ ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اشہیں ما ۵۸ کی کتاب 'احکام الشرعیة الکہری' پر نقد کیا اور بیان الوہم والا یہام الواقعین فی کتاب ابتد حکام کے نام ہے کتاب کھی جس کے بارے میں حافظ ذہبی نے نکھا کہ 'بیا کتاب آپ کے حفظ وقوت فہم پر دلیل ہے، لیکن بعض رجال کے احوال میں آپ سے ہا نصافی و زیاد تی ہوئی ہے مثلاً آپ نے مثلاً مین مرودو فید و می تضعیف کی ہے۔

ابن قطان کے نقذ مذکور پرشنے عبدالحق کے تلمیذرشید صافظ ، ناقد و محتق و عبداللہ محمد بن ، یام کیٹی بن امواق نے بھی اپنی ایک کتاب میں تعقب کیا ہے۔ (الرسالہ ۱۳۵۵)

ابن قطان نے امام اعظم پر بھی جرح کی ہے اور امام ابو یوسف کو بھی مجبول کہدو یا بیسب ہی بقول ذہبی آپ کے وصف تعنت کے کرشے ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

۱۵۲ - شیخ زین الدین عمر بن زید بن بدر بن سعیدموسلی تنفی متوفی ۱۱۹ ه

شیخ کامل، حافظ حدیث، فقیہ فاضل یقیے هم حدیث میں ایک کتاب المغنی 'نبایت تحقیق و تدقیق ہے حسب ترتیب ابواب بحذف اسانید تصنیف کی جس کوآپ کی زندگی میں ملاء نے آپ سے پڑھااور بہت مقبول ہوئی۔ رحمہ امتدت بی رحمہ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

ا/ ١٥٤ - حافظ البوحفظ ضياء الدين عمر بن بدر بن سعيد موصلي حنفيٌّ ، ٢٣٢، ٦٢٢ ه

مشہور حافظ حدیث میں آپ کی کتاب ' المغنی عن الحفظ وا مکتاب فی قولہم لم یصح شی فی بندا ہاب' علامہ عن وی نے فتح المغیث میں اور علاوہ علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں کتاب ند کور کا ذکر کیا ہاور یہ بھی مکھا ہے کہ اس پر بجھ و گول کے انتقاوات بھی ہوئے میں اس کے علاوہ آپ کی تصانیف یہ میں العقیدہ الصحیحة فی الموضوعات الصریحة ، استنباط المعین من العلل وا تاریخ ، بن معین ، معرفة الموقوف علی الموقوف آپ کی تصانیف یہ میں وہ روایات جمع کی میں جن کو اصحاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے اور وہ حضورا کرم عیافتہ کے سواصحابہ یا تا بعین و غیر بھی سے ثابت میں ۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (رس لہ جواج مضیہ وحداکی حنفیہ)

۲/ ۱۵۷ – محدث ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد قزوين رافعی شافعی ،م ۲۲۳ ه مولف تاریخ قزوین وتخ یج مندالرافعی۔

۵۸- ملک معظم شرف الدین عیسی بن ما لک عادل سیف الدین ابی بکر بن ابی بر بن ابوب حقی ،م ۲۲۴ ه

بڑے عالم فاضل ، محدث ، فقیہ ، اویب ، لغوی ، شاع اور مر دمجابد تھے ، مرآ ۃ افر ہان میں حلامہ سبط ابن الجوزی نے آپ کے حالات مفصل ذکر کئے ہیں آپ نے فقہا ہے امام اعظم کا خدہب صاحبین کے اقوال ہے الگ کرایا جودی جلد میں مرتب کیا ان سب کوآپ نے حفظ یا دکیا اور سفر وحضر میں ساتھ درکھتے تھے ، جامع کبیر امام محمد کوبھی حفظ کیا اور اس کی شرح خودگھی ہے ، اسی طرح مسعودی کے بھی حافظ تھے ، مسئد احمد کو بڑھا اور یاد کیا اس کو علاء ہے ابواب فقیہ بر مرتب کرئے کو بہ ، آپ نے حدیث کی رویت بھی کی ہے ، بڑے محب علم وحلاء تھے ، بیشہ ملاء ، افضلاء ہے اپنی کومزین رکھتے تھے ، آپ کا خاندان ش بی اور آباء واجداد سب ش فعی تھے ،صرف آپ اور پھر آپ کی اولا دنے حفی فد ہب افقی رکیا تھی ، والد ما جدا ہو بر بن اواب ش فعی کوآپ کے ختی ہونے پر اعتراض بھی تھی مگر آپ نے اس ک کوئی پر داونیس کی۔

آپ نے خطیب کے رومیں ''اسہم المصیب'' تیار کی جو بہت محقول مدلل رو ہے، عرصہ ہوا اسکو کتب فانداعز ازید دیو بند کے وہ لک فاضل محتر م مولا نا سیدا حمد صاحب عمیضہم نے طبع کرا کرش کئے کردیا ہے جس کا مطاعہ برخنی وہ کم وضر ورکرنا جاہئے ، پکھے وہ است ہم امام محمد کی قصفے ہوئے ۔ کی مان میں بھی لکھ آئے ہیں۔ رحمہ القدت کی رحمہ واسعۃ ۔ (جواہر، صدائق ومرآ قائز وان)

۱۵۹- حافظ ابن نقطه عین الدین ابو بکرمحمه بن عبدالغنی بن ابی بکر بن شجاع بغدادی عنبلی ،م ۲۲۹ ه

آپ نے امیر ابولعرابن ماکولا کی کتاب 'الا کمال فی رفع الاء تیاب عن الموتلف وامختلف من الاس و واکنتی والانساب' کا جودوجلد میں نہا ہت معتمد ومفید تالیف ہے ذیل کھا، جو بقدر دو ثلث اصل ہے ، حافظ ذبی نے لکھا کہ یہ کتاب حفظ وامامت پر دلیل ہے اس کے علاوہ دوسر کی مشہور تصنیف ہیہے: ''التقلید لمعرفۃ رجال السنن والمسانید' مجرابن نفظہ کی کتاب پر علاء الدین مغلطا کی حفی و غیر و نے لکھا۔ (الرسالہ ص ۹۷)

١٦٠- الأمام المسند ابوعلى حسن بن مبارك زبيدى حنفيٌّ ،م ١٢٩ ه

آپ نے مدیث ابوالوقت عبدالاول وغیرہ سے ٹی پڑی عمر پائی ،ایک زمانہ تک روایت مدیث کرتے رہے ،ابن آبار نے لکھ کہ یس نے آپ سے مدیث کمی ہے ،آپ فاضل عالم ،این ،متدین ،صالح ،حن الطریقہ ،مرضی النصال تھے ،تغییر ، مدیث ، تاریخ وادب بس بہت کی کتابیں تصنیف کیں۔ رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ ، نقد مہنصب الرابہ )

١٢١- ينخ عبيدالله بن إبراجيم بن احمد الحوي بي العبادي معروف به "ابي حنيفه ثاني"، م ١٣٠٠ ه

حافظ ذہی نے ''الموتلف والمختلف میں لکھا کہ آپ عالم المشر ق اور شخ الحفیہ تھے، آپ کا نسب معفرت عبادہ بن صامت صحالی ہے متصل ہے اس لئے عبادی کہلائے ، علم اپنے زمانہ کے اکا برمحد ثین زرنجری ، قاضی خان اور جزری وغیرہ سے حاصل کیا ہے ، معرفت ند بب و خلاف میں بے مثل تھے، شرح جامع صغیراور کتاب الفروق آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہروحد اکن

١٦٢- محدث ابن اثير جزري محد بن محد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الموسلي الشافعيّ، م ٢١٠٥

آپ نے کتاب الانساب سمعانی (جو ۸ جلد میں اور نا در الوجود ہے) کو مختفر کیا، زیادات بھی کیں، اور اغلاط پر تنبیہ کی، اس کا نام ''اباب''ر کھا (۳ جلد) پھراس کا خلاصہ علامہ سیوطی نے کیا اور زیادات بھی کیس، اس کا نام'' اباب الالباب ٹی تحریرالانساب' ہے (ایب جلد) آپ محدث مبارک بن محرصا حب النہایہ و جامع الاصول کے بعد ئی ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(الرسالہ ۱۰۳)

١٦٢١- الشيخ شهاب الدين ابوطف عمر بن محد بن عبدالله بن محمد بن عمر وبي بكرى سبر وردى شأفتي ، م١٣٢ه

مشہور ومعروف شیخ طریقت صاحب سلسلہ سہرور دیہ ہیں، آپ نے مشیحہ تالیف کیا جس میں اپنے شیوخ حدیث کا تذکرہ کیا اور عوارف المعارف بھی آپ کی مشہور مقبول ونافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔(الرسالہ سے)

١٦٣- الشيخ الإمام العلامة محمود بن احمد الحصيري جمال الدين البخاري حنفي م ٢٣٧ ه

فقد وصدیت کے امام تھے، شام پنچے اور نوریہ میں درس صدیت دیا، ان پراس وقت غربی حنی کی دیاست ختم ہوئی، بہت مفید علی کتابیں تصنیف کیں، جامع کبیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط این جوزی نے جامع صغیرا ور تصنیف کیں، جامع کبیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط این جوزی نے جامع صغیرا ور قد ور کی پڑھی، ان کتابوں پر بی آپ نے سبط موصوف کوفنوں وعلوم اور خاص طور سے معرفة احادیث و غداب کی سندلکہ کردی، بہ کثر ت خیرات و صدقات کرتے، رقبق القلب، عاقل متی عفیف تھے، ملک معظم عیلی بن عاول (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک داؤ دین المعظم عیلی نے ناصرا آپ کا بے صداحترام واکرام کرتے تھے۔ رجمہ اللہ تی الی رحمیة واسعة۔ (مرآة الزمان سابن الجوزی مردی جادجوا ہرمنے)

١٤٥- منمس الآئمة محمد بن عبدالستار بن محمد كر درى عما دى حنى ، م١٣٢ ه

ا مام محقق، فاصل عدقق ، فقيه محدث ، عارف غدام ب ، مام راصول فقد تھے ، اپنے زمانہ کے کبار محدثین سے علوم حاصل کئے اور بردے

یڑے محدثین وفقہائے آپ کی شاگردی کی ،خصوصیت سے علم اصول نقد کا آپ نے احیاء کیا جو قاضی ابوزید دبوی کے بعد سے معتمل و ب جان ہو گیا تھا۔ دحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق)

١٢١- حافظ ضياء الدين ابوعبد التدمحم بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمان بن مقدى عبى ١٢٢ه

حافظ صدیث، آفتہ، زامد وورع سے، آپ نے کتاب "الاحادیث الجیاد التخارہ ممالیس فی الحجے سین اواحدہ ما" کھی جوابواب پرنہیں بلکھی جوابواب پرنہیں بلکھی جوابواب پرنہیں بلکھی جوابواب پرنہیں بلکہ حردف جھی سے مسانید پر ۸۹ ہزو میں مرتب کی، تاہم غیر کھل رہی، اس میں آپ نے صحت کا التزام کیا اور وواحادیث ذکر کیس جن کی آپ سے پہلے کی نے تھے نہیں کی تھی جھی مسلم ہوں تھی ہے بچر معدود سے چندا حادیث کے جن پرتعقب کیا گیا۔

علامدابن تیمیداور ذرکشی وغیرہ نے کہا کہ آپ کی تیج ، حاکم کی تیج ہے اعلیٰ ہے اور آپ کی تیج تر فری وابن حبان کی تیج کے قریب ہے،
بقول ابن عبد الہادی غلطی اس بیس کم ہے اس لئے بیسی کے حاکم کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت می احاد یت بظاہر موضوع کے درجہ کی بھی آگئ ہیں، جس کی وجہ سے اس کا درجہ دوسری صحاح ہے گرگیا ، وانقد اعلم وعلمہ اتم واضح ر (الرسالہ س)

۱۷۷- حافظ قی الدین ابو مروعتمان بن عبدالرحمٰن بن عثمان بن موی شهرز وری ابن الصلاح شافعی م ۱۳۳ هه ۱۳۳۸ هداند مشهور محدث بین آپ کی کتاب مقدمه ابن صلاح بهت متداول و متبول و نافع بن "طرق صدیث الرحمة" صدیث می به رحمه الله تعالی رحمة واسعة \_ (الرماله م ۱۹۷)

١٧٨ - شيخ حسام الدين اخيس كتي حنفي ، ١٢٨ ه

مشہور محدث وفقیہ واصولی تنے، آپ کی کآب ' فتخب حسائ 'اصول فقد کی بہترین مقبول ومتداول داخل درس ہے جس کی شرح اکا بر علی ء و محققین نے کیس، امیر کا تب انقانی کی تبیین زیاد و مشہور ہے۔

آپ نے امام غزالی کی دمتی ل ' کی تر دید جس جوامام اعظم کی تشنیع پر مشمل ہے ایک نفیس رسالہ ۲ فصول میں لکھا، اس جس آپ نے امام غزالی کا ایک قول لے کرمدلل تر دید کی اورامام صاحب کے مناقب جلیلہ بھی ذکر کئے۔رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(حدائق حنفیہ)

١٦٩-الشيخ الإمام ابوالفصائل حسن بن محمد بن حسن بن حيد رقرشي عمري صنعاني حنفي،م ٢٥٠ ه

تمام علوم میں تبحر تھے گرعم حدیث، فقد ولغت میں امام زمانہ تھے، ولادت لا ہور کی ہے طلب علم کے لئے بغداد گئے وہاں مدت تک رہے، تخصیل علم سے فارغ ہو کر درس وتصنیف ہیں مشغول رہے، پھر مکہ معظمہ حاضر ہوکر عراق آئے اور خلیفہ وفت کی طرف سے سفیر ہوکر ہند آئے، آپ کی مشہور تصانیف ہیں سے یہ ہیں، مصباح الد جی من معاور الد جی من ہوت اور دو بارہ سفیر ہوکر ہند آئے، آپ کی مشہور تصانیف ہیں سے یہ ہیں، مصباح الد جی من احادیث المصطفوریة تجمیعین الموضوعات، وفیات الصحابہ احادیث المصطفوریة تجمیعین الموضوعات، وفیات الصحابہ شرح سمج النظاری، التحملہ (لغت میں صحاح جو ہری کی اغلاط کی تھیج کی ) نیز '' مجمع البحرین' ۱۲ جلد لغت میں نہایت جامع کتاب تا یف کی وغیرہ۔ دھمہ الشرتع الی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

• 21- فینیخ محمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤ و بن حسن داؤ وخلاطی منی م ۲۵۲ ه عدث میرونقید جید مین القصاة احمد مروجی نے محدث شہیرونقید جید مین بالقصاة احمد مروجی نے

تلخيص برهي \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( حدائق حنفيه )

# ا کا – شیخ ابوالمظفر سمّس الدین بوسف بن فرغلی بن عبداللّه بغدا دی حنفی ( سبط ابن الجوزی ) م۲۵۴ ه

مشہور محدث مورث اور فاضل اجل تھے، ملامہ ابن جوزی حنبلی صاحب نتظم کے نواسے تھے، آپ بھی پہلے حنبلی تھے بھر جب ش جمال امدین محمود تھیسری مشہور محدث وفقیہ کی خدمت میں رو کر تفقہ کیا اور ملک معظم میں حنفی (شاودشق وصاحب اسہم المصیب ) کے مصرحب ہوئے تو حنفی فد ہب اختیار کر رہا کیونکہ نیک موصوف فد ہب حنفی کے بڑے شیفیۃ وشیدانی تھے۔

علامہ سبط ابن جوزی بڑے تحقق اور حق گویتے، آپ نے اپنے نا نا جان ابن جوزی کی روش پر بھی احتی نے کیا ہے جو تعصب کی وجہ ت انہوں نے امام اعظم کے خلاف اختیار کی تھی ، حالا نکہ ابن جوزی آپ کے اسا تذہ میں بھی جیں، آپ کی مشہور تف نیف یہ جیں العوامی فی احادیث المحقر والجامع بنتھی السؤل فی سیرة الرسول، شرح جامع کبیر، الانتہار والتر جے لمدنہ بب الصحیح، (ترجیج ند بب حنی بیس محققان تصنیف ہے شاکع ہو چکی ہے، ایٹارالانصاف تضیر قرآن مجید (۴۹ جدد) مناقب ام ماعظم مرآقالز مان پہ جدد) اس کی دوجلدی حیدر آباد ہے شائع ہو فی جیں۔

آپ نے دمشق ومصر میں درس حدیث ویا، آپ کا وعظ بڑا پر تا تیر تھا، ملوک، امرا وعوام وخواص سب آپ کی مجس وعظ ہے مستفید ہوتے تھے، منقول ہے کہ مشہور محدث شیخ موفق الدین بن قدامہ ضبل بھی آپ کے وحظ میں شرکت فریاتے تھے، جس روز آپ کا وحظ ہوتا رات بی ہے لوگ جامع مسجد دمشق میں "کرسوتے تھے، آپ کی ہرمجلس وحظ میں بکثر ت لوگ تا ئب ہوتے تھے اور بہت سے کا فرقبوں اسلام ہے مشرف ہوتے تھے۔ رحمہ القدتھ کی رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیّہ ، فوائد وحداکق )

٢١١- ينخ ابوالمؤيد الخطيب محد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارز مي حنفي "،م ١٥٥ هـ، ٢٢٥ ه

مشہور محدث وفقید تھے،اپنے زمانہ ہے کیار محدثین وفقہا ہے عوم وفنون کی تھے کی بخوارزم کے ہفتی رہے اور دشق و بغد وجی حدیث شریف اور دومرے علوم کا درس دیا،''جامع المسائید'' آپ کی نہات گرا فقدر تصائیف میں سے ہے، جس میں آپ نے امام اعظم کی پندر ، مسانید کو جمع کیا ،محققاندا ہی شد کھیے اور آخر میں تمام رواۃ جامع المسائید پر کلام کیا۔رحمدائند تعالی رحمة واسعة ۔ (جوابر ، نو ند،حدائق )

# ٣١٥١- حافظ زكى الدين ابومحم عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد القد بن سعد منذري م٢٥٢ه

مشہور محدث تھے،آپ کی تتاب 'الترغیب والتہ ہیب (۲ جدد) معروف ومتد ول ہے،جس کا خارصائن جسن کی ہے۔ اوروہ 'تر حال ہی میں مالیگا وک کے ایک مفید علمی اوار و سے شاکع ہو گیا ہے گراس زور نشیوخ شروف ومیں 'تر غیب وتر ہیب' کا اختصار ش کُ مرز منیر شہیں، دوسر سے اغلاط طباعت کی کثرت نے بھی کتاب ندکور کی افا ویت کو تم کر دیا ہے، مبذا بہتر ہیہ ہے کہ متذری کی اصل کتاب ہی کو کامل صحت کے ساتھ شاکع کیا جائے۔ رحمہم ابتد تعالی ووفقنا البند میں بجب و رہنئی۔

٣ ١٤- يشخ شهاب الدين فضل الله بن حسين توربشتي حنفيٌ ،متو في ٢١١ ه

مشہورامام وقت، محقق مرقق محدث وفقیہ تھے، آپ کی تصانیف بہ کشت جیں جن میں ہے''ایسہ'' شرع مصافی النیۃ بغوی زیاد و مشہور ہے، نیز مصب الناسک فی علم الهناسک مہم باب میں تھی جس میں تمام من سک جج میں احادیث ہے استدلال کیا ،رحمہ القدت کی رحمہ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

لے بیالآب اجد شخیم میں داہر ۃ المعارف حیدر آبادے شاع ہوگئی ہے جس کا مطالعہ ہرے م کے بیئے تب بیت ضروری ہے۔

## ۵ کا - شیخ محمد بن سلیمان بن حسن بن حسین بلخی (ابن النقیب) حفی م ۲۲۸ ه

جامع علوم ، محدث ، مفسر وفقیہ تھے، مدت تک جامع از برق برہ میں قامت کی ور مدرسد، شورید میں درس صدیث وو گر معوم و یے ر ہے۔ تفسیر میں ایک کتاب ' التحریر والتحبیر واقوال تا مدۃ النفیہ فی معانی واسا سیستا بھیں ۱۹۹ جد میں تصفیف کی جس میں ۵۰ تھ سیر کا خلاصہ ورج کی ، ملامہ شعرانی نے کہا کہ میں نے اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں و کیمی رحمہ مقد تی ورحمۃ واسعة ۔ (حداکل حنفیہ)

# ۲۷۱ – شیخ ابوالولیدمحمر بن سعید بن مشام شاطبی حنفیٌ ،متو فی ۷۷۵ ه

مشہور محدث شیخ کمال الدین بدمدیم اوران کے صاحبز اوے قاشی القصاق مجد الدین سے تحصیل کی اور شام کے شہور مذرسه اقبالید میں مدت تک درس علوم و یا پہلے مالکی تھے، پھر حنی مذہب اختیار کر ہیا۔ (حد اُق حنفیہ )

# 241-محدث الثام محى الدين ابوز كريا يحيى بن شرف الدين نو وي، شافعيٌّ متو في ٧٤٢ ه

مشہور محدث، شارح مسلم امام وقت تھے، آپ کی تمام تصانیف نہایت نافع ملمی فزانے ہیں، مثلاً شرح مسلم کے ملاوہ کتاب ''تہذیب الاساء واللغات' بھی بہت اہم ہے جس میں آپ نے وہ تمام اغاظ جن کرو ہے ہیں جو مختصر مزنی، مہذب، وسیط، تنبید، وجیز اور روضہ میں ہیں، ان چھ کتابول میں وہ تمام افات جن ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے مزید نام مردوں جورتوں، مدائکداور جن وغیر ہم کے بڑھادیے ہیں۔

کتاب مذکور کے دوجھے ہیں، ایک جھے ہیں اتاہ ہیں دوسرے ہیں لغات ان کے مداوہ بھن اوسری تصانیف ہاقعہ ہیں، اسروضہ، شرت المہذب، کتاب الاذ کار،التقریب ٹی احوالی انحدیث، ریاض عصالحین،شرت بخاری (کیپ جید شقی شدہ) رحمہ القدتھ الی رحمۃ واسعة ۔(اسرملۃ اسمعر فه)

## ٨٧١ - يشخ ابوالفضل محمد بن محمد بر مان نسفي حنفي ، م ٢٨٧ ه

ا پنے زور نہ کے اور مور انتخاب میں مقدم محدث افتیہ اصولی و متنظم تھے ، ملم خلاف میں ایک متفد مریکھا ، ملم کا م ''عقد کد نفی '' تصنیف کی (جس کی تفتاز انی و نبیر و نے شروح تکھیں ، اور مفخر العدین را رک کی نفیہ کیے کی توقع کی ، کشف الظنون میں جوعقا ندشمی کوابو حفظ عمر نشمی کی طرف منسوب کیا ہے وہ نعط ہے۔ رحمہ بعداتی کی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

# 9 کا - امام حافظ الدین ابوافضل محمد بن محمد بن نصر بخاری حنفی م ۲۹۳ ه

بڑے محدث و جامع العلوم تھے، شمس الا تمریحرین عبدالت رکر دری اور ابواغضل عبدالقدین ایرا جیم محبوبی وغیرہ سے حدیث وفقداور دوسرے علوم کی تخصیل کی ، آپ سے ابوالعلا ، بخاری نے حدیث کا سات کیا اور انہوں نے اپنے مجم الثیوخ میں آپ کا ذکر کیا ہے ، آپ محدث ، عالم ، عابد ، زاہد ، شیخ وقت محقق و مدت تک درس علوم و یا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جوابر وحد الق

# • ١٨ - حافظ محبّ الدين ابوالعباس احمد بن عبد الله بن محمر طبري مكى شافعيٌّ ، م٢٩٣ ه

یوے و فظ عدیث ، فقیہ حرم ، محدث مجاز تھے ، آپ کی کتاب سیرۃ میں بہت مشہور ہے جس میں احادیث مع ات دروایت کی میں۔رممہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(الرسالہ)

## ١٨١- يَشِيخُ الوجْمُر عبدالله بن سعد بن الي جمرةً ، متو في ١٩٨ هـ

ا پے وقت کے عارفین واکا ہراولیا ویں ہے مدے را مات ہزرگ تھے، آپ کی ہڑی کرامت بہے جس کوخود ہی بیان فر ایا کہ خدا کا شکر ہے کہ بیں نے القد تعالیٰ کی بھی نا فر مانی نہیں کی ، آپ کی کتاب ' بہتے النفوس'' مختفر شروح بخاری بیس ممتاز ہے جس بیس آپ نے بخاری شریف سے تقریباً • ۱۳۰ عادیث کا انتخاب کر کے ان کی شرح کی ہے اور گھر سے علوم ومعارف و حقا کتی دندید ورج کئے ہیں ، ۲۰ جلد ہیں شاکع ہوئی تھی اب ناور ہے۔

الحمد المنداس كاايك نسخدراقم الحروف كوكافى تلاش وجتجوكے بعد گزشته سال مكه معظمه (زاد باانقد شرفاورفعة) گرال قيمت پردستياب ،وا، اس كے مف شن ''انوارالبارى بيس پيش كئے جائيں گے، آپ كے ارشد تلاندہ ابوعبدالله بن الحجاج بيں جو ند بب مالكى كى مشہور كتاب ''المدخل' كے مصنف بيس ،انہوں نے آپ كے حال ت وكرامات كامجموعہ بھى تايف كيا ہے ۔رحمه اللہ تعالى رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثين)

## ١٨٢- الإمام الحافظ الجمال ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله الظاهرى حنفيٌّ ولا دت ٢٢٢ هم ٢٩٢ ه

ہڑے محدث و حافظ حدیث تھے، طلب حدیث کے لئے بہت ہے بلادومما مک کے سفر کئے، اکا برمحدثین سے تھیل کی اور بہ کشرت روایت کی، اپنے ہاتھ سے احادیث کی بہت کتابیں تکھیں، محدث فخر بخاری کے "مشجہ" کی حجلدوں میں تخر بھی کی ہے، آپ کے بھائی شخ ابراہیم محمد ظاہری بھی اپنے زہ نہ کے بڑے محدث تھے، صاحب جواہر مضیّہ علامہ قرشی بھی ان کے قمید حدیث ہیں، آپ نے ظاہر قاہرہ کے ایک زاویہ میں اقامت اختیار کی تھی اس لئے ظاہری مشہور ہوئے، ابن حزم وغیرہ کی طرح ظاہری نہیں تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ جواہر مضیّہ)

١٨٣- المحد ث الكبيرين ابومحر على بن زكريا بن مسعود انصاري منجى حنفي ،م ١٩٨ ه

بڑے محدث مصاحب تصانیف تنے ،آپ نے 'اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب' اور' آثار الطحاوی'' کی تُرُوح لکھیں ،آپ کے صاحبز اد ہے محمد بن علی بن ذکریا مجمی محدث ہوئے ہیں ، جامعہ معظمیہ قدس میں درس علوم دیا ہے اور غد بہب حنفی کے اصحاب حدیث وفقہ میں ممتاز تنے۔رحمہ القد تعالی رحمة واسعة۔ (تقدّمہ نصب الرابہ وجوابر مضیّہ)

۱۸۴ - شیخ ابوالعباس شہاب الدین احمد بن فرح بن احمد بن محمد اشبیلی شافعیّ ، م ۲۹۹ ه

بڑے محدث گزرے ہیں،آپ کی تصانف ہیں ہے'' منظومۃ فی القاب الحدیث' مشہور ہے جس کوتصیدہ غرامیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ''غرامی سیج'' سے شروع کیا ہے،اس کی متعدد شروح اہل علم نے تکھی ہیں، مثلا حافظ قاسم بن قطلو بغاخفی اور بدرالدین محمد بن ابی بحر بن جماعہ وغیرہ نے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالہ ۱۷۷)

۱۸۵-امامشمس الدين فرضي محمود بن الي بكر ابوالعلاء بن على كلابازي بخاري حنفي م٠٠ ٥٥

اپنے زمانہ کے مشہور وممتاز امام محدث، عارف رجال حدیث، علوم کے بحرز اخراور جامع معقول ومنقول ہتے، طلب حدیث کے لئے دور درازمما لک وبلاد کے سفر کئے ،آپ کے مشاکح حدیث سمات سو سے زیادہ ہیں، خود بھی حدیث کی روایت و کتابت بہ کشرت کی ہے، حافظ ذہبی نے کہا کہ'' آپ علم فرائفل ہیں راس العلماء اور حدیث ورجال کے بڑے عالم، جامع کمالات وفضائل، خوش خط، واسع الرحلہ تھے، علم مشتبالنسبہ ہیں ایک بڑی کتاب تالیف کی جس سے ہیں نے بھی بہت بچھ تال واستفادہ کیا ہے'۔

شخ محدث الإحیان اندلی نے بیان فر مایا کہ ہمارے پاس قاہرہ میں طلب حدیث کے سلسلہ میں شیخ محدث الوالعلاء محمود بن الی بکر بخاری فرضی آئے بنے ، آپ رجل صالح ، حسن الاخلاق ، لطیف المز اج بنے ، ہم سب سماتھ ہی طلب حدیث میں مجرا کرتے تھے ، آپ کا طریقہ تھا کہ جب کہیں کسی نورانی صورت حسین وجسل آدی کود کیمنے تو فر ماتے کہ بیشرط بخاری پرمیجے ہے'۔

آپ نے مختصر سراجی کی شرح'' ضوراسراج''لکھی جونہا یت نفیس اورادلہ ٔ ندا ہب مختلفہ پرمشتمل ہے، پھراس کو مختصر کر کے منہاج لکھی ، ایک کمآب سنن ستہ کے بارے بیس بھی تصنیف کی ،رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیۂ وحدا کُل حنفیہ )

١٨٢ - شيخ ابوالعباس احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن تو نوى حنفيً

آنمه کمارداعیان فقها محدثین سے تھے دمشق پی سکونت کی ، جامع کبیر کی شرح''التریز' چارجلدوں پی تکھی ، ناکمل رہی ،جس کو آپ کے صاحبزاد سے ابوالمحاس مجمود تو نوی نے کمل کیا ،عقیدہ طحاویہ کی بھی شرح کی ،آپ نے علوم کی تخصیل و کمیل شخ جلال الدین عمر جنازی ( تلمیذشخ عبدالعزیز بخاری ) ہے کی ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حنفیص ۱۸۷)

١٨٧- قاضي ابوعاصم محمد بن احمد عامري دمشقي حفي "

مشہور محدث وفقیہ تنے، دمش کے امام وقاضی رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں ہے مبسوط تمیں جلد میں اہم یادگار ہے، رحمہ القد تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (جواہر وحداکن)

١٨٨-الشيخ الشمس السروجي احمد بن ابراجيم بن عبدالغي حفي،م ١٠٤ه

ا كابرى دغين دنتها بى سے تھے،آپ كى تصانف ميں ئے شرح ہدايہ زياده مشہور ئے، رحمہ التدتعالى (تقدمہ نصب الرايلى مد شالكورى) ا/ ١٨٩ - شيخ الاسلام البواضح تقى الدين محمد بن على بن ذبيب بن مطبع قشيرى من خلوطى ،

ولادت ۱۲۵ همتوفی ۲۰۷ه

ابن وقتی العید کے نام ہے مشہورا مام صدیث ہیں، مالکی وشافعی ذہب کے بڑے عالم تنے، آپ کی تصانیف کثیرہ نافعہ میں ہے المام فی احاد بہت الاحکام' اوراس کا مختصر الامام المجمد باحاد بہت الاحکام' نیز چہل صدیث تسائی، شرح العمد ہ، الاقتر اح، اربعین فی رولیہ عن رب العالمین احاد بیت قد سید شیل) طبقات الحفاظ زیادہ مشہور ہیں، آپ نے ند جب مالکی کخصیل اپنے والد ماجد ہے اور فقد شافعی کی شیخ عز الدین بن عبد العالم ہے کہ تھی، بڑے ذاہد عابد متقی مصاحب خوارت وکرامات عالم ربانی تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعت (بستان المحد شین وغیرہ)

١٨٩/٢ - شيخ الاسلام تقى الدين بن وقيق العيد، ١٨٩/٢

مؤلف طبقات الحفاظ الامام ،شرح العمد و، وغيره (مقدمه ابن ماجه اردوص ١٣٩)

• 19- يشخ الوجر عبد المومن خلف بن الي الحسن ودمياطي شافعي ، م ٥٠ ٧ ه

دمیاط طلب معرکا ایک شہر ہے، اول دمیاط میں فقد کی تھیل پوری طرح کی ، اس کے بعد علم حدیث کی تھیل و تھیل کی ، حافظ زکی الدین منذری صاحب "الترغیب والتر ہیب" م ۲۵۲ ہو فیرہ آپ کے اساتذہ حدیث میں جیں ، ابوحیان اور تقی الدین سکن و فیرہ آپ کے تلاقدہ

میں ہیں، آپ کی مشہور تھا نیف میہ بین بیٹم ومیاطی ( میٹم شیوٹ ہے اس کی جارجندیں بین بین میں تیم وسواشی سے حالات ورئ میں، کتاب اکیل، کتاب الصلو قالوسطی ،ان کے ملاووسیرے میں ایک کتاب نہا ہے محققانیاتھی، رحمدا مقد تحال رحمة واسعة ۔ ( بستان امحد تین )

# ا 19 - امام ابوالبر كات عبد الله بن احمد بن محمود تفي حنفي • ا كه

مشہور و مقبول و متداوں کتب تغییر و فقد مدارک استریل اور کنزا مدقاق و فیم و کے مصنف ہیں ، ابن کوں پاشا نے آپ و چہنے طبقہ میں شاریا ہے جوروایات ضعفہ کو قویہ ہے تمیز کر کتے ہیں، علوم کی تحصیل شمس الآئم کروری اور احمد بن محمد خزابی و فیم و سے کی اور آپ سے علی مدسفزاتی و فیم و سے ساح کیو، و وحمری بعض تصافی نیف مید ہیں، وافی اور اس کی شرح، کافی (جو ہدا میدوشروح بداید کے درجہ کی ہیں) المن و (اصور فقد میں) اور اس کی شرح کشف الاسمراء، المن می شرح امنظومہ ، المن رفی اصول الدین ، العمد و، بڑے زاج و عابد تقی تھے۔ رحمہ المقد تا المن میں المنظومہ ، المن رفی اصول الدین ، العمد و، بڑے زاج و عابد تقی تھے۔ رحمہ المقد تا المن میں المنظومہ ، المن رفی اصول الدین ، العمد و، بڑے زاج و عابد تھی تھے۔ رحمہ المقد تا المنظومہ ، المن میں المنظومہ کا درائے کا سے اللہ میں المنظومہ کے درائے ہوں کے منظومہ کا منظومہ کی میں المنظومہ کا منظومہ کی میں المنظومہ کی میں المنظومہ کی میں المنظومہ کی المنظومہ کی میں المنظم کی میں المنظومہ کی میں میں المنظومہ کی میں کتب کی میں المنظم کی میں کی المنظومہ کی میں کی میں کی میں کتب کی میں کا میں کتب کی میں کی میں کتب کو میں کتب کو میں کتب کی میں کتب کی میں کتب کی کتب کی کتب کو میں کتب کی میں کتب کر میں کتب کی کتب کو میں کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کتب کے میں کتب کر میں کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کر میں کتب کر میں کتب کر میں کتب کی کتب کر انداز کے میں کتب کی کتب کی کتب کر میں کتب کر کتب کر کتب کر میں کتب کر میں کتب کر کتب کی کتب کر کتب کر کتب کر میں کتب کر کتب کر

# ١٩٢ – قاضى القصاة شيخ ابوالعباس احمد بن ابراجيم بن عبدالغني بن الي ايخق سروجي حقي،

0614006140

بلند پاریمحدث وفقیدومفتی واصولی اور چامع معقول ومنقول تھے، مدت تک مصرک قاضی القضاۃ ومفتی رہے اور درس معوم ویا بیشنخ سا ،
الدین ماردین صاحب جو ہرنقی وغیرہ نے آپ کی ٹن گروئ کی ، آپ نے ہواری نثر ت' نابیۃ اسر و ، گی' کتاب المایون تک ۲ جلدوں میں بغایث تقیق و تدقیق کتھے ، دوب القصاء قو و مرکی تصانیف یہ جی ، المجھ الواضحۃ فی ان البسلمۃ میست من الخاتجۃ ، ادب القصاء قی مروجیہ ، کتاب المناسک ، نفی سامن الموات وغیرہ ۔ رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوام وحدائی)

١٩٣- الشيخ الإمام حسام الدين حسين بن على بن الحجاج بن على سغنا تى حنفي مم الكه ١٩٧٠ كه

بڑے درجہ کے محدث وفقیہ ونحوی تھے، اکا ہروقت ہے عوم حاصل کے اور بغدادیں مدرسہ مشہدا ہا ساعظم میں ویں علوم ویا ملا مداکا ک (صاحب معراج الدرایہ شرح ہدایہ) اور سید جلال الدین کرمانی (صاحب کھایہ) آپ کے تل فدہ میں بین، نوجوانی ہی کی مرست اف م ک خد مات انجام ویں ، آپ نے ہدایہ کی شرح نہایہ معموط تصنیف کی ، دوسری تصانیف یہ بین، ائتمبید فی قواعدا اتو حید (س مکھولی) کافی شرح اصول برود کی ، شرح منتخب اضیم کی ، حضرت مول نا عبدالحق صاحب نے بھی کہ میں نے نہایہ ندکور کا مطابعہ کیا ہے ، جوال بط شروت انہدا یہ ہے اور مسائل کشرہ وفروع اطیفہ پر مشتمل ہے ، رحمدالقد تھا بی رحمیة واسعة ۔ (جواب مضیہ ، فواید وحدائق)

١٩٧٠ - يشخ ابرا بيم بن محمد بن عبد الله الظاهري حنفي ، م١١٧ ه

بلند پاریمحدث وفقید تھے،آپ ہے صاحب جواہر مضیہ نے بھی حدیث بیل کمذکیا ہے، قاہر و(مصرت یاہ نیل کے منارے پرسکونت تھی اس لئے طاہری کہلائے ، کیونکہ فل ہر قاہر ہ سے نواحی قاہر ہ مرا د ہے۔ رحمہ القدتی بی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیئے س ۲ ہم ج) ا

# 19۵-الشيخ الإمام العارف العلامه ابوالفتح نصر بن سليمان مجبى حنفيٌ ،م 19 سا

ا کابر وقت سے تخصیل علوم کی اور در تل حدیث دیا، علامه قرشی صاحب الجواب نے لکھ کہ بین نے بھی آپ سے بخاری شریف آپ کے زاویہ خار جہ ب نصر میں پڑھی ہے، علامہ ابن تیمیہ کے اختد ف کے دور آپ نے بھی موصوف پر سخت تنقید کی تھی جس پر علامہ نے ہم ہے صاحب کے اس کے زاویہ خام ۲۳ صفحات کا ایک طویل خط مکھا جس کی ابتداء علامہ نے شخخ العارف، قد وہ ساسک وٹاسک افاض النہ علیمنا برکات انفسہ ایسے 

## ۱۹۷ – حافظ ابوالعباس تقی الدین احمد بن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجدالدین بن تیمیه حرانی حنبان ولادت ۲۷۱ هه متوفی ۷۲۸ ه

مشہور و معروف جیل القدر عالم بھی ، جامع معقول و منقول حافظ حدیث ، اوسوفت سے ، وسعت معلومات ، کثر ت مطالعہ اور حفظ و ذکاء مفرط میں بے شل ہے منہ ہے ہیں۔ ہیں ہیں تا یف المنتی مفرط میں بے شل ہے منہ ہے ہیں ہے ہیں ہیں تا یف المنتی من الاحکام بہت زیادہ مشہور ہے جس کی شرح علامہ توکائی م ۱۵ ھے نیل الاوط رکھی جو آٹھ جدوں میں ہے مصرے چھی ہا اس کا مختصر بھی ۴ جلد میں شائع ہو چکا ہے علامہ ابن شہرے شیوخ حدیث ، اکابر آئمہ محدثین نے برجن میں سے مائخ کا ذکر کتر ہا امام ابن آئے مصروعہ مداری میں کیا گیا ہے ، آپ کے اساتذہ حدیث میں احتیاف جی تھے ، مثل (۱) شخ ابو بکر بن عمر بن یونس مزی حنف (م ۵۹۳) تا من من اللہ بن الوقعہ عبد اللہ بن الوقعہ عبد اللہ بن الوقع عبد اللہ بن الوقع عبد اللہ بن الوقع عبد اللہ بن الوقع و معاومہ میں اللہ بن الوقع و معاومہ میں اللہ بن الوقع و معاومہ میں اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن الوقع و معاومہ میں اللہ بن اللہ

آپ ہاوجود آئمہ اربعہ اور دوسرے اکا برمنقد مین کے ساتھ پوری عقیدت رکھنے کے بھی مدم تقلید کے میل نات رکھتے تھے، جن سے غیر مقلدین زمانہ نے فائدہ اٹھ یا، جس طرح حضرت شاوولی امقدصا حب کی بھی ابتدائی دور کی بعض تح برات سے ان لوگوں نے استن وکیا ہے ملامہ ابن تیمیہ اور آپ کے تبعین کے بعض اہم تفر دات حسب ذیل تیں۔

#### ا: جهت باری کامسکله:

سب سے پہنے اختر ف کا جو بنگامہ ہواوہ 19 ھیں المائن تیمینی جائٹ وشش کی تقریر پر ہواجس میں آپ نے صفات باری کے مسئلہ پر روشنی ڈالی اور شاعرہ کے نظریات وعقا ند پر تخت تقید کی ،اس سے الله علی فعید بخت برافر وختہ ہوئے ،معروش میں شوافع کی تعداد بہت زیادہ تھی ، عکومت کے بھی بڑے عہدول پر فائز تھے ، چارول بذاہب میں سے شافعی قاضی ا قضاۃ کا پہد ورجہ تھ وہ سب اہ مابوالحن اشعری کے بیرو تھے۔
اشعری وضبلی ایک زمانہ سے بہم وست و گریبان رہتے تھے ،امام غزالی کے بعدام مرازی نے اش عرہ کے فہرب کو بہت مضبوط بن ویا تھا ای کئے تکومت نے بھی اشاعرہ وجن بذیل ہے اور حن بدکوا ہے عقائد ہیں کرنے کی اجازت نہتی ،اشاعرہ وحن بلدین بڑا اختیا ف جہت باری کے مسئلہ پر تھ ، حن بلداس کے قائل تھے کہ فداعرش پر ہے ورقر آن وجد بیٹ سے اس کو ثابت کرتے تھے ،اس کے بارے میں بھی نیز دوسری صفات کے معامد میں بھی تاویل کو جائز شیمی میں جھتے تھے ،اش عرہ ہے کہتے تھے کے اس طر ن ہ نے صفدا کی جسیم وازم آتی ہے اور میں بھی نیز دوسری صفات کے معامد میں بھی تاویل کو جائز شیمی سے جھتے تھے ،اش عرہ ہے کہتے تھے کے اس طر ن ہ نے صفدا کی جسیم وازم آتی ہے اور

فداکوجم بانے ہوہ حادث ہوجاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ فدا ہر جگہ موجود ہے، اس کے لئے کوئی ایک جگہ تعین کر ناغلط ہے، اس کے لئے نہ نوق ہے نہ تحت نہ کوئی خاص جہت اورای جہت کے مئلہ کی وجہ ہے وہ اشاعرہ حزابلہ کو ' خشو یہ' کہتے تھے۔ (اہام ابن تیمیہ مطبوعہ ھاری می کے خوض بھی خوض بھی جہت ہاری اورصفات کا مسئلہ سب پہلے اختلاف کا سبب بٹا اور ان مسائل کو طے کرنے کے لئے متعدد ہجالس مناظرہ منعقد ہو کیں جس جسب بیان افضل العلماء مجھ یوسف صاحب کوئن عمری ایم اے مصنف کتاب فہ کور بعض تو بے نتیجہ تم ہو کیں اور بعض میں علم مدابن تیمیدی کی جست ہوئی ،گر ہمیں ہوض کرتا ہے کہ ان بہت ی نجی مجالس کے مناظروں کے بعد حسب بیان محتر مرافضل العلماء صاحب کھی عدالت میں علامہ کے فلا فل مقدمہ قائم ہوا جس میں حکومت کی طرف ہے شیخ مش الدین جھر بن احمد بن عدلان شافعی (م ۴۷۹ ک) نے علامہ کے فلا ف عدالت میں وہوئی وائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداع ش برے اور انگلیوں ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور فلا وہ تو کہ بی تو اس پر کری عدالت پر حتمکن قاضی القصناة شیخ نے بن الدین علی بن گلوف نویری ماکی (م ۱۸ کے علامہ ہے کا طب ہو کہا کہا کے علامہ ہو کہا کہا کہا ہے فقیہ! اس بارے بھی تم کیا کہتے ہو؟

علامہ نے اس پر پہلے طویل خطبہ پی حسب عادت دینا شروع کیا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ خطبہ دیے کے لئے نہیں بلائے گئے میں اس وفت آپ الزامات کا جواب دیں تو اس پر علامہ کو غصہ آگیا اور آپ نے صرف اتن بات پر قاضی مالکی کو یہ الزام دے کر کہ وہ اس مقدمہ میں میرے تریف ومقابل ہے ہوئے اپنا بیان اور جواب عدالت میں دینے نے قطعی انکار کر دیا اور عدالت نے (مجبور ہوکر) آپ کو محبوں کرنے کا فیصلہ دیا، اس واقعہ سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مختلف مجالس مناظرات اور ان کی بحثوں سے علامہ ہمی تنگ ہو بھے تھے اور اپنے بہت سے ولائل کی قوت وضعف ہے بھی آگاہ ہو بھے تھے، ورنہ ہر جگہ جیتے دائے اور توی دلائل والے کے لئے تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے دلائل عکومت کے کا غذات میں ریکارڈ کرا دیتا، اگر کی عدالت سے بھی ایک فیصلہ علامہ کی موافقت میں ہوجا تا تو اختلاف کی بڑی فیلے علامہ کی موافقت میں ہوجا تا تو

ان چیزوں سے نیز علامہ اور مقائل کے دلائل کی تہ ہوں بی پڑھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ان چندا نہ آئی مسائل میں علامہ اور ان کے بیروؤں کی طرف سے بے جاتشد دہوگیا ہے اور ایسے ہی مسائل میں ہمارے اکا برحفزت شاہ صاحب (علامہ شمیریّ) وغیرہ کی بیروائے ہے کہ علامہ نے اپنی کئی اور دو مرول کی جس طرح ان کی علی شان رفیع کے لئے مناسب تھا نہیں تنی ورنہ فروان مسائل میں میں بھی اعتدال کی راہ نکل آتی اور استے ہٹا موں اور اختلافات تک تو بت نہ بچتی ، دو مری صدی کے بعد کی اس تنم کی تمام شورشوں پر نظر کرتے ہوئے اہام اعظم کے اس فیصلہ کی تنی قد رہوتی ہے جس ہے آپ نے اپنی تمام اصی ب و تلا فدہ کو نہاے تی تی کا می مسائل میں ورا نداز کی اور غلو سے روک و پر شخصیت پر جو امت فرنہ کی بر کرسکتے اور دو سرے اہم ترین مسائل فرندگی میں سربر اہی کرسکتے تھے، لیکن افسوں ہے کہ ایک ہزرگ و ہر شخصیت پر جو امت مرحومہ کے سرتا پار حمت و شفقت بجسم تھی '' میں النہ میں کرسکتے تھے، لیکن افسوں ہے کہ ایک ہزرگ و ہر شخصیت پر جو امت مرحومہ کے سرتا پار حمت و شفقت بجسم تھی '' میں النہ میں النہ میں کہ ایک ہوئی موقع و کی نہیں ہاں مید چند سطریں علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں بغیر سرحاصل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اللہ تو ان و موالمہ میں ان سب مسائل پر اپنے اپنے موقع میں موقع میں کوئی موقع و کی نہیں ہے البتہ انوار انباری میں ان سب مسائل پر اپنے اپنے مرتبی عرسے حاصل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اللہ تو ان و موالمہ میں ان

٢: شخ اكبرا در دومرے قائلين دحدة الوجودے بخت انحراف داختلاف۔

۳: مسئلہ طلقات ثلاث کو بمنز لہ طلاق واحد قر اردیتے ہیں اور حرمت نکاح تحلیل میں بھی بہت تشدد کیا۔ ۳: بعد وفات کی کی ذات ہے توسل کر کے دعاما نگناحتی کے دسول اکرم علیہ کے ذات مبارک ہے بھی ان کے نزدیک توسل جائز نہیں۔ ۵: ای طرح کسی کے جاہ دمر تبہ کے واسطہ ہے بھی خدا ہے دعا کرنا جا تر نہیں۔

۱: زیارت قبور کے لئے شدر مال ( یعنی سفرشری کرنا ) جائز نبیں حق کے سید الا نبیاء رسول آسرم علی کے نیارت کی نیت ہے بھی اگر مدین طبیب کا سفر ہواتو اس کوعلامہ نے نا جائز قرار دیا ہے۔

ان مسائل شی علاء وقت نے آپ کا خلاف کیا، ستفل کت جی تر دید جی لکسی گئیں لیکن سامیا بن تیمید جی جہاں جیمیوں کمالات تھے، یہ کی بھی کے دوراح کی جی کا خلاف کی جی اللہ سنتے تھے، ہی کی کہ دوراج بھی کی کہتے تھے، دوراج کی جی سنتے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ علامہ کشیم کی جو علامہ کے فضل و تبحر علمی کے بے حد مداح میں انتخاص کے میاتھ ان کے اتوال درس بخاری کے وقت نقل کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ علامہ میں یہ بھی کہا تی جی کہتے تھے۔

ایک دفدفر مایا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری امرتسرے دیوبندآئے تو جھے بوچھنے گئے کہ ابن تیمید کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ بیس نے کہا کہ اپنی خوب وصنعے ہیں دوسرے کی نہیں سنتے ، انہوں نے اس پر میری تائید کی اور ہاتھ تھما کر کہا'' زور، زور'' پھر فرمایا کہ جہاں ہولتے ہیں صدیث اور معقول وفلے کا دریا بہاویے ہیں مگر دوسرے کی بالکل نہیں سنتے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ ابن تیمید کو پہاڑی میں علم کے اور دریائے تابیدا کنار ہیں گرعربیت او کچی نبیں ہے، ای لئے سیبویہ کی سترہ غلطیاں نکالی ہیں، میرا خیال ہے کہ خود میں غلط سمجھے ہیں، فلسفہ بھی بہت زیادہ جائے ہیں بلکہ معقولات کا اس قدرمطالعداوراستحضار کم کسی کا ہوا ہوگا، مگر ناقل ہیں، حاذ ق نبیں ہیں، بعض اوقات بھی بات کوافقیار کر لیتے ہیں جوحاذ ق کی شان نبیں۔ والقداعلم وعلمہ اتم واقعم۔

علامہ ابن تیمیہ کی مشہور مطبوعہ تصانیف میر جیں: قادی ابن تیمیہ ۵ جد، اقامة مدلیل علی بطان اتحلیل، الصالم المسلول علی شاتم الرسول الجواب افقی لمن بدل دین اسلے ۴ جلد، منہاج المشالا ویٹی نقص کا مراشیعہ والقدریة جلد، در، تعارض العقل والعقل (منہاج المنہ کے حاشیہ پر چھی ہے) مجموعہ الرسائل الکبری جلد، مجموع الرسائل جد، مجموعہ اسرسائل والمسائل ۵ جلد، الرحل المنتقام المستقام المن کے حاشیہ پر چھی ہے) مجموعہ الرسائل الکبری جلورہ المعروف بالرحلی البری (مسئلہ استفافہ میں شخ تورالدین بکری کی تر دید) مجموعہ الرسائل المنتقام المنتقام

١٩٤- شيخ محربن عثمان بن الي الحسن عبد الوماب انصاري معروف بابن الحريري حفي م ٢٨ ه

جلیل القدر محدث تھے، اکا ہرمحدثین سے تعمیل و تحمیل کی، صاحب جواہر مفیئہ نے لکھ کرآپ نے متحد دیداری جی درس علوم دیااور تحدیث کی ہے، بڑے رعب وجلال دالے تھے اور خواص وعوام جی بڑی مقبول شخصیت تھی، جی نے بھی آپ سے صدیث پڑھی ہے اور استفادہ کیا ہے، جھ پر بڑی شفقت واحسان کرتے، دشتل کے قاضی القصاق بھی رہے ہیں۔ رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ)

١٩٨- ينتخ عثمان بن ابراجيم بن مصطفى بن سليمان مارديني حفيٌ ، م اساكه

بڑے محدث مفسر، فقیہ انفوی، او یب، شیخ وقت اور مرجع ملاء وعوام تھے دوس صدیث دافقاء و تالیف کتب آپ کے خاص مشاغل تھے، جامع کبیر کی بھی شرح لکھی ہے،علامہ قرشی مصنف ' الجواہر المضیّہ'' وغیر ہ آپ کے تلاقہ ہیں ،رحمہ اللہ تھائی رحمہۃ واسعۃ۔ (جواہر مفیّہ وحدائق الحنیہ )

# 199-الشيخ الإمام علاء الدين على بن بلبان فارسي حني م الله كره ، 149هـ 199

جلیل القدر محدث وفقیدا م وقت تھے، در مرسوم بنٹ و تا یف کَ سب اورا فق کَ مرال قد رخد مات میں زندگی بسر کی تمخیص الخدطی ک شرح مکھی محدث ابن حبان کی تقاسیم وانواح کو مرتب کیا جس کا نام'' الاحسان فی ترتیب سیح ابن حبان' رکھا، نیز طبرانی کو بہترین طریق پر ابواب فقیدے مرتب کیا مرحمہ اللہ لقالی رحمة واسعة ۔ (جواہر وتقدمہ)

• ٢٠ - قاضى القصاة شيخ على بن احمد بن عبدالوا حد بن عبدالمنعم طرطوسي حنفي ، م٣٣ ٢ هـ

۱۰۱- المحد ت الكبير ابن المهندس الشهير محد بن ابر اجيم بن غنائم الشروطي النفي مم ۲۰۱ که هـ بر ۲۰۱ معدث مقص المعند من المهندس الشهير محد بن ابراجيم بن ابني ري دغيره سه حديث حاصل كى ، بهت خوش خط بهي تهد بر محدث من من ابني ري دغيره من حديث حاصل كى ، بهت خوش خط بهي تهد بهت كا بين نقل كيس اور تبذيب الكمال مزى توكن بارته ها ، درس حديث دياب معلامه قرش نه لكها به كه جب قابره آئے تقے تو بيس ب

مجى آپ سے صديث ين بيدر حمد الله تعالى رحمة واسعة ـ ( تقد مدوجوابر )

۲۰۲ - شیخ شمس الدین محمد بن عثمان اصفهها نی معروف با بن المجمی حفی ،م ۱۳۲۷ ه

ا ہے زمانہ کے امام حدیث اور فقید فاضل تھے، مدت تک اقبالیہ میں درس علوم دیا اور مدرسئٹٹر یفد نبویہ مدینہ طیب نیز ومثل میں درس حدیث و باہے، مذاہب میں ایک کتا ہا ' خسک' بہت مفید لکھی ہے، رحمدا مقد تعالی رحمة واسعة ۔ ( حداکل حفیہ )

٣٠١- حافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم حلي حفى ،م ٢٠١٧ ه

ا، معصر ومحدث کامل تنھے، اکابرمحد ثین زمانہ ہے حدیث ٹی اور بدکنٹر ت روایت کی حتی کے حفاذ و نُقاذ حدیث میں شار ہوئے، بڑے بڑے مدارس میں درس حدیث دیا ہے، اپنی کتا میں عاریۂ دیئے میں بھی بڑے وسنڈ تھے، کتاب الاہتمام بلیس الام، م شرح بنی رمی شریف ۲۰ جدد، شرح سیرۃ عبدالفی اور القدل المعلی فی الکلام بی بعض احادیث المحلی ''تصنیف فر، نمیں، رحمہ اللہ تعی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوام مضیہ وحدائق)

٣٠٠- حافظ المين الدين محمد بن ابراجيم والي حقي ،م ٣٥ ٢ ه

امام و شیخ وقت اورمحدث کامل منظے، کمژت سے حدیث حاصل کی اور کمژت سے روایت بھی کی اور جمع و تالیف و تمر بسر کی وصاحب جوا ہر علامہ قرش نے لکھا کہ میں نے بھی آپ کے قاہر و کے قیام میں بہ کمژت احاد بہٹ تی جیں ،رحمیہ القد تعالی رخمیۃ واسعة ۔ (جواہر و لقد مه )

۲۰۵-۱مام ابوالحسن على بن بلبان بن عبد الله فارسي حنفي ،م ۲۳۹ه

محدث كبير، فقيه كال بحوى اوراصول وفروع كي بزية تبحر مالم تتے، حديث ودمياطي مجمر بين على بن صاعد اورا بن عساكر وغيره ہے حاصل كي ،

آب نے سے جان اور جم طبرانی کوابواب پر مرتب کیا، جامع کبیر کی شرح تصنیف کی، خلاطی کی تلخیص جامع کبیر کی مجمی تخذ الحریص کے نام ہے ایک بڑی شرح تصنیف کی، ایک کماب سیرت میں سیرت لطیف اورا یک کماب جامع مسائل مناسک تالیف کی۔ دم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہرو صدائق)

۲۰۷ - شیخ ابوعبدالله ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب عمری تبریزی شافعی ،م ۴۸ سے

ا پنے وقت کے تحدث علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ کی تصانیف جس سے زیادہ مشہور شرح ''مشکلوۃ المصابع'' حدیث کی نہایت مقبول و متداول کتاب ہے، ہندوستان جی تو ایک مدت تک صرف مشکلوۃ شریف اور مشارق الانوار ہی درس المصابع' معراج کمال رہی جی اور اب بھی جب کے صحاح ستہ بھیل فن حدیث کے لئے ضرور کی ولازی قرار پا بھی جیں، مشکلوۃ شریف بھی دور کا معراج کمال رہی جانی جان لئے صحاح ستہ کے بعداس کی شرح کا اجتمام ہردور کے علاء کہارنے کیا ہے، چنا نچے محدث کمیر ملاعلی قاری خی نے اللہ مشکلوۃ المعان کا محدث کے اللہ مقال قالمصابح ' ککھی جو طبع ہوئی تھی محراب عرصہ سے نایاب و نادر الوجود ہے۔

علامد طبی نے '' طبی شرح مکنلو ق''شخ محدث وہلویؒ نے عربی شدات شرح مکنلو قاور فاری میں اسلعۃ المعات تعمیں، مولانا نواب قطب الدین فان وہلویؒ نے ''مظاہر حق' اور استاد محرم مولانا محراور یس صاحب کا ندهلوی عم فیضہ می آلدیں جامع اشرفیہ نیلا گنبہ لا ہور سابق استارتغیر وحدیث دارالعلوم و بو بند (تلمیذ خاص علامہ تشمیری قدس سرف) نے ''العلیق الصبی ''لکھی ہے، آپ نے رجال مشکلوٰ ق کے حالات بھی ''اکمال فی اساء الرجال' میں لکھے ہیں جو مشکلوٰ قشریف کے ساتھ آخر میں طبع ہوگئ ہے، اس کے باب ٹائی میں آپ نے آئم امحاب اصول کے حالات بھی لکھے ہیں جن میں آپ کے تعصب کارنگ جھلگا ہے، ہم حصہ اول میں اس کاذکر کر بھیے ہیں۔ و مین ذا المندی یوضی سبحایاہ کلھا؟ رحمهم اللہ تعالیٰ و رضی عنهم و رضو اعنه۔

٢٠٧ - حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف بن عبدالرحمٰن على مشقى مزى شافعيٌّ ٢٠٢ سے

مشہور حافظ حدیث ہیں، آپ نے اطراف محاح ستہ پرایک کتاب تالیف کی نیز الکمال فی اساء الرجال کے بعد (جورجال محمح ستہ پر اسب سے پہلی اور حافظ عبد المغنی مقدی م ۲۰۰ ھی تالیف ہے) آپ کی کتاب '' تہذیب الکم ل' معرفة رجال محاح ہیں بنظیر ہے جس کی حافظ ذہبی نے دو تلخیص کی مام '' تذہب العہد یب العہد یب العہد یب العہد یب العہد یب العہد یب نام رکھا (جو العلم ہیں حیدر آباد سے شائع ہو چکی ہے اور تہذیب ندکور کو تقر کر کے تقریب الہدندیب بنائی (وہ بھی العنومطبع نولکٹور سے چھپ چکی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (فواؤیہیہ، رسالہ منظر فدو غیرہ)

۲۰۸ - شیخ ابومحمرعثمان بن علی بن مجن زیلعی حنفی ، م ۲۳ سے

بڑے محدث وفقیہ بخوی، فرضی تھے، ۵۰ مے چیں قاہرہ آئے، تدریس، افناء اور تنقید و تحقیق علمی بیس مشغول ہوئے اور عااء زمانہ بیس خاص امتیاز پایا، بڑے بڑے علاء نے آپ ہے استفادہ کیا، فقہ کی مشہور در تی کتاب' کنز الد قائق' کی نہایت محققانہ شرح لکھی جو' و تبہین الحقائق' کے نام سے موسوم ہے، جامع کبیر کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

٩-١- الحافظ الشمس السروجي محمد بن على بن ايبك حنفي ، م٢١٧ ٢٥ ه

مشہور حافظ حدیث گزرے ہیں ، دیول تذکرة الحفاظ میں ان کا تذکرہ ہے ، رحمہ القدتعالی رحمۃ واسعة ۔ (تقدمہ نصب الراب للحدث الكوثرى)

# ١١٠- يشخ احمد بن عثمان بن ابراجيم بن مصطفي ماردين حنفي مم٢٧ ٢٥ ه

بڑے محدث وفقیہ تھے، حدیث ومیاطی اور این صواف ہے بڑھی اور روایت کی ، مدت تک درس علوم وافقاء میں مشغول رہے، این ترکمانی کے نام ہے بھی مشہور ہوئے ، محراس نام کے ساتھ بہت ذیادہ شمرت شخ علاء الدین جو جرفتی کی ہے، حدیث، فقد اصول فقہ فراکش، بیت منطق ونو وغیرہ میں بہت اعلیٰ تنقیق ہے کتا جی تھی میں ، جامع کیر اور جدایے بھی شرح کھی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق وجواہر)

٢١١ - يشخ بر بإن الدين بن على بن احمد بن على بن سبط بن عبد الحق واسطى حفي ،م٢١٨ عر

این وقت کے مشہورامام، محدث فقید، عارف فوامن ، فرمب اورولایت معرک قائن القعناة تضمدیث این جدا محداوراین ابخاری و غیر و ے پڑھی ، مرت تک درس مدیث دیا ال باطل سے مناظرے کئے بھن کیر بیمتی کی تنجیص کی اور جدایک شرک کھی موحم اللہ تعالی (معائق حندیہ)

٢١٢- شيخ اثيرالدين ابوحيان محربن يوسف بن على بن يوسف بن حيان اندى شافعي، ١٥٥٥ ه

مشهور مدث مغربانوی بحول معاحب تعانف كثيره تصعديث عن آب كاتساعيات بحي بين دحمه الله تعالى دحمة واسعة - (ارساة أسعار وسمم)

٢١٣ - صدرالشريعة امام عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر

الشريعة احمد بن جمال الدين حفي م ٢٥٥ ه

٢١٧- عافظ الوعبد الله مس الدين محد بن احمد ذهبي شافعيّ (م ٢٨٥)

نهایت مشہور ومعروف حافظ حدیث اور بلند پایہ مورخ تھے، آپ می نے تہذیب الکمال مری کی تخیص کر کے تذہیب احتجذیب اور کا شف ترتیب دیں اور حفاظ حدیث کو قذ کر قالحفاظ میں برتر تیب طبقات جمع کیا جو اجلاشی وائر قالمعارف حدید آبادے عرصہ واشا تعلی ہو جگی ہے۔ ای طرح سیراعلام النبلا و وغیروا ہم کما جی تکھیں، اگر چہ حفاظ حدیث کے قذ کرے اور محدثین نے بھی لکھے جیں گر تذکر قالحفاظ نہایت نافع اہم کماب ہے بعد کو اس کے ذیول اور ضمیے بھی لکھے گئے جو ذیول تذکر قالحفاظ کے نام سے محدث کوئری خلی کی نہایت گر انفقار علمی تحقیقات و تعلیقات کے ساتھ و مشق سے شائع ہوئے۔

جس طرح ما فظ این جرعسقلانی کے یہاں پر اعضر خفی شافع کے تعصب کا تفاای طرح مافظ ذہی کے یہاں اشعری ، ماتر یدی کی

تفریق ملتی ہے اور بہت سے خلی حفاظ صدیث کا تذکرہ آپ نظر انداز کردیا ہے تاہم آپ کے علمی احسانات سے ہم سب کی گردنیں جھی ہوئی میں ، آپ نے امام اعظم اور آپ کے امحاب کے مناقب میں ہمی ایک کتاب لکھی جس کا ذکر آپ نے ''الکاشف فی اساء الرجال' میں بھی امام صاحب کے ترجمہ میں کیا ہے ، یہ کتاب بھی جہب چکل ہے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

٢١٥- يشخ محد بن محمد بن احمد معروف لقوام الدين كاكي حنفيٌّ ، م ٢٩٥ هـ

مشہور محدث، فقیداور عالم تبحر تنے، علوم کی تحصیل و بھیل شیخ علاء الدین عبدالعزیز بخاری و غیرہ ہے کی ، شیخ حسام الدین مغناتی ہے ہدایہ پڑھی ہے، جامع ماردین قاہرہ میں قیام کر کے درس علوم وافقاء میں مشغول رہے۔

ہار کی شرح معراج الدرالیکسی اورا یک کتاب نہا ہے اہم''عیون المذاہب'' تالیف کی جس میں آئر اربد کے اتوال جمع کئے۔ رحماللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(معالَق حنیہ)

۲۱۷- حافظ علاء الدين على بن عثمان بن ابرا جيم ماردين حفي م ۲۷ س

جلیل القدر صافظ عدید، مشہور مفسر، نقیہ داصولی ادر جامع علوم عقلیہ دنقلیہ سے ،فرائنس، حساب، تاریخ ،شعر وادب وعربی جس بھی کاش سے، مدت تک ولایت مصر کے قاضی رہے ، این ترکمانی سے زیادہ مشہور ہوئے ،نہا ہے گراں قد رتصا نیف کیس، اہم یہ بین : االجواہر التی فی الرد علی لیم بھی (یہ کتاب محدث بہتی کے دوجس بے نظیم بیس جس کا جواب آج تک کس سے نہو سکا ، دائر ۃ المعارف سے شن بہتی کے ساتھ بھی چھی ہے اور علیدہ بھی شاکع ہوئی ہے ، ہر محدث عالم کے لئے ہس کا مطالعہ ضروری ہے ، المنتجب فی الحدیث ، ۱۳ الموتلف و بھی چھی ہے اور علیدہ میں شاکع ہوئی ہے ، ہر محدث عالم کے لئے ہس کا مطالعہ ضروری ہے ، ۱۲ المنتجب فی الحدیث ، ۱۳ الموتلف و المحرکین (کاش بینمایت جمتی کتب بھی شاکع ہوں) ۵ بجیۃ الاعاریب بمافی القرآن من الغریب ، ۲ مختصر رسالہ قشری ، مختصر رسالہ قشری ، مختصر اللہ عند علوم الحدیث این صلاح۔

ان کے علاوہ بداید کو خفر کر کے کفامیا تھی تھی، بھراس کی شرح کی گر پوری نہ کر سکے جس کو آپ کے صاحبزادے قاضی القعناة عبداللہ بن دیلی بی اور کی نے پورا کیا، صاحب جواہر مضیّہ علامہ محدث قرش بھی آپ کے تلافہ وحدیث بیں، آپ بی سے حافظ جمال الدین ذیلی (صاحب نصب الراب ) حافظ زین الدین عراقی اور محدث عبدالقادر قرشی نے فن حدیث کی تحصیل و تکیل کی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (دیول آذ کرۃ الحفاظ جواہر مضیّہ وحدائق حنفیہ)

۲۱۷ – حافظ ابن الوانی عبد الله بن محمد بن ابر اجیم حقی م ۲۹ کے در مقاط دخیم مقل میں اور اجیم حقی م ۲۹ کے در مقاط دخیم سے جن ملبقات میں ہیں آپ کا تذکرہ ہے۔ (نقد مذسب الرابيلى دے الكوری سی ۲۱۸ – حافظ ابن القیم ابوعبد الله مس الدین محمد بن الی مکر بن ابوب بن سعد بن حزیر منبلی

ولادت ١٩١هم ١٥١ه

علامدائن تیمید، کے طبقہ اول کے خلاقہ ویس سے ہیں، آپ دوسرے خلاقہ سے عرض کم ہے اور شاگر دی کا زمانہ بھی کم پایا، لینی تقریباً ۱۳ اسمال گرعلامہ کے کمالات سے بہت زیادہ مستفید ہوئے اس لئے دوسرے تلاقہ سے علم وضل میں ممتاز ہوئے، آپ کے حالات میں اکھا ہے کہ آپ علامہ کے علی وملی کمالات کا مظہر تھے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ دونوں ایک روٹ اور دوقا لب تھے۔ آپ کوتصنیف و تالیف کا بہترین سلیقہ تھا، بقول محترم افضل العلماء صاحب کوکن مؤلف کتاب ''ابن تیمیہ' علامہ کے مزاخ میں حدت بہت زیادہ تھی، اوراپنے دل و د ماغ کی تیزی اور تھم کی روانی میں کسی ایک موضوع پر تھم کر گفتگونیس کرتے ہتے اور خمنی مباحث کو بیک وقت سہت زیادہ تھی، اوراپنے دل و د ماغ کی تیزی اور تھم کی روانی میں کسی ایک شخص صفی الدین ہندی حنی بھی ہتے جو امام ابن تیمیہ کے سمینے کے عادی تھے ، آپ نے فن اصول کی تعدیم ان بی سے حاصل کی تھی جب اے میں شیخ صفی الدین کا انتقال ہوگیا تو امام ابن تیمیہ کے سے ، آپ نے فن اصول کی تعدیم ان بی سے حاصل کی تھی جب اے میں شیخ صفی الدین کا انتقال ہوگیا تو امام ابن تیمیہ کے سے ۔ (امام ابن تیمیہ کی حجمت میں د ہے گئے تھے۔ (امام ابن تیمیہ کے سے ۔ (امام ابن تیمیہ کی صوبات میں د ہے گئے ہے۔ (امام ابن تیمیہ کے سے ۔ (امام ابن تیمیہ کی صوبات میں د ہے گئے ہے۔ (امام ابن تیمیہ کے سے ۔ (امام ابن تیمیہ کے سے دل کے سے ۔ (امام ابن تیمیہ کے سے دراب کی سے دراب کی سے دراب کی سے دراب کے سے دراب کی سے دراب ک

مالاسا

جب ۲۷ کے جس کی برز ور جمایت کی جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو بھی قید کردیا تھی، اس دکی وفات کے بعد ۲۸ کے جس آپ کو قید سے رہائی ملی مافظ خیالات ہی کی برز ور جمایت کی جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو بھی قید کردیا تھی، اس دکی وفات کے بعد ۲۸ کے جس آپ کو قید سے رہائی ملی مافظ صاحب مدر سرصدر مید کے مدرس اور مسجد مدرسہ جوزید کے امام تھے درس وامامت سے جو وفت بچنا تھی اس کو تصنیف و تالیف پر صرف کرتے تھے۔

و فظ صاحب اپنی فر بھی شدت کے باوجود نہایت خلیق و منکسر المز اج تھے، ان جس اپنے استاد کی مدت وشدت نہیں تھی ، می لفین کے ساتھ و واجھی طرح بیش آتے تھے، اس وصف جس و واپنے استاد سے بالکل ممتاز تھے۔ ( کتاب فرکور ص ۲۵۹)

حافظ ابن قیم کی تقریر و تو کریر دونوں مر بوط اور حشو و زائد ہے باک ہوتی تھیں ، ان کی اور اہام ابن تیمیہ کی تصنیفات میں سب ہے بڑا فرق یہی ہے کہ حافظ صاحب کی تصنیفات میں تکرار نہیں ہوتی تھی ، امام صاحب کی تصنیفات کا بیرحال نہیں ہے ( ایصناص ۱۵۹ )

حافظ ابن قیم کے مطالعہ پس آئر احتاف کی کہ بیں بھی دہی ہیں بلکہ ان نے قل بھی کرتے ہیں ،مثلاً مندائی حنیفہ بسن ریادہ ہے حدیث قرب قیامت کی اعلام الموقعین ص ۲۳ ج ال مطبوعہ اشرف المطالع وہ بلی ) میں نقل کی ہے، اس کے علاوہ امام اعظم کے حالات میں آپ وہ ہے جی بیل کہ انہوں نے امام اعظم کی طرف ہے دفاع بھی کیا ہے نیز ان کا اور حافظ ابن قیم کا طرز تحقیق نرامحد ثانہ نہیں جکہ آئر احن ف کی طرف کے جاور طرف قیبانہ ہے، چنانچہ حافظ ابن قیم نے تہذیب اسنوں ابی داؤ دہیں حدیث قاتین کے متروک العمل ہونے پر بڑی سیرحاصل بحث کی ہے، اور میں سے دلائل ہے اس کا نا قابل قبول ہونا تابت کیا ہے، فقہاء خصوصاً آئر داخاف حدیث قاتین ، حدیث جرآ میں، حدیث خیار مجس اور

حدیث مقراۃ وغیرہ دوایات کوتعال وتوارث سلف کی روشی میں جانچتے تھے جب کدار باب دوایت صرف صحت سند پر مدارد کھتے تھے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفاء میں ۸۵ ہے ۲ میں کھا کہ آتھ قسلف اوران کا توارث فقد کی اصل عظیم ہے، امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ جب حضورا کرم علیا تھے ہے دوختلف حدیثیں ما تو رہوں تو ہمیں و کھنا چاہئے کہ ابو بکر ڈوئم نے کس پر ٹمل کیااور کس کوتر کہ کیا ہے، تن ان کے تعال کے مطابق ہوگا محدث فقیدا مام ابود او دیے لکھا کہ جب و وحدیث متعارض ہوں تو دیکھنا چاہئے کہ صحابہ نے کس پر ٹمل کیا ہے۔

افسوں ہے کہ غیر فقید محدث فقیدا مام ابود او دیے لکھا کہ جب و وحدیث متعارض ہوں تو دیکھنا چاہئے کہ صحابہ نے کس پر ٹمل کیا ہے۔

افسوں ہے کہ غیر فقید محدث ثین نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا اور صرف اساد حدیث میں اور نی بی نکال کرا ہے علم کے موافق مسائل ایسوں سے کہ غیر فقید محدث میں اضافہ کیا ، حافظ ابن قیم کی مشہور تصابیف ہے ہیں۔ زاد المعاد (۳ جلد) تہذیب سنن الی داؤ د ، مدارج السالکیون ،

(٣ جلد)اعلام الموقعين (٣ جلد) بدائع الفوائد (٢ جلد)، روضه الحبين ونزبهة المشتا قين شفاءالعليل في القضاء والقدر، الطب النوى، كتاب الروح بخقرالصواعق المرسله (٢ جلد) مفياح دارة السعادة ، مداية الحيارى، رحمه القدتعالي رحمة داسعة \_

٢١٩- حافظ البوالحسن على بن عبد الكافي بن على بن تمام معروف تقى الدين سبكي شافعيٌّ ٢٥٧ هـ

آپ مشہور محدث ابوحیان اندلسی کے تمیذ ہیں، علامدابن تیمید کے زبر دست مخالفین میں ہے رہے ہیں، متعدد رسائل اور نظمیس ان کے متعلق کھیں ہیں، ان کے علاوہ آپ کی دوسری تالیفات المسلسل بالاولیة وغیرہ ہیں، رحمہ القدتع کی رحمة واسعة ۔ الرسالة المسلطر فیص ۹۹ میں آپ کو بقیة المجتبد بن لکھا۔

# ۲۲۰ – امیر کا تب عمید بن امیر عمر و بن امیر غازی اتقانی فارانی حنفی ولا دت ۲۸۵ ه

آپ کی کنیت ابوطنیفداورلقب قوام الدین تھا، اپنے زمانہ کے اکابرمحدثین واہل نصل نے بخصیل علوم کی، حدیث، فقد لغت وعربیت کے امام بنے، آپ نے ۱۷ کے دوقت فتی نے سامی کی شرح تبیین کھی، ہدایہ کی شرح غایة البیان و ناور ۃ القرآن تصنیف کی، مدت تک مدرسہ شہدامام اعظم میں درس علوم دیا اور قضاء وا فق عیل میں مشغول رہے۔

272 ھے ہے۔ مثاقر اس کے اور حافظ ذہبی کی وفات پر ظاہر مید میں مدرسہ دارالحدیث کے مدرس ہوئے ،علا یہ شوافع ہے آپ کے مشاجرات محارضات اور مناظر سے رہے ہیں ، آپ مخافین کے ردو جواب میں شدت وختی سے کام لیتے تھے اس لئے آپ کو متعصب بھی کہا گیا ہے، بات میتنی کہآ پ غیروں کی بیجا زیادتی برداشت نہ کرتے تھے ، اس لئے آپ نے جو پھوان کے متعلق لکھا وہ جوابی ووفاعی قدم تھا اس لئے ان غیروں کوزیادہ متعصب اور ' البادی اظلم' کے قاعدہ سے بڑا ظالم بھی کہنا جا ہے۔

آپ نے غایت البیان کی بحث حروف المعانی میں لکھا کہ ' غزائی نے محول میں امام ابوطنیفہ پر چندالزامات بے دلیل لگائے ہیں ،اگر
کت ب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان کا ایبار ولکھتے کہ اس سے ان کی روح ان چیز وں سے تو بہ کر لیتی جوان کے ہاتھ و زبان نے کے
عظے، والقد! ہم امام غزائی کا انتہائی احترام اور بڑی عقیدت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے احیاء انعلوم میں مشائح کے اقوال جمع کئے ہیں لیکن جب
ید کھا کہ وہ اکا برامت پر بے دلیل و بر ہان طعن تشنیج کرتے ہیں تواس سے ہماری عقیدت نہ کورہ مجروح ہوگئی۔

٢٢١- حافظ جمال الدين ابو محمر عبد الله بن يوسف بن محمد بن ابوب بن موى زيلعي حنفي مم ٢٢ عه

زبلع حبشہ کے سامل پرایک شہر ہے، ای کی طرف آپ کے شنخ فخر الدین زیلتی صاحب تبیین الحق کُل شرح کنز الدقا کُلُ (۲مجلدات کیبرہ) کی بھی نبست ہے، جہاں اور بھی بہت سے حنفی علاء ہوئے ہیں جن کے تراجم قلائد النحرفی وفیات اعمیان الدہر میں ہیں، شخخ تقی الدین بن فہد کی نے ذیل تذکر الحف ظ ذہبی میں کھواہے کہ حافظ ذیلتی نے فقہ میں تصفی کیا، معاصرین سے ممتاز ہوئے ، نظر ومطالعہ برابر کرتے رہے اور طلب حدیث میں بھی ای طرح منہ کہ ہوئے پوری طرف صرف ہمت کی تخریج میں تصفی ہوئے، تالیف وجمع حدیث کا اختلال رہا، سام حدیث ایک جماعت اصحاب نجیب حرانی اور ان کے بعد کے اکا برمحد ثین سے کیا بھر علا مداین فہدنے بہت سے محد ثین کے نام بھی لکھے۔

شیخ تقی الدین ابو بکرتمی نے'' طبقات سند' بین لکھا کہ حافظ زیلعی نے اصحاب نجیب سے حدیث ٹی اور فخر زیلعی وقاضی علاءالدین ترکمانی وغیرہ سے علوم کی تحصیل و بھیل کی مطالعہ کتب حدیث میں پوراانہاک کیا پہاں تک کے حدیث ہدایہا ورکشاف کی تخر استیعاب بتام وکمال کیا۔

عافظ ابن تجرنے در رکامند بی لکھا کہ جھے ہے ہمارے شخ عراتی ذکر کرتے تھے کہ وہ اور حافظ زیلتی کتب حدیث کے مطالعہ بیل شریک تھے، عراقی نے احیاء کی احادیث اور ان احادیث کی تخ تئ کا ارادہ کیا تھا جن کی طرف امام ترفدی نے ابواب بیس اشارہ کیا ہے اور حافظ زیلعی نے احادیث ہوائیا وکشاف کی تخ تئ کا بیڑھ اٹھایا تھا، ہرا لیک دوسرے کی اعانت کرتا تھا اور زیلعی کی تخ تئے احادیث ہوا ہے۔ محدث ذرکشی نے تخ تئے احادیث رافعی بیس بہت زیادہ مرد لی ہے۔

استاذ محتق عصر علامہ کوٹری نے تعلیقات ذیل این فہدیں یہ بھی ٹابت کیا ہے کہ خود حافظ این ججر بھی اپنی تخاریج میں حافظ زیلعی کی تخاری سے ای طرح بکثرت استفادہ کرتے ہیں معزت مولا ناعبدالحی صاحب نے بھی فوائد بہیہ میں لکھا کہ بعد کوتمام شارحین ہدایہ نے آپ کی تخ سے مددل ہے، بلکہ حافظ این جرنے بھی تخ سے احادیث 'شرح الوجیز' دغیرہ میں مددل ہے۔

علامہ کوڑی کو بہت سے حفاظ شافعیہ کی متعقب اندروش سے شکوہ تھا، خصوصاً حافظ این تجر سے کہ حافظ زیلعی کے طرز وطریق کے برعکس حنفیہ کا حق کم کرتے ہیں اور بے ضرورت بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تالیفات خصوصاً فتح الباری ہیں ان کامعمول ہے کہ وہ حنیفہ کے موافق حدیث کواس کے باب میں جان ہو جھ کرنہیں لاتے پھراس کوغیر مظان میں ذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیہ سے انتفاع نہ کرسکیس۔

حضرت الاستاذ علامہ کشیری نے ارشاد فر مایا کہ جا فظ زیاعی جس طرح اکا برکد شین وحفاظ میں سے تھائی طرح وہ مشائخ صوفیہ واولیاء
کا ملین سے تھے جن کے نفول مجاہدات وریا ضامت ہے حرکی ویا کیزہ ہوجاتے ہیں اور ان کے تاریز کینٹس بی سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے شہب کے لئے قطعاً کوئی تعصب نہیں کرتے تھے اور ان کی بی حضبی اور
ملامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور بیوصف والمیاز حافظ تی الدین بن وقتی العیدشافتی ہیں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفیہ سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور بیوصف والمیاز حافظ تی الدین بن وقتی العیدشافتی ہیں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفیہ سی سلامت صدر کا احت تھے، وہ بھی اپنے خدمیت کے لئے کوئی تعصب نہیں کرتے تھے، بلکہ بسااوقات اپنی تحقیق ہے جھر فر مایا کہ ای طریقہ کے
مورف میں اور کی کوئی کوئی کوئی تو ان کے بہاں موال بی نہیں ،اس سے ان کی شخصیت بہت بلند ہے پھر فر مایا کہ ای طریقہ کے
مورف کی تاش میں وہ بھی اپنی بحث و تحقیق میں الی بات ہو تھے ہیں ، بیطریقہ ان کی جا اس والی بھی تھی کوفا کہ وہ بھی جانے ، وقت گزاری کے لئے ایک بات کہ جوا تیں گے محالات قدر کے شایان شان نہیں۔

یہاں اس بات کے ذکرے بیہ تقصد ہر گزنہیں کہ جا فظاہن جمر کی جلالت لندراوران کے مرحبہ ُ عالی کو کم دکھایا جائے بلکہ چند حقائق و واقعات

ا تواب مدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب الا کسیر فی اصول النفیر " بھی اصل تخری کا حادیث کتاف کوتو حافظ این جمر کی تالیف قراردیا اور جو پکھاوصاف و فضائل اس کے لکھے گئے ہیں وہ سب بھی تخری کی اس کے لکھے گئے ہیں وہ سب بھی تخری کی اس کے کہ حافظ این جمر حافظ دیا ہے گئے اور اس کی تخیص کو دیا ہی کی طرف منسوب کر دیا حالا تکہ ہے بات عقل اُنقل کی دو سے غلاج ہے اُنقل اور بھی منظر اور بھی منظر اور بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی بھی کر گئے مال کتاب کو این جمر اور تا کی مال کتاب کو این جمر اور بھی اور بھی اس سے پہلے ذیا می کر گئے مال کتاب کو اس اور بھی صاحب مرحوم کی اور بھی ہے تاراغلاط ایم بھی ذیا ہوگا کہ اور بھی ہوگا کہ اصل کو جافظ این جمر کی دو ایس کے کے اور ایس کی میں مندور کتاب میں خال مار سے مندور کتاب میں والندا ملم وعلم والندا میں والندا ملم وعلم والندا میں والندا میں والندا میں والندا ملم وعلم والندا میں والندا میں

کا اظہارتھن اس لئے کیا ہے کہ ناوا قف کونچ صورتحال پر بصیرت ونظر ہواور وہ ہرفض کے مرتبہ اور طرز وطریق کو پہچان سکے (افادہ السید انحتر م مولا ناالبوری فریضہم فی مقدمہ:نصب الرابیہ)

نصب الرابیہ کے خصائص اور امتیازی فضائل بھی محتر م مولانا بنوری نے مقدمہ بٹی حسب عادت بڑی خوبی ووضاحت سے بیان کئ ہیں ، تذکر ہ چونکہ نہا بے طویل ہوگایاس لئے ان کو بہال ذکر نہیں کیا گیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

# ٢٢٢- ما فظ علاء الدين مغلطاني ( ليجري) بن قليج بن عبدالله تركي مصري حني

#### ولادت ١٨٩هم م

ا پنے زمانہ کے مشہور ومعروف امام حدیث اور اس کے فنون کے حافظ و عارف کامل تنے علم فقہ، انساب وغیرہ میں علامہ زمال محقق و مرقق ، صاحب تصانیف کثیرہ نافعہ تنے نقل ہے کہ ایک سوے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف کیس جن میں سے تکوی شرح بخاری، شرح ابن ماجہ، شرح ابی داؤ داور الزہرالباسم فی السیر قالدہ یہ بہت مشہوبیں۔

حافظا بن جُرِّنے در رکا مند بیں آپ کے حالات بیں لکھا ہے کہ آپ نے ذیل تہذیب الکمال بھی لکھا تھا جواصل تہذیب الکمال کے برابر تھا، پھراس کو دوجلد بیں مختفر کیا پھرا کی جلد میں مختفر کیا اور اس بیں صرف حافظ مزی پراعتر اضات باتی رکھے کیکن اکثر اعتر اضات مزی پر صحیح طور پروار ذہیں ہوئے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدّمہ وحدائق)

صافظ نے پھر یہ بھی لکھا کہ'' آ ب علم انساب کے نہ صرف عالم نتے بلکہ اس کی بہت اچھی معرفت رکھتے تھے، کیکن دوسرے متعلقات صدیث کاعلم درمیانی درجہ کا تھا، آپ نے بخاری کی شرح لکھی اورا یک حصہ ابوداؤ داورا یک حصہ ابن ماجہ کی بھی شرح کی مسہت کو ابواب فقہ پر مرتب کیا جس کو جس نے خودان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ، اس طرح بیان الوہم لا بن القطان کو مرتب کیا اور ذوا کہ ابن حہان علی المحسین مرتب کیا جس کو جس نے خودان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ، اس طرح بیان الوہم لا بن القطان کو مرتب کیا اور ذوا کہ ابن حہان علی المحسین تصنیف کی ، ابن نقطہ اور بعد کے حضرات نے مشتبہ جس جو پچھ لکھا تھا اس پر ذیل لکھا،'' ذیل المؤتلف والحقیف '' اور ان کے علاوہ آپ کی تصانیف بہت ذیادہ ہیں ۲۴ شعبان ۲۱۲ کے کو وفات ہوئی''۔

یہ تو حافظ نے لکھااور چنداموراور بھی حسب عادت تنقیص کے لئے لکھ گئے، گرحاشیہ در رکامنہ بھی تحریر ہے کہ آپ سے بلقینی ،عراقی دمیری اور مجدا سامیل حنی وغیرہ نے اخذعلم کیااور آپ کے زمانہ بیں فن صدیث کی ریاست و سیادت آپ پر کامل ہوئی ،اسی طرح علامہ صغدی اور ابن رافع وغیرہ نے بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر کئے ہیں۔

غرض حافظ مغلطائی مشہور وسلم محدث جلیل اور حافظ حدیث جیں، آپ کے تلافدہ جل بہ کشرت کبار محدثین جیں اور آپ کی تصانیف ونیا میں موجود جیں جو آپ کے بلند بایہ محدث ہونے پر بڑی شہادت جیں، گر حافظ ان کے علم متعلقات حدیث کو صرف درجہ کا بتارہے جیں، اتنے بڑے علم کا اگر کوئی غیر خفی ہوتا تو تعریفوں کے بل با ندھ دیتے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

(الكتاب الضامن لاحناف القرن الثامن للمحدث العلام مولانا المفتى السيدى مهدى حسن عم فيضهُ) ٢٢٣ - يَشِيخُ الوحفظ سراح الدين عمر بن اسحُق بن احمد عُر ثوكى مندى حنفي

のムムでんとりのム・アコンショ

ا ہے وقت کے امام ومقتدا، محدث وفقیہ، علامہ بے نظیر، غیر معمولی ذکی وفہیم ، مناظر و متعلم مشہور تھے، اکا برمحدثین وفقها وزمان شیخ وجیہ

الدين وبلوى، شمس الدين خطيب وبلوى، ملك العلماء سراج الدين تقفى وبلوى اور شيخ ركن الدين بدايونى بيعلوم ك قصيل و تحيل ك اورمصر عاكر وبال ك قاضى القصناة بوئ ، كثير التصانيف تيح جن جل بي بعض بيه بين اللوامع فى شرح جمع الجوامع، شرح عقيدة الطحاوى، شرح زيادات، شرح جامع صغير، شرح جامع كبير، شرح تائيه ابن الفارض، كتاب الخلاف، كتاب التصوف، شرح بدايه سمى توشيخ، الشائل (فقه) زيرة الاحكام فى اختلاف الاعمة الاعلام، شرح بدليج الاصول شرح المغنى، الغرة المديف فى ترجيح ذب البي صنيف الطائس الراء عدة الناسك فى المناسك، لواسك الانوار فى الروعلى من اكر على العارفين و حمد الله تعالى رحمة واسعة \_ (فوا كديمية، وردكامنه، حدائل حنفيه)

۲۲۷- شیخ ابن ر بوه محمد بن احمد بن عبدالعزیز قو نوی دمشقی حنفی م ۲۲ سے

بڑے عالم، محدث، منسر، فقید، لغوی، جامعہ فنون تنے متعدد مداری مشہورہ میں درس علوم وافقاء کی خدیات انجام دیں، آپ کی مشہور تصانیف بیہ بیں، الدرالمنیر فی حل اشکال الکبیر، قدی الاسرار فی اختصار السنار، المواہب المکیہ فی شرح فرائض السراجیہ، شرح المنار، رحمہ امتہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہر می ۱۵ ج وحداکق ودرر کامنہ)

٢٢٥- حافظ البوالمحاس حيني ومشقى (م ٢٥٥ هـ ٥)

مشہور حافظ حدیث ہیں جن کا ذیل تذکر ۃ الحفاظ ذہبی ہے، اس میں آپ نے ان حفاظ حدیث کا تذکر ہ لکھا ہے جو حافظ ذہبی ہے رہ گئے تھے، یہ کتاب دشتل سے شائع ہو چکی ہے، اس ذیل کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل حافظ تقی الدین بن فہد (م اے م جس کا نام''لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ''ہے۔

اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے جس میں حافظ ذہبی ہے اپنے زماند تک کے حفاظ حدیث کو ذکر کردیا ہے بیر تینوں ذیول بعنی حسین ، ابن فہداور سیوطی کے مجموعہ تذکرۃ الحفاظ کے نام سے محدث کوٹری کی تھیجے تقلیق کے ساتھ دشق ہے ایک صحیم جلد میں شائع ہوگئے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ اورعلم حدیث ص ۱۵)

٢٢٧- ابوالبقاء قاضي محمد بن عبدالله بلي دمشقي حنفي ولادت ا عرم ٢٩٩ عرم

محدث، نقیہ، عالم فاصل تھے، حافظ ذہی اور مزی ہے علم حاصل کیا اور دوایت حدیث بھی کی، ایک نفیس کتاب 'آکام المرجان فی احکام الجان' لکھی جس بیں جنات کے حالات واخبار مع کیفیت پیدائش وغیرہ اسی تفصیل و تحقیق ہے تحریر کئے کہ آج تک الیک کوئی اور کتاب تالیف نہیں ہوئی حافظ سیوطی نے اس کو تلخیص کیا اور کچھا بی طرف سے اصافات بھی کئے، اس کا نام آکام المرجان فی اخبار الجان رکھا، اس کے علاوہ محاس الوسائل اے معرفة الاواکل اور کلادۃ الخرفی تفییر سورۃ الکوٹر اور ایک کتاب آداب جمام بین تصنیف کی ، ۵۵ کے سے آخر تک طرابلس کے قاضی بھی رہے، حافظ ذہبی نے المجم الخص بین آپ کا ذکر کیا، رحمہ القدتی ٹی رحمۃ واسعۃ ۔ (الدرد کا منہ وحد اللہ حنویہ)

٢٢٧- شيخ محمد بن محمد بن امام فخر الدين رازي جمال الدين اقصرائي حنفيَّ م٠٧٥ ه

بڑے محقق عالم صدیمے وفقہ وو گرفنون تھے، اہام فخر الدین رازی آپ کے جدامجد تھے، کین وہ شافعی تھے اور آپ اور آپ کے والد حنی تھے، آپ نے مدرسہ قرامان میں درس علوم وفنون دیا ہے، مدرسہ کے مالک نے شرط کی تھی کہ اس مدرسہ کا مدرس وہ ہوگا جس کو علاوہ ور گیرعوم و فنون میں کہ ال کے معام جو ہری حفظ یا دہوگ، بیشرط آپ کے اندر پائی گئی، اس لئے آپ ہی کا انتخاب مدرسہ نہ کور کے لئے ہوا، آپ نے تفرین میں کہ ال کے حواثی کھے، معانی و بیان میں شرح ایصناح کھی اور علم طب کی مشہور و معروف اعلی درجہ کی کتاب "موجز" بھی آپ ہی کی

تفنيف ٢٥- رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (حداكل حنفيه)

# ۲۲۸ – علامه تاج الدین ابوالنصر عبدالو هاب بن تقی الدین علی بن عبدالکافی بن تمام انصاری سبی شافعی م اے کھ

مشہور محدث وفاضل مورخ تھے ہی تصانفی جلیلہ نافعہ میں ہے' طبقات الثافعیة الکبریٰ 'نہایت مشہور ومقبول ومتداول ہے، جس

ہیں آپ نے بہتر بن طرز تحقیق علیاء شافعیہ کے حالات جمع کردیے ہیں اس تفصیل واہت م کے ساتھ کھی ہوئی کوئی دوسری کتاب طبقات

ہیں ہے ہا ہم معطی سے سواء انہیاء علیم السلام کے کون معصوم ہے ؟ آپ ہے بھی غلطی ہوئی ہے ، مثلا آپ نے اپنی طبقات ہیں کھا کہ ابوحاتم

ہی امام بخاری واہین ماجہ کا روایت کرنا ٹابت نہیں ، حالا نکہ یہ بات خلاف تحقیق ہے ، حافظ مزی نے تہذیب الکمائی ہیں تصرح کی کہ ابن مجد نے

ہی تفسیر میں ان سے روایت کی اور سنی ابن ماجہ باب الا بھان و باب فرائض الجد میں ان سے روایات موجود ہیں ، اس طرح بخاری میں بھی ان

گی روایت موجود ہے اور حافظ ابن تجر نے بھی مقدمہ فتح الباری ص \* ۴۸ میں اعتراف کیا ہے کہ ان سے اور ا، م ذبالی اور امام بخاری نے صرف

وہی روایت کی ہیں جن کا ساع دوسر سے اسا تذہ سے فوت ہو گیا تھایا جو روایات ان کے علاوہ وہ وسرے عماء سے ندل کی تھیں۔

طبقت الثافعیہ عرصہ ہوا ، معر سے جنائی کاغذ پر جھپ کرشائع ہوئی تھی اور اب بہترین سفید کاغذ پر بھی جھپ گئی ہے ، کین افسوں ہے کہ طبقات حنفیہ ہیں اب تک کوئی بڑی ابھی کا شائع کوئی بڑی انہ کہ کہ اس میں اس میں میں اب کوئی بڑی ہے کہ وہ فرک کی طبقات حنفیہ ہیں جو بیا ہے ، وہ فرک کی طبقات الحفیہ ہی جھپ جو ہے ، وہ فرک کی ان سے موجود ہیں اب میں اس میں میں اب کوئی بڑی ہے کہ وہ فرک کی طبقات حنفیہ ہیں جو ب ہو گئی اور اب بہترین سفید کاغذ پر بھی جھپ گئی ہی کہ سی اس میں میں میں اب کوئی بڑی بڑی ہی کھپ جو ب جائے ، وہ فرک کی طبقات حنفیہ ہیں ہے وہ فرک کی طبقات دینے ہیں اب کوئی بڑی انہم کیا ہو میں میں کی کہ اب کوئی کی طبقات دینے ہیں اب کوئی بڑی انہم کیا ہو کہ کوئی ہو تھا تا الحقید ہی تھوں بھی ہیں اب کوئی بڑی انہم کیا ہی کوئی بڑی کا تھی ہوں کی کی کر بواج کے دو میں کوئی کوئی کی کر بی کر بھی کے بھی کر بردی کے کہ کی کر بردی کی کر بردی کی کر بردی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر کر بردی کی کر بردی کی کر بردی کر کر بردی کر بردی کر کر بردی کر بردی کر بردی کی کر بردی کر بردی کر کر بردی کر بردی کر بردی کر بردی کر بردی کر بردی کر کر بردی کر بھی کر بردی کر کر کر بردی کر بردی کر بردی کر کر ب

# ٢٢٩- شيخ ابوالمحاس (ابن السراج)محمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن قو نوی حنفی

0444.441

فاضل محدث وفقیہ واصولی تھے، اکابر عصر ہے علوم کی تھیل کی اور خاتو نیے، ریحانیہ وغیرہ مشہور مدارس میں درس علوم دیا، وشق کے قاضی بھی رہے، بہت ی مفید علمی کتابیں تصغیف کیس جن میں بعض ہے ہیں، مشرق الانوار، مشکل الآثار، مقدمة فی رفع الیدین، المعتمد مخضر مندانی حنیفت المعتمد شرح البغیة فی الفتاوی (۲ مجلد) الزبدہ شرح المعمد ہ، تہذیب المعتمد شرح البغیة فی الفتاوی (۲ مجلد) الزبدہ شرح المعمد ہ، تہذیب احکام القرآن المنی فی شرح المغنی (اصول فقہ میں ۲ جلد) المقلا کوشرح العقا کد، حضرت مولا ناعبدائی صاحب نے فواکد ہیں میں تحریفر مایا کہ میں نے آپ کا مقدمہ رفع الیدین شرح المعتمد میں مطالعہ کیا، بہت نفیس رسالہ ہے جس میں آپ نے رفع یدین کی وجہ سے عدم فساوصلو قبلی تحقیق اور سکول کی روایت قساوکا شذو ذیابت کیا ہے، فواکد میں ملائلی قاری سے من وفات الاے مقل کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (در کامن، جوابر مفئے، فواکد ہیں۔)

# ٠٢٣- حافظ عما دالدين ابوالفد اءاساعيل بن عمر بن كثير قرشي دمشقى شافعي م ٢٧٠ه

مشہور ومعروف محدث، مفسر ومورخ تھے، حدیث میں آپ کی تابیف ' جامع المسانید واسنی الب دی لاقوم سنی ہے' جس میں آپ نے ترتیب حروف مجھ سے ہرصاحب روایت صحافی کا ترجمہ ذکر کیا ہے، پھراس کی تمام روایات مروبیا صول ستہ، مندام احمد، مند براز ، مندانی یعلی بجھ کم بیروغیرہ جمع کردی ہیں جس میں بہت سے علمی حدیثی فوا کد بردھائے ہیں، حافظ ذہبی نے جھم مخص میں آپ کوامام، مفتی ، محدث بارع ، فقید متقن ، محدث متقن ، محدث منسر اور صاحب تصانیف مفیدہ لکھا ہے ، تجب ہے کہ ایسے محدث بین ، متقن ، اور حافظ صدیث صحب مند کر بیر بھی حافظ سے درکا منہ ص سے تاہیں ہیں آپ کا ذکر کیا ہے اس میں اس مند کر بیر کا ذکر نہیں کی اور باوجود فن حدیث میں آپ کی دور کا منہ ص سے سے کہ ایس میں اس مسند کہیر کا ذکر نہیں کی اور باوجود فن حدیث میں آپ کی

جلالت قدر کے ایک دیمارک بھی کردیا ہے، لکھا ہے کہ آپ تحصیل عوالی اور تمییز عالی ومنازل وغیرہ امور بھی محدثین کےطریقہ پرنہیں تھے، بلکہ محدثین فقہا بھی سے تھے آگر چہ کتا ب ابن صلاح کا اختصار بھی کیا ہے۔

تغیر می اجلدگی کتاب حیب بیکی ہادری می البدایہ النہایہ ااجلد می جو بھی ہے یہ سب کتابیں نہایت مفید علی ذخائر ہیں ، آپ نے اپ بھائی شنخ عبدالوہاب سے پڑھا بیٹنے ابوالحاج مری شافع سے بحیل کی جو آپ کے شربھی تصادر علامہ این تیمیہ کی می گاروی کی اور باوجود شافعی اونے کے علامہ موسوف سے بڑا تعلق تھا بھی کے حللاق اور دیگر مسائل بیس علامہ بی کے خیلات کی تائید کی جس سے تکالیف بھی اٹھا کیں۔

علامدائن تیمیدکا جب انقال ہوا تو اپنے خسر کے ساتھ قید خانہ جا کران کے چہرہ سے چادرا ٹھا کر پیٹانی کا ہوسد یا اوراب آپ کی قبر بھی ان کے پہلو میں ہے۔ رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (الرسالة المسعلر فدوغیرہ)

۲۳۱ – حافظ ابومحر محی الدین عبدالقادرین محمد بن محمد بن نصر الله بن الی الوفاقرشی حنفی ولادت ۲۹۲ ههم ۷۷۵ه

مشہور ومعروف محدث، نقید، مورخ اور جامع معقول ومنقول تنے، حدیث کی تصیل اپنے زبانہ کے مشاہیر اس آنہ کا حدیث ہے ک حافظ دمیاطی نے بھی آپ کو حدیث کی سند دی تھی، علامہ این فہدنے آپ کا آنہ کر ولحظ الالحاظ ذبل آنہ کرۃ الحفاظ بھی الا ہام الحلامۃ الحافظ ہے شروع کیا اور لکھا کہ آپ نقہ بھی تخصص ہوئے ، افرآء کیا اور علوم کا درس دیا ہے، تصنیف و تالیف بھی بھی فاکن ہوئے، بڑے بڑے حفاظ حدیث ونضلا وعصر نے آپ سے حدیث حاصل کی ، علامہ کفوی نے طبقات بھی آپ کو عالم ، فاصل جامع العلوم لکھا۔

آپ كى مشهور وا بهم تصانيف يه بين، النمايه في تخريخ احاديث الهدايه بخضر في علوم الحديث، الطرق والوسائل الى معرفة احاديث خلاصة الدلائل، الحاوي في بيان آثار الطحاوى، تهذيب الاساء الواقعه في الهدايه والخلاصه، الاعتماد في شرح الاعتماد، كمّاب في الهوافة قلوبهم، الوفيات، الجوابر المضيّه في طبقات الحنفيه ،الدر دالمديفه في الرديلي ابن الي هبية فيما اور دويلي الي حديقة ،او بام الهدايه، شرح الخلاصة، رحمة الله تقول المحتمدة واسعة به المهداد على عديث من المرد المدينة في الرديلي ابن الي هبية فيما اور دويلي الي حديقة ما المدر المدينة من الرديلي ابن الي هبية فيما المدرد على المواقع مديث من ٢٣٠)

٢٣٢- فين من الدين محد بن يوسف بن على بن سعيد كرماني ثم البغد ادى شافعيّ

ولادت عاعم ٢٨٦ه

صدیث بتنبیر، فقد، معانی وعربیة کے امام تھے، بڑے زاہد و عابد اور تارک الدنیا تھے، فقراوے بہت مانوس ہوتے تھے، اہل دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ جس، االکوکب الدراری شرح سے ابخاری جس ہے حافظ ابن جمراور حافظ بنی نے بھی اخذ واستفادہ کیا ہے، ہم شرح المواقف، ہم شرح الغوا کہ الغوا کہ الغیاثیہ (معانی و بیان میں) ماشی تفییر بیضاوی ، ۱۵ ایک رسما کلہ مسئلہ کل میں۔

بغداد کو دطن بنالیا تھا، آخر عمر میں جج کو گئے تھے، واپسی میں بغداد کے راستہ میں مقام روض مہنا میں انقال ہوا، وہاں سے نعش بغداد لائی گئی اور شیخ ابوا بخق شیرازی کے پہلو میں دنن ہوئے، جہاں آپ نے زندگی ہی میں اپنے لئے جگہ تنعین کر دی تھی۔

آپ کی شرح بخاری تین شروح سابقہ ہے ماخوذ ہے، ایک شرح مغلطائی حنی، دومری شرح خطابی شافعی کی، تیسری شرح ابن بطال ماکلی کی، علامہ کر مائی نے آخر شرح میں لکھا ہے کہ جب زمانۂ قیام مکہ معظمہ میں اس شرح کو کھل کرر ماتھا تو ملتزم مبارک کو چٹ کر کعبہ معظمہ کے داسلہ سے رب البیت جل مجدۂ کی بارگاہ بی درخواست کرتا تھا کہ اس خدمت کونسن تبول عطافر مااور حضورا کرم عظیمی جناب بیں اشرف دسا نظا داحسن دسمائل ہو، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ \_معلوم نہیں دسیلہ واسلہ کے خلاف بخت تشد دکرنے والے محدث کر مانی کے بارے میں فرما ئیں گے؟ برجمتا اللہ دایا ہم \_(بستان الحدشین ومقد میدلامع الدراری)

٣٣٣- يشخ محر بن محمودا كمل الدين بابرزتي حنفيٌ م ٢٨٧ ه

٢٣٧- علامه ميرسيدعلى بمداني حقيم ٢٨٧ ه

مظبر علوم ظاہری و باطنی، محدث وفقیہ کال، صاحب کرامات وخوارق تنے، ایک سوستر سے زیادہ کتابی تصنیف کیں، ۱۹ مدھ میں سات سور ذقاء و سادات عظام کے ساتھ ہمدان سے شمیر تشریف لائے ، محلہ علاء الدین پورہ میں قیام فرمایا، جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، قطب الدین شاہ والی کشمیر کمال مقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کشمیر میں آپ کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ہوئی، تنین بار کشمیر تشریف لائے ، اور تمین عی بار ساری و نیا کی سیاست کی آخر میں جب کشمیر سے رحلت کی تو تہتر سال کی عمر میں میدان کبیر پہنچ کر انتقال فر مایا اور فعش مبارک کو ختلان میں لے جاکر وفن کیا گیا۔

آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، مجمع الاحادیث، شرح اسام حنی ،شرح نصوص الحکم ، ذخیرۃ الملوک ، مراکۃ البائیین ، آواب المریدین ، اوراد نتیہ ، ونت وفات زبان مبارک پر بسم اللہ الرحم جاری ہوااور یکی آخری کلام آپ کا سنہ وفات ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

۲۳۵- شیخ سمس الدین محمد بن پوسف بن الیاس قو نوی حنفی م ۸۸ س

فاضل اجل ، محدث وفقید، جامع فروع واصول تھے، علامہ قاسم بن قطلو بغائے ابن حبیب نقل کیا کہ شمس الدین محداپ وقت کے علم عمل میں امام اور طریقہ بیس جو آپ کے علم عمل میں امام اور طریقہ بیس جو آپ کے علم عمل میں امام اور طریقہ بیس جو آپ کے علم عمل میں امام اور کی جید تصانیف کیس جو آپ کے تبحر علم ووقت فہم پر شاہد ہیں، مثلاً مجمع البحرین، شرح عمدة النفسى ، دور البحار، شرح تنخیص المغتاح ، آپ نے امام نووى کی کتاب منہاج شرح محمد مسلم اور کتاب منعمل زخشری ومختفر کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٣٧- ين بررالدين محد بن بهادر بن عبدالله زرشي شافعي م١٩٥٥ ه

مشہور محدث وفقیہ ومفسر تنے حافظ علاوالدین مغلطائی حقی کے ٹاگردوں میں ہیں، ٹینے جمال الدین اسنوکی ہے فن حدیث میں استفادہ کیا ہے، حافظ این کثیر اور اوز اگل ہے بھی ماع حدیث و تفقہ کیا ہے، بڑے ماحب تصانیف تنے مشہوریہ ہیں: تخ تنی احادیث الرائبی (۵جلد) انحاد مالرائبی (۵۰ جلد) سفتی الفاظ الجامع المجھے ، ایک دوسری شرح بخاری میں جوطویل ہے اور شرح این ملقن کا خلاصہ ہے اور بہت سے مسائل کا اضافہ بھی کیا ہے، شرح بھی الجوامع (۲۰ جلد) شرح منہاج (۱۰ جلد) منہاج (۱۰ جلد) شرح منہ (۱۰ جلد) شرح منہاج (۱۰ جلد) شرح منہ (۱۰ جل

# ٢٣٧- حفاظ زين الدين عبدالرحمن بن احمد بن حسين بن محمد بغدادي ثم وشقى عنبلي م (٩٥٥هـ)

بیمشهور حافظ حدیث' ابن رجب صنبلی' بیں جنہوں نے کتاب العلل تر ندی کی شرح لکھی، نیز آپ کی شرح جامع تر ندی اور ایک حصر بخاری کی شرح نیز طبقات الحنا بلدزیا دہ مشہور بیں،رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (الرسالۃ المسطر فیص ۱۲۱)

# ٢٣٨ - علامه مجد الدين اساعيل بن ابراجيم بن محد بن على بليسي حنفي ١٠٨ ه

محدث عبدالرحمٰن بن حافظ مزی اور عبدالرحمٰن بن عبدالبادی اور بہت نے اکا برمحدثین ہے حدیث حاصل کی ، ای طرح فقہ اصول فرائض ، حساب وادب وغیرہ میں بھی بڑا تبحر تھا، آپ کی تصانیف میں سے مختصر انساب الرشاطی مشہور ہیں ، قاہرہ کے نائب گورز اور قاضی القضاٰ قابھی رہے۔

مقریزی نے کہا کہ آپ نے بکٹرت اشعار کے بیں ، بڑے ادیب تنے اور آپ کا فضل و کمال غیر معمولی تھا میں ان کی معجت میں برسوں رہا ہوں اور استفاد و بھی کیا ہے ، بڑے ہر دل عزیز تنے ، اگر چہ برسرا قند ار ہوکر اس میں کی آٹنی تھی ، بقول شاعر

> تسولا هساليسس لسه عدو وفسارقها وليس له صديق رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( تقدمه وشدرات الذهب )

۲۳۹ – علامه جمال الدين يوسف بن موسى الملطى حفي م ۲۰۸ ه

بڑے عالم تھے، پہلے صلب میں علم حاصل کیا بھرمصر جا کرا کا برعلاءعصر ہے پھیل کی، حدیث عزبین جماعہ اور مغلطا کی وغیرہ سے پڑھی، بھر درس علوم وافقاء میں مشغول ہوئے، کشاف اور فقہ حنی کے پورے حافظ وعارف تھے، آپ کی تصانیف میں ہے المعتصر ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ: واسعة ۔ (تقدمہ وشذرات الذہب)

•٢٧٠ - شيخ الاسلام حافظ سراح الدين ابوحفص عمر بن رسلان بن نصر بلقيني شافعيٌّ م ٥٠ ٨ هـ

مشہور جلیل القدر کورٹ ہے،آپ کی اہم تالیف کتاب '' الجمع بین رجال الحجسین ''ہے، (رسالہ )سان سائل کی عمر بیل آن مجید حفظ کیا،
ہارہ سال کی عمر تک نحو، فقہ واصول کی بہت کی کتابیں یاد کرلیں اور پھر مصر جا کر علاء عمر سے علوم کی تحصیل کی ، حافظ مزی و ذہبی سے اجازت در س و
روایت حاصل کی ، افخاء دارالعدل اور قفناء دمشق کی خد ہات انجام دیں ، ترفدی کی دوشر سی تعیس ، حفظ واستحضار میں انجوب روزگار تھے، ہر ہان الدین
محدث نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ فقہی جزئیات اورا حاویث ا دکام کا حافظ نہیں و یکھا، ایک ایک حدیث پرض سے ظہر تک تقریر کرتے تھاور
پھر بھی بسااوقات بات ناکھل رہتی تھی ، حافظ این تجرنے آپ سے دلائل المنو قالمین عمر و پڑھی ہے۔ (رحمہ القد تو بائی ، شذرات)

۲۲۷- حافظ ابوالفضل زين الدين عبدالرجيم بن حسين عراقي شافعيَّ م ۲۰۸ ه

مشہور حافظ صدیمت ہیں ،آپ نے احادیث احیاء کی تخ تک کی اوراس کو ایک جدید میں مختفر کیا ، حافظ نورالدین بھی صاحب مجمع الزوائد بھی آپ کے شاگر دہیں ،آپ ہی نے ان کو تصنیف وتخ تک کے طریقے سکھائے اوران میں مہر بنایا ، پھر بیٹی کٹرت ممارست کی وجہ سے
استحضار متون میں بڑھ گئے تھے ، جس سے بعض ناوا تف لوگوں نے کہدویا کہ بھی عراقی سے زیادہ احفظ ہیں حالا نکداییا نہیں ہے ، کیونکہ حفظ
حقیقت میں معروفت وعلم کا نام ہے ، رہے اور یا دکرنے کا نہیں ، رحمہ اللہ تق کی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

# ٣٣٢ - حافظ البوالحسن نور الدين على بن ابي بكر بن سليمان بتيمي شافعيَّ م ٢٠٠ ه

مشہور حافظ حدیث، حافظ زین الدین عراقی کے شاگر دہیں، مجمع الزوائد وضیع الفوائد (۱۰ جلد مطبوعه) آپ کی بہت مقبول و نافع تالیف ہے،اس میں آپ نے زوائد معاجم ثلاثہ طبر انی، مسند احمد، مسند بزاراور مسندانی یعلی کوجمع کر دیا ہے،اسانید حذف کر دی ہیں، نیز آپ نے نقات این حبان اور نقات عجل کوجمع کیا اوران کوحروف مجم پر مرتب کیا، حلیہ کوابواب پر مرتب کیا۔

حافظا بن تجرنے کہا کہ میں نے نصف کے قریب جمع الزوائد آپ سے پڑھی ہے اور دوسری کتا بیں بھی صدیت کی پڑھی ہیں وہ میرے علم صدیث کے تفقدم کا اظہار فرمایا کرتے تھے، جزاہ الله عنی خیرا، میں نے جمع الزوائد کے اوہام ایک کتاب میں جمع کرنے شروع کئے تھے، پھر جھے معلوم ہوا کہ یہ بات آپ کوتا گوار ہے تو میں نے اس کوآپ کی رعابیت ہے ترک کردیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

٣٣٣ - يشخ عز الدين محمد بن خليل بن بلال حاضري حلبي حنفيٌ متو في ٨٢٣ هـ

بڑے محدث تھے، دمشق وقا ہرہ کے نی سفر کئے اور وہاں کے کبار محدثین وفقہاء سے تخصیل و کھیل کی ،اپنے شہر کے قاضی ہوئے ، درس وا فقاء بیس مشغول رہے مجمود السیری سے ،مفکور الطریقہ تھے، شیخ برہان الدین محدث نے کہا کہ تمام ملک شام میں ان جیسانہیں تھا ،اور نہ قاہرہ میں ان کا ساجامع العلوم ، تواضع ، تدین ، ذکر و سلاوۃ کے ساتھ ، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شغررات الذہب)

۲۲۴- حافظ ولى الدين ابوز رعدا حمد بن عبدالرحيم عراقي شافعيَّ م ۲۲ ه

صاحب شذرات نے آپ کوامام بن الامام، حافظ بن الحافظ اور شیخ الاسلام بن شیخ الاسلام کہا، نن حدیث میں کئی عمرہ کتابیں تصنیف کیں، جامع طولانی وغیرہ میں درس علوم بھی دیا ہے، اسلسل بالادلیة بھی آپ کی تالیفات حدیثیہ سے ہے۔ رحمہ امتد تع الی رحمة واسعة ۔ (الرسلة وشذرات)

۲۲۵-علامه مس الدين محد بن عبد الله الديري المقدى حفي م ۸۲۷ ه

ابن الدیری ہے مشہور تنے اکا یرعصر ہے کیل علوم وفنون کی مفتی شرح اور مرجع عوام وخواص ہوئے، قاہرہ شی قاضی خفی رہاور بڑی شان و شوکت اور عزم وحوصلہ ہے تفعاء کا دور گزارا، جامعہ موید یہ کی بنا کھل ہوئی تواس کی مشیخت آپ کو پیر دہوئی اور آپ نے باتی عمر درس وافقاء ہیں بسر کی ، آپ کی تالیفات ہیں ہے السائل الشریعة فی ادلیة فرجب الامام ابی حدیقة بہت اہم کتاب ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شفروات وتفقدمه)

۲۲۷- شيخ ابوعبدالله محمر بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر قرشي د ما ميني م ۸۲۸ ه

بڑے عالم محدث تنے، درئ کے ساتھ تجارت بھی کرتے تنے، قاہرہ میں پارچہ بانی کارخانہ کھولاجس کے جل جانے ہے بڑا تقصان ہوا، مقروض ہوگئے، پھر ہندوستان آئے، شہر احمرآ باد میں آباد ہوئے، سلطان وقت نے ان کی بڑی عزت کی اور بہت اجھے حالات میں زندگی بسر کی بملم حدیث میں تعلیق المصابح فی ابواب الجامع السمجے لکھی اور علم وادب وغیرہ میں جھی کتا میں کھیں، رحمہ القد تعیالی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحد ثین)

٢٧٧ - يشنخ ابوحفظ سراح الدين عمر بن على بن فارسي مصرى حنفي متو في ٨٢٩ هـ

بڑے محدث، اوم عصر وفقیہ تھے منہ بلی میں کہا کہ آپ شنخ الاسلام اور اپنے زمانہ کے ممتاز ترین فرد تھے، درس وافقاء میں مشغول رہے، آپ کے زمانہ میں نہ ہب صنیفہ کی ریاست آپ پر نہتی ہوئی، اکثر الل علم نے آپ سے استفادہ کیا اور دیار مصر میں آپ ہی پرفتوی کا مدار تھا، ہا وجوداس حسن قبول ووجا ہے علم وضل کے ساوہ لباس پہنتے تھے اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خود خرید کرلاتے تھے بختیف مدارس قاہرہ میں درس دیا ہتواضع کی وجہ

ےدرس کے لئے گھ سے پرسواں ہو کر جائے تھے، گھوڑے کی سواری نہ کرتے تھے رحمیاللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ ( شندات الذب ان ماد خلم ۱۸۹۹)

۲۲۸ - علامه مس الدين محمد بن عبدالله ائم برمادي شافعي م ١٣٨ ه

مشہور محدث ہوئے الملامع التي في شرح الجامع التي تكسى جوكر مانى وزركشى كالمنخب بي جند فوا كدمقد مدشرح مافظ ابن جر ہے بھى لئے بيں، اصول فقد بيں الغيد لكسى جو بہت متاز ونافع ہے، اس كى شرح بھى كسى جس بيل تمام فن كا استيعاب كيا ہے، اورا كثر حصد بيں اصوليوں كے بير، اصول فقد بيں الله في ہے بيان كيا ہے، اس كى شرح بھى كسى جس بيل تمام فن كا استيعاب كيا ہے، اورا كثر حصد بيں اصوليوں كے في بيان كيا ہے، اس كماب كا بيشتر حصد ذركتى كى البحرائيلا سے ماخوذ ہے ( رحمدالله تعالى رحمة واسعة \_ ( بيان الحد شين )

۲۲۹ - شیخ سمس الدین محربن محربن محربن علی بن پوسف بن عرجز ری شافعی ۸۳۳ ۵

ائن جررى كے نام سے مشہور محدث بين، آپ كى تصانف بين سے حصن حمين زياده مشہور ہے، دومرى كتب بيد بين، الجمال في اساء الرجال، الهداريني علوم الروايد الهدايد أو من المصانع (٣ جلد) المستد فيما، يصفق بمستد احمد وغيره ورحمة الله تعالى رحمة واسعة \_ (بستان الحد ثين)

• ٢٥ - شيخ نظام الدين يجي بن يوسف بن عيسي سيرامي مصري حنفي م ١٨٣٨ ه

مدسة الظاہر برقوق كے شخ النيوخ تھے، جامع العلوم والفنون تھے،امام وقت، شدين، بہت باعزت، بارعب ووقار تھے، بزے مقق و مناظر، جرى، رائخ العقيده، كثير العبارة تھے، افآه وورس كے معدر شين تھے۔ رحمہ اللہ تعالى رحمة واسعة۔ (شذرات ص ١٠٤٢ع)

ا ۲۵ - يشخ ليعقوب بن ادريس بن عبداللدر دمي حنفي م ۸۳۳ ه

ا پنے زمانہ کے جامع معقول ومنقول علامہ محقق تھے، مصابح کی شرح لکسی، ہدایہ کے حواثی لکھے، ذیاہ قیام شہر بلار تدہ میں کیااور دہاں درس دافقاء وقصنیف میں مشغول رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شفررات ص ۲۰۲ے)

٢٥٢ - يشخ سمس الدين محمد بن محر بن محمد بن محمد بن رومي بن الفنري حنفي م ٨٣٧ه

علامرسیوطی نے کہا کہ اکا پرعلاء صفرے علوم کی تھیل و جمیل کی ، پرصد کے قاضی رہے ، شخ ابن عربی کے انتساب اور نصوص پڑھانے کی وجہ سے بعض لوگوں نے انتخشت نمائی کی ، قاہرہ گئے تو نضلاء صفر نے جمع ہو کر آپ سے غدا کرات ومباشات کے اور آپ کے نفتل و تفوق کی وجہ سے بعض لوگوں نے انتخشت نمائی کی ، قاہرہ گئے تو نفسلاء صفر وف رہے ، آپ سے ہمارے شنخ علامہ کا تیجی نے بہت استفادہ کیا ، اوروہ آپ کی ہوگا کہ وہ کی تاریخ میں میں میں میں میں میں ال معروف رہے ، آپ سے ہمارے شنخ علامہ کا تیجی نے بہت استفادہ کیا ، اوروہ آپ کی ہوگا تو ہوئے کرتے تھے ' ۔ وحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شفروات الذہب ص ۲۰۹ج ہے)

م ۱۵۳ - الشیخ المحد ث ابواضی شهاب الدین احدین عثمان بن محرعبدالله کلوتاتی کرمانی حنی م ۱۵۳ه م "امنهل العمانی" بیس آپ کوانسید المحر الحدث کعا، نیز لکها که آپ نظم مدیث کی طرف بهت توجی ، مشائخ وقت سے بکثرت مدیث تی اور پڑھی، مدیث سے شغف کا بیعالم تھا کہ سمح بخاری تقریباً بچاس بارمشائخ سے پڑھی، مجریر مهایری بک بکثرت وومروں کو بھی مدیث پڑھائی ۔ دحمہ اللہ تعالی دحمہ واسعہ ۔ (تقدمہ وشذورات الذہب م ۱۲۳ ج ۷)

۲۵۲- شیخ شہاب الدین ابوالعباس احدین الی بکر محدین اساعیل بن سلیم بوصیری شافعی م ۸۸ه مداند از الدین الوالعباس احدین الی بکر محدین اساعیل بن سلیم بوصیری شافعی م ۸۴۰ مداند الدین الدی

به بین: زوا کدمسانیدعشره (مندانی داؤ وطیالی مهندانی بکرحمیدی مهندمسد دین مسرجه مهندمجرین یجی العدنی مهندانی بن دا بویه مهندانی بکرین افی هبیه به مهنداحمد بن هبی مهند عبد بن حمید، مهندالحارث بن ابی اسامه، مهندانی یعلی موسلی ) زوا کدانسن الکبیر بیمی ، زوا کدتر غیب و تر هبیب، رحمه الله تعالی رحمه واسعة به (الرساله ص ۱۳۳۱ و شذرات الذجب ۲۳۳۳ ج ۷)

۲۵۵ - شيخ علاؤالدين محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بخاري حني م ۱۸۸ ه

امام عمروعلامہ وقت تھے، تخلف بلادوممالک کے سنرطلب علم کے لئے کے اور کبارعلاء سے استفادہ کیا ، بھی کے جامع معقول وحقول ہوئے ، ہندوستان آئے اور یہاں کے طوک وامراء نے بھی آپ کے فیر معمولی علم وفضل کی وجہ سے انتہائی عزت کی ، پھر کہ معتقبہ پنچے ، عرصہ کے قیام کیا ، پھر معمر کے اور وہیں سکونت کی اور مشد درس کے صدر نشین ہوئے ، چنا نچے ہر فدہب کے اکثر علاء نے آپ سے علم وجاہ وہ ال کا استفادہ کیا ، قاہرہ جس آپ کی بڑی عزت وعظمت تھی ، طوک وامراء کے پاس قطعانہ جاتے تھے، بلکہ وی آپ کے پاس آتے تھے، آپ اپ درس و فیرہ مشاغل اورام بالمعروف وہی گائے ہے۔ تعقبہ تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ (شذرات می ۱۳۲۹ج کے )

٢٥٦- يشخ سمس الدين محد بن زين الدين عبد الرحل على همني حنفي م ١٨٩ه

ا ہے والد ماجد قاضی زین الدین بی کے زمانہ میں افراء وارالحدل اور شیخوند میں درس مدیث کی خدمات سنبال لی تعیس، پھر دوسرے مشہور مدارس میں مجی درس مدیث وفقد دیا۔ رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ص٢٢٥ج ٢)

٢٥٧- الشيخ المحدث قاضى عز الدين عبدالرجيم بن قاضى ناصر الدين على بن حسين حفي م ٨٥١ ٥

امام عصر، مندونت، محدث ومؤرخ شہیر، معروف بن فرات نے ، اکا برعلاء عصرے علوم کی تحصیل کی اور آپ ہے بھی ہوے ہووں نے تحصیل کی جن کے اساء احوال مشجۃ تخر تے امام محدث سرائی الدین عمر بن فہد میں فہ کور میں، علامہ این تغری بروی نے ذکر کیا کہ آپ نے مجھ کوا پی تمام مسموعات ومرویات کی اجازت دی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقد مدوشذرات ۱۹۹۳ج ۲)

٢٥٨- ما فظشها بالدين الوالفضل احمد بن على بن محمد بن على بن احمد شافعيٌّ

ولادت ٢١١٥م ١٥٨٥

مشہور حافظ الدنیا این جرعسقلانی ، والد ماجد کا صغری بی بی انقال ہو گیاتھا ، بڑے ہو کر آن جید حفظ کیا اور پہلے شعر وشاعری ہو گئی ، حافظ رہ کے بار سنقادہ کیا ، سراح بلقینی ، حافظ این اللقن ، حافظ مراتی ، حافظ مورتی بھر مدیث کی طرف متوجہ ہوئے ، معراور باہر کے علاء عمر سے پورا استفادہ کیا ، سراح بلقینی ، حافظ این اللقن ، حافظ مورفت رجال ، فورالدین بھی وفیرہ سے حدیث حاصل کی ، بعض علاء نے لکھا ہے کہ آپ فطری شاعر ، کسی محدث اور بے تکلف فقیہ ہے ، معرفت رجال ، معرفت مالی و نالی اور علم علل احادیث بھی ورجۂ کمال پر تھے ، آپ سے اکثر علاء معرونو ای معرفے استفادہ کیا ، خافقاہ عمری بھی تقریباً بیں سال درس دیا ہے ، پھر جب منصب قضاء سے معزول ہوئے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے محرفت کی محرف کے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے محرفت کی محرف کے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے محرف کے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے محرف کے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے محرف کے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے کہ کر دو تعامل کی کر دو تعامل کی کر دو تعامل کے سے ، پھر خود اس می مستونی ہوئے دیا گئی کی محرف کے تھے ، پھر کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تعامل کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تعامل کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تعامل کی کر دو تعامل کی کر دو تعامل کی کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تعامل کی کر دو تعامل کر دو تع

آپ کی مشہور تصانیف بہ ہیں بغلیق العلیق (جس می تعلیقات بخاری کوموسول کیا، بہآپ کی پہلی تصنیف ہے) فتح الباری شرح بخاری الاختفال فی بیان احوال الرجال (اس می تہذیب الکمال پراضافہ ہے) تجرید النظیر میں سیح بخاری، تقریب النخریب، اتخاف الممرو، باطراف العشر ه، تبذيب تبذيب الكمال، (١٢ جد مطبوعه حيدرآباد) تقريب التبذيب، تعجيل المنفعة ، برجال النائمه الاربعة اصحاب المذا بهب، الاصابه في تمييز الصحابه لسان المميز ان، طبقات الحفه ظ (٢ جلد) در ركامنه، قضاة مصر، الكاف الشاف في تحريراها ديث امكث ف دراية مخيص نصب الرابيه توالى الآسيس بمعالى ابن ادريس، بلوغ المرام به دلة الاحكام بختفر البداية والنباية لابن كثير الجامع المؤسس، المخيم الحبير بخر تنج احاديث الاذكار (فوا كداليهيه ص ١٦) وغيره وغيره -

تصنیف و تالیف کے اس قدر وسیع کام کے ساتھ کیٹر الصوم، کیٹر العباد ق تھے اور طلبہ کو درس بھی برابر دیتے رہے، آپ کا ایک دیوان مجموعہ اشعار بھی ہے جس سے دوشعرذ کر کئے جاتے ہیں۔

> انسرلتسه بسرضما النفرام فؤادى ان ملت نحوا الكوكب الوقاد

احبيت و قساد اكسحم طالع وانا الشهباب فلا تعاند عاذلي

(شذرات الذهب ص ٥٠ج

آپ کے علم وضل ہے دیا ہے علم کو گرافقد رفوا کہ ومنافع حاصل ہوئے اورا گرآپ کے اندرخق شافعی کا تعصب نہ ہوتا تو آپ ۔

بھی زیادہ فیض ہوتا، آپ کے اس تعصب ہے حسب تصریح حضرت الاستاذشاہ صاحب، رجال حضیہ محد شین و فقہا یا کو بہت زیادہ فقصان کئن المحدوم اس کے کہ آئمہ احن ف جوآپ کے درجہ کے یا آپ ہے بھی علم صدیف ورجال میں فائق تھے، ان کی تصانف بھی تھی کہ ساور جر رقعہ مل اور جر میں محدود نہ ہونے ہے مقصو وتعدیل کے معاہد میں جواعتدال محد شین احناف کی تحقیقات عالیہ کی روشی میں حاصل ہوسکتا تھا، وہ ان کی کتابوں میں موجود نہ ہونے ہے مقصو ہوا، مثلاً طحاوی نے جیسیا کہ ان کے تذکرہ میں بھی بھی تھی تھیں تقول کتاب المسین کراہلیسی ( ۵ جزو ) اور الرد علی الی عبید فیما انتظافی فید فی کتاب المسین کراہلیسی ( ۵ جزو ) اور الرد علی الی عبید فیما انتظافی فید فی کتاب المسین کراہلیسی ( ۵ جزو ) اور الرد علی عبید فیما انتظافی فید فی کتاب المسین کراہلیسی المراہلی تارہ کی کتاب المسین کراہلیسی موسوف نے میں اور این فلکان نے انتہا کی تلاش وجہ بھی تیں موسوف میں موسوف نے مدید الراہ میں ان سب کی بھی تی تی تاب موسوف میں بیں موسوف نے مدید الراہ میں اور مطبوعہ میں نیاب موسوف نے مدید الراہ میں ان سب کی بھی تی تی تواب کہ سائے ہوں کیا دور اس کا اور رجال شرح معانی الآثار تارہ ای طرح علام کفوی کی طبقات حذید و غیرہ اب سب کی بھی تی تی کتاب ' شقات الرجال' ' رہ جلد ) اور رجال شرح معانی الآثار تارہ ای طرح علام کفوی کی طبقات حذید و غیرہ اب سب کی بھی تی تی کہا میں جو کی کتاب ' شقات الرجال' ' رہ جلد ) اور رجال طبل شرح معانی الآثار تارہ ای طرح علام کفوی کی طبقات حذید و غیرہ اب تک شائع نہ ہو کئیں اور مطبوعہ میں زیادہ حصیصاف نقا این محرک کتابوں کا ہے جن کے بارے میں ابھی حضرت شاہ صاحب کی رائے ذکر ہوئی۔

شاید کوئی کیے کہ اس میم کا تھم حافظ پرلگانا (کہ دونفی وشافعی کا تعصب رکھتے تھے یا اس کا مظاہرہ اپنی کتابوں میں کرتے تھے،تمہارا تعصب ہے،اس لئے یہاں چندا قوال دوسروں کے بھی نقل کرتا ہوں۔

حافظ سخاوی شافعی نے (جو حافظ ابن تجرکے مخصوص اصحاب ہیں ہے ہیں، تعلیقات در رکا مند ہیں لکھا کہ حافظ ابن تجرکی حنفی عالم کا ذکر بغیراس کی حق تلفی کئے اور بغیراس کی حق تلفی کئے اور بغیراس کی حق تا ہے کہ درکا مند ہیں اپنی طرف سے بڑھایا اور لکھا کہ جمارے ٹیخ (حافظ ابن حجر) نے حنفیہ کے بارے ہیں اپنی عاوت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کا ذکر صدف کر دیا ، حالا تک ملی ہو ایس کے فضل کی وہ سے مستحق ذکر تھے ، اور ابن رافع نے بھی المخار من تاریخ بغداد ہیں آپ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ محب بن شحنہ نے حافظ ابن حجر کے بارے ہیں کہا کہ کہ حقوم یا متاخر کے حق ہیں بھی ان کے کلام پراعتی ذبیس کیا جا سکتا ، کیونکہ ان کا تحصب ان کے جن میں انتہا وکو پہنچ ہوا تھا اور اس شدید تعصب کے تحت امام طحاوی کا ذکر ان ثقات اثبات مش بیر رجال کے تراجم میں نہیں کیا جن سے امام طحاوی نے علم حاصل کیا یا جنہوں نے امام طحاوی ہونے کی زیادہ شہرت دوسری

کتب رجال کے ذریعہ ہوچکی تھی ،البتہ ایسے کم ورجہ کے عام رواۃ کے خمن میں ام طحاوی کی استاذی شاگر دی کا ذکر ضرور کرتے ہیں ، جن میں کوئی کلام
کیا گیا ہے ، بلک ایسا بھی کیا ہے کہ کس ضعیف راوی سے ام طحاوی نے اگر صرف معدود کے چندمواقع میں روایت لے لی ہے تو اس کو حافظ این تجرنے
لکھ دیا ہے کہا کثر عند الطحاوی جدا ''بینی امام طحاوی نے اے بڑی کثر ت سعدوایت کی ہودا تھی ، جمت رواۃ سے امام طحاوی نے
مکثر ت روایت بھی کی ہوگی تو ان کے تراجم و حالات میں اس امر کا ذکر بھی نہیں کریں گے کہ ان سے امام طحاوی نے بھی روایت کی ہے۔

برت روبیت کی بول واقع کا معاملہ ہے جہاں تعصب ہے کام لینے کی ضرورت تھی ،کیکن جہاں رواۃ پر جرح وتعدیل حافظ این ججرکی موافقت و یہ سی تھی وہاں امام طحاوی کے اقوال تہذیب اور لسان دونوں میں ذکر کئے ہیں، مثلاً یوسف بن خالد سمتی کو گرانا ہے تو امام طحاوی کا قول بھی تضعیف میں نقل کر دیا ہے ،اس سلسلے ہیں مقدمہ امانی الاحبار سی ہم میں مفصل کلام کیا ہے ہم نے مختفر نقل کیا ہے۔واللہ المستعان۔

حضرت شاہ صاحب نے ایک دوز درس بخاری شرفر مایا کہ ' حافظ ابن جمراور علامہ سیوطی نے تیام میلا دکوف و مو السید کم کی دجہ ہے ستخب لکھا ہے، گویاموہ ہم کومتیقن پر قیاس کرلیا، بیحال ہے تفقہ نہ ہونے کی دجہ سے اجلہ محد شین کا حافظ ابن جمریباڑ صدیث ہیں، مگرفقہ ش ورک نہیں ہے'۔

٢٥٩-الاميرسيف الدين ابو محر تغيري برمش بن عبد الله جلالي مؤيدي حفي م٢٥٢ ه

فاضل محدث ہتے، خصوصیت ہے اسا والرجال میں بہت ممتاز ہتے وفقہ ، تاریخ ، ادب اور فنوں شہرواری میں بھی مشہور ہتے ، عربی وترکی دونوں زبان کے نصبح و ماہر ہتے ، بڑے بہا در ، جری ، الل علم اور اصحاب خیر ہے مبت کرتے ہتے ، متواضع ہتے ، آواز بہت ہلند تھی ، احادیث کی بڑی کتا ہیں اکا برمحد مثین زماند ہے پڑھی تھیں ، مثلاً سمجے بخاری قاضی محب الدین حنبلی ہے ، مجے مسلم ذرکتی ہے ، سنن نسائی شہاب کلوتانی حنبی ہے ، سنن ابن مادیم میں مسلم نے مصور کتا ہیں لا تعداد علما و داعیان سے سنن ابن ماجہ مسلم کے فیرمحصور کتا ہیں لا تعداد علما و داعیان سے بڑھی تھیں ۔ رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شفررات الذہب لابن محاوضلی میں ۲۲ ہے)

# ٢٦٠-الامام العلامة الكبيرين الحفاظ شخ الاسلام بدرالدين عيني محمود بن احمد قاهري حنفي

ولادت ٢٢ عم ١٥٥٨ ه

اپ زمانہ کے امام معقول و منقول، عارف کال فروع واصول، مصنف تفییفات جلیلہ بحدث محق ، فقیہ مدقوق ، مورخ جلیل وادیب
نبیل بیخے، طلب علم کے لئے دور دراز بلاد کے سفر کئے اور اکابر داعیان وقت سے علوم کی تحصیل و بحیل کی ، آپ نے بیجم الشیوخ بیس اسا تذہ کے حالات بیج کئے ہیں ، مثلاً حافظ زین الدین عمراتی سے بخاری اور المام ابن وقت العید پڑھی، حافظ سراج الدین بلقینی سے محاس
الاصطلاح و تضمین مقدمہ ابن صلاح پڑھیں ، مشدالد یا رائم مریقی الدین ، مجدین مجد موی سے صحاح سته ، داری ، مشد عبد بن جمید ، مع مگد
اول منداح مرپڑھیں ، حافظ نور الدین میٹی سے بھی تمام کتب حدیث پڑھیں ، حافظ قطب الدین حلی سے محاجم ثلاث طرانی ، حافظ شرف
الدین مجد بڑھیں ، حافظ نور الدین میٹی سے بھی تمام کتب حدیث پڑھیں ، حافظ تصل الدین تعربی بن یوسف تر کمانی سے شرح محانی الآثار اور
مصابح الندیر میٹ سے کھا شرک نجب بن محم او مستدالد نیا مجار و است مدین کرتے ہیں اور بیچاروں محدث کی ، حافظ میں سے کہ بیٹی ابن کشک سے تجار اور ابن زیدی سے روایت حدیث کرتے ہیں اور بیچاروں محدث فی ہیں۔
و میگر اسما تعدید میں سے کہ بیٹی ابن کشک سے تجار اور ابن زیدی ہے روایت حدیث کرتے ہیں اور بیچاروں محدث فی ہیں۔

حدیث کے علاوہ دوسرےعلوم کی تنجیل بھی بڑے بڑوں ہے کی مثلاً خلک العلماء فی المعقول والمنقول علامه الشرق علاؤالدین علی

بن احد سیرامی سے بدایہ، کشاف، تکوئ وٹمر ح المخیص وغیرہ، شیخ جمال الدین بن یوسف ملطی سے اصول بز دوی ، منتخب، الاصول وغیرہ ، علامہ حسام الدین رہاوی سے ان کی تصنیف' الجارالزاخرۃ فی المذ ہب الاربعہ' وغیرہ شیخ میکا ئیل سے قد دری، مجمع البحرین وغیرہ بزھیس ، ای طرح شیخ سراج عمر، شیخ ذوالنون اور شیخ رکن الدین احمد بن محمد بن عبدالمومن قاضی قدم سے استفادہ علوم کیا ، شیخ رکن الدین نے بخاری کی شرح اسلوب بدیع پر کی تھی جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کواعتر اف تھا کہ میں ان کے طرز پرتھوڑ اسا بھی لکھنے سے عاجز ہوں۔

#### در ال حديث:

آپ نے '' جامعہ مؤیدی' قاہرہ میں تقریباً چالیس سال درس حدث دیا ہے، دوسرے مختلف مدارس میں جودرس دیا وہ اس کے علاوہ ہے، ملک مؤید خود عالم تق اور علاء سے علمی ابحاث میں دلچہی لیتا تھا، ای نے بیاہتی مکیا تھ کدا ہے جامعہ مؤیدیہ میں امام طحاوی کی شرح معانی الآثار کے لئے بھی ایک کری یا سند مخصوص کی تھی جس طرح باتی صحاح سند کے لئے کرسیاں مخصوص تھیں اور اس کری کے لئے حافظ مین کو متعین کیا تھ کہ آپ اس پر جیٹھ کرشرح معانی الآثار کا درس بھی بخاری وغیر ، کی طرح دیا کریں چنانچ آپ نے ایک مدت مدیدہ تک اس کا درس پوری شان تحقیق سے دیا ہے، غالبا چالیس سال کی مدت جونقل ہوئی ہے وہ بھی اس کے درس کی ہوگی ، والتدا ہم۔

#### حافظا بن حجر:

عافظ ابن حجر آپ سے بارہ سال حجوثے تھے، آپ دونوں میں اگر جہ معاصرانہ من فست تھی، مگر پھر بھی حہ فظ ابن حجر نے آپ سے استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ صدیث مسلم کی اور صدیث مسلم کی اور ایک حدیث مسندا حمد کی آپ سے نی بیں اور ان کی تخ تئے بھی بلدانیات میں ک ہے، نیز الحج الموسس معجم المغیر س کے طبقہ ٹالشہ میں آپ کواپے شیوخ میں بھی شار کیا ہے۔

#### تلاغده:

آپ کے تلافدہ بے شہر ہیں جن میں سے چند نمایاں شخصیات ہیں ہیں انحقق کمال الدین ابن البرم خق، حافظ قاسم بن قطلو بغاخق حافظ سخاوی شافعی ،حافظ ابن زریق محدث الدیار الشامیہ، قاضی القصاۃ عزالدین احمد بن ابراہیم کمآنی حنبلی ،شنخ کمال الدین شمنی ، کئی ،البدر البغد ادی حنبلی ، جمال الدین نوسف بن تغری بردی خلا بری مورخ شہیر وغیرہ ، حافظ سیوطی شافعی بھی بطورا جازۃ عامہ جس طرح حافظ ابن حجر کے تمیذ ہیں ،آپ کے بھی جی رہین آپ سے روایت مولفات بواسط ابن قطلو بغ ہی کرتے ہیں۔

آپ كابلندىكىمقام:

حدیث، فقہ، اصول، تاریخ وعربیت کے مسلم اہم تھے، استحضار احادیث ادکام اور معرفت علل احادیث واسانید ومتون میں یگئے۔
روزگار، موازن اولۂ مسائل خلافیہ فقہاء میں بڑے مسلم اہم تھے، استحضار احادیث امر واقف، انکہ کبار امت کی مش بیروشواذ آرا ، کا تفحص کر نے
والے پھران تمام ، البہا و ماعلیہا کو بیش نظر رکھ کر بحث و نظر کا حق اوا کرنے والے تھے کہ اس سے آگے بحث و نقیح کی تخبائش ہاتی نہ رہتی تھی۔
والے پھران تمام مولفات میں بسط وابصاح مطالب اس حد تک کرویتے تھے کہ وصرے مظان میں ان کی تلاش سے بے نیاز کردیتے تھے، حل
مشکلات و کشف معصلات کے لئے آپ مرجع عوام و خوص تھے، اور آپ کا فتو کی شریعت کا آخری فیصلہ تجھا جا تا تھی، آپ کی تصانیف کا مطحہ
کرنے والے آپ کے اس تمام فضل و تفوق کی تقید این کریں گے۔

ند بب سنفی میں آپ بڑے پختہ اور متصلب تنے اور خود بڑے درجہ کے فقیہ بھی تنے ، جیسے بڑے درجہ کے محدث تنے ، بخلاف حافظ ابن

حجر کے وہ بہت بڑے **محدث ضرور تھے، گرا**ل درجہ کے فقیہ نہیں تھے، ہمارے حضرت شوصاحب کی بھی یہی تحقیق ہے۔اور چونکہ حافظ مینی غیر معمولی وسعت علم ونظر کی وجہ ہے نہایت تو می دلاکل ہے دلائل خصوم کا معارضہ کرتے تھے جس میں جوانی طور پر کہیں کچھ شدت بھی رونما ہوجاتی تھی، اس لئے مخالفین نے آپ کو تعصب کا الزم لگایا اور اس کو ہمارے بعض ا کا برمولا نا عبدالحی صاحب وغیرہ نے بھی ذکر کردیا ہے حالانکه بیددوسرول کےخلاف تعصب نہیں تھا بلکداییۓ مذہب پرتصلب تھا، جوکسی طرح مذموم نہیں، ابستدا گر مدافعت و جوابی اقد ام کو بطور مشا کلت ومما ثلت اور جزاء سئية مثلها كے قاعد و ہے تعصب كانام ديا جائے تو مض نقه نبيس ، وا سادى اظلم \_

سيخ ابوالمعالي الحسيني نے غاية الا ماني ميں لکھا كە'' آپ امام، عالم، علامه، متقن ، شيخ العصر، استاذ الد ہر، محدث ز مانه، منفر د بالرواية ، والدراية ، ججة القدعلي المعاندين، آيت كبري على المبتدعين تھے، سيح بخاري كي اليي شرح تكھي جس كي سابق ميں نظير نبيس، اليي ہي دومري تقنیفات مفیده لکھیں،آپ علم،ز ہرعبادت وورع کے اعتبارے مشاہیرعمر میں سے تنے اور صدیث وفقہ بٹس آپ کو بیرطولی حاصل تھا''۔ ابوالحاس نے اعتبال الصافی میں لکھا کہ آپ معقول ومنقول میں بڑی وست گاور کھتے تھے، آپ کی تنقیص کوئی صاف تقری پوزیشن والانہیں کرسکتا ، کم کوئی علم ایسا ہوگا جس میں آپ کو پوری معرفت نہ ہو، آپ کی تصنیفات بڑے تو اکد مالمیہ کی حامل ہیں ، آپ کے کلام میں رونق ونورانیت ہے، بڑے خوش خط تھے اور تیزنولیس تھے، ابتدائی زمانہ میں بوری کتاب قند وری ایک رات میں پھی اور آپ کے مسودات، مبيهات كي طرح صاف وخوش خط ہوتے تھے، حافظ سخاوى شافعی نے''التمر لمسوک'' ميں لکھا كه آپ امام، عالم، علامه، حافظ تاريخ ولغت، ج مع فنون تھے،مطالعہ و کتابت ہے کسی وقت تہیں تھکتے تھے، کثیرالتصا نیف تھے،میرے علم میں جمارے بینی کے بعد آپ ہے زیادہ تصنیف والا کوئی نہیں ہے،آپ کے قلم کی جولا نیاں تقریر سے برحمی ہوئی ہیں۔

آپ کے دور کے مشہورادیب وشاعرمحمہ بن حسن نواجی شافعی نے آپ کی مدن میں یہ دوشعر لکھیے

لقد حزت يا قاصي القضاة مناقبا واثني عليك الباس شرقا و معربا

يقصر عنها منطقي وبياني فلا رلت محمولاً الكل لمان

غرض جن علاء مصنفین نے مجمی آپ کے حالات لکھے ہیں سب ہی نے آپ کی امامت ، وسعۃ علم وتفوق کا اعتراف کیا ہے۔ ملک اشرف برسائے کے زمانہ میں آپ کوعہد ہ قضاء کے ساتھ عہد ہُ احتساب اور جیلوں کی تمرانی بھی سپر د ہوئی اور بقول ہخاوی یہ تینوں عہدے ا یک مخص میں سلے جمع نہیں ہوئے تھے، وجہ ریکھی کہ ہلک موصوف آپ سے نہایت مانوس تصادر آپ کے علم ونفنل و مذوین کی نہایت قدر کرتا تھا جتی کے بعض اوقات آ ب کوراتوں میں بھی علمی استفادہ کے لئے اپنے پاس روک لین تھا ، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ملامہ مینی کی صحبت ہمیں نصيب شهوتي توجار باسلام مين نقص ربتابه

#### بناء م*درس*ه ووقف کتب:

آپ نے ۸۳۲ ھیں منصب قضا ہے سبکدوثی حاصل کی ، جینوں کی تحرانی کے منصب ہے بھی ۸۵۳ھ میں وستکش ہو مکتے اور ایک مدرسها پنی جائے سکونت سے قریب جامع از ہر تر یف ہے متصل تعمیر کرا یہ جس کے طلبہ کے داسطا پنی ممبوکہ کتا ہیں بھی وقف قریا کیں اس کے بعد باتى كتابين دارالكتب المصر مدين داخل موكي . **تالیفات**: آپ کی تصانف بکثرت ہیں جن میں بچوزیادہ مشہوریہ ہیں: (۱) عمرۃ القاری فی شرح سیح ابخاری (۳۰ جلد) (۲) تخب الا فکارشرح معانی الآثارطحاوی ( ۸ جلد نجط مؤلف، احادیث احکام پرنهایت اعلی قیمتی مباحث کا ذخیره ہے جس ہے کوئی فریق علاء وفقها کامستغنی نہیں ہوسکتا، رجال کے حالات بھی صلب کتاب میں عمدۃ القاری کی طرح ساتھ ساتھ دیئے ہیں (۴) مبانی الا خبار فی شرح معانی الآثار(٢ جلد نجط مؤلف اس میں رجال پر کلام نہیں ہے) (٣) مغانی الا خبار فی رجال معانی الآثار (٣ جلد الگ ہیں جن میں رجال پر کلام کیا ہے علم رجال میں نہایت ناقع اور ترتب کے لحاظ ہے سب ہے بہتر کیونک آپ نے صحابہ، تابعین و تبع تابعین کوایک جگہ نہیں کیا بلکہ سب کے طبقات الگ الگ بنا كرحالات لكھے ہيں۔

مدونول شرصی دارالکتب المصر بیمی قلمی موجود میں، حافظ عنی کی بیصر فی خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نہیں ہے، الحمد متدعی احسانه كے بخب الافكر مذكور كا اكثر حصد حضرت مولا تامحمه بيسف صاحب يشخ المبلغيين نظام الدين ديلى كوميسر بهوااورآپ اس كى روثن مين 'اماني الاحبار شرح معانی الآثار الکورے جس کی جلداول شائع ہو چک ہاوراب کو یاشرح معانی الآثار کی بہترین تحقیق شرح وجود میں آگئی، راقم الحروف نے مقدمها نوارالباري مين بهي اس عاستفاده كياب اورآ كنده انوارالباري مين بهي اس كي تحقيقات عاليه ويش كي جائش والثاء الله تعالى \_

(۵) شرح سنن ابی داؤد (۴ جلد بہترین شروح میں سے ہے جس میں احادیث احکام اور تراجم رجال پرسیر حال بحثیں ہیں محرافسوس ہے کہ ناممل ہے(۱) بنکیل الاطراف (ایک جلد،اس ہے آپ کے تبحرعلمی ومہارت فنی کا پیۃ لگتا ہے(۷) کشف اللتام عن سیرۃ ابن ہشام (بي محى عمل ند موكى (٨) بناييشرح بدايد (١٠ جلد ، تخ تا حاديث احكام من كمال درجه كا توسع كياب اورعلاء امصارك مذابب كيمي جمام كمال بيان ہوئے ہيں كه فتح القديرا بن جام ميں بھي وہ بات نبيس (٩) المدررالزاہرہ في شرح البحار الزاخرہ في المذہب الاربعة للريادي (١٠) غررالا فكارشرح درراليجار في المذاهب الاربعة للفترى (١١) سنجمع شرح الجمع (١٢) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (١٣) الوسيط في مخقر الحبيط (٢ جلد) (١٣) منحة السلوك شرح تخفة الملوك (١٥) العلم الصيب شرح الكلم الطبيب لا بن تيمية (١٦) تخفة الملوك في المواعظ والرقائق (١٤) زين المجالس (٨جلد) (١٨) حواثى تغيير كشاف (١٩) حواثى تغيير ابي الليث (٢٠) حواثى تغيير بغوى (٢١) شرح الهنار (٢٢) طبقات الحنفيه (٢٣) مجم الشيوخ (٢٣) عقد الجمان في تاريخ الزيان (٢٥) مجلدات كبير وموجود مكتبه يشخ الاسلام (٢٥) مختضرات أريخ الكبيرالمذ كور (٨ مجلد) (۲۷) مختفر المختفر في الثاريخ (۳ مجلد) (۲۷) تاريخ الا كامره (۲۸) طبقات الشعراء (۲۹) سير الانبياء (۳۰) مختفر تاريخ ابن عساكر (٣١) شرح شوامدالصغيروالكيبير (٣٢) كتاب العروض وغيره \_

### حافظ عيني اورشعر:

حافظ ابن حجر کی طرح حافظ عینی کا کوئی مشہور ومتعبول و یوان شعر نہیں ہے آپ نے اشعار لکھے ضرور ہیں جن میں بعض او نیجے ورجہ کے مجمی ہیں،مثلاً دونول شعر جو بستان المحدثین میں حافظ این حجر کے تذکرہ میں نقل ہوئے ہیں (اگر چدان کی نسبت دوسر دں کی طرف بھی کر دی سن المعتبر مورفيين نے ان بى كے تيس ، تا ہم باوجود اعلى درجه كاديب نغوى و ماہرفن وعروض ہونے كے بھى فطرى مناسبت آپ کوشعر ہے نہیں تھی اور ممکن ہے کہ اس ہے کچھ انقباض طبع بھی ہو، جیسا کہ بہت ہے اکابر کو ہوا ہے، ہم رے شیخ بلیسی حنفی قاضی مصر (م ۸۰۲ھ)جن کا ذکر گزر چکاہے بڑے اونچے درجے کے ٹاعر تھے مگر ساتھ ہی شعرکے بارے میں اپنے دل کی بات اس طرح کہدگئے۔

لاتحبين الشعير فضلا بارعا مساالشبعير الاستحنة وخيسال والمعتب ضغن المديح سوال

فبالهجو قذف والبرثاء نياحة

البالبا

لینی شعروشاعری کے کمال کو ہرگزاو نیچے درجہ کی فضیلت کی چیز مت سمجھو! شعرتو دل دو ماغ کوئنت وکا دش میں ڈالنااور (بیشتر) مجموعۂ شرونساد ہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی ججو کی تو قذف وا تہام کا ارتکاب ہوا (جوحرام ہے) مرثیہ لکھا تو نو حہ کی شکل اختیار کی (جومل جا ہلیت ہرونساد ہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی ججو کی تو اور اور کسی کی ایک میں کی لئے مدحیہ تصیدہ ہے کسی مجوب کو عماب کیا، تو اس سے خواہ مخواہ دلوں میں کینہ کی پیدائش ہوتی ہے (وہ بھی خدا اور بندوں کومبغوض) کسی کے لئے مدحیہ تصیدہ کسیا، تو وہ بھی سوال ہی کی ایک مہذب شکل ہے (جو قابل نفرت ہے)

## موازية عمدة القارى وفتح البارى:

علامہ محدث کوڑی نے مقدمہ عمرہ القاری ش' مزایا شرح البدرالعین '' کے عنوان سے لکھا ہے کہ وہ تمام شروح بخاری ہے نقل و تحقیق اور فوا کدعلمید کی بحث و تحقیق بھی زیادہ جامع واوس ہے جہاں امام بخاری حدیث کا ایک گلزاذ کر کرتے ہیں، حافظ بینی اس کو پوراذ کر کرتے ہیں، حدیث بیں اور بخاری ہیں جس جس جس جگداس کے اجزاء آئے ہیں ان سب کی تعیین اور نشاندہ کرتے ہیں اختلاف رواۃ بھی ذکر کرتے ہیں، حدیث کے لغات واعراب و کمل بحث کرتے ہیں اسلوب بدلع پر رجال پر بھی کلام کا حق اوا کرتے ہیں، صنبط اساء وانساب بھی کرتے ہیں، حدیث کے لغات واعراب و کمل بحث کرتے ہیں اسلوب بدلع پر وجوہ محانی و بیان بھی لاتے ہیں، پھر حدیث سے استنباط احکام اور گراں قد رفوا کداخذ کرنے ہیں خوب توسع اور ہمہ گیری کی شان سے چلتے ہیں، اطا کف اساء علوونز ول بدنی وشامی و غیر و بھی ذکر کرتے ہیں، مسائل خلافے پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے نداہب فقہاء سے متعلقہ تمام احدیث کی تخریف کو حدیث کے شایان شان ہے پھرا ولد ندا ہب ہیں مقارنہ و کا کہ بھی اپنی صوابد ید سے احدیث کی تخریف کو جنوان ہی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھرا ولد ندا ہب ہیں مقارنہ و کا کہ بھی اپنی صوابد ید سے کرائے ہیں، ساتھ ہی قدیم شروح بخاری ہے اہم علمی حدیث کرتے ہیں، ساتھ ہی قدیم شروح بخاری ہے اہم علمی حدیث فوا کہ کہ بہترین انتقاء کا بل استضعاء سے ساتھ کی ایک کا بہترین انتقاء کا بل استضعاء سے ساتھ کی افرائی استفعاء سے ساتھ کی اور کہ بخاری سے اس مقدم اور کی تعیین کرتے ہیں، ساتھ ہی قدیم شروح بخاری ہے اہم علمی حدیث فوا کہ کہترین انتقاء کا بل استفعاء سے ساتھ کیا ہے۔

غرض تمام اطراف وجوانب ملحوظ رکھ کرا جا دیث بخاری کی شرح کی ہے اور ہر طریقہ سے ان کی بسط وابینیاح کاحق اوا کیا ہے جو شخص معمولی طریقہ سے استفادہ چاہے وہ بھی فائز المرم ہوگا اور جومنقول سے چاہے تو وہ بھی کامیاب، پھریہ کہ سردلت واستفادہ کے لئے ہرتشم کی بحث و خقیق کے عنوانات الگ الگ قائم کرویئے ہیں۔

پھران سب خوبوں پرایک خاص خوبی ہے مع حاصل ہوئی کہ حافظ عینی نے تالیف عمرة القاری کے وقت برہان بن خضر (تلمیذ حافظ ابن حجر) کے ذریعیہ فتح الباری کا ایک ایک جز وحاصل کر کے مطالعہ کیا اور ضرورت کے مواقع جیں اس پر انتقادات بھی کئے اور جن مواضغ جی دونوں کے نقول جی تو افق ہے وہ در حقیقت دونوں کے مراجع کے تو افق سے کہ دونوں کے سما منے وہ قدیم کتب موجود تھیں جس کے بارے جس غلط بنی سے دونوں گے اور کتاب سابقہ کی مراجعت سے اصل حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ مافظینی نے عمدة القاری کوا ۸ موشی شردع کر کے ۸ موشیں پورا کیا یعنی فتح الباری کی پیکس سے
پانچ سال بعد ، اور حافظا بن جمراور ان کے اصحاب کے سامنے جب عمدة القاری آئی تو وہ اس کے بے نظیر کمالات و مزایا کود کھے کر تخت جرت و
استفجاب جس پڑگئے اور اصحاب حافظ الدنیا نے پچے تو اعذار و حافظ کے شاکع کے جن کیوجہ سے فتح الباری کا پایے فضیلت نیچانہ ہوا ور پچے حافظ عنی
پر نکتہ چینی کر کے اس کے مرتبہ کو گھٹا نے کی سعی کی ، نیز حافظ عنی کے انتقادات و اعتراضات کے جواب ورد کا ارادہ کیا اور ایک کتاب کھنی شروع
کی جس کا نام انتقاض الاعتراض 'رکھا، اس میں او پر اعتراضات نقل کرتے تھے اور پنچے جوابات کی جگہ بیاض چھوڑتے تھے، پچے جوابات کی جگہ اور اکثر باقی تھے کہ وفات ہوگئ، ای طرح بعض مواضح شرح میں بچی کھواصلا جات کیں۔

اویر ذکر ہوا ہے کہ صافظ مینی نے ۸۳۷ھ میں عمر قالقاری کو پورا کر ہیا تھا اور صافظ ابن تجرکی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی ،لہذا ہا کچے سال گزرنے پر بھی صافظ انتقاض قد کور کا اکثر حصہ ما کمل جھوڑ گئے والکمال مقد وحد ہ

بہرحال ریتوامروا تع کا ظہر یامقطع کی تخن گسترانہ ہات تھی، اس میں شک نہیں کہ دونوں ہی شرحیں این اپنے درجہ میں ہارے لئے منت عظمیہ اور علوم ومعارف سنت کا مخبینہ ہیں اور ہمارے قلوب میں دونوں کے لئے انتہائی قدرومنزنت ہے حبر اهدمها السله عنا و عل سالو الامة خیر العزاء و رضی عنهما احسن الوضاء۔

۱۲۷- شیخ عز الدین عبدالسلام بن احمد بن عبدالمنعم بن محمد بن احمد قیلوی بغدادی حنفی م ۸۵۹ ه

اہ م وعلام عصر تھے، علامہ بربان بقائی نے ''عنوان الزمان میں کہا کہ آپ ۸ کے ہیں بیدا ہوئے، پہنے فقہ اصول ہنجو و معانی وغیرہ کی بہت زیادہ کہ میں حفظ کیں، پھر بخاری وغیرہ کتب احدیث اکا برمحد شین سے بڑھیں، اول اکا برفقہاء حنابلہ سے فقہ خلی میں خصص حاصل کیا، پھر فقہ شافعی میں ریسر پی و تحقیق کی، پھر فقہ شن میں کہ بھر فقہ شافعی میں ریسر پی و تحقیق کی، پھر فقہ شن کے گرویدہ ہوئے، مجمع البحرین حفظ یاد کی اور دوسر نے فقہ ء حنفیہ سے استفادہ کے بھوشن خیا اور نہاں کی خدمت میں رہ کر حاصل کئے ، اوز نجان کا سفر بعد شخ خیا اور تصوف میں شخ یار می سیوائی سے مستفید ہوئے، صلب و بیت المقدی رہ کر مفتدائے وقت شخ شباب الدین بن ہا یم کی خدمت میں رہ کہ ویا، ہوگوں نے آپ کیا اور تصوف میں شخ یار کو سید شخ ولی عراق ، جمال خلیل اور شس شامی وغیرہ سے بھی حاصل کی اور دہاں کی جگہ پر در س بھی دیا ، ویا ہوگوں نے آپ سے بہت زیادہ دینی وعلمی نفع حاصل کیا، حافظ قائم بن تعلو بن جیسے اکا بر آپ کے تلا فدہ میں ہیں، بڑے زاہد، عابد، عفیف، قناعت پسند برگ تھے، آپ کے اشعار میں سے دوشعرا کر نقل ہوئے ہیں۔

رائيم و خيمبرا عبدائک في انيسه ايسه قبيل انتقيضاء العمر في ايسه

شرابک المختوم فی انیه فلیست ایسامک لی ایسه

(شدرات ١٩٢٥ع)

٢٦٢ - شيخ كمال الدين بن البهام محد بن عبد الواحد بن عبد الحميد تفي م ٢١١هـ

امام عصر، علامہ دوراں ، محدث ملام ، فقیہ الکلام ، جامع اصول وفروع ، اصولی مفسر، کلامی بنوی ، منطقی جدلی تھے ، ابن نجیم نے بح ابراکل میں آپ کو اہل ترجیح کھا اور بعض دوسرے میں ، نے اہل اجتہ و سے شار کیا ہے اور یہی رائے تو ی ہے جس کی شاہر آپ کی تصانیف و تا ایفات ہیں۔ (فوا کد بہیہ) آپ نے حدیث ابو فررے عراقی ، ٹمس ش می وغیرہ سے تنی ، معقولات میں کی تقلید نہیں کرتے تھے، آپ کے اقر ان میں سے شخ بر ہان ابناس نے کہ کہ میں نے وین کے نجج و دلائل طلب کئے تو معلوم ہوا کہ ابن ہمام سے بڑھ کران کا عالم ہمارے شہر میں کوئی نہ تھا۔ آپ ارباب احوال واصحاب کشف وکرا ہات میں سے تھے، نماز بلکی پڑھتے تھے، جیسی اجدال پڑھتے ہیں ، ایک مدت تک افن بھی کیا ،

آپ کی تصانیف میں سے فتح القدیر، شرح ہدایہ نہایت محقق نہ بے نظیر کتاب ہے، دوسری تالیفات اصول فقہ میں التحریر بھی بہت عمدہ لا جواب ہے، عقاید میں مسایرہ اور فقہ میں زاد الفقیر ککھی (زاد الفقیر مع تعلیقات حضرت مولان محمد بدر عالم صاحب دام ظلم مہاجر مدنی، مجلس علمی ڈ انجیل سے شائع ہوئی تھی، ایک رسالہ اعراب سبی ن القدو بحمدہ سبحان القد العظیم میں لکھا، وغیرہ۔

آپ کی تمام تصانیف ایسے عمی ابحاث وفوا کد پرمشتمل ہیں جو دوسری کمابوں میں بہت کم ملتے ہیں تحریر کی شرح آپ کے قلمیذ خاص ابن امیرالحاج حلبی نے کی ۔رحمہم ابتد تعی کی رحمۃ واسعۃ ۔ ( فوا کد ، شذات وحداکق )

٣٢٧- ينخ يعقوب بن ادريس بن عبدالله نكدى حنى م ١٢٨ ه

محدث شہیر، ماہراصول وفر وع اور جامع ومنقول تھے،علوم کی تخصیل محمد بن حمزہ قاری وغیرہ سے کی، بلاد شام ومصر گئے تو سب جگہ علماء و فضلا، نامدار نے آپ کے فضل و کمال کااعتراف کیا، آپ نے شرح مصابح البنة اور حواثی مدایہ لکھے۔ رحمہم القد تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٢٦٣- يشخ ابوالسعا دت سعدالدين بن الشمس الديري نا بلي حنفي م ٨٦٨ ه

بڑے محدث، نقیہ ومفتی تھے، صدیت بر ہان ابراہیم بن زین عبدالرحیم بن جماعہ سے روایت کی ، استحضار مس کل بنہم معانی تنزیل اور حفظ متون احادیث بیں اپنے زبانہ بیں بے نظیر تھے، مدت تک درس وافقاء بیں مشغول رہے، ۸۴۲ھ بیس مصر کے دارالقصاء حنفیہ کے متولی ہوئے ، حافظ مس الدین سخاوی نے آپ کے ترجمہ بیں کھا کہ بیس نے آپ سے بہت کچھ پڑھا ہے، تصانیف یہ ہیں، تکملہ شرح ہوا یہ سروجی معظومہ نعمانید (اس بیس عجیب وغریب فوائد ہیں) شرح عقا کہ نئی وغیرہ، حمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تفقد مدوحداکق)

٢٦٥- شيخ شرف الدين يجيٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن مخلوف المناوي شافعيٌّ م ١٨٥ هـ

بڑے محدث تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں لکھا کہ وہ ہم رے شیخ تھے، شیخ ولی الدین عراتی سے فقہ، اصول اور حدیث کی تخصیل کی ، پھر درس وا فقاء میں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف میں سے شرح مختصر المز نی اور حاشیہ نو رالروض ومختصر الروض من الا نف لنسه یکی مشہور ومعروف ہیں۔ حمیم اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالۃ المنظرف وشذرات الذہب)

۲۲۷- حافظ تقى الدين بن فېد متو في ا ۸۷ ھ

بڑے محدث تھے، آپ نے حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ کا ذیل لکھا جولیظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ کے نام سے دمشق میں جھپ کر ش کتے ہوگیا ہے، آپ کے صاحبز اوے مجم الدین عمر بن فہد (م۸۸۵ھ) نے تذکرہ الحفاظ اور لحظ الحاظ دونوں کے اشخاص کو بجائے طبقات کے حروف بھی پر مرتب کر کے ایک نگ کتاب بنادی ہے اور نام تذکرہ الحفاظ بی رکھا۔

آپ کے علاوہ مینی وشقی (م ۱۵ ہے) نے بھی ذیل تذکرۃ الحفاظ الکھا اور علامہ سیوطی نے بھی طبقات الحفاظ کے نام سے ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ کی تنفیص کی جینی ، ابن فہداور سیوطی تینوں کے ندکورہ بالا ذیول مجموعہ ' تذکرہ الحفاظ کی تنفیص کی ، جینی ، ابن فہداور سیوطی تینوں کے ندکورہ بالا ذیول مجموعہ ' تذکرہ الحف ظ'کے نام سے محدث کور گنگ کے وقیلت کے ساتھ دمشق سے ایک ضخیم جلد میں شاکع ہو گئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ وعلم حدیث مولا نا نعمانی عفیضہم)

٢٧٧ - يشخ احمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن يجي سمني حقي م٢٨٥ ه

بڑے تبحر محدث وفقیہ ومفسر نتھ، پہلے اپنے والد ماجداور دادا کی طرح مالکی تتھ، پھر حنفی ہو گئے تتھ، حدیث ولی الدین عراقی ہے

حاصل کی ،تمام علوم وفنون جس اپ معاصرین سے فاکن ہوئے ، حافظ خاوی نے مدت تک آپ سے پڑھا ہے ، علامہ میوطی ہی آپ کے تلمیذ حدیث ہیں اور ایک جزوحدیث مسلسل بالخاق کی آپ سے روایت کر کے اس کی تخریخ ہی کہ ہاور بغیة الوعاق فی طبقات الخاق بس آپ کی انتہائی مدح وشاو کی ہے ، مثلاً لکھا کہ آپ علم تغییر کے دریائے محیط اور کشاف وقائن تھے ، حدیث کی روایت و درایت اور حل مشکلات و فتح مغلقات بیس نتبها آپ می مرجع ومعتمد تھے ، فقد بیس وو درجہ تھا کہ امام اعظم آپ کود کھتے تو انعام واکرام کرتے ، مکام بیں ایسے بلند پایہ کہ اشعری آپ کو ایپ پاس ، نتبها آپ می مرجع ومعتمد تھے ، فقد بیس وو درجہ تھا کہ امام اعظم آپ کود کھتے تو انعام واکرام کرتے ، مکام بیں ایسے بلند پایہ کہ اشعری آپ کو ایپ پاس ، نتبها آپ کی تصافیف ہیں ہیں : کمال الدرایہ شرح الوقایہ (جس سے آپ کے احادیث احکام سے متعلق غیر معمولی وسعت علم و تبحر کا انداز و ہوتا ہے ) شرح المغنی لا بن بشام ، حاشیہ شفاء شرح نظم الخبہ نی الحدیث ، ارفتی الما لک الادیۃ المناسک ، رحم مالاتہ قائی رحمۃ واسع ۔ (نقد مد، شفر دات ، موائنی)

۲۲۸ – المولى علا وَالدين علے بن محمود بن محمد بسطامی ہروی رازی حنفی م ۸۷۵ ھ

امام فخرالدین دازی شافع کی اولادی سے بڑے پایہ کے تفی عالم ہوئے ہیں، ابتداء عمر سے ی تصنیف کا شوق تھا، ای لئے مصنف ( حجوثے مصنف ) مشہور ہوئے ، اکا برعلاء سے تمام علوم وفنون میں کامل دستگاہ پائی، ہر روز ایک جز وتصنیف کر لیتے تھے، آپ کی مشہور تعمانیف میر جا لیمناف کی مشہور تھا نے میں اللہ میں اللہ بہشر کے مصنف کی مشہور تھے، اکا برعلاء سے تھے، آپ کی مشہور تھی اللہ بہشر کے مصنف کے مص

٢٦٩- حافظ حديث علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بغام صرى حنفي م ٩٨٨ هـ

ام عمر بحدث اعظم ، فقید کامل ، جامع علوم دفنون ، استحضار ندا جب بیل بے نظیر ہے ، مناظر واور اسکات نصم بیل ید طولی رکھتے ہے ، حفظ قرآن مجید و دیگر کتب علوم دفنون سے فارغ ہوکرا کا برعلاء و محدثین عمر سے پحیل ، آپ کے خاص اس تذویہ ہیں : حافظ بدرالدین بینی حنی ، حافظ ابن البہام حنی ، حافظ ابن البہام حنی ، مراح قاری البدایہ فنی ، عزبین عبدالسلام بغدادی حنی ، عبداللطیف کر مانی وغیر و ، گرسب سے دفی ، حافظ ابن البہام حنی ، حافظ ابن جم شافعی ، سراح قاری البدایہ فنی ، عزبین عبدالسلام بغدادی حنی ، عبداللطیف کر مانی وغیر و مشہور ہیں ، آپ زیادہ آپ حافظ ابن ہمام کی خدمت میں رہے اور زیادہ تو اور قدوحدیث بی میں آپ کی تالیف قید ہیں۔

کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں ، ورنہ یوں ستر سے زیادہ تو فقد وحدیث بی میں آپ کی تالیف قید ہیں۔

(۱) شرح مصانع المنة (۲) تخریج احادیث الافتیار (۳) رجال شرح معافی الآثار (۳) تخریج احادیث اصول المیز دوی (۵) تخریج احادیث الفرالا) تخریج الفات من تخاریج الاحیاء (۹) مدیة العادیث الفرائض (۲) تخویج شرح القدوری للاقطع (۷) شات الرجال (۳ مجلد) (۸) تخت العیاء بما فات من تخاریج الاحیاء (۹) مدیة الامی فی ما فات من تخریخ البدایة للریک (۱۷ کے آخریم الن احادیث کی بھی تخریج میچ سے بھی برحا ہوا تھا درایت تخریف المعرب الرامیت المعرب المرامیت المعرب المرامیت المعرب المحرب المعرب المحرب ال

علامہ برہان بقائی نے عنوان الزمان میں کتب مذکورہ بالا میں اکثر کا ذکر کیا ہے پھر لکھا کہ ان کے علاوہ بہت کی گرانقذر تالیفات ہیں جن میں سے اکثر اب تک ابتدائی مسودات اور یا دواشتوں کی صورت میں غیر مرتب موجود ہیں، یہ بھی لکھا کہ آپ نے ایسی عالی ہمتی سے علوم کی تحصیل میں جدوجہد کی کہ بہت ہی جلد آپ کا شہرہ ہو گیا اور جگہ جگہ آپ کے علم وضل کا چرچا پھیل گیا ہتی کہ آپ کے اساتذہ ومشائخ نے بھی آپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔

اس کونقل کرنے کے بعدصاحب شذرات نے اضافہ کیا کہ آپ ہے اس قدر کثیر تعداد میں علماء نے استفاد و علوم کیا کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا اور خلاصہ بیہ ہے کہ آپ حستات دہر میں ہے تھے۔رحمہم القد تعالی رحمۃ داسعۃ۔

افسوں ہے کہ ایسے ایسے بیل القدرمحد ثین احناف کا تذکرہ جاری موجودہ مطبوعہ کتب احناف میں بہت ہی مختصر ہے، بستان المحد ثین میں ہوت ہی خضر ہے، بستان المحد ثین قبل آن کو دیا ہے۔ فوا کہ بہیہ میں بطور تعلق بہت ہی میں ہوا کہ بہیہ میں بطور تعلق بہت ہی مختصر ذکر ہے اور ۲۲ – ۵ تصانیف ذکر کیس ، مؤلف حداکن حنفیہ نے حسب عادت کچے بہتر مواد جمع کردیا ہے پھر بھی اس سے زیادہ شذرات الذہب میں ایک صنبلی عالم نے لکھا ہے۔

اس سلسد پی مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ اگرتمام مطبوعہ ذخیرہ سے ہی محد ثین احناف کے حالات بھی کرلئے جا کیں تو ''طبقات حنفیہ' پی بہت انہی کتاب تیار ہوسکتی ہے، جوطبقات شافعیہ، مالکیہ وحنابلہ سے کسی طرح کم نہ ہوگی، اس بیں شک نہیں کہ بہت ہی ہوئی اہم علمی خدمت ہے '' تذکرہ محد ثین' چونکہ احناف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لئے اس پی سب ہی حضرات کا مختصر تعارف کرادیا مناسب ہوا، تاہم مید عابت بھی اس بیں طحوظ رہی ہے کہ محد ثین احناف کے تذکر سے چونکہ عربی واردو بیں اب تک کم سے کم آئے ہی، ان کو زیادہ سے نیادہ اجا کرکیا جائے تا کہ اس کی کا مساس بیجا کرایا زیادہ اجا کرکیا جائے تا کہ اس کی کی کسی قدر تلافی ہوجائے اور میر ہی واضح ہوجائے کہ لکھنے والوں کی دل تنگی نے ہی اس کی کا احساس بیجا کرایا

علامہ کتانی کی فہ کورہ بالا کتاب محدثین کی علی خدمات کے سرسری جائزہ کے لئے نہایت گرانقذر تالیف ہے، جس جس تقریباً بی جو شین کا ذکر آگیا ہے، گرافسوں ہے کہ اس جس محدثین احتاف کی بڑی کثر ت نظر انداز ہوگئ ہے اوران کی خدمات بھی، اس کتاب کو محترم مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی جی باہمت مصنف اگر پھر سے مرتب کریں اوراس کی کی تفافی کردیں تو اس کتاب کی افا ویت کوچار چاندلگ سکتے ہیں، وما تو فیقنا الا باللہ افغی الکریم، راقم الحروف کا خیال ہے کہ بیر خدمت ورحقیقت صرف حفیت کی خدمت نیس بلکہ مجموعی اعتبار سے پور نے فن حدیث بی کی خدمت ہوگی کہ قصر صدیث کے جو گوشے محدثین احتاف کے تذکروں سے خالی چھوڑ دیئے گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پر آبادہ ہو کہ کو میں استطعنا و ما تو فیقنا الا باللہ العلم العظم محدثین کرام کی ایک کائل وکمل تاریخ ساسنے ہوجائے گی۔ لانسوید الاصلاح ما استطعنا و ما تو فیقنا الا باللہ العلم العظم ۔

• ٢٢ص يشخ سمس الدين ابوعبد الله محمد بن محمد بن امير الحاج حلبي حفي م ٢٥٩ هـ

علاء حنفیہ بین ہے طلب کے جلیل القدر عالم مدیث ، تغییر وفقہ اور امام وقت علامہ ومصنف تھے، آپ کی تصانیف قاخرہ بہت مشہور بین ، مثلاً شرح التحریرلا بین البہام (اصول فقہ بیس مجلد) جوتخ تی احادیث، بیان طرق احادیث ومخرجین ہے بھری ہوئی بیں اور اس ہے آپ کے وسعت علم حدیث پر پوری روشن پڑتی ہے، آپ سے بڑے بروں نے علم حاصل کیا اور آپ کی شاگر دی پر فخر کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمہ واسعہ والرسالہ میں ۱۹ وشذرات میں ۱۳۲۸)

### ا ٢٧ - شيخ امين الدين يجي بن محمد اقصرائي حنفيَّ م ٩ ٨ ٨ هـ

بڑے جلیل القدری کم تنے، علامہ سیوطی کی حسن المی ضرہ میں ہے کہ آپ قاہرہ میں اپنے زمانہ کے الحنفیہ تنے، ولا دت ۹۰ سے کے کہ یعد ہوئی اور ریاست مذہب دنفی آپ کے زمانہ میں آپ ہی پر نتہی ہوئی ، رحمہم القدتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات ص ۱۳۲۸ جے )

#### ۲۷۲ - شیخ محی الدین ابوعبدالله محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود رومی برخمی حنفی م ۸۷۹ ه

یوے محدث، مفسر بنوی افعوی واویب اور نہ بیت واسع العلم سے کافید سے براشغف تھا، اس لئے کا فیجی مشہور ہوگئے سے ، علا مہ سیوطی نے آپ کو یغیة الوعاق بیل شیخن العلا مہ اس ذالاسا تذویکھ، کبار علاء ومشائے سے علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل کئے ، علوم حدیث پر بھی بردی نظرتھی ، مشتخلین حدیث سے برد اتعلق ومحبت رکھتے تھے، اہل بدعت سے بحث تنظر تھے، بردے عابد زاہد تھے فن حدیث بیں ، المختصر فے علوم الحدیث اورتفسیر میں المختصر فی علوم النفسیر کھی مسائل نحویش برد اکھی ، شرح تو اعدالاع اب اورشرح کھتی الشبادة مختصر مگر بہت نافع وگر انقذر تالیف ت کیس ، ایک روز اپنے بردے تلافدہ سے زیرتائم کا اعراب بوچھ بیٹھے اور پھر سالا بحثیس اس بارے میں کھوائی۔ رحمیم القدتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۱۳۲۷ جے)

٣٧١- شيخ سيف الدين محد بن محمد بن عمر قطلو بغابكتمري قامري حنفي م ٨٨١ه

بڑے محدث، مفسر وفقیہ تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضر ہ وطبقات الحاق ش آپ کوشیختا الا م م العلامة سیف الدین حفی نے لکھا، آپ کے شیخ واستاذ ابن ہم منے آپ کو محق الدیار المصریکھا اور سالک طریق سلف، عابد، صاحب خیر اور اہل و نیا ہے چنفر کہا، ہمیشہ درس علوم کا مشغلہ رکھتے تھے، نتو کی ہے احتر از کرتے ، جامعہ منصور یہ وغیرہ میں تفسیر وفقہ کا درس دیا ہے، مدرسۃ العینی میں درس حدیث کے لئے آپ ہے بہت اصرار کیا گیا، مگر معذرت کی ، نوضیح ابن ہشام برآپ کا بڑا طویل حاشیہ ہے جو بہت زیادہ فوائد علمیہ پر مشتمل ہے، شیخ ابن ہمام جج کو گئے تو اپنی جگر معذرت کی ، نوضیح ابن ہمام جج کو گئے تو اپنی جگر معذرت کی ، نوضیح ابن ہمام برآپ کا بڑا طویل حاشیہ ہے جو بہت زیادہ فوائد علمیہ پر مشتمل ہے، شیخ ابن ہمام جج کو گئے تو اپنی جگر معذرت کی ، نوشیح ابن ہمام برآپ کا بڑا طویل حاشیہ ہے جو بہت زیادہ فوائد علمیہ پر مشتمل ہے، شیخ ابن ہمام جج کو گئے تو گئی جگر مشخیۃ الشیخ نیہ مشغین کیا تھا۔ رحمیم القدت کی رحمیۃ واسعۃ۔ (شدرات الذہب ص ۲۳۳۲ ج)

## م ۲۷- شیخ عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن بن عمرالعقبلی حلبی معروف ابن العدیم حنفی ، ولادت ۸۸۱ همتو فی ۸۸۲ ه

ولادت قاہرہ میں ہوئی، آپ کا سب خاندان علم وضل کا گہوارہ ہے اورسلسائر نسب ابوجراوہ خاوم خاص حضرت علی سے ماتا ہے، آپ کے اجداد میں سے شخ ہیبت اللہ بن احمد نے اس خاندان ہیں سب سے پہلے تضاء کا منصب سنجالا، بن ہے عالم ومحدث تھے جنہوں نے ''الخلاف بین ابی حدیقة وصاحبی' جیسی اہم گرانفدر کتاب کھی، پھر کمال الدین ابن العدیم (م ۱۹۲۰ ھ) اپنے وقت کے امام ورئیس انحفیہ علامہ محدث ومورخ اعظم ہوئے، جنہوں نے بغیة الطلب فی تاریخ حلب تمیں جلدوں میں کھی، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرافقدر تالیفات کیس، لکھی، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرافقدر تالیفات کیس، لکھا ہے کہ اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے عدیم النظیر تھے، پھر مجد دالدین عبدالرحمن (م ۱۷۲ ھ) بھی بن سے عام و محدث عارف مذہب ہوئے، آپ نے جامع ھی کم میں خطبہ دیاا ورظا ہم رہ میں ورئ علوم دیا۔

ان کے بعد احمد بن ابراہیم بھی بڑے محدث ہوئے ، جن ہے ۸۳۵ھ میں حافظ ابن تجرنے حدیث پڑھی ہے ، درمیان میں اور بھی جتنے آپ کے سلسلے کے آباؤا جدادگر رہے وہ سب علماء ذوی القدر اور قاضی القصّاق حسب ہوئے ، آپ بھی امام وقت وعلامہ روز گارمحدث تبحرو فقیہ جیر ہوئے ، حافظ عراقی ، ہر مادی اور ابن جزری ایسے اکا ہرمحدثین نے آپ کوحدیث پڑھائی اور حدیث وفقہ ش کُع کرنے کی اج زت وسند دى، آپ کواپنے پر دا داکے شکل ہونے کی وجہ ہے'' ابن عدیم'' کہا جا تا تھا۔ رحمہم الند تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ( فوائد بہیرص ۱۳۵۷ اشتذرات وحداکق )

۵ ۲۷-المؤلى محمد بن قطب الدين از نقى حنفي م ۸۸۵ ه

امام عصر، عالم باعمل، جامع علوم نقلیه ، وعقلیه ، مولی فناری کے تنمیذ خاص تھے، برعلم وفن میں ماہر و کامل ہوئے ،اپنے سب اقر ان پر فوقیت لے گئے ،مسلک تصوف میں بھی با کمال ہوئے ، شریعت وطریقت وحقیقت کوجمع کیاا ورمفیّاح الغیب صدرالدین قونوی کی اعلی درجہ کی شرح لکھی نیز خصوص صدرقونوی کی بھی شرح کی ۔ رحمہم اللہ تع لی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب سے ۳۴۳ ج)

۲۷۷-مولی خسر ومحدین قراموز رومی حنفی م ۸۸۵ ھ

امام وقت، علامہ زمال، صاحب تصانف، محدث وفقیہ واصولی بتھ، آپ کے والد ماجدامراء و دولت سے بتھا ورنومسلم بتھ، آپ نے اکا برعاماء عمر سے علوم کی تخصیل و تحیل کی، مطول پر حواثی لکھے اور مدرسہ شاہ ملک مدنیہ اور ندیش مدرس ہوئے پھر مدرسہ حلبیہ بیس مدرس ہوئے اور سلطان محد خان و وبارہ تخت سلطنت پر جیٹھے تو آپ کی تخواہ روز ندا یک سودرہم کر دی تھی، پھر قسطنطنیہ فتح ہوا تو آپ کو وہاں کا قاضی بھی بنادیا گیا اور جامع ایا صوفیا بیس بھی درس علوم دینے گئے۔

معمولی سادہ لباس پہنتے تھے، چھوٹا تل مہ باندھتے تھے، بہت ہی متواضع متکسر المز اج تھے، لا تعداد خدام وغلام تھے، گراپنا کام خود کرتے تھے اور نہایت خوش اخلاق، ملنس دہتے، سلطان محمد آپ کی بڑی عزت کرتا تھ اور آپ پرافخر کرتا اور اپنے وزراء سے کہا کرتا تھا کہ یہاس زمانہ کے ابو حذیفہ ہیں۔

باوجود قض ءا فمآء تدریس کے مشاغل مہمہ کے روزانہ روورق کتب سف سے نہایت خوش خط نقل کیا کرتے تھے، آپ کی تصانیف سے بیں ،حواثی معطول ،حواثی تلویج ،حواثی تغییر بیضاوی ، مرقاۃ الوصول فی علم الماصول ،شرح مرقاۃ ندکور ،الدرروالغرر وغیرہ ،رمہم اللہ تعالیٰ رحمة ولمعة ۔ (شذرات مس ۳۴۴ ج ۷)

٢٧٤- ينتخ عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن امين الدين حنفي م ٨٨٥ ه

ا بن فرشته اورا بن ملک کے نام سے بڑے عالم و فاضل محدث گزرے ہیں ، دقائق ومشکلات کوطل کرنے ہیں ماہر کامل تھے ، بہت مفید علمی تضانیف کیس ، مثلاً حدیث میں مبارق الا زہار ، شرح مثارق الانوار ، اصول فقہ ہیں شرح منار ، فقہ ہیں شرح مجمع البحرین وشرح وقابیا ور ایک رسمالہ علم تضوف ہیں۔ حمہم القدت کی رحمہ واسعۃ۔ (شذرات وحدائق حنفیہ )

٨٧٨- الموالي شمس الدين احمد بن موكي الشهير " بالخيالي" حفي م ٨٨٨ ه

بڑے محقق مدقق عالم، جامع معقول ومنقول تھے، درس و تالیف آپ کے بہترین مشاغل تھے، شرح عقا کد پر آپ کے حواثی نہیت مشہور و مقبول و متداول ہوئے، اس میں بعض مضامین ایسے دقیق و دشوار ہیں کہ بڑے بڑے فضلاء ان کوحل کرنے سے عاجز ہوتے ہیں لیکن حضرت مولا نا عبدالحکیم صاحب سیالکو ٹی نے ان کا بھی بہترین حل کر دیا ہے۔

اوائل شرح تجرید پربھی حواشی لکھے ،صرف ۳۳ سال عمر ہوئی ، بڑے بڑے نایا ، نے آپ کی شاگر دی کی ، بڑے عابدوز اہد تھے ،صوفید کے طریقہ پر ذکر واذ کار میں بھی مشغول ہوتے تھے ، دن رات میں صرف ایک وفعہ کھانا کھ تے تھے ،علامہ ابن تما دخبل نے آپ کوامام علامہ کھھ ،رحمہم اللہ تعالیٰ رحمہ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۳۳۳ وحدائق حنفیہ)

#### ٢٧٩- يشخ سمس الدين احمد بن اساعيل بن محمد كوراني حنفي م ١٩٩٣ ه

مولی فاضل کے نام محدث کبیر مشہور تھے، اپنے زمانہ کے اکابر علاء کے علوم کی تحصیل و تحکیل کر کے ریگا نہ روزگار ہوئے، شہر بروسامیں مدرسہ مراد خان عازی میں درس علوم دیا، مجر منصب قضاء واقناء پر بھی فائز ہوئے، ۸۷۷ ھ میں آپ نے ایک تفییر ''غایۃ الا مانی فی تفییر الکلام الربانی'' کھی جس میں زخشری اور بیضاوی پر اکثر جگہ مواخذات کئے، مجر ۲۵۷ ھ میں شہراور نہ میں تحصیح بخاری کی شرح الکوثر الجاری علی ریاض البخاری'' لکھی اس میں اکثر مواضع میں کر مانی اور حافظ ابن حجر پر اعتر اضات کئے، بڑے عابد، زاہد، شب زندہ دار تھے، نقل ہے کہ رات کو ، بالکل نہ ہوتے تھے اور روزاندا یک ختم قرآن مجید ہر شب میں کرتے تھے۔ رحمہم القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ)

• ۲۸ - بینخ شهاب الدین العباس احمد بن احمد بن محمد بن عیسیٰ زروق فارس ۱۹۳۸ هه

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث اور متاخرین صوفیہ کرام کے ان کے مختقین میں سے ہیں جنہوں نے حقیقت وٹر بعث کوجمع کیا ہے، شخ شہاب الدین قسطلانی وغیرہ آپ کے تلافہ میں ہیں، آپ کی تصانیف سے حاشیہ بخاری، شرح قرطبیہ، شرح اساء حسنی، قواعد التصوف (قواعد الطربقة فی الجمع بین الشریعة والحقیقة کشف الظنون، حوادث الوقت وغیرہ ہیں۔ رحمہم اللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثین)

١٨١- حافظ الوالخيرشمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن ابي بكر السخاوي شافعيٌّ م١٠٩ هدولا دت ١٨١ه

مشہور ومعروف محدث علام تھے، ابتداء عمر میں حفاظ قرآن مجید کے بعد بہت سے علوم وفنون کی کتابیں یاد کیں، دوسرے علوم کے ساتھ صدیث، فقہ، قرأت تاریخ وعربیت میں ممتاز مقام حاصل کیا، چارسو سے زیادہ کبار سے اخذ علوم کیا، حافظ این حجر کے مخصوص تلا غذہ و اصحاب میں سے بتھے، تی بخاری کو ۱۲ علماء سے روایت کرتے تھے، تخصیل علم کے لئے دور دراز بلاد وامصار کے سفر کئے، آپ ہے اور رسول اکرم علیکے کے درمیان روایت حدیث کے صرف دی واسطے ہیں۔

کئی ہار جے کے لئے حاضر ہوئے ، اور جے • ۸۵ھ کے بعد ایک عرصہ کے لئے مجاورت مکہ معظمہ اختیار فر مائی اور وہال بھی درس میں مشخول ہوئے کچر ۸۵ھ میں جے کیا اور دوسال مکہ مظعمہ میں اور تین ماہ نہ یہ طلبہ میں اقامت کی ، پھر ۸۹۴ھ میں جے کیا اور دوسال رہے کچر ۹۲ھ میں جوئے اور درمیان ۹۸ھ کے کیا اور درمیان ۹۸ھ کے اور درمیان ۹۸ھ کے تیام فر ماکر نہ یہ طلبہ پہنچے وہاں چند ماہ اور دمضان گزار کر مکہ معظمہ واپس ہوئے اور ایک ہوئے اور میں ہوئے اور درمیان ۹۸ھ کے اور درمیان کے دور کے دائر دائر ملہ معظمہ واپس ہوئے اور میں ہوئے اور درمیان معلم ہو) علاء کا حرین سے تعلق اور وہاں کے قیام کا طور وظریق معلوم ہو)

آپ سے غیر محصور علماء نے تحصیل علوم کی ، آپ کی تصانف اعلی درجہ کی تحقیقاتی اور نہایت مفید ہیں ، پھرسب سے ہڑئی بات بیہ کہ آپ کے اندر فد ہمی تعصب نہیں تھا ، طبعیت نہایت ہی انصاف پندتھی ، اس لئے اپنے شخ اعظم حافظ این جمر تک کے تعصب کو بھی ہر داشت نہ کر سکے اور صراحت سے فرما گئے کہ کہ ہمارے شخ نے حنفیہ کے ساتھ تعصب و تنگ نظری کا معاملہ کیا ہے جس کا ذکر حافظ این جمر کے حالات ہیں پہلے ہو چکا ہے ، آپ کی مشہور تصانیف ریہ ہیں: فتح المغیب بشرح الفیۃ الحدیث (جو بہترین جامع تحقیقی تصنیف ہے ) الصوء الملامع لاہل القرن الباسع (۲ جلد ) اس ہیں آپ نے خود اپنا تذکرہ بھی حسب عادت محدثین کیا ہے ، المقاصد الحدة فی الا حادیث الجاریۃ علی لائٹ (جوعلامہ سیوطی کی الجوام المنشر ہے نے نووا پنا تذکرہ بھی حسب عادت محدثین کیا ہے ، المقاصد الحدة فی الا حادیث الجاریۃ علی لائٹ (جوعلامہ سیوطی کی الجوام المنشر ہے نے ناوہ جامع واتقن ہے ) • االقول البدلیج فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیح ، الاعلان بالتو بخ علی من ذم علم التوری فی فتم المجوری کی المیا تالیف المنظر ہے ۔ الباری الحق کی فتم المجوری کی الجامع وغیرہ ۔

علم جرح وتعدیل میں بھی بڑے عالم و فاصل تھے جی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حافظ ذہبی کے بعدان کے طرز وطریق پر چلنے والے صرف آپ ہی ہوئے ہیں۔رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۱۵ ج ۸)

٢٨٢- الشيخ العالم المحدث راج بن داؤ دبن محر حقي م ٩٠١ ص

صوبہ مجرات کے بڑے عالم وتحدث تنے، اکا برعلاء سے تحصیل کی اور ترجن جاکر وہاں کے تحدیثین سے بھی استفادہ کیا، حافظ سخاوی نے الضوء اللا مع جس آپ کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ مجھ سے بھی شرح الفیۃ الحدیث پڑھی ہے اور جس نے ان کوا جازت روایت حدیث لکھ کر دی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزمۃ الخواطرص ۱۱۱)

# ٣٨٧- حافظ جلال الدين ابوالفضل عبدالرحمن بن محمد بن الشيخ جمام الدين سيوطي شافعيٌّ

م ١١١ صولادت ٨٨٥

مشہور مند محقق، محدث علام مدقق، صاحب مولفات فا كقة نافعہ تھے، پانچ سال کچھ ماہ كے تھے كہ سائيہ پدرى سے محروم ہوگئے، حسب وصیت والد ماجد چند ہزرگوں كى سرپستى ہيں آئے جن ہيں سے شيخ كمال بن البهام حنق بھى تھے، انہوں نے آپ كا وظيفہ شيخو نيہ سے كراد يا اور آپ كى طرف پورى توجه كى ، هسال كى عمر ميں حفظ قر آن مجيد سے فارغ ہو كرفنون كى كما بيں حفظ كيس، شيخ مشس سيرا مى اور شيخ مشس مرز بانى حنق سے بہت كى دركى وغير دركى كما بيں پڑھيس، علامہ بلتھنى ، علامہ شرف المنا درى اور محقق الديار المصر بيسيف الدين محمد بن محمد خنى غلامہ شمنى وعلامہ كا فينى كے حلقہ بائے درس سے بھى مدتوں استفادہ كيا۔

غرض پوری طرح مخصیل و تکیل کے بعد درس تالیف میں مشغول ہوئے اور بہترین مفید تالیفات کیں جن شاریا نچے سوے اوپر کیا گیا ہے، نہایت سر لیج النّالیف تھےا پنے زمانہ میں علم حدیث کے سب ہے بڑے عالم تھے،خود فر مایا کہ'' جمھے دولا کھا حادیث یاد ہیں اورا گراس ہے زیادہ جمھے پائیس توان کو بھی یاد کرتا ، شایداس وقت اس ہے زیادہ دنیا ہیں موجود نہیں ہیں''۔

پالیس سال کی عمر موکرترک و تجریدا ختیار کی ، ایک طرف گوشد شین موکر در آن وافقاء بھی چھوڑ کر صرف عبادت و تالیف کاشخل رکھا،
تمام دیجوی تعلقات ختم کرویئے تھے، امراء واغنیاء آپ کی زیارت کے لئے آتے اور ہدایا واموال پیش کرتے ، محر آپ کسی کا جدیہ تجول نہ
کرتے تھے، سلطان غوری نے ایک خسی غلام اور ایک ہزارا شرفی بھیجی تو اشرفیاں واپس کردی اور غلام کو آزاد کر کے جمرہ نبویہ (علی صاحبہا الف
الف سلام و تحییہ ) کا خادم ہنا دیا، سلطان کے قاصد ہے کہا گرآئ ندہ کوئی ہدیدہ ارب پاس ندآئے خدانے ہمیں ان ہدایا و تحا کف د نیا ہے ستغنی
کردیا ہے، باوشاہ نے کئی بار ملاقات کے لئے بلایا، محر آپ نہ گئے، کئی بار حضور اکرم علی ہے کہ و وسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور
اکرم علی ہے نے آپ کویا شخ النہ، یا شخ الحدیث کہ کر خطاب فر مایا۔

شیخ عبدالقادر شاذلی نے آپ سے یقظ ش بھی زیارت کا واقعہ اورائ طرح خطاب فرمانانقل کیا ہے اس میں بیبھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی نے ایش اہل جنت سے ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا، کیا بغیر کسی عمّاب کے؟ ارشاد فرمایا تہمارے لئے یہ بھی سی ؟ شاذلی نے دریافت کیا کہ تنی ہارآپ کو حضورا کرم علی ہے گئی کی زیارت مبار کہ بیداری میں ہوئی ہے؟ فرمایا سرت سے زیادہ مرتبہ آپ کے خادم خاص محمد بن علی حباک سے بیدواقعہ بھی نقل ہوا ہے کہا یک روز قبلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس از کو افشانہ کروتو آج عصر کی نماز مکہ میں پڑھوا دوں؟ عرض کیا ضرور! فرمایا آ تکھیں بند کرلو! اور ہاتھ پکڑ کر تقریباً ۱۸ قدم چل کر فرمایا اب

آئکھیں کھول دوتو ہم باب معلاۃ پر تھے، حرم پہنچ کرطواف کی، زمزم بیا، فرمایا کے اس سے پھی تجب مت کرد کہ ہمارے لئے طی ارش ہوا بلکہ
زیادہ تبجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت سے مجاورین حرم ہی رے متعارف یہاں موجود ہیں، گربمیں نہ بہچان سکے، بھر فرمایا، اگرتم چا ہوتو ساتھ
چلویا جا جیوں کے ساتھ آ جا نا، عرض کیا سرتھ چلوں گا، باب معلاۃ تک گئے، بھر فرمایا آئکھیں بند کر لواور مجھے صرف سات قدم دوڑ ایا، آئکھیں
کھولیں تو مصر میں تھے، آ ہے کے مناقب، کرامات اور شمحے ہیں گوئیاں بکٹرت ہیں، گرسب سے بڑی کرامت آ ہی تالیفات ہیں جواکٹر
مشہور ومعروف ہیں، بستان الحمد ثین میں آ ہے کی مسلسلات عنور کی کا الرسالة المسلم فریس جیاد المسلسلات اور مسلسلات کبری کا ذکر ہے
جس میں ۸۵ صدیت ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ وجھلنا میں ومن معد فی جنات النجم (شذرات الذہب ص ۵۱ ع ۸۷)

۲۸۴-السيدالشريف نورالدين ابوالحن على بن عبدالله بن احمر سمهو دى شافعي م اا ۹ ص

برا محدث، عالم ومورخ تنهيء آپ كي" الوف بما يجب كنفر ة المصطفى اوروفاء الوقاء با خبار دارالمصطفى " وغيره نهايت قابل قدرعمى ، تاريخي تاليقات بين \_رحمه الله رحمة واسعة (الرساله ١٦٣٣)

١٨٥- ينيخ عبدالبربن محد بن محتب الدين محد بن محد بن محد بن محمود ابوالبركات مصرى حنفي م ٩٢١ ه

خاندانی لقب ابن شحنه اصل وطن حلب تھا، مجرقاہرہ مصر کی سکونت اختیار کی ،اکابرمحد ثین سے حدیث حاصل کی ،علامہ ذین الدین قاسم بن قطلو بخاحنفی کی بھی شادگردی کی اورمحدث کامل ،فقیہ فاصل ، جامع معقول ومنقول ہوئے ،آپ کی تصانیف میں سے شرح منظومہ ًا بن و بہان اورالز خائز الاشر فیے فی الالغہ زالحنفیہ زیادہ مشہور ہیں۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ (حداکق حنفیہ)

٢٨٢ - شيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن ابي بكرقسطلاني مصري شافعي م ٩٢٣ ه

محدث كبيراورواعظ بے نظير بتے، آپ ك تصنيف جي سے ارشاد السارى الى شرح ابنجارى كى بڑى شہرت ہوئى جوحقيقت جين عمدة القارى اور فتح البارى كا خلاصہ ہے اور وہ قسطل نى كے نام ہے بھى معروف ہے، حافظ تخاوى اور شخ الاسلام ذكريا انصارى وغيرہ آپ كے اسما تذہ جيں ہيں، دوسرى تصانيف بيہ جيں الاسماعد نى مختصر الارشاد (شرح ندكوركا خلاصہ) شرح الشاطعيد، المواہب اللد نيه بالمح الحمد بير جس كى مشہور شرح علامه زرقانى نے محلّد كبير بيل كى ہے، لطائف الاشارات فى عشرات القراءات، الروض الزاہروغيرہ، رحمہ القد تعالى رحمة واسعة (بستان المحد شين)

٢٨٧- ينتخ صفى الدين خزرجيٌّ متو في بعد ٩٢٣ ه

مشہور محدثین میں سے ہیں ،آپ نے حافظ ذہبی کی تذہیب تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا ، جو درحقیقت نہ صرف اس کے بلکہ تہذیب الکمال مزی شافعی اور الکمال فی اساء الرجال مقدی صنبی کے بھی مطالب کا بہترین خلاصہ ہے ،اس لئے آپ کا خلاصہ نہایت مقبول ومرجع میں ء ہواہے ، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

۲۸۸ – محدث مير جمال الدين عطاء الله ين عقليم ۹۳۰ ه

جائع علوم نقلیہ وعقلیہ ،خصوصاً علم حدیث وسیر بیس بے مثال تھے، صاحب روضۃ الصفاء نے آپ کے مناقب لکھے ہیں، ایک زمانہ تک مدرسہ سلطانیہ بیس درس علوم دیا اور ہفتہ بیس ایک بار جامع مسجد وارالسلطنت ہرات بیس وعظ فرماتے تھے، آپ کی تصانیف بیس سے روضۃ الاحباب فی سیرۃ النبی و آلال والاصحاب نہایت عمد ومعتبر اورمشہور لا ٹانی کتاب ہے جس کے بارے بیس شاہ عبد العزیز صاحب محدث د ہلوی نے'' عجالہ نافعہ' میں تحریر فر مایا کہ اگر کوئی سیجے نسخہ روضۃ الاحباب میر جمال الدین محدث سینی کا دستیاب ہوجائے تو تمام تصانیف سے بہتر ہے جوسیر میں تصنیف ہوئی ہیں ۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ (حداکق حنیہ )

٢٨٩- شيخ ليعقوب بن سيدعلي حنفي م ١٣١ ه

ا ہے زمانہ کے فاضل اجل اور فائق اقران تھے، مدت تک بروسا، اور نہ اور قطنطنیہ بین درس علوم دیا، کتاب شرعة الاسلام کی نہایت محققانہ عمد وشرح '' مقاتیج انبیان' کھی جس بیں فوائد تا درہ لطا کف عجیبہ اور مسائل فقہیہ مع دلائل حدیثیہ جمع کئے، گلستان کی شرح بھی عربی میں لکھی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة وائسعة (حدائق)

۲۹۰ - شيخ يا شاجلبي بكاتي حنفيٌّم ۲۹۹ ه

مولی مؤیدزادہ کے موالی میں سے تھے ،علم کی طرف توجہ کی اور یہاں تک ترقی کی کہ دارا کدیث مدید منورہ میں دیں دیا، برے فاضل اور طیم وکریم تھے ،ترکی میں اشعار لکھتے تھے ،رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب س۲۳۲ج ۸)

٢٩١- المولى الشهير بامير حسن احد حفي م ٩٣٠ ه

فاضل محدث تھے، آپ بھی موالی روم میں سے تھے، علم کی طرف متوجہ ہوئے، خاص القیاز حاصل کیا، تدریسی لائن میں ترقی کرکے دارالحدیث اور نمیں مورے اور ہمیش علم سے خل رکھا، متعدد تصانیف بھی کیس۔رحمہ القد تعالیٰ دحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص۲۳۲ج ۸)

۲۹۲-مولی محمرشاه بن المولی الحاج حسن الرومی حنفی م ۹۳۹ ه

فاضل محدث بظم ونٹر عربی کے ماہر تنے ، قسطنطنیہ کے متعدد بڑے مداری میں دری عوم دیا ، ٹلا ثیات بخاری وقد وری کی شرح لکھیں ، تمام اوقات علم میں مشخول رہ کرگز ارے ، رحمہ القد تعالی رحمہ: واسعة: (شذرات ص۲۳۳ ج۸)

٣٩٣- شيخ شمس الدين احمد بن سليمان رومي (ابن كمال ياشا) حفي م ٩٩٠ ه

محدث کبیر، علامہ ذبال ، محقق شہیر صاحب تغییر و تصانف کیڑرہ ، موالی روم سے تھے، آپکے دادا امراء دولت عثمانہ ہیں ہے تھے، لیک آپ نے علی مٹ غل سے دلچیں لی جس کی وجہ خود بیان کی کہ' ایک دفعہ سلطان بایز ید خان کے در بار بس تھے، وزیر در بار ابراہیم پاشا موجود سے اور ایک امیر کبیرا حمد بک وربار بیل آئے ہوئے تھے، جن سے بڑا اس وقت کوئی امیر با حشیت نہ تھا، ای اثناء بیل ایک عالم معمولی وضع لباس بیل آئے اور امیر فدکور ہے بھی او پر کی مند پر بیٹھے، جھے جیرے ہوئی کدا لیے معمولی آدمی کو آئی عزت کیے بیلی، اپنے ایک رفیل سے پوچھا کہ بیکون بیل ؟ کہ کدا تھے امل مدرس بیل مول لطفی ، بیل نے کہ کدان کاروزید کیا ہے ، کہا ۱۰ در اور اجس طرح آئی کل ما ہوار تخواہ ہوئی ہے، کہا ۱۰ در اور اجس طرح آئی کل ما ہوار تخواہ ہوئی ہے، کہا ۱۰ در اور ایس کے اور ایس مول طفی ، بیلی اور خواب ما حب اوروزیر در بار بھی اس نے کہا کداس قدر محمولی مرتب کا آدمی اسے بڑھے جاتے تو بیٹو اب صاحب اوروزیر در بار بھی اس بات کونا لین مذکر سے نہیں گئی سک کے عالی مرتبہ پرتو بس کسی اس بات کونا لین مدکر سے ماری کم رفید کی صدے بیلی کی خدے بیلی اور تھیل کی اس سے کہا کہ اس بیلی کو اس میں در کیا طور کی جاتے ، بیلی اور تھیل کی حدے بیلی اور تھیل کی طرف توجہ کرنی جائے ، بیلی ان بیلی خدے سلطان بایزید خان اور نہ بیلی کھیل گئیں '۔

مرح بھی نہیں بی کی سلم اس کے علم بیلی کی طرف توجہ کرنی جائے ، میلی ان بیلی خدے سلطان بایزید خان اور نہیں بھی حدیل ہوئی ۔ بھر سلمان بایزید خان اور نہ بھی بھی حدیل ہوئی ۔ بھر سلمان بایزید خان اور نہ بھر بھی حدیل ہوئے ، بھر سلمان بایزید خان اور نہ جی بھی حدیل ہوئے ، بھر سلمان بایزید خان اور نہ جس بھی حدیل ہوئی ۔ بھر

وہاں کے قاضی ہوگئے، پھراورنہ کے دارالحدیث کے شخ ہے اور بطور پنٹن ایک سوورم عمانی روزانہ طئے گئے، پھر تسطنطنیہ کے آخروت تک مفتی رہے، شقا کُل میں ہے کہ بڑے جید عالم سے، سارے اوقات علمی مشغلہ میں صرف کرتے، دن رات مطالعہ کرتے اور حاصل مطالعہ کو قلم بند کرتے سے، ان کا قلم کی بھی وقت لکھنے ہے نہیں تھکنا تھا، بہترین تصانف مباحث مہمہ اور علوم عامضہ پر چھوڑ گئے ہیں، تین سوکے قریب کتا ہیں تعصیں، ایک تغییر نہا ہے، اعلیٰ کھی جس سے صاحب تغییر مشہور ہوئے، سیح بخاری پر تعلیقات تعیس، تغییر کشاف و بیضا وی پر حواشی تحریر فرمائے، سور و ملک کی تغییر نہاں، فرائنس، علم کلام، تحریر فرمائے، سور و ملک کی تغییر قاری ہیں بھی تحواجہ زادہ کی تبافت الفلاسفہ پر بھی حواشی لکھے، ای طرح معانی، بیان، فرائنس، علم کلام، تاریخ وغیرہ میں بہت می مفید کتا ہیں تصنیف کیں، بلکہ طبقات تھی ہیں ہے کہ ہوئن میں ضرور پکھ لکھا ہے، تمام علماء وا کا ہرنے آپ کا محداللہ تعالی و فضل و تعوق تنظیم کیا ہے اور علامہ کفوی نے آپ کو اصحاب تر جے ہیں شار کیا ہے، آپ فصاحت و بلاغت ہیں بھی ہے دحہ اللہ تعالی دھند (شذرات الذہب میں محمد کے دھند)

۲۹۴-شيخ اساعيل شرواني حنفيٌ م ۹۴۴ ه

امام عصر، علامہ محقق مدقق ، صالح زاہد، عارف باللہ تنے، علوم کی تخصیل و تکیل اکا برعلاء عصر شیخ جلال الدین دوائی وغیرہ سے کی شقائق میں ہے کہ بڑے باد قار، بارعب، عزلت نشین بزرگ تنے، علوم خلا ہرو میں بھی آپ وفضل عظیم حاصل تفا آبغیبر بینیاوی کا حاشیہ لکھااور مکہ معظمہ کی سکونت اختیار کرلی تھی و ہیں آپ تغییر بینیاوی اور بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص ۱۳۷۷ج ۸)

٢٩٥- يشخ سمس الدين محد بن يوسف بن على بن يوسف الشامي دشقي صالحي شافعي م٩٣٢ ه

بڑے محدث جلیل تھے، آپ کی اسر ہ نبویہ بہت مشہور ہے، جس کو بزار کتابوں کی عدو سے لکھا ہے، بمیشہ تجرد ہیں بسر کی، مہمانوں کے خود کھانا پکاتے تھے، علامہ شعرائی نے ذیل طبقات میں آپ کا مفصل تذکرہ لکھا، آپ کی دوسری تصانیف قیمہ یہ جیں: (۲) عقو دالجمان فے منا قب العمان یہ امام عظم کے منا قب میں نہایت جامع و مفصل کتاب ہے، علامہ بلی کے سیر ہ العمان کا عام ما خذبھی بھی ہے، اس میں آپ نے حدیث لمو گئا، اللہ المعلم باللو یالتنا و له ناس من ابناء فار مس کا مصدات خاص امام ابوطنیفہ کو قرار دیا ہے جس طرح علامہ سیوطی نے بھی کیا ہے (۳) رواین الی شعبہ میں مستقل تالیف شروع کی تھی جو سیر ہ شامیہ نہ کورہ کے غیر معمولی انہا کی وجہ ہے تا کہ کس میں آپ نے محدث این الی شعبہ کے ان احمر اضات کے جواب لکھے تھے جو انہوں نے امام صاحب پر وارد کئے تھے (۳) الفوائد المجموعی انہاں اللہ المعادی یہ دائیں الفوائد المجموعی اللبس فی رداشتس بیان لااحاد یہ الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للفات القرآن العزیز (۲) مرشدالسا لک الی الفینیة ابن ما لک (۷) کشف اللبس فی رداشتس بیان لااحاد یہ المعارف معرفة الصحابہ وغیرہ وردمہ القدت فی رحمۃ واسعة (الرسالة المعطر فی وشذرات الذہب ص ۲۵ ح۸)

٢٩٧- شيخ محى الدين محمر بن بهاؤالدين بن بطف الله الصوفي حنفي م٩٥٢ ه

ا مام، علامہ ، محقق ، محدث صوفی تنے ، مولی مصلح الدین قسطلانی وغیرہ ہے علوم کی تخصیل کی ، بڑے عالم علوم شرعیہ ، ماہر علوم عقلیہ ، عارف تغییر وحدیث ، زاہد ، ورع اور جامع شریعت وحقیقت ننے ، تصانیف بیہ ہیں : شرح اساء سنی تغییر قرآن مجید ، شرح فقدا کبر (جس ہیں آپ نے مسائل کلام وتصوف کوجع کیا ) رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص۲۹۳ج ۸)

۲۹۷ - بینخ شهاب الدین احمد بن محمد بن ابرا جیم بن محمد انطا کی حلبی حقی م ۹۵۳ ه امام،علامه، محدث، حلب جامع الغردی بس درس حدیث و دیگر علوم عربی ترکی زبان بس دیتے تھے، منک لطیف تالیف کی میشخ شهاب الدین قسطلانی وغیرہ کے تلاندہ حدیث میں ہیں، زہدوصلاح میں بےنظیر تھے، رحمہ ابتد تعالی۔ (شذرات الذہب)

## ۲۹۸-مندالشام حافظ مس الدين محمد بن على معروف به ابن طولون دمشقى صالحي حفيٌّ م ۹۵۳ ه

بڑے محدث، نقیہ بخوی ومورخ تھے، شذرات ہیں امام، علامہ، مسندمورخ لکھا، مدرسئی الاسلام الی عمر ہیں درس علوم دیے رہے، خاص طور سے حدیث وتحو کی تخصیل کے لئے دوردور سے طلب آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے تمام اوقات درس وافا دواور تالیف کتب ہیں مشغول تھے، بڑے بڑوں نے آپ سے استفادہ کیا، جسے الشہاب الطبی شخ الوعاظ والمحد ٹین علاء بن عمادالدین، جم بہنسی خطیب ومشق، شخ اساعیل نا بلسی مفتی بڑے بڑوں نے آپ سے استفادہ کیا، جسے الشہاب الطبی شخ الوعاظ والمحد ٹین علاء بن عمادالدین، جم بہنسی خطیب ومشق، شخ اساعیل نا بلسی مفتی الشافعید، زین بن سلطان مفتی الحد فید ، شہاب عیثا دی مفتی شافعید، نین بن سلطان مفتی الحد ہوں ہے۔

تقریباً پانچ سوکتب ورسائل تالیف کئے چندمشہوریہ ہیں: اعلام انسانکمین من کتب سید المرسلین (طبع ہو پکی ہے) الغمر ست الاوسط اللالی المتناثر ہ فی الا حادیث المتواتر ہ وغیرہ ،افسوں ہے کہ ایسے اکا ہرمحد ثین احناف کا ذکر بھی بستان المحد ثمین یا فوا کد بہیہ اور حدائق حنفیہ وغیرہ میں نہیں ہے،آپ کے اشعار میں بھی تصوف کی جاشنی موجود ہے مثلاً

ارحم محبك يا رشا، ترحم من الله العلى فحديث دمعى من جفاك مسلسل بالاول اور ميلوا عن الدنيا والذاتها فسانها ليست بمجوده واتبعبو البحق كما ينبغى فسانها الانسفاس معدود فساطيب المماء كول من نحلة وافخر الملبوس من دوده رحم الترتي في رحمة واحد (تقرم نصب الرام ، شفرات الذب م ٢٩٨ ج٨)

۲۹۹-شخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم طبی حقی م ۹۵۲ ھ

امام، علامہ، محدث، منسر تنے، فقہ واصول اور علم قُر اُت میں بھی یدطونی رکھتے تنے، اپنے زُمانے کے اکا برعلاء محدثین سے تخصیل کی، شرح مدیۃ المصلی وملتقی الا بحرتالیف کی ،ساری محر درس علم ،تصنیف وعبادت میں مشخول رہے، مشکلات فآویٰ میں مرجع انعلماء تنے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات میں ۴۰۳ج ۸)

• ٣٠٠ - شيخ يجي بن ابرا ہيم بن محمد بن ابرا ہيم فجندي مدني حنقي م ٩٧٣ ه

بڑے عالم فاضل محدث عالی الا سناد تھے، مدیند طیب میں قاضی الحفید رہے، قاہرہ گئے تو وہاں کے تمام اہل علم نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی ، ابن صنبلی نے کہا کہ میں نے ج سے لوٹ کر آپ کی زیارت مدیند طیب میں کی اور آپ سے برکت حاصل کی ، رحمہ القد تعالی رحمة واسعۃ ۔ (شذرات میں ۱۳۳۴ج ۸)

١٠٠١-شهاب الدين ابوالعباس احمد بن علے المز جاجی حفی م ٩٦٢ه

ا مام عصر، علامہ محدث وفقیہ جید ہتے ، ایک جماعت محدثین کبار سے تحصیل حدیث کی اور آپ سے بھی اکابر علماء ومحدثین شل علامهٔ مجتهد حافظ ابوالحسن شمس الدین علی ، شریف خاتم بن احمد ابدل وغیرہ اور غیر محصور لوگوں نے استفادہ کیا ، تمام علمائے وفت آپ کی انتہائی تعظیم و تحریم کرتے ہتے ، علوم باطنی ہے بھی مزین تھے ، رحمہ القد تعنالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ۱۳۳۱ج ۸)

## ٣٠٠٢ - شيخ عبدالا ول بن علاء الحسيني جو نپوري حنفي م ٩٦٨ ه

مشہور محدث، فقید، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہتے ، علم باطن میں حصرت سید محد گیسود راز کے سلسلہ میں ہتے ، اکثر علوم میں تصانیف کیں ، صدیث میں فیض الباری شرح سجے ابخاری نہایت شخفیق وقد قتل ہے لکھی ، رسالہ فرائفس سراجی کوظم کر کے اس کی شرح بھی کی ، ف ری زبان میں ایک نہایت اہم رسالہ فس و متعلقات نفس کی شخفیق میں کھما، سیر میں ایک کتاب فیروز آبادی کی سفر السعادت سے ختن کر کے تحریر کی ، بہت ی کتب برحواثی وشروح کھیں ، مثلاً فتو حات مکیہ ، مطول وغیرہ پر رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبہۃ الخواطر ، جدائق حنفیہ )

٣٠٣- ينخ زين الدين بن ابراجيم بن محمد بن محمد المعروف بابن تجيم حنفي م ٥٧٠ هـ

ا مام علامه، بحرفها مده وحيد دبر، قريد ععر، عمدة العلماء، قدوة الفعلا، خيّام أخفقين والمفتين بيني بين بين حافظ قاسم بن قطلو بغاحنى وغيره بين علام علامه، بحرفها مده وحيد دبر، قريد ععر، عمدة العلماء، قدوة الفعلا، خيّام أخفيره بين الأشاه والنظائر، البحرالرائق شرح كنز الدقائق ، شرح المنار، لب وغيره بين من المناصول مختفرة مرافع المنام، الفوائد الزينية في فقد الحنفية ، حاشيه بداية، حاشيه جامع الفصولين وغيره، آب كى سب كربين بهترين نوادر علمي تحقيقات و قد قيقات كى حال بين -رحمه القد قول رحمة واسعة - (شذرات الذب ص ١٥٥٨ ج ٨)

٣٠٠٧- ينتخ عبدالوماب بن احمد بن على شعراني شافعيٌّ م٣٥٩ ه

یخ عبدالرؤف منادی نے طبقات میں آپ کے بارے میں انکھا کہ وہ جارے شخ ،امام، عالی، عابد، زاہد، فقیہ بحدث، اصولی بصوفی، محد بن حنفیہ کی ذریت سے تھے، ابتداء عمر ہی میں حفظ قر آن مجید کے بعد بہت کی کتب فنون مختلفہ حفظ کر لی تھیں اور مصر میں رہ کر پھیل کی محد بن حنف تھا، کیکن باوجوداس کے آپ کے اندر محد شین کا جموذ ہیں حدیث کی بہت می کتا ہیں مشائخ وقت سے پڑھیں، فن حدیث سے بہت ہی شغف تھا، کیکن باوجوداس کے آپ کے اندر محد شین کا جموذ ہیں تھا، بلکہ فقیہ النظر تھے، اقوال سلف اور فدا ہب خفف پر پوری نظر تھی، فلاسفہ کی تنقیص و تحقیر کورو کتے تھے اور ان کی فدمت کرنے وابوں سے نفر سے کرتے اور کہتے تھے کہ بیلوگ عقلاء میں، تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، تواس سے بھی حظ وافر حاصل کیا، بڑی ریاضتیں کیں، برسوں تک شب وروز جاگے ہیں، کی گئی روز تک فاقہ کرتے اور جمیشہ روز ہ رکھتے، عشاء کے بعد ہے مجلس ذکر شروع کر کے فیم تک مسلسل رکھتے تھے، سیدی علی الخواص، مرصفی، شناوی وغیرہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، آپ کی تصانیف جلیلہ میں سے چند یہ ہیں۔

ميزان بخقرالفتو حات وسنن بيهلى بخقر تذكرة القرطبى ،البحرالمورود فى الميثاق والعبو د،البدرالمنير فى غريب اه ديث اجشير النذير ( تقريباً ٣٣٣ سواحاديث حروف مجم كى ترتيب پرجمع كيس ) كشف الغمه عن جميع الامه، مشارق الانوار القدسيه فى العبو دالمحمديه، اليواقيت و ابحوا هر فى عقائدالا كابر،لواقح الانوار،الكبريت الاحمر فى علوم الكشف الا كبروغيرو.

آپ نے علم تصوف وق أن جن سيدي على الخواص اپنے شخ ومرشد ہے پورااستفادہ كيا ہے جواى ہے، مگر علم حق أن وغيرہ كے تبحہ عارف ہے ان كے حالات، كثوف وكرامات بجيب وغريب ہے، لوگوں پركوئى بلاآ تى تقی تو اس كے زائل ہونے تك نہ بات كرتے ہے، نہ كھاتے ہيئے نہ سوتے ہے، آپ كا قول تق كہ جو نقيرز بين كے حصول كی سعادت وشقاوت كوئيس جانيا وہ بہائم كے درجہ بين ہے، نيز فر ما يا كھاتے ہيئے نہ سوتے ہے، آپ كا قول تق كہ جو نقير پر بھى تغير كرنے والے كى بات پر دھيان نہ دينا ورنيةم خداكی نظر كرم ہے محروم ہوج و كے اور اس كى ناخوش كے ستحق موجاؤ كے، علامہ شعرانی اورسيدى على الخواص دونوں نے امام اعظم كى بيزى مدح كى ہے جس كا ذكر پہلے ہو چكا ہے۔ رحمہ القدتى لى رحمۃ واسعتہ (شذرات الذہب من الا الم اسلام كالم كالم كل بيزى مدح كى ہے جس كا ذكر پہلے ہو چكا ہے۔ رحمہ القدتى لى رحمۃ واسعتہ (شذرات الذہب من 120 م

۵-۱۳-۵ شیخ شهاب الدین ابوالعباس احد بن محد بن محد بن علی بن حجر بیثمی شافعی م۲۵ و ۵

امام، علامہ بحرزاخر، ولادت ۹۰۹ ھیں ہوئی ،ا کابرعلاء مصریخصیل علوم کی ،۲۰ سال ہے کم عمر میں تمام علوم وفنون کے جامع وتبحر ہوئے ۹۳۳ میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے ، جج کے بعد مقیم رہے ، پھرلوٹ کراپنے اہل وعیال کے ساتھ آخر ۹۳۷ ھیں مکہ معظمہ آگئے اور جج کر کے وہیں کی سکونت اختیار فرمالی، درس افتا ہ اور تالیف میں مشغول ہوئے۔

یں سے غیرمحصورعاماء نے استفاد ہُ علوم کیااورسب آپ کے انتساب تلمذ پر فخر کرتے تھے، ہمارے شخ المشائخ ہر ہان ابن الاحدب نے بھی آپ کی شاگر دی کی ہے، خلاصہ یہ کہ آپ شخ الاسلام، خاتمۃ العلماءالاعلام، بحربیکراں، اہام الحربین، واحدالعصر، ثانی القطر، ثالث

الفتمس والمبدر يتميعي، آپ كي مشهورتصانيف به جن: شرح ألمشكو ة ،شرح المنهاج ،الصواعق الحرقه ، كف الرعاع محر مات اللهو دوالسماع ،الزواجرعن اقتر اف الكبائر بصحية المملوك القويم في مسائل التعليم ،الاحكام في قواطع الاسلام ،شرح مخضرالروض ،الخيرات الحسان في مناقب النعمان وغيره ـ رحمه الله نقالي رحمة واسعة \_ (شدرات من ١٠٥٥)

٢٠٠١- يشخ مكه لى بن حسام الدين بن عبدالما لك بن قاضى خان متقى بر بانبورى منفي م ٥٥٥ ه

ت وقت، امام علی مقام ، محدث بمیر سے، سند و حرین کے اکابر سے حصیل حدیث و دیگر علوم کی ، پھر علم بالحنی سے بھی حظ علیم حاصل کیا۔

ت خابان مجر کی مفتی حرم محترم سے (جوعلوم ظاہری بیس آپ کے استاد بھی سے ) آپ کی خدمت میں رسم اراوت بجالا کرآپ سے خرق خلافت حاصل کیا۔
علامیشعرانی نے طبقات کبری میں اکھا کہ میں نے مکہ معظمہ کے زمان قیام کا 8 ھیں آپ سے ملاقا تیس کی میں ، بڑے عالم ، متورع ، زاہد
سے اوراس قد رخیف البدن کے فاقوں کی کمڑت سے صرف چند مجھٹا تھ گوشت آپ کے بدن پر باتی رہ گیا تھا، اکثر خاموش رہتے ، حرم میں صرف
نماز کے لئے آتے اور فوراً واپس ، موجاتے میں ان کی جائے قیام پر گیا تو وہاں صوفیہ و فقراء صادقین کا ایک گروہ ان کے پاس جمع دیکھا، ہر فقیرا لگ خلوت خانہ میں متوجا الی اللہ تھا، کوئی مراقب ، کوئی ذاکر اور کوئی علمی مطالعہ میں مشغول ، میں نے مکہ معظمہ میں اس جیسی مجیب چیز اور کوئی ندد بھی ۔
طوحت خانہ میں متوجا الی اللہ تھا، کوئی مراقب ، کوئی ذاکر اور کوئی علمی مطالعہ میں شغول ، میں نے مکہ معظمہ میں اس جیسی مجیب چیز اور کوئی ندد بھی ۔
مکہ معظمہ بی کی سکونت و مجاورت مستقل طور سے اختیار فر مالی تھی ، جب تک ہندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محترم رہ ہوں ۔ اوران کی ایک مورف کے وقت آپ کے ماتھوں اور یاؤں پر یائی ڈالی تھا، پھر مکہ معظمہ کے تیام میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطان محدود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ماتھوں اور یاؤں پر یائی ڈالی تھا، پھر مکہ معظمہ کے تیام میں وہال کے عوام و خاص ، امراء و

سلاطین بھی ایسی بی عزت کرتے ہتھے۔

آپ نے کم ویش ایک سو تمایس تصنیف کیس جن میں سب ہے بردی شہرت' کنز العم ل فی سنن ادا توال والا فعال' کو حاصل ہوئی، علامہ سیوطیؒ نے جامع صغیر، اس کے ذیل زیادہ الحجامع اور جامع کیر (جمع الجوامع) مینوں جوامع میں اپنے نزدیک تمام احادیث تو بی و فعلی کوجع کیا تھا، جو ترجیب حروف و مسانید برخیس، شیخ علی متنق نے ان سب کو ابواب فقیہ برجی کیا اور اس طرح علامہ سیوطی کی محنت کو زیادہ ہے ذیادہ کار آیداور مفید انگل علم بنادیا، اس لئے شیخ ابوالحسن بکری نے لکھا کہ علامہ سیوطی نے ماری دئیا پراحسان کی تھا اور سیوطی پرعی متنقی کا احسان ہے مگر حقیقت ہے کہ شیخ علی متنقی کا احسان سے مگر حقیقت ہے کہ شیخ علی متنقی کا احسان سیوطی ہے بھی زیادہ سازی دئیا ہے علم پر ہے، کنز العمال بردی تقطیع پرعرصہ ہوا، حیدر آباد سے چھپی تھی اور اب تقطیع صغیر پر زیرطبع ہے۔ متنقی کا احسان سیوطی ہے بھی زیادہ سازی و نہوری کے دعوی مہدویت کے ابطال میں بھی کتاب کسی ، شیخ محدث و ہوی نے زاد المتنقین میں آپ کا ذکر بردی تفصیل سے کیا ہے' شیخ مکہ' آپ کی تاریخ ہے۔ رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ۔ (نز بہۃ الخواطر وحدائق حنفیہ)

٢٠٠٠ - يشخ محرسعيد بن مولانا خواجه خراساني حنفي م ١٨٩ ه

محدث كبير، ميركلان كے نام ہے مشہور تھے، علوم كي تخصيل ويحيل كبارعها ء ومحدثين سے كى ، مكم عظمه بيس أيك مدت تك قيام كيا اور مل

علی قاری حنفی صاحب مرقاۃ شرح مفنکوۃ ہے بھی استفادہ کیا ، مام کیے اور محدث مفتق تھے، تمام عمر درس وافادۂ حدیث ور گیر علوم میں بسر کی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۳۳۱ ج ۴ )

# ۳۰۸ - شیخ محی الدین محمر آفندی بن پیرعلی برکلی رومی حنفیٌ م ۹۸ ه

عالم، فاضل محدث وفقید، جامع معقول ومنقول تنے، کبارعاماء زمانہ سے علوم کی تخصیل و تکمیل کی اور آپ ہے بھی کثیر تعداد ملا وفضل ، نے استفادہ کیا، آپ کی تصانیف میں ہے' انظریقۃ المحمد ہے' نہایت مشہور ومقبول ہے اس کے علاوہ مختصر کا فیے، شرح بیضاوی، حواشی شرح وق ہے اور کتاب الفرائض آپ کی علمی بلندیا ہے یا دگار میں ۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (صدائق حنفیر)

# ٣٠٩-خطيب المفسر لين شيخ محمد بن مصطفي العما دى اسكليبي معروف بها بي السعو دخفيٌّ

ولادت ۸۹۷ ھومتونی ۹۸۲ ھوملک روم کے تصب اسکلیب کے رہنے والے بہت بڑے امام، علامہ، مفسر، فقیہ و محدث تھے، آپ ک تحقیقات عالیہ اور جوابات ٹافیہ تمام علوم میں نہایت مشہور و معروف ہوئے، آپ نے رشحال قلم نے معوم و تفائل کے دریا بہائے آپ کے فضائل و مناقب شرق و فرب میں ٹالغ و و الغ ہوئے اور آپ کے درس علوم کی چاروا تگ عالم میں شہرت ہوئی، درس و افق ، و تضاء کی غیر معمولی مصروفیت کے باعث آپ تصنیف کی طرف بہت کم قوجہ کر سکے، تا ہم آپ نے ایک تفسیر ''ارشاد العقل السلیم الی مزایا امکت اور او نچ معیار کی ہزار تصانیف پر بھاری ہے اس میں بہترین گرال قدر لط کف، نگات، نوائد و اشارات جع کے جیں، فصاحت و بلاغت اور او نچ معیار ک عربیت کے اعتبار سے تفسیر کشاف و بیض و ک سے فائل ہے، مفسرین احتاف میں سے علامہ آلوی بغدادی حنی کی مشہور تغییر روح المعانی کے بعد آپ کی تغییر بیان و وضاحت مقاصد نظم و عبارت کلام مجید و شرح نظا کف و مزایا معانی فرقان حمید میں لا ٹائی ہے، جس طرح امام رازی

ان کے مقابلہ کی کثرت فوا کہ حدیثیہ کے لی ظ سے مفسر کن ثنا فعیہ میں سے ملامہ ابن کثیر ش<sup>ا</sup>فعی کی تفسیر اور و لاکل عقلیہ وشرعیہ سے طلاحہ ابن کثیر ش<sup>ا</sup>فعی کی تفسیر اور و لاکل عقلیہ وشرعیہ سے طلاحہ ابن کثیر آبیات احکام کے تحت بکثرت تو لاتے ہیں ،گر علہ مہ مشکلات قرآن کے امتبار سے امام فخرالدین رازی شافعی کی تفسیر کبیر ہے، علامہ ابن کثیر آبیات احکام کے تحت بکثرت تو لاتے ہیں ،گر علہ مہ رازی جساص کی طرح حدیثی وفقہی ابحاث ہے تعرض نہیں کرتے جن کی شدید ضرورت تھی۔

ایک حنفی عالم کے لئے ان پانچوں تفاسیر کا مطالعہ نہ بیت ضروری ہے تا کہ مطالب ومعانی تنزیل پر عاوی ہوسکے، اس کے ساتھ دور عاضر کی تفاسیر میں سے تفسیر الجواہر طنطاوی اور تفسیر المنار علامہ دشید رضا مرحوم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، گرا کثر جگہ نقد حدیث میں علامہ طنطاوی کا قلم بہک گیا ہے جس طرح علامہ دشید رضا مرحوم اپنے خصوصی نظریات کے تحت تفسیری مباحث میں جمہور سلف کے نقاط اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، غرض اس بات کو ہرگز نظر انداز نہ سیجئے کہ جہ ل بیڑے بروں کے علوم سے ہزار علمی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہاں ان کے تفر دات یا خصوصی نظریات ہے بھی آگا در ہیے تاکہ آپ سلف کے جاد کا اعتدال اور کتاب وسنت کی راہ مستقیم سے دور نہ ہوں۔

ضدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اردو کا دامن بہترین معتمد علمی نوائد وحواثی تفسیر میہ معتمد تفسیر کا بہترین انتخاب ہیں گویا بحور تفاسیر کوایک کوزو حسن صدب و بو بندی اور حضرت مولا ناشمیر امد صاحب عثی نی کے نفسیری فوائد تمام معتمد تفسیر کا بہترین انتخاب ہیں گویا بحور تفاسیر کوایک کوزو میں کفہ دست کر دیا ہے، حضرت علامہ عثماتی نے ان فوائد کے تحریر کے وقت مشکلات میں حضرت امام العصر علامہ کشمیری ہے جھی بورااستف دہ کیا ہے، حضرت علامہ عثم کی گھٹا جا ہے تھے گر افسوں ہے کہ دوسری معمی وسیاسی مصروفیات کی وجہ سے ذاکھ سکے، حمہم الدیجائی۔ ہے، حضرت علامہ کی محمد کی محمد کی مصروفیات کی وجہ سے ذاکھ سکے، حمہم الدیجائی۔ اس استطر ادی فائدہ کے بعد بھر علامہ ابوالسعو دک خدمت میں آج ہے ! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصاد ہی رہے۔ ۱۹۳۴ ہو میں

روم الی میں عسا کر منعور کی قضا بھی آپ کو تفویض ہوئی اور سعطان وقت کوامرونہی کے خطاب کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہوا، پھر 101ھ سے تسطنطنیہ میں افتاء کا منصب حاصل ہوا، جس پڑمیں سال تک قائم رہے، ملا مدا بن تماد خلل نے شذرات الذہب میں آپ کے علم وفضل کی ہمیت زیادہ مدرح کی ہے۔

آپ بلند باید شاعربھی تھے، کسی شیعی شاعر نے اہل سنت پرطعن کیا تھا۔

نسحن اناس قد غداد أبها، حب على بن ابي طالب يعيبنها النهاس على حبه، فلعنة الله على القائب تواس كرجواب شن آپ فيدوشعر كمي

ماعیبکم هذا ولکنه، بغض الذی لقب بالصاحب و قبولیکم فیه و فسی بسنته، فلعبة الله علی الکاذب شیعی نے کہاتھ کہ ہم کوائل سنت حب کل کی وجہ سے بحیب لگاتے ہیں،لہذا عیب لگائے والوں پرلعنت۔

آپ نے فرمایا کہ تہبیں حب کل کا عیب کس نے لگایا، حب ملی ہیں تو ہم بھی تمبارے ساتھ شریک ہیں، البتہ تمبارا عیب تو صاحب رسول علی سے بغض ہے اور ان کے نیز ان کی صاحبز اور کے بارے ہیں جھوٹی باتوں کا افتر ا، ہے، نبذ اجھوٹوں پر خدا کی لعنت۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب، حدائق حفیہ)

• ۳۱ – مولانا كلال اولا دخواجه كوبى حنفيٌّ م ۹۸۳ ھ

صرح به في المرقاة - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (حدائق حنيه) ااسلام يشيخ عبد الله بن سعد الله المتقى سندى مها جرمد في حنفي م ٩٨٩ ه

ا پنزماند کے مب سے بڑے عالم حدیث تفسیر تھے، سندھ، گجرات اور حرین شریفین کے ہا، کبار سے استفادہ کیا، پھران مب مقامات میں درس علوم وافادہ کیا، جمع المناسک، نفع الناسک اور حاشیہ توارف المعارف آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ ولمعۃ ۔ (نزبہۃ الخواطر ص ۲۰۵) ملک المحد شین الشیخ المجلیل محمد بین طاہر بن علی تجراتی پٹنی حقی متوفی ۱۸۲ ھ، ۱۸۷ ھ، ولا دت ۹۱۳ ھ

بڑے محدث، بغوی اور جامع العلوم، بح الفنون تھے، علامہ حضری نے النورالسافر میں لکھ کہ صلاح وتقوی کے پیکر، علوم وفنون کے ماہر وحاذق علاء مجرات میں سب سے بڑے عالم حدیث تھے، ور شہیں بڑی دولت ملی تھی جو سب طلب و علاء برصر ف کی ، اغنیاء کو طلب علم کی رغبت ولاتے اور فقراء کی مع ان کے ہل وعیال کے مائی سر پری کرتے تھے تا کہ بے فکری ہے طلب علم کر کئیں ، اپنے زمانہ کے فتنہ معہد ویت کے خلاف اپنے شخ علی متقی کی مع ان کے ہل وعیال کے مائی سر پری کرتے تھے تا کہ بے فکری ہے طلب علم کر کئیں ، اپنے زمانہ کے فتنہ معہد ویت کے خلاف اپنے شخ علی متقی کی طرح بڑے ور موصلہ ہے کام کیا ، عہد کیا تھی کہ جب تک اس بدعت کا استیصال صوبہ مجرات وغیرہ سے ند بوگا ، سر پریمام نیمیں رکھیں گے۔ مر پر پگڑی میں ہم میں شہنشاہ اکبر تیموری نے مجرات کو فتح کی تو آپ سے قصبہ پٹن جاکر ملہ قات کی اور اپنے ہاتھ سے آپ کے سر پر پگڑی باندھ کر کہا کہ آپ کے ترک وستار کا سبب میں نے تن لیا ہے اور آپ کے ارادہ کے موافق نفر سے و بی جھی پر فرض ہے ، مجرات کی حکومت باندھ کر کہا کہ آپ کے ترک وستار کا سبب میں نے تن لیا ہے اور آپ کے ارادہ کے موافق نفر سے وقت کو تم کیا گر بچھ عرصہ کے بعد جب خان اعظم مرز اعزیز الدین کو سپر دکی جس کی اعانت سے شخ موصوف نے مہدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا گر بچھ عرصہ کے بعد جب

صوبہ کجرات خان خانان عبدالرجیم شیعی کے تحت آگیا تو پھراس کی حمایت سے قرقہ مبدد بیانے زور پکڑا۔

تیخ نے اس صورتحال ہے متاثر ہوکر کھر دستارا تاردی اور ۹۸۲ھ میں آگرہ کا عزم کیا کہ سلطان اکبر سے مل کر سب حال کہیں، شخ وجیدالدین علوی وغیرہ نے آپ کوسفر سے روکا کہ سفر دور دراز پر خطر ہے، گر آپ نہ مانے، آپ کے پیچھے فرقۂ مہددیہ کے لوگ بھی چھپ کر نظے اور اجین کے قریب بھنے کر آپ پر بورش کر کے شہید کرویا، وہاں ہے آپ ک نفش کو بٹن لاکر دفن کیا گیا، اخبار الا خبار میں بھی آپ کے حالات بتفصیل لکھے ہیں، آپ کی تصانیف جلیلہ تافعہ میں سے زیادہ مشہوریہ ہیں

بحجمع بحارالانوار فی غرائب انتزیل ولطائف الاخبار (۴مجلد کبیر) اس کی آپ نے فریب الحدیث اوراس کے متعلق تالیف شدہ مواو کوجمع کردیا ہے جس سے وہ گویاصی ح سند کی اس اعتبار ہے بہترین شرح ہوگئ ہے، تذکرۃ الموضوعات، تو نون الموضوعات فی ذکر الضعفاء والوضاعین المغنی فی اس مالر جال وغیرہ \_رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ \_ ( نزبہۃ الخواطرص ۲۹۹ جس، تقدمہ نصب الرابیو صدائق)

١١٣- الشيخ المحدث عبد المعطى بن الحن بن عبد الله باكثير مكى منديَّ م ٩٨٩ ه

۹۰۵ ه میں مکر معظمہ میں پیدا ہوئے، وہیں ملوم کی تخصیل کی، بڑے محدث ہوئے، پھر ہندوستان میں آکراحمر آباد میں سکونت کی، شیخ عبدالقادر حصر می ہندی (م۳۸۰ اھ) نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے اور اپنی کن ب النوراسافر میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ایک کن ب اساءر جال بخاری پڑکھی، عربی میں آپ کے اشعار بھی بڑے اونے ورجہ کے ہیں۔ رحمہ الند تعالی رحمہ واسعة ۔ ( نزبهۃ الخواطر ص۲۱۲ ج میں)

٣١٣ - ينتخ محمود بن سليمان كفوي حنفيٌ م ٩٩٠ ه

فضل تبحر، چامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہتے، اپنے زمانہ کے اکا ہر محد ثین واٹل علم سے تخصیل کی، مدت تک تالیف وتصنیف اور درس و تدریس علوم جی مشخول رہے اور ایک کتاب نہایت عمد ومشا ہیر حنفیہ کے تذکر وجی ''کتائب اعلام الا خیار من فقہ مذہب النعم بن الحقار'' نکھی جوطبقات کفوی کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں امام اعظم ہے اسپنے زماند تک کے علماء احماف کے حالات ولاوت، وفات، تلمذ، تابیفات آثار و حکایات جمع کئے، کتاب خدکور کا قلمی نسخہ ریاست ٹو تک کے کتب خانہ میں ہے، کاش! کوئی صاحب خیر اس کی اشاعت کا فخر اور اجرو تواب حاصل کرے۔ رحمہ امتد تعالی رحمة واسعة۔ (فوا کہ بہیہ وحدائق حنفیہ)

٣١٥- شيخ عبدالنبي بن احمد بن عبدالقدوس گنگو ہي حنفيٌ م ٩٩١ ھ

پڑے محدث علامہ بنے ، مسئلہ ساع و وحدۃ الوجوواور بہت میں رسوم مشائخ میں اپنے خاندان کے خلاف کیا اور تکالیف اٹھ کیں ، شہنشاہ اکبرآپ کی بہت تعظیم کرتا تھا اور آپ کے مکان پر حدیث سننے کے لئے حاضر ہوتا تھا اور آپ کے اشارول پر چلنا تھی، لیکن بعد میں پچھ حاشیہ نشینوں نے اکبر کو آپ سے اور دوسرے اہل صلاح ومشائخ سے بدظن کردیا تھا ، آپ کی تصانیف بیر بیں وظا کف النبی ، فی الا دعیۃ المی اثورہ سنن اہدی فی متابعۃ المصطفی ، ایک رسالہ اپنے والد کے رومیں بابۃ حرمۃ ساع اور ققال مروزی نے امام اعظم پرطعن کی تھا ، اس کے رومیں بھی ایک رسالہ کھا۔ رحمہ القدتو الی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبہۃ الخواطر ص ۲۱۹ ج سم)

١١٣- شيخ رحمت الله بن عبدالله بن ابراجيم العمر ي سندهي مها جرمد ني حنفي م ٩٩٩ ه

مشہور محدث وفقیہ ہتھے، پہلے سندھ کے علی ء ہے علوم کی تحصیل کی پھر مجرات اور حربین شریفین کے محدثین علیاء ہے استفادہ کیا، مجرات میں بھی برسوں اقامت کی اور درس علوم دیا، آپ سے غیرمحصور علیاء نے علم حاصل کیا، مناسک حج میں متعدد گرانفذر کتابیں تصنیف کیس، مثل کتب

الهناسك (جس كى شرح ملاعى قارى نے المسلك المقتبط فى المنسك التوسط كلمى) منسك صغير (اس كى شرح ملاعلى قارى نے ہداية السالك فى نہاية السالك ككسى) تلخيص تنزيبالشريعة عن الاحاديث الموضوعه (جوبهترين خلاصه ہے)رحمه القدتى لى رحمة واسعة \_ (زنبهة الخواطرص ١١١٣ج٣)

١١١٤ - قاضى عبدالله بن ابراجيم العمرى السندهي حنفي م ٩٩١ ه

بڑے محدث، شخ وقت اور فقیہ ہے، اکا برعاہ عمرے علوم کی تحصیل کی ، مدت تک درس علوم دیا، گجرات جا کرشخ علی بن حمام الدین متح بر با پنوری کی خدمت بیل ارب ہے، شخ متح کا وہاں بڑا شہرہ اور تبول تھا، سلطان وقت بہا در بناہ گجراتی ان کا نہایت محقد تھا اور دل وجان ہے ان کی نیارت کا مشاق تھا، گرشخ متح متح اس کوا بی خدمت بیل حاضر ہونے کی اجازت ند دیتے تھے، قاضی صاحب موصوف نے شخ کی خدمت بیل سفارش کی تو فرہ یا کہ یہ کوئکر ہوگا کہ بیل اس کوا مر بالمعروف اور نہی عن الممکر نہ کروں، بہادر شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت دیں اور جو جا ہیں مخارش کی تو فرہ یا کہ یہ کوئکر ہوگا کہ بیل اس کوئٹر ہوگا کہ میل اس کوا مر بالمعروف اور رہا اور دست ہوتی کی ، گھرایک الکھ شکے (سکدرائج الوقت) شخ کی خدمت بیل بیسے جوشی مخارف کیں مارب پرشخ نے اجازت دی ، باد شاہ حاضر ہوا اور دست ہوتی کی ، گھرایک الکھ شکے (سکدرائج الوقت) شخ کی خدمت بیل بیسے جوشی نے تاضی صاحب موصوف کوعطاء کر دیئے ، ان سے قاضی صاحب نے تربین شریفین کا سفر کیا اور آخر بحر تک مدینہ طیب بیل مقام کی خدمت جہا تھے۔ نہا ہے تھی میں اس کوئٹر ھا ہوا شی بیل آپ نے خرب حق کا اپنے ہاتھ سے نہا تھا تھا اور اس پر نہایت مفید حواثی بھی کوئٹر بنادیا ہے یہ بھی فر ، یا کرتے تھے کہ ساری بھر جس جس کی میں اس بیل میں اس کے کہا تھا اور اس پر نہایت مفید حواش بھی کوئٹر بنادیا ہے یہ بھی فر ، یا کرتے تھے کہ ساری بھر جس جس کی میں اس بیات تو کی دلائل سے کیا تھا اور فر ما یا کرتے تھے کہ ساری بھر جس کی مشاؤ تا کوئٹر بنادیا ہے یہ بھی فر ، یا کرتے تھے کہ ساری بھر جس جس کی میں کوئٹر اس کی کہا ہے اس کوئٹر میں کوئٹر میں کی مشاؤ تا کی تھی جہ در سے در زنہۃ الخواطر وحدا کئی حذید یہ مشاؤ تا کہ جس کے مارب کی مشاؤ تا کہ جس کے مارب کی میں جس کی مشاؤ تا کہ جس کوئٹر اس کی مشاؤ تا کہ جس کے مسال کے مسال کی مشاؤ تا کہ کوئٹر کیا کہا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کی کی کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کیا ک

٣١٨- ينتخ جمال الدين محمد بن صديق زبيدي يمني حفي م ٩٩٩ ه

النورالسافر میں ہے کہ امام وقت، عالم کیبر، علم کے شوق میں دور دراز کا سفر کرنے والے بحقق، مدقق ، زبید کے کہار علماء واصحاب درس واجلہ مفتنیین میں سے تھے، امام اعظم کے ند بہب پر فتویٰ دسیتے تھے، اپنے وقت کے بے مثال عالم تھے اور ان اطراف میں اپنے بعد بھی اپنا مشن منہیں جھوڑ ارحمہ اللہ تقی کی رحمہ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص ۳۳۸ ج ۸)

٣١٩- شيخ وجيه الدين بن نصر الله بن عما دالدين علوي تجراتي حنفيٌم ١٩٩٨، ٩٩٨ هـ، ولا دت ٩٩١ه

محدث دفقید یکنائے زمانہ سے ، درس وتصنیف ہیں اقر ان پر فائل ہوئے ، علوم باطنی شیخ وقت سید محد غوث صاحب گوالیاری صاحب جوا ہر خمسہ کی خدمت ہیں ویکنے کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ علاء نے ان کے رسالہ معراج نامہہ کے مضابین پرمعترض ہوکران کی تحفیر کی اور آل کے محضر نامہ پرسب نے حق کے شیخ علی متی نے بھی دستخط کر کے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیا، بادشاہ نے کہا کہ جب سب کہ جب کہ کہ جو کہ اور آل کے محضر نامہ پرسب نے حق کے شیخ علی متی نے بھی دستخط کر کے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال سے کہ جب تک شیخ و جیدالدین کی مہریاد سخط اس محضر نامہ پر ند ہوئے آئی کا حکم نہ کیا جائے گا اور اس کو آپ کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال نے کے سیدصاحب موصوف کی خدمت ہیں گئے تو دیکھتے ہی ان کے گروید ہُ حال وقال ہو گئے اور محضر نامہ بھا ڈکر کھینگ دیا، علاء ہے کہا کہ تم نے سیدصاحب موصوف کی خدمت ہیں گئے دیا مطلب سمجھنے ہیں نام کے گروید ہُ حال وقع ہیں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہوکر سے با تیں لکھ دی تھیں، سیدصاحب کا مطلب سمجھنے ہیں نام گئے گئے کہ سیدصاحب کو عالم واقع ہیں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہوکر سے با تیں لکھ دی تھیں، اس سے مقصود مگا ہم شریعت کی مخالف میں ہے۔ واللہ اعلی

تمام عمر درس علوم اورافاوهٔ ظاہری و ہاطنی وتصنیف میں بسر کی ،امراء واغنیاء سے یکسور ہے تھے، بہت قناعت پسند تھے،آپ کی مشہور تھا نیف سے ہیں۔ شرح نخبہ (اصول حدیث میں) حاشیہ بیضاوی ،حاشیہ اصول بزودی ،حاشیۂ ہدایہ،حاشیۂ شرح وقایہ،حاشیہ مطول ،حاشیہ شرح

عقا كد، حاشية شرح مقاصد، حاشيه شرح مواقف وغيره \_ رحمه القدتعالي رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطرص ١٨٥ ج٣٠ وحدائق حنفيه )

٣٢٠ - ينتخ عبدالله نيازي سر منديٌ م٠٠٠ ١٥

شیخ کبیر عالم محدث تھے، اپ وطن میں علوم کی تحصیل کی، پھر تر مین شریقین جاکر وہاں کے آئمہ عصر ہے بھی حدیث حاصل کی ، ایک عرصہ تک گرات ودکن میں اصحاب شیخ محمد بن بوسف جو نپوری مدعی مہدویت کے ساتھ رہ اور ان کے طریق ترک و تجریدا ور امر بالمعروف و نہی منظر کو پہند کیا، مگر پھر سر بند آ کر گوشتہ عزلت اختیار کیا اور محمد جو نپوری کی مہدویت کے مقیدہ ہے بھی رجوع کر نیا تھ اور تا ئب ہو گئے تھے، ورحاضر کے ایک عالم کے قلم سے مہدی جو نپوری کی تائید میں کائی لکھا گیا اور اس کی صدافت کے ثبوت میں شیخ نیازی جیسے اکا برعالم ایک اتباع مجمدی جو نپوری کی تائید میں کائی لکھا گیا اور اس کی صدافت کے ثبوت میں شیخ نیازی جیسے اکا برعالم ایک اتباع مجمدی جو نپوری کی تائید میں ہوگئے تھے۔

دومرے بیرکداگر بچھ علماء نے اس کا اتباع کر لیاتھا تو بہت ہے آئمہ عصروا کا برمحد ٹین زمانہ شیخ علی متقی وغیرہ نے اس کے بطلان کا بھی تو ہر ملاا ظہار کیا تھا ان کوکس طرح نظرانداز کیا جا سکتا ہے،مہدی جو نپوری کے اصول وعقائد نہ ہب ابور جامحمہ شاہجہان پوری نے ہدیہ مہدویہ پیل فرقہ مہدویہ کی کتابوں سے نقل کتے ہیں جن میں ہے بعض ہے ہیں :

(۱) مهدي جو نيوري مهدي موعود يل.

(۲) وه حضرت آ دم ،حضرت نوح ،حضرت ابراہیم ،حضرت مویٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہے بھی اُنصل ہیں۔

(۳) وہ مرتبہ میں سیدالانبیاء علقہ کے برابر ہیں ،اگر چہوین میں ان کے تابع ہیں۔

( ٣ ) قرآن وحدیث میں جو ہات مهدی جو نپوری کے قول افعل کے خلاف ہووہ سے خبیں۔

(۵)اس کے قول کی تاویل حرام ہے خواہ وہ کیسی بی مخالف عقل ہو۔

(١) صرف محمد جو نپوري اورسيد نامحمد عليه كامل مسلمان بين ، باتي سب انبياء بھي ناقص الاسلام بين ، وغيره -

شيخ نيازي كي متعدد تصانيف بين، القربة الى القدوالي النبي عنطيقة ، مرآة الصفاء اورالصراط المتنقيم وغيره - رحمه القدت لي رحمة واسعة -

( نزبهة الخواطرص ااج ١٠ ومهر جهال تاب)

۳۲۱ - شیخ اساعل حنفی آفندی

بڑے محدث، مفسر، نقیداور عارف کامل تھے، سراج العلماء اور زبدہ الفصلاء کہلائے ، آپ نے شیخ عثمان نزیل تسطنطنیہ کی خواہش پر تفسیر روح البیان ۲ جلد میں تصنیف کی جس میں امام اعظم کے ذہب کی تائید میں ولائل جنع کئے اور آیات قرآنی کی تفسیر ہے بھی ذہب حنی کی تائید کی ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنیہ)

٣٢٢- شيخ عبدالوم إب متقى بن شيخ ولى الله مندوى بر ما نپورى مها جر كى حنفى م ١٠٠١ه ولادت٩٣٣ ه

یوے محدث علامہ نقیہ فہامہ تھے، صغرت ہی ہے علم وتصوف کا شوق ہوا، اس کے تحصیل علم وسلوک کے لئے مجرات و دکن ، سیون، مراندیپ وغیرہ کے سفر کئے اور وہاں کے علیاء وفضلاء ومشائخ ہے خوب فیض یاب ہو کر بیں سال کی عمر میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور بغدا دحج شخ علی متلق کی خدمت میں ۱۳ سال رہے اور حدیث وفقہ و دیگر علوم میں فاضل اجل ، علوم تصوف میں عارف کا مل و ولی اکمل ہوئے ، پھر بعد وفات حضرت شیخ علی متلق کے ان کے خلیفہ و جانشین ہوکر ۲۶ سال تک مکہ معظمہ میں نشر علوم ظاہری و باطنی میں مصروف رہے ، ان چالیس سامہ قیام مکہ معظمہ میں کوئی جج آپ ہے فوت نہیں ہوا۔

تغییر وحدیث کے درس سے زیادہ شغف تھا اور ہر مخفس کواس کی زبان ہیں سمجھ تے تھے، شخ عبدالحق محدث وہلوگ نے بھی مکہ معظمہ حاضر ہو کر آپ سے حدیث پڑھی ہے، ان کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، آپ کے حالات پوری تفصیل سے اپنی کتاب زادام تھین اورا خبارالا خبار میں لکھے ہیں۔

سنتی محدث دہلوئ نے ریجی لکھا ہے کہ مجھ سے ایک بڑے عربی شیخ نے بیان کیا کہ میں نے یمن کا بھی سفر کیا ،تمام مشائخ وصوفیہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ آپ اپنے وقت کے قطب مکہ تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص۲۲۱ج ۵وحدا کُق الحنفیہ )

٣٢٣ - شيخ ابراجيم بن داؤ دابوالمكارم القادري اكبرآبادي م ١٠٠١ه

بڑے محدث وفقیہ و عالم عربیت تھے، پہلے اپنے وطن سمابق مانکچ رہ جس اساتذ ہ عصرے علوم کی تحصیل کی ، پھر بغداد جاکر حدیث وتفسیر جس تخصص کیا، پھر حربین شریفین گئے اور شیخ علی بن حسام الدین متقی حنفی اور دوسرے شیوخ سے استفادہ کیا، مصر جاکر شیخ محمہ بن الی الحس بکری وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور ۲۴ سال تک و ہاں درس علوم دیا، اس عرصہ جس بھی ہر سال جے کے لئے جاتے رہے، پھر ہندوستان واپس ہوئے اوراکبرآ باد (اگرہ) جس سکونت کی ، بیسو ہوکر درس ، افادہ و تذکیر جس مشخول ہوئے۔

بدا یونی نے ختن التواریخ میں لکھا کہ آپ بڑے زاہر، عابد و تقی تھے، ساری عمر علوم دیدیہ خصوصاً حدیث کے درس میں گزار دی ،امر بالمعر وف اور نہی عن المئکر بڑی جراکت سے کرتے تھے، دنیا داروں سے دوررہتے تھے، ایک دفعہ شہنشاہ اکبرنے آپ کوعبادت خانہ میں بلایا تو شاہ کے سامنے جاکرشاہی رسوم آ داب واتنحیات کچھا دانہیں کئے اور اس کے سامنے وعظ کہا جس میں اس کو بے جھجک ترغیب وتر ہیب کی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزمۃ الخواطر ص م ج ۵)

#### ٣٢٣- يشخ يعقو ب بن الحسن الصر في تشميري حنفيٌ متو في ٣٠٠ اه ولا دت ٩٠٨ ه

آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں: شرح صحیح بخاری، مغازی النبوۃ، مناسک حج ،تفسیر قرآن مجید، حاشیہ توضیح و ملویح، روائح، مقامات مرشد،مسلک الدخیار، جواہرخمسہ، بطرزخمسهٔ مولا ناجائ ؓ) شرح رباعیات وغیرہ۔

آپ ہے بکثر ت اکا برعلیاء وصلحانے اکتساب علوم ظاہری و ہاطنی کیا ،حضرت اقدس مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ نے بھی آپ ہے حدیث پڑھی ہے ،آپ کےمشہور دوشعر جوحقیقت وشریعت کا نچوڑ ہیں ذکر کئے جاتے ہیں۔

در جرچه بینم آل رخ نیکواست جلوه گر در صد بزارآ مینه یک رواست جلوه گر فطح برارآ مینه یک رواست جلوه گر فطح بهر طرف شده سرگشته بهر دوست دی طرفه ترکه دوست بهرسواست جلوه گر رحمه الله تعانی رحمه واسعته \_( نزیمة الخواطرص ۴۳۸ ج ۵ وحدائق الحنفیه )

٣٢٥ - يشخ طاهر بن يوسف بن ركن الدين سندهي م ١٠٠١ه

بڑے محدث علامہ کبیر تھے، ہندوستان کے مختلف علاقول کے علماء ومحدثین ہے! ستفادہ کیااورآپ ہے بھی بکٹر ت علماء نے استفادہ کیا۔آپ نے بہت سے علوم میں تصانیف کیں جن میں سے مشہور یہ ہیں.

" نامخیص شرح اساءر جال ابنخاری لکر مانی، مجمع البحرین (تفسیر حسب نداق الل نضوف) مخضر قوت القلوب للمکی بنتخب المواہب اللد نید للقسطانا نی مخضر تفسیر المدارک، ان کے علاوہ ایک کتاب نہایت مفید کھی ریاض الصالحین جس کے ایک روضہ میں احادیث صحیحہ، دوسرے میں مقالات اکا برصوفیدا ورتمیسرے میں ملفوظات اکا براہل تو حیدومشائخ جمع کئے۔رحمہ اللّٰدتی کی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطرص ۱۸۵ج ۵)

٣٢٧- ينتنخ محمد بن عبدالله بن احمد خطيب تمو تاشي غزي حنفيٌ م ٢٠٠١ ه

اپنے زمانہ کے محدث کمیر وفقیہ بے نظیر تھے، پہلے اپنے شہر غزہ کے علماء کبار ہے علوم کی تحصیل کی ، پھر قاہرہ جا کرشنے زین بن نجیم مصری حنی صاحب البحرالرائق شرح کنز الدقائق وغیرہ سے استفادہ کیا اور امام کبیر اور مرجع العنماء ہوئے ، آپ کی تصانیف میں ہے تنویر الا بصد فقہ میں نہایت مشہور ہے، جس میں آپ نے نہایت ورجہ میں تحقیق وقد قین کی داد دی ہے اور اس کی شرح خود بھی لکھی ہے ، نبج الغفار جس پر شنخ الاسلام خیرالدین رملی نے حواثی کھے۔

اک طرح دوسری محققاند تصانیف کیس، جن بیس سے مشہوریہ ہیں، رسالہ کراہت فاتحہ خلف الامام، رسالہ شرح مشکلات مسائل بیس رسالہ شرح تصوف میں، شرح زادالفقیر ابن ہمام، معین المفتی ، تحفۃ الاقران ( منظومہ فقیہہ )اوراس کی شرح مواہب الرحمٰن، رسالہ عصمت انبیاءرسالہ عشر ہ مبشرہ وغیرہ۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ ص ۳۹۵) ٣٢٧ - الشيخ الا مام خواجه محمد عبدالباتي بن عبدالسلام البخشي الكابليثم الد بلوي حنفيٌ م١١٠١هـ١٠١٥ ه

مشہور ومعروف سلسلے نفتشند ہے کے عظم ، تطب الاقطاب اورعلوم ظاہری وباطنی ش آیت من آیات اللہ تھے ،خواجہ باتی بالند کے نام نامی سے زیاد و مشہور ہوئے ، کائل میں پیدا ہوئے ، حضرت مولا نامجہ صادق حلوائی ہے علوم فقد وحدیث وتغییر وغیرہ کی حکیل کی اور ان کے ساتھ ہی مادرانہ کئے ، ایک مدت میں رہے اور فقی ت ساتھ ہی مادرانہ کئے ، ایک مدت میں رہے اور فقی ت ربانہ ہوئے ، ایک مدت میں رہے اور فقی ت ربانہ ہوئے ، ان کی وفات کے بعد پھر کچے مدت تابش مشائخ میں سیاحت بلاد کی اور اس اثناء میں شخ المشائخ خواجہ عبیداللہ الاحرار کی روح مبارک نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر طریقۂ نعتشند ہی تعلیم فر ، نی اور اس کی تعلیم کی روحانی طریق پر کرادی ، اس کے بعد آپ کی مراد کی اور اس کی تعلیم کی مراد کی اور اس کی تعلیم کی موحانی طریق پر کرادی ، اس کے بعد آپ پھر مادراء النہ کی طرف تو حضرت شخ مجرامکنی قدس سرہ کی خدمت میں باریاب ہوئے ، جنہوں نے صرف تین روز میں آپ کو خواد معلی خواد نظافت عطافر ماکر مبندوستان کی طرف رخصت فرمادیا۔

ایک سال آپ نے لاہور میں گزارا، وہاں آپ ہے بکٹرت علاء وصوفیہ نے استفاد ہُ ظاہری و باطنی کیا، وہاں سے دیلی تشریف لائے ہمجد قلعۂ فیروز شاہ میں قیام فر مایا اور تاوفات و ہیں رہے۔

نہا ہے۔ متواضع ، منکسر المزاج تے ، اپنے تمام اصحاب کو قیام تعظیمی ہے روک دیا تھا اور سب کے ساتھ مساویا نہ برتاؤ فرماتے تھے ، اپنے احوال و کمالات کا حدورجدا خفا فرماتے تھے ، مریدین و زائرین ہے اخبائی شفقت و ملاطفت سے پیش آتے ، نہایت کم گو، کم خوراک و کم خواب تھے ، صرف حل مسائل مشکلہ و بیان حقائق و معارف کے وقت منشرح موتے تھے ، آپ کی پہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علب ہوجا تا تھا ، آپ کی پہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علب ہوجا تا تھا ، آپ کی پہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علب ہوجا تا تھا ، آپ کی پہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علب ہوجا تا تھا ، آپ کی پہلی ہی تھے ، آپ کی پہلی ہی شفقت و رافت ہر جاندار کے ساتھ عام تھی ۔

ایک مرتبہ مردی کے ایام عمل شب کے کی حصہ عمل کی ضرورت سے اٹھے، واپس ہوکر دیکوں کہ آپ کے لحاف عمل ایک بلی سورہی ہوآ آپ نے اس کواٹھانہ گوارانہ کیااور سے تک الگ بیٹو کر وہ مردی کی رات گزار دی ، کی انسان کی تکلیف تو دیکھ ہی نہ سکتے تھے، زمانۂ قیام لا ہور میں قبط کی عجہ سے ایک مدت تک لوگ فاقہ وجوک کا شکار ہوئے ، تو آپ نے بھی اس تمام مدت میں پجھ نہ کھا یا اور جو کھانا آپ کے پاس آتاان کو بھوکوں پر تقتیم کردیے تھے، لا ہورے دبلی کا سفر کیا تو راستہ میں ایک معند ورکود بکھا، خود موارے اثر کراس کو موار کیا اور دبلی تک خود بدل چے، چہرہ پر نقاب ڈال لی سے تھے، لا ہورے دبلی کا سفر کیا تو راستہ میں ایک معند ورکود بھا، خود موارہ وے تا کہ اس صورتحال ہے بھی کوئی واقف نہ ہو۔

اہم اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک فاس فاجر پڑوی تھا اور آپ نے اس کو بیل سے چھڑا یا تھا ، اس طرح آپ کے
پڑوں میں ایک نو جوان بدکر داراور بدا طوارتی ، آپ بھی اہم صاحب کی طرح اس کی بداخلا قبوں کو ہر داشت فر ماتے ہے ، ایک دفد آپ کے
ایک مرید خاص خواجہ حسام الدین صاحب دہلوی نے اس کو تنجیہ کرانے کے خیال سے حکام دفت سے اس کی شکایت کردی ، انہوں نے اس کو کر کرجیل بھیج ویا ، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پرعتاب فرمایا ، انہوں نے معذرت پیش کی کہ ایسافاس ہے ،
کر کرجیل بھیج ویا ، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پرعتاب فرمایا ، انہوں نے معذرت پیش کی کہ ایسافاس ہے ،
کر کرجیل بھیج ویا ، آپ کو فرمایا '' ہاں بھائی ! تم چونکہ ایل صلاح و تقوی ہو ، تم نے اس کے فسق و فجو رکود کھے لیا ، ور نہ ہمیں تو کوئی فرق
اس کے اور اپنے درمیان نظر نہیں آتا ، اس لئے ہم سے تو نہیں ہوسکتا کہ اپنے کو بھول کر دکام سے اس کی شکایت کریں'' پھراس کو جیل سے چھڑا نے کہ سے و درمیان نظر نہیں آتا ، اس لئے جم سے تو نہیں ، وسکتا کہ اپنے کو بھول کر دکام سے اس کی شکایت کریں'' پھراس کو جیل سے چھڑا نے کی سے ہو دیا تھا اور اوربیا ، وصلی امیل سے ہوا۔

آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کا صحاب میں ہے کسی ہے کوئی لغزش ومعصیت صادر بوجاتی تو فرماتے "بدرحقیقت

اماری ای نفزش ہے جود وسروں ہے بطریق انعکاس ظاہر ہوئی ہے "۔

عبادات ومعاملات میں نہایت مختاط تھے جی کے ابتداء احوال میں اہ م کے پیچھے قراُ اُ قانحہ بھی کرتے تھے، ایک روز حضرت امام اعظم مگوخواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ یا شیخ امیری فقہ پڑل کرنے والے بڑے بڑے اولیا ،القدادر علاء امت مرحومہ میں جیں اورسب نے بالا تفاق اہ م کے جیجھے قراُ اُ اُ اُن محکوموقوف رکھا ہے، لہذا آپ کے لئے بھی وہی طریق مناسب ہے، اس کے بعد آپ نے اس امر میں احتیاط کور کے فرمادی۔

آپ کے کمالات فلاہری و باطنی، مدارج ومحاس کا احصاء دشوار ہے ایک سب نے بڑی کرامت آپ کی بیہ ہے کہ آپ سے میں بے ہندوستان میں سلسلۂ نقشبند بیکوعام شہرت ومقبولیت نہتی ، آپ کی وجہ سے صرف تین جارسال کے اندراس کو کم ل شہرت حاصل ہوئی ، بڑے بڑے اصحاب کمال نے آپ سے استفادہ کیاا درسدسلۂ نہ کورہ دوسرے سلسلول سے بڑھ گیا۔

اگر چہ آپ سے حفزت شیخ محدث وہلوی، شیخ تاج الدین عثانی سنبھلی، شیخ حسام الدین بن نظام الدین بدخشی اور شیخ الہداد وہوی وغیرہ نے بھی کمالات ظاہری و باطنی حاصل کئے، گر آپ کے سب سے بڑے خلیفہ امام طریقۂ مجد دید حضرت امام ربانی مجد والف ثانی قدس سرہ ہوئے جن کے انوار وہر کات کی روشنی شرق وغرب، ہر و بحر میں پھیلی۔

آ پ کی عمرمبارک چالیس سال جار ماہ ہو گی جس میں تقریباً چار سال دبلی میں قیام فرمایا اور وہاں شب وروز درس علوم نبوت وتلقین خقا کُق سلوک ومعرونت فرماتے رہے۔

آپ کامعمول تھ کے روزانہ بعدعثاء ہے نماز تہجد تک دو ہارقر آن مجید کاختم فر ماتے ، بعد نماز تہجد فجر تک ۳۱ مرتبہ مور ہ کیلیین شریف پڑھتے تھے اور صبح کوفر ماتے کہ ہارالہا! رات کوکیا ہوا کہ اتن جلدی گزرگئی۔

آپ کی تصانیف میں سے رسائل ہدید، مکا تیب علیہ واشعار را نقہ ہیں جن میں سے 'نسلسلۃ الاحرار'' بھی ہے، اس میں آپ نے رباعیات مشتملۃ حقائق ومعارف الہید کی بہترین شرح فاری میں کی ہے، آپ کا مزار مبارک و بلی میں صدر بازار کے عقب میں قدم شریف کے قریب ہے، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۱۹۲ج ۵، حداکق حفیص ۳۹۸ تذکر وُعلاء ہند )

٣٢٨ - الشيخ الإمام على بن سلطان محمد هروى معروف به ملاعلى قارى حنفي مهما ١٠ اه

مشہور ومعروف وحیدعمر، فرید و ہر بحدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول تھے، سنہ ہزار کے مرب پر بینی کر درجہ مجد دیت پر فائز ہوئے،
ہرات میں پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں حاضر ہوکر علامہ محقق مرقق ، تبحر فی علوم الحدیث والفقہ احمد بن حجر بینی کی ، علامہ ابوالحسن بکری ، شخ عبد المندسندی ، شخ قطب الدین کی وغیرہ اعلام سے علوم کی تحصیل و تعمیل کی ، آپ کی مشہور تصانیف پر بین ، مرقاۃ شرح مشکوۃ ، شرح نقیہ (مختصر الوقایہ) شرح موطاً امام محمد ، شرح مندالا مام الاعظم ، اربعین فی النکاح ، اربعین فی فضائل القرآن ، رسالہ فی ترکیب لا الدالا القد رسالہ فی قرائۃ البسملة اول سورۃ البراۃ ، فرائد القلائد فی تخریج اصادیث ، شرح العقائد ، المصنوع فی معرفۃ الموضوع ، نور القاری شرح سجح الوسائل شرح الشمائل المرت الشمائل المرت جامع الصغر للسبع کی ، شرح تصن حصین ، شرح اربعین نو وی ، شرح علا شیات البخاری ، شرح سخوج مسلم ، جمع الوسائل شرح الشمائل للمرت ذی ، شرح جامع الصغر للسبع کی ، شرح تصن حصین ، شرح اربعین نو وی ، شرح الخب ، شرح الشخوری ، الا حاویث القدسیة ، تذکرۃ الموضوعات ، تفیر قرآن مجید و جمالین حاشیہ تغیر جلالین ، شرح شفاء قاضی عیاض ، شرح الخب ، شرح الشاطبیہ ، شرح المجد و بی اللاتر بین العار القاری ، شرح الشرح بین العام ، شرح فیر العام ، شرح فیر العام ، شرح فقد المبر ، شرح مناسک الحج ، تزمین العار القدام ، شرح المبد و بین العار و بی المبد کی ، بجة الانسان فی من العار فی مناقب الشیخ عبد القاد ، الناموس فی من العار الفاتر فی مناقب الشیخ عبد القاد ، الناموس فی من منه الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبد القاد ، الناموس فی

تشخیص القاموں وغیرہ، آپ نے امام مالک کے مسئد ارسال کے خلاف اور امام شافعی واصحاب امام شافعی کے بھی بہت ہے مسائل کے خلاف حدیثی فقہی دلائل و براہین جمع فر ماکر نہایت انصاف ودیانت سے کلام کیا ہے۔

آپ کی تمام کتابیں اپنے اپنے موضوع میں مجموعہ نفائس وفرائد ہیں ،خصوصاً شرع مفتکو قاشرے نقابیہ (مختصرالوقابیہ) احادیث احکام کا نہایت گرانفقد مجموعہ ہیں ،مرقا قابہت مدت ہوئی ۵ ہڑی جلدوں میں جھپی تھی ،اب نادرو تا بیب ہے ۱۷۵۸رو پید میں بھی اس کا ایک نسخہ نبیں ملتا گذشتہ سال راقم الحروف سے مکہ معظمہ کے بعض احباب و تا جران کتب نے بڑی خواہش فل ہرکی تھی کہ ہندوستان سے چند نسخے اس کے فراہم کر کے وہاں بھیجے جا تمیں ،گر باوجود سعی بسیار یہاں ہے کوئی نسخہ دستیاب نہ ہوسکا۔

شرح نقابیہ کتب فقہ میں نہایت اہم درجہ رکھتی ہے، حضرت علامہ کفتی کشمیری قدس سر فرنے اپنی وفات ہے چند سال قبل اپ تلمیذرشید جناب مولا ناسید احمد صاحب مالک کتب خانہ اعزازید دیو بند کو خاص طور ہے متوجہ کیا تھی کہ اس کوشائع کریں اور ان کو بڑی تمناتھی کہ کتاب مولا ناسید احمد صاحب مدارس محربی تمناتھی کہ کتاب مذکور طبع ہوداخل درس نصاب مدارس محربی ہوجائے ،فر مایا کرتے تھے کہ یہ کتاب ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے کہ فقہ حنی کے مسائل احادیث صححہ سے مبر ہمن نہیں ہیں ، طاعلی قاری نے تمام مسائل پر محد ثانہ کلام کیا ہے یہ بھی فر ، یا کہ یہ کتاب اگر میری زندگی ہیں شائع ہوگئی تو تمام مدارس عربی داخل کرائے کی سعی کروں گا۔

حضرت الاستاذ العلام مولا نااعز ازعلی صاحبٌ اس کاایک تممل نسخه (جویا نباروس کامطبوعه تق) نجاز ہے اورتحسٹ فیر مایا بمولا تاسید احمرصا حب موصوف نے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد بلکہ تھم پر حبیر رآ باود کن کے ایک سرکاری اسکول کی ملازمت ترک فرما کراس کی اشاعت کا اہتم م کیاا ورای ہےان کی موجودہ کتب خانہ اور تجارتی لائن کی بنیاد پڑی جس کے لئے حصرت شاہ صاحب ہی نے یہ بیش گوئی بھی فر ، فی تھی كة الكام من ملازمت سے زیادہ البچھر ہو گے، حالانكہ وہ اسكول كالج ہونے والاتھاا وراب موصوف كى تنخواہ ١٠٥٥ سورو پیدما ہوار ہوجاتى مكر خودموصوف ہی کا بیان ہے کہ حعنرت شاہ صاحب کی چیش گوئی صادق ہوئی اور مجھےاس کام میں ملازمت ہے بدر جہاز ائدمنا فع حاصل ہوئے۔ کتاب ندکور کی جلداول وفات سے صرف چندایا مقبل تیار ہو کئی تھی ، مولوی صاحب موصوف نے چیش کی تو حضرت نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا اور چندمشہور مدارس کوخطوط بھی نکھوائے کے داخل درس کی جائے ، جامعہ ڈ اجھیل، دارالعلوم ندوۃ العلماء نکھنو اور پنجاب کے بعد مدارس میں داخل نصاب ہوئی ، بعد کود وسری جد بھی چھپی جواب نایاب ہے ،افسوس ہے کہ تیسری و چوتھی جدد نہ جیسے سکی ، دارالعلوم دیو بند میں بھی کچھ عرصہ حضرت مولا نااعزاز علی صاحبٌ نے بڑھائی، بڑھنے والے ایک وقت میں جارسوتک ہوئے ہیں گرافسوس کے سنتقل طورے داخل درس نہ ہوتکی۔ حضرت شاہ ولی القدصاحب قدس سرۂ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ'' ند ہب حنفی ہی میں وہ نہایت عمدہ طریقہ ہے جو بہ نسبت دوسرے تم مطریقول کے حدیث وسنت کے اس تمام ذخیرہ ہے جوامام بخاری اوران کے اصی ب کے زمانہ میں جمع ہوکرمتے ہوا، زیادہ مطابق ہے'۔ نیز حضرت علامہ کشمیریؓ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ'' آئمہ ؑ احتاف کے اکثر مسائل احادیث صحیحہ معمولہ ؑ سلف کے موافق ہیں اور ووسرے ندا ہب میں تخصیصات ومستثنیات زیادہ ہیں'' ،ضرورت ہے کہ ہم اپنے درس ومطالعہ کے زادیبہائے نظر کو بدلیس ،تمام مسائل کی تحقیق سنقیح محدثان نقطهٔ نظرے کرنے کے عادی ہوں اور بغیر کسی اونی مرعوبیت کے اپنوں وغیروں کی کتابوں سے مستنفید ہوں۔ جیسا کدامام بخاریؓ کے حالات میں ذکر ہوا میچے بخاری کی تابیف ہے جا اکا برمحدثین کی تقریباً ایک سوکتا ہیں احادیث وآثار کی مدون موچکی تھیں جن میں مسانیدامام اعظم ،موطأ امام ما لک ،مسندامام شاقعی ،مسندامام احمر ،مصنف ابن ابی شیبه،مصنف عبدالرزاق وغیره <del>بی</del>ں اور وہ سب بعد کوآنے والی کتب محاح کے لئے بمنز لداصول وامہات کے ہیں۔ المام بخاری نے اپنی سیح مجروہ کا التزام کیا اور اپنے اجتہاد کے موافق احادیث کی تخ کے کا اہتمام زیادہ فرمایا، دومرےاصی ب محاح

نے دوسرے جبتدین وائمہ کے موافق بھی احادیث وآٹار جمع کئے، امام طحادی حنی نے اس دور میں خصوصیت سے شرح معانی الآٹار ومشکل الآثار وغیر ولکھ کرمحد ثانیہ محققان فقیبانہ طرز کوتر تی دی، بھرعلامہ ابو بحر جصاص حنی ،علامہ خطابی ، شافعی ،علامہ ابن عبدالبر مالکی ، علامہ آتی الدین بن وقتی الدین بن قطار بخار فی ،علامہ ابن تیم ، علامہ ابن تیم ،علامہ ابن کو الا ال کیا۔

جمارالیقین ہے کہا گر پورے ذخیر ۂ صدیث ہے تھے طور ہے استفادہ کیا جائے تو حضرت شاہ صاحب وہلویؒ اور حضرت شاہ صاحب تشمیریؒ کے ارشادات کی صداقت و حقانیت میں اونی شک وشیہ باقی ندر ہے گا، والقداعلم وعلمہ اتم واسم ۔

٣٢٩-الشيخ العلامة ابوالفصائل المفتى عبدالكريم نهرواني تجراتي حنفي مهاجر مكيَّ م١٠١٥ ص

محدث دنقیہ جلیل بھٹل و کمال میں کیتائے روزگار تھے، احمد آباد میں پیدا ہوئے ،شہر نہروانہ (سمجرات) کے مشہوعلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس میں ملاءالدین نہروانی اور مفتی قطب الدین مجرنہروانی بیدا ہوئے ہیں (بیقرن عاشر کے اکا برعلاء میں ہے تھے) اپ والد ما جد کے ساتھ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور وہیں نشو ونما پائی ، اپ بچامفتی قطب الدین سے نقد وغیرہ کی تحصیل کی اور پیخ عبدالقد سندی وعلامہ فیامہ زیدۃ انتقابین پیخ احمد بن جربیمی کی وغیرہ سے فن حدیث میں تحصیل کیا ، مک معظمہ کے مفتی و خطیب اور مدرسہ سلطانیہ مرادیہ کے سر پرست ہوئے ، بہت می گرانقدر تالیفات کیس مثلاً ، انتہرا کیا رکی انتخاری ، اعلام العلماء الاعلام ببناء المسجد الحرام وغیرہ مکہ معظمہ کے مشہور قبرست ہوئے ۔ رحمد اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزمۃ الخواطر سم ۱۳۳۳ ہے ۵ )

٣٣٠-العلامة للج محمر حفى اندجا في م٢٢٠ اھ

جامع معقول ومنقول محدث وفقیہ تھے،اور بڑےامیر کبیرصاحب جاہ ومنال دنیوی بھی تھے، مدت تک لا ہور میں درس تغییر وحدیث و فقہ دیا ہے، آپ سے بکٹرت علماء وفضلاء روزگار نے استفادہ علوم وفنون کیا ہے ما ٹر الامراءاور گلزارابرار میں آپ کے فصل حالات مذکور میں ،آپ کی بیفاری رہائی بہت مشہور ہے۔

> عاش بوی وصال درمردارد صوفی زرتی و خرقه دربردارد من بندهٔ آل سمم که فارغ زیمه دائم دل گرم و دیدهٔ تر دارد رحمهاند تعالی رحمهٔ واسعهٔ به (زیمهٔ الخواطر ۳۱۳ ۵۵)

اسه الشيخ العلام خواجه جو ہرنات تشميري حنفيَّ م ٢٦٠ اھ

محدث شہیر عالم کبیر تھے،آپ کی ولایت وغلمی جلاکت قدر مسلم وشہور ہے،علوم وفنون کی تحصیل اسکیل مدرسہ سلطان قطب الدین میں کی، جوشصل می جوشصل می محدث شہیر عالم کبیر تھے،آپ کی ولایت و علی جائے حرمین شریفین حاضر ہوئے تو وہاں کے کبار مشاکح وقت علامہ شہاب الدین احمد بن ججرشمی کی شافعی (شارح مشکلو قوصا حب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان) اور علامه علی قاری حنفی کی وغیرہ ہے بھی حدیث حاصل کی بھیروا ہیں ہوکر ایک کوشری عبادت وریاضت اختیار کیا، وہیں افاد وَ علوم ظاہری و باطنی فرماتے رہے۔رحمد اللہ تعی لی رحمۃ واسعۃ۔ ( زنہۃ الخواطر وحدائق)

٣٣٢ - الشيخ العلامه احمد بن العلامة الشمس محمد بن شيخ الاسلام احمد الشلبي حنفيٌّ م ٢٥٠ الص مناسع محمد ذلك كريّ المرمجة مناسخة الشمس محمد بن شيخ الاسلام احمد الشلبي حنفيٌّ م ٢٥٠ الص

علامہ محمر مجس نے لکھا کہ آپ امام مجتمد ، اپنے زمانہ کے راکس الحد ثمین ورکیس الفقہاء تھے، آپ کو درس واشاعت حدیث ہے بڑا

شغف تھا،اس کی روایت میں مختاط،اس کے طرق وتقییدات کے بڑے عالم و عارف تھے بھلم فقد وفرائض میں بھی حظ وافرر کھتے تھے، زودفہم، وسیع معلومات والے تھے،مصرمیں بیدا ہوئے ، و ہیں نشو ونمایائی۔

علوم کی تخصیل اپنے والد ما جداور شیخ جمال پوسف بن قاضی زکر یا وغیرہ ہے کی اور آپ سے شیخ شہاب الدین احمد سیوری، شیخ حسن شرنبلا لی، شیخ عمر الدفری، شیخ منمس محمد بابلی، شیخ زین الدین بن شیخ الاسلام قاضی زکریا وغیر ہم نے کلمٰ ذکیا۔ رحمہ امتد تع کی رحمة واسعة ۔ ( هداسة الار الدی اور مجی ۴۸۶٪)

٣٣٣-الشيخ العلامه محمد عاشق بن عمر بهندي حنفيٌّ م٣٣٠ اھ

مشہورصاحب نصل و کمال محدث وفقیہ تھے، حدیث بیس شیخ عبداللہ بن ٹس الدین انصاری سلطان پوری معروف بدمخدوم الملک بن ٹس الدین کے تلمیذ خاص تھے، آپ نے شاکل ترندی کی نہایت عمرہ شرح تصنیف کی تھی۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( زنہۃ الخواطر وحدائق لجندیہ )

٣٣٣-الشيخ الاجل الامام العارف بحرالحقائق والاسرار والمعارف الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سره م٣٣٠ اه ولا دت ا ٩٤ه

حضرت شیخ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم فرماتے ، غیر معمولی مدح وثناء کرتے اور آپ کی ذات بابر کات پرفخر کرتے تھے ایک روز اپنے اصحاب کی مجلس میں فرمایا کہ'' شیخ احمد تا می ایک مردسر ہند ہے کثیر اتعلم اور قوئ العمل آیا ہے ، چندروز اس نے فقیر کے ساتھ نشست و بر خاست کی ہے ، اس عرصہ میں بہت ہے تجائب وغرائب حالات اس کے کھے گئے ہیں ،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آ فقب ہوگا جس سے سارا جہان روشن ہوگا''۔ ایک و فعہ فرمایا کہ'' شیخ احمد ایک ایساسور ج ہے جس کے سابیہ ہیں ہم جیسے ہزار وال ستار ہے گم ہیں''۔

یہ مکاشفات عالیہ اس ذات عالی مقام کے تھے جس کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح بیٹنے المشائخ عبیدامتد الاحرار کی روح پرفتوح سے اپنی اعلیٰ ترین روحانی قوت مقاطیسی کے ذریعہ سارے کمالات ومراتب عالیہ جذب کر لئے تھے اور حضرت بینی محمد امکنگی تھے۔ تین ہی روز کے آپیل عرصہ جس خرقتہ خلافت حاصل فر مالیا تھا، ان کی روحانی بصیرت نے جو کچھ دیکھا تھا، اسی طرح و نیا والوں نے بھی تھوڑے دن بعد دیکھ لیا کہ آپ کی شہرت دورونز دیک بھیلی، آپ کا آستانہ فیض بڑے بڑے اصحاب کمال کا مجاو ماوی ہوا، اکا برعاماء ومشائخ

زمانه، امراء وروساء عالم ترك وتاجيك تك سے آپ كے حضور ميں بارياب ہوكر بسر وياب ہوئے \_

این سعادت برور بازو نیست تاند بخشد خدائے بخشده

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولا نا عبدائیم سیالکوٹی ابتداء میں آ ب سے پچھ بدظن ہوئے تھے، پھر آ پ کے کمالات علمی وعملی کے منعقد ہو گئے تھے، مولا ناسیالکوٹی نے بی آ پ کوسب سے پہلے مجد دالف ٹانی کا خطاب دیا اور حضرت شیخ عبدالحق نے اخبارالا خبار میں لکھا کہ

جونزاع بزارسال سے علماءاعلام وصوفیاء کرام میں چلاآتا تھا وہ آپ نے اٹھادیا اور مورد حدیث صلہ کے ہوئے جس میں بثارت ب کدمیری امت میں ایک شخص ہوگا جس کوصلہ کہا جائے گا، اس کی شفاعت سے استے استے لوگ جنت میں واخل ہو نگے (رواہ السيوطی فی جمع الجوامع ) اس حدیث میں حضرت مجدوصا حب کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اور خودمجد وصا حب نے اپنے حق میں لکھا ہے۔ السحد مدلد للله اللہ ی جعلی صلة بین البحرین۔

سر ہندشریف میں قیام فرما کرآپ نے مندارشاد کو زینت دی اور کتب حدیث ،تفییر ، فقہ دنصوف وغیر ہ کا درس دیتے رہے ،جلیل القدر کتابیں تالیف فرمائیں ، جن میں سے مشہوریہ ہیں ، کمتوبات ۳ جلد صحیم (جن میں ۵۲۷ مکا تیب عالیہ ہیں ) یہ سب مکا تیب حقائق و معارف الہیہ وعلوم نبوت کے بحور تاپیدا کنار ہیں ،معارف لدنیہ مکاشفات غیبیہ ،آ داب المریدین ، رسالہ روشیعہ ،المبدا ، والمعاد ، رسالہ تہلیلیہ ، رسالہ اثبات نبوت ،تعلیقات محارف المعارف سبر وردی۔

کے اور انہوں نے شہنشاہ جہا نگیر تک بھی شکایات پہنچا کیں، جس پرسلطان نے آپ کو بلا کر گفتگو کی ، آپ نے اس کو مطمئن کردی تو ان لوگوں نے سلطان کو آپ کے خلاف بھی شکایات پہنچا کیں، جس پرسلطان نے آپ کو بلا کر گفتگو کی ، آپ نے اس کو مطمئن کردی تو ان لوگوں نے سلطان کو آپ کے خلاف بھڑ کا نے کے لئے کہا کہ آپ نے حضور ظل سجانی کو تعظیمی بجدہ نہیں کیا ، بلکہ معمولی تو اضع کا بھی اظہار نہیں کی ، سلطان نے اس بات سے متاثر ہوکر آپ کو قلعہ گوالیار میں مجبوس کردیا۔

شاہجہان کوآپ ہے بڑی عقیدت تھی اس پر آپ کی قید و بندشاق گزری اور رہائی کیلئے سٹی کی ، آپ کے پاس افضل خان اور مفتی عبدالرحمٰن کو چند کتب فقہ کے ساتھ بھیجا اور کہلا یا کے بروئے فقہ اسلامی سلطان وفت کے لئے بحد وُتعظیمی کی گنجائش ہے ، آپ اس کو گوارا کر یں تو میں فرمہ دار ہوں کہ پھر آپ کو حکومت کی طرف ہے کوئی تکلیف نہ پہنچ گی ، آپ نے جواب میں فرماد یا کہ جواز کی گنج نُش بطور رخصت ہے اور عزیمت یہی ہے کہ غیرالقد کو کسی حال میں بجدہ نہ کیا جائے ،اس لئے میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔

چنانچ آپ تین سال تک قیدر ہے، پھر جہا تگیر نے آپ کوجیل ہے آ زاد کیا ،گریہ شرط کی کہ آپ نشکر سلطانی کے ساتھ رہنے کے بابند ہوں گے، آٹھ سال آپ نے اس تقید کے بھی شان تسلیم ورضا ہے گزارے، اس تمام عرصہ میں آپ سے سلطان اور دوسرے امراء وخواص برابر مستفید ہوئے رہے۔

۔ سلطان جہانگیر کی وفات کے بعد شاہجہان تخت سلطنت پر آئے تو انہوں نے آپ کوتمام قیود ہے آزاد کر کے مرہ تدتشریف لے جانے ک

کے حضرت شیخ محدث کو جو تجھا نسلاف تھاوہ حضرت امام ربانی کے بعض مکا تیب کی عبارات ہے متعمل تھ جوتمام ترسلوک و حقائق ہے تعمل رکھتی ہیں ، تقلید یا ذبی تعصب ہے اس کا کوئی تعلق نہ تھ ، لیکن تواب صدیق حسن صاحب کو وہاں بھی بہی رنگ نظر آیا ، یا تصبیح تان کرادھر لے جانے کی سمی نامشکور فرمائی ، یہ بوئی تکلیف دو بات ہے کہا رہے ہیں بھی اس قدر غیر ذرمددار کی کامظاہرہ کیا جائے ، حضرت شیخ محدث کاوہ رسالہ جس میں حضرت مجد دص حب ہے متعمل اپنی است ہے کہا ہے اس محد میں محد میں ہے متعمل اپنی کے متعمل اپنی است جا کہا ہے اور حسن محد میں محد میں محد میں محد ہونے ہیں ہوں کو بات امام ربانی کی زیمنت ہیں ، استہا ہات واعتر اضامت ہے تکلف بوری وضاحت ہے لکھ دیے ہی میاں میں جو جو ابات دیے ، وہ بھی کمتو بات امام ربانی کی زیمنت ہیں ، ان کو پڑو ھاکر ہو تھی کہ اس حد بات کی ہمارے دل ہیں بوری قدر ہو تھی دی ہے ، نواب صاحب کی ملمی خدمات کی ہمارے دل ہیں بوری قدر ہے ، یہاں بعضر ورت ان کی افزی کا ذکر ہوگیا ، اس سے ان کی کسرشان ہرگر مقعمور ذہیں۔

اجازت دی، جہاں آپ نے اپنی عمر شریف کا باتی حصہ بھی درس علوم ظاہری داف کدہ فیوش باطنی میں بسر فرمایا، آپ کے مکا تیب شریف کا عرصہ ہوا عربی ترجمہ ہوکر کی صخیم جلدوں میں طبع ہوکر شائع ہوا تھا جواب نایاب ہے، داتم الحروف نے اس کوایک مجد دی بزرگ مقیم و تا جرمکہ معظمہ کے پاس ۲۹ سامی سر جمہ ہوکر کی صفحت پھر مقدر ہو۔
دیکھا تھا اور اس وقت خرید نے کے خیال ہے حرمین شریفین کے تجارتی مکا تیب میں تلاش بھی کیا، گرمیسر نہ ہوا، کاش! اس کی اشاعت پھر مقدر ہو۔
مکا تیب فارسید کی اشاعت بہترین صحت و طباعت کے ساتھ اعلیٰ کاغذ پر امرتسر ہے ہو کی تھی، وہ بھی اب عرصہ سے نایاب ہے، کوئی
باہمت تا جرکتب اگر اس کوفو ٹو آفسٹ کے ذریعے طبع کراد ہے تو نہایت گرانقدر علمی ودی خدمت ہے، کمل اردونر جمہ کی اشاعت بھی نہایت سے موروں ہے، واللہ المعیسر لکل عمیر۔

حضرت امام ربانی مجد الف ٹائی قدس سرہ العزیز کے مفصل حالات زندگی وسوانح حیات مستقل کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں، ابن ندیم نے لکھا تھا کہ امام اعظم کے علوم و کمالات فلا ہری سے شرق وغرب، برو بحر میں دور ونز دیک سب جگدروشی پھیلی، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت امام ربانی کے علوم و کمالات باطنی سے شرق وغرب، برو بحر میں دورونز دیک کے تی م خطے جگرگا ایسے۔

در حقیقت آب آسان رسمالت کے نیراعظم سرور دوعالم (ارواحنافداہ) علیہ کے صدقہ وظفیل میں اس امت محمد بیرے لئے کیے کیے ملے علم علم وہدایت کے سورج ، جاندستارے ہردور میں آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔اس احسان عظیم وسیم کاشکر کسی زبان قلم سے اوانہیں ہوسکتا کے مسلم فلم وہدایت کے معرف منظم معتبائے تو چند انکہ نعمتهائے تو عذر تقصیرات باچند آئکہ تقصرات ما

رحمهالله تعالى رحمة واسعة \_

# ٣٣٥-الشيخ محى الدين عبدالقادرات آبادي حنى بن الشيخ عبدالله العيدروس شافعي م٢٠١ه

جامع معقول ومنقول عالم وفاضل تنفي كثرت سے تصانف كيس، آب كى كتاب "النورالسافر في اخبارالقرن العاش" بہت مشہور ہے، دوسرى تصانف بيہ بين بين بين الحجم من الدين ،الحدائق الخضر وفي اخبار مولد المصطفى ،الدرالشين في بيان المهم من الدين ،الحدائق الخضر وفي الخير وفي الحجم المنتقب المحمد وفي الحروة الوثيقة، الانموذج اللطيف في ابل بدر سيرة النبي واصى به العشر و التجاف الحضرة العزيز و بعيون السيرة الوجيز و، الحواثي الرهيفة على العروة الوثيقة، الانموذج اللطيف في ابل بدر الشريف ،اسب النجاة والتجاح في اذ كارالمساء والصباح وغير و رحمه الله تعدلي رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفيه ،نزيمة الخواطريّذ كر وُعلماء بهند)

## ٣٣٦-الشيخ الامام المحدث الوالمجد عبدالحق بن سيف الدين البخاري الدبلوي حنفي م٥٢ الص

مشہور محدت علام، جائع علوم ظاہری و باطنی تھے، آپ نے سب سے پہلے ہندوستان جس علم حدیث کی ہر خطہ جس اشاعت کی، علوم حدیث کے برد ہے بتنجہ عالم اور ماہر ناقد تھے، پہلے تمام علوم کی بخیل ہندوستان جس کی، پجرعفوان شب ہی جس حرجین شریفین حاضر ہوکر وہاں مدت تک قیام فر مایا، وہاں کے اکا براولیا وعلاء سے کمالات ظاہری و باطنی کا استفادہ کیا، خصوصیت نے فن حدیث جس تضمص کا درجہ شخ ملاعلی قاری حنی اور شخ عبدالوہاب متنقی تلمیذ حضرت شخ علی متنق سے حاصل کیا، ہندوستان واپس ہوکر درس وارشاد اور تصنیف و تالیف جس مشغول ہوئ آپ کی حدیث تالیفات سے فارس شرح مشکلوۃ شریف ''اضعۃ اللمعات'' اور عربی شرح ''لمعات التنقی'' نہایت اہم ہیں، اشعۃ اللمعات جا رجلدوں جس مطبع نولکھوں سے چھپی تھی، جس کا ٹرصنیات جس شخ محدیث نیشرح مشکلوۃ کا حق اداکر دیا ہے، اس کے ابتداء جس ایک مقدمہ بھی ہے جو تلم حدیث اقت م حدیث اور حالات آئمہ مدیث و غیرہ برنہایت محققانہ تالیف ہے۔

ابتداء جس ایک مقدمہ بھی ہے جو تلم حدیث اقت م حدیث اور حالات آئمہ حدیث و غیرہ برنہایت محققانہ تالیف ہے۔

الشعۃ جمعات کے قلمی شخو بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہیں، ان جس ہے '' حدیث کا نسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ بر الشعۃ جمعات کے قلمی سندوستان میں گئی جگہ ہیں، ان جس سے '' صبیب جنج '' کا نسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ بر الشعۃ جمعات کے قلمی سندوستان میں گئی جگہ ہیں، ان جس سے '' صبیب جنج '' کا نسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ بر المعد جمعات کے قلم کھیں۔

حضرت بیخ محدث کے اپنے ہاتھ کی تحریجی ہے، اس نسخہ کو ہارہ صورہ ہید میں خریدا گیا تھا جس کی کہ بوں کی قدرہ قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔
دوسری شرح عربی دوجلدوں میں ہے اور اس میں شیخ محدث نے صرف دوا بحاث مہمہ دفیقہ درج کی ہیں جو عام افہام سے بالا تر
تعیس، نیز اس میں فقہ خفی کے مسائل کی تطبیق ا حادیث صححہ ہے گئی ہے اور نہایت گرافقد رمحد ثانہ محققانہ کلام کیا ہے، خود فر مایا کہ اس شرح کا
مطالعہ ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت امام اعظم آپنے مسائل میں احادیث و آثار کا تتبع اس قدر کرتے ہیں کہ اصحاب الظو اہر میں شار

کرنے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے اوران کے مقابلہ میں امام شافعی کو اصحاب الرائے میں شار کرتا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہایت جامع و نافع مقدمہ ہے، جوعلیحد وشائع بھی ہو گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ لمعات ابھی تک شائع نہ ہوسکی ،اس کے لمی نسخے بانکی پور، رام پور، بھی گڑھ، دبل

اور حیدر آباددکن وغیرہ میں ہیں کاش وہ شرح طبع ہو کرمشکو ہ شریف کے ساتھ داخل نصاب مدارس عربیہ ہوکر پڑھائی جائے۔

تواب معدیق حسن خان صاحب نے''الط بذکرالصحاح السة'' میں حصرت شیخ محدثُ اور آپ کے صاحبز اوہ شیخ نورالحق و نجرہ کے لئے کلمات مدح لکھ کریہ بھی ارشاد کیا ہے کہ ان اصحاب صلاح کا طرزتحدیث فقہا کے طریق پرتھا،محدثین کے بیس ،اگر چہنوا کہ کثیرہ ویٹی ویکمی سے خالی بیس'' مقالبًا نواب صاحب نے''مطالحہ لمعات'' کی تکلیف گوارانہیں کی ،ورنداییا نہ لکھتے یااحناف کی حدیثی خدمات کوگرانے کے لئے ضروری سمجھا ہوگا کہ کوئی تواعتراض کا پہلوضرور زکال لیا جائے۔

حضرت شیخ محدث نے فن رجال میں بھی کئی اہم کتابیں لکھیں، مثلاً الا کمال فی اساءالرجال' اوراساءالرجال والرواۃ المذکورین فی المشکوٰۃ ،شرح اساءر جال ابنخاری یہ کتابیں بھی شائع نہیں ہوئیں ،اساءالرجال کاقلمی نسخہ بانکی پورے کتب خانہ میں ہے۔

آپ کی دوسری گرانقدر تالیفات میری: العلق الحادی علی تغییر البیصاوی، زبدة الآثار، رساله اقسام حدیث، ماثبت بالنه فی ایام السند، شرح سفر السعادت، شرح فتح الغیب، مدارج النه ق ، جذب القلوب الی دیار الحجوب، مرخ البحرین، فتح المنان فی مناقب النهمان، اخبار الاخبار، عقائد میں شخیل الایمان و تقویة الایمان نهایت اہم تالیف ہیں، فقد میں فتح المنان فی تائید ند بهب النهمان تکھی جس میں آپ نے احادیث کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کیا ہے، پھر چاروں آئمہ کے مافذ پر بحث کی ہاورا مام اعظم کے مافذ کو دور ہے مافذ پرتر جمع دی ہے، اس کا قلمی نسخ کتاب فائد آصفیہ موجود ہے، ای طرح '' الفوائد'' اور بدایة المناسک الی طریق المناسک نهایت محققان کی ہیں۔

آپ کے مجموعہ مکا تیب ورسائل میں بھی بڑا علمی ذخیرہ ہے، شعر وخن کا ذول آپ کا خاندانی ور ثدتھ، جن سلخص کرتے تھے، آپ کے اشعار کا مجموعی شار پانچ لا کھ تک کیا گیا ہے، ۹۳ سال کی عمر میں انقال فر مایا، مزار مبارک و بلی قطب صاحب میں حوض تمسی کے کنارہ وا آنع ہے، بعض اصحاب باطن نے وہاں مجیب وغریب کشش و دبستگی اور فیوض بر کات کے حصول کا ذکر کہا ہے۔

آپ کے مفصل حالات نہایت تحقیق ہے محتر م مولا ناخلیق احمد صاحب نظامی استاذ شعبۂ تاریخ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ نے لکھے ہیں جو حیات شیخ عبدالحق محدث وہلوگ کے نام سے اعلی کاغذ پر بہترین کتاب وطباعت سے مزین ہوکر ندوۃ ہمصنفین وہلی سے شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبۃ الخواطر، حدائق وحیات شیخ محدث)

#### ٣٣٧- الشيخ ابوحامدسيدي العربي بن ابي المحاسن سيدي يوسف بن محمد الفاسيَّ م١٠٥٢ ه

مشہور محدث آپ نے حافظ ابن حجر کے مشہور رسالہ اصول حدیث نخبۃ کومنظوم کیا جس کا ٹام' عقد الدرر فی نظم نخبۃ الفکر' رکھا اور اس کی ثرح بھی لکھی ، واضح ہو کہ نخبۃ الفکر کو بہت ہے تحدثین کبار نے نظم کیا ہے ، اور اس کی شروح تکھی ہیں ، مثلاً شیخ کمال الدین بن الحسن شمنی ، لکی م ۱۳۸ ھے نظم کیا ہے اور اس کی شرح ان کے صاحبز اوے شیخ تھی الدین ابوالعباس احمد بن محمدشنی مصری مالکی ثم حنق ۲۵۸ ھے نے کی جو شارح

معنی لا بن ہشام اورمحشی شفابھی ہیں۔

شروح وتعلیقات نخبہ میں سے حافظ قاسم بن قطلو بغاحثی کی تعلیقات، علامہ مدٹ ملاعی قاری حنی کی شرح النخبہ اور شخ ابوالحس محمد صادق بن عبدالہادی السندی المدنی حنی م ۱۱۳۸ھ کی شرح خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ محد ثین احتاف کی حدیثی خد مات کو پس بیشت ڈال دیا گیا ہے بلکہ ان کی حدیث دانی کو بھی مشکوک بنانے کی سعی برابر کی جاتی رہی ہے، والی اللہ المشکی وہوالمستعان برحمہم اللہ کام رحمۃ واسعۃ (الرسالة المستطر فدص ۱۲۵۵)

٣٣٨- الشيخ العلامة المحد ث حيدر بتلوبن خواجه فيروز تشميري حنفيَّ م ٥٥٠ اه

بڑے محدث، فقیہ، صاحب ورع وتقوئی بتیج سنت عالم سے ہم سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید وابتدائی کتب ہے قارغ ہوتے ہی انتباع سنت کا شوق و جذب رفیق زندگی بن گیا تھا با با نصیب ہے پھر مولانا المحدث جو ہرنات سے علوم کی تخصیل کرتے رہے پھر دبلی جا کر حضرت شیخ محدث دبلوئ ہے علوم صدیث وتغییر وفقہ وغیرہ کی تحمیل کی اور صاحب فتوی و عالم بے نظیر ہوکر تشمیروا پس ہوئے وہاں درس وارشاد کی مسند کو زینت دی ، بڑے مستغنی مزاج ومتوکل بزرگ تھے والی تشمیر نے تین مرتبہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوکر کشمیر کی قضا پیش کی گر آپ نے اس کورد کر دیا ، جب اس کے لئے طرح طرح سے آپ پر دباؤڈ الے گئے تو کشمیر ہے کہیں جا کر رو پوش ہو گئے ، دوسر اشخص منصب قضا پر مقر بہوگیا تو آپ شمیروا پس آئے اور آخر عمر تک درس وافا دہ ہیں مشغول رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق ونزہۃ الخواطر)

٣٣٩- يتنخ احد شهاب بن محمد خفا جي مصري حنفيٌ م ٢٩٠ اھ

یزے محدث مضر، فقیہ اور جامع معقول ومنقول نتے ،علوم عربیہ میں اپنے ماموں شیخ ابو بکرشنوانی ہے، حدیث وفقہ میں شیخ الاسلام محمد رہی ، شیخ نورالدین علی زیادی اور خاتمہ الحفاظ ابراہیم علقی وعلی بن قائم مقدی وغیرہ سے تلمذ کیا ، اپنے والد ماجد کے ساتھ حرجین شریفین جاکر وہاں کے بھی اکا ہر وعلماء ومحد ثین شیخ علی بن جار القد وغیرہ سے مستنفید ہوئے بھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم میں مشغول رہے ، مشہور تصانیف میں وہاں کے بھی اکا ہر وعلماء ومحد ثین شیخ علی بن جار القد وغیرہ سے مستنفید ہوئے بھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم میں مشغول رہے ، مشہور تصانیف میں بین : حواثی تضیر بیضاوی ( ۸ جلد میں ) شرح شفاء ( ۴ جلد میں ) شرح در ق الغواص حربری ، حواثی رضی ، شفاء العلم فیما فی کلام العرب من الدخیل ، دیوان الا دب ، طراز المجالس ، رسائل اربعین وغیرہ ۔ رحمہ القدتی کی رحمہ وابعۃ ۔ (حدائق حفیہ )

۱۳۷۰ - شیخ زین العابدین بن ابرا ہیم بن جیم مصری حنفی م ۲۰۱۵

علامہ محقق، محدث کبیر وفقیہ بے نظیر تنے علوم کی تخصیل و تکمیل اپنے زیائے کے اکابر علی ہی شخ شرف الدین بلقینی بشخ شہاب الدین شعمی ، شخ شہاب الدین تعمی ، شخ ابوالفیض سلمی وغیر ہ ہے کی اور ان حضرات ہے درس علوم وافناء کی اجازت سے متند ہو کر جلد ہی ہوئی شہرت شخ ابین الدین میں سے الاشابہ والنظائر بے نظیر کتاب ہے اور بحرالرائق شرح کنز الدقائق جزئیات فقیہ کا همند رہے ، اسی لئے یہ دونوں کتا ہیں علاء حنفیہ کا ماخذ ومرجع اور مایہ مازعلمی خزیے ہیں۔

آ ب كى فنخ لغفار شرح الهنار ، مختصر تحرير الاصول مسمى بدلب الاصول ، تعليقات مدايداور حاشيه جامع الفصولين ، مجموعه فآوى جإليس رسائل منفرق مسائل بين سب ہى نهايت محققانه و مدققانه ناليفات بين ـ رحمه الند تعالى رحمة واسعة \_ (حدائق حنفيه وغيره)

١٣٨١ - الشيخ المحدث العارف العلام محد بن الامام الرباني مجدد الالف ثاني حنفي م ١٠٤٠ ص

۵۰۰ اه میں سر ہندشریف میں بیدا ہوئے ، بڑے محدث وفقیہ ، عارف کامل ، صاحب کشف وکرا مات بزرگ تھے ، عنوم نقلیہ رسمیہ کی

تخصیل و پخیل اپنے والد ما جد حضرت امام ربانی قدس مرہ ہے کی ،علم حدیث کی سند بھی آپ ہے اور شخ عبدالرحمن رمزی ہے وصل کی ، حضرت امام ربانی قدس مرہ کی خدمت وصحبت میں کافی وقت گر ارکران ہے طریقت میں بھی کمال حاصل کیا، حضرت امام قدس سرہ نے آپ کی طرف توجہ خاص فرمائی ، یہاں تک کے آخر عمر میں آپ کی وجہ ہے درس بھی ترک فرما دیا تھی، فرمایا کرتے تھے کہ میرایہ بچہ ملاء دا تخین میں ہے ہے، اور آپ کو خرقہ خلافت پہنایا، خانون الرحمة کے لقب ہے مشرف فرمایا۔

باوجود ان کمالات طاہری و باطنی کے آپ نے حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ کی وفات پر مسند خلافت اپنے بھائی شیخ محم معصوم صاحبؒ کے لئے چھوڑ دی تھی اورخو دحر بین شریفین چلے گئے ، حج وزیارت کے بعد ۱۹ مارہ میں واپس ہوکر باقی عمر درس و تلقین بیس گزاری۔ آپ کی تصانیف حاشیہ مشکلو ہ شریف مرسالہ تحقیق اشارہ فی اہتشہدین، حاشیہ حاشیہ خیالی شرح عقائد دغیرہ ہیں۔ (حدائق )دحمہ القد تعالی رحمہ: واسعة ۔

## ٣٢٧- الثينج اليوب بن احمد بن اليوب الاستاذ الكبير الخلوتي ومشقى حنفي م اعواه

ہمیشہ اور ہروت کلمہ کو حید' لا الدالا اللہ'' کا ورور کھتے تھے جوآپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، حتی کے سوتے میں بھی آپ کے سانس کے ساتھ کلمہ مبارک سنا جاتا تھا، فرماتے تھے کہ اگر جھے شروع ہے معلوم ہوجاتا کہ' لا الہ الا اللہ'' میں استے اسرار ہیں تو میں کو ان علم طلب ندکرتا، حالا نکد آپ ای ۱ معلوم وفنون میں مہارت رکھتے تھے، آپ نے رسالہ اسائیہ میں نکھا کہ سب سے ذیاہ سریع الاثر اور نتیجہ خیز ورو لا اللہ الا اللہ اور قرائے سور واخلاص ہے۔

آپ نے بہت ہے رسائل ککھے جوسب نہایت تحقیقی اورعلوم وحقائق کے خزانے ہیں،مثلاً ذخیرۃ الفتح،عقلیۃ النفرید،نمیلۃ التوحید، ذخیرۃ الانوار، بمیرۃ الافکار،رسالۃ الیقین وغیرہ ایک جزومیں اپنے مشاکخ حدیث جمع کئے تھے۔رحمہ القدتعالی رحمۃ واسعۃ۔(تقدیدوخلاصۃ الرثرص ۴۴۸ ج)

#### ٣٣٣- ينتخ محدة فندى بن تاج الدين بن احد محاسى ومشقى حنفي م ٢٥٠ اه

مشہور محدث، فقیدوا دیب تھے، جامع سلطان سلیم کے خطیب رہے، پھر جامع بنی امید کے امام وخطیب ہوئے اور جامع مذکور کے قبہ' مغربیہ میں حدیث کا درس دیتے رہے، سلیم پرتعلیقات لکھیں، آپ ہے بہت سے معاء دمشق مثل علامہ محقق شیخ علاؤالدین تصکفی مفتی شام وغیرہ نے استفادہ علوم کیا، آپ کا کلام ظم ونٹر نہایت تھیج و بلیغ ہوتا تھا، رحمہ امتدت کی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ)

### ١٠٢٣ - شيخ نورالحق بن شيخ عبدالحق محدث د ملوى حنفي م٣١٠ اه

مشہور مدث فقیہ، فاضل بتبحر، جامع کمالات صوری ومعنوی تھے،علوم ظاہری و کمالات باطنی کی تخصیل ویکیل اپنے والد ماجدے کی ، کچر درس وافقاء میں مشغول ہوئے، گرانقدر تصانیف کیس ،مثلا تیسیر القاری فی شرح سیح البخاری (اصحیم جلد میں ) شرح سیح مسلم ،شرح شاکل التر غدی، رساله اثبات اشاره تشهد، زبده فی التاریخ ، تعلیقات شرح بداییه الحکمه ، تعلیقات شرح المطالع ، تعلیقات علی العصد بیده فیره و تیسیر القاری ۱۳۹۸ هیل نواب محموظی خان صاحب والی ریاست نو تک کی توجه و مالی امداد سے چپی تھی، اس کے حاشیہ پرشیخ الاسلام (سیطشخ محدث دبلوگ) کی شرح اورعلامه حافظ دراز پشاوری کی شرح بھی طبع ہوئی تھی، یہ نینوں تالیف ت نهایت محقق نه طرز کی میں ، اب بید کتاب تایاب ہے۔ شاہجہان ایام شاہزادگی ہے ہی آپ کے علم وضل ہے خوب واقف تھی، اس لئے اپنے دور شہنش ہی میں آپ کوا کبر آباد (آگرہ) کا قاضی و مفتی مقرر کردیا تھا، آپ کا دور قضاء امانت و دیانت اور فصل خصومات کے اعتبار سے نہایت محقول و شاندار رہا، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (مقدمۂ لائع ص ۱۹۲۴ و حدائق حنفیہ و فرنہة الخواطر)

٣٢٥- الشيخ محم معصوم بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرؤم ١٠٨٠ هـ، ٢٥١ه، ٢٥٠ ه

مشہور ومعروف محدث و فقیہ اور شخ طریقت تھے، قرآن مجید صرف قبن ماہ میں حفظ کرلیا تھا، پھراکش علوم کی تحصیل حفزت والد ماجد قدس سرۂ ہے کی اوران کی خدمت میں عرصہ دراز تک رہ کر کمالات طریقہ نفشہند ہیں تھیں گی ، آپ حفزت مجد دصاحب کے اخلاق وعاوات و کمالات کے ممثل کامل تھے، آپ کو حفزت مجد دصاحب نے مقامت عالیہ قیومیت وغیرہ ہے سرفراز ہونے کی بشارت دی اور جن مراتب عالیہ پرآپ پہنچ، حضرت مجد دصاحب کے اصحاب و خلفاء میں ہے کوئی ان تک نہیں پہنچا، حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ کی و فات پرآپ ہی مشادی تر آپ ہی مشاد پر دونق افروز ہوئے اور تمام اوقات درس علوم وافادہ فیوض باطنیہ میں ہر کئے، بیضاوی شریف، مشاکو قشریف، ہوا یہ عضدی و تکوئی کا درس اکثر دیا کرتے تھے، ہزاروں ہزار لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے خلفاء کی تحداد بھی سات ہزارتک نقل ہوئی ہے، نیز بعض مطرات نے آپ کی توجہ سے درجہ کولا ویت پر چنینے والی کی تعداد ایک لا کھے نے یادہ کھی ہے۔

امراء وسلاطین کی مجانس سے بے حد نفوز تھے، حتی کے شہجہان باوجود اشتیاق بسیار کے آپ کی صحبت ہے محروم رہا البیتہ اورنگزیب عالمکیرا آپ کی بیعت اور پچومعبت ہے بھی مشرف ہوئے۔

آپ کے مکا تیب عالیہ بھی تین جلدوں میں مدون ہوئے جو حضرت امام ربانی کے مکتوبات مبارکہ کی طرح حقا کُن علوم نبوت ، خوامنطل امرار شریعت اور لطا کف و دقا کُن طریقت کا گراں قدر مجموعہ میں ، اکثر مکا تیب میں مکتوبات حضرت امام ربانی کے مغلقات ومشکلات کا بھی حل کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ ( نزمة الخواطر وحدا کُن حنفیہ )

٣٣٧-الشيخ معين الدين بن خواجه محمود نقشبندي تشميري حنفي م ٨٥٠١ه

مشائخ وعلاء کشمیر میں ہے اتباع شریعت ، تروتئ سنت وازالہ 'بدعات ورسوم غیر شرعیہ میں اپنے وقت کے بےنظیر عالم تھے، حدیث و فقہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شاگر دی کی اور مدت تک ان کی خدمت میں رہے تھے، کشمیر میں مرجع علاء وفضلاء ہوئے اور درس علوم وآفاوہ فیوض باطنی میں زندگی بسر کی ، مجموعہ ُ فقاوی نقشبند ہے کنز السعاوة (فقہ میں ) انرضوانی (سیر وسلوک و بیان خوارق وکرامات والد ماجد میں ) آپ کی یادگار ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزبہۃ الخواطر وحدائق حنفیہ)

٣٧٧- شيخ محربن على بن محربن على حسكفي حنفي م ٨٨٠ اه

مشہور محدث وفقیہ جامع معقول ومنقوں ،صاحب تصانیف کثیر و تھے،احادیث ومرویات کے بڑے حافظ تھے،آپ کے فعل و کمال کی شہادت آپ کے مشائخ واساتذ واور ہمعصروں نے بھی دی ہے،خصوصیت ہے آپ کے شنخ خیرالدین رکلی نے آپ کے کمال درایت و روایت کی بڑی تعریف کی ہے،آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں: تعلیقات بخاری (۳۰ جزو) حواثی تفسیر بیضاوی ،الدررا بخیار ( فقہ کی مشہور و متداول کتاب) شرح ملتقی الا بحر،شرح المنار،شرح قطر مختصر فیاوی صوفیہ،حواثی درروغیرہ۔رحمہاللّٰدتعالی رحمة واسعۃ۔ ( حدا کُق حنفیہ )

#### ۳۲۸ - شیخ ابراجیم بن حسین بن احمد بن محمد بن احمد بن بیری مفتی مکه مرمه فی م ۹۲ و ۱۰ ص

آپ'' بیری زادہ'' کے تام ہے مشہور ہوئے ،محدث کامل ،فقیہ فاضل ،تبحر فی العلوم اورعلم فتویٰ میں یگانئہ زیانہ تھے،تمام اوقات مطالعہ کتب اور درس وتصنیف وغیرہ میں مشغول رہتے تھے ،ستر • کے سے زیادہ تصانیف عالیہ یادگار ٹپھوڑیں ان میں زیادہ مشہوریہ ہیں۔

شرح موطاامام محمد (۲ جلد) عدة ذوى البصائر حاشيه الاشاه والنظائر، شرح تقطیح قد دری شیخ قاسم، شرح المنسک الصغير ملاعلی قاری، رساله در بيان جواز عمره دراشېر محم بشرح منظومه ابن شحنه، رساله در بارهٔ اشاره سبابه، رساله درعدم جواز تلقيق (اس رساله پس آب نے اپنائم عصر علاء کی بن فروخ وغيره کا مدلل روکيا ہے) ولا دت مدينه طيبه پس بولئ تقى، وفات مكه معظمه پس بولئ اور معلاة پس قريب مرفد مبارک معفرت ام المؤمنين خديج وفن بوئے رحمه الله تعبالي رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفيه)

١٣٩٩ - شيخ داؤ دمشكوتي كشميري حنفيٌم ٩٤٠ اه

کشمیرکا کابرمحدثین وفقهاء میں سے تھے،آپ نے شیخ حیدر بن فیروز کشمیر سے علوم حدیث وفقد و نیمرہ کی تخصیل و تکمیل کی ،هریقت کے کمالات شیخ نصیب الدین سے حاصل کئے ،حضرت خواجہ محمود بخاری سے بھی فیوش کثیرہ لئے اوران سب حضرات کی خدمت میں ایک مدت گر ارکز علم ومعرفت میں کامل ہوئے ،''مشہور ہوئے ، کیونکہ بوری مشکوۃ شریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی۔ مدت گر ارکز علم ومعرفت میں کامل ہوئے ،''مشہور ہوئے ، کیونکہ بوری مشکوۃ شریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی۔ آپ نے اسرارالا برار (ساوات کشمیر کے حالات میں )لکھی ،اسرارالا شجاراور کتاب منطق الطیر شیخ عطہ رکومنظوم کیا۔ رحمہ القد تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (حدائق حفیہ وٹر بہۃ الخواطر)

٣٥٠- شيخ يجي بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرة حنفي م ٩٩ واه

حضرت مجد دصاحب کے سب سے چھوٹے صاحب اور بڑا و ہے ہیں، محدث، فقیہ، علماء رہائیین سے ہیں، ۱۰۲۰ اھ ہیں ولا دت ہوئی، علوم کی سخصیل و کھیل و کھیل ہے جھے بھائی، شخ محرمعصوم صاحب اور بڑے بھائی شخ محرسعید صاحب ہے کی، پھر درس وافا دو ہیں مشغول ہوئے اور بہت میں تعلق اللہ بھی گئیں۔ آپ کا نکاح حضرت خواجہ عبد القد بن حضرت شخ المشائخ خواجہ باتی بالقد نقشبندی قدس امرار ہما کی صاحبز ادی سے ہوا تھا۔ 'الیا نع الجنی' میں ہے کہ آپ نے مسئلہ اشار و تشہد میں اپنے والد ما جداور بھائیوں کی مخالفت کی ، یعنی از روئے صدیت مجھے اس کے ثبوت کو فی واٹکار کے مقابلہ میں ترجیح وی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر حدیث شبت سمجے سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی رائے بدل دیتے۔ رحمہم اللہ میں ترجیح وی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر حدیث شبت سمجے سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی رائے بدل دیتے۔ رحمہم اللہ میں ترجیح وی اور یقینا خصرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر حدیث شبت سمجے سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی رائے بدل دیتے۔ رحمہم اللہ میں ترجیح وی اور یقینا خصرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر حدیث شبت سمجے سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی رائے بدل دیتے۔ رحمہم اللہ میں ترجیح وی اور بیت ۔ ( زنہۃ الخواطر ۳۳۵ ہے ۵)

ا ١٠٥٥ - الشيخ ابو يوسف ليعقوب البناني لا بهوري حنفيٌّ م ٩٨٠ اه

مشہور محدث، نقید و جامع معقول ومنقول تھے، شاہجہاں اور عالمگیر کے دور میں آپ ناظر محاتم عدلید رہے، یا وجوداس کے درس و تصنیف میں بھی مشغول رہے تھے، آپ کے درس سے بکثر ت عهاء وطلبہ نے استفادہ کیا، علوم حدیث میں بڑی دست گاہ تھی ، اثنا درس میں فاضل سیالکوٹی پرتعر بیضات کرتے تھے، آپ کی تصانیف ہے ہیں

حاشيد بيضاوي شريف ،الخيرالجاري في شرح صحيح البخاري،المعلم في شرح صحيح الإمام سلم،المصطفى في شرح الموطأ ،شرح تهذيب الكلام،

شرح الحسامی،شرح شرعة الاسلام،اساس العلوم ( حدیث میں ) حاشیۂ رضی،حاشیہ عضدی،ان کے علاوہ دوسری کتب درسیہ پربھی تعلیقات میں۔رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ ( نزیمة الخواطرص ۳۳۹ ج ۵ )

٣٥٢ - الثينج محريثين الاسلام فخر الدين بن محتِ اللّه بن نوراللّه و بلوي حنفيٌّ

محدث جلیل القدر، فضلائے عصر میں ممتاز، حضرت شیخ عبدالحق محدث والویؒ کے نواسہ ہیں، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی جوتیسیر القاری کے حاشیہ پر چھپی ہے، اس میں نہایت محققانہ محدثانہ ابحاث ہیں، آپ سلطان محمد شاہ کے زمانہ سے ناور شاہ کے ابتدائی وور تک دولی میں صدرالصدورامور فدہبی کے عہدہ پر فائز رہے، پھر رحلت فرمائی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة۔ (مقدمہ کا امع ص ۱۲۷)

٣٥٣- شيخ محدث ملانشنگرف گناني تشميري حنفيُّ

حضرت با باعثان گنائی کی اولا و جس سے محدث کبیر ، فقیہ فاضل اور ج مع علوم عقلیہ ونقلیہ تنے ، علامہ مفتی فیروز کے چیا تنے ، اپ شہر کے علاء ومحد ثین سے تخصیل علوم کے بعد حرجین شریفین تشریف لے گئے ، وہاں زبدۃ اکتفقین ، محدث شہیر علامہ ابن حجر کئی سے حدیث کی اجازت حاصل کی اور کشمیرواپس ہوکر درس وارشا دجیں مشغول ہوئے۔رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ و تذکر و علماء ہند)

۳۵۴-شیخ زین الدین علی تبور، رائے نواری کشمیری حنفی "

علاء کشیر میں سے محدث کامل وفقیہ فاضل تھے، حضرت شیخ یعقوب صرفی اور ملائمس الدین یا کی سے علوم کی تخصیل و تکمیل کے بعد حضرت مخدوم شیخ ہمزہ سے بیعت کی اور معارف و حقائق تصوف ہے بھی حظ وافر حاصل کیا اواسط عمر میں بتمام و کمال فقر وزہد کی زندگی اختیار کی ، پھر حربین شریفین حاضر ہوئے اور وہاں شیخ ابن حجر کئی سے اجازت حدیث لے کرکشمیروا پس آئے اور تمام زندگی نشر وافاد و علوم ظاہری و باطنی میں بسر کی ۔ رحمہ القدتعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ و تذکرہ)

٣٥٥ - يشخ على بن جارالله قرشي خالد كمي حنفيٌّ

حضرت خالد بن ولیڈ کی اولا دیس ہے محدث کامل، فقیہ فاضل، مفتی وخطیب مکہ معظمہ تنے، حرم شریف پی بیٹھ کرتمام دن درس حدیث وتغییر وفقداورا فقاء کی خدمات انجام دیتے تئے، خصوصیت ہے بخاری شریف کا درس نہایت محققانہ شان ہے ہوتا تھا، بڑے نصیح و بلیغ مقرر وخطیب تئے، اپنے خاندان پس سے صرف آپ کے والداور آپ بی حنی تنے، باتی سب شافعی غربب کے پیرو تئے، شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے سیح بخاری شریف وغیرو کتاب صحاح آپ ہے بڑمی تھیں، شیخ علی تنقی اور شیخ عبدالوہاب تنقی ہے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٥٦- الشيخ المحدث حسن بن على الجيمي المكي منفيٌّ م ١١١١ه

مشہور محدث وفقیہ ہے، آپ کی اسانید مرویات 'کفلیۃ المتطلع ''کی دوجلدوں ہیں ہیں، رحمدالقد تق الی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدر نصب الرایس ۴۸)

- ۱۱۱۸ – الشیخ محمد اعظم بن سیف الدین بن الشیخ محمد معصوم العمر کی سمر مند کی حنفی می میں اللہ میں اللہ میں الشیخ محمد معصوم العمر کی سمر مند کی اور طریقت میں بھی بڑے محدث وفقیہ ہے، علوم کی تحصیل اپنے جیا جان شیخ فرخ شاہ بن الشیخ محر سعید سر بندی اور والد ماجد ہے کی اور طریقت میں بھی اپنے والد ہزرگوار سے استفادہ کیا، آپ کی نہایت محققانہ مفید شرح سمجے بخاری پر ہے جس کا نام نیض الباری ہے، ۴۸ سال کی عمر ہیں وفات

ہوئی ادرا پے والد ماجد کے قریب سر ہند شریف میں مدنون ہوئے۔ رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (ہداییا حمد یہ نزمۃ الخواطر) ۱۹۵۸ – الشیخ میارک بین فخر الدین الحسینی الواسطی بالگرا می حنفی ت<sup>ح</sup> م ۱۱۱۵ ہے

محدث کبیروجامع علوم وفنون تھے، پہیے بلگرام میں تخصیل کی ، پھر دہلی گئے اور علامہ خواجہ عبداللہ بن شیخ المشاکخ حضرت خواجہ باتی باللہ نقشبندی قدس سرۂ اور شیخ نورالحق بن شیخ محدث دہلوی وغیرہ ہے عدوم کی تنکیل اور صدیث کی سندحاصل کی ،۱۴۴ھ میں اپنے وطن واپس ہوکر درس وافادہ میں مشغول ہوئے۔

نہایت وقور، بارعب اورامرمعروف ونہی منکر میں جری تھے، ان کی موجود گی میں کسی شخص کوار تکاب منہیات شرع کی جرائت نہ ہوتی تھی۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزہمۃ الخواطر)

٣٥٩-الشيخ المحد شفرخ شاه بن الشيخ محد سعيد بن الامام الرباني قدس سره ، حفيٌّ م١١٢١ هـ

اپنے والد ماجد کی تیسری اولا دہیں لیکن علم وفضل ہیں سب سے بڑھ کر اور درس وافا دۂ علوم و ف ہرو باطن ہیں سب سے بڑے ہے۔ اپنے والد ماجد سے علوم کی تخصیل اورخصوصیت سے حدیث وفقہ اورتصوف ہیں مراتب عالیہ کی تکمیل کی ، حافظ نہایت تو کی تھا، بڑے ذہین و ذکی تنے ،مباحثہ سے بھی رغبت تھی ،علوم حدیث سے عشق تھ ، حربین شریفین حاضر ہوکر فیوش و برکات سے مالا مال ہوکر ہندوستان واپس ہوئے اور درس وافا دو میں منہمک ہو گئے۔

''الیانعا بجنی''میں ہے کہ آپ کوستر ہزارا حادیث متن وسند کے ساتھ یا تھیں جن کے دجال پر پوری بھیرت ہے جرح وقعد پل کر بحتے تھے،
احکام فقہید پر بڑی نظر تھی اورا کیک ورجہ کا اجتہاد حاصل تھا، باوجوداس کے نہایت جیرت ہے کہ آپ نے ایک رسالہ منع اشار وُتشہد میں کھا ہے''۔
فقد وحدیث میں آپ کے بہت ہے رسائل ہیں اور اپنے جدامجد حضرت امام رب نی مجد والف ٹائی کی طرف ہے مدافعت میں بھی
رسائل لکھے ہیں، مثلاً القول الفاصل ہیں الحق و الباطل او کشف الفطاء عن وجوہ الخطاء نیز رسالہ حرمت غزاء، رسالہ عقائد رسامہ فی الحقیقة
المحمد ہیہ، حاشیہ حاصہ عبدالحکیم علی الخیالی وغیرہ لکھے۔رحمہ المدتھ الی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطر)

٣١٠ - شيخ عنايت الله شال تشميري حنفي م ١١٢٥ هـ

پڑے محدث، فقید، متقی ، متورع اور جامع کمالات ظاہری و باطنی تنے ، علوم وفنون کی تخصیل و پحیل اپنے وقت کے اکا برشیوخ ہے کہ بمیشہ علوم حدیث ، تغییر وفقہ وغیر ہ کا درس دیتے تنے ، خصوصیت ہے درس بخاری شریف کی محد ٹانڈ تنقیق کے لی ظ ہے بے نظیر شہرت ہوئی۔

نقل ہے کہ ۱ ساوف مکمل بخاری شریف کو پوری تحقیق ہے پڑھایا حدیث اور اس کے طرق اسانید کی واقفیت پ کو بدرجہ کم ل حاصل مختمی مشنوی مولا ناروم کو بھی پڑھانے پڑھانے تو لداوہ تنے ، عموم باطن میں مشائخ وقت ہے خرقہائے خلافت حاصل کئے ، تم م عمر درس ووعظ میں بسرکی ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق الحنفیہ ونز بہۃ الخواطر)

١٢١- الشيخ العلامة احمد بن الي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق صديقي حنفي م ١١١٠ه

مشہور محدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول'' ملاجیون' کے نام سے زیادہ معروف، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاٰذمحتر م تھے، نسبأ حضرت ابو بکر صدیق سے متصل اور قصبہ امیٹھی کے ساکن تھے، سات سال کی عمر میں قر آن مجید حفظ کیا پھر مخصیل علوم وفنون میں مشغول ہوئے، قوت جا فظہ بے نظیرتھی جو کتا ہیں د بجھتے تھے، یا د ہو جاتی تھیں ،اکٹر دری کتا ہیں شیخ محمرصا دق ترکھی ہے اور پجھ مولا نالطف انتدصا حب جہاں آبادی سے پڑھیں، فراغت کے بعد مند صدارت تدریس کوزیت بخشی اور اپنے وطن میں پڑھاتے رہے، جالیس سال کی عمر میں اجمیر شریف ہوکر دہلی پہنچ، وہاں بھی کائی مدت اقامت کی ، درس وافادہ کرتے رہے، ۵۵ سال کی عمر میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، وہاں بھی ایک مدت اقامت کی ، درس وافادہ کر سرانی کی ،۴ مسال بعد والیس ہوکر بلا ددکن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ ایک مدت اقامت کی ، وہاں کی برکات طاجر کی وباطنی ہے دل بھر کرسیرانی کی ،۴ مسال بعد والیس ہوکر بلا ددکن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ کہ سال گزارے، ۱۱۱۲ ھیں پھر حرمین شریفین حاضری دی ، ایک سال اسپنے والد ، جدکی طرف سے ، دوسر ہے سال والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی مناسک جج اوا کئے اور سیحین کا درس نہایت تحقیق وا تقان کے ساتھ بغیر مراجعت سکب وشروح ویا ، پھر ۱۱۱۱ ھیں ہندوستان واپس ہوکر ایٹ وطن میں دوسال قیام کیا ، اس زمانہ میں طریق سلوک وتصوف کی طرف زیادہ توجہ فر مائی اور حضرت شیخ بنیس بن عبدالرزاق قادریؒ سے خرقہ خلافت حاصل کیا ، پھرا پیخ اصحاب ومریدین کے ساتھ دبلی تشریف لائے ، قیام فز ، کر درس واف وہ میں مشغول ہوئے۔

شاہ عالم بن عالمگیر بدا درکن ہے لوٹے تو آپ نے اجمیر جاکر ان کا استقبال کیا ، ان کے ساتھ لا ہور گئے ، وہاں بھی ایک مدت گزاری ، شاہ عالم کی وفات پر دبلی واپس ہوئے اور وفات تک دبلی میں تقیم رہے ، شاہ فرخ سیر نے بھی آپ کی بڑی قدر ومنزلت کی۔ علاوہ افاد و علوم ظاہری و کم لات باطنی ہر وفت لوگوں کی دنیوی ضرور توں میں بھی امداد فر ماتے تھے اور امراء وسلاطین کے یہاں ان کے لئے سفارش کرتے تھے ، با وجو د کبری کے بھی موام ہے رابطہ اور درس وافادہ کا مشغلہ تخروفت تک قائم رکھا۔

آپی تصانف نہایت مشہور ومقبول ہوئیں ، جن میں چند یہ بین آنفسر احمدی ، جوآپ کے ابتدائی دور کی تصنیف ہے (اس کوآپ نے ۱۹۲۰ تا ۲۹ ۲۰ ان ۲۹ کا کا اور کیا ، نورالانوار فی شرح المنار (یہ کتاب مدینہ منورہ کے قیام میں صرف دو ، ہ کے اندر لکھی ، اسوانح (یہ لوائح جامی کے طرز پر ہے جس کو آپ نے دوسرے سفر حجاز میں تصنیف کیا ، مناقب اللوالیاء (آخری زمانہ قیام المیشی میں تصنیف کی ، اس کا تخد آپ کے صرح جزاد ہے شخ عبدالقد در نے لکھا ، آواب احمدی (میروسلوک میں ابتداء عمر میں کھی ) آپ کی وف ت دبلی میں ہوئی وہیں وفن ہوئے تھے ، مگر پر اس روسلوک میں ابتداء عمر میں گھی ) آپ کی وف ت دبلی میں ہوئی وہیں وفن ہوئے تھے ، مگر پر اس روز کے بعد آپ کوامیشی کے مدرسہ میں وفن کیا گیا۔ رحمہ المدتول رتمہ واسوت سے واقع حضیہ وفزیمۃ الخواطر )

٣٦٢ – الشيخ الإمام العلامة ابوالحسن نورالدين محمد بن عبدالها دى سندى حنفيَّ م ١١٣٨ هـ، ١٣٩١ هـ

جلیل القدرمحدث وفقیہ، شیخ ابوالحن سندی کبیر کے نام سے مشہو ہوئے ، پہلے اپنے بدا دسندھ کے بھا ، ومشائخ سے علوم وفنون کی تخصیل و تکمیل کی پھر مدینہ طبیعہ کو ہجرت کی اور وہال کے اجلہ شیوخ سے استفادہ کیا ، حرم شریف نبوی میں درس حدیث دیتے تھے ،علم وفضل و ذکا ، و صلاح میں بڑی شہرت پائی ، نہایت نافع تالیفات کیس ، مثلاً حواثی صحاح ستہ ، حاشیہ مسندامام احمد ، حاشیہ فنح القدیر ، حاشیہ جمع الجوامع شرح اذکا را لا مام النووی وغیرہ۔

سلک الدرراور تاریخ جبرتی میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ کی وفات ہو کی تو آپ کے جنازہ کوامراء و حکام نے اٹھا کرمسجد نبوی میں پہنچایا اور تمام ساکنان مدینہ پاک نے اظہارتم والم کیا، ہازار بند ہوئے، بے شارلوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور بقتی میں فن ہوئے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدّمہ تصب الرابہ ونزیمة الخواطر ص ۲۰۵)

٣٢٣ - يشخ كليم الله بن نورالله بن محمرصالح المهندس صديقي جهال آبادي حنفي ،م ١١١٠ه

کبارمشائخ چشت میں سے بڑے محدث وعلامہ وقت تھے،اول علاء دبلی سے تصیل علوم وفنون کی ، پھر تجاز تشریف نے گئے اورایک مرت طویلہ وہاں رہ کراستفاوہ تکمیل وعلوم ظاہری کے ساتھ طریقہ چشتیہ شنخ کیٹی بن محمود تجراتی مدنی سے طریقہ نقشبند یہ میرمحترم سے (جن کا سلسلہ خواجہ عبیدالقداحرار سے متصلی تھا)اور طریقہ قادر بیشنخ محمد غیاث کے سلسلہ سے حاصل کیا ، پھر ہندوستان واپس ہوکر دبل میں قیام کر کے

درس وافا دہ میں مشغول ہوئے۔

آپ کی تصانیف قیمہ میہ بین تغییر قرآن مجید، کشکول،المرقع فی الرقی،الکسیر،سوا،السبیل،العشر ۃ الکاملہ، کیاب الرعلی الشیعہ، مجموعۃ الدکا تیب،شرح قانون الشیخ الرئیس وغیرہ، بڑے متوکل وزام تھے،سلاطین وامراء کے ہدایا وتحا نف ہے بخت اجتناب کرتے تھے، اپنا ذاتی مکان جو بڑی حیثیت کا تھا کرایہ پر دے دیا تھا اس کی آ یہ فی ہے گزراوقات کرتے تھے،معمولی کرایہ کا مکان لے کرر ہائش کی۔رحمہ امتد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزیمۃ الخواطر)

٣٢٣- شيخ ابوالطيب محمر بن عبدالقا درالسندي المدنى حنفي م ١١١٠ه

بڑے محدث جلیل القدر تھے، پہلے اپنے بلاد سندھ کے علاء ومشائخ ہے علوم کی تحصیل کی ، پھر تجاز جاکر حج و زیارت ہے مشرف ہوئے ، مدینہ طیبہ ( زاد ہااللہ شرفاء میں سکونت اختیار کی ،شخ حسن بن علی تجمعی سے صحاح ستہ پڑھیں ، شنخ محمر سعید کوئی قرشی نقشیندی اور شنخ احمد البناء سے بھی اجازت حاصل کی۔

نمام عمر درس علوم وافاده كمالات بيس مشغول رب، صدق وصلاح، تقوى وطهارت كالهيكر مجسم تنه، حنى المسلك، نقشوندى الطريقة يقه، جامع ترفدى كى عربي بيس بهترين شرح لكهى جس كى ايتداءاس طرح كى: المحسمة لله الذى شيد اركان المدين المحنيفي بكتابه المهين المنع درمخار يربحي بهت كرانقد رحاشيه لكها\_

آپ سے مدینہ طیبہ کے بکٹرت علماء و کہار تحدثین نے حدیث پڑھی، مثلاً شیخ عبدالرخمٰن بن عبدالکریم انصاری مدنی، شیخ عبداللہ بن ابراہیم البری مدنی، شیخ محمد بن علی الشروانی مدنی، شیخ پوسف بن عبدالکریم مدنی وغیرہ۔رحمہ اللّٰد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تکمله ٔ تقذمه نصب الرابیہ ص ۴۹ ونزیمۃ الخواطرم ۱۲۴۴)

٣٧٥- شيخ عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني نابلسي دشقى حنفي " م٣١٨١ ه

محدث وفقيه فاضل تنظيم علوم كي تخصيل ويحيل اين بلاد كاكابروعلاء، ومشائخ سه كي اورآب كي فيض علم سه بكثرت علاء ومشائخ محدث وفقيه فاضل تنظيم على مستفيد موسة التحقيق في مسائل التقليد و مستفيد موسة ، كتاب نهاية المرادشرح بدية ابن العماد، خلاصة التحقيق في مسائل التقليد و التحقيق بي مسائل التقليد و التحقيق في مسائل التقليد و التحقيم ، اللولوالمكون في الاخبار عماية الوجازه في بحكر ارافعلواة على البحازه وغيرة تصنيف كيس، رحمه التدتوالي رحمة واسعة - (امام ابن واجدا وعلم حديث اردوص ٢٣٣ وحدائق الحنفيد)

٣١٧- يشخ محدافضل بن الشيخ محد معصوم بن الاما م الرباني قدس سره حنفي م ٢١١١ه

محدث ثقد، فاضل متبحر فی العلوم، اولیائے کبارے تھے، حضرت شیخ عبدالاحد بن شیخ محد سعیدسر ہندی خلیفہ شیخ احمد سعید باطن حاصل کیا، پھر حربین شریفین حاضر ہوکر شیخ سالم بن عبداللہ البصر ی کمی کی صحبت میں رہے، اور استفاد و کیا، شیخ ججۃ القد نقشبندی ہے بھی دس سال تک اکساب فیوض و برکات کیا تھا۔

تجازے واپس ہوکر دہلی میں سکونت اختیار کی ، مدرسہ غازی الدین خان میں درس علوم دیا، آپ سے حضرت شاہ ولی القدصاحب حضرت مرزاصاحب جان جانان ، شیخ گداعلی اور دوسرے بہت سے علماء نے حدیث حاصل کی ، حضرت شیخ المشائخ مولا ناغلام علی صاحب نقشبندی قدس سرونے ''مقامات مظہریہ'' میں تحریر فرمایا کہ: آپ" حضرت شیخ عبدالاحدقد س من خدمت میں ہارہ سال رہ، پھر ترمین شریفین میں شیخ سالم سے استفادہ کیا، واپس ہوکر دہلی صدارت علم کی اور نہایت قناعت وعفاف کے ساتھ زندگی بسر کی، آپ کی خدمت میں جتنے رویے پیش کئے جاتے ہتے ،ان سے علمی کر پیر خرید کر طلبہ کے لئے وقف فر مادیتے تھے، لیک دفعہ پندرہ ہزار کی رقم خطیر آئی تو اس کو بھی ای طرح صرف کر دیا۔ دہمہ ابتد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (مدائق منیہ ہزندۃ الواطر)

٣٧٤ - يشخ تاج الدين قلعي بن قاضي عبد الحسن حفيًّ م ١١٣٨ ه

جلیل القدر محدث اور فقیہ فاضل مفتی مکہ معظمہ نتے، بہت ہے مشائخ حدیث کی خدمت میں رہے اور سب نے آپ کواجازت دی، کیکن زیادہ استفاوہ آپ نے شخ عبدالقد بن سالم بھری ہے کیں، آپ نے کتب حدیث کو بحث و تنقیح کے ساتھ ان ہے پڑھاا ور صحیحین کو بھی محدث بھی ہے اور شخ احمد شخلی اور شخ احمد قطان وغیرہ سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا، شخ ابرا ہیم محدث بھی ساتھا وہ کیا، شخ ابرا ہیم کردی ہے احادیث خصوصاً حدیث مسلسل بالا ولیہ کی اجازت حاصل کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ' انسان العین' میں لکھا ہے کہ جب آ پ صحیح بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے تو میں بھی کی دن تک درس میں حاضر ہوااور آپ ہے کتب صحاح ستہ موطا ایام مالک ہمتدوار می اور کتاب الآثار ایام محمد کو کہیں کہیں ہے سنااور آپ ہے سب
کتابوں کی اجازت حاصل کی اور جب ۱۳۳۳ اور میں ' زیادت نبوی' ہے واپس ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی ہے حدیث مسلسل بالاولیہ کو
ہروایت شیخ اہرا ہیم سنا۔ رحمہ القد تعالی رحمة واسعة۔ (حداکل حفیہ)

٣٧٨- شيخ محمه بن احمد عقيله مکی حنفی م ١٥٠٠ ه

مشہور محدث ہیں، محدث بیں، محدث عمرہ صحدیث حاصل کی ، آپ کی گرانقدر تصانیف آپ کی جلالت قدر پر شاہد ہیں، مثلاً المسلسلات عدة اثبات ، الدررالمنظوم (۵مجلدات ہیں تفسیرالقرآن بالمانور، الزیادة والاحسان فی علوم القرآن (جس میں ' انقان' کی تہذیب کی ہے اور بہت ہے علوم قرآن کا اضافہ کیا ہے، آپ کی اکثر مؤلفات استنبول کے مکتبہ علی باشاا کھیم میں موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تقی الرحمة واسعة۔ (تقد مرنصب الرابی)

٣٦٩ – الشيخ الإمام العلامه نورالدين بن محمرصالح احمراً بادى حنفيَّ م ١٥٥ اھ

بڑے محدث اور ہندوستان کے ارباب نفنل و کمال واساتذہ شہورین میں ہے جامع معقول ومنقول بحرفی فارعلوم ہے، بچین ہی ہے
علم کا شوق ب نہایت تھا، گلتان سعدی اپنی والدہ ماجدہ ہے سات روز میں بڑھی، کتب درسیہ مولا تا احمد بن سلیمان مجراتی اور فریدالدین
ص حب احمد آبادی سے پڑھی، حدیث شیخ محمد بن جعفر سینی بخاری سے پڑھی اور انہی ہے طریقہ سلوک میں بھی استفادہ کیا، تمام کمالات و
فضائل اور کشرت درس افاد و میں بے نظیر شخصیت کے مالک ہوئے۔

آپ کے خاص عقیدت مندا کرم الدین گجراتی نے آپ کے درس وافادہ کے لئے ایک مدرسداحمد آباد میں تعمیر کرایا جس پرایک لا کھ چوہیں ہزار روپیے صرف کیااور طلبہ کے مصارف کے لئے کئی ویہات بھی وقف کئے۔

شیخ موصوف نہایت متوکل، متورع، زاہد وعابد ہتے، شب میں دوباراٹھ کرنوافل پڑھتے تنے، اور ہر بارسونے سے قبل ایک ہزار بار جہلیل کرتے اور ہزار بار درود شریف پڑھتے تنے، امراء وسلاطین کے ہدایا، تحا کف اور روزینوں سے بخت اجتناب کرتے تنے، آپ کی تصانیف قیمہ سے بین تغییر کلام اللہ، حاشیہ تغییر بیضاوی، نورالقاری، شرح شیح البنی ری، شرح الوقاید، حاشیہ شرح مواقف، حل المعاقد، حاشیہ شرح المقاقد، حاشیہ شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی شرح المقاصد، شرح نصوص الحکم، حاشیہ شرح المطالع، حاشیہ تکوتے، حاشیہ عضدی، المعول حاشیہ المطلول، شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی

تمام تصانف میں سے زیادہ ادت ہے) وغیرہ،آپ کی سب جھوٹی بڑی تصانف تقریباً ڈیڑھ سو ہیں، ۹۱ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ ونزہمۃ الخواطر)

• ٢٥- الشيخ الإمام المحد ثصفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين حفي م ١٢١١ه

خیرآ باد کے علاؤ محدثین میں سے جلیل القدر عالم ربانی، کتب درسیہ شخ قطب الدین سے پڑھیں، پھر حربین شریفین حاضر ہوئے اور کئی سال وہاں قیام فر، کرشنخ ابوطا ہر مربن ابراہیم کردی مدنی ہے حدیث حاصل کی اور وطن واپس آ کرمنطق وفلسفہ کا درس قطعاً نہیں دیا، بلکہ صرف حدیث وتفسیر کا درس اختیار کیا، بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزبہۃ الخواطر)

ا ١٣٤ - الشيخ العلام محمعين بن محمد امين بن طالب الله سنديَّ م ١٢١١ه

صدیث ، کلام وعربیۃ کے بڑے فاضل جلیل تھے ، شیخ عزایۃ القد سندی ہے تھے سیا تھم کی ، پھر د ، بلی جاکر حضر سے شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ سے تکمیل کی ، اپنے وطن واپس ہو کر طریقت میں شیخ ابوالقاسم نقشبندی سے استفادہ کیااور حضرت علامہ سیدعبداللطیف کی خدمت میں رہ کر فیوض کشرہ علم ومعرفت کے حاصل کئے ، نہایت ذکی ونہیم ، حدیث وکلام کے ماہر تھے ، بہت اجھے شاعر تھے ، وجد وساع اور نغموں سے دل کو خاص لگاؤتھا، حق کے حالت وجد وساع بی بیں وفات بھی ہوئی ، آ ہے کا میلان شیعیت اور عدم تقلید کی طرف بھی تھا۔

۳۷۲ – التینخ الا مام المحد شرحمد حیات بن ابرا جیم سندی مدنی حنفی متوفی ۱۲۳ ه بزے محدث شہیر، عالم کبیر تھے، ابتداء میں علوم کی تحصیل شیخ محمد معین سندی سے کی ، پھر تر مین شریفین حاضر ہوکر مدینہ طیب میں سکونت ک اور شیخ کبیر الحن سندهی مدنی حنفی کی خدمت و صحبت میں رہ پڑے ،ان سے علوم حدیث وغیرہ کی بھیل کی اور ان کی وفات پر ۲۳ سال تک ان کی جانشینی کی ، آپ کو شیخ عبد الله بن سالم بصری کی ، شیخ ، ابوطا ہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی اور شیخ حسن بن علی تجمی وغیر ہم نے بھی اجازت حدیث دی اور آپ سے بکٹرت مشاہیر علما ، ومشائخ ہے استفادہ کیا ، تصانیف یہ ہیں۔

تخفة الامام في العمل بحديث النبي عليه السلام، رسالة في البهى عن عشق صور المردد و النسوان، الايقاف على اسباب، الاختلاف رسالة في الطال الضرائح وغيره \_ رحمه القدت في رحمة واسعة \_ (خزيمة الخواطرص ١٠٦١هـ ٢)

٣١١ه الشيخ الإمام العلامه عبدالله بن محمد الإماسي حنفيَّ م ١٢٧ه

مشہور محدث تنے، آپ نے بخاری شریف کی شرح' 'نجاح القاری فی شرح البخاری' ۳۰ جلدوں میں بمسلم شریف کی شرح' 'غابیۃ المعم بشرح سیح مسلم' کےجلدوں میں کھی تھی ، شرح مسلم نصف تک پنجی تھی۔ رحمہ القد تق الى دحمیۃ واسعۃ ۔ ( تقدّ مہنصب الرابیص ۴۸)

٣٧١- ينتخ عبدالولى تركستاني كشميري حنفي م ا ١١١ه

بڑے علامہ محدث اور ولی کامل تھے، اپنے وطن طرحان (ترکستان) سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور اواء مناسک جج کے بعد مدینہ منور حاضر ہوئے وہاں مدرسہ دارالشفاء ہیں حضرت شیخ ابوالحسن سندی حنفی شارح صحاح سنہ کے صلقۂ درس حدیث سے استفادہ کیا، اوران سے اجازت لے کرکشمیرتشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی، درس وارشاد ہیں مشغول رہے، شیخ الاسلام مولانا قوام الدین محمد کشمیری اور دوسرے بہت سے علاء صلحاء نے آپ سے علوم کی تحصیل کی۔

آپ کوشنراد و نکن کی تہمبت میں شہید کیا گیا بقل ہے کہ آپ کا سرتن ہے جدا ہو گیا تھا ، تکرتمام رات اس سے ذکر القد کی آواز آتی رہی ، صبح کے وقت خاموش ہوا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

۵ سا - الشيخ العلامة المحد شعمر ماشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن سندى حنفي م ١١١ه

مشہور محدث وفقیہ عالم عربیت نتے، اول علوم کی تخصیل اپنے وطن میں شیخ ضیاء الدین سندی سے کی، پھر حجاز پہنچے نجے وزیارت سے فارغ ہوکر شیخ عبدالقادر کی مفتی احناف مکہ معظمہ سے حدیث وفقہ کی تحمیل کی اور صاحب کمالات باہرہ ہوئے، مسند درس وافق وسنجالی اور تصانیف قیمہ کیس، شیخ محم معین صاحب دراسات ہے آ یہ کے مباحثات ومن ظرات رہے ہیں۔تصانیف یہ ہیں:

ترتيب صحيح البخارى على ترتيب الصحابه، كشف الرين في مسئل رفع الدين (اس مين آب في ثابت كيا كداحاديث منع مقبول صحيح بين) كتاب في فرائض الاسلام، حياة القلوب في زياده الحبوب، بذل القوة في سى النبوة، جنة النبيم في فضائل القرآن الكريم، فا كهة البستان، في تشقيح الحلال والحرام وغيره \_رحمه الله تقالي رحمة واسعة \_ ( زنهة الخواطرص ٣١٣ ج٢)

٣٧٧-الشيخ العلامة محمر بن الحسن المعروف به "ابن جمات" معنى م ١١٥٥ ه

جنیل القدر محدث وفقیہ تھے ،تخ تن احادیث کی طرف زیادہ توجہ فر مائی چنانچہ آپ نے احادیث بیضاوی شرایف کی تخ تن کی جس کا نام '' تخفة الراوی فی تخ تن احادیث البیصاوی' رکھا۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (تقدمہ نصب الرامیص ۴۸)

221- الشیخ الا مام حجة الاسملام الشاہ ولی اللہ احمد بن الشاہ عبد الرحیم الد بلوی حنفی م ۲ کا اھ بندوستان کے مایہ نازمشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نبیل، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے علوم کی تحصیل و بحیل اپنے والد ماجد ہے کہ دس سال کی عمر کافید کی شرح کلھنی شروع کی ۱۹۳۰ سال کی عمر میں نکاح کیا ،اس عمر میں حضرت والد ماجد سے سلسلہ نقشبند یہ میں بیعت کی اور علوم وفنون کی تحکیل میں گئے ، حتی کے ۲۵ سال کی عمر میں کھمل فراغت حاصل کی ،اثناء تحصیل میں اپنے زمانہ کے امام حدیث، شیخ محمر افضل سیالکوٹی کی خدمت میں آتے جاتے رہے اور علوم وحدیث میں ان سے استفادہ کیا بھرتقر یا بارہ سال تک درس کا مشغلہ رکھا،۱۳۳۳ ھے میں بین اللہ عبیدالقد بارہوی اور شیخ محمد عاشق وغیرہ کی معیت میں حرمین شریفین حاضر ہوئے۔

وہاں دوسال قیام فرمایااور وہاں کےعلماء کبار دمشائخ ہےاستفادہ کیا ،خصوصیت ہے شیخ ابوطا ہرمجمہ بن ابراہیم کر دی ش<sup>فع</sup>ی کی خدمت میں رہ کرحدیث پڑھی اوران کے خاص خیالات ونظریات ہے بھی متاثر ہوئے۔

علامہ بحقق کوری حقی کا خیال ہے کہ آپ کے ابتدائی نظریات و تحقیقات میں شیخ موصوف ہی کے صحبت کے اثرات ہیں، جورفتہ رفتہ اعتدال کی طرف آ کے اور فیوش الحر میں آپ نے پوری صراحت کے ساتھ اعلان فر ما دیا کہ ''اوفق الطرق بالسنة الصحیحہ بطریقیۃ الحقیۃ مذہب حقی ہی ہے' ۔ جس سے معاندین مذہب حقی کی وہ تمام مساعی معنو مہیں اگر کئی تھیں۔
علامہ کور تی نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصول فدا جہ انکہ جہتہ ین کے بارے بیں بیرفر مانا کہ وہ متاخرین کے ساختہ پر واختہ بین معنو لئیں مناور کی بنیاد پر گر گئی تھیں۔
علامہ کور تی نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصول فدا جس کے مطالعہ بیں وہ کتب متقد بین نہیں ہیں جن بیں اصوں بیس متقد بین نہیں ہیں جن بیں اصوں بیس متقد بین نہیں ہیں جن بیں اصوں فدا جب کی قال آئم متقد بین نہیں ہیں جن بیں اصوں فدا جب کی قال آئم متقد بین نہیں ہیں جن بیں اصوں فدا جب کی قال آئم متقد بین نہیں ہیں جن بیں اصول نہ اور '' انجا اس کی متحقد بین نہیں ہیں جن وہ اصول نہ بین وہ اصول فد جب فدکور ہیں جو خود ہمارے انکہ سے متقول ہیں ،
علامہ کور کی نے حضرت شاہ صاحب ہے اس طریق فکر پر بھی نقد کیا ہے کہ در بارہ ادکا حاج بذر وع صرف متون احادیث کو بیش نظر رکھا جائے اور ان کی اسانید پر نظر نہی جائے کور کی صاحب فر ماتے ہیں کہ اٹل علم کی وقت بھی اسانید صدیث سے قطع نظر نہیں کر سے اور نہ کر سے جن بیں بھی خوروں کے اسانید بین نظر موروں ہے تو باب اعتقاد میں بدرج کور کی صاحب فرمات و ایس نہ بین وغیرہ واور جب دربارہ احتجاج ٹی فی الفروع اسانید میں نظر ضروری ہے تو باب اعتقاد میں بدرج کہ اولی اس کی ضروری کہ جو انکید دور ایس کے سے حور وادر کی اسانید بیر بھی نظر ضروری ہے جہ انکید دور ایس کی شروری ہے تو باب اعتقاد میں بدرج کی اسانید میں کور سے جو جائیکہ دوسری کہ جسمت میں اسانید میں وقت جن کی اسانید بیر بھی نظر ضروری ہے جہ انکید دور اور کت بسندی وغیرہ وادر جب دربارہ احتجاج ٹی فی الفروع اسانید میں خور سے اسانید بیر بھی نظر ضروری ہے تو باب اعتقاد میں بدر بارہ الحق اسانید میں کی اسانید بیر بھی نظر میں میں کی اسانید بیر بھی نظر میں کی سے کہ بیا کی کور کی کے دور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کر کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور ک

اسی طرح علامہ کوٹری نے حضرت شاہ صاحب کی اور بھی کئی باتوں پر تنقید کی ہے جو'' حسن التقاضی فی سیرۃ الامام ابی یوسف القاضی'' کے آخر میں ص ۹۵ تاص ۹۹ شائع ہوئی ہے ،ہم جانتے ہیں کہ علامہ کوٹر کی حضرت شاہ صاحب کے بہت بڑے مداح بھی ہیں اور آپ کے علم و فضل ، کمالات اور گرانفقد علی ،اصلاحی خد مات کے بھی ہماری طرح معتمر ف ہیں ،اس لئے ان کے نفقہ کوکسی غلط جذبہ پرمحمول نہیں کر سکتے ،اکا بر اہل علم خود فیصلہ کریں گے کہ کس کی تحقیق کہاں تک درست ہے۔

ہم نے محدث ابو بکر بن ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ امام اعظم کے بارے میں ان کے نقد کا ہم پوری فراخد لی ہے استقبار کرتے ہیں کیونکہ ہم امام صاحب کو انبیاء کیہ ہم السلام کی طرح معصوم نہیں مانے ، لیکن تقید کے لئے ہماری شرط اول بیضرور ہے کہ پوری بصیرت سے حسن نمیت کے ساتھ اور بیش کرتے ہو ، انبیاء کیہم السلام کی طرح دوسروں کومیعاری نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے ہر تول وقعل کو حق سمجھنا ضروری ہوالیت مجموعی حیثیت سے حق پر بہت سوں کو کہا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب خود مقلداور خنی تضے جیسا کہ انہوں نے خودائی قلم سے تحریر فرمایا ہے، یہ تحریر فدا بخش لا بھر ہری میں سیح بخاری کے ایک نسخہ پر ہے جو حضرت شاہ صاحب کے درس میں رہی ہے، اس میں آ ب کے ایک قلمیذ محمد بن میں گھر بن اشیخ الی الفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ مذکور نے درس بخاری کے تاریخ اسوال ۱۹ ۱۱ میں ہے، جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری تک اور کا کھی کے مندا جازت تحدیث کھی اور آخر میں اپنے تام کے ساتھ یہ کلمات کھے۔

الهمرى نسباً ،الد بلوى وطناً ،الاشعرى عقيدة ،الصوفى ،طريقة ،الحنى عملاً ، والنفى والشافعي تدريساً ، خادم النفسير والحديث والفقه والعربية والكلام......٣٣ شوال ١٩٥٩ هـ

اں تحریر کے بیجے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب وہلوگ نے بیعبارت کھی کہ ' بیٹک بیخریر بالا میرے والدمحتر م کے قلم سے کھی ہوئی ہے' ای نسخہ فدکورہ پر ایک اور تحریر بھی ہے۔ سسلطان شاہ عالم نے ایک عالم محمد ناصح کو مامور کیا تھا کہ نسخہ فدکورہ کواول ہے آخر تک حرکات لگا کرمشکل کریں، چٹانچوانہوں نے ایسانی کیا اور دوسرے شیحے نسخہ سے اس کا مقابلہ کر کے شیحے بھی کی بتح بر فدکور کوراقم الحروف نے الیسانی کیا دوسرے شیح نسخہ سے اس کا مقابلہ کر کے شیح بھی کی بتح بر فدکور کوراقم الحروف نے ' الخیرالکشیر' کے مقدمہ عربید بین بھی نقل کردیا تھ، جو مجلس علی ڈا بھیل ہے۔ ۱۳۵۲ھ میں شائع ہوئی تھی۔

تقلید کی ضرورت پر بحث فرماتے ہوئے حصرت شاہ صاحبؓ نے ججۃ امقد بالغیص۵۴ اج ایمی نصری فرمائی ہے کہ ندا ہب اربعہ ک تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ یا اس کے معتمد حصرات کا اجتماع ہو چکا ہے، اورتقلید ائمہ اربعہ میں کھلی مصالح شرعیہ موجود ہیں ،خصوصا اس زمانہ میں کہ متیں کوتاہ ہیں ، ہوائے نفسانی کا غلبہ ہے اور ہرخص اپنی رائے کو دوسروں کے مقابلہ میں ترجیح ویتا ہے۔

پھرتج رفر مایا کہ ابن جنم نے جو تقلید کو جرام کہا ہے وہ صرف ان لوگوں کے تق جل صحیح ہوسکتا ہے جو خود اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اصادیث رسول اکرم علیقے کاعلم پورا پورار کھتے ہوں ، ناتخ و منسوخ ہے دا تف ہوں وغیرہ ، یاان جائل لوگوں کے تق جل سے جو کسی کی تقلید اس عقیدہ سے کرتے ہوں کہ اس محض سے کوئی غطی و خط ممکن ہی نہیں او وہ اس کی تقلید کی مسئلہ میں بھی چھوڑ نے پر تیار نہ ہوں ، خواہ اس کے خلاف بڑی ہونے کی وجہ ہے کسی شافعی سے تحقیق اس کے خلاف بڑی ہونے کی وجہ ہے کسی شافعی سے تحقیق مسائل جائز نہ جھتا ہو یا بڑی سافعی ہونے کی وجہ ہے کسی شاوہ مارک ہونے کی وجہ ہے کسی شافعی امام کے پیچھے اقد اء کو جائز نہ جھتا ہو یا بڑی سیائی کو اس محضل ہونے کی وجہ ہے کسی نادرست نہیں کہہ سکتے ہود پنی امور کا ماخذ نی اگر م چھی گئی گئی ہونے کہ تھا ہوا ور حلال وحرام صرف ان بی چیز وں کو بچھتا ہوجن کو خدا اور رسول خدا عقوقی نے حلال و حرام کی اس کے جو میں کہ سنت بھی کر نے امور کا ماخذ نی اگر ایس الحفی کی وجہ ہے کی عالم و میں وہ جھی کی مارک ہو تا ہو جائز کر سے اور غلطی کے وقت صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لئے بھی ہم وقت تیار ہوتو ایسے محفی کی تقلید پر کلیر کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوسکتا کیو کہ افتاء کا طریقہ عبد نبوت سے اب تک برابر چلا آر با ہو میں دورت میں وہ کے کہ کسی فنید کو مورق کا ایس یا معصوم نہ جھیں۔

حضرت شاہ ولی اللّٰہ صاحبؓ نے تخ تن علی کلام الفتهاء اور تتبع الفاظ حدیث کے اصول پر بحث کی ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ قاعدہ متخرجہ 'امام کی وجہ سے کسی حدیث کا روکر ویتا مناسب نہیں جس طرح حدیث مصراۃ کور دکر دیا گیا کیونکہ حدیث کی رعابیت کسی قاعدہ مشخرجہ ' کے مقابلہ میں ذیا دہ ضرور کی ہے۔

یہاں روصد یہ معراۃ ہے حضرت شاہ صاحب کا روئے تن چوند حنفیہ کی طرف ہاں گئے اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتا مناسب ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ شمیری ) نے درس بغاری شریف بیس ارشاد فر مایا تھی کہ مسئد معراۃ بیس صدیث الی ہریرۃ کے ترک کر دینے کا طعنہ ہمیشہ حنفیہ کو دیا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ بہت ہر االزام ہے، پھر فر مایا کہ امام طحادی وغیرہ احناف نے جو جوابات دیئے ہیں وہ جھے اپنے نداق پر پہند نہیں ہیں، میر نے زدیک جواب ہہ ہے کہ حدیث ندکور ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے نہ ہم نے اس کوئزک کیا، کیونکہ فتح اپنے نداق پر پہند نہیں ہیں، میر نزدیک جواب ہہ ہے کہ حدیث ندکور ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے نہ ہم نے اس کوئزک کیا، کیونکہ فتح القدیم کے باب اللا قالہ میں ہمی تفصیل ہے کہ فرید وفروخت میں دھو کہ وفر یب بھی قولی ہوتا ہے اور بھی فعلی، پس اگر تو لی ہوتا قالہ وزیر چلتی ذریعہ تعلق میں اور قضاء قاضی خلام میں امور پر چلتی فر ریعہ تعلق میں موتو دیا نہ اور قضاء قاضی خلام میں امر و سے ہیں، اور قضاء قاضی خلام میں امر و سے ہیں، اور قضاء قاضی خلام میں امر و سے ہیں، اور قضاء تو اقالہ نہ ہوگا ، گر دیا نہ ضروری ہے اور صاح ہمر کا دیا نہ کوئر ہوتا ہے اور موت و سس معاشرت ہے، کونکہ شتری نے دودھ کا فاکدہ صاصل کیا ہے' ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء ودیا نت کے فرق کی پھے اور مثالیں بھی اس موقع ہے، کیونکہ شتری نے دودھ کا فاکدہ حاصل کیا ہے'۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء ودیا نت کے فرق کی پھے اور مثالیں بھی اس موقع

پر ذکر فر ، کیں جن کی تفصیل ان شاءانندانوارب ری میں اپنے موقع پر ذکر کی جائے گی۔

یہاں مخضراً بیددکھلانا تھ کہ احزاف پرایسے بڑوں کے بڑے الزامات واعتراضات بھی زیادہ وزن وارپانا قابل جواب نہیں ہیں کیکن ان کے لئے حضرت علامہ تشمیری ایسے کملاء وحذاق محدثین احزاف کی ضرورت ہے۔ کثو الله امثالهم و نفعنا بعلومهم آمین۔

آپ كى تصانف جليا قيم بهت بين جن بين عن العصير، تاويل الاحاديث المصطفى فى توجمة القو آن، الزهراوين، (تغير مورويقره وآل عمران) المصوز الكبير فى اصول التفسير، تاويل الاحاديث المصطفى فى شرح الموطا، الممسوى شرح المسوطا، شرح تراجم ابواب المنحارى ،انسان العين فى مشاكخ الحرين حجة الله البالغ (اصول وين واسرارشريعت بر بنظر جمع كتاب ب) الل سے پهيم الم عزائی في احياء العلوم بين شخ عزالدين عبد السام مقدى في القواعد الكبرى " بين شخ اكبر في توعات كيم بين العرب في العرب العرب في العرب العرب في العرب العرب في العرب في العرب في العرب في العرب في العرب الانصاف فى بيان السباب الاختلاف، عقد الحيد فى احكام المجتهاد و التقليد، البدور المبارشريعة المطاف المقدى ،الهوامع ،شفاء المبارئي ما المعاف المبارئي من وغيره وحمد الله الله ، المهمعات ،المحاف المبارئي المبارئي من الخيرائي من الخيرائي المبارئي المبارئين المبارئي ال

٣٤٨- ينتخ محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي حنفي م ١٤٧ ه

بڑے محدث وفقیہ تھے، آپ نے ایک کتاب' الکشف الالیٰ عن شدیدالضعف والموضوع الوابی' تالیف کی جس میں شدیدالضعف ، موضوع اور وابی احادیث جمع کیس، حروف مجم کی ترتیب سے اس میں احادیث کو مرتب کیا اور ہر حرف کے ماتحت تین فصوں قائم کیس، ہرتشم کو الگفصل میں لکھا۔ رحمہ انتُدتِعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالۃ المستطر فیص ۱۲۷)

9 ٢٣- الشيخ المحد ث المفتى اخوند ملا ابوالو فالشميري حنفيٌّ م 9 كـ 11 هـ

ا کابر فقبہا ومحد ثین کشمیر میں سے بتھے، مولانا محمد اشرف چرخی اور شیخ امان اللہ بن خیرالدین کشمیری سے علوم کی تحصیل کی اور استخراج مسائل فقیہ میں زیادہ شہرت پائی ہفتی کشمیر کے عہدہ پر فائز رہاور بڑی تحقیق سے مسائل فقہی کوچار جلدون میں جمع کیا، ایک رسالہ خصائک نبویہ میں'' انوارالنو ق'' کے نام سے لکھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ ونز بہۃ الخواطر)

• ٣٨- شيخ ابواليمن نورالدين عبدالله اسكد ارى صوفى حنفي م١٨٢ه

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث وفقیہ اور فاصل محقق تھے، نزیل مدینہ منورہ اور پینے طا کفہ نقشبندیہ تھے، آپ کی تالیفات میں ہے مختفر سیجے مسلم وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ ( حداکق حنفیہ ) ا

١٨١- الشيخ الامام المحدث ابوالحن بن محمد صادق السندى حنفي م ١٨٧ه

آپ ابوالحن سندی صغیر کے نام سے مشہور تھے، وطن ہے ہجرت کرکے مدین طبیبہ بیں ساکن ہوئے اور مدت تک شیخ محمد حیات سندی کی خدمت میں رہ کرعلوم و کم لات حاصل کئے، پھرای بقعہ مبارکہ بیں صدر نشین مسندور رر وارشاد ہوئے۔ سندی کی خدمت میں رہ کرعلوم و کم لات حاصل کئے، پھرای بقعہ مبارکہ بیں صدر نشین مسندور رس وارشاد ہوئے۔ آپ کی تصانیف سے ''شرح جامع الاصول'' اور'' مختار الاطوار فی اطوار الحقار'' زیادہ مشہور ہیں، بڑی کثر ت سے علم ء ومش کنے نے

استفاده كيا\_رحمدالله تعالى رحمة واسعة - ( تزمة الخواطر )

# ۳۸۲ – الشیخ المحد شرمحمدامین ولی اللهی تشمیری د بلوی حنفی م ۱۱۸۷ ه

٣٨٣- ين محد بن احمد بن سالم بن سليمان النابلسي السفارين الحسنباليُّ م ١١٨٨ هـ

مشہور محدث ہیں، آپ نے ثلاثیات مندا مام احمر کی شرح ایک ضخیم جلد میں لکھی جس کا نام نفا تا الصدر المکمد بشرح محلا ثیات المسند رکھا ان ثلاثیات کی تعداد ۳۳ سے، صاحب الرسال المتطر فیے وحدا نیت سے عشاریات تک کی تفصیل لکھی ہے جس میں ہرتنم کی روایات مروب کتب حدیث کی تعداد لکھی ہے۔

واحدانیات وہ احادیث بین جن کی روایت میں راوی اور حضورا کرم علیظ کے درمیان صرف ایک واسط ہواور واحدانیات میں صرف الواحدانیات الاقی حذیہ الاقام کا ذکر کیا ہے، جن کوشتے محدث ابومنشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری مقری شافعی نے ایک جزء میں جمع کیا تھا، پھر شاکیات میں صرف الثنا کیات الما لک فی الموطاً کا ذکر کیا ہے، حالا تکہ مسانید امام اعظم وغیرہ میں بھی بکشرت شاکیات موجود ہیں، پھر شاشیات کے ذیل میں صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث کی ٹلا ثیات کی تعداد لکھی ہے، اس میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی شلا ثیات کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی شلا ثیات کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی شلا ثیات کی تعداد کا ذکر میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی شلا ثیات کی تعداد کا ذکر میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی شلا ثیات کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ (الرسمالة المستطر فیص ۸۲)

٣٨٧- الشيخ الإمام الحديث تمس الدين حبيب الله مرزاجان جانال د بلوى حنفيٌّ م ١١٩٥ه

جلیل القدر محدث اور عالی مراتب شیخ طریقت تھے، پہلے شیخ نور محمد بدایونی خیفہ حضرت شیخ سیف الدین (خلیفہ حضرت شیخ محم معصومٌ)
کی خدمت میں ہم سال رہ کر طریقی نقشبند سی کی تعمیل کی اور شیخ نے آپ کو ولا دیت کبریٰ کی بشارت اور ارشا دو تلقین کی اجازت دی ، لیکن آپ نے شیخ کی زندگی میں ان سے جدا ہوتا پسندند کیا بلکہ بعد وفات بھی ان کی قبر مبارک کے قریب ۲ سال گزارے، پھر شیخ محمد افضل سیالکوٹی کی خدمت میں رہ کرمطولات اور حدیث پڑھی اور ان سے بکٹر ت استفادہ کیا، پھر مسند درس کو زینت دی اور ایک مدت اس مشغلہ میں گزار کر غلبہ مال میں ترک درس کردیو، شیخ سعد اللہ د الوی کی خدمت میں ااسال گزارے ، ان کی وفات پر محمد درس درس درس دارشاد پر میشھے، کو یا تقریباً ۱ سال مشائخ کی صحبت میں رہے اور ۲۵ سرال درس وافادہ میں مشغول رہے۔

آپ کی ذکاوت، فطانات، کرامات، مکاشفات، درع وز ہداورا تباع سنت کے واقعات بجیب وغریب ہیں، عام دعوتوں اور متعارف می کس صوفیہ سے اجتناب فرماتے تھے، اپناذاتی مکان نہیں بنایا، کرا ہیہ کے مکان میں بسرکی، پکاہوا کھاناخرید کر تناول فرماتے، کپڑوں کا صرف ایک جوڑار کھتے تھے، ہدایا وتھا کف قبول نہیں کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دوم یہ نیفرور ممنوع ہے لیکن قبول ہدیے تھی واجب نہیں، اکثر لوگ مشتبرمال سے مدیدو ہے ہیں، پھر قبول ندکرنے برمعترض ہوتے ہیں۔

حضرت بین المشائخ مولا تا غلام علی شاہ صاحب قدس مرہ نے'' مقامات مظہریہ' میں مکھا ہے کہ ایک وفعہ سلطان محمد شاہ نے اپنے وزیر قمرالدین خان کوآپ کی خدمت میں بھیجااور کہلایا کہ خدانے مجھ کو بڑا ملک عطہ کیا ہے، آپ کو جوضرورت ہو مجھ سے طلب فر مالیجئے! آپ نے جواب میں فر مایا کہ خدانے فر مایا ہے متاع المدنیا فلیل ہیں جب ساری و نیا کے ساز وس مان اور دولت بھی متاع قلیل ہے، تو تمہارے ہاتھ میں تو صرف ایک چھوٹا سائکڑا دنیا کا ہے، لہذا ہم فقراءاس اقل قلیل کی وجہ سے بادشا ہوں کے سامنے ہیں جھک سکتے۔

نظام الملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ورتمیں ہزار روپے چیش کئے ، قبول نہ فریائے ، اس نے کہا آپ کوضر ورت نہیں تو مساکین کو تقسیم کرا دیجئے گا ، فریایا میں تمہاراا مین نہیں ہوں ،تم جا ہوتو بہاں ہے باہر جا کرخود تقسیم کردینا۔

آپ حنی المسلک تھے، کین چند مسائل میں ترک فرجب بھی کیااور فرماتے تھے کہ کس حدیث کی قوت کی وجہ ہے آگر فد جب پڑمل ندکیہ جائے تو اس سے خروج عن المد جب بین ہوتا، تشہد میں اشار ہ مسجہ بھی کرتے تھے، اور اس بارے میں اپنے شیخ المش کے اہ مربانی حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کی تھیاتے ہوا ہر میں جو میں مجموعہ مکا تیب، دیوان شعر فاری ،خریظہ جواہر وغیرہ ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ( مزہۃ الخواطر وحد اکن حنفیہ )

٣٨٥- يشخ غلام على آزاد بن سيرنوع واسطى بلگرامي حنفي م ١٢٠٠ه

بڑے محقق عالم ،محدث ومورخ تھے، کتب درسیہ علامہ میرطفیل محمد بلگرامی سے پڑھیں اور حدیث ، گفت ، سیرۃ نبوی وفنون اوب کی سیکیل علامہ محدث میرعبدالجلیل بلگرامی سے کی ، نیز اجازت صحاح ستہ وغیرہ شنخ محمد حیات مدنی حنفی سے بھی حاصل ہوئی ، آپ کی تصانیف یہ بینی: ضوء الدراری ،شرح صحیح ابنجاری (کتاب الزکوۃ تک عربی ہیں) مآثر الکرام تاریخ بلگرام ،سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان ، روصنة الاولیاء ،تسلیۃ الفواد فی قصائد آزاد ، ید بیضاء تذکر وُشعراء وغیرہ۔رحمہ القد تعالیٰ۔ (حدائق حنفیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٨٦-العلامة المحدث السيدابراجيم بن محد كمال الدين بن محد بن حسين ومشقى حفي

ا ہے زمانہ کے علامہ محقق بمحدث جلیل تھے ،علوم کی تخصیل اپنے والد ما جداور دوسرے اکا براٹل علم وُضل ہے کی اور تمام عمر درس وارشاد میں گز ار دی۔ رحمہ القد تعی لی رحمة واسعة ۔ (حدا کق حفیہ )

۳۸۷-الشیخ العلامة المحد ث فخر الدین بن محت الله بن نورالله بن نورالحق بن الشیخ المحد ث الد بلوی حفی بر ۱۳۸۷-الشیخ المحد ث الد بلوی حفی بر ۱۳۸۷-الشیخ المحد ث الد بلوی حفی بر محدث و فقد که درس و تعنیف سے شغل رکھاا ورسلم شریف و حصن حمیین کی شرح فاری میں کھی ، عین العلم بھی آ ب کی تعنیف بیل در حمدالقد تعالی رحمة واسعة را حدائق حنفیدونز بهة الخواطر)

٣٨٨-الشيخ محربن محربن محربن عبدالرزاق (الشهيرب) مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي ثم المصري حفي متوفى ١٢٠٥ه

چلیل القدر محدث وفقیہ، امام لغت، چامع معقول ومنقول تھے، ۱۳۵۵ ہے۔ ۱۳۵۸ ہے۔ پیدا ہوئے پہلے اپنے شہر کے علاء سے تحصیل کی ، پجر سند بلہ خیر آباد پہنچ وہاں ہے وہلی جا کر حضرت شاہ ولی القد صاحب قدس سرہ ہے بھی استفادہ فر مایا، اس کے بعد ۱۲۳ ہے جس حربین شریفین حاضر ہوئے ، جج وزیرات ہے فارغ ہوکر تکیل علوم کی ثھانی ، علم حدیث کی طرف خاص توجہ فر ، اکی ، ججاز ومصرو غیرہ کے تقریباً ایک سونعلاؤ مشاکخ ہے کہ کالات کی تحصیل فر مائی اور فدا ہب اربعہ کے مشاکخ نے آپ کواجازت درس وتحدیث عطافر مائی ، پھر آپ نے ایک مدت تک زبید میں قیام فر مایا جس سے ذریعہ کو زینت دی ، بے شار لوگوں کو ملوم و قیام فر مایا جس سے ذریعہ مشہور ہوئے ، اس کے بعد مصرتشریف لے گئے ، وہاں مسند درس وتصنیف کو زینت دی ، بے شار لوگوں کو ملوم و حدیث تضیر سے فیضیا ہر کی مرب الحمل میں خان اور ان کے وزراء کو بھی ان کی استدعا پر حدیث نبوی پڑھا کر مروجہ اپ زت سے اجازت دی ، اس طرح ووسرے ملک حجاز ، ہند ، یکن ، شام ، عراق و ملوک غرب و سوڈ ان وغیرہ نے بھی آپ سے بذریعہ مکا تبت آپ سے اجازت مورے طلب کی اور آپ نے اجازت دی۔

جامع از ہر کے علماء وفضلاء نے آپ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی اور آپ نے اس کومنظور فریا کر ہر ہفتہ میں جمعرات اور ہیر کا دن درس حدیث کے لئے مقرر فریایا،اکٹر آپ اوائل کتب پڑھا کرا جازت دیتے تھے۔

غرض تیر ہوین صدی کے محدثین میں ہے آپ کا مقام بہت بلندتھ اور شہرت و مقبولیت بے نظیر حاصل ہوئی ، آپ کی تصانیف عالیہ بہت زیادہ ہیں ،خصوصاً حدیث وفقہ اور لغت کی ناور روز گار تالیفات ہیں ، چنانچہ لغت میں تاج العروس شرح قاموں (۱۰مجلدات کبیر میں ) نہایت مشہور ،مقبول ومعتمد بے نظیر کہا ہے ، اس کے علاوہ حدیث ، فقہ وغیرہ کی تالیفات یہ ہیں :

عقو والجوابرالمديفة في اولة فداب الا ما ما بي صفية (اس مين آپ نے امام اعظم كے فد بب كي موافقت احاد مي صحاح ست كساتھ وكلائى ہے، اس باب ميں لا ثانى تاليف ہے، ٢ جلد ميں اسكندر بير معر بي ٢٩١١ ه مين جي تھى، اب ناياب ہے، الحمد و وقع كوتان ش السيار پر ١٣٥٩ ه مين ايك نسخة مكم معظم بواء الا زبار المتناثر و في الا حاد مث التحواتر و ، القول العجم في مراتب التحد ملى والتجرك ، التجمير في صديث المسلسل بالسير ، الا مالى الحفية ، بلغة الاريب في مصطلح اثار الحبيب ، اعلام الا علام بمن سك تج بيت القد الحرام ، در الصرع في تاويل عديث ام درع ، تخريخ حديث تعمد المواجب الحبلية فيما يتحلق بحديث الا وليه ، تخريخ عديث ما الا دام الخل ، عقد الجمان في بيان شعب صديث ام ذرع ، تخريخ حديث تعمد المواجب الحبلية فيما يتحلق بحديث الا وليه ، تخريخ المواجب الحبلية فيما يتحلق بحديث الا وليه ، تخري المرار احياء علوم الدين الا يكان ، مثح الفي ضات ، الوفيه فيما في مورة الرحم ن من امرار الصفة الا الم يطبقات الحفاظ ، اتحاف الدوة المتحقين ، بشرح امرار احياء علوم الدين المحتور و المناضر و ، كشف العظ عن الصلوة الوظي وغيره ، حدائق حفيه من ١٦ كتابول كن ما كنا كروغيره و الك لكھا، الرساكة المتحلر فيم المتحال فيمن المتحلية الحلية الحلية الحلية الحلية عن مسلسلات ابن عقيل ، كابھى ذكركيا ہے۔

نواب صدیق میں خان صاحب نے بھی الحاف النبلاء ص عسم ہیں آپ کا ذکر تفصیل ہے ہے ، بہت مدّ ہی ، لکھ کہ ' فقیر کے علم ہیں علیء ہند ہیں ہے اس عظیم الشان مرتبہ و مقبولیت کے علیء کم ہیں جن کی سلاطین وا مراء نے بھی اتی عزت کی ہواور اس کثرت ہے شیوخ عالی تباروتلا فد کہ نا مدار اور اتنی کثرت سے تصانیف ان کی ہوں ، نیز لکھا کہ آپ کے آبا وَ اجداد بھی سب میں و مشائخ ، حفاظ اور معظم و محرم زماں ہوئے جیں اور لکھا کہ ایک سوسے زیادہ آپ کی تصانیف ہیں اور اکثر تصانیف آپ کی حدیث ، فقد ، اصول لفت وتصوف اور سیر وغیرہ کی جیں جو سب کی سب نافع جیں ۔ میرے پاس بھی کا کتا ہیں آپ کی موجود جیں ، پھر ان کے نام گن نے جیں ، لیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص تصنیف' عقود الجواہر'' کا ذکر نہیں کیا جس کو ہم نے اس کی خاص حدیثی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔

آ خرعمر میں آپ نے عوام وخواص کے غیر معمولی رجوع سے تنگ آ کر گوشڈشینی اختیار کرٹی تنجی، درس بھی ترک کر دیا اور گھر کے دروازے بند کراد ہے تنجے، ای حالت میں مرض طاعون سے وفات ہوئی، آپ نے کوئی اول دنہیں چھوڑی۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزیمۃ الخواطر)

٣٨٩ - الشيخ المحدث خير الدين بن محمد زامد السورتي حنفي م٢٠١ه

شهر سورت میں پیدا ہوئے اور وہیں کے علماء کہار ہے علم حاصل کیا، شیخ نورالنڈ کے طریق نقشبندی میں بیعت کی پھر حرمین شریفین وہ ضر ہو

کر حج وزیارت سے مشرف ہوئے، شیخ محمد حیات سندی مدنی حنی سے حدیث پڑھی اور سورت والیس آ کر درس واشاعت حدیث شریف میں بچپاس
سال گزارے، آپ کی تصانیف شوا ہدالتجد بید ارشا والطالبین اور ساکل سلوک جیں۔ رحمہ القد تن کی رحمہ واسعة ۔ ( نزیمة الخواطر ص ۱۲۱ ج ۷ )
موسو الشیخ المحمد میں مصفح کے قبل ہوالے میں اللہ میں میں میں سال سام کے مسابقہ کی جشورت ہوں ہوں

• ۳۹ - الشیخ المحد ث المفتی قوام الدین محمد بن سعد الدین کشمیری حنفی م ۲۱۹ اه برے محدث مفتی وفقیہ تھے، اینے زمانہ کے کبار علماء ومحدثین سے علم حاصل کیاا ورصغری میں ہی محسود اقران ہوئے ، خافقاہ حضرت شاوسید محمدا بین اولیل میں درس علوم دیا، مچرکشمیر کے قاضی ومفتی اور شیخ الاسلام ہوئے ، آپ کی تصنیف'' الصی نف السلطانی'' مشہور ہے جس میں آپ نے ساٹھ علوم میں افا دات کھے۔رحمہ القد تعالیٰ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق حنفہ ونزمۃ الخواطر)

٣٩١-الشيخ الحد ثالعلامة رفع الدين بن فريدالدين مرادآ بادي حفيٌّ م٣٢٢ا ١٥

مشہور محدث تھے، اولا ، اپ شہر مراد آباد میں علاء ومشائخ ہے علوم کی تخصیل کی ، گھر دبلی جاکر حضرت شاہ و کی اللہ صاحب قدس سر فک خدمت میں ایک مدت رہ کر حدیث پڑھی اور مراد آباد والیس ہوکر درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، گھرا ۱۲۰ ھیں تر بین شریفین کے دوران سفر میں شخ محدث خیر الدین سورتی ہے سورت میں طے ، ان ہے بخاری شریف پڑھی اور اجازت حاصل کی ، بندر سورت سے جہاز ''سفینة الرسول'' میں سوار ہوئے جوشنح ولی الدین بن غلام محمد بر بان بوری کی ملکیت تھا اور خودشنخ موصوف بھی آپ کے ساتھ عام تجاز ہوئے ، جاز پہنچ کر جو خود بارت ہوئے اور وہاں کے محدثین و مشائخ ہے بھی فیوض کثیر حاصل کئے ۔۳۳ ۱۳ سے مشرف ہوئے اور وہاں کے محدثین و مشائخ ہے بھی فیوض کثیر حاصل کئے ۔۳۳ ۱۳ سے والیس ہوکر دی و تصنیف میں مشغول ہوئے ، آپ کی مشہور تصانیف میر ہیں :

شرح اربعین نووی، شرح غذیة الطالبین، کتاب الا ذکار، تذکرة المثائخ، تذکرة الملوک، تاریخ الا فی غذه، ترجمة عین العلم، قضر الآه ل بذکرالحال والمآل، سلوالکئیب بذکرالحبیب، کنز الحساب، کتاب فی احوال الحرجین، الا فادات العزیز بیر (جس بیس آپ نے وہ تمام مکا تیب جمع فرمائے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے آپ کو نکھے تھے اور ان میں نہایت عجیب وغریب فواکد تفییر ہے ہیں۔ رحمہ امتد تعالی رحمة واسعة ۔ (زنبمة الخواطر وحدائق حنفیہ)

٣٩٢- الشيخ المحدث الكبيرعبد الباسط بن رستم على صديقي قنو جي حفي م ١٢٢١ه

ا پنے زمانہ کے علامہ محدث، جامع معقول ومنقول ،استاذ الاستاذ اور چنخ المشائخ تنے، دور دور سے اہل علم آپ ہے استفادہ کے لئے حاضر ہوتے تنے ،فرائض کے بےنظیر عالم تنے ، درس وافادہ وتصنیف میں اوقات عزیز بسر کئے مشہور تصانیف یہ ہیں .

نظم الآلی فی شرح علا ثیات بخاری، ابتخاب الحسنات فی ترجمه احادیث ولائل الخیرات، اربعون حدیثا ثنائیا، الحیل المتین فی شرح اربعین، بجیب البیان فی امرار القرآن، تغییر ذوالفقار خانی، المنازل الاثناء عشریه فی طبقات الاولیاء (نهایت نافع کتاب ہے جس میں آپ نے بارہویں صدی تک کے حالات جمع کئے ) شرح خلاصة الحساب للعاطی وغیرہ۔ (حدائق حنفیه ونزیمة الخواطر)

٣٩٣-الشيخ المحدث الفقيه محمد مبة الله البعلى حنفي م ٢٢٢١ه

بڑے محدث، علامہ فہامہ تھے، نہایت مفیدگراں قدرتصانیف کیں، جن میں ہے زیادہ مشہوریہ بی ، حدیقة الریاضین فی طبقات مشائخا المسندین انتحقیق الباہر فی شرح الا شباہ والنظائر (پانچ ضخیم جلدوں میں )رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (تقدمہ نصب الرایی ۲۸۸) ۱۲۲۵ – الشیخے الا مام المحدث الاعلام قاضی شناء اللّٰدیا فی سی حشقی م ۱۲۲۵ ہے

مشہور ومعروف جلیل القدرمنس بحدث، فقیہ بحقق، برقق، جامع معقول ومنقول تھے، تنگم تغییر 'مکام، فقہ واصول اور تصوف ہیں نہایت بلندم تبہ پر فائز تھے، حدیث وفقہ حضرت شاہ ولی القد صاحب قدس سرۂ سے پڑھی تھی، حدیثی وفقہ بی تجراور دفت نظر کے اعتبار ہے اگر آپ کو ''طحاوی وقت'' کہا جائے تو زیادہ موزوں ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری ہے فارغ ہوکر حضرت شیخ محمد عابد سانی " سے بیعت سلوک کی اور تمام سلوک کے اور تمام سلوک کی میں تا موجہ سے درجہ شرف بقالیا، پھران ہی کے فر مانے پر حضرت مرز اصاحب مظہر

جان جانال قدس مرؤ کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور آخری مقامات طریقہ نقشبند بیرمجد دیہ تک پہنچ گئے اور ان کی ہارگاہ فیف علم الہدی کا لقب
پایا ، منامات مبارکہ میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی اوراپنے جدا مجد حضرت شیخ جلالی الدین عثانی سے بھی روحانی تربیت و بشارات میں۔
حضرت مرزاصاحب آپ کونہایت قد رومنزلت کی نظر سے ویکھتے اور فرمایا کرتے ہے کہ فرشتے بھی آپ کی تعظیم بجالاتے ہیں ، آپ
با وجود مشخولیت قضاء درس وتصنیف اور شخل ذکر ومراقبہ کے بھی روزاندا یک مورکھات نفل اور تبجد میں ایک منزل تلاوت قرآن مجید پر مواظبت
پر فرماتے ہے ، آپ کی تصانیف جلیلہ میں جیں :

تغییر مظہری (۱۰ جلد ضخیم) جو بہترین کا غذ وطباعت کے ساتھ ندوۃ المصنفین دیلی ہے کمل شائع ہو چکی ہے، ایک کتاب مبسوط حدیث میں (۲ جلد) ایک مبسوط کتاب فقہ میں جس میں جس میں جرسئلہ کے ماخذ و دلائل اور مختارات آئمہ اربعہ جمع کئے، ایک مستقل رسالہ بیان اتوی المد اہب میں جس کا نام' الاخذ بالاقوی''رکھا تھا، مالا بدمنہ، السیف المسلول (ردشیعہ میں) ارشا والطالبین (سلوک میں) تذکرۃ الموقی والقور، تذکرۃ المعاد، هیفتہ الاسلام، رسالۃ فی تحکم الفتا، رسالۃ فی حرمۃ المحتعہ، رسالۃ فی العشر والخراج، شہب ٹاقب، وصیت نامہ وغیرہ۔ رحمہ المدتی فی حمد الدین فی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق نزہۃ الخواطر ص۱۱۲)

# ۳۹۵-الشيخ صفي بن عزيز بن محم عيسلي بن سيف الدين سر مندي حنفي م ۲۲۲ا ه

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرؤکی اولا و بیس سے بڑے درجہ کے محدث، جامع کمالات ظاہر کی و باطنی تھے، مناصب حکومت کوٹھکرا کر ہمیشہ درس ومطالعۂ کتب حدیث وتفسیر اور اشغال واور ادسمسلہ بیس مشغول روکر زندگی بسر کی بکھنؤ میں وفات ہوئی، صاحب کرامات وخوارق تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٩٧-الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام بن عبد الصمد فخر الدين حفي م ١٢٢٩ ه

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوگ کی اولا دھیں ہے حضرت شیخ الاسلام شارح بخاری کے صاحبز اوے ، بڑے محدث ، فقید و محقق علامه عصر تھے ، علوم کی تصالیف میں سے کمالین حاصیہ عصر تھے ، علوم کی تصالیف میں سے کمالین حاصیہ تضیر جلالین محلی شرح الموطاء ترجمہ صحیح بخاری (فاری میں) شرح شائل تر فدی ، رسالہ اصول علم حدیث ، خلاصة المناقب فی فضائل اہل المبیت ، رسالہ اشار ہ تشہدزیا دومشہور ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ ونزبهة الخواطر ص ۲۰۱۹ ج )

٣٩٧- الشيخ الإمام المفسر المحد ث الشاه عبد القادر بن الشاه ولى الله د بلوى حني م ١٢٣٠ ه

ہندوستان کی مابینا زمشہور ومعروف شخصیت ، جلیل القدر محدث ومفسر تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ سے علوم کی شخصیل و تنظیمی کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس مرہ کی جسم تھے، سنگیل کی اور حضرت شیخ عبدالعدل وہلوگ ہے طریق سلوک میں رہنمائی حاصل کی بلم عمل ، زید وتقوی اور اخلاق عالیہ کے پیکر مجسم تھے، اکبری مسجد دبلی میں درس وافا دہ کیا اور آپ سے شیخ عبدالحی بن مہبۃ اللہ بڈھانوی ، حضرت مولا نا اسلمیل شہید ، شیخ فضل حق بن نصل امام خیر آبادی ، مرزاحس علی شافعی کھنوی ، حضرت شاہ محمد الحق اور دوسرے علیاء کیارومشائخ نے استفادہ کیا۔

آپ کی سب سے بڑی علمی خدمت قرآن مجید کا بامحاوراتر جمہ اورتغییر موضح القرآن ہے جس کو باوجودا خضار جامعیت اورحسن ادا مطالب قرآنی کے لئے بطور مجزو و آیدہ مین آیسات اللہ تشکیم کیا گیا ہے ، ہمارے حضرت العلام شاہ صاحب کشمیری بھی اس کی نہا ہت مدح فرماتے تصاوران کی تمناتھی کہ اس تر جمہ وتغییر کی طباعت وضع کے اعلیٰ اہتمام کے ساتھ ہو۔ "مہر جہاں تاب" میں ہے کہ حضرت شہ عبدالقادرصاحبؒ نے خواب میں دیکھاتھ کے قرآن مجیدان پر نازل ہوا، حضرت شہ عبدالعزیز صاحبؒ سے بیان کیا تو فر ہایا" اگر جِدوتی حضور مرور کا سَات عبیالْصلوۃ والتسلیمات کے بعد منقطع ہو چکی ، مگررؤیا حق ہوا اس کی تعبیر مید سے بیان کیا تو فر ہایا" اگر جِدوتی حضور مرور کا سَات عبیالُ العلوۃ والتسلیمات کے بعد منقطع ہو چکی ، مگررؤیا حق ہوئی اور ترجمہ و تُفسیر اس کی تعبیر مید کورسی جہوئی اور ترجمہ و تُفسیر موضی القرآن کی صورت میں اس کا ظہور ہوا۔

یہ بھی عجیب کی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی امتد صاحب کے حضرت شاہ شاء اللّہ کی صاحبز ای کیطن سے جارصاحبز ادے تھے، سب
ہے بڑے حضرت شاہ عبدالعزیز، بھرر فیع الدین، بھرشاہ عبدالقا دراورسب سے چھوٹے شاہ عبدالغنی (والد حضرت شاہ اسلمیل شہید )لیکن وفات میں صورت بالکل برعکس ہوگئی کہ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالغنی کی وفات ہوئی، بھر حضرت شاہ عبدالقادر کی بھر حضرت شاہ رفع الدین کی اورسب کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی ۔ حمیم القد تعالی ۔

بیسب بھائی تبحرعکم وفضل اورافادہ وافی ضد کی جہت ہے نامورفضلائے عصر ہوئے ، بجز حضرت شاہ عبدالغنی کے ان کی وفات عنفوان شاب ہی ہیں ہوگئ تھی جس کا تدارک حضرت شاہ اسلمبیل شہید کی خد مات جلیلہ ہے مقدرتھا۔

مصنف تخفۃ الاحوذی (علامہ محتر م شیخ عبدالرحمن مبارک پوریؒ) نے مقدمہ کے سے اپر ترویج علوم قرآن و حدیث کرنے والے مشاہیر زمانہ محد شین کے ذکر میں حضرت شاہ عبدالغیؒ بن شاہ ولی القد فہ کور کا بھی ذکر کیا ہے جو خلاف تحقیق ہے، اس زمرہ میں حضرت شاہ عبدالغیؒ مجدد کی دہلویؒ (تلمیذ و جانشین خاص حضرت شاہ محمدالخقؒ) کا ذکر آنا چاہے تھے، مگر علامہ محقق نے ان کے ذکر کو بوں نظر انداز کر کے دوست پناہ محمدالخق صاحبؒ نے بجرت کے وقت اپنا دوسری جگہ حضرت شاہ محمدالخق صاحبؒ نے بجرت کے وقت اپنا جانشین حضرت شاہ محمدالخق صاحبؒ کے بخالم ہ علمہ اتم والمائکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے اخص تلافہ میں سرفہرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغی محمدد کی بی کافقل ہوتا آیا ہے، واللہ المام وعلمہ اتم والحکم، رضی القد عنہم الجمعین۔

٣٩٨-الشيخ المحد ثالعلامة السيداحدالطحطا وي حنفيٌ م٣٣٣ا ه

جیل القدر محدث وفقیہ تھے، مرت تک مصر کے مفتی اعظم رہے، درمی رکا حاشیہ نہایت تحقیق و تدین سے لکھا، عرصہ ہوا، مصر سے حچب ب کرش کع ہوا تھا، اس میں آپ نے اوم اعظم کے مناقب میں صحیح ترین اقوال اور مشکم روایات سے لکھے تھے، جن سے علامہ شافع نے بھی رو التحار میں بہت کچھٹل کیا ہے، اس کے سوا واور بھی بہت سے رسائل و کتب تالیف کیس ، رحمہ الند تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٩٩-الشيخ الإمام المحدث الشاه رفيع الدين بن الشاه ولى الله حفيٌّ م ١٢٣٣ه

مشہور ومعروف محدث، فقیہ متکلم واصولی ، جا مع معقول ومنقول تھے ، آپ نے بھی اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز سے پڑھا اور عفرت شاہ معتمول ہوئے اور حضرت شاہ اور علم طریقت شنخ وقت مولا نا محمہ عاش بھلتی ہے حاصل کیا۔ ہیں سال کی عمر ہی سے درس و افراء ہیں مشغول ہوئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہوگئے تھے ، بلکہ ان کے ضعف بصارت اور بچوم امراض کے زمانہ ہی عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہوگئے تھے ، بلکہ ان کے ضعف بصارت اور بچوم امراض کے زمانہ ہی تدریس ہیں بھی نیابت کی جس کی وجہ سے طالبین علوم کا بہت زیادہ بچوم آپ کے پاس رہا، حضرت شاہ صاحب موصوف نے بھی آپ کے عم و فضل اور خصوصیات درس و تصنیف کی مرح اپنے بعض مکا تیب ہیں گئے ، آپ کی تصانیف یہ ہیں :

اردوتر جمه ُ لفظی قرآن مجید، رساله شرخ اربعین کافات، ومنع الباطل فی بعض غوامض المسائل (جوعلم حقائق میں نہایت اہم تالیف ہے )، اسرار کمجیتہ بھیل الصناعة (یا بھیل الاذبان علم معقول میں نہایت عالی قد رلائق درس تصنیف ہے، رسالة فی مقدمة العلم، رسالة فی التّاريخ، رسالهُ اثبات شق القمرابطال برا بين الحكميه على اصول الحكماء ؟ ثار قيامت، رساله عقدا نائل، رساله امور عامه، حاشيه مير زا بدرساله، رسلة تحقيق الوان وغيره \_رحمه المقدرحمة واسعة \_( حدائق حنفيه ونزبهة الخواطر )

# ٠٠٠ - سراج الهندالينيخ الامام المحدث العلام الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى الله د بلوى حنفي م ١٢٣٩ هـ

سیدالعنلماءوا بن سیدالعنلماء محدث شہیر، وفقیہ نتے، سنہ ولا دت بعد دغلام طیم ۱۵۱۹ ھے، حفظ قرآن مجید کے بعد علوم کی تخصیل اپنے والد ما جد حضرت شاہ ولی اللہ سنے علوم کی تخصیل اپنے نوراللہ بڑھا نوی، والد ما جد حضرت شاہ ولی اللہ سنے علوم کی تحمیل شیخ نوراللہ بڑھا نوی، شیخ محمدا میں تشمیری اور شیخ محمد عاشق پھلتی ہے کی ، یہ سب حضرات شاہ ولی اللّٰہ کے جلیل القدر خلفاء و تلا غدہ شیخہ

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: تغییر فتح العزیز (حالت شدۃ مرض وضعف میں الماء کرائی تھی، اس کی بہت می مجلدات کبیرہ تھیں، گر ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں اکثر حصیضائع ہو گیااوراب صرف سورہ بقرہ و پارہ تم کی تغییر موجود ہے) قبروئی عزیز کی ہتخدا ثناء عشر یہ (ردشیعه) میں استان المحد ثین (اس میں تقریباً کیک سومحد ثین کے تحقر تذکر سے اور کتب حدیث کا ذکر ہے) العجالة النافعہ (اصول حدیث میں مختصر رسالہ ہے) میزان البلاغہ میزان الکلام، السرا کجلیل فی مسلة الفضیل ، سرائشہا وقین ، رسالۃ فی الانساب ، رسالہ فی الرؤیا، حاشیہ میرزاہد رسالہ، حاشیہ میرزاہد ماشیہ میرزاہد کے طاح کا میں المائے۔ کمہ النظیم ازی وغیرہ درحمہ القدر حمد واسعۃ ۔ (حدائق حفیص ۱۳۵۰، نزیمة المخواطر ص۲۶۸ ج۷)

١٠٠١ - الشيخ العلامة المجامد في سبيل الله مولا ناشاه استعيل بن الشاه عبدالغيَّ م ١٢٣٧ هـ

مشہور ومعروف محدث، متنظم، جامع معقول ومنقول عالم ربانی تھے، ولا دے ۱۱۹۳ھ میں ہوئی، اپنے چیا حضرت شاہ عبدالقادر سے علوم کی بحیل کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وشاہ رفیع الدین صاحب ہے بھی استفادہ کی، ایک مدت ان حضرات کی خدمت میں گزاری، پھر حضرت مولا ناسیدا حمد شہید ہر بلوی قدس سرؤ کی خدمت میں رہ کر طریق سلوک طے کیا، ان کے ساتھ ۱۲۳۷ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے اور ساتھ ہی واپس آئے۔

حضرت سیدصاحب کے ارشاد پر ۲ سال تک بہت ہے دیہات وشہروں کا دور و کرکے لوگوں کوشر کی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی ، پھر ۱۲۴۱ھ میں اپنے پیر ومرشد کے ساتھ جہاد پر نکھے اور چندسال مسلسل معرکہائے جہاد وقبال میں شرکت ورہنمائی کے بعد ۲۳۲۱ھ میں بمقام بالاکوٹ جام شہادت نوش کیا اورمسلمانان ہندکو بھولا ہواسیق یاد دلا گئے۔

بنا كردندخوش رسے بخاك وخون غلطيدن فدا رحمت كندآل بندگان پاك طينت را

حضرت مولانا شہیدگی چند معدود ومسائل میں اپٹی مجہدانہ رائے و تحقیق تھی جوا ہے اکابر کی تحقیق سے پچھ مختلف تھی، باوجوداس کے وہ بلا شک و تر دو ہمارے مقتدااور رہنماو چیٹوا ہیں، اور ان کی خد ہات جلیداس قابل ہیں کہ آب زر سے کھی جائیں، اس مختفر تذکرہ میں ان کا ذکر نہیں سے سکتا، بردی بردی مستقل کتر ہیں ان کے سوانح حیات سے مزین ہو چکی ہیں۔

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: ''عقبات''جس میں آپ نے تجلیات اور عالم مثال کے متعلق سیر حاصل ابحاث ورج کی ہیں، یہ کتاب عرصہ ہواد یو بند سے شائع ہوئی تھی، لیکن مدت سے تاور و تایاب تھی، اب بہت عمدہ ٹائپ سے سفید گلیز کاغذ پر مجلس عملی ڈا بھیل (حال کرا تی ) کے اہتمام سے جھپ کرشائع ہوگئ ہے، المصواط المعسقیم (تصوف میں بے نظیر کتاب ہے جس میں طریق سلوک راہ نبوت و راہ وولا بت اور طریق ذکر واشغال کی تفصیلات نہایت و نشین ہیراہ میں بیان ہوئی ہیں) منصب امات (نبوۃ واہامت کی تحقیق میں لاجواب ہوں میں الدور میحث امکان نظیر وامتاع نظیر رسالہ عربی اصول فقہ میں، رسالہ رواشراک و بدع میں، تنویر العنین فی اثبات رفیع البدین ، رس سے منطق (جس میں آپ نے دعویٰ کی البدینیات سے ہا ورشکل اول اس کے خلاف ہے اور اس وی کی کود لاکل سے تابت فر مایا، تقویۃ الا یمان (جوسب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے خلاف محاذ بنائے گئے، ہمارے اکا برعاء و یو بندنے اس کی قلمی واسائی تائید کی توان کو بھی بدف سب وشتم بنایا گیا۔ رحمدالقدرجمۃ واسعۃ ۔ (نزبۃ الخواطرص ۵۲ کے)

۲۰۷۴ – الشیخ الا مام المحد ث ابوسعید بن صفی بن عزیز بن محمصیلی د ہلوی حفی م ۱۲۵ ھ

حضرت خواجہ محموص صاحب قدس سر فی اولا دیس ہے محدث کامل ویشخ معظم ہے، ولا دت ۱۹۱۱ھ بمقام رام پور بموئی ، حفظ قرآن مجید کے بعد کتب درسیہ حضرت مفتی شرف الدین رام پوری اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدن صاحب وہلوی ہے پڑھیں اور حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب ہے بعد علم باطن کی طرف توجہ فر مائی ، پہنے اپ عبد العزیز صاحب ہے بعد علم باطن کی طرف توجہ فر مائی ، پہنے اپ والد ماجد ہے استفاضہ کیا ، پھران کی اجازت ہے شیخ وقت شاہ درگا ہی رام پوری کی صحبت میں رہے اور ان سے خرقۂ خلافت حاصل کیا ، اس کے بعد مزید ترقی راہ سلوک کے شوق میں و، بلی تشریف لیے گئے اور حضرت قاضی ثناء القد صاحب پائی پٹی کو خط کو کو کی کامل کے لئے مشورہ طلب کیا ، حضرت قاضی صاحب بائی پٹی کو خط کو کو کر قرمایا کہ اس وقت شاہ غلام می صاحب ہے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔

ان سر برجلوہ افروز ہو کر خلافت بہن اورائے شن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزید کمالات باطنی حاصل کر کے فرقۂ خلافت بہن اورائے شن کی مسند

افاضہ برجلوہ افروز ہو کر خلق خدا کو نفع عظیم بہنچایا، آپ سے بے نہایت خوار ق و کرامات فلہ ہرہوئے، آخر عمر میں ۱۳۲۹ ہیں بھی وزیارات مقد سے کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے ص جزاد سے شاہ عبدالخی صاحب سے، مکد معظمہ پنچے تو وہاں کے علوء کہارئے آپ

کا استقبال کیا اور خوص طور سے شنخ عبداللہ سراج مفتی احزاف، شنخ عرمفتی شافعہ اور شنخ محمہ عابد سندی وغیر ہم نے آپ کی قدرومز ات کی ۔

کا استقبال کیا اور خوص میں ثو تک پنچے سے کہ دم آخر ہوگیا، چون سال کی عمر میں خاص عید الفطر کے روز آپ کی وفات ہوئی، نواب ریاست ٹو تک وزیرالد ولدا ور دوسر سے ارکان دولت امراء وعوام نے بزیر اجتماع کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ کے صاحبزاد ہے، شاہ عبدالفی آپ کی لفش مبارک کو تا بوت میں رکھ کر وہ کی لائے اور حضرت شاہ غلام علی صاحب وحضرت مرز اصاحب مظہر جان جانا آپ کے پہلو میں وُن کیا۔ رحمہ الفرحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ ونزیمۃ الخوا طرص ۱۳ ج

۳۰۱۳ - الشیخ المحدیث (قاضی ابوعبدالله) محمد بن علی بن محمد الشو کانی الیمنی الصنعا فی م ۱۲۵ه ۵،۵۱۱ ه براے محدث شهیر،مقتداء و پیشوائے فرقد اہل صدیث گزرے ہیں،اکا برعلاء ومحدثین زمانہ سے علوم کی تحصیل کی جن میں سے بعض شیخ محمر حیات سندی مدنی حنفی اور شیخ ابوالحسن سند حنفی کے شاگر و تھے بخصیل کمالات کے بعد آپ سے بکٹر ت علاء نے استفادہ کیا ، ۱۲۰۹ دو میں آپ منصور باللّذعلی بن عباس کی طرف سے صنعا یمن کے قاضی القصنۃ بھی مقرر ہوئے تھے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ علوم دیدیہ میں مرتبہ اجتہادر کھتے تھے، ای لئے کسی کی تقلیدنہ کرتے تھے اور باوجود مرتبہ اجتہاد کے اپنی تائیفات میں کسی جگہ دائر ہ فدا جب اربعہ سے با برنبیں ہوئے ، الا ماشاء انتداور اس خلاف میں بھی ایک جماعت سلف اور اکا براہل حدیث کی آپ کے ساتھ ہے، دلائل کے ساتھ لیے میں تھا جب اور پھر کل خلاف میں آپ کی ترجیح قابل دید ہے'۔

آپ نواب صاحب موصوف کے ایک دوواسطوں سے شیخ بھی ہیں ، آپ کی زیادہ مشہور تصانیف یہ ہیں : فیخ القدیر (تغییر ہم جلد) نیل الاوطار شرح منتمی الا خبار (۵ جلد) الدررالہ ہید ، شرح الدراری المفیّہ ، ارشادالہ کل الی دلیل المسائل ، تخفۃ الذاکرین شرح حصن حصین ، الفق الربانی فی فاوی الشوکانی ، ارشادالغی ل فی تحق الحق من علم الاصول (اس میں چاروں ندا ہب کے اصول فقد ایک ملح مختیم میں جمع کئے ) الفوائد الربانی فی فاوی الشوکانی ، ارشادالغی ل فی تحق الحق من علم الاصول (اس میں چاروں ندا ہب کے اصول فقد ایک ملح مختیم میں جمع کئے ) الفوائد المجموع میں الموصوف الدین الموصوف الا عادیث الموصوف الموصوف کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ نے اپنی کتاب ظفر الا مانی میں سینے کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصول دین موصوف کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصوب کے درجہ کوئیس پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص کا روسان کوئیمی موضوعات کی لئری میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص کا روسان کوئیمی موضوعات کی لئری میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص کا روسان کوئیمی موضوعات کی لئری میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص کا روسان کوئیمی موضوعات کی لئری میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص کا روسان کوئیمی موضوعات کی لئری میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص کا روسان کوئیمیں کوئیمی کوئیمی کوئیمیں کوئیمیں کوئیمیں کوئیمی کوئیمی کوئیمیں کوئیمیں کوئیمیں کوئیمی کوئیمیں کوئیمیں کوئیمیں کوئیمی کوئیمیں کوئیمی کوئیمیں کوئیمی کوئیمی کوئیمیں کوئیمی کوئیمیں کوئیمی کوئیمیں کو

نواب صاحب نے آخر میں لکھا ہے کہ اس آخری دور میں جو پچھے کوشش تر وتئے شرع شریف تجدیدا دکام اسلام ،احیاء سنن اورا ، تت فتن کے لئے آپ سے صادر ہوئی ، ہمارا گمان ہے کہ کسی دوسرے ہے بیں ہوئی ،رحم ہم ابتد تعالی ۔ (اتحاف النبلا ، نواب صدیق حسن خان ص ۹ ۴۹ ) مدہ دیں میں ا

٣٠٠٧ - الشيخ الإمام المحد ش محمد عابد بن احمد على بن يعقوب الحافظ اسندى المدنى حنفي م ١٢٥٧ ه

بڑے محدث، نقیہ، تحق مدتق اور جامع معقول و منقول تھے، آپ کے دادا جان نے مع اپ قبیلہ کے عرب کو بجرت کی تھی، تا ہم آپ کی پیدائش شہر سیون (سندھ) میں ہوئی اور اپ چی شخ محر حسین بن محد مراد سے کتب درسیہ پڑھیں پھر کبار علاء یمن و تجاز سے تکیل کی بمن کے مشہور شہر زبید میں عرصہ تک قیام کیا، امام یمن کے طبیب شاہی رہ اور دز بر مملکت کی صاحبز ادی سے نکاح کیا، ایک بارامام یمن کی طرف سے بطور سفارت ملک معرکے پاس گئے جس سے وہاں بھی آپ کا تعارف و تعلق ہوا، وہاں سے حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف ہوئے ، بوئے ، پھر اپنے وطن سندھ کے قصب نواری آ کر پچھ عرصه اقامت کی اور جلد ہی پھر تجاز کی حاضری کا اشتیاق ہوا، پھر مدید طیبہ حاضر ہوئے اور وہاں کے علم و دوام میں بڑی عزت پائی، والی معرکی طرف سے بھی آپ مدید طیبہ کے رئیس العلماء کے عہدہ پر ف تز ہوئے ، عبادت ، ریاضت ، شرک علوم نبوت واقامت سنت میں آخر تک مشغول رہ کر وہیں وفات یائی اور بقتیج میں مدفون ہوئے۔

آپ کی تصانیف جلیلہ مشہورہ یہ ہیں: المواہب اللطیفہ علی مندالا ما مابی حنیفہ طوالع الانوار علی الدررالیخار (بڑی جامع کتاب ہے جس ہیں اکثر فروع ندہب اصحاب امام اعظم کا استیفا واور مسائل واقعات وق وئی کا استیعاب کیا ہے) شرح تیسر الوصول لا بن الربیج الحافظ الشیب نی مشرح بلوغ المرام حصر الشاروفی اسمانیہ محمد عابد (جس میں بڑی بسط وشرح سے اسمانیہ کا بیان ہے) آپ کے عربی اشعار بھی نہایت بلندیا ہے ہیں جن کانمونہ نزیمۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔ رحمہ القدر حمیۃ واسعۃ۔ (صدائق حنفیص ۲۳ سے منزیمۃ الخواطر ص ۲ سے ۲ میں جے ک

۵-۷۷ - الشيخ العلامة السيدمجمرامين بنعمر والشهير بابن عابدين شامي حنفي م٠٢١ه

مشہور محدث، فقیہ بخقق و جامع معقول ومنقول عالم تھے، علوم کی تحصیل شنخ سعید طبی اور شیخ ابراہیم حلبی ہے کی ، فقہ کی نہایت مقبول و متداول کتاب ردالتخارشرح درمخارمعروف بہ'' شامی'' تصنیف فر ، ئی جو پانچ ضخیم جلدوں میں ہےاور کئی ہار جیسپ کرشا کع ہو چکی ہے، اس پر

#### بزا مدار فآوی حنفیه کا ہے، اس کے ملاوہ بہت می مفید ملکی کتابیں شفاءالعلیل وغیرہ تصنیف کیں۔ رحمہ القدر حمة واسعة ۲۰۰۷ – الشیخ الا مام المسند اسطی بن محمد افضل بن احمد بن محمد د ہلوی مکی حنفی م ۱۲۲۲ ھ

حضرت شاہ اسحاق صاحب موصوف حضرت شاہ عبد العزیز کے تواہے ہیں جن کے قوسط وسندے ہندوستان کے موجودہ تمام حدیثی سلیلے وابستہ ہیں، آپ کی ولادت ۱۹۹۱ھ یا ۱۹۹۷ھ ہیں ہمقام دبلی ہیں ہوئی، اپنے ناتا حضرت شاہ عبد العزیز کی آغوش تربیت ہیں ہے، پڑھے، کا فیہ تک کتابیں حضرت شاہ عبد التحاد رصاحب ہے پڑھیں اور تک کتابیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب ہے پڑھیں اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب ہے پڑھیں اور حضرت شاہ عبد التحاد بین معمول کیا ہے، چنانچ حضرت ناتا جان موصوف کے بعد ان کی جگہ مند درس حدیث پربھی آپ ہی شمکن ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۳۲۰ھ ہیں تربین شریفین حاضر ہوئے کچو نیارت مقد سدے فارغ ہوکر وہاں کے شخ محدث عربی عبد الکر سے متحال میں ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۳۲۰ھ ہیں تربین شریفین حاضل کی ۔

پھر ہندوستان واپس ہوکرسونہ سال تک دبلی میں درس حدیث ،تفسیر وغیر ہ دیتے رہے ،اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کو ۱۲۵۸ ہیں ہجرت فرمائی اورا پنے ساتھ اپنے بھائی حضرت مولا ٹالیقو ب صاحب اور تمام متعلقین کو بھی لے گئے ، و ہیں آ خرعمر تک مقیم رہے ،آپ کے کہ رتلانہ ہ کے اس عگر امی صاحب نزہمۃ الخواطر نے حسب ذیل ترتیب والقاب سے ذکر کئے ہیں۔

(١) يتيخ محدث عبدالغني بن الي سعيدالعمر ي الدبلوي المبها جرالي المدينة المنورة ..

(۲) السيدنذ رحسين بن جوادعلی الحسينی الد بلوی (۳) پینخ عبدالرحن بن مجرالانصاری اپ نی پی (۴) السيد عالم علی المراد آبادی (۵) الشیخ عبدالقیوم بن عبدالحی الصد لتی البر بانوی (۲) الشیخ قطب الدین بن مجی الدین الد بلوی (۷) پینخ احمد علی بن لطف القدالسهار بپوری (۸) الشیخ عبدالحجلیل الشهیدالکونلی (۹) المفتی عنایت احمدالکا کوروی (۱۰) الشیخ امدالله بن دلیل القدالا نامی وغیره، جن سے اکثر علم حدیث کے فاضل الشیخ عبدالحجلیل الشهیدالکونلی (۹) المفتی عنایت احمدالکا کوروی (۱۰) الشیخ امدالله بن دلیل القدالا نامی وغیره، جن سے اکثر علم حدیث کے فاضل موسیق کی جندومتان میں اس کے سوااورکوئی سلسله سند حدیث کا باتی شدر بارو ذلک فضل الله یو تیه من بیشاء۔

ی بین میں الحق لدھیانویؒ نے تذکرہ النبلاء میں نقل کیا ہے کہ شیخ عبدالقد مراج کی آپ کی موت کے بعد فرمایا کرتے ہے کہ اگر آپ اور زندہ رہتے اور میں اپنی تمام عربی آپ سے حدیث پڑھتار ہتا، تب بھی ان سب علوم دخھ کی حدیث کو حاصل نے کرسکتا جو آپ کو حاصل ہے، شیخ عمر بن عبدالکریٹم بھی آپ کے کمال عم حدیث و رجال کی شہادت دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی طرف ہے آپ کے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی برکات نتقل ہوئی تھیں، شیخ نذیر حسین صاحب فرماتے تھے کہ مجھے آپ سے زیادہ برتز وافض عالم کی صحبت نہیں ملی اوراکٹریہ شعر پڑھا کرتے تھے

برائے رہبری قوم فساق ووہارہ آبد اسلیمیل و انتخق ایک شیخ اعظم، عالی مرتبت محدث مند بلکہ شیخ المحد ثین کی بیان منقبت کے موقع پرکلمہ رہبری، قوم فساق، فداق علم وادب پر بہت بار ہے، شایداتخق کی رعابیت قافیہ سے مجبوری ہوئی، رحمہم القدکلہم رحمۃ واسعۃ۔

مکہ مظعمہ میں بحالت روزہ، روز دوشنبہ ۲۵ رجب ۳۲ ۱۳ اھ کو وفات ہوئی اور معلاق میں حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیج بحنہا کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوئے ( نزبیة الخواطرص ۵۱ ج ۷ وحدائق حنفیہ )

ے ۲۰۱۰ - الشیخ محمد احسن معروف بدحا فظ در از بن حافظ محمد بن خوشا لی بیتا وری حنفی م ۱۲ ۲۱ ه علم حدیث بتفیر و نقد میں بگانهٔ روزگار اور جامع علوم عقلیه و نقلیه شے ، اکثر علوم ابنی والدہ ماجدہ سے حاصل کئے جو بہت بزی عالمہ فاصلہ تغیی، تمام عمر مندافاوت پرمتمکن ره کرورس و تالیف میں بسر کی، آپ کی مشہور تصانیف بیہ بیں 'نخ الباری شرح سیح البخاری ( زبان فاری میں نہایت محققانه شرح لکھی ) تغییر سور و بوسیف سور و واضحی وغیر و ، حاشیہ قاضی مبارک وغیر و . رحمہ الندرجمة واسعة \_ ( نزمة الخواطرص ۲۲۲ جے وحدائق )

۴۰۸ – الشيخ المحد شطيب بن احمد رفيقي تشميري حنفي متو في ۲۲۲ا ه

مشہور محدث اور اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام والسلمین، قطب العارفین تھے، علوم ظاہری و باطنی کی تخصیل اس زمانہ کے اکا برعاماء ومشارُخ سے کی ، اور آپ سے بھی ایک جم غفیر علاء وفضلاء نے استفادہ کیا ، حدیث، فقہ، سلوک ومعرفت میں نہایت نافع تصانف کیس ، لوگوں سے الگ رہتے ، قائم اللیل ، صائم النہار تھے، آخر عمر میں معتلف ہوگئے تھے، ندہب خفی کی جماعت میں بہت ساعی رہتے تھے، صاحب کرامات وخوارق تھے، آپ کے جنازہ پرایک لاکھ سے زیادہ آدمی حاضر ہوئے۔ رحمہ القدر حمدہ واسعۃ۔ (حدائق ونزہۃ الخواطر ص ۲۲۲ جے)

٩ - ١٢ - شيخ غلام محى الدين بگوى حنفيٌ م ٢٢ ١١ه

بڑے محدث، صاحب کمالات صوری و معنوی ہوئی، آپ نے جھوٹی عمر میں صرف ماہ رمضان میں قر آن مجید حفظ کرلیا تھ اور مین وقت چاشت تک ایک پارہ روزانہ یاد کرلیا کرتے تھے، نہایت تو ی حافظ تھا، دبلی جا کرعوم کی تحصل کی اور حضرت شاہ انحق صاحب ہے صدیت پڑھی اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے بھی آپ کو سند صدیت عطافر مائی ریھی فر مایا کرتم سے لوگوں کو بڑا فیض پہنچے گا اور تم وطن جا کر کوئی الی بات نہ کرتا جس سے لوگوں میں تفرقہ ہو۔

آپ نے مسجد حکیمان لا ہور میں تنمیں سال قیام فر ما کر درس علوم دیا بھراستر خاء کی بیاری میں جتلا ہوئے اورا پنے گھر موضع بگا (علاقہ بہیروضلع سر گود حایا کستان ) میں قیام فرمایا، وہاں بھی آخر عمر تک درس وافا دوجاری رہا۔ رحمہ القدر حمیة واسعة ۔ ( حدائق حنفیہ ) لٹینڈ کر مصطرفان فیزنس کشید کر میں مصطرفان فیزنس کشید ہے ۔ فیزنس

• ١٧١ - الشيخ المحد ث رضابن محمد بن مصطفي رفيقي تشميري حنفي ،متو في ٢٧١١ه

بڑے محدث، مغمر، صوفی ، کثیرالعبادۃ ، جامع شریعت وطریقت، صاحب کرامات و مکاشفات تنے، اپنے والد بزرگوار، نانااور دونوں پچپا سے حدیث وفقہ کی تخصیل کی ، مجر درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، نہایت متواضع اور حلیم الطبع تنے، ملاقات کے وقت سر پرچھوٹے بڑے، مال داریاغریب کوخود پہلے سلام کرتے تنے رحمہ الندرحمة واسعة ۔ ( نزمة الخواطرص ۸ کاج کوحدائق حفیہ )

١١٧ - الشيخ المحدث شيخ المشائخ الشاه احمد سعيد بن الشاه البي سعيد الدبلوى المجد دى حفي م ١٢٧٧ هـ

بڑے محدث عالم اور شیخ المشائخ سلسلہ نقشہند ہیہ ہے، رام پوریس پیدا ہوئے ، اپ والد ما جداور دومرے اکا برے علوم حاصل کئے باکھنو تشریف لیے محدث عالم اور شیخ المشائخ سلسلہ نقشہند ہیہ ہے ہے ۔ اپ والد ما جداور دومرے اکا برے علوم حاصل کئے باکھنو تشریف لیے گئے ، وہال کے علماء ہے بھی استفادہ کیا ، پھر دیل آئے کو شیخ کوشنے فضل امام خیر آبادی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور حضرت شاہ میں درائے و غیرہ ہے بھی استفادہ فرماتے رہے ، چنا نچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہے صحاح ستہ ، حصن حصین ، دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت و سند بھی حاصل کی۔ استفادہ فرماتے رہے ، چنا نچہ حضرت شاہ علی صاحب کی خدمت و صحبت مبار کہ ہوئے ، بیعت کی اور آپ ہے رسالہ کشیریہ، حضرت شاہ قطب الاقطاب شاہ غلام علی صاحب کی خدمت و صحبت مبار کہ ہوئے ، بیعت کی اور آپ ہے رسالہ کشیریہ،

ا حضرت شاہ صاحب سلسد نفشہند میں کے بڑے رکن رکین اور عالم جلیل ، کدث کبیر تھے، آپ کی جلالت قدراور ولایت کامد پرسب منفق ہیں ، آپ کی ولاوت بٹالہ ( پنجاب ) شن ۱۹ ادھ میں ہوئی تھی ، مبیع اپنے وطن اور قر سی شہروں میں تخصیل علم کی ۲۳ سال کی عمر ہے ہی حضرت مرز اصاحب مظہر جان جا نال وہوی قدس مرف کی خدمت میں حاضر ہوکرا کیک مدت درازاذ کا رواشغال اوراخذ سلوک وطریقت میں گزاری اور اس سلسد کے اعلی مراتب کمال کو پہنچے، ( بقید حاشیہ اسکام نے پر ) عوارف،احیاءالعلوم، فخات الانس،الرشحات عین الحیات،مثنوی معنوی،مکتوبات امام ربانی (قدس سرهٔ )وغیره پڑھیں۔

حضرت شاہ صاحب موصوف آپ سے بے انہاء محبت فرماتے تھے، آپ کوعلوم ظاہر و باطن سے مالا مال کیا اور کم دات حال و قال کا فرد جامع بناویا، آپ اپنے والد ماجد کی وفات پر ان کے جانشین ہوئے اور حضرت شاہ صاحب موصوف کی سندار شاد کو بھی زینت دگی، اس لئے دور دراز مقامات تک کے علماء، مشائخ وعوام نے آپ سے استفادہ کیا۔

ای حال میں آپ کی عمر شریف ۵۵ برس کو پنجی تھی کہ ۱۸۵۷ء برطالق ۱۳۵۳ء میں انگریزوں کی سامراجیت کے خلاف علم جہاد بلند ہوا، جس میں علماءومشائخ نے خاص طور سے حصہ لیا اوران کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی جگہ جگہ جان کی بازی لگائی ،گرافسوس کہ میم نا کام ہوئی اورانگریزی راج نے افتدار کے نشد میں ہندوستانی رعایا کواپٹے انتہائی سفا کا نہ مظالم کا تختۂ مشق بنایا، پھرخصوصیت سے ساکنان و ہل تو سب سے زیاوہ مصائب وآلام کا شکار ہے ہوئے تھے۔

ان طوفائی ہنگا موں کے دفت بھی جار ہاہ تک آپ اپنی خانقاہ دیلی میں اپنے مشاغل طیبہ میں نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ مفروف رہے گرتا ہے؟ انگریزوں نے آپ پر بھی برنش حکومت کے خلاف بغاوت کا فتوی دینے کی فرد جرم لگادی اور اس کی سزا میں آپ کواور آپ کے پورے خاندان و متعلقین کو بھی تہدینے کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

تاریخ میں ہے کہ اس موقع پررٹیس الا فاغنہ نے (جس سے برٹش حکومت کوا پٹا افتد ارجمانے میں مدد پی تھی) آپ کے بارے میں خاص طور سے سفارش کی اور حکومت کوا قدام سے روکا ،اس پرآپ نے مع اپنے خاندان کے دیلی کوچھوڑ کر ترمین ٹریفین کا عزم کم کیا، رئیس نہ کور نے حکومت سے یا سپورٹ حاصل کرایا اور آپ کے لئے سامان سفر بھی مہیں کیا جس ہے آپ مع اہل وعیال بعافیت تمام مکم معظمہ حاضر ہو کر جج بہت القد سے مشرف ہوئے ،اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آخر وقت تک و ہیں اقامت فرمائی ، آپ دہلی ہے آخر محرم ۲۲ کا اھ میں روانہ ہوکر شوال ۲۲ کا اھ میں مکم معظمہ بہنچے تھے۔

آپ کی تصانیف به بین:الفوائدالضابط فی اثبات الرابط، هیچ المسائل فی الردعلی ما قرمسائل،الانهارالار بعه فی شرح الطریق الپشتیه والقادریة والنقشیندیة والمحجد ویه وغیره، آپ کی وفات مدینه منوره مین هموئی،اور جنة البقیع مین قری قبهٔ حضرت سیرنا عثمانٌ مدفون بین سرحمه القدر حمة واسعة به (نزمة الخواطرص ۴۴ ج)وحدائق حنفیه)

١٢٧- الشيخ المحدث يعقوب بن محمد افضل العمري د بلوي حفيٌ م٢٨٢ ه

حضرت شاہ انتحق صاحب کے جھوٹے بھی کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواے ،صاحب نصل و کمال محدث وفقیہ تھے، آپ نے بھی

(یقیدہ شیسفیرں بقہ) حضرت مرزاصاحب کی وفات پرآپ کے جائشین ہوئے ،آپ کی بارگاہ فیف سے عرب وجہم کے بکثرت عاماء مش کئے ، وقوام نے فیف پیا۔
معمول تق کہ ذکر نفی وا ثبات روزاندن بڑار بارکرتے تھاور ذکراسم ذات ،استغفار ، درودشریف کا وردتو ہمدونت اور بیحد و مقدار تھا، تب کی نماز کے بعد دئل
بارے قرآن مجید کی تلاوت معمول تھی ، زیر دفتا عت ، شہم ورضا ، تو کل وایٹار، ترک و تجرید کی اعلیٰ مثال تھے ، نکاح نہیں کیا ، گھر نہیں بنایا ، جو پھھآ مدنی ہوتی تھی ، فقرا او مستحقین پرصرف فر اور ہے تھے ،لیاس ساوہ تھی اندید کھانوں ہے مجتنب رہے تھے ،تسمی کو تلاوت قرآن مجید کے بعدا ٹراق تک سالکین کی طرف متوجہ ہوتے اور القام نہ بات ، نمی زائر ال کے بعد وہ پر تک ورس حدیث و تقییر دیتے تھے ،تھوڑ کی گؤد دیر قبلول فریاتے ، پھر نمی زظہر کے بعد ہے عصر تک درس حدیث و فقد و نصوف میں مشغول دیتے ، نمی زظہر کے بعد ہے عصر تک درس حدیث و فقد و تھی مشغول دیتے ، نمی زعم کی بعد ہے تھی ہوڑ کی دیر کے لئے مصوف میں مشغول دیتے ، نمی از عصر کے بعد ہی تھی کی طرح اپنے اصحاب و مسترشد میں کو تجد دیتے تھے ۔ پوری دات عبادت ہیں بسر فریا ہے ، مصرف تھوڑ کی دیر کے لئے مصوف میں مصوباتے تھی آپ کی موت بھی ای صاب میں ہوئی ۔
مصلے پری صوباتے تھی آپ آگڑ بیٹی کر اصاب کی حد بھی تھی ہو آپ کے مطبع سے کھانا کھاتے تھے ،آپ کی میاس میں کی کی بیب ند ہو کہ تھی اور فر مایا کہ تھی کے کھانا کھاتے تھے ،آپ کی میاس میں کی کی بیب ند ہو کہ تھی اور فر مایا کہ کے کھانا کھاتے تھے ،آپ کی میاس میں کی کی بیب ند ہو کہ تھی اور فر مایا کہ کے کھانا کھاتے تھے ،آپ کی میاس میں کی کی بیب ند ہو کی تھی اور فر مایا

امر معروف ونہی منکر میں کی رورعایت ندفر ، تے تھے، آپ کی تصانیف میں سے القامات المظیریداورالیف ح انظریقد زیادہ مشہور ہیں، آپ کی وفات ۲۲ مفر ۱۲۴۰ھ کوہوئی ۔رحمہ اللہ رحمیة واسعۃ ۔ (نزہۃ الخواطرص ۳۵۶ جلدے) ا پنے نانا جان کی آغوش تربیت ہے استفادہ کیا اور جلالین وغیرہ آپ ہے پڑھیں، باقی کتب درسیہ حضرت رفیع الدین صاحبؓ ہے پڑھ کر درس وسلوک وغیرہ کی اجازت نانا جان ہے بھی حاصل کی۔

آپ نے ایک مدت تک دہلی میں درس وافا دہ فر مایا، پھر ۱۲۵۸ میں اپنے بڑے بھائی شاہ اتخق صاحبؒ کے مکہ معظمہ کو بجرت فر مائی اور و بیں اقامت کی ، بکٹرت علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ (مزیمة الخواطرص ۵۳۴ ج ۷)

٣١٣ - الشيخ العلامة المفتى صدرالدين بن لطف الله الشميريثم الدبلوي حفيَّ م ١٢٨ هـ

مشہور محدث، نقیہ، مفتی، جامع معقول ومنقول تھے،علوم کی تحصیل شیخ نصل حق امام خیر آبادی اور شاہ رفیع الدین صاحبؑ ہے کی، حصرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ ہے بھی استفادہ کیااور حصرت شاہ اتحق صاحب ہے بھی اجازت حدیث حاصل کی۔

آپ بڑے صاحب جاہ وریاست، یگان روزگاراورنادرہ عصر تھے، حکومت دیوانی کی طرف ہے صدرالصدور کے عہدہ پر فائز تھے، بجزشاہ دبلی کے تمام وزراء، اعیان حکومت، امراء، علماء وغیرہ آپ کے یہاں آمدورفت رکھتے تھے، لیکن ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۳ھ ش دومرول کی طرح آپ پر بھی برٹش حکومت کے خلاف بعناوت کا فتوئی دینے کی فرد جرم گلی ادراس کی سزا بیس آپ کی تمام املاک و جائیداد، گاؤں، گراؤں ضبط ہوگئے، بلکہ حکومت نے آپ کا عظیم الثان کتب خانہ بھی (جس کی مایت تمن لا کھروپے تھی) صبط کر کے نیلام کردیا، بعد کو جائیداد غیر منقولہ وتو واگز ار ہوگئ تھی طرکت خانہ کا پچھ بدل نہ ملاء آپ کی تصنیف سے ہیں: بنتی المقال فی شرح حدیث لاتشدالرول (جوآپ خانہ مادی کے عبدل نہ ملاء آپ کی تصنیف سے ہیں: بنتی المقال فی شرح حدیث لاتشدالرول (جوآپ نے علامہ تیمیدوا بن حزم کے اس مسئلہ کے جواب بیس بزیان عربی نہا ہے۔ تحقیق سے لکھ کے قبورا نبیاء واولیاء کی زیارت واسطے سفر کرتا حرام ہے، جس طرح آئی مسئلہ بیں دمرے فقہاء ومحد ثین ابن جرکی آئی الدین بھی قبصہ دیا ہوئی و غیرہ ، آپ الدررالمعضود فی تھے۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق و فرم ہے الدولا و کے بلندیا ہے شاعر جھی تھے۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق و فرم ہے الموروک کا ردکیا ہے ) الدررالمعضود فی تھے۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق و فرم ہے تارہ و فرم ہی کے بلندیا ہے شاعر ہے جورے اللہ و فرم ہے۔ دحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق و فرم ہے اللہ کو و فرم ہے کہ بلندیا ہے۔ کا مدینے واسعۃ۔ (حدائق و فرم ہے کہ اللہ کو و کی کے بلندیا ہے شاعر ہی تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق و فرم ہے کے بلندیا ہے شاعر ہے کی دس کے بلندیا ہے کھی درم ہے کھی درم کے کہ کہ کہ کردیا ہے کہ کو مدافق و کو بی کے بلندیا ہے تو کو کی کے بلندیا ہے کہ کے بلندیا ہے کہ کی کے بلندیا ہے کہ کی کہ کہ کو مدافق و کردیا ہے کہ کو کردیا ہے کہ کو مدافق و کردیا ہے کہ کی کہ کو کردیا ہے کہ کی کہ کردیا ہے کہ کے بلندیا ہے کہ کی کے بلندیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کو کردیا ہے کہ کردیا ہے کر

١١٨ - الثينخ الفاضل العلامه عبد الحليم بن امين الله الكهنوي حنفي م ١٢٨٥ ه

مشہور تحدث فقیہ ، مقتی ، جامع معقول و منقول تھے حفظ قرآن مجید کے بعد ابتدائی علوم اپ والد ما جد ہے پڑھے ، مختی ہوسف بن مجر اصغ کھنوی اور اپنے نا نامفتی ظہور الندصا حب وغیرہ ہے تکیل کی اور شخ حسین احمر بلیح آبادی ( تلمیذ حضرت شاہ عبد العزیز نا صاحب ہے حدیث پڑھی ، ۲۷ اھیں با نداتشریف لے گئے ، جہاں آپ کوٹو اب ذوالفق را لدولہ نے اپ مرسہ کا مدرس مقرر کیا ، چارسال کے بعد وہ نورتشریف لے گئے ، وہاں کے رئیس حاتی مجمد امام بخش نے اپ مدرسہ کا مدرس مقار کی سال کے بعد وہ نورتشریف لے گئے ، وہاں کے رئیس حاتی مجمد امام بخش نے اپ مدرسہ امام میر تنایا ، وہاں آپ نے وطن واپس ہوکے اور ایک سال تی اور کثیر تعدادیں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ، وطن واپس ہو کرا ہیک سال قیام فرمایا ، بھر حیدر آباد دکن جاکر وزیر مختار الملک کے مدرسہ عالیہ دار العلوم میں دوسال درس وافادہ کیا ، ۹ کا اھیس آپ نے حرجین شریفین کا سفر فرمایا ، وہاں کے علاء کہار نے آپ کی نہایت قدرومز الت کی اور حضرت مولانا شاہ عبد الخی مجددی وہلوی مہا جر مدتی مولانا عبد الرشید مجددی وغیرہ نے آپ کو صدیت کی اجازت دی ۔ ۱۲۹ھ میں حیدر آباد واپس ہوئے تو وزیر موصوف نے آپ کو عدالت ویوانی کی نظامت سپر دکی ، وہل کو تنہایت فیروخو فی سے انتجام دیا۔

آپ کی تصانیف بہت جیں جن میں سے چند ہے جیں التقامیرشرح انہدایہ (ناکمل) حاشیہ شرح الوقابیه (ناکمل) ایقادالمصابیح فی التراویج، القول الحن فیما یتعلق بالنوافل والسنن، اقوال الاربعہ، حل المعاقد فی شرح العقائد، نورالا بمان فی آٹار حبیب الرحمٰن، قمر الاقمار حاشیہ نورالانوار، کشف الکوم کمل حاشیۂ بحرالعلوم، کشف الاشتہاہ مجل حمدانلہ، حل النفیسی وغیرہ۔ مشہور ومعروف علامہ فہامہ حضرت مولا ناعبدالحی صاحب لکھنویؒ آپ کےصاحبز اد ۂ بلندا قبال ہیں جن کا ذکر گرامی آ گے آ گے گا۔ رحمہاںٹدرحمۃ واسعۃ ۔(نزبمۃ الخواطرص ۱۳۴۷ج)وعداکق حفیہ)

#### ۱۵۸ - الثینج المحد ث احمد الدین بن نور حیات بگوی حفی متوفی ۲۸۲ اه

محدث، فقیہ، فاضل اجل، جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، کتب درسیدا پنے بڑے بھائی علامہ غلام محی الدین وغیرہ ہے پڑھیں، پھرحصزت شاہ آئن صاحبؓ ہے بھی حدیث پڑھی، چودہ سال دبلی میں قیام فر مایااور تمام علوم وفنون میں ماہروقبحر ہوئے۔

پنجاب واپس ہوکرمند درس حدیث وتغیر وغیرہ کوزینت دی اورخلق خدا کوفائدہ پنجایا، ریاضت ومجاہدہ بدرجۂ کمال تھا، رات کا اکثر حصہ ذکر ومراقبہ میں گزارتے تھے، چیتے پھرتے ،صحت ومرض ہر حالت میں طلباء کو اسباق پڑھاتے،مقبولین بارگاہ خداوندی میں سے اور مستجاب الدعوات تھے، جو بات زبان سے نکل جاتی وہ پوری ہوجاتی تھی،طلباء سے نہایت محبت وشفقت فرماتے ،حتی کہ اگر کوئی بیار ہوجاتی تو اس کی دواخود تیار کرکے بلاتے تھے۔

سمجھی آپ لا ہور میں قیام فر ما کر درس دیتے اور آپ کے بھائی بگہ میں اور بھی آپ دہاں تشریف لے جاتے اور بھائی لا ہور میں رہ کر درس دیتے تھے،اس طرح دونوں بھائیوں نے ہزاروں ہزار طلبا ،کوفیض علم سے بہرہ ورکیا۔

۱۳ ساسال اینے بھائی ہے جھوٹے تھے اور اتنے ہی سال ان کے بعد زندہ رہ ، حاشیۂ خیالی ، حاشیہ شرح جامی وغیر تصنیف ہیں۔رحمہ! مقد رحمۃ واسعۃ ۔ (نزبہۃ النحواطرص ۴۴ جے وحد اکق حنفیہ )

## ١١٧- الشيخ المحد ث عبدالرشيد بن الشيخ احمد سعيد مجد دي د بلوي مهاجر مدني حنفي م ١٢٨ ه

حضرت امام ربانی مجد دالف تائی قدس سرؤی اولا دمیس تامور عالم محدث تنے، حفظ ،قرآن مجید کے بعد علوم کی تخصیل مولا تا حبیب القد صاحب اورمولا تا فیفن احمدصاحب وغیرہ سے کی مجد محت شراہ آخی صاحب سے پڑھیں ،اپ والد ما جد حضرت شاہ احمد سعید صحب کی خدمت میں رہ کر باطنی فیوش حاصل کرتے رہے اوران کے ساتھ ۱۳۷۳ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، حج وزیارت مقد سہ کے بعد مدینہ طیب میں مستقل سکونت اختیار فرمائی ، حضرت والد ما جد قد ک سرؤی وفات کے ۱۳ ھیں ہوئی توان کی مند درس وارشاد پر بیٹھے اور شخ وفت ہوئے۔ بروے عابد ، زاہد ، متقی ارفر مائی ، حضرت والد ما جد قد ک سرؤی بہند ، صاحب معارف وموا جید ہے ، پھی عرصہ کے بعد مکہ معظم تشریف لے بروے عابد ، زاہد ، متقی اربیکا ء ، خوش اخلاق ، خاموثی بہند ، صاحب معارف وموا جید ہے ، پھی عرصہ کے بعد مکہ معظم تشریف لے گئے ، وہاں بھی تعلیم وتر بہت طالبین وسالکین میں مشغول رہے ، پھرو ہیں کا ذی الحجہ کے ۱۲۸ ھی و وفات ہوئی ، حضرت سید تنا ام الموشین خد یجہ رضی الند عنہا کی قبر مبارک کے سامنے فن ہوئے ۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر ص ۱۲ تا ہے ک

## ١١٨ - الشيخ المحدث قطب الدين بن محى الدين د بلوى حنفيٌّ م ١٢٨ ه

حدیث و فقہ کے بڑے تبحر عالم اور جامع معقول و منقول تھے، کتب حدیث واصول حضرت شاہ آئن صاحبؓ سے پڑھیں، طویل مدت تک ان کی خدمت میں رہے، نیز علاء حرمین شریفین سے حدیث فقہی استفادات کئے اور سب سے اجازت حدیث حاصل کی، آپ کے درس، فرآوئی اور تصنیف ت قیمہ سے بکٹر ت علاء وعوام نے استفادہ کیا، بڑے زاہد، عابد، متورع، عالم ربانی تھے۔ علمی مباحث میں غدا کرات و مناظروں سے دلچین تھی، غیر مقلدین کے رداور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے علمی مباحث میں غدا کرات و مناظروں سے دلچین تھی، غیر مقلدین کے رداور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے مداور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے مداور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے علمی مباحث میں خدا کے مداور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے مداور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے علمی مباحث میں خدا کے مداور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور اور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور اور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور اور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور اور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور اور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور اور بدعت و شرک کے خلاف تیزگام کے دور کے دور کی کے دور کی میں میں دیا کے دور کی کردور کی کے دور کی کی دور کی کے دور کی کردور کی کے دور کی کے دور کی کردور کی کے دور کی کے دور کردور کی کور کی کردور کی کردور کی کے دور کی کردور کی کردور کردور کی کے دور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کردور کردور کردور کردور کردور کی کردور کے دور کردور کرد

مشہور عالم مولانا نذیر صاحب دہلوی کے ردمیں کتابیں تکھیں ، کیونکہ موصوف نے مذہب حنفی کے خلاف لکھاتھا ، آپ اکثر تیسرے چوتھے سال

ج كے لئے تشريف لے جاتے تھاورآ يكى وفات بھى كممعظمديس موئى۔

آپ کی تصانیف میں سے نہائے مشہور و مقبول کتاب مظاہر حق اردو ترجمہ وشرح مشکوۃ شریف ہے، دوسری تصانیف یہ ہیں: جامع
التفاسیر (۲ جلد) ظفر جلیل (ترجمہ شرح حصن حصین) مظہر جمیل، جمح الخیر، جامع الحسنات، خلاصۂ جامع صغیر، بادی الناظرین، تحفیۃ سلطان،
معدن الجواہر وظیفۂ مسنونہ، تحفیۃ الزوجین، احکام الضحی، فلاح دارین، تنویر الحق، توقیر الحق، آداب الصالحین، الطب المدیوی، تحفیۃ العرب والحجم،
احکام العیدین، رسالہ مناسک، تنبید النساء، حقیقۃ الایمان، خلاصۃ النصائح، گھزار جنت، تذکرۃ الصیام وغیرہ، رحمہ القدر جمیۃ واسعۃ (حدائق حفیہ ونزبہۃ الخواطر ص کے ۲۸ جلدے) مظاہر حق فہ کورادارہ اسلامیات دیو بند سے مظاہر حق جدید کے نام سے فاضل محترم مولانا عبد اللہ جادید
(فاضل دیوبند) کی تعلیقات اور تسہیل و تزئین سے کھمل ہوکر قسط وارشائع ہورہی ہے۔

١٢٩٨ - الشيخ الإمام المحد ثالثاه عبدالغني بن الشاه ا بي سعيد مجد دى حنفيَّ م ١٢٩١ هـ

مشہور ومعروف محدث ،مغسر، فقیہ، چامع اصناف علوم ،حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس سرہ کی ذریت میں ہیں ، آپ کی ولا دت دبلی میں ہوئی ،حفاظ قرآن مجید کے بعد علوم درسیہ مولا نا حبیب القد ہ بلوی سے پڑھے ،حدیث شاہ اسحق صاحب سے پڑھی ، نیز اپنے والد ماجد سے بھی موطا امام محمد اور مولا نامخصوص القد بن شاہ رفیع الدین سے مشکلو قربڑھی تھی ، والد ماجد بی سے طریقت میں رجوع فر مایا اور ان کے ساتھ ۱۲۳۹ ھیں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، جج وزیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں شیخ مجمد عابد سندی سے بخاری شریف پڑھی اور اپوز اہد اساعیل بن ادریس رومی سے بھی سند حدیث حاصل کی ، ہندوستان واپس ہوکر درس حدیث وافادہ میں مشغول ہوئے ، آپ ہے بکش ت علاء نے استفادہ کیا ، آپ ہے جس سند حدیث حاصل کی ، ہندوستان واپس ہوکر درس حدیث وافادہ میں مشغول ہوئے ، آپ ہے بکش ت علاء نے استفادہ کیا ، آپ ہی حضرت مولا تا انوتو کی ، حضرت مولا تا گنگو ہی وغیرہ نے حدیث پڑھی۔

۳ کااھیں جب انگریزوں کے خلاف ہنگاہے ہوئے اور بالآخران کا تسلط دہلی وغیرہ پر ہوگیا تو آپ نے مع اپنے اہل وعیال کے ارض مقدس تجاز کی طرف ہجرت فرمائی، مکہ معظمہ حاضر ہوئے، پھر مدینہ طیب پہنچاور و ہیں اقامت فرما کرعبادت اور درس وافادہ ہیں مشغول ہوگئے، علم وعمل، زہدوتقو کی، صدق وامانت، اخلاص وانا بت اللہ، خشیۃ اللہ و دوام مراقبہ، حسن خلق واحسان الی الخلق وغیرہ ہیں فرد و حید و کیمنا کے نانہ خضے، اہل ہندوعرب آپ کی جلالت قدراور ولایت کا ملہ پر متفق ہیں۔

قیام مدینه منورہ میں بھی ہزاراں ہزار علاء آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے فیض یاب ہوئے ، آپ سے سند حدیث حاصل کرتے اور
بیعت ہوکر خاندان نقشبند میش واخل ہوکر سعادت وارین حاصل کرتے تھے، شیخ حرم نبوی (علی صاحبہ الف الف تحیات وتسلیمات) آپ کی
بیعت ہوکہ تظیم کرتے تھے، جی کے نماز کے وقت آپ کو و کھے لیتے تو آپ ہی کوامام بناتے تھے، گرچونکہ کرنفسی سے وہاں کی امامت آپ پر بار
ہوتی تھی، اس لئے میدا مورکر لیا تھا کہ عین تجمیر کے وقت مسجد میں تشریف لاتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے 'انجاح الحاجہ فی شرح سنمن
ابن ماجہ''مشہور ہے ( نزیمۃ الخواطر ص ۱۲۹ وحدا کُق حنید )

ار داح ثلثہ ص۱۱،۵۱۱ میں حضرت گنگوی نے نقل ہے، فرمایا، میرے استاذ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب ٌفرماتے تھے کہ''جس قدرنفس سے دوری ہے اس قدر قرب حق تعالیٰ ہے''

ایک دفعہ فرمایا کہ میرے استاد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کا تقوی بہت بڑھا ہوا تھا ، سینکڑوں مرید تھے اوران میں ہے اکثر امراء اور بڑے آ دمی تھے، گر آپ کے ہاں اکثر فاقہ رہتا تھا ، ایک دفعہ آپ کے یہاں کی روز کا فاقہ تھا ، خادمہ کسی بچے کو گود میں لے کر باہر نگلی تو دیکھا گیا کہ بچہ کا چہرہ بھی فاقہ کے سبب مرجھایا ہوا ہے ، مفتی صدر الدین صاحب نے اس صور تحال کودیکھا تو بڑا صدمہ ہوا اور گھرے تین سورو پ بھجوائے آپ نے واپس کرویئے ،مفتی صاحب خود لے کرعاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ صدرالصدور ہے،رشوت لیتا ہوگا ،اس لئے عرض ہے کہ بیرو پے میری تنخواہ کے ہیں، قبول فرما لیجئے! آپ نے فرمایا کہ رشوت کا تو مجھے تمہارے متعلق وسوسہ بھی نہیں گزرا، لیکن میں تمہاری ملازمت کوبھی احمانہیں سجھتا ،اس لئے ان کو لینے سے معذور ہوں۔

آپ کو ختیل ہے معلوم ہوا کہ خادمہ نے گھر کے فاقد کارازافشاء کیا ہے ، تو اس کو بلا کر فرمایا کہ'' نیک بخت!اگر فاقد کی تمہیں بر داشت نہیں ہے تواور گھر دیکھ لو، مگر خدا کے لئے ہمارارازافشانہ کرؤ'۔

ایک دفعہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ شاہ انحل صاحب کے شاگر دوں میں سے تین شخص نہایت متقی ہے، اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوگی، دوسرے درجہ کے حضرت شاہ عبدالغی صاحب، تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین خان صاحب اوراس پرایک قصہ بیان فرمایا جوار داح شکش سے ۱۲ ہر درج ہے۔

امیر شاہ خان صاحب راوی ہیں کہ مولوی عبدالقیوم فر ماتے تھے کہ مولوی عبدالرب صاحب کے والد مولوی عبدالحق صاحب ش ہ انتحق صاحب شاہ ہے۔ ساحب کے شاگر واور مولوی نذیر حسین صاحب کے خسر تھے، مولوی نذیر حسین صاحب نے ان سے حدیث پڑھی ہے اور شاہ انتحق صاحب سے خبیس پڑھی جب شاہ صاحب ہجرت کرنے گئے تو، نواب قطب الدین صاحب نے شاہ صاحب سے سفارش کی کہ مولوی نذیر حسین صاحب کو حدیث کی سندوے و بینچے کیونکہ اس وقت مولوی نذیر حسین صاحب اور نواب صاحب بھی بہت دوئی تھی ، شاہ صاحب نے ان کی سفارش پران سے ہر کتاب کے ابتداء کی مجموعہ پٹیس من کران کو قطب صاحب بھی حدیث کی سندوی ، (ارواح شاش سامی)

اس کے بعد حضرت تھانوگ کا جاشیہ بھی ہے کہ 'الی سند، سند برکت ہے، اجازت نہیں، بظاہر بیدا قعہ بہ سند مصل ثقات ہے مروی ہے اور جس صورت سے سند حاصل ہوئی، اس کوزیادہ سے ذیادہ سند برکت کہا جاسکتا ہے، گرصا حب تختہ الاحوذی نے مقدمہ بیل آئی ہا ب پردعویٰ کردیا ہے کہ شاہ آخی صاحب نے بجرت کے وقت مولا ٹانذ برحسین صاحب کوا پنا جانشین بنایا تھا، پھر غایۃ المقصو دکا مقدمہ دیکھ گی واس بیل مولا ناشم سالمی صاحب نے صحاح سنہ وغیرہ شہر اس بیل مولا ناشم سالمی صاحب نے صحاح سنہ وغیرہ شہر اس سے اس بیل مولا ناشم سالمی صاحب نے صحاح سنہ وغیرہ شہر اس سے اس کے بوشاہ آخی صاحب کے مولا نانذ برحسین صاحب نے صحاح سنہ وغیرہ شہر اس سے کہا کہ دوسر سے شاگر دیے آپ سے حاصل نہیں کے اور مراتب کی اس حب سے پڑھیں اور ان سے وہ علیم مواصل کئے جوشاہ آخی صاحب کے موجودگی میں فتوئی دیے اور لوگوں کے بھڑ ہے کہاتے تھے اور حفرت شہر صاحب سے موجودگی میں فتوئی دیے اور لوگوں کے بھڑ ہے کہ مسلم سال شاہ صاحب نے بہت خوش ہوتے اور ان کو پہندیدگی کی نظر ہے دیکھتے تھے، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے بجرت کی ، یعنی محالات میں اس میں آپ کوحد بیٹ کی اجازت ملی ہے اور آپ کو خلیفہ بنایا۔ (غایۃ المقصو وجلداول ص ۱ تے ۱۳ ا

ندگورہ بالاعبارت کے آخری جملہ ہے بھی اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عطاء سند کا واقعہ وقت ہجرت کا ہے اورای کو بڑھا چڑھا کر حضرت شاہ آختی صاحب سے قدیم اور با قاعدہ تلمذ ، صحاح ستہ وغیرہ پڑھنا ان کی طرف سے تحسین فقاد کی وقضاء خصومات ، پھراورزیارہ ترقی کرے بہ نسبت حضرت شاہ صاحب کے اور دوسم سے سب تلافہ ہے زیادہ سے استفادہ کر نا اور ان کے خلافت و جائیٹی کے دعاوی ہے دلیل و بسند لکھ دیئے گئے۔ والنداعلم وعلمہ اتم واحکم ۔ رحمہم اللہ کاہم رحمۃ واسعۃ )

١٩٩-الثينخ العلامه محمر بن احمر الله العمري التها نوى حنفيٌّ م ٢٩٦ ه

مشہور محدث بزرگ ہیں، تھانہ بھون ہی ولاوت ہوئی اور مولا تا عبدالرجیم تھانوی ویٹنے قلندر بخش حیلی جلال آبادی ہے بڑھا، پھر

الے حضرت عاتی احداد القدصاحب قدی مرف نے بھی آپ ہے بڑھا ہے، بڑے عالم بزرگ تھے، حضرت مولا تا اثر ف بھی صاحب نے اللّ فرمایا کہ حضرت عالم میں دھرت مرورکا کتات کی زیارت مبارک ہے شرف ہوتے تھے، ۲۹ اوی وہ ت بائی وہ ت بائی (زبد الخواطر ص ۲۹ ج)

و پلی تشریف لے گے اور علوم متعارف حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی اور علامہ فضل جق خیر آبادی ہے پڑھے،اس کے بعد حضرت شاہ اسلاق صاحب کی خدمت میں رہے اور حدیث پڑھی، نہایت ذکی ، زود قہم ، قوی الحافظ اور شیری کلام تھے، پہلے حضرت سید صاحب شہید بر طوی ہے بیعت کی پھر بڑے ہوکر حضرت شیخ نور محمد صاحب تھنجا نوگ کی خدمت اقدی میں رہے اور طریقت کے مراتب کمال کو پہنچے،ایک برخوی ہے بیعت کی پھر بڑے ہوکر حضرت شخول رہے، پھراہے وطن تشریف لاکر ہاتی عمرار شاد وتلقین میں بسری۔

حضرت شاہ حاتی الداداللہ صاحب تھا نوی مہا جر کی اور حضرت حافظ محرضا من صاحب تی نوی شہید آپ کے ہیر بھائی ہے، ایک زمانہ

تک مینوں ایک جگدر ہے تیجا در ہاہم محبت وتعلق اور بے تکلفی تھی ، حضرت تھا نوی نے فر مایا کہ جب حضرت حاتی صاحب بہاں خانقاہ الدادیہ
اشر فیہ میں تشریف رکھتے تھے، تو ایک کچھائی میں کچھ چنے کچھ کشمش کی ہوئی رکھتے تھے، سے کے دفت مولانا شیخ محمر صاحب حضرت حافظ محمد
منامن صاحب اور حضرت حاتی صاحب ل کر کھایا کرتے تھے اور آپل میں چھینا جھٹی بھی ہوتی تھی ، بھاگے بھرتے تھے، حالانکہ اس
وقت مشائخ اس مسجد کو' دکان معرفت' کہتے تھے اور تینوں کو اقطاب ہوا شریحے تھے، حضرت حاتی صاحب دبلی کے شنم اور علماء میں
ہزرگ مشہور تھے، گر ہیر بھائیوں سے اس قدر رہے تکفی ہرتے تھے۔ (ارواح ملا شریح)

حضرت مولا ناشخ محمصاحب کی تصانیف بیدین: القسطاس فی اثر این عبائ، دلاک الاذ کار فی اثبات البجر بالاسرار،الارشادالمجمد می،المکانیة المحمد بی،المناظرة المحمد بید(افلاک میں خرق والتیام ثابت کیاہے) تفضیل انجنین ،حوای شرح العقائد\_رحمة واسعة \_(زیمة الخواطرص ۲۳۱ج)

٣٢٠ - الشيخ الإمام العلامة الكبير محمد قاسم بن اسدعلى الصديقي النانوتوي حنفي م ١٢٩٧ هـ

مشہور عالم ، محدث جلیل ، فقیر نبیل ، جامع معقول ومنقول اور عالم ربانی تنے ، ولا دت ۱۴۲۸ ہے میں بمقام قصبہ نا نوتہ ہوئی ، ابتدائی تعلیم سہار نپور میں حاصل کی ، پھر دبلی تشریف لے گئے اور تمام کتب درسیہ مع فنون عصر بید حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو گئے ہے پڑھیں ، پھر حضرت شاہ عبدالنی صاحب مجدد گئی فدمت میں رہ کرعلوم حدیث کی تحکیل کی ، سواء ابو داؤ دیے (کہ وہ حضرت مولا نااحمر علی صاحب ہے پڑھیں ۔
پڑھی ) تمام محاح سنہ حضرت شاہ صاحب موصوف ہے پڑھیں ۔

ظریقت میں حضرت قطب العالم حاتی امداد اللہ صاحب ہے استفادہ تام کیا، عالم اجمل اور شیخ زمانہ ہوئے ، گراپ احوال کا نہایت اخفاہ کرتے تھے، آپ کے لباس، طرز بودوباش یا کسی بات سے بیٹ اہر نہ ہوتا تھا کہ استے بڑے صاحب کمالات فلاہر و باطن جیں، اس لئے ذریعہ کم حالی و غیرہ کوئیں بنایا، بلکھی کتب مطبعی سے جو تعوثری بہت یافت ہوتی، اس پر قناعت فرماتے تھے، جس کا اندازہ اس زمانہ بیس دس بارہ روپید کا تھا، بلکہ ما لکہ مطبع نے اضافہ بھی چاہا تو خود ہی منع فرمادیتے تھے کہ میرے گزارہ کے لئے زیادہ کی ضرورت نہیں، پہلے آپ نے حضرت مولا تا احم علی صاحب سہار نپوری کے مطبع احمد دبلی بیس کام کیا، اس دفت مولا تا بخاری شریف طبع کرانے کے لئے اسکی تھی و تحشیہ کر ہے جو تحشیہ کے لئے سپر د کئے ، جن کا تحشیہ اس لئے بھی کے لئے اسکی تھی و تحشیہ کر رہے تھے، مولا تا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کھی و تحشیہ کے لئے سپر د کئے ، جن کا تحشیہ اس لئے بھی اس عدمت کوانجام دیا اور بردی خوش اسلونی سے نہ بہت سے مقامات جس اما ما عظم ابو صفیف پراعتراضات کئے جیں، آپ نے نہا ہے تحقیق و تد تیں ہے اس خدمت کوانجام دیا اور بردی خوش اسلونی سے نہ بہت نے مقامات بھی کا تیں ہو دیو تی گ

آپ نے حرمین شریفین کا سفرتین بارکیا، صاحب نزیمۃ الخواطر بھی آخری سفر کا ذکر نہیں کیا، پہلا سفر ۱۲۵۷ ہے جس کیا، حضرت حاجی صاحب قدس سرؤ کی خدمت بیں رہ کر فیوض و برکات حاصل کئے جس سے بیعت واستفاضہ کا تعلق آپ کا قبل ہجرت ہی ہے تھا، حرمین شریفین سے واپس ہوکر آپ نے بھے عرصہ فٹی ممتازعلی صاحب کے طبع میرٹھ جس تھے کی خدیات انجام دیں اور وہ کویا آپ کا دوسر استفقر تھا۔

سوائح قامی پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بنگامہ کے ویر بندکوا پناوطن ٹائی بنالیا تھا، تھانہ بھون کی' دوکان معرفت' کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ویو بندگی سجد چھتے کو یااس طرز کی دکان علم ومعرفت تھی، جس کے ابتدائی ارکان ٹلا شرحفزت ٹائوتو کی مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب ویو بندگ اور حفزت شخ حاجی عابد حسین ویو بندگ تھے، پھراسی مجلس انس (یا دوکان علم ومعرفت) کے رکن حفزت مولا تا ذوالفقار علی صاحب ویو بندگ (والد ما جد حضرت شخ البند) اور حضرت مولا تا فضل الرحمٰن صاحب ویو بندگ (والد ما جد حضرت مولا تا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب میں دوراس کی میں دوراس کی میں مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب میں دوراس کی مشہور زبان علمی دو بنی وسیاس محیرالعقول کی دوشن میں دار لعلوم و یو بندگی تا سیس اور اس کے مشہور زبان علمی دو بنی وسیاس محیرالعقول کا رتا ہے عالم ظہور میں آئے۔

حضرت مولانا نا نانوتوی نے میر ٹھے ہے دارالعلوم کے لئے پہلے مدرس مولانا محمود صاحب کو نتخب فرما کرمیں ۱۵، روپے ماہوار مشاہر مقرت فرما کر بھیجا، پھر قیام دارالعلوم کے تیرے سال ۱۲۸۵ھ میں دوسر ہدرس حضرت مولانا سیدا تدصاحب وہلوی کا تقر رہوا، تیسر القر رحضرت مانوتوی کے ادشاد پر حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب نانوتوی کا ہوا، جواہے والد ماجد کے انتقال کے بعد ملاز مت پر اجمیر تشریف لے گئے مصادر پر کھی محمد رمدری کے لئے طلب متحاور پھی محمد رمدری کے فرخی السیکٹر ہو بھی تھے، دارالعلوم کا دورتر تی شروع ہواتو حضرت ناناتوی نے ان کو صدر مدری کے لئے طلب فرمالیا اورانہوں نے بھی کمال ایٹار فرما کرڈیڑھ سورو ہے ماہوار کی ملاز مت ترک کر کے دارالعلوم کے ۲۵ روپے ماہوار کو ترجی دی درالعلوم کے سریتی فرمانے کے بعد آپ خود بھی سنقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور شخ الحد ہے ، درالعلوم و یو بند کی طرح اس طرح میر ٹھے سے سریتی فرمانے کے بعد آپ خود بھی سنقل طور سے دیو بندی تشریف لے آئے تھے۔

دوسراسنر جی ۱۲۹۵ ھیں فریایا اور واپس ہوکر در می وافادہ ہیں مشغول رہے، آپ چونکہ فن مناظرہ اہل کتاب میں بھی یکتا ہے، مشہور عیسائی پادری تارا چند ہے دبلی ہیں آپ نے مناظرہ کیا تو اس نے لاجواب ہوکر راہ فرارا ختیار کی ۱۲۹۳ھ میں بمقام چاند پور ضلع شہجہان پورایک میلئہ خداشنا می منعقد ہوا تو اس ہیں بھی آپ نے تمام غداہب کے علاء دعوام کے سامنے رد تنلیث وشرک اور حقانیت فرہب اسلام پر لاجواب و بے مثال تقریرین فرمائیں ،۱۲۹۴ھ میں عیسائیوں ہے تحریف اخیار کے متعلق بحث ہوئی اور عیسائی پادری اپنی کتا ہیں چھوڑ کرمجلس من ظرہ سے فرار ہوگئے ،اسی سال میں پنڈت دیا نندسرسوتی بانی تحریک آریسارج سے بھی بحثوں کا آغاز ہوا اور وہ لاجواب ہوئے۔

تیسرا سنر جاج بھی ای سال میں ہوا، جس نے آپ ۱۲۹۵ھ بی والیس ہوئے اور ای سال شعبان بیل آپ کورڈ کی ہے خبر ملی کہ پنڈت دیا تند نے فد ہب اسلام پراعتر اضات کئے ہیں اٹل رڈ کی نے نہایت اصرار ہے آپ کو بلایا، علالت کے باوجود آپ نے رڈ کی کا سفر کیا اور دہاں قیام فرما کر پنڈت جی کومنا ظرہ کے لئے ہر طرح آمادہ کرنے کی سعی کی مگروہ تیار ندہوئے اور رڈ کی سے بھ گ گئے، آپ نے بجع عام میں ان اعتر اضات کا جواب دیا پھرواپس ہوکران تھارالاسلام اور قبلہ نما بچر پر فرمایا جن میں تمام اعتر اضات کے بہتر بن جوابات دیے، اس کے بعد پنڈت جی نے کھے عرصہ بعد میرٹ بہنچ کر بھی کچھاعتر اضات کے اور آپ نے وہاں بہنچ کر ان کو بحث و گفتگو کے لئے آمادہ کرنا جا ہا مگروہ تیار ندہوئے اور وہاں سے بھاگ لگے۔

آپ کی علالت کا سلسلہ تقریباً دوسال تک جاری رہااوراس علالت کے زمانہ بیں برابرعلمی اسفار، تصانیف وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہا، ہم جمادی الاولی ۱۲۹۷ ہے روز پنجشنبہ کو ۴۹ سال کی عمر بیس بمقام و بوبندآپ کی وفات ہوئی، جس کے صرف دوروز بعدسہار نپور بیس آپ کے استاد حضرت مولانا احماعی صاحب محدث کی وفات ہوئی۔ رحمہم القدرحمة واسعة وجعلنا معہم۔

آپ کے خصوصی تلاندہ حصرت مولا تا محمد ایتقوب صاحب حصرت مولا تا بین الہند محمود حسن صاحب ، مولا تا فخر الحسن گنگوہی ، مولا تا محمد حسن صاحب امر وہوی وغیرہ تھے، آپ کی مجسم علمی یادگار درالعلوم دیو بند ہے، نسبی یادگار حضرت مولا تا محمد احمد صاحب صدر مہتم درالعلوم

(والدما جدحفرت مولانا قارى محمرطيب صاحب مهتم دارالعلوم) تصحبن كاذكر خيرآ كآ يكار

آپ کی تبیری نہایت اہم علمی یادگار حکمت قاسمیہ ہے۔ جس کے بارے میں حضرت علامہ شبیراحمدصہ حب عثمانی قدس مرافر مایا کرتے تھے کہ فلسفہ وسائنس اگر پانچ سو برس بھی چکر کھائے گاتو حضرت مولا نا ٹانوتو کی کے قائم کئے ہوئے دلائل حقانیت اسلام پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا، پہ حکمت قاسمیہ آپ کی تمام تصانیف عالیہ کا نہایت گرانفذر سرمایہ اور الی علم واقع کے لئے بھنج گرانمایہ ہے ، کاش آپ کی تمام کتابوں کی کامل تھیج تشہیل ونہیمین ،عنوان بندی وغیرہ ہوکر نئے طور طریق سے اشاعت کا سروسامان ہو۔

بارہے کہ بظاہراس پرسکون ٹھوئ علمی کا م کیلئے وقت نکالنا نہایت وشوارہے۔

راقم الحروف بھی ایک مدت ہے آپ کی کمابول کا مطالعه اور سی فہم اپنی زندگی کا جزومقصد بنائے ہوئے ہے اور بساط بھر پچوفدمت بھی کی ہے اور کرر ہاہے، گراب کے 'اٹوارالباری' کے کام کی ذمہ داری بھی پوری طرح عائد ہوچکی ہے، بیس کہا جاسکتا کہ بیسلسلہ سب تک باتی رہ سکے گا۔ و الامو بید الله، استله التوفیق لما یحب و یوصی۔

حضرت نانوتوی کی نہایت اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، ہمیۃ الشیعہ ، قبلہ نما، انتقار الاسلام، فجۃ الاسلام، تقریر ولپذیر، مصبح التراوی ، مباحثہ شاہجہان پور، تحذیرالناس، مجموعہ جوابات مخدورات عشر (یا مناظر ہ تجییہ) تویش انکلام، قاسم العلوم (مجموعہ مکا تیب عالیہ) وغیرہ محضرت العلام مدمولا نا مناظر احسن صاحب کمیلائی نے سوانح قاسمی کی تین جلدیں لکھ کر قاسمی براوری پراحسان عظیم کیا ہے جو دار العلوم کی طرف ہو چکی ہے ، لیکن نہایت افسوس ہے کہ چوتی جلد مرتب نہ ہوتکی جس ہیں 'آ خرقاسی' بعنی تمام تصانیف قاسمی کا تحمل و مفسل کی طرف دوسرے اہل علم کو توجہ کر کے سوانح قاسمی کو تحمرت نا نوتوی کی زندگی کے تعارف کرایا جا تا اور اس فرض کی انجام دہی کی طرف دوسرے اہل علم کو توجہ کر کے سوانح قاسمی کو تعلیم ، حصرت نا نوتوی کی زندگی کے بہت ہے جیب وغریب واقعات ' ارواح شلاش' میں مجمی شائع ہو چکے ہیں وہ بھی جز وسوانح ہونے چاہئیں۔

١٢٩- الشيخ المحد ث الفقيه احمالي بن لطف الله السهار نبوري حنفي م ١٢٩٠ ه

کبار محد ثین و فقہاء میں سے تھے، سہار نپور کے ملاء سے ابتدائی تخصیل کے بعد دہلی شریف لے گئے، حضرت مولانا مملوک ملی صاحب نا نوتو کئے سے پڑھا اور حدیث شخ و جیدالدین سہار نپور ک سے پڑھی جوشن عبدالقاور ( کمینشاہ عبدالقاور ) کے کمیذ تھے، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے، بیت اللہ سے مشرف ہو کرصحاح ستہ حضرت شاہ اسحق صاحب مہا جرکئی سے پڑھیں، ان سے اجازت حدیث حاصل کر کے مدید طیبہ حاضر ہوئے اور ہندوستان واپس ہو کرمندور س حدیث کوزینت بخشی، ساری عمرصحاح ستہ کا درس دیتے رہے اوران کی تھے فرمائی، خاص طور بے بخاری شریف کے حقیج و تحشیہ پر ہڑی توجہ صرف کی ، دس سال اس خدمت میں گزار ہے، آپ نے علم کو ذریعہ معاش منہیں بنایا، اس لئے تجارت و مطبعی مشاغل اختیار کئے تھے۔

آپ نے بہت ہے ممی رسائل بھی تصنیف فرمائے تھے، مثلا الدلیل القوی علی ترک القراء ة للمقتدی وغیرہ، بنگامہ کے عیمی آپ کا دبلی کامطیع بر باوہ و گیا تھا، اس لئے آپ سہار نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور بیس ورس حدیث دیتے تھے، ۲ سے اللہ کی کامطیع بر باوہ و گیا تھا، اس لئے آپ سہار نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور بیس و دروز بعد انتقال فرمایا۔ رحمہ المتدرجمة واسعة ۔ (حدائق، مزبمة ومقد مداوجز المسالک)

٣٢٢ - الشيخ المحد ث المفتى عبدالقيوم بن عبدالحي صديقي برهانوي حنفي م ١٢٩٩ه

بڑے محدث ، فقید تنے ، حفظ قر آن مجید کے بعد کتب درسیہ شیخ نصیرالدین وہلوی ( سبط انشیخ رفع ابدین ) مکھنوی ،خواد نصیر سینی وہوی

اورشاہ بیقوب بن افضلؒ سے پڑھیں ، کتاب فقہ وحدیث حضرت شاہ انتحق بن افضلؒ سے پڑھیں اوران کی صاحبز دی ہے آپ کا عقد بھی ہوا، بیعت کا شرف حضرت سیدصاحب بریلویؒ سے حاصل ہوا اور تربیت حضرت شنخ محد تظیم کی خدمت میں ایک مدت تک ٹونک میں رہ کر حاصل کی جو حضرت سیدصاحبؓ کے اصحاب میں سے تھے۔

تجازتشریف نے گئے تھے، واپسی میں مع اہل وعیال کے بھو پال سے گزر ہے تو سکندر بیٹم والیۂ بھو پال نے آپ کوروک ایااور بھو پال کی اقامت پر آ ماوہ کر کے افزاء کی خدمت سپر دکی ، بہت می جا گیریں ویں ، چنانچہ آپ وہیں ساکن ہو گئے ، درس علوم قر آن وحدیث اور افزاء آپ کے مشاغل تھے، بہت سے خوارق آپ سے فلا ہر ہوئے ، تجبیر خواب میں بھی بے نظیر تھے جس طرح فر مادیتے تھے، ای طرح ہوتا تھا، گویا آپ حضرت شاہ عبد العزیز کے خاندان کا بقید اور اس کے کمالات کا بہترین نمونہ تھے۔ رحمہ القدر حمدہ واسعیۃ۔ ( نزہۃ الخواطر ص ۲۹۷ج کے )

٣٢٣ - الفاضلة المحديثة امة الغفور بنت الشاه المحلّ بن افضل د بلويٌّ

علوم حدیث و فقد کی بردی علامہ فاصلتھیں، علوم کی تحصیل آپ نے اپنے والد ماجد ہے ایک مدت تک کی ، پھر آپ کا نکاح حضرت مولا ناعبدالقیوم برد حانوی تم بھویال ہے ہوگیا تھا جن کا تذکرہ ابھی گزرا ہے۔

نقل ہے کہ باوجودا پنے غیر معمولی فغنل و کمال کے جب بھی مولا نا کوکوئی مشکل فقہ وحدیث میں پیش آتی تھی ، آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ سے استفادہ کر کے حل کر لیتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ ( نزیمۃ الخواطر ص ۹۰ ج ۷ )

٣٢٧- الشيخ المحدث العلامة تقوعلى بن مظهر على الحسيني تكينوي حنفيٌّ

مشہور عالم محدث وفقیہ بتھے، اپنے شہر کے علماء سے تخصیل کے بعد لکھنؤ کئے اور وہاں شیخ مخد وم سینی لکھنو کی سے حدیث پڑھ کرا جازت حاصل کی وہ شاہ ولی اللّٰدُ اور شیخ فاخر بن مجی الد آبادی کے شاگر و تھے، پھر درس وافادہ میں زندگی بسر کی ، آپ سے بکٹر ت علماء نے حدیث پڑھی ، مثلًا قاضی بشیرالدین عثمانی قنوجی ،سیدمحمد مخدوم بن ظہیرالدین سینی لکھنوی وغیرہ نے ۔رحمہ القدر حملة واسعة ۔ ( نزبمة الخواطر ص ۱۱۱ ج ۷ )

۳۲۵ - حضرت مولا نامحمه لیعقوب بن مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی حنفی م۲۰۳۱ ه

مشہور علامہ محدث، صاحب کشف و کرامات، دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مدر آول ویشنخ الحدیث ہے، آپ کے والد ، جد دہلی کالج میں صدر مدرس رہے، حضرت نا نوتو گئ، حضرت گنگو ہی اور سینکڑ وں علاء و فضلاء کے استاذ تھے، حسب شخص مولا نا عبیداللہ صاحب سندھی، حضرت مولا نا شاہ محد اسلخی صاحب نے ہندوستان ہے جربین شریفین کو ہجرت فر مائی تو ہندوستان کو برٹش سامراج سے نجات دلانے کی سعی کے واسلے جو بورڈ قائم کیا تھا، اس کے ایک خاص رکن وہ بھی تھے۔

حضرت مولانا محد لینقوب صاحب نے علوم کی تحصیل آنے والد ماجداور حضرت مولانا محدقاتم صاحب سے کی تھی، بخاری و مسلم بھی آپ نے مولانا موصوف سے پڑھی تھیں، آپ نے حضرت مولانا کے ارشاد پر بڑی ملازمت ترک کرکے دارالعلوم دیو بندگی مدری صرف بچییں ۱۵رویے ماہانہ پرقبول فرمائی۔

یں ۔ آپ کا دورصدارت تقریباً ۱۹ اسال رہا، اکابرعلاء وفضلاء،آپ کے کمذے مشرف ہوئے ،مثلاً حضرت مولا نافتح محمرصا حب تھانوی، حضرت مولا نااشرف علی صاحب ،حضرت مولا تا جا فظ محمداحمد صاحب مہتم درالعلوم وغیرہ۔رحمداللّدرحمۃ واسعۃ۔

٣٢٧ - حضرت مولا نامجمه مظهر بن حا فظ لطف على نا نوتوى حنفي م٢٠٣١ هـ

مشہور ومعروف محدث علامہ ، مجامد فی سبیل امتداور مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم سہار نبور کے سب سے پہلے صدر مدرس ویشخ الحدیث نتے ،

علوم کی تخصیل اینے والد ماجد اور حضرت استاذ انعلماء مولانا مملوک علی صاحب سے کی اور حدیث حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجد دی ہے پڑھی، اجمیر کالج میں ملازم رہے، وہال ہے آگرہ کالج تبادلہ ہوا، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وارحصہ لیا، جہاد شاملی تحریک میں شریک تے، پیریس کولی کی، پچودن پریلی میں رہے،معانی عام پر طاہر ہوئے۔

ماہ پر جب۲۸۲ ہے میں مولانا سعادت علی سہانپوری نے مدرسہ عربیہ مظاہرالعلوم جاری کیا، جس میں آپ نے صدارت کی ، حدیث وفقہ کے تبحر عالم تنے ،آپ کے چھوٹے بھائی مولا نامحمداحسن نا نوتوی نے جب مولوی خرم علی بلہوری کے در ٹاسے درمختار کا اردوتر جمہ اشاعت کی غرض سے خریدا تو اس کے بقیہ ترجمہاور سے وغیرہ میں آپ ان کے شریک ومعاون رہے، آپ نہایت متقی، پر ہیز گار،منکسر المز اج تھے،حضرت مولا ٹا ظلیل احمرصاحب وغیروبردے بردے برا متازعلاء آپ کے تلاندوش ہیں،رحمدانشدرهمة واسعة ر (ترجمد مذکر وَعلاء بهندمطبوعه کراچی ص۲۰۱)

٣٢٧ - حضرت مولا ناابوالحسنات عبدالحي بن مولا ناعبدالحليم فرنگي محلي حقي مهم ١٣٠٠ه

١٢٦٣ ه من پيدا ہوئے ،علوم کي تحصيل اپنے والد ماجد ہے کی اور سال کی عمر میں فارغ ہو کر درس وتصنيف ميں مشغول ہو سکنے ، 9 ١٢٤ ه بس حر مين شريفين ميں حاضر ہوئے ، بينخ محدث سيد احمد حلان بينخ الشافعيہ مكەمعظمە ہے ان تمام علوم كي اجازت حاصل كي جن كي ا جازت ان کواپے شیوخ سے حاصل تھی ، ایک عالم نے آپ کے علمی فیوض و بر کات اور درس وتصنیف کے بحربیکراں ہے استفادہ کیا ، بہت تحوزی عربی اتنے کام کر گئے کہ جیرت ہوتی ہے ،عمر صرف جالیس سال کی ہوئی ،آپ کی تمام تصانیف نہایت گراں قد رمکنی جواہر سے مرصع

ين حن ش عن جندمشهوريه ين

عمدة الرعابية حاشيه شرح وقابيه الرفع والكميل في الجرح والتعديل، القول الجازم، في سقوط الحد بزكاح المحارم، في المفتى والسائل بحمع متفرقات المسائل، النافع الكبيرلمن يطالع الجامع الصغير، طرب الامائل في تراجم الافاضل، زجر الناس على ا نكار اثر بن عباس، امام الكلام فيما يعتنق بالقراءة خلف الإمام، دافع الوسواس في اثر ابن عباس، للإيات البينات على وجوه الانبياء في الطبقات، الآثار المرفوعه في الاخبار الموضوعه، الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه ، احكام القنطر ه في احكام البسملة ، تحفة الاخبار في احياء سنة سيد الابرار، الكلام المبرور في رد المقول المنظور ،ابرازالغی ،تذکرۃ الراشد (بیدونوں کتا میں نواب صادق حسن خان صاحب کے رداوران کی تصانیف کے اغلاط کے بیان میں ہیں، دونوں شائع شدہ ہیں، تذکرہ بہت صحیم ہے، جم تقریباً پانچ سوصفحات) وغیرہ (مقدمہ عمرۃ الرعابیہ میں ۸۷ کتابوں کے نام تحریر ہیں) رحمہ اللّدرحمة واسعة \_ (ترجمه تذكرهٔ علماه مند ١٨٨)

میرسیدشریف جرجانی منفی متوفی ۱۱۸ه کی ایک کتاب مختصر جامع علوم حدیث میں ہے اس کی شرح بھی آپ نے کی ہے جس کا نام '' ظفرالا مانی فی مختصرالجرجانی'' ہے۔ (الرسالیة المتعلم فیص ۲ کا)

حضرت علامه کوٹری نے تقد مرنصب الرامیص ۲۹ پر تکھا کہ ' شیخ مجرعبدالحی تکھنویؓ اپنے زمانہ میں احادیث کے بہت بڑے عالم تھے، کیکن آپ کی پچھ آ راءشاذہ مجی ہیں جو ندہب میں درجہ کیول ہے نازل ہیں، دوسرے بیر کہعض کتب جرح کی خفید جارحانہ منصوبہ بندیوں پر مطلع نہ ہونے کی وجہ ہے آپ ان ہے متاثر ہو گئے تھے،اس تاثر کواور بھی اصل صورت حالات سے واقف لوگوں نے آپ کے علم وفضل کے منصب عالى ي فروتر بإيار والثداعلم وعلمه اتم واحكم \_

۳۲۸ - مولوی سید صدیق حسن خان بن مولوی آل حسن قنوجی م ۲۰۳۱ ه

تنسیر، حدیث وفقہ نیز دومرے علوم کی تصانیف ہیں شہرت یا فتہ علماء الل حدیث ہیں ہے بڑے مرتبہ ومقبولیت کو پہنچے ، تنوج ہیں پیدا

ہوئے، کتب درسیہ شتی صدرالدین خان وہلوی ہے تفسیر وحدیث یمن و ہند کے دوسرے علاء نیز شیخ محمد یعقوبؒ وہوی برخوردارش ومحمد اتحق صاحبؒ سے پڑھی اور مطابعہ تب ہے کافی ترقی کی ، بھر ۱۲۸۸ھ میں رئیسہ بھو پال سے عقد ہوا تو د نیوی اعز از میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ، آپ کی مشہور تصانیف میہ بیں:

ا بجدالعلوم، اتحاف النبلاء، بدوراا. بهد، جصول المامن علم الاصول، انحطه بذكرالصحاح المهة ، رياض الجنة في تراجم ابل السنه بمون البارى بحل ادلية البخارى، فتح البيان في مقاصدالقرآن، فتح المغيث لفقه المديث وغيره (ترجمه تذكرهٔ علماء بهندص ١٥٠ مطبوعه بإكسّان بهشار يكل سوسائني كراجي)

آپ کی تصانیف احوال رجال میں سنین وفیات وغیرہ کی اغلاط بکٹرت ہیں، جن پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب تکھنوی نے اپنی تصانیف میں تعقب کیا تھا، کیکن بجائے ان اغلاط کے اعتراف واصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے ، الٹامولوی عبدالحی صاحب کومور والزامات قرار ویا گیا اور آپ کے رد میں ایک رسالہ بنام' شفاء التی' تکھوا کرشائع کیا گیا، اس کے رو میں مولانا موصوف کوستفل رسالہ' ابراز الغی الواقع فی شفاء التی' تکھوکرشائع کرنا پڑا، اس کے بعد پھر نواب صاحب کی طرف سے ابراز الغی کے دو میں بھی ایک بڑا رسالہ بنام'' تبعرة الناقد بروکید الحاسد' شائع کیا گیا، مولانا موصوف نے اس کا جواب نہایت تفصیل سے تکھاجو تذکرہ الراشد برتبعرة الناقد' کے نام سے پانچ مو صفحات پر مطبع انوار محمدی تکھنو سے چھپ کرشائع ہوا اور اب بھی اگر چہنا در ہے گرمل جاتا ہے۔

مولانا موصوف نے ان دونوں کتابوں میں نہایت تحقیق نے نواب صاحب کی کتابوں (الاتحاف، الحطہ ، الاکسی فی اصول النسیر وغیرہ) کی اغلاط فاحشہ اور مزعومات فاسدہ ہے پر دے اٹھائے ہیں جن سے نہایت علمی ، تاریخی حقہ کق روشن میں آگئے ہیں ،علیاء خصوصاً جو حضرات نواب صاحب کی کتابوں ہے بھی استفادہ جا ہیں دونوں کتابوں ہے مستغنی نہیں ہو سکتے۔

دونوں کتابوں کی عبارت حضرت مولا تا کی دوسری تالیفات کی طرح نہایت سلیس بہل ہونے کے ساتھ ، معاصرانہ چشک ، من ظرانه
انداز اوراس دور کے روقتقید کا بھی ایک دلچسپ نمونہ ہے ، حضرت مولا نانے بیسیوں اغلاط فاحشہ سنین وفات کے دکھلا کرسب سے زیادہ اہم
نفقد میارک نواب صاحب کی چند قابل اعتر از تھنیفی عادات پر کیا ہے جن بیس سے چندا کیک طرف اشارہ میہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۱) نواب صاحب تقلید ایک وجم تدین کے خت مخالف ہو کر بھی بہت سے مسائل بیس علامہ ابن تیمیدان کے تلافہ واور شوکانی وغیرہ کی
تقلید جامد کرتے ہیں، حالا تکہ ان لوگوں کی بوزیش ان آئم متبوعین کے مقابلہ بیس ایس ہی ہے جیسے بولنے والے انسان کے مقابلہ بیس
چڑیوں و پر ندوں کی ہوتی ہے ، (ابراز الفی ص ۸) ( یعنی اپنی جگہ پریہ حضرات کتنے ہی بڑے علم وضل کے مالک ہوں ، مگران آئم متبوعین کے مقابلہ وظلاف پر ان کا بولنا بالکل ہے معنی ہے )

حضرت مولانا مصوف نے اس سلسلہ میں عند مسائل بھی بطور مثال لکھے ہیں، مثلاً عمد اُترک نماز کرنے والے کے لئے نماز کی قضاء ورست نہ ہوتا (جس کو بعض ظاہر میابن حزم وغیرہ نے اختیار کیا اور علامہ شوکانی نے بھی ان کی اتباع کی) پھر حضرت مولانا نے اس مسئلہ کی غلطی پر ولائل بھی قائم کئے ہیں اور اپنی تائید ہیں عافظ صدیث علامہ ابن عبد البرکی تحقیق استذکار شرح موطاً امام مالک سے نقل کی ہے، یا سفر زیارت مبارکہ قبر شریف رسول اکرم علی کے کونواب صاحب نے علامہ ابن تیمیہ کے اتباع میں ناج بڑ کہا اور اپنی کتاب ' رصلة الصدیق الی البیت العتیق' میں انکہ اربحہ (منبوعین) اور جمہور علاء کا ذرجب غلط نقل کیا، پھر جو خلاف شدر حال بقصد الزیارة میں منقول تھا اس کونفس زیارت کے مسئلہ سے خلط ملط کردیا۔

مولاتانے استی المشکور علی اس مسئلہ پرنہایت محققان بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہم انوارالباری میں اپنے موقعہ پر ذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالی یا موال تجارت میں زکو ة واجب ندہونے کا مسئلہ کہ اس کو بھی نواب صاحب نے علامہ شوکانی کی تقلید جامہ میں اختیار کیا ہے، جس کا بطلان خلا ہر ہے۔

(۲) ایک عادت نواب معاحب کی بیمجی ہے کہ اپنی رائے کے موافق جو بات ہو،خواہ وہ اختلافی ہو،کین اس کوجمع علیہ بتلاتے ہیں اورخود بھی جانے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے،مثلاً اپنی مشہور کتاب ابجد العلوم میں امام اعظم ابوصنیفہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کا اس امر پرا تفاق ہے کہ آپ نے کہ سکا کو دیمنے کا دایل حدیث کا اس امر پرا تفاق ہے کہ آپ نے کہ مسئلہ کو بیس دیکھا ،اگر چہ حنف کا خیال ہے کہ بعض صی بڑا ہے کے زمانہ میں موجود سے ''۔

حالا تکہ بیامراتفاتی ہرگزنہیں ہے، کیونکہ بہت ہے کبار محدثین نے امام صاحب کا صیبہ کودیکھنانقل کیا ہے اورخود نواب صاحب نے بھی الحلہ میں حافظ سیوطی شافعی ہے تا بعیت امام نقل کی ہے ( کیا بغیر صحافی کو دیکھے ہوئے تا بعیت ثابت ہوسکتی ہے یا علامہ سیوطی محدث نہ تھے؟) پھر نواب صاحب نے معاصرت کو بھی مشکوک کردیا، حالا تکہ امام صاحب کی پیدائش • ۸ھیں تو شبہ ی نہیں (اگرچہ) اس سے قبل کے بھی اقوال ہیں جو ہم امام صاحب کے حالات میں کھوآئے ہیں ، اور وہ بالا تفاق تمام محدثین نقیہا ، مورضین وعقلا ، محاب و تا بعین کا دورتھا، اکثر محدثین ، نقیہا امام صاحب کی رویۃ محاب ہے قائل ہیں ، صرف رولیۃ میں اختلاف ہے ، تو پھر معاصرت کے قائل صرف حنفیہ کیسے ہوئے ، یہی عادت علامہ ابن تیمیدو غیرہ کی جو النام علی دین ملو کھم ۔ (ابراز الغی ص۱۰)

(۳) نواب صاحب کے کلام میں تعارض بکٹرت پایا جاتا ہے جتی کہا کی بی تالیف میں اور دوقریب کے شخوں میں بلکہ ایک ہی صفحہ کے اندر بھی ہے۔

(۳) نواب صاحب نقل میں غیرتناط ہیں کی بات کا غلط ہونا خاہر و باہر ہوتا ہے ، پھر بھی نقل کردیے ہیں ، تراجم وطبقات ہیں ایسا بہت ہے (ایرانی میں)

نواب صاحب کے یہاں تحریر حالات محد ثین وغیر ہم ہیں بجاریمارک اور جذبہ عدم تقلید کے تحت تعصب کا رنگ بھی ملتا ہے ، جسیا کہ
اتحاف العملاء استقین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف حدیث رجال فارس کے تحت امام اعظم کا تذکرہ ججوڑ کر صرف امام بخاری کا
ذکر منسوب کیا ہے اور نواب صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا تام بھی نہیں لکھا ہے ، حالانکہ وہ تحقیق کلمات طیبات (مطبوعہ مجتبائی) کے سم ۱۲۸ پر ضمن مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موجود ہے اور وہاں حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کے تحت امام اعظم میں کو اولاً واضل کیا ہے ، پھرامام بخاری کا ذکر کیا ہے۔
یکی کو اولاً واضل کیا ہے ، پھرامام بخاری کا ذکر کیا ہے۔

باد جودان سب باتوں کے نواب صاحب کی علمی تعیانیف کی افادیت اورآپ کے فضائل و کمالات سے کسی طرح انکار نہیں ، نہایت عظیم الشان علمی خدمات کر گئے ہیں اور اس دور کے بہت ہے متعصب غیر مقلدین کی نسبت سے بھی وہ بسائنیمت تنے ،عفااللّٰد عناوعت ورحمہ اللّٰدرجمة واسعة )

٣٢٩- يشخ المشائخ احمر ضياء الدين بن مصطفى الكمشخانوى حنفي م ااسلاھ

یزے محدث جلیل تھے، آپ نے ''راموز احادیث الرسول میکافلیو'' ایک ضخیم جلد میں تالیف کی ، پھراس کی شرح''لوامع العقول'' پانج مجلدات میں تصنیف کی ،ان کے علاوہ تقریباً پچاس تالیفات آپ کی اور بھی ہیں۔رحمہ اللّذرحمۃ واسعۃ۔(تقدّمہ نصب الرامیص ۹۹۹)

۱۳۳۰ - مولاناارشاد حسين صاحب رامپوري حقي مااساه

حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سر و کی اولا دھیں ہے مغمر ، محدث وفقیہ تھے، اساتڈ ؤوقت ہے علوم کی تحصیل کی ، حضرت شاہ احمد سعید مجد دی قدس سر فرزے بیوت ہوئے ، درس وافا دہ جس مشغول رہے ، نواب کلب علی خان صاحب والی رام پورنے ریاست کی طرف ہے چار سور و بیبہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا، آپ کی تصانیف جس ہے'' انتقار الحق'' بہت مشہور ہے جومولا نا نذیر حسین صاحب وہلوی کی کتاب معیار الحق کے جواب جس کھی تھی رحمہ المندر حمیة واسعة ۔ ( تذکر وعلائے ہندار دوص ۵۲۰)

#### ا٣٣١ - حضرت مولا نامحمداحسن بن حافظ لطف على بن حافظ محمرحسن نا نوتوى حنفيٌ م١٣١٢ هـ

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے دبلی مسے اور حضرت شاہ عبدالخی صاحب مجددی مولا نامملوک علی صاحب مولا نااحم علی صاحب مولا نااحم علی صاحب میں اور بیا ہیں مسلم میں مسلم کے پروفیسر رہے ، ہر بلی جس مطبع صدیق قائم کیا، جس سے بہت می دین میں جاری کیا جواب بھی مصباح العلوم کے بہت می دین میں جاری کیا جواب بھی مصباح العلوم کے نام سے موجود ہے۔

آپ نے بہت ی علمی کما بیں تکھیں ، مثلاً زاد المخذ رات ، مفید الطالبین ، نداق العارفین ، احسن المسائل ، تہذیب الایمان ، حمایت الاسلام ، کشاف ،مسلک مروارید ، رسالہ اصول جر تقبل ، رسالہ ۶ رض ، نکات نماز وغیرہ۔

ان کے علاوہ آپ نے غایۃ الاوطار (ترجمہ درمختار) ججۃ القدالبالغہ، ازالۃ الخفاء، شفاء قاضی عیاض، کنوز الحقاق، فحۃ الیمن، خلاصۃ الحساب، قرق العینین فی تفضیل الیخین ، فآوی عزیز ی، وغیرہ کومرتب ومہذب کیا، آپ کی وفات دیو بند میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللّدرحمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ تذکرۂ علاء ہندگ ۱۷۸)

٣٣٢ - حضرت مولا نافضل الرحمن بن محمد فياض كنج مرادآ بادى حنفي م ١٣١٣ ه

آپ حضرت مخدوم شیخ محمہ ملانوال مصباح الع شقین کی اولا دہیں ہے نہایت مشہور ومعروف عالم رہانی تھے، آپ نے تصبہ تمنج مراد آباد ضلع اناؤیس سکونت کر لی تھی، جوآپ کے آبائی وطن مانوال ہے تین کوئ کے فاصلہ پر ہے، ۱۲۰۸ھ کی ولا دہ مبار کہ ہے، علوم مروجہ دری اور فقہ وحدیث کی تعلیم آپ نے اپنے زمانہ کے اکا ہر ومشا ہیر حضرت شاہ عبدالعزیزؓ صاحب، مرزاحس علی کبیر محدث کھنویؓ اور حضرت شاہ محمد اسحٰق صاحبؓ ہے حاصل کی ا

ز ہدوا نقاءاورا نتاع فقہ وحدیث میں ضرب اکثل تھے، حضرت شاہ محمر آفی ق د ہوگ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب و ہلوگ ہے کمالات سلوک حاصل کئے اورا شغال باطنی میں اس قدرا نہا ک ساری عمر رہا کہ درس وتصنیف کی طرف توجہ نہ ہو تکی۔

(حضرت مولانا تفانویؒ بھی کانپور کے زمانۂ قیام میں دو بارآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ارواح ثلاثہ میں حجب چک ہے، محترم مولانا ابوالحن صاحب ندوی نے'' تذکرہ مولانا الرحمٰن عنج مرادآ بادی'' لکھا ہے جواپنے اکابر کے تذکروں میں محرانقدراضا فدہے)۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔ (ترجمہ علائے ہندے ۳۷۹)

# سرس الم حضرت مولانا قارى عبدالرحمان بن قارى محمدى يانى يتى حفى م ١٣١١ه

بڑے محدث علامہ تھے، ابتدائی تعلیم اپنے والد ، جدے حاصل کی ،اس کے بعد مولا ناسید محمرہ بھی قاسم ،مولا نا رشیدالدین فان اور مولا نامملوک علی صاحب سے پڑھا، صحاح ستے کی سند حضرت شرو محمد آخل صاحب سے حاصل کی ،امرو مہد جا کرمولا نا قاری امام الدین صاحب سے علم قراکت وسلوک کی تحصیل کی صحاح ستہ کو بڑی احتیاط وعظمت کے ساتھ پڑھاتے تھے، آپ کے شاگر دول ،مستنفیدوں اور مسترشدوں کی تعداد دائر ہ شارے باہر ہے ، ۲ رہی الثانی ۱۳۱۴ ہے وتقریباً ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔

حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی (مدرس حدیث دارانعلوم دیو بند و جامعه ڈابھیل) جوحضرت گنگونٹ کےعلوم طاہری و فیوض باطنی سے فیض یاب اورنہایت قمیع سنت بزرگ تھے، بیان فر ماتے تھے کہ حضرت قاریؓ قدیم طرز وطریق کے نہایت دلدادہ اور جدید تدن کی چیزوں سے نفور تھے جتی کے ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سند حدیث لکھوانے کی غرض سے ہولڈر ڈپٹی کیا (جواس وقت بجائے کلک کے نیانیارائج ہواتھا) تواس کو ہاتھ سے جھنگ دیااور فر مایا کہ'' تم لوگوں میں نیچریت اشراب کرگئ ہے'' پھر کلک منگوا کر سند کلھی۔ میدوا قندراقم الحروف نے خودمولا تا مرحوم سے بڑمانۂ قیام ڈابھیل سناتھا۔ع خدار حمت کندآں بندگان پاک طینت را۔ (ترجمہ اردو تذکرہ علیائے ہندم ۵۷۷)

# ١٣٧٧ - حضرت مولا ناالحاج عا فظ عليم سيد فخر الحن گنگو ہي حنفي م ١٣١٧ ه تقريباً

آپ حضرت گنگوبی اور حضرت نانوتوی کے اخص تلافہ میں سے تھے، زیادہ مدت کا نبور میں قیام فرمایا وہاں مطب کا مشغلہ تھا، صدیث کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، سنن ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا جومشہور ومتداول ہے اور کی بار حجب چکا ہے اس میں آپ نے علامہ سیوطی اور حضرت شیخ عبدالفی مجدوی وہلوی کی شروح ابن ماجہ کومزید اضافوں کے ساتھ جمع فرمادیا ہے، سنن ابی داؤ دکا حاشیہ 'العلیق المحود'' کے سابھ جنم فرمادیا ہے، سنن ابی داؤ دکا حاشیہ 'العلیق المحود'' کے نام سے نہایت شخصی ہے۔ اللہ الوداؤ و کے ساتھ بھی حاشیہ جھیتا ہے۔

بظاہر درت کا مشغلہ نہیں رہا،مطب کی مصروفیات اور وہ بھی کا نپور جیسے بڑے شہر میں ،ان حالات میں اس قدر عظیم الشان علمی حدیثی تصنیفی خد مات کر جانا ندکورالصدر شیخین معظمین کی برکات وکرامات ہے ہے۔

جس طرح ہمارے معظم ومحتر م مولا تا تھیم رحیم اللہ صاحب بجنوریؒ (تلمیذ خاص حضرت نا نوتوی قدس سرؤ) نے بھی باوجود غیر معمولی مصرو فیت مطب اور بغیر علمی دری مشغلہ کے بعلم کلام دعقا کہ کے نہایت اہم وقیق مسائل پرادر دشیعہ دغیرہ میں بڑی تحقیق سے نسیج و بلیغ عربی مصرو فیت مطب اور بغیر کتابیں تالیف فرما کیں (جوشائع ہونے کے بعداب نا در ہوچکی ہیں ) اس دورانحطاط میں اس قتم کے نمونے اس کے سوااور کیا کہا جائے کہ ان حضرات کے اعلیٰ روحانی و باطنی کمالات و فضائل کے اظہار کے لئے نیبی کرشے تھے۔

افسوں ہے کہ حفرت مولانا فخر الحس صاحب کے مفصل حالات کی کتاب ہیں اب تک شائع نہیں ہوئے، جن ہے آپ کی زندگی کے حالات پر مزید روشی ملتی، چند ہا تھی آپ کے حقیق بھتیج جناب مولوی سید عزیز حسین صاحب خلف مولانا سید مظہر حسین صاحب آئلوہ تی ہے معلوم ہو کئی (جو تقریبا آمیں سال سے دارالعلوم کے مختلف شعبول میں خدمت کرتے ہیں اور آج کل دارالتر بیت کے ناظم ہیں، آپ بھی زہد و تقوی کی عبادات وانتاع سنت میں اپنے اسلاف کے تش قدم پر ہیں ) یہ بھی آپ ہی نے اندازہ سے بتلایا کہ صاحب ترجمہ کی دفات ۲۵، ۲۵ سال قبل ہوئی ہے۔ علاء ہندکی شاندار ماضی ص ۱۹ ج ۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 او یقعدہ ۱۲۹۰ھ برطابق ۹ جنوری ۱۸۷۳ء کوسب سے پہلے مندرجہ ذیل یانچ حضرات نے دارالعلوم دیو بند سے سند تحیل و دستار فضیات عاصل کی ، حضرت شخ البند ، مولانا عبدالحق ساکن پور قاضی ، مولانا فخر الحن معلوم آئی ، مولانا فخر الحن

### ۵۳۷ - مولانا نذ برحسین صاحب بن جوادعلی سورج گرهی ثم د بلوی م ۱۳۲۰ ه

علاء الل حدیث میں ہے مشہور محدث منے ،علوم کی تعمیل دیلی جا کرمودی عبد الخالق دیلوی ، اخوند شیر محمد قد حاری ،مولوی جلال الدین ہروی ، مولوی کرامت علی امرائیلی ،مولوی محمد بخش وغیرہ ہے کی ، اجازت شاہ محمد اسخق صاحب سے حاصل کی ،مولا تا حبیب الرحمٰن خان

اے مقالات شروانی من ۱۸ پرعبارت اس طرح ہے کہ حضرت علامہ محدث قاری عبدالرحمٰن صاحب سے بولٹ ملاقات پانی بت مورید ۹ رجب ۱۳۱۱ ہو مولانا شروانی نے حضرت شاہ مبدالعزیز صاحبؒ کے کتب خانہ کا حال ہو چھا تو حضرت قاری صاحبؒ نے فریا یا کہ جو کہ جس بہت پہندیدہ تھیں، وہ شاہ اتحق صاحب مرحوم بولٹ ججرت اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن کاوزن نو ۹ من تھا، ہاتی کتابیں ان کے ایماء سے بیل نے اورنواب قطب الدین خان صاحب نے (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

صاحب شروائی نے حضرت مولا نا قاری عبدالرحمن صاحب کا بیان نقل کیا ہے کہ جس روز حضرت شاہ مجد آئق صاحب ہجرت کر کے جوز روانہ ہوئے تو،اس روز میاں نذیر حسین صاحب ان کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اول کی ایک ایک حدیث پڑھی اور کل کتابوں کی اوپازت حاصل کی ،حضرت شاہ صاحب نے ایک ججھوٹے کاغذ پر بھی واقعہ لکھے کردے دیا،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کو بھی نہیں آئے۔
اجازت حاصل کی ،حضرت شاہ صاحب نے ایک ججھوٹے کاغذ پر بھی واقعہ لکھ کردے دیا،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کو بھی نہیں آئے۔
مارک ایک انگریز خاتون کو پناہ دی ،ساڑھے تین ماہ تک رکھا، جس کے بدلے ایک ہزار تین سورہ پے انعام اورخوشنو دی سرکار کا اس کے میں ایک انگریز خاتون کو پناہ دی ،ساڑھے تین ماہ تک رکھا، جس کے بدلے ایک ہزار تین سورہ ہے انعام اورخوشنو دی ہرک تک سے میں نام نہیں نظر بندر کھا گیا تھا، مگر بقول مؤلف ''وفاد ارگورنمنٹ ثابت ہوئے اورکوئی الزام ثابت نہ ہوسکا۔
جسے ممال صاحب موصوف جے کو گئے تو کھٹے والح کے اکا خطرساتھ کے گئے گوئمنٹ شابت ہوئے اورکوئی الزام ثابت نہ ہوسکا۔

جب میاں صاحب موصوف جج کو گئے تو کمشنر دبلی کا خط ساتھ لے گئے ، گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف ہے ۲۱ جون ۸۹۷ء کوئمس العلماء کا خطاب ملا ہمنقول از الحیاۃ ابعدالیماۃ ومقالات شروانی (ترجمہ تذکرۂ علائے ہنداز جناب مجمدا بوب قادری بی اے ص۵۹۵)

نیزص ۱۳ پر حضرت شاہ محمد آخق صاحب کے حالات بیل لکھا کہ الحیاۃ بعد المماۃ (سوائح عمری میال نذیر حسین) کے مؤلف کا بیہ بیان درست نہیں ہے کہ شاہ محمد آخق صاحب کے بجرت کرنے کے بعد خاندان ولی النہی کے صدر نشین میال نذیر حسین ہوئے ، بلکہ حضرت شاہ محمد آخق کے جانشین ان کے تلمیذ خاص حضرت شاہ محبد الغنی مجد دی وہلوگ تھے ، جنہوں نے اپنے شنخ کے مسلک کا اتباع کیا اور حجاز کو بجرت کرگئے اور میاں نذیر حسین نے حضرت شاہ محمد آخق وہلوگ کے مسلک کے خلاف آنگریزوں سے خوشنو دی کے شرفے کیے ، انعام اور شمس العلم ایک خطاب حاصل کیا۔ (ترجمہ کذکر وُعلیء ہند ص ۱۹۵۰ میں ۵۹۵۰ ہے

'' تراجم علماء حدیث ہند'' میں بھی حضرت میاں صاحب کامفصل تذکرہ ہے تکراس میں حضرت شاہ آبخق صاحب کی جانشینی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بظاہرالیی اہم چیز کاعدم ذکر بھی ذکر عدم کے مرادف ہے۔

فدکورہ بالاتھر بیجات اورارواح ٹلاشے ۱۴ ہے جوعبارت حفرت شاہ عبدالتی صاحب کے حالات میں ص کا اپنقل ہو پیکی ہے، ان
سب کی روشنی میں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیجرت کے روز حفرت شاہ آخل صاحب سے سند حدیث حاصل کرنے کہ سعی ہوئی ہے اور اس
سی کی روشنی میں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیجرت کے روز حفرت شاہ آخل صاحب سے سند حدیث حاصل کرنے کہ سعی ہوئی ہے اور اس
سی بیلی رہاہ صاحب علیۃ المقصو ومولا ناتم الحق عظیم آباد کی نے شاہ صاحب ہے باقاعدہ صحاح ستہ پڑھنے وغیرہ کا در کر مادیا ہے۔
معلوم کس بنیاو پرصاحب علیۃ المقصو ومولا ناتم الحق عظیم آباد کی نے شاہ صاحب ہے باقاعدہ صحاح ستہ پڑھنے وغیرہ کا ذکر فرما دیا ہے۔
معلوم کس بنیاو پرصاحب علیۃ المقصو ومولا ناتم الحق عظیم آباد کی نے شاہ صاحب سے باقاعدہ صحاح سے باقاعدہ سے برا الدیکھ میں بالدیکھ میں بیل سے باقدہ سے برا الدیکھ سے باقدہ باقدہ سے براحم سے باقدہ سے بیل المحام سے بیلے باقدہ سے بیل المحام سے باقدہ سے بیل سے باقدہ سے بیل المحام سے بیل سے باقدہ سے بیل المحام سے بیل سے بیل سے بیل کے بیل المحام سے بیل سے بیل کے بیل المحام سے بیل سے بیل کے بیل سے بیل کے بیل سے بیل کے بیل المحام سے بیل سے بیل سے بیل کے بیل سے بیل کے بیل سے بیل کے بیل سے بیل کے بیل سے بیل سے بیل کے بیل کے بیل سے بیل کے ب

(بقید حاشیہ صنفی سابقہ) نیلام کردی تھیں، اپنے تلمذے متعلق فرمایا کہ میں نے محاح سندشاہ اسخی صاحب سے پڑھیں اور پھر سالہا سال تک مدرسہ میں سے عشوء تک حاضر رہا ہوں، اس حاضری میں بہت کی کتا ہیں ساع میں آئیں، کلام مجید کی پوری تغییر میں حضرت شاہ صاحبؓ سے وعظ میں بن ہے۔

مولوی نذیر شنی صاحب دہوی کے تلمذ کے بارے میں فرمایا کہ جس روز میاں صاحب (شاہ آخق) ہجرت کر کے روانہ ہوئے ،اس روزیبان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اوائل کی ایک ایک حدیث پڑھی اور پڑھ کرکل کتابوں کی اجازت حاصل کی میاں صاحب نے ایک چھوٹے کاغذیر ہی واقعہ لکھ کرد ہے دیا ،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کو بھی نہیں آئے ،کئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ،تو دوسرے تمیسز آجا تھے ،میاں صاحب (شاہ ابحق صاحب) کا مدرسہ پیرم خان کے ترابہ برتھا، شاہ عبدالعزیز صاحب کی شائع ہواتھ)

آپ نے اپنے ہر جواب و جواب الجواب کو 'القول المردود کے عنوان ہے۔

راقم المحروف عرض کرتا ہے کہ دونوں رسالے شائع شدہ ہیں، ہرخض پڑھ کرخودا ندازہ کرلے گا کہتن وانصاف کاحق کسنے زیادہ ادا کیا ہے اور ان مسائل کی تحقیق کے مواقع ہیں ہم بھی کچھ تھیں ہے، یہاں گنجائش نہیں، البتداس مقدمہ کی مناسبت ہے ہم یہاں رسالہ ندکورہ کیا ہے اور ان مسائل کی تحقیق کے مواقع ہیں ہم بھی کچھ تھیں ہے، یہاں گنجائش نہیں ، البتداس مقدمہ کی مناسبت ہے ہم یہاں رسالہ ندکورہ کے سام اسلام کی ہوئے ہا تھا گھی ہے، اسلام ہوئے ہے کہ اس عمارت کی اس عمارت کی ترجہ کہ ہے تاظرین کرتے ہیں جو آپ نے امام اعظم کے بارے ہیں گاہی ہے، امر اسلام کی ترجہ کے اسلام اسلام کی تحقیل ہے بہت سے اہل صدیف معنرات کو بھی اپنے طرز فکر وطریق مل پر نظر ٹانی واصلاح کا موقع ہے گا۔ والقدالموفق۔

آپ نے لکھا ہے کہ صاحب رسالہ بعض الناس نے '' سنبیہ'' کے عنوان سے مندخوارزی سے جوخطیب بغدادی کی تشنیج (امام صاحب کے معائب ومطاعن نقل کرنے کی وجہ ہے ) نقل کر کے پانچ جواب لکھے ہیں ، ہمارے نز دیک اس کی ضرورت ندھی ، کیونکہ ہمارااعتقادیہ ہے کہ خطیب نے امام صاحب کے مطاعن ومعائب کا ذکر تنقیص کے ارادہ یا حسد سے نہیں کیا بلکہ یوں بی عام مؤرضین کی عادت کے موافق وہ تمام باتیں جع کردیں جوامام صاحب کے بارے بیل کی گئے تھیں جس کا پڑا قرینہ رہے کہ خطیب نے امام صاحب کے حامد ومنا قب بھی اس قدر جمع کردیئے ہیں جو کسی اور نے نہیں کئے اور اگر اس کوشلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے، جیرا کہ حافظ ابن عبدالبرنے لکھاہے، پھرآپ نے حافظ ابن عبدالبر کی عبارت کا خلاصہ سم ۴۸ جامع بیان العلم وفضلہ ہے آ مچرالکھا ہے کہ امام شاقعی نے بھی قیاس واصول ہے بہت کام لیا ہے بلکہ جیساا حناف نے دعویٰ کیا ہے ممکن ہے مجموعی حیثیت ہے ان کے قیاسات کی تعدادامام صاحب ہے ہڑ ھ کربھی ہو، گراصل اعتراض ان قیاسات پر ہے جومقا بلدا خیار ہوتے ہیں ،اوران ہیں امام صاحب کا پلہ ہی بھاری ہوتا ہے ورندہم بھی امام صاحب کے فضائل ہے منکرنہیں ہیں اور ندہم امام شافعی کوامام ابوطنیفہ پرتر جے دیتے ہیں اورایب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ خودامام شافعیؓ نے اپنے اقرار ہے سب لوگول کوفقہ میں امام صاحب کا عمیال قرار دیا ہے،اورا یک خلق کثیرنے امام صاحبؓ کے فضائل و کمالات اور محاس ومحامد کا اعتراف کرلیا ہے، حتیٰ کے مادحین کی تعداد ندمت کرنے والوں سے بتحسین کرنے والوں کی مقدار تنقیص کرنے والوں ہے ،تز کیہ کرنے والوں کا شامتهم کرنے والوں ہے ،تعدیل کرنے والوں کا عد وجرح کرنے والوں سے زیادہ ہے ، پھر آپ نے فعنائل کا شہرہ مشارق ومغارب میں ہو چکا ہے اور آپ کے فضل و کمال کے سورج تمام اطراف و جوانب ارض کوروش کر چکے ہیں، حتیٰ کےان کا بیان صحراء و بیابانوں کے مسافروں اور گھر دں کی میرد نشین عورتوں کی زبان ز دہو چکا ،تمام آفاق کےلوگوں نے ان کونقل کیااور اہل شام وعراق نے ان کا اقرار واعتراف کیا،غرض وہ اہام جلیل نبیل، عالم فقیہ نبیہ،سب سے بڑے فقیہ تنے کہ ان سے خلق کثیرہ نے تفقہ حاصل كيا، متورع ، عابد ، ذكي ، تقي ، زام من الدنيا ، راغب الى الأخرة تقهه

اپے ورع وزہدی کی وجہ ہے عہدہ قضا کورد کیا، اگر چہاس کورد کرنے کی وجہ ہے بہت ایڈ اکمیں پرداشت کیں، خلاصہ یہ کہان کی طاعات، معاصی پر غالب تھیں، اس لئے جو شخص بھی حسد وعداوت کی وجہ ہے آپ کی فہمت کرتا ہے، وہ خور آپ کی نباہت شان وعلوقد رکی ولیل ہے اور اس ہے آپ کو کی نقصان نہیں پہنچ سکا، کیونکہ چیگا دڑ کی آنکھوں کی چکا چوند کیوجہ ہے سورج کی روشن ونو رکوکوئی زوال ونقصان نہیں پہنچ الیکن باوجودان سب باتوں کے امام صاحب کے لئے عصمت ٹابت نہیں ہو تکی بہذاان ہے بھی نطأ ولغزش ہو تی ہے۔

اور ان کے نطاع اللہ بھی کی بخشرہ کے ذکر واعتر اف ہے وہ الزامات رفع نہیں ہو بھتے جوامام بخاری نے امام صاحب پر مخالفت کیاب وسنت کے نگائے ہیں، کیکن ان کی بعض لغزشوں کی وجہ سے ان کی شان میں گتا نی وسوء ادب کا معاملہ بھی جا تر نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ مجتمد تھے، اور مجتمد ہے نظاء وصواب ، لغزش وثبات دونوں ہی ہوتی ہیں ،خودا ہام بخاری کو دیکھتے کہ باوجوداس اختلاف کے انہوں نے امام صاحب کا ادب

ملحوظ رکھ اور آپ کا اسم شریف بھی ای گئے ہیں لکھا اور بعض الناس سے تورکیا ، تا کہ جانے والے جان لیں اور نہ جانے والے نہ جا تیں اور یہی طریقہ ان سب لوگوں کا ہونا چاہے جو انصار السنت ہونے کے مرقی ہیں کہ امام صاحب کے بارے ہیں کی قتم کی ہے اوئی نہ کریں اور امام بخار کی کی وجہ سے وہ امام صاحب کو ہرا بھلا کہنے کا جو از بھی نہ ذکالیں ، کیونکہ ان وونوں کی مثال ایس ہے کہ دوشیر آپس ہیں لڑتے ہوں تو کیا لومڑیوں ، بھیٹریوں کو ان کے درمیان پڑنے کا کوئی موقع ہے ، یا جیسے دوقوی ہیکل پہلوان آپس میں نبر د آز ماہوں تو کیا عور توں بچوں کے لئے ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی وجہ جو از ہو مکتی ہے ، فلا ہر ہے کہ وہ اگر ایس فلطی کریں گئو خود ہی ہلاک و تباہ ہوں گئی ۔

خدا کرے مولا نانذ برحسین صاحب کی ندکورہ بالاگراں قد رنصائح پرطرفین کومل کرنے کی تو فیق ہو۔ و ماذ لک علی اللہ بعریز۔

# ٣٣٧ - قطب الارشادامير المؤمنين في الحديث مولا نارشيداحمر الكنكوبي حنفي م٣٣٣ ه

آپ کی ولادت ۱۲۳۳ ہیں بہقام گنگوہ ہوئی، ابتدائی تعلیم گنگوہ رام پورضلع سہار نپور میں ہوئی، ۲۱ ہیں وہلی تشریف لے گئے حضرت استاذ الاسا تذہ مولا نامملوک علی صاحب وغیرہ سے تحیل کی اور تغییر وحد ہے شخ المشائخ حضرت شاہ عبدالنتی صاحب مجددئی اور حضرت شاہ احمد سعید مجددی سے پڑھی، چارسال میں تمام کمالات علوم ظاہری سے کامل وکھل ہوکر وطن واپس ہوئے اور درس وافادہ میں مصروف ہوگئے، اسی زمانہ شی علوم باطنی وسلوک کی طرف رجوع فر مایا، حضرت قطب الاقطاب حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرۂ سے بیعت ہوئے، حضرت حاجی صاحب نے صرف ایک ہی ہفتہ کے بعد آپ کو بجاذ بیعت کردیا، آپ برابر مجاجدات وریاضات سے مدارج کمال ولا دیت کی طرف تیزی سے بڑھتے گئے، حتی کے بہت جلد قطب الارشاد کے منصب رفیع پرفائز ہوئے اور دور، دور تک آپ کے علم وعرفان کی شہرت ہوئی، آپ نئین جج کئے، بہلا • ۱۲۸ ہیں دوسر ۱۲۹ ہیں اور تیسر ا • ۳۰ اہ ہیں۔

آپ کا معمول تھا کہ بچرمنطق وفلنفہ کے تمام دری کہ بوں کا درس دیا کرتے تھے، کین ۱۳۱۰ ہے کہ ۱۳۱۲ ہے تکے صرف کتب صدیث کا درس دیا ہے، ماہ شوال سے شعبان تک صحاح ستہ پڑھاتے تھے، ماہ درمضان کوریاضات و تلاوت قرآن مجید کے لئے خالی درکھتے تھے، ۱۳۱۲ ہے بعد درس کا مشغلہ بالکل ترک فر مادیا تھا اور پھر آخر تمریک صرف افا دات، باطنی، تربیت نفوس اور تصفیہ تقوب کی طرف پور کی اتوج فرمائی، بزاروں خوش نصیب اوگوں نے آپ کے فین تربیت سے جلا پائی، آپ کے اجلہ خلفاء کے کچھ نام تذکر آ الرشید شی شائع ہوئے ہیں۔
آپ کا درس صدیث بھی نہایت محققانہ محد ثانہ وفقیہا نہ تھا، جس کا اندازہ آپ کے درس کی تقاریہ مطبوع سے بخو بی ہوتا ہے، حضرت گئو ہی کہ درس صدیث بھی نہا کہ جواروں غدا ہم بوتا ہے، حضرت گئو ہی کہ درس محدولانا محمولانا محمولانا

قدس سرۂ نے قلمبند فرمایا تھا اوریہ دونوں مجموعے الگ الگ جھپ بھی گئے تھے، نیز درس ترندی و بخاری کے امالی کوآپ کے تلمیذ و خادم خاص

حضرت علامهٔ محدث مولا نامحمر یجیٰ صاحب کا ندهلویؒ نے بھی صبط کیا تھا، جن کو حضرت مخدومنا العلام چیخ الحدیث مولا نامحمر زکریا صاحب کا ندهلوی دامت برکاتیم نے نہایت اعلیٰ ترتبیب سے مزین فر ما کر گرانفقد علمی حدیثی فوائد دحواشی کے ساتھ شاکع فر ما کرابل علم خصوصاً مشاقان علوم حدیث پراحسان عظیم فرمایا ہے، تقریرتر مذی شریف الکوکب الدری کے نام ہے دو تھیم جلدوں میں کھمل شاکع ہوگئی ہے، اور تقریر بیخاری کی لامع الدراري كے نام سے البحي صرف ايك صحيم جلد شائع ہوئي ہے، دوسرے حصہ كى كتابت ہور ہى ہے، خدا كرے بيسلسله جلد يحيل كو پينجے۔ حعنرت گنگوہی کی بیرجاروں تقار پرمطبوعہ داقم الحروف کے پاس ہیں اور ان کی تحقیقات عالیہ ناظرین انو ارلباری کی خدمت میں پیش

ہوئی رہیں کی ،ان شاءاللہ تعالیٰ ،ان کے علاوہ حضرت کی تصانیف عالیہ رہے ہیں.

الدا دالسلوك، مداية الشيعه، زيدة السناسك، اللطائف الرشيدية، فيآدى الميلا د، الرائ النجيح في اثبات التراويج، القطوف الدانية في كرامة الجماعة الثانيه اوثق العري في تحكم الجمعة في القرئ، الطغيان في اوقاف القرآن، فمآوى رشيديه ببيل الرشاد، مداية المعتدي، في قرأة المتقدى وغيره آپ كے درس علوم وحديث سے فيض ياب ہونے والول كى تعداد سينكر ول سے متجاوز ہے،ان ميں سے چند حضرات اكابر كے اساء کرامی ہے ہیں، حضرت مولا تاحسین علی صاحب نقشبندی، مولا تالخرائحسن صاحب گنگوہی ، مولا تامحریجی صاحب کا ندهلوی ، مولا تا حافظ محمد صاحب بهتهم دارالعلوم بمولا ناحكيم جميل الدين صاحب تكينوي بمولا نااحمه شاه صاحب حسن يوري بمولا ناامان الله صاحب تشميريٌ بمولا نافتح محمه صاحب نفانویٌ ،مولا ناما جدعلی صاحب جو نپوری ،مولا نامحم<sup>حس</sup>ن صاحب مراد آبادی ،مولا نا سعد القدصاحب گنگویی قاضی سری تحرکشمیر ،مولا نا محمراتحق صاب نبثوري،مولا ناتحكيم مسعود احمرصاحب،مولانا حبيب الرحن صاحب عثاني ديو بندي جبتهم ورالعلوم،مولانا عبدالرزاق صاحب قاضی الغف ۃ کابل (افغانستان) وغیرہ، تذکرۃ الرشید دوجلد شخیم میں حضرت مولا ناعاشق الٰہی صاحب میرتھیؓ نے آپ کے حالات نہایت شرح وسط سي تحرير قرمائ وتمهم اللدر تمة واسعة وجعلنامعهم

يهم -مولاناابوالطيب مم الحق بن الشيخ امير على عظيم آبادي م ١٣٢٩ ه

علماء، الل حديث من مصمورها حب تصانف محدث تنے، آپ كي ولادت بمقام عظيم آباد ١٤٧ ذي قعد٣١٢ه هيں ہوئي، آپ نے علوم کی تخصیل مولوی لطف انعلی بہاری ،مولوی تصل القدصاحب تکھنوی ،مولانا قاضی بشیرالدین صاحب قنو جی وغیرہ ہے کی اور حدیث و ديگرعلوم كې پيميل مولانا سيدنذ برحسين صاحب، د بلوي، قاضي شيخ حسين عرب بمني بهو پالي، علامه احمد فقيه عبدالرحمٰن بن عبدالله السراج اهمي الطاعى ،علامهُ فقيه نعمان آفندى زاده حنى بغدادى وغيره سے كى ، آپ كى تصانيف بهيں:

غایة المقصو وشرح ابی واؤ د (جس کی صرف ایک جلد ضخامت ۹۸ اصفحات چھی ہے ) علام اہل العصر یا حکام رکعتی الفجر، القول المحقق، بية الأمعي ،التعليق المغنى على الدرار قطني ،التحقيقات ،العليٰ باثبات فريضة الجمعة في القريٰ (تذكره علائے حال) حسب تحقيق جناب مولوي ابو القاسم صاحب سیف بناری ،عون المعبودشرح ابی واؤ دہمی (جو جارجلدوں میں حیب چک ہے ) آپ ہی کی تصنیف ہے،آگر چہاس میں آپ کے بھائی مولا نااشرف الحق کا نام حجیب گیا ہے۔ (الامرالمبرم، رسمبم الله رحمة واسعة \_

۳۳۸ - حضرت مولا نااحمد حسن بن اکبر حسین امروہوی حقی م ۱۳۳۰ ه

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل فرما کر و یو بند بہنچے اور حضرت نا نوتویؓ سے علوم کی پنجیل حاصل فرمائی ، حضرت مولا تا احمد علی سہار نپوریؓ مصرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب یانی تی ،مولانا عبدالقیوم صاحب بھویالی وغیرہ ہے بھی پڑھا ہے، حجاز کی حاضری میں حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی ہے بھی حدیث کی سند حاصل کی ، حضرت حاتی ایداد القدصاحب سے بیعت تھے۔

تمام عمر مشغلہ کدریس بہلنج وارشاد میں بسر کی ،خورجہ سنتجل اور دبلی میں درس دیا ،ایک مدت تک مدرسہ شاہی مراد آباد میں صدر مدرس رہے ۱۴۰۱ ہے سے اپنے وطن واپس ہوکر مقیم رہے اور مدرسہ عربیہ واقع جامع مسجد میں درس دیتے رہے ، آپ کے مضامین علمیہ کا ایک مجموعہ ''افا دات احمد یہ'' کے نام سے طبع ہوا ہے۔رحمہ اللّدرحمة واسعۃ ۔ (کند کرہَ علائے ہندص ۳۱۷)

٩٣٩-العلامة المحدث الثيخ محريجي بن العلامه محمد المعيل كاندهلوي حنفيم ١٣٣١ه

نہایت محقق مدتق عالم محدث، حضرت گنگوہی کے خادم خاص اور ان کے ارشد تلاغہ وہیں سے بنے (آپ کے خلف صدق حضرت مولانا محمد زکر میاصا حب شخ الحدیث مظاہر العلوم سہار نپور بھی محدث دور ال، شخ زیال ہیں، اللہ تعانی ان کے علوم وافا وات ظاہری و باطنی سے امت مرحومہ کو زیادہ سے زیادہ منافع پہنچائے، (آ ہین) آپ نے کے سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید اور کتب درسیہ فاری سے فراغت حاصل کر نی تھی ، حفظ قرآن مجید کے بعد عمر بی شروع کرنے ہے قبل آپ کے والد ماجد نے آپ کو تھم و یا تھ کہ روز اندا کی بارقرآن مجید ختم کی کریں، چنانچہ الامات کہ آپ کا یہ معمول رہا کہ بعد نماز شبح شروع کر کے نماز ظہر سے قبل ایک ختم فر ، لیتے ہیں۔

کاندهلداور دبلی کے اکا براستاذہ سے عنوم وننون عربید کتھیل کی بھر کدیث کتھیل کومؤخر کیا کہ حضرت گنگو بی ہے حاصل کریں،
گر حضرت طبعض اعذار کی وجہ سے درس کا مشغلہ ترک فرما چکے تھے اور تمام اوقات، تالیفات، افتاء اور افا دات باطنیہ میں صرف فرماتے تھے،
جب حضرت کی خدمت میں تشنگان علم حدیث کی بار بار درخواسیں گزریں اورخصوصیت سے صاحب ترجمہ (مولانا محمہ یجی صاحب ) کا بیحد
اشتیاتی ملاحظ فر مایا تو شوال ۱۳۱۱ ہے شروع فرما کرتمام صحاح ستہ کا درس نہایت تحقیق کے ساتھ دوسال میں کھمل فرمایا، آپ نے حضرت کے امالی درس کو تلمیند کیا اور پھر آخرتک برابر حضرت کی خدمت مبارکہ میں رہ کراستفادات فرماتے رہے۔

حضرت گنگونگی وفات ۱۳۲۳ ہے بعد آپ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب (تلمیڈ وخلیفہ خاص حضرت گنگونگ) کی خدمت میں ایک مدت گزاری، ان کے بھی فیوض خلا ہری و باطنی ہے حظ وافر حاصل کرے خرقہ خلافت وتمامہ نضیلت حاصل فر مایا جوان کوشنخ المشائخ حضرت حاتی صاحب سے پہنچا تھا، آپ حضرت مولانا موصوف کی ہجرت کے بعد ۱۳۲۸ ہے ہے آخر عمر تک مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نبور میں صحاح ستہ کا درس دیتے رہے۔

آپ شب کا بیشتر حصه تلاوت قر آن مجید میں گزارتے اور تلاوت کے وقت بہت روتے تھے، آپ نے اپنے دست مبارک سے کی بارتمام کتب درسیہ کولکھا تھا۔ رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ (مقدمہ او جز المسالک ص ۳۵ ومقدمہ لامع الدراری ص ۱۵۲)

۴۲۰ - مولا ناوحیدالز مال صاحب فاروقی کا نیوری م ۱۳۳۸ ه

علاء اہل حدیث میں ہے مشہور مؤنف ومتر ہم کتب حدیث ہیں، حضرت مولا نا عبد الحی صاحب نکھنوی ، مولا نا نذیر حسین صاحب، مولا نالطف اللہ صاحب علی گڑھی ، مفتی عنایت احمد صاحب کا کوروی وغیرہ کے شاگر دہیں ، حضرت مولا نافضل الرحمٰن عنج مراد آبادی ہے بیعت ہوئے تھے، حیدر آباد دکن میں اعلی عہدے داررہے ، وقارنواز جنگ کا خطاب تھا، آپ کی تالیفات وتراجم یہ ہیں :

تبویب القرآن، وحیداللغات بسهیل القاری (ترجمه می بخاری) المعلم (ترجمه بی مسلم) الهدی المحبود (ترجمه سنن الی داؤ و) ارض الربی (ترجمه سنن نسائی) کشف الغطاء من الموطا، (ترجمه موطاء امام مالک) رفع العجاجه (ترجمهٔ ابن ماجه) وغیر و (ترجمه تذکره ملاء بهندص ۵۹۷)

۱۳۲۱ - حضرت شيخ الهندمولا نامحمودالحسن بن مولا ناذ والفقار على ديو بندى حنفيٌ م ۱۳۳۹ هـ

آپ کی وادت بانس بریلی میں بزمانۂ قیام والد ما جد بسلسله ملازمت ۱۲۹۸ همیں ہوئی ، آپ نے دیو بند میں ۱۲۸۶ همیں حضرت

مولا ٹا ٹا نوتو ک قدس سرہ سے صحاح ستداور دوسری کتابیں پڑھیں اور فارغ انتھیل ہوئے ،۱۲۹۰ھیں دستار بندی ہوئی اور دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس ہوگئے ، ۱۳۰۸ھ میں صدر مدرس ہوئے ،۱۳۳۳ھ میں سفر حجاز کے وقت اپنی جگہ حضرت العلا مہمولا نامحمدانو رشاہ تشمیری قدس مرۂ کو جانشین کیا جوے اسا ہے ہے ہے کہ موجود گی میں کتب صدیث وفقہ وغیرہ پڑھارے نتے ،آپ کے اس سفر مبارک میں آزاد کی ہند کا جذب بھی کا رفر ما تھا، ای لئے برنش سامراج نے اس منصوبہ کو نا کام بتانے کے لئے آپ کو جاز مقدس سے گرفتار کر کے مالٹا میں نظر بند کر دیا جس ے آپ ۱۳۳۸ حامطابق ۱۹۱۹ء میں رہام و کر ہندوستان واپس تشریف لائے۔

چونکہ صحت بہت خراب ہو چکی تھی ، یہاں بھی چند ماہ کے قیام میں علیل ہی رہے ، علاج کے سلسلے میں دیلی تشریف لے گئے اور وہیں ڈ اکٹر انصاری صاحب مرحوم کی کوٹھی پر ۱۸ رہیج الاول ۱۳۳۹ ہے،نومبر ۱۹۲۰ء بروزمنگل سفر آخرت فرمایا، جنازہ دیو بندلایا گیا اور اپنے استاذ محترم نانوتوی قدس سرۂ کے قریب دمن ہوئے۔

آپ کے ہزار ہا تلاقدہ میں سے زیادہ مشہور چند شخصیات کے اساء گرامی سے ہیں: حضرت امام العصر مولانا الحجد ث محد انورشاہ کشمیری، حضرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احمرصا حبّ، حضرت العلا مهمولا ناشبيراحمه عثا في ،حضرت مفتى اعظم مولا ناعزيز الرحمن صاحبّ ،حضرت العلامه مولا تامفتی محمد کفایت الله صاحبٌ مولا تا عبیدالقد سندهیٌ مولا تا (محمد میال) منعورانصاری مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مهمتهم دارالعلوم مولا تا محمد ابراجيم صاحب بلياوي حال صدر مدرس دارالعلوم ديوبند دام ظلهم ،مولا نامجمه اعز ازعلي صاحبٌ امر وبوي ،مولا نامجمه صادق سندي ،مولا نافخر الدين صاحب حال ينيخ الحديث درالعلوم ديوبند، دام ظلهم،مولانا مناظراحسن گيلانيُّ،مولانا احمه عني صاحب لا بهوريُّ،مولانا سعيد احمد محدث جا نگام بمولا نامشیت الله صاحب بجنوری ممبردا رالعلوم بمولا ناعز برگل صاحب بمولا نامجمه ایخن صاحب برودانی خلیفه محضرت تفانوی وغیرو ـ غرض آپ نے ۲۲ سال دارالعلوم میں بیٹھ کر اپنے بےنظیرعلمی، اخلاقی اورعملی کردار کے ہزاروں سیجے نمونے ہندوستان و بیرونی ممالک کے لئے مہیا کردیئے اور خاص دارالعلوم میں اینے اوصاف خاصد کا بہترین نموند حضرت شاح صاحب کوچھوڑ کر ملک ولمت کی دوسری ہیرونی اہم خدمات کی تحمیل دمرانجامی کے لئے ۱۳۳۳ء پیل مما لک اسلامیہ کے سفر پرروانہ ہوگئے ، آپ کی ملکی سیاس خدمات کی تفصیل کے لئے دوسری بڑی کتابیں دیکھی جائیں ،مثلاً ،اسیر مالٹا، حیات ﷺ الہندُ وغیرہ ،راقم الحروف بھی علاء ہند کی ملکی ، ملی وسیاسی خد مات کا تذکرہ آخر میں اختصار کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت بشرط منجائش کرے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی ہے بھی قیام ڈابھیل کے زمانہ میں حضرت شیخ البندگی زندگی کے بہت ہے اہم واقعات سے تھے جو '' ملفوطات علامه عثانی'' کے عنوان ہے کسی وفت شائع ہوں گے ، ان شاء اللہ ، حضرت مولا نا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نا نوتو کی کی مجس مبارک میں جب بھی حضرت مولا ناا ساعیل شہیدٌ کا ذکر شروع ہوجا تا تو حضرت کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اس ذکر خیر کوا بنالوں اور جوں ہی آ پ کوموقع ملتا پھراپنی بےنظیرتوت بیان وحافظہ ہے وہ واقعات ذکر فرماتے کے ساری مجلس ان ہی کے ذکر وتذکر ہ کے انوار و بر کات ہے بعرجاتی ،اورحضرت علی طرح اس ذکرجیل کوختم کرنانه جا ہے تھے، بقول شاعر

حليث و حديث عنه يعجبني هذا اذاغاب اوهذا اذا حضرا

كلاهما حسن عندي اسربه لكن احلاهما ماوافق النظرا

پھر حضرت عثمانی نے فرمایا کہ بعینہ یہی حال حضرت سیج الہند کا بھی تھا، کہ جب حضرت نا نوتو ک کا ذکر خیرا آپ کی مجلس میں کسی نہج سے چیر جا ابوای طرح ہے آپ ان کے ذکر خیر کوا پنا لیتے اور عجیب عجیب واقعات سناتے تھے۔

یہاں تک تو حضرت عثرتی کا بیان تھاا ورراقم الحروف کا حساس ومشاہدہ یہ ہے کہ حضرت عثرتی کی مجلس میں جب بھی شیخ الہند ، کا ذکر

آ جا تا اورا کثر ایسا ہوتا تھا تو پھر حضرت عثاثی کا بھی بھی رنگ دیکھا کہ اپنی بے نظیر توت بیان و حافظ ہے بیمیوں واقعات سنادیتے اور پوری مجلس ان کے ذکر مبارک ہے حدور جہ مخطوظ ہوتی تھی ، کیونکہ آنکھوں دیکھے موثق حالات کی سرگذشت اور پھر مولانا کی زبان و بیان کی چاشنی ہم لوگوں کے لیے وایک بڑی فعمت غیر متر قربتھی۔

آپ کی تصانیف عالیہ بیہ ہیں:مشہور عالم بےنظیرتر جمد دنوا کدقر آن مجید ، حاشیہ ابی داؤ دشریف ،شرح الا بواب والتر اجم بنخاری ، حاشیہ مختصرالعانی ،ایینیاح الا دلیہ، جہداِمقل وغیر ہے،رحم القدرحمة واسعة (ترجمه تذکر وَعلاء ہندوغیر وص ٣٦٧)

٣٣٢ - الشيخ المحد ث مولا ناخليل احمد بن الشاه مجيد على انبهطوى حنفيٌ م ١٣٣٧ هـ

۱۲۹۹ ه میں پیدا ہوئے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اول صدر مدرس دارالعلوم دیوبند آپ کے حقیقی ماموں تھے، آپ نے کتب درسید مدرسہ مظاہر العلوم سے اور محمد معلام مدیث کی تحصیل حضرت مولانا محمد مظاہر العلوم سے کی ، حدیث کی سندوا جازت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی اور شیخ احمد دھلان مفتی شافعیہ سے بھی حاصل فرمائی۔

۱۲۹۷ه هی حضرت گنگوبی سے خرقهٔ خلافت حاصل کیا،تمام عمرافادهٔ علوم ظاہری و باطنی، درس وافعآ و وتصنیف میں بسر کی،سمات مرتبہ حج بیت اللہ ہے مشرف ہوئے ، آخری حاضری ۱۳۴۴ھ میں ہوئی، مدینہ طبیبہ میں اقامت فر مالی تھی اور و ہیں و فات ہو کر قریب مقابراہل بیت (رضوان اللہ علیم اجمعین ) جنة البقیع میں وفن ہوئے ، آپ کی تصانیف یہ ہیں:

بذل المحجود وشرح ابی داؤ د (۵مجلدات میں مطبوعہ ہے) مجموعہ ُ فَاوِیٰ (۳ جلد) المهند علی المفند ، تحفیظ الاؤان ، اتمام النعم علی تبویب الحکم ، مطرقة الکرامة علی مراُ ة الا مامه، بدایات الرشید ، السوَ ال عن جمع علیا ، الشیعه وغیره ' نبذل المحجود' میں نہات محققانه محدثانة تحقیقات تحریر فر ، بکی جن کے باعث کتاب فدکور بہت مقبول ہوئی اوراب نا درالوجود ہے۔ رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (مقدمہ اوجز المسالک ص ۳۷)

٣٧٧٧ - حضرت مولا ناحا فظ محمد احمد صاحب خلف ججة الاسلام نانوتوى حنفيٌ م ١٣٧٧ ه

آپ کی ولاوت ۱۳۷۹ھ میں ہوئی، آپ کی ابتدائی تعلیم گلاؤٹٹی میں ہوئی، پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں حضرت مولا تا محمد سن صاحب امروہوی ( تلمیذ خاص حضرت نانوتویؒ ) ہے تصیل کی ،اس کے بعد یحیل کے لئے حضرت نانوتویؒ نے دیو بند بلالیا، جہاں آپ نے شخ البند سے بقید تعلیم پوری فرمائی اور دورہ حدیث حضرت گنگوئیؒ کی خدمت میں حاضر ہوکر پڑھا، پہلے آپ مدرسہ عربیة تعاند بھون میں عرصہ تک پڑھاتے رہے وہاں سے ۱۳۳۰ھ میں دیو بند بلائے گئے اور مدس ششم مقرر کئے گئے، عموماً تمام کتب فنون کا درس وسیت سے مشکلو قاشریف، جلالین شریف مخترمانی اور میر زاہدرسالہ کے درس ہے زیادہ شہرت پائی تھی۔ مسوصیت سے مشکلو قاشریف، جلالین شریف مخترمانی اور میر زاہدرسالہ کے درس ہے زیادہ شہرت پائی تھی۔

ساسان سے دھڑت گنگوہ گی نے عہد ہ اہتمام دارالعلوم بھی آپ کے سپر دفر مادیا تھا، جس کواپ نے نہایت تزک واخشام سے انبی م
دیا اور بڑی بڑی شاندار تر قیات آپ کے دور میں ہوئی جن کے لئے آپ نے ملک کے بڑے بڑے سغر بھی کئے اور نہایت کوششیں کیں،
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمائی کے آپ کے مشیر خاص رفتی کا راور نائب مہتم ہے، آپ کی وجاہت وسیادت اور ان کی بے نظیر
قدیر وسیاست نے ال کر دارالعلوم کو بہت جلد تر تی کے اعلی مدارج پر پہنچادیا، آپ بی کے دور میں درالعلوم کا یادگار جلس و ستار بندی مواجس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اورا یک ہزار سے ذائد فضلاء درالعلوم کی دستار بندی ہوئی تھی۔

آپنہایت تحقیق ہے درس حدیث دیتے تھے،اور حضرت نانُوتو کُ کی تمام تصانیف پر چونکہ پوری نظرتھی ،ان کے مضامین عالیہ بھی پوری تفصیل ووضاحت کے ساتھ بیان فر مایا کرتے تھے،آپ کے اور حضرت نانوتو کی کے خاص تلا ندہ کے علاوہ ان کی تصانیف عالیہ کوسب سے زیدہ ے تجھنے والے اور حکمت قاسمیہ پر پوری طرح حاوی حضرت مولا ناشمیرا حمد حتی آئی ہے، جن کومولا ناعبیدالقد صاحب حضرت نانوتو ی کی قوت بیانیکا ممثل ہتلاتے تھے اور ہم لوگوں نے بھی حضرت مولا ناعبیداللہ سندھی وغیرہ ہتے۔ عضرت عض ہم ان از ازہ کیا ، دومرے درجہ بیس مولا ناعبیداللہ سندھی وغیرہ ہتے۔ عضرت عفرض حضرت حافظ صاحب جامع کمالات علمی عملی تھے، اور سخاوت ، مہمان نوازی وفرا فد کی بھی آپ کے اوصاف فاصہ تھے، حضرت علامہ تشمیری اور مولا ناسندھی سے نہایت محبت و خلوص تھا ، حضرت شاہ صاحب نے ابتدائی دس سال بیس وار العلوم سے تخواہ نہیں کی تو آپ نے ان کے تمام مصارف اور خور دونوش کا تکفل بڑی رغبت و شوق ہے کیا ، مولا ناسندھی بھی مدتوں آپ ہی کے مہمان رہے اور حضرت شاہ صاحب کے تو مقد نکاح وغیرہ کی تقریبات بھی آپ نے بی اپنے اہتمام و مصارف سے نہایت عزت و شان سے انجام ویں ، حضرت شاہ صاحب بھی آپ کے فاصل ، صاحبز اوگی اور مکارم افلاق مخلصا نہ روابط کے سب آپ کی نہایت تنظیم فرماتے تھے۔

آپ چارسال ریاست حیدرآباد کن کی عدالت عالیہ کے مفتی بھی رہے، ایک ہزار روبیہ ماہوار شخواہ کے علاوہ بہت می رعایات و
اعزازات بھی آپ کو حاصل ہتے، ویو بندوا پس ہونے پر بھی نظام نے نصف تخواہ پانچ سورو پے تاحیات بطور پنشن جاری کرو ہے ہتے۔
نظام دکن آپ کے علم فضل اور زہدوا تقاء وغیرہ سے بہت متاثر ہتے، ایک دفعہ مل قات میں یہ بھی وعدہ کیا کہ جب وہلی آئیں گے تو
دارالعلوم دیو بند کو بھی ویکھیں گے، ۱۳۲۷ ہیں جب ان کے دہلی آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے حیور آباد کا سغرفر مایا کہ نظام کو وعدہ یا دولا کر
دیو بند کے لئے وقت طے کرائیں گے مگر وہاں بہنچ کرعلیل ہو گئے اور وفات پائی، نظام نے اپنے مصارف سے مخصوص تیار کروہ قبرستان
موسومہ ''علی' صالحین'' میں مجمادی الاوٹی ۲۳ اھا کو فن کرایا، دھمہ اللہ دھمۃ واسعۃ۔ (عظیم مدنی نمبروغیرہ)

١٢٢٧ -حضرت العلامه مولا ناأمفتي عزيز الرحمن بن مولا نافضل الرحمن ديو بندي حفي ٢٢٣١ه

مشہور علامہ کر مال ، محدث ، مغسر اور مفتی اعظم تھے ، آپ نے ۱۳۹۸ ہیں تمام علوم وفنون سے فراغت حاصل کر کے ایک عرصہ تک میرٹھ میں درس علوم دیا ، ۹ ۱۳۰۹ ہیں درالعلوم دیو بند کی نیابت اہتمام کے لئے بلائے گئے ، ۱۳۱۰ ہے عہد وُ افق ، سنجالا اور ۱۳۴۷ ہے تک درس تغییر وحدیث وفقہ کے ساتھ افقاء کی عظیم الشان خدمت انجام دیتے رہے ، تقریباً اٹھارہ بزار فق دی ، آپ نے اس عرصہ میں تحریر فرمائے سے جن کی ترتیب کا کام فاضل محترم مولا ناظفیر الدین صاحب مرتب فق دی دارالعلوم دیو بندگی سال سے انجام دے رہے ہیں اور ابواب فقیہ پر مرتب ہورہا ہے۔

حضرت مفتی صاحب کتب مبسوط فق وی شامی ، عالمگیری و غیرہ کے گویا حافظ تھے ، تمام جزئیات فقہ ہر وقت مشخضر رہتی تھیں ، اس لئے سفر وحضر میں بلا مراجعت کتب بھی نہایت محققانہ جوابات تحریفر ماتے تھے ، علم حدیث میں بھی ید طولی حاصل تھ ، طحاوی شریف ، موطا وامام محمدٌ ، موطا امام مالک وغیرہ پڑھاتے تھے ، 27 ھ میں جب حضرت شاہ صاحبٌ علالت کے سبب ڈ ابھیل ہے و یو بند تشریف لے آئے تے تو حضرت مفتی صاحبٌ نے دیو بند تشریف لے آئے ہے گئے گئے ۔ مضرت مفتی صاحبٌ نے واجعیل تشریف لے جاکر بخاری شریف پڑھائی تھی۔

دارالعلوم میں تفسیر جلالیس بھی ایک عرصہ تک آپ نے پڑھائی ہے، راقم الحروف نے بھی آپ بی سے پڑھی ہے، مخضر گرنہا یت منصبط محققانہ تختین بیان فرماتے ہیں، بہت ہی باہر کت درس تھا، احقر پر بہت شفقت فرماتے تھے، بسا اوقات اپنے ججرہ مبار کہ کی کنجی بھی مرحمت فرماد ہے تھے، جس ہیں بیٹھ کرمطالعہ کتب کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

آپ حضرت شاہ عبدالغی مجددیؒ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا تا شاہ رفع الدین صاحب ویو بندیؒ مہتم مانی دارالعلوم کے ارشد خلفاء میں سے اورسلسلۂ نقشبندیہ کے نہایت متازشخ وقت تھے، آپ کے مشہور خلیفہ مجاز حضرت مولا تا قاری محمد آخق صاحب تھے، جن کے خلیفہ

ارشد مخدوم حضرت مولا نامجمه بدرعالم ميرتفي مهاجر مدتى دام ظلبم بين -

آپ کے بڑے صاحبزاد کے مشہور تامور فاضل جیل مولا تامفتی نتیق الرحمٰن صاحب عنی نی دیو بندی دام نیضہم مدیر ندوۃ المصنفین دبلی بیں، جن کی علمی خدمات، مکارم دما ٹر ہے آج کل سب واقف ہیں، چھوٹے صاحبزادے مولا تا قاری جیل الرحمٰن صاحب عنی نی دام ظلہم مدرس درجہ مجھو یددارالعلوم ہیں، رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔

۱۳۵۵ – الثینج المحدث الحافظ الحجیمولا نامحمد انورشاه بن مولا نامحم معظم شاه تشمیری م۱۳۵۲ هه ولا دت ،سلسله نسب وتعلیم :

نہایت عظیم القدر محدث بحقق و مدقق ، جامع معقول و منقول تھے ، آپ کا سلسد کشیر حضرت شیخ مسعود فروری کشمیری ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغدادتھا، وہاں ہے ملتان آئے ، لا ہور نتقل ہوئے ، پھر کشمیر جس سکونت اختیاری ، آپ نے خود اپنا سلسد کشیب اپنی تصانیف کیل الفرقد مین و کشف الستر کے آخر جس اس طرح تحریفر مایا ہے ، جمد انور شاہ بین مولا نامجم منظم شاہ بین شاہ عبد الکہ بین شاہ عبد الخالق بین شوہ محمد اکبر بین شاہ حمد رہی شاہ محمد عارف بین شاہ علی بین شیخ عبد القد بین شیخ مسعود فروری اور شیخ مسعود فروری کی سلسد نسب ہے ہے ، ابین شاہ جبنید بین اکمل اللہ بین ابن میمون شاہ بین ہوں اس شاہ بین شاہ ہر مز ، اس طرح حضرت کا سلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو صنیفہ ہے کے خو ندان ہے گئی ہوجا تا ہے۔ اس شخصی کی اما خذ حضرت کے والد ما جد حضرت مولا نامجے معظم شاہ کا منظوم شجر و نسب ہے جس کی نقل نیز دومری تا نمید تحریرات حضرات کے خاندانی اعز ہی راقم الحروف کے پاس محفوظ ہیں ، حضرت کے بھی کی صاحبان اور اولا د کا ذکر آخر ہیں آئے گا۔

آپ کی ولا دت ۲۷ شوال ۱۲۹۲ ہے کو بمقام ودوان (علاقہ لولاب) ہوئی، آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم رہائی، زاہد و عابد اور کشمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیرومرشد تھے، آپ نے قر آن مجیداور بہت می فاری وعربی کی دری کی بیں والدے حب سے پڑھیں، پھرکشمیرو بزارہ کے دوسرے علاء کہارہ تحصیل کے بعد ۱۳۰۸ ہے بین تھیل کے لئے دیو بندتشریف لائے۔

د يو بندكا قيام:

سیام بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب دیو بندنشریف لائے تو سب سے پہلے مجد قاضی بیل فروش ہوئے جس بیل حضرت سیدصاحب بر بلوئی قدس سرۂ نے قیام فرمایا تھ (بید یو بند کی بہت قد مجم سجد ہا دراس بیل نمی کریم سیافی کا جہ مبارک بھی مہ تو ل تک رہاہے) حضرت شاہ صاحب کا ابتداء بیل الل دیو بند یامدر سے والوں بیل سے کس سے تعارف نہ تھا، کی وقت تک کچھ نہ کھایا نہا بنا ہاں کس سے بتلایا تو متولی مجد نہ کور مجم راحد حسن صاحب تھے، انہوں نے اس نوعم صاحب ادے کے چرہ انور پر فاقد کے آثار محسوس کئے، تو پوچھا کہاں سے اور کس غرض سے آٹا ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرت موانا نامحمود حسن صاحب برجی شفقت فرمائی اور اپنے پاس تھر بایا، آپ نے حضرت شخطی کے انہوں ہے کہا کا باور حضرت موانا تاقد سی سرؤ کی ضدمت میں بنچ اور سند کھلا یا اور حضرت گناوہ کی کی ضدمت میں پنچ اور سند صدیت کے علاوہ فیوض باطنی ہے بھی پوری طرح مستفیدا ور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے کا طرفراغت کے بعد حضرت گنگوہ کی کی خدمت میں پنچ اور سند صدیت کے علاوہ فیوض باطنی ہے بھی پوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے کا طرفراغت کے بعد حضرت گنگوہ کی گرے کے مدعت میں پنچ اور سند صدیت کے علاوہ فیوض باطنی ہے بھی پوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے کا طرفراغت کے بعد حضرت گنگوہ کی کی خدمت میں پنچ اور سند کے علاوہ فیوض باطنی ہے بھی پوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے من فراغت کے بعد حضرت گنگوہ کی ہور کے مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے سن فراغت کے علاوہ فیوض باطنی ہے بھی بوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے سن فراغت کے علاوہ فیوض باطنی ہوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے سن فراغت کے اس فراغت کے اس فراغت کے بعد حضرت گناوہ کور کی طرح مستفید اور مجاز کی بیعت ہوئے ، وارالعلوم سے سن فراغت کے بعد محسن کی اس فراغت کے بعد حضرت گا استان کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی کور کی کی مدرح کی سند کی

دېلى وغيره كا قيام:

پھر پچھ عرصہ بجنور میں مولانا مشیت القدصاحب مرحوم کے پاس قیام فرمایا، وہاں سے دبلی جا کر مدرسدامینیہ قائم کیا، اس میں ۲۰۱۳

سال درس علوم دیا ۲۰۰۰ ہے میں اپنے وطن کشمیرتشریف لے گئے اور مدرسہ فیفن عام کی تاسیس کی ، وہاں بھی درس دیتے رہے،۲۳ ہے میں اعیان کشمیر کے ساتھ رقح ہیت اللہ وزیارت مقدسہ کے لئے ترجن شریفین حاضر ہوئے اور دونوں جگہ کافی دن قیام فریا کرروحانی برکات و فیوض کے ساتھ وہاں کے علمی کتب خانوں سے کامل استفادہ کیا ، وطن واپس ہوکر چندسال افادۂ ظاہر و باطن فرماتے رہے۔

# د بو بندتشر یف آوری:

سے استان ہے۔ استان ہے جو میں جو ہیں شریفین وطن ہے روانہ ہوکر دیو بندتشریف لائے کہ بجرت شیخ البند اور دیگرا کا برے للی ہمگر حضرت الستان کے بخرت شیخ البند اور دیگرا کا برے للی ہمگر حضرت الستان کے بخرا کا بر ہے ہے جندسال تک حضرت الاستان کے بھیل فر مائی ، بہنے چندسال تک بغیر مشہرہ کے کتب حدیث کا درس دیتے رہے اور بجرت کا ارادہ اپنے دل میں بدستور محفوظ ومستور رکھا ، پھر جب اکا براصرارے تامل کی زندگی اختیار فر مائی تو شخوا و لینے گئے ہے۔

# صدرشینی علیحد گی وتعلق جامعه دُ انجیل (سورت):

ساسا هیں جب حضرت شیخ البند نے سفر مجاز کا عزم فر مایا تو اپنی جائشتی کے فخر واقمیاز ہے آپ کومشرف فر مایا، چنانچہ آپ نے مکسوئی کے ساتھ ساسال صدارت بھی فر ، ٹی اور ہزار دل شنگان علوم کو سراب کیا ، ۲۷ ھیں آپ نے نظام دارالعلوم میں چندا ہم اصلا عات جا ہیں جن کو اس وقت کے ارباب اقتد ار نے منظور نہ کیا تو آپ مع اپنے ہم خیال اصلاح بسند حضرات کے درالعلوم کی خد مات سے بطور احتجاج کنارہ کش ہوگئے ، ان حضرات کے اساء گرامی ہیہ جی حضرت مقتی اعظم شنخ طریقت مولا تا عزیز الرحمٰن صاحب، جامع معقول ومنقول حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی ، حضرت علامہ مراج احمد صاحب، رشیدی ، مولا تا سید محمد ادر ایس صاحب سکھر دؤوی ، حضرت مولا تا محمد بدر عالم صاحب دام ظلم ، حضرت مولا تا محمد بدر عالم صاحب دام ظلم ، حضرت مجابد ملت مولا تا محمد حضرات کے جمدان دام ظلم ، مولا تا محمد حضرات کے جمدان دام تعلی دام ظلم ، مولا تا محمد حضرات کے جمدان مولا تا محمد حضرات کی عمی سندول کو زینت بخش ۔

#### كمالات انوري كانعارف:

حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات خاصہ ہے متعارف کرانا مجھا ہے کم علم کے لئے نہایت دشوار ہے اور نداس مختفر تذکرہ میں آپ کی تحقیقات عالیہ کے نمو نے ہی و ہے جاسکتے ہیں ، انواراب ری پوری شرح میں ان شاء اللہ آپ کے علوم و معارف کی تجلیوت رونی ہوں گی ، راقم الحروف نے حضرت کے ملفوظات گرائی کی اشاعت کا سدسدر سالہ ' نقش' میں شروع کیا تھ جس کی 11 قسط شائع ہوئیں (پھرافسوں ہے کہ رسالہ بند ہوگیا ) اس کے ابتداء میں حضرت کے پچھٹی خصائص بھی لکھے تھے ، ارادہ ہے کہ اب حضرت کے تمام ملفوظات گرام کو مستقل کہ رسالہ بند ہوگیا کی دوں جس کی تی جلد ہیں ہوج تمیں گی ۔

# شاءاماتل وا كابر:

حضرت کی پوری علمی و مملی زندگی کا تعارف سب ہے بہتر ومخضرانداز میں خلد آشیاں حضرت مولا تا عطاء القدشاہ صاحب بخاریؒ نے کرایا تھ، جب وہ حضرت کی وفات کے بعد ڈ ابھیل تشریف لے گئے تھے، تو جامعہ کے ظلب نے تقریر کی ورخواست کی اور یہ بھی چاہا کہ حضرت شاہ صاحب کے حالات کیا بیان کرسکتا ہے، البت صرف اثنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابے قافلہ جارہا تھا، یہ چیجے دہ گئے تھے ''۔

راقم الحروف نے اپنے ۱۷ سالہ قیام مجلس علی ڈانجیل کے عرصہ میں بیا ندازہ کیا کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم و کمالات سے سب سے زیادہ استیفادہ حضرت علامہ عثما فی نے کیا تھاوہ حضرت سے تمام مشکلات میں رجوع فرماتے تھے اور پھر کمایوں کا مطالعہ رات و ن فرمت تھے، قرآن مجید کے فوائداور فتح الملہم میں حضرت شاہ صاحبؓ کے افادات بکمٹرت لئے ہیں۔

ورحقیقت حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کوسنجالنا بغیر معمولی وسعت مطالعہ ومراجعت کتب کے ممکن نہ تھا ای لئے آپ ک تلانذہ بیس ہے بھی جس نے اس شرط اول کو جتنا بوا کیا اس قد راستفادہ وافادہ بھی کیا اور جواس میں قاصر رہے وہ بیجھےرہ گئے۔

حضرت تھانوگ دارالعلوم و بوبند کے سرپرست تھے، ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت مولانا عافظ محمہ احمہ صاحب بھہتم دارالعلوم دیو بند نے عرض کیا کہ آپ مدرسہ کے سرپرست ہیں، ذراا پنے مدرسہ کے شیخ الحدیث کا درس بھی سنیں، حضرت تھانو گ درس ہیں جا کر ہیٹھے اور پھرمجلس ہیں آ کرفر مایا کہ شاہ صاحبؓ کے توایک ایک جملہ برایک ایک دسال تصنیف ہوسکتا ہے۔

حضرت مولانا محمدانوری صاحب لائل پوری دام ظلہ نے تحریر فرمایا کہ ' حضرت تھانو گئے جب بھی دیو بندتشریف لاتے تو حضرت شہ صاحبؓ کے درس میں اہتمام سے جیٹھتے تھے اور بذریعیہ خطوط بھی آپ سے استفاد و فرماتے رہے ، بعض بعض جوابات ف صے طویل ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت مدلی بھی قرآن وحدیث سے متعنق دریا وخت فرہ تے رہتے تھے۔

شملہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں حضرت تھ نوئ ، حضرت شاہ صاحب وغیرہ اکابر دیو بندتشریف نے گئے ، اتفاق سے حضرت شاہ صاحب کی تقریر بہت اوق خلص علمی طرز کی ہوئی جس کو بہت ہے اعل تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگ بھی پوری طرح نہ بچھ سکے ، انہوں نے شکوہ کیا کہ علماء الی تقریر کرتے ہیں ، حضرت تھا نوئ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی تقریرا ردوز بان میں تھی جو تہاری مادری زبان ہے لیکن چونکہ اس میں علمی اوق تحقیقات تھیں تم لوگ نہ بچھ سکے تو در حقیقت ہے تہا دے اس پندار کا علاج ہوئے کہ علوم نبوت کو کہتے ہوکہ ہم بھی علاء کی طرح یا ان سے زیادہ قرآن و حدیث کو بچھتے ہیں ، اب تم لوگوں کو اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ علوم نبوت کو سمجھنے کے لئے کس قد رعلم وہم ، وسعت مطالعہ اور دقت نظر کی ضرورت ہے۔

حضرت تفانویؒ نے یہ پھی فرمایا کہ' جب شاہ صاحب میرے پاس آگر جیٹھے ہیں تو میرا قلب ان کی ملمی عظمت کا دیاؤ محسوس کرتا ہے' میہ بھی فرمایا کرتے ہے گئے کہ' حضرت شاہ صاحب تقانیت اسلام کی زندہ جمت ہیں ،ان کا اسلام میں وجود دین اسلام کے حق ہونے پر دلیل ہے'۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب ہے میں نے اس قدرا ستفادہ کیا ہے کہ میرے قلب میں ان کا احترام اس طرق ہے جب کہ اینے اساتذہ کا، گومیں نے ان کی باقاعدہ شاگردی نہیں گی۔

#### افادات انورى از كمالات انورى

مخدوم ومحتر م حضرت مولانا محمدانوری صاحب لاکل پوری ( علمیذخاص حضرت شاه صاحب وخلیفهٔ خاص حضرت مولانا شاه عبدالقدر صاحب رائے پوری دام فیضیم نے مجھے واقعات اپنے زبانہ قیام دارالعلوم وغیرہ کے لکھے ہیں جوقابل ذکر ہیں:

شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے! کیوں شاہ صاحب! بیسئلہ یوں ہی ہے؟ عرض کرتے ، ہاں حضرت فلاں محقق نے یوں ہی لکھا ہے۔ (۲) مالٹا سے تشریف لائے تو نصاری سے ترک موالات کا مسئلہ زیرغور تھا قرار پایا کہ حضرت شاہ صاحب سے بید مسئلہ تحریر کرایا جائے ، چنانچہ آپ فتوی لکھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت اوب سے بیٹھ کر سایا ، احقر نے ویکھا کہ صرف وی سطور تھیں ، لیکن ایسی جامع مانع کے شیخ البندئن کرنہایت محظوظ ہوئے۔

(۳) جس روز احقر د بوبند حاضر ہوا تو حضرت شیخ الہندگی دعوت مع خدام د زائرین کے حضرت شاہ صاحبؒ کے ہال تھی ، بعد نماز مغرب تین سوسے زیادہ مہمان حضرت کی معیت میں نو درہ کی حصت پرتشریف فر ما ہوئے ، بجیب انوار دیر کات کا نزول ہور ہاتھا، حضرت شاہ صاحبؒ وجد کے عالم میں تھے ، کھانے سے فراغت کے بعد حضرت دیر تک تشریف فر مارے۔

(۳) ایک وفعداحقر حضرت شیخ البندگی خدمت میں حاضرت ، دن کے دی بجے تنے ، بارش ہور بی تھی ، فر مانے گئے ، بھائی مولوی محمد حسن صاحب! شاہ صاحب نے ہاں چینا ہے ، آج انہوں نے ہمیں مہمانوں سمیت مدعو کیا ہے ، تکیم صاحب فر مانے گئے حضرت! بارش تو ہور بی ہے ، کھونا کی بنانچہ بارش میں چل پڑے ، ہور بی ہے ، کھونا کی بنانچہ بارش میں چل پڑے ، مور بی ہے ، کھونا کی بیانی بارش میں چل پڑے ، داستہ میں شاہ صاحب ملے اور عرض کیا کہ کھانا در دولت پر پہنچا دیا جائے گا ، فر مایا کچھ تکلیف نہیں ، آپ کے گھر کھانا کھا کیں گے۔

(۵) حضرت مولا ناوسید ناشاہ عبدالقادردائے پوری دام ظلیم فرماتے تھے کہ کھے دنوں میں نے بھی حضرت شاہ صاحب ہے پڑھا ہے واقعی حضرت شاہ صاحب کی برکت سے حنی فد جب پراستقامت دوئی مضرت شاہ صاحب کی برکت سے حنی فد جب پراستقامت نصیب ہوئی ،فرمایا کہ ایک مشہورا الل صدیت عالم سے حضرت شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا غالب گلاوٹی بی کا واقعہ ہے ،حضرت شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا غالب گلاوٹی بی کا واقعہ ہے ،حضرت شاہ صاحب نے ان اہل صدیت عالم سے فرمایا کہ آپ کو محدث ہونے کا مولا ناضیل احمد صاحب اور دومر ہے بزرگان دین جمع تھے،حضرت شاہ صاحب نے ان اہل صدیت عالم سے فرمایا کہ آپ کو محدث ہونے کا دوکی ہے ، سے بخاری کی وہ طویل حدیث جس میں برقل اور ابوسفیان کا مکالمہ فدکور ہے جتنے طرق سے امام بخاری نے نقل کی ہے ساہ ہی ہوئی اور ابوسفیان کا مکالمہ فدکور ہے جتنے طرق سے امام بخاری نے نقل کی ہے ساہ تی تو شاہ صاحب نے ساری صدیث سادی ، بلکہ دور تک بینج گئے بھی کے دیت ہوئی کے نصف پارہ تک سنا دیا وہ صاحب کے بارے نہ سنا سکے اور کو نس کے اور حضرت رائے پوری دام ظلیم نے شاہ صاحب سے شاہ می شریف پڑھی ہے )۔

(۲) یہ بھی حضرت رائے پوری وامظلیم نے فر مایا کہ مدر سامینیہ دبلی ( واقع سنہری مسجد جاند نی چوک ) میں جب حضرت شاہ صاحبؓ پڑھاتے تھے اور بھی بازار جانا ہوتا تو سر بررومال ڈال کرآ تکھوں کے سامنے پر دہ کر کے نکلتے ،مبادا کسی عورت پرنظرنہ پڑجائے۔

(2) حفرت شیخ المشائخ مولا تا احمد فان صاحب (ساکن کندیان شلع میانوالی) حفرت شاه صاحب کیم وفقل کنهایت مداح سنے اور جب حفرت شاه صاحب، شیخ معظم حفرت مولا ناحسین علی صاحب نقشبندی قدس سره کی وعوت پرمیانوالی تشریف لے گئے تو آپ ان کو کندیال لے گئے ، کتب فاندو کھلا یا، حفرت شاه صاحب نے کئی گھنے مختلف کتر بول کا مطالعہ فر مایا اور نوا در الاصول حکیم ترخی وو ماه کے لئے مستعاد دیو بندلائے، حضرت نے فرمایا کہ میانوالی کے جلسے میں حضرت شاه صاحب نے نہایت بصیرت افر وز تقریر فرمائی، جمع کشرتها، لئے مستعاد دیو بندلائے، حضرت نے فرمایا کہ میانوالی کے جلسے میں حضرت شاه صاحب نے نہایت بصیرت افر وز تقریر فرمائی، جمع کشرتها، مزار ہامخلوق جمع تھی، سینکٹر ول علماء نے آپ سے علمی استفاد کے، مزار ہامخلوق جمع تھی، سینکٹر ول علماء نے آپ سے علمی استفاد کے، کیرین میں حضرت کی میز بانی میں مصروفیت کی وجہ سے استفادہ سے محروم رہا جس کا افسوس ہے، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے لیکن میں حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے

ا بنہاں جلیل القدرعارف باللہ،علامہ سحدث وغسر نے سلما ارشاد وتعقین بہت وسیقی بمجدوی سمید بیں بیعت فر ، نے تھے،آپ کے ظیم الشان کتب فاند کی بھی بڑی شہرت ہے،آپ کے فیوش باطنی سے ہزارال ہزار لوگوں نے استفادہ کیا ، آپ کے ضیفہ ارشد و جانشین حضرت الشیخ مولا تا عبداللہ شاہ صاحب لدھیا نوی قدس سر ہُ ( کلیند حضرت علامہ شمیری ) تھے جن سے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہوا ہے، آپ کے سرچشمہ فیض سے بھی ایک عالم سیراب ہوا۔ رحمہم المدتعالی ۔ فرہ یا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کاملین میں سے تھے، آپ کے وصال سے معامیتیم ہو گئے ،طلبہ تو حدیث پڑھانے والے اس تذہل سکتے ہیں، لیکن علماء کی بیاس کون بچھائے گا۔

(A) حضرت الشیخ المعظم علامه محدث ومغسر مولا ناحسین علی صاحب نقشیندی (ساکن وار پیجمران سلع میانوالی) جوحفرت گنگوی کے تلمیذ حدیث اور حفرت خواجه محدث میانوالی) جوحفرت گنگوی کے تلمیذ حدیث اور حفرت خواجه محدث میں اور اپنج تافدہ کو کتب حدیث تم کرائے کے بعد ہدایت فرات تھے کہ اگر فن حدیث میں جسیرت حاصل کرنے کی آرزو ہے قو حضرت شاہ صاحب کے یاس جاور حضرت کا تذکرہ آ کے مشقل آئے گا ،انٹ ،اللہ)

(۹) ۱۳۳۰ هیں علامہ رشید رض مصری مدیر' المنار' وصاحب تفییر مشہور بتقریب صدارت اجلاس، دارالعلوم ندوہ لکھنؤ ہندوست آئے۔ تو دارالعلوم دیو بندکی دعوت پر یہال بھی تشریف لائے ان کے لئے خیر مقدم کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، اس وقت حضرت شیخ البند مجھی موجود ہے، اتفا قاعلامہ نے جلسہ سے قبل کسی استاذ دارالعلوم سے دریافت کیا کہ یہاں ورس مدیث کا طرز کیا ہے؟ تو بتالیا کہ پہنے قاری حدیث ہوتا ہے اوراستاداس مدیث سے متعلق ہم استاذ دارالعلوم سے دریافت کیا کہ یہاں ورس مدیث کے حراگر مدیث احکام سے متعلق ہوتا سے واست واستاداس مدیث سے متعلق ہم اور حق کا مذہب بظاہر اس مدیث کے خالف ہوتا ہے اوراستادو فیق ، تعبیق یا ترجیح راج کے اصول پر تقریر کرتا ہے اور خلق مسلک کو مؤید و مدل کرتا ہے، یہ بات طامہ کو بہت بجیب معلوم ہوئی ، کہنے گے کہ کیا حدیث میں ایسا بی موتا ہے؟ کہا ہاں! اس پرعلامہ نے کہا 'دکیا حدیث فی ہے؟''

سے بات توائی طُرْح یہاں ختم ہوگی اور جلسہ کی شرکت کے لئے حضرت شاہ صاحب شریف لا رہے تھے کہ داستہ ہی میں علامہ کی اس گفتگو کا اسانقل ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا ارادہ علامہ کی ترجیب اور درالعلوم کی تاریخ ود گیرعام امور پرتقر برفر بانے کا تھا، گراس گفتگو کا حال من کرارادہ بدل گیااوراتنے ہی قبیل وقفہ میں جلسے میں پہنچے اور کچھ دیر جیٹھے، دارالعلوم کے اس نے کورہ بالا طرز درس حدیث پرمضمون ذبمن میں مرتب فر بالیا اور پھروہ مشہور دمعروف خالع محققانہ محد ثانہ تقریر نبہایت صبح و بلیغ عربی میں فر مائی کہ اس کوئن کرعلامہ اور ترم مشرکاء اجلاس علیا ، وطلبہ جیراان رہ گئے۔

اس تقریر میں آب نے میں شری کرا صوال اسٹو دیا تحقیق مناما تربخ ترب مناما کی دونیا دیا ہے ، دفتہ ہے کا دادیہ خدوا درکام میں فرمانا کی دونیا دیا ہے۔

اس تقریر میں آپ نے فقہ ومحدثین کے اصول استباط جھیں مناظ ، نقیح مناظ ، تخ تک مناط کی وضاحت وتشریح اعادیث واحکام نے فرم کر حضرت شاہ ولی اللہ ہے لے کراپنے اس تذہ درالعوم تک کے من قب اور طرز وطریق خدمت علم ودین پر روشن ڈالی ، علامہ آپ کی فصاحت تقریر اور سلاست بیان وقوت ولائل سے نہایت مناثر تھے اور در میں تقریر سوارت کرتے رہے ، ایک دفعہ سوال کیا کہ اے حضرت الاست ذا آپ مسئلہ قرا اُق خلف الامام میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار کہ حضرت الاست ذا آپ مسئلہ قرا اُق خلف الامام میں کیا فرماتے ہیں؟ ای طرح بہت سے صدیمے گئتین کے بارے میں لائے اور حضرت شاہ صاحب بھی نہایت انبساط وشرح صدر کے ساتھ کافی وش فی جوابات دیتے رہے۔

حضرت شاہ صاحب کی تقریر کہ تو معلامہ موصوف نے تقریر فرم کی اوراس میں حضرت شاہ صاحب کے غیر معمولی علم وفضل ، تبحر و وسعت مطالعہ اور بے نظیراستحضار وحافظ کی داددی ، نیز اعتراف کیا کہ جوطریقہ آپ کے یہاں درس حدیث کا ہے، یہی سب سے اعلی وافضل والفع طریقہ ہے ، اور فرمایا کہ اگر میں ہندوستان آکراس جامعہ کو ندو کھٹا اوراس کے اس تذہ وہا ، اسلام سے ندماتہ تو یہاں سے مملئین واپس جاتا ، پھر مصرجا کر بیرسب حالات اپنے رسمالہ ''المنار'' ہیں شائع کے اوراس میں یہ بھی اضافہ کیا کہ میں نے از ہرالہند دیو بند میں وہ نبضت دینیہ علمیہ جدیدہ دیکھی ہے جس سے نفع عظیم کی تو تع ہے۔ مدرسد دیو بند کھی کر جس قد رمیر سے دل کو سرت بے پایاں حاصل ہوئی وہ کسی اور چیز سے نبیل ہوئی۔ میں ہوئی وہ کسی اور چیز سے نبیل ہوئی۔ مجھے سے بہت سے لوگوں نے دارالعلوم دیو بند کے فضائل و ما تربیان کئے تھے اور کھی لوگوں نے علاء دیو بند پر جمود و تعصب کا بھی نقد کیا تھی مگر میں نے ان کواس ثناء و نفقہ سے بہت بلندیایا اور میں نے حضرت شاہ وصاحب جیس جلیل القدر کوئی عالم نبیس دیکھا۔ والد الحمد۔

حضرت شاه صاحب کی بوری تقریراورعلامه مصری کی تقریر و بیانات دارالعلوم میں موجود ہیں ، فاضل محتر م حضرت مولانا سیدمجمہ یوسف ص حب بنوری دامیضهم نے کافی حصه و تفحة العنمر من مدی الشیخ الانور "مین نقل فر مادیا ہے،افسوس ہے کہ بیہاں اس سے زیادہ کی تنجائش نہیں۔ (۱۰) علامہ محدث علی صنبلی مصری جو سیحیین کے حافظ مشہور تھے ،مصرے سورت وراند برآئے ، وہاں سے دہلی مولوی عبدالوہاب الل حدیث کے پاس مبنیجاو قامت نماز کے متعلق ان سے مناظر ہ ہوگیا ، مولوی صاحب نے ان کوا بے یہاں سے نکلوا دیا ، را ندمریش حضرت مولا ثا مفتی سیدمبدی حسن صاحب ( حال صدرمفتی دارالعلوم دیوبند ) نے ان کومشور ه دیا تھا کہ دیوبند کا درالعلوم بھی ضرور دیکھیں، دہلی میں بھی سیجھ لوگوں نے ویو بند کا مشورہ ویا مگر بے جارے مایوں و پریشان تھے کہنے لگے کہ جب اہل حدیث نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا حالا تکہ ان کا مذہب حن بلہ ہے قریب ہے تو دیو بندتو حنفیہ کا مرکز ہے ، وہاں خدا جانے کیا سلوک ہوگا ، مگر لوگوں نے اطمینان دلایا اورقبل ظہر آپ دیو بند بنچے،ظہر کی نماز دارالعلوم کی متحد میں پڑھی،حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارلعلوم مہمانوں کا بہت تفقد کی کرتے اور نماز وں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نیا آ ومی ہاہر کا مدرسہ کامہمان ہوتو اس حسب حال قیام وطعان وغیرہ کا! نظام فر ، کمیں، چنانچیآ پ نے علامہ پی کو نو دارد - دیکی کران کا بھی خیرمقدم کیامہمان خانہ میں تھہرایا ، خاطر مدارت کی ادر عرب طلبہ کو جواس دفت دارالعلوم میں پڑھتے تھے ، بلوا کرعلامہ ے ملوایا ، تا کہ زیادہ مانوس ومنسبط ہوں ، علامہ بران چیز وں کا بڑا اثر ہوا ، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کے علائے دیو بندتو بڑے مہمان نواز اور کریم انتفس ہیں، بدلوگ صی بھرام کے قدم بفذم جینے والے اور تنبع سنت معلوم ہوتے ہیں، مولوی محمد یجیٰ نیمنی (متعلم وارالعلوم ) نے کہا كه بدلوگ علم وفنون مين بھي فائق الاقر آن،علامدنے كہا كه بديات ميں مانے كوتيار نہيں، كيونكه "هم اعجام" يه بيجارے تو مجمي ہيں۔ عصر کی نماز کے بعد چند عرب طلبہ علامہ موصوف کومزارات اکابر کی طرف لے گئے ، ایک صاحب نے علامہ کوالقاسم کا وہ نمبرویا جس میں حضرت شاہ صاحب کا عربی تصیدہ (مرمیهٔ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرۂ ) شائع ہوا تھا،علامہ نے جالیس ابیات کا تصبح وبلیغ مرثیہ ندكور يره كرفوراً كهاكداني تبت من اعتقادي ش انے اينے خيال يے رجوع كرليا، ال قصيده سے زمانة جابليت كي فصاحت وبلاغت مهك رہي ہے، نہایت بلیغ کلام ہاور میں اس عالم کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں، چنانچہاس کے بعد حضرت شاہ صاحب سے سرسری ملہ قات ہوئی۔ ا گلے دن صبح کے وقت حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی کا درس سجح مسلم سنا اورا ثناء درس میں پچھاعتراضات کئے ،حضرت مولا تانے بورا ورس عربی میں دیا اور علامہ کے جوابات بھی عربی میں دیتے رہے، علامہ متاثر ہوئے اور مولوی محدیجیٰ یمنی ہے فرمایا کہ بیخض بہت بڑا عالم وین ہے،اگر چہعض مسائل میں میری تسلی نہ ہو تکی ،اس کے بعد بخاری شریف کے درس میں مہنچے، حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی پورا درس آپ کی رعابت سے عربی میں دیا، علامہ وہاں بھی اثناء درس میں سوالات کرتے اور شاہ صاحب جوابات ویتے رہے، درس کے بعد علامہ نے کہ کہ بی نے عرب می لک کا سفر کیا اور علماء زمانہ سے ملاء خودمصر بیل کئی سال صدیث کا درس دیاہے، ہر جگہ کے علماء سے حدیثی مباحثے کے، تحرمیں نے اب تک اس شان کا کوئی محدث عالم نہیں دیکھا ، میں نے ان کو ہرطرح بند کرنے کی سعی کی 'نیکن ان کے استحضار علوم ، تیقظ ، حفظ و ا نقان ، ذکاوت ووسعت نظرے جیران رو گیا (مولا ناحکیم اعظم علی بجنوری مرحوم نے بیاضا فدیھی کیا کہ 'میں نے شاہ صاحب کے علاوہ اس درجه کا کوئی عالم نبیس و یکھا جوامام بخاری، حا فظ ابن حجر، علامه ابن تیمیه، ابن حزم، شوکانی وغیره کے نظریات پر تنقیدی نظرمحا کمه کرسکتا ہوں اور ان حضرات كى جلالت قدر كالورالحاظ ركه كربحث وتحقيق كاحق ادا كرسكے "\_

علامہ نے دارالعلوم میں تین ہفتے قیام کی ،حضرت شاہ صاحب ہے برابراستفادہ کرتے رہے اور سند حدیث بھی حاصل کی ، یمہال تک کہا کہا گر میں حلف اٹھ لول کے شاہ صاحب امام ابو صنیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ حانث نہ ہوں گا،حضرت شاہ صاحب تو اس جملہ کی خبر ہوئی تو ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ' جمیں امام صاحب کے مدارک اجتہاد تک قطعاً رسمائی نہیں ہے'۔ علامہ نے واپسی میں بھی را ندیر میں حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی اور دیو بندے تمام واقعات وحالات سنائے اور ان سے بیہ بات کمی کہ مجھے حیرت کے حضرت شاہ صاحب اتنے بڑے عالم اور اہم وفت ہو کر بھی اہم ابو صنیفہ کے مقعد ہیں ،مفتی صاحب نے فر مایا کہ اس سے بی آب امام صاحب کے علوم کا انداز ہ کریں۔

مصریتی کرعلامہ نے وہاں کے رسائل میں اپناسفر نامہ شائع کیا اورعلاء دیو بند کے مالات علمی وعملی پر بھی ایک طویل مقالہ مکھ ، حضرت مولا نامحمدانوری کے نورانی افا دات میں ہے ان عشر ۂ کا ملہ پراکتفاء کرتا ہوں ،اگر چہ دلنہیں جا بہتا کہ اس ذکر جمیل کو مخضر کر دں۔

# حضرت کے باطنی کمالات

حضرت شاہ صاحب کی شان بجیب تھی اور آپ اپنے باطنی کی لات کوتی الا مکان جھپانے کی بڑی سعی فرماتے تھے بمولانا محمدانوری دام ظلہم نے ہی مقدمہ کہ بہ ولپور کے مشہور تاریخی سفر میں اپنی معیت کے تقریب ہے بہت کچھ لکھ دیا ہے اور چند سطری مزید نقل کرنے پر دل مجبور کر رہاہے۔ '' ان ایام میں اس قدر حضرت کے چہرہ مبار کہ پر انوار کی ہارش ہوتی رہتی تھی کہ ہر شخص اس کومسوس کرتا تھا، احقر نے بار ہا دیکھا کہ اندھیرے کمرہ میں مراقبہ فرمارہے ہیں لیکن روشنی ایسی جیلے کے قیقے روش ہوں ، حارا نکہ اس وقت بجلی گل ہوتی تھی'۔

بہادلیور کی جامع متجد میں جعد کی نماز حضرت اقدی ہی پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی فرماتے تھے، ہزاراں ہزار کا مجمع رہتا تھ ، پہنے جمعہ میں فرمایا: حضرات! میں نے ڈابھیل جانے کے لئے سامان سفر کرلیا تھ کہ یکا یک مولا ٹانلام مجمد صاحب شیخ الجامعہ کا خطاد یو بند موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لئے بہادلیور آیئے ، چن نچہاں عاجز نے ڈابھیل کا سفر ملتو کی کیا اور بہادلیور کا سفر کیا ، بیادار ہوا کہ ہمارا نامہ الکال تو سیاہ ہے ہی ، شاید بھی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ گھررسول القد عفیقہ کا جانبدار ہوکر بہادلیور آیا تھ''، بس اتنا فرمانے پر انگام مجد میں چیخ دیکار بڑگئی ، بوگ دھاڑیں مار ، رکر پھوٹ بھوٹ کردور ہے تھے ،خود حضرت پرایک عجیب کیفیت وجد طاری تھی۔

یہ اس کیفیت وجد ہی کا اثر تھا کہ آپ اپنا حال چھپا نہ سکے اورلو گوں پر آپ کے معمولی جملوں کا اس قدر اثر ہوا، ورنہ اگر آپ اپنے باطنی کمالات کے اختفاء میں کا میاب نہ ہوتے تو یقینا و کھوں مریدین کا ہجوم آپ کو ہروفت گھیرے رہتا۔

حضرت شاہ صاحب جب کشمیر تشریف لے جائے تھے آوا کشر لوگ چونکد آپ کے فائدانی سلسلۂ مشخیت سے واقف تھے، توجس طرف چلے جانے تھے، ہزاروں لوگ فرط تقیدت سے فرش راہ ہوتے اور آپ کی قدم ہوتی واپن شرف بچھتے تھے، گر حضرت ان کونہا یت بختی سے ایک تعظیم کے ارتکاب سے روکتے تھے، ایک دفعہ خود فر مایا کہ شمیر میں مجھے جہاں یہ مسوت ہوتا کہ لوگ ججھے تقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں کوشش کر کے ایک جگہوں پر اپنی وقعت وعزت کو ضاح مطور سے خاک میں ملاتا تھا، تا کہ لوگوں کا خیال ادھر سے ہت جائے اور لوگ مجھے صرف ایک طالب علم سجھنے پراکتف وکریں۔

حضرت رائے پوری دام ظلیم کا ایک ملقوظ گرامی اور بھی حضرت علامہ انوری کے واسطہ سے نقل کررہا ہوں، فر مایا کہ جن ایوم میں حضرت شاہ صاحب قدین سرؤکی ضدمت میں مدرسہ امینیہ دبلی میں پڑھتا تھا، حضرت شاہ صاحب ڈیڑھ بیبہ کی روثی منگا کر کھا یا کرتے تھے، سارا دن علوم وفنو ن کا درس و ہے، دو پہر کوشدت گر ما (جون جولائی کے مہینہ) میں کتب بنی فرماتے جب کہ ہرشخص دو پہر کی نمیند کے مز سے لیت تھا اور موسم سر ، میں دیکھا کے بعد نماز عشاء سے صبح صادق تک مطالعہ فرما رہے جیں اور اوپر کی رزائی کہیں ہے کہیں پڑی ہوئی ہے۔ مغرب سے عشاء تک ذکر ومراقبہ میں مشغول رہے تھے۔

ا مولانا قاری محمہ یا بین صاحب سہار نیوری دری وارانطوم دیو بند ڈائیمیل نے بتلا یا کہ پنج ب کا یک بڑے عارف بابقد دیو بندتشر بیف ل سے اور حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد فرمایا کہ شاہ صاحب کی نسبت نہایت ہی قوی اوران کی عظمت تا قابل مثال ہے ،محرّ م مول تا بنوری وامظلیم نے انگشاف کیا کہ حضرت مصاحب نے مش کم چشت کے طرز پر چید ماہ تک شمیر میں ریاضت ومجابدہ فرمایا تھا اور بیٹن م مدت ضوت میں گزاری تھی ،حضرت کی بیزندگی بہت مختی تھی ،اس سے اس سلد کے صال سے بھی کم بل سکے اور ہم نے بھی اخفا عکا ضابط اس کے سے مستقل عنوان ندوے کر پورا کیا ہے۔ (مرتب)

لقیبہ شاء امامل: حضرت علامہ عثاثی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہماری آنکھوں نے شاہ صاحب کامٹل نہیں ویکھا، اس طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے شاہ صاحب کامٹل نہیں ویکھا، اس طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے بھی اپنامٹل نہیں دیکھا، اگر جھے سے پوچھتے کہ تونے شنخ تقی الدین بن وقیق العیداور حافظ ابن حجر عسقلانی کو دیکھا ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں! میں نے دیکھا ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب کو دیکھا تو گویاان کو دیکھا۔

حضرت علامه سیدسلمان ندوی نے حضرت شاہ صاحب کی وفات پر معارف میں لکھا تھا کہ'' آپ کی مثال اس سمندر کی تھی جس کی او پر کی سطح سما کی کنی میں اس عہد او پر کی سطح سما کن کیکن اندر کی سطح موتیول کے گرانقذر قیمتی فرزانوں ہے معمور ہوتی ہے ، وہ وسعت نظر ، قوت م فظ اور کثر ت مطالعہ میں اس عہد میں بند پایہ ، معقولات میں ماہر ، شعر وخن ہے بہر ہ منداور زہد وتقوی میں کامل میں بند پایہ ، معقولات میں ماہر ، شعر وخن ہے بہر ہ منداور زہد وتقوی میں کامل سے ، مرتے دم تک علم ومعرفت کے اس شہید نے قال اللہ وقال الرسول کا نعر ہ بلند رکھا''۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرؤ نے حضرت شاہ صاحب کے جلسہ تعزیت میں تقریر فرہ تے ہوئے ارش دفر مایا تھا کہ 'میں نے ہندوستان تجاز ہواق ،شام دغیرہ کے علماء اور فضلاء سے ملاقات کی اور مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی کیکن تبحرعلمی ، وسعت معلومات، جامعیت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے احاطہ میں شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں پایا''۔

حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت الله صاحبؒ نے فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات بلاشبہ وفت حاضر کے کامل ترین عالم ربانی کی وفات ہے، جن کانظیر ستعقبل میں متوقع نہیں ،طبقۂ علماء میں حضرت شاہ صاحب کا تبحر ، کمال فضل ، ورع وتقویٰ ، جامعیت واستغناء سلم تھا، موافق ومخالف ان کے سامنے شلیم وانقیا دیے گرون جھکا تا تھا۔

حضرت علامہ محدث مولا ناسیدا صغرت میں صاحب فر ما یا کرتے تھے کے '' بجھے جب مسئد فقہ میں کوئی دشواری چیش آتی ہے تو کتب خانہ وارالعوم کی طرف رجوع کرتا ہوں ، اگر کوئی چیز ال گئی تو فہما ورنہ پھر حضرت شاہ صاحب سے رجوع کرتا ہوں ، شاہ صاحب جو جواب دیت اسے آخری اور تحقیق پا تا اور اگر حضرت شاہ صاحب نے بھی بیفر مایا کہ چیس نے کتابوں جیس بیمسکہ نہیں دیکھا تو بجھے یقین ہوجاتا کہ اب بید مسئلہ نہیں سلے گا اور تحقیق کے بعد ایسا ہی ثابت ہوتا تھا ، مولا نا ثناء القد صاحب امرتسری ، حضرت شاہ صاحب کے بڑے مداح تھے اور ش و صاحب کی خدمت جیس و یو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے ، مولا نا ابر اہیم صاحب سیالکوئی فر ، پر کرتے تھے کہ اگر کسی کو جسم علم و یکھنا ہوتو شاہ صاحب کی خدمت جیس و یو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے ، مولا نا ابر اہیم صاحب سیالکوئی فر ، پر کرتے تھے کہ اگر کسی کو جسم علم و یکھنا ہوتو شاہ صاحب کو دیکھے لیے ، مولا نا اسٹھیل صاحب کو جرانو الہ کا قول ہے کہ شاہ صاحب تو حافظ حدیث ہیں۔

علامہ محقق ،محدث ومغسر شیخ کوٹر گئے حضرت شاہ صاحب کی بعض تالیفات کا مطالعہ کر کے فرمایا کہ احادیث ہے دقیق مسائل کے استنباط میں شیخ ابن جمام صاحب فیج القدیر کے بعداییا محدث وعالم امت میں نہیں گز رااور یہ کوئی کم زمانہ نیس ہے'۔

سلطنت ٹرکی کے سابق شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے ''مرقاۃ الطارم'' دیکھے کرفر مایا کہ'' میں نہیں سبجھتا کہ فلسفہ و کلام کے دقائق کا اس انداز سے بجھنے والا اب بھی کوئی دنیا میں موجود ہیں جتنا پجھآج تک اس موضع پر لکھا جا چکا ہے اس رسالہ کواس سب پرتر جیح دیتا ہوں اور اسفار ار بعد شیرازی کی ان چارمجلدات کبیرہ پر بھی''۔ ( فحۃ العمر )

معرت مولا ناخیل احمصاحب محدث سہار نپوری اپنی مشہور ومقبول تصنیف ' بذل الحجود' کی مشکلات میں آپ ہے رجوع فرہ تے تھے، علامہ محدث نیموی نے اپنی پوری تصنیف آٹار السنن حصرت شاہ صاحب کے ملاحظہ سے گزاری اور آپ کے علمی مشوروں اور اصلاحات سے مستنفید ہوتے رہے۔ ایک دفعہ صاحبز اوہ آفاآب احمد خان صاحب عی ٹرھ ہے دیو بند آئے اور حضرت شاہ صاحب کے درس سی جھے مسلم میں جیٹھے تو کہا کہ آج تو آ کسفورڈ اور کیمبر ج کے لیکچر بال کا منظر سامنے آگی تھا، یورپ کی ان یو نیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جیسے پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آج ہندوستان میں میری آنکھوں نے اس تماشے کودیکھا۔

علامدا قبال مرحوم نے اصول اسلام کی ارواح کو بجھنے میں حضرت شاہ صاحبؓ ہے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا، اس لئے حضرت ہور بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے اور جب شہ صاحبؓ نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار فر مائی تو حضرت کولا ہر بلانے کی بھی انتہائی سعی کی تھی، لا ہور کے تعرفی میں تعربے کہا تھا کہ اسلام کی ادھر کی پانچ سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کا نظیر چیش کرنے سے عاجز ہے 'وغیرہ وغیرہ آراءاکا ہر ومعاصر من جن کا ذکر اس مختصر جس نہیں ہوسکتا۔

بخطيرقوت حافظه وسرعت مطالعه وغيره

حفزت شاہ صاحب کا جس طرح علم وضل ہجر، وسعت مطالعہ، زہدوتقوی بے نظیراورنمونہ سلف تی اس طرح توت حافظ بھی بے مثل بھی اور وہ گویا ان منکرین حدیث کا جواب تھی جو محدثین کے حافظ پراعتماد نہ کرکے ذخیرہ حدیث کو مشتبہ نظروں ہے دیکھتے ہیں، حضرت شخ الاسلام مولا نامد کی نے فر ایا کہ مجھ سے حضرت شاہ صاحب فر ہاتے تھے کہ'' جب میں کسی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تب بھی بندرہ سال تک اس کے مضامین جھے محفوظ رہ جاتے ہیں''۔

سرعت مطالعهٔ کابیعالم تھا کہ منداحمہ (مطبوعہ مصر) کے روزانہ دوسو صفحات کا مطالعہ فر ، یا اور وہ بھی اس شان سے کہ اس عظیم الشان ذخیرہ میں سے احناف کی تائید میں جس قدرا ہ دیث ہوسکتی تھیں وہ بھی منتخب اور محفوظ کرلیں اور پھر جب بھی درس مسند کی احادیث کا حوالہ دینا ہوتا تو ہمیشہ بغیر مراجعت کے دیتے تھے اور رواۃ وطبقات پر بھی بے تکلف بحث فر ماتے تھے، صرف آخر عمر میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ عسیہ السلام کی حیات سے متعلق احادیث کو جمع کرنے کے لئے مسند کا مطالعہ فر مایا تھ ۔

شیخ ابن ہام کی فتح القدیر مع محملہ ( ۸جلد ) کا مطابعہ میں روز میں کیا تھ اس طرح کے کتاب الحج تک اس کی تلخیص بھی فرمائی اور ابن ہمام نے صاحب ہدایہ پر جواعتراضات کئے ہیں اپنے خلاصہ میں ان کے کمل جوابات بھی تحریر فرمائے اور پھر مدت العمر فتح القدیر سے مذاہب ومب حث نقل کرنے میں مراجعت کی ضروت پیش نہیں آئی ، ایک دفعہ خود بھی درس میں بطورتحد میٹ نعمت فرمایا کہ ۲۶ سال قبل فتح القدیر و کیسی می مراجعت کی ضرورت نہیں ہوئی ، جو مضمون اس کا بیان کروں گا ، اگر مراجع کرو گئے تقاوت بہت کم یاؤگے۔

سنن بيهقي اورحضرت شاه صاحب

سنن بہتی قلمی کا مطالعہ حضرت گنگو، گی قدس سرہ کے یہاں کیا تھا،تمیں سال کے بعد ڈ ابھیل میں ایک روز فرہ یا کے حافظ ابن حجرنے ایک جگہ دوائل حنفیہ کے خلاف بہتی ہے جمع کئے ہیں، میں نے جونسخ بہتی کا گنگوہ میں دیکھا تھا،اس میں وہ چیزیں نہتھیں، پھر جب سنن بہتی حکہ کچھ دوائل حنفیہ کے خلاف بہتی ہے جمع کئے ہیں، موجودتھیں،لیکن اب میں اس نظریہ پر پہنچ ہوں کے حضرت گنگو، بی والاقلمی سخہ زیادہ تھے تھا اوراس کے شواجہ ودلائل میں اٹی یا دواشت میں جمع کررہا ہوں۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی دریافت ندکورجس قدرانہم ہے تنائی بیان نہیں، جس وقت سے حضرت کا پیلفوظ گرامی اپنی یا دوشت میں دیکھا راقم الحروف برابراس فکر میں سرگر داں ہے کہ سی طرح وقت ملے تو فتح الباری ہے وہ مقام متعین کروں، دوسرا مرحلہ حضرت گنگوہ تی والے تکمی نسخہ کا ہے، گنگوہ خط لکھا تو معموم ہوا کہ حضرت گنگو ہی کی سب کہ بیں کتب خانہ وارالعلوم کو متقل ہوگئی تھیں، یہال کتب خانہ تلاش کیا تو اس سنن بہتی کا کوئی وجود نہیں بچے بھے میں نہیں آتا کہ اس عظیم الشان دریافت کو کس طرح کارآ مد بنایا جائے ، کاش! حضرت مولانا محد شفیع صاحب، حفرت مولانا محد الله وحفرت اس مهم کو مرصاحب، حفرت مولانا محد ادریس صاحب بنوری اور دوسرے خصوصی تلا فدہ حفرت اس مهم کو مرکزی میں اس کا خیال ند ہوا کہ اس مقام کو شعین کرالیتا اور یا دواشت ہے وہ قر ائن بھی نقل ہو گئے ، حفرت کی یا دواشتوں کے تین بکس تھے جو سب ضائع ہوئے اور اب ''الاتحاف'' (حواثی آٹار السنن) مطبوعہ رسائل و امالی اور اپنی یا دواشتوں کے مواکوئی چیز سامیے نہیں ہے۔

# حذف والحاق كي نشائد ہي

حذف والحاق کے سلد کی نشاند ہی نہایت ہی اہم ترین ومشکل ترین ضدمت ہے جوعلا مدکوثری مرحوم اور حضرت شاہ صاحب جیسے ہی بحورالعلوم کا منصب تقداب اگر اس سلسلہ کے بقیہ گوشوں کی تحمیل کا فرض ہم لوگ انجام دے لیس تو وہ بھی تظیم الشان علمی حدیثی خدمت ہے۔ حضرت کی قوت حدفظ کے سلسمہ بیس آپ کے تلمیذ خاص مولا نا مناظر احسن گیلا ٹی کی میتحقیق بھی قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب کو کم سے کم چالیس پچاس ہزار عربی کے اشعار ایسے یاد بھے کہ جس وقت چاہیے ان بیس سے سنا سکتے تھے، فاری اشعار بھی بھٹرت یاد تھے، بلکہ اردو کے بھی او نے شعراء کا کلام یادتی ، ایک دفعہ راتم الحروف کی موجود گی بیس غالب کے بہت سے اشعار سنا ہے۔

# فقد مفى اور حضرت شاه صاحبٌ

درس میں جب مسائل خلافیہ پر کلام فر ماتے تو جا بجائی اس جام کی تحقیقات مع نقض وابرام نقل فر مانے کی عادت تھی ، فتح القد مرنہایت وقتی و عامض کتاب ہے جو فقہ واصول کے دقائق وغوامض اور صول حدیث کی مشکلات پر مشتمل ہے، حضرت شاہ و کی امتدصاحبؓ کے حوالات پی کھاج چکا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے حجۃ امتد کے ایک اعتراض کا جواب ابن ہمام ہی کی تحقیق ہے دیا ہے۔
مارے حضرت شاہ صاحبؓ کی ہے بھی عادت مبارکتھی کہ جن مسائل میں حافظ ابن تجرکے اعتراضات کا جواب حافظ بینی ہے پورانہ ہوسکا تھان کی تنجیل درس میں بھی کافی وشافی جواب دے کر فرماتے تھے۔

حفرت مولا نامحم منظور صاحب نعمانی (حال استاذ حدیث ندوة العلماء یکھنو) کا بیان ہے کہ جس سال ہم نے حفرت شاہ صاحب سے دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث پڑھاتھ (بیسال حفرت کی دارالعلوی زندگی کا آخری سال تھی ایک روز بعد عصر طلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایہ تھا کہ '' بہم نے اپنی زندگی کے پور ہے تمیں سال اس مقصد کے لئے صرف کئے کہ '' فقد خفی '' کے موافق حدیث ہوئے کے بارے میں اظمینان حاصل کرلیا جائے ، الحمد لقد اپنی اس تمیں سالہ محنت اور شخقی کے بعد میں اس بارے میں مطمئن ہوں کہ '' فقد خفی '' حدیث کے مخالف نہیں ہے ، بلکہ واقعہ میہ ہے کہ جس مسئلہ میں خالف نہیں ہے ، بلکہ واقعہ میہ ہے کہ جس مسئلہ میں خالف جس درجہ کی حدیث اس مسئلہ کی تا تبدیل ضرور موجود ہے اور جس مسئلہ میں حفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے اور اس لئے وہ اجتہاد پر اس کی بنیا و مسئلہ کی تا تبدیل ضرور موجود ہے اور جس مسئلہ میں حفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے اور اس لئے وہ اجتہاد پر اس کی بنیا و

# زبان اردووانگریزی کی اہمیت

ای تقریر میں سیجی فرمایا تھا کہ'' میں نے اپنے عربی وفاری ذوق کو تحفوظ کے لئے ہمیشہ اردو لکھنے پڑھنے سے احتراز کیا ، یہاں تک کہ عام طور سے اپنی خط و کتابت کی زبان بھی میں نے عربی وفاری ہی رکھی ،لیکن اب مجھے اس پر بھی افسوس ہے ، ہندوستان میں اب دین کی خدمت اور دین سے وفاع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مہارت پیدا کی جائے اور باہر کی دنیا میں دین کا کام کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان کوذر بعد بنایا جائے ، میں اس بارے میں آپ صاحبان کوخاص طور سے وصیت کرتا ہوں''۔

### فقدمين آب كاايك خاص اصول

مولانا موصوف ہی ناقل ہیں کہ ایک موقعہ پر فرمایا: '' آکٹر مسائل میں فقہ نفی میں کئی کئی اقوال ہیں اور مرجسیں واصحاب فقاوی مختلف وجوہ واسباب کی بناء پر ان میں ہے کسی ایک قول کو اختیار کرتے اور ترجیح دیتے ہیں، میں اس قول کو زیادہ وزنی اور قابل ترجیح ہمجھتا ہوں جو ازروے کے دلائل زیادہ قوی ہویا جس کے اختیار کرنے میں دوسرے ائمہ مجتمدین کا اتفاق زیادہ حاصل ہوجا تا ہو''۔

پھر فر مایا کہ'' میرالپندیدہ اصول تو بہی ہے،لیکن دوسرےاٹل فتو کی جوایے اصول برفتو کی لکھتے ہیں ان کی بھی تقیدیق اس لحاظ ہے کردیتا ہول کہازروئے فقہ فنی وہ جواب بھی صحیح ہیں''۔

تائيد مختارات امام اعظم

تائید ند ہب حنفی کے غیر معمولی اہتمام کی تو جیہ کرتے ہوئے گاہ گاہ یہ بھی فرماتے تھے کہ عمر بھرامام ابوطنیفہ کی نمک حرامی کی ہے اب مرتے وقت بی نہیں چاہتا کہ اس پر قائم رہوں ، چنانچہ کھل کر پھر ترجیج ند ہب کے سلسلہ میں اچھوتے اور ناور روزگارعلوم ومعارف اور نکات و بطا کف ارشاد فرمائے جس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ من جانب القدآپ پر ند ہب حنفی کی بنیادیں منکشف ہوگئی تھیں اور ان میں شرح صدر ک کیفیت ہوچکی تھی جس کے اظہار پرآپ کو یاماموریا مجبور تھے۔

حضرت مہتم صاحب کی رائے ہے کہ حسب ضرورت پہلے آپ روایات فقیہ جس بھی تطبیق وتو فیق کے خیال ہے صاحبین کا قول اختیار فرمالیتے سے تاکہ خروج عن الخلاف کی صورت بن جائے ، گر آخر جس طبیعت کا رحجان صرف اقوال امام اعظم کی ترجیج واختیار کی جانب ہو چکا تھا اور وہ بدا شہراس کی ولیل ہے کہ امام ابوصنیف کی خصوصیات کے بارے جس حق تعالیٰ نے آپ کوشرح صدرعطافر مادیا تھا اور وہ بدا خراس تھیے کہ کہ کر چینے کے جس مسئلہ جس امام ابو صنیف کی خصوصیات کے بارے جس حقی میں نے حضرت شیخ البندگا مقولہ سناہے کہ جس مسئلہ جس امام ابو صنیف خلفر وہوتے جس اور انکہ شل شد جس کوئی ان کی موافقت نہیں کرتا ، اس جس خرور بالضرور پوری قوت سے امام صاحب کا اتباع کرتا ہول ، اور صنیف میں مسئلہ جس ضرور بالضرور پوری قوت سے امام صاحب کا اتباع کرتا ہول ، اور سمئلہ جس ضرور کی ایسا وقیقہ کو مشخص بھی فر ماویتا

ہے یہ مقولدامام ابوحنیفہ کے اس مسلک کے ذیل میں فر ہایا تھا کہ قضاء قاضی ظاہراً و باطنًا نافذ ہوجاتی ہے، فر مایا کہ اس مسئلہ میں بالصرورامام صاحبؓ ہی کی بیروی کروں گا، کیونکہ اس میں وہ منفر د ہیں، اور بی تفر د ہی اس کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی ایسی دقیق بنیا دان پر منکشف ہوئی ہے جہاں تک دوسروں کی نگا ہیں نہیں پہنچ سکی ہیں، اس تسم کامضمون حضرت نا نوتو ی قدس سرۂ ہے بھی منقول ہے۔

شاید حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ پرآخری عمر میں یہی تکتہ منکشف ہوا جوان کے شیوخ پرمنکشف ہوا تھااوراس کے خلاف توسع کووہ امام ابوصنیفہ سے نمک حرامی ہے تعبیر فرما گئے۔

حضرت مہتم صاحب وامت فیضہم کی ندکورہ بالا شخقیق انیق آپ کی اعلی جودت فکر اور حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم سے غیر معمولی تناسب کی بین دلیل ہے، کاش!ا کی ضبط کر دہ تقریر درس تر ندی و بخاری ضائع نہ ہوتی اور مشآ قان علوم انوری اس سے مستفید ہوتے۔

حضرت شاه صاحب اورعكم اسرار وحقائق

بقول حضرت مولا نانعمانی آپ بلاشباس دور کے شیخ اکبر تھے، شیخ اکبر کے علوم سے آپ کو خاص مناسبت بھی تھی اوران کے بہت سے نہایت اعلی اور قیمتی زیادہ تر ' فقو حات مکیہ' کے حوالہ سے درس میں بیان فر مایا کرتے تھے، قیام دارالعلوم کے زمانہ میں مولا ناعبید اللہ صاحب'، حضرت شاہ ولی الندصاحب' کی کتابیں زیادہ دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شیخ اکبر کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں مضرت شاہ ولی الندصاحب' کی کتابیں زیادہ دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شیخ اکبر کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کہ کنہیں! تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی دیکھیے! یہ چھوٹے دریا ہیں اور وہ سمندر ہیں، یہ واقعہ آپ نے ڈا بھیل ہیں سنایا تھا۔

حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث کی خصوصیات

عفرت الاستاذ المحتر م مولا نا العلام محمدا دريس صاحب كاندهلوى دام ظلهم سابق استاذ دارالعلوم حال يشخ الحديث جامع اشر فيدلا هور نے تحرير فرما يا كه حضرت كے درس كى شان عجيب تقى جس كواب دكھلا نا توممكن نہيں ،البتہ بتلا نا پچھمكن ہے۔

(۱) در س حدیث میں سب سے اول اور زیادہ توجہ اس طرف فر ماتے تھے کہ حدیث نبوی کی مراد باعتبار تو اعدعربیت و بلاغت واضح ہوجائے ، حدیث نبوی کی مراد باعتبار تو اعدعربیت و بلاغت واضح ہوجائے ، حدیث کی مراد کوعلمی اصطلاحات کے تالع بنانے کو بھی پسند نہ فر ماتے تھے ، کیونکہ اصطلاحات بعد میں پیدا ہو کیں اور حدیث نبوی ز ، ناور تبۂ مقدم ہے ، حدیث کواصطلاع کے تالع کرنا خلاف ادب ہے ، چنانچاس تا چیز نے ''التعلیق الصبح '' میں بھی اسی ہدایت کو لمحوظ در کھا اور حافظ تو رہشتی وعلامہ طبی کی شروح ہے بھی تمام لطائف و نکات اخذ کر کے اپنی شرح میں درج کئے ہیں۔

(۲) فاص فاص مواضع میں صدیت نبوی کا مآفذ قر آن کر یم سے بیان فر ماتے اورای مناسبت سے بہت کی مشکلات قر آنیکول فرمادیتے تھے۔
(۳) حسب ضرورت اساء الرجال پر کلام فرماتے ،خصوصاً جن رواۃ کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہوتا، تو اس جرح وتعدیل کے اختلاف کوفقل کر کے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلاویتے کہ بیراوی کس درجہ میں قابل قبول ہے، اس کی روایت حسن کے ورجہ میں ہے یا اختلاف کوفقل کر کے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلاویتے کہ بیراوی کس درجہ میں قابل قبول ہے، اس کی روایت حسن کے ورجہ میں ہے یا صحیح کے یا قابل روہے ، یا تابل اغماض یالائق مسامحت ؟ اوراغماض ومسامحت میں جوفرق ہے وہ اہل علم سے خفی نہیں ، زیادہ ترفیصلہ کا طریقہ بیر محمد کی مقال سند میں واقع ہے اور امام ترفد گئے نے میں روایت کی تحسین یا تھیج فرمائی ہے۔
اس روایت کی تحسین یا تھیج فرمائی ہے۔

(۳) فقہ الحدیث پر جب کلام فرماتے تو اولاً آئمہ اربعہ کے مذاہب نقل فرماتے اور پھران کے وہ دلائل بیان فرماتے جوان مذاہب کے فقہ اکے نزویک سب سے زیادہ قوی ہوتے پھران کا شافی جواب اورا مام اعظم کے مسلک کی ترجیح بیان فرماتے تھے۔ حنیت کے لئے استعدلال و ترجیح میں کماب وسنت کے تبادر اور سیاق و سباق کو پورا کھح ظ رکھتے اور اس بات کا خاص لحاظ رکھتے کہ شریعت کا منشاء دمقصداس بارے میں کیا ہے،اور بیتھم خاص شریعت کے احکام کلیہ کے تو خلاف نہیں،شریعت کے مقا صد کلیہ کومقدم رکھتے اوراحکام جزئیہ میں اگر ہے تکلف تو جیم کمکن ہوتی تو کرتے ورنہ قواعد کلیہ کوتر جے دیتے جوطریقہ فقہا کرام کا ہے۔

۵) نقل مٰداہب میں قدماء کی نقول چیش فرماتے اور ان کومتاخرین کی نقول پرمقدم رکھتے ، آئمہ ٗ اجتہاد کے اصل اقوال پہیے نقل فرماتے پھرمشائخ کے اقوال ذکر فرماتے تھے۔

(۲) مسائل خلافیہ میں تفصیل کے بعد یہ بھی بتلا دیتے کہ اس مسئلہ میں میری رائے رہے، گویا وہ ایک قتم کا فیصلہ ہوتا جوطلبہ کے لئے موجب طما نیت ہوتا۔

(2) درت بخاری میں تراجم کے طرف خاص توجہ فرماتے ،اولاً بخاری کی غرض ومراد واضح فرماتے بہت ہے مواقع میں طل تراجم میں شارعین کے خلاف مراد منفح فرماتے تھے، ٹانیا یہ بھی بتلاتے کے اس اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے آئمہ اربعہ میں ہے کس امام کا فد بہب اختیار فرمایا اور پوری بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ سواء مسائل مشہورہ کے اکثر جگدامام بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ سواء مسائل مشہورہ کے اکثر جگدامام بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ سواء مسائل مشہورہ کے اکثر جگدامام بخاری ہے۔ امام ابو صنیف آور

(۸) حافظ ابن جمرعسقدانی چونکه او مشافعی کے مقلد ہیں ، اس لئے اوام شافعی کی تائید میں جا بجااوام طحاوی کے اقوال اور استدر ل قل کر کے اس امر کی پوری سعی کرتے ہیں کہ اوام طحاوی کا جواب ضرور ہوجائے ، بغیرا وام طحاوی کا جواب دیئے گزرنے کو حافظ عسقدانی یہ بجھتے ہیں کہ میں نے حق شافعیت ادائیں کیا ، درس میں حضرت شاہ صاحب کی کوشش بیر ہتی تھی کہ مسائل فقیہ میں بغیر حافظ کا جواب دیئے نہ مزریں۔ (۹) اسرار شریعت میں شنخ محی الدین بن عربی اور شیخ عبدالوہاب شعرانی کا کلام زیادہ فروائے تھے۔

(۱۰) درس کی تقریر موجز و مختصر مگرنهایت جامع ہوتی تھی (جس ہے ذی علم مستفید ہوسکتے تھے ) ہر کس وناکس کی سمجھ میں نہیں آسکتی تھی۔

# محدثین سلف کی یا د

خلاصہ بید کہ آپ کے درس میں بیٹے کرمحدثین سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی، جب متون حدیث پر کلام فرماتے تو بیہ معلوم ہوتا کہ امام طحاوی یا بخاری وسلم بول رہے ہیں، فقد الحدیث میں بولتے تو امام محمر بن الحسن الشیبانی معلوم ہوتے ، حدیث کی بلاغت پر گویا ہوتے تو تفتاز انی وجر جانی کا خیال گزرتا، اسراد شریعت بیان فرماتے تو ابن عربی وشعرانی کا گمان ہوتا تھا، انہی ماافادہ الاسنادالجلیل المحدث انبیل الکاند ہوی دامت فیضو ہم۔

# حضرت شاہ صاحب بخاری وقتح الباری کے گویا حافظ تھے

حضرت شاہ صاحب نے تیرہ مرتبہ پوری بخاری شریف کا مطالعہ فرہایا تھا اس طرح کدایک ایک لفظ برخور فرہایا تھ، پوری بخاری کے گویا حافظ تھے اور ایک حدیث کے جینے ککڑے فینسے مواضع بیل امام بخاری لائے ہیں، آپ کو تفوظ تھے چنا نچہ درس بیل یہ معموں تھ کہ پہلے قطعہ پر پوری حدیث کی تقریر فرہا دیتے تھے اور یہ بھی بٹلا دیتے تھے کہ آگے فلاں فلاں مواقع بیل امام بخاری اس اس غرض ہے اس کے بو قطعات لائے ہیں پھر دوسرے قطعات پر گزرتے تو تنبیہ فرہایا کرتے تھے کہ اس حدیث کے پورے مباحث بیان کرآیا ہوں۔
اس طرح فتح الباری کے بھی گویا آپ حافظ تھے، حافظ نے بھی حدیث کے فتلف کیڑوں پر جگہ جگہ کلام کیا ہے، حضرت شاہ مصاحب کی نظر ان سب پر بیک وقت ہوتی تھی کہذا سب پر تبعرہ کر کہ بیل نظر ان سب پر بیک وقت ہوتی تھی کہذا سب پر تبعرہ کر کہ بیل ان استاذا مام اعظم کی کورجال بخاری بیل تبہذ یب المتہذ یب المتہذ یب المتہذ یب المتهذ یب المتهذ یب المتهذ یب المتهذ یب بیل خ کا نشان نہیں ہے، صرف نخ ہے جوالا د ب المفرد للخاری کا نشان ہے، تقریب بیل نخ کے علاوہ خت بھی ہے لین تعلیقات بخدری کا

نشان، خ اس میں بھی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین کے ص۰۸ پران کو فتح الباری ہی کے باب التشہد کے حوالے ہے بعض نشخ صیح بخاری کے لحاظ ہے بھی رجال بخاری میں سے قرار دیا ہے۔

ایک نہایت محترم فاضل محدث نے مقدمہ انوارالباری حصداول وکیے کر مجھے لکھا کہتم نے جماد بن ابی سلیمان کورجال بخاری میں لکھودیا جو غلط ہے اس کی تھے ہونی چاہئے تواول توبیان کا مغالطہ تھا، کیونکہ میں نے صرف اتن لکھا تھا کہا م بخاری ومسلم ان سے دوایت کرتے ہیں، چنانچہ نخ کا نشان اس امرکی صحت کے لئے کافی ہے، سے بخاری میں دوایت کرنے کا ذکر میری عبارت میں نہیں تھا، دوسرے حضرت شاہ صاحب کی ذکورہ بالا دریافت کی روشی میں تو وہ رج ل بخاری ہی کے زمرہ میں آجاتے ہیں، والند اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

#### دوره حديث ديوبند

حضرت مولا تا گیلا فی نے تکھا ہے کہ حضرت شاہ دلی اللہ کا طرز درس صحاح ست، طریقہ سرد کہلاتا تھ جس کے تقریباً ہم معنی دورہ حدیث کا لفظ دائج ہوا، وہ طریقہ بیتھا کہ طالب علم حدیثوں کو پڑھتا جاتا وراستا دستنا جاتا تھ، درمیان بیس خاص اہم بات کا ذکر ضروری معلوم ہوا تو کردیا گیا، شاہ صاحب کے زمانہ کے حساب سے دارالعلوم والے دورے یا طریقہ سرد بیس آئی ترمیم ہوئی کہ الل حدیث کا نیافرقہ ہندوستان بیس جوائھ کھڑ ا ہوا تھ اور حنی ند ہب کے متعلق بیشہرت دینے لگا کہ کلیئ رسول اللہ عین کے حدیثوں کے خلاف امام ابو حنیفہ نے اپنے ذاتی تیاسات سے اسلامی شریعت کا ایک مستقل نظام قائم کردیا تھا، اسی مخالط کے ازالہ کے لئے اکا ہر دیو بند ہیں سب سے پہلے حضرت مول نا گنگونگ نے حدیث کے درس میں اس الترام کا اضافہ کیا کہ حق فرہ ہے جن مسائل کے متعلق فرقۂ اہل حدیث نے مشہور کر رکھا ہے کہ صرت کے دیثوں کے وہ مخالف ہیں ان کے الزام کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔

وارالعلوم دیوبند پس طریقة سرد کے ساتھ اس التزام کو پائی رکھا اور بحد القداب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اگر چہوہ محاذ جو اہل حدیث کا مدیث طبقہ نے قائم کیا تھاوہ ٹوٹ بھوٹ کرختم ہو چکا ہے، لیکن مبادا کہ بیفتہ سراٹھائے دارالعلوم بیس اب تک تروتازہ حالت بیس درس حدیث کا بہ التزام زندہ وہ پائندہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کواسی طرح جاری رکھنا چاہئے کہ اس سے جامد تقلید کی سمیت کا ازاد بھی ہوتا رہتا ہے، پھر بقول حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام طلبم حضرت شاہ صاحب کے اور خفی مسلک بھی علمی بصیرت کے ساتھ قائم رہتا ہے، پھر بقول حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام طلبم حضرت شاہ صاحب کا انداز درس در حقیقت درس حدیث میں پکھالی امتیازی خصوصیات نمایاں ہو کئی جو عام طور سے دروس میں نہتیں اور حضرت شاہ صاحب کا انداز درس در حقیقت دنیا ہے درس حدیث میں رنگ تحدیث غالب تھا، فقد حفق کی تا ئید وتر جی درس حدیث میں رنگ تحدیث غالب تھا، فقد حفق کی تا ئید وتر جی طالب تھا، فقد حفق کی تا ئید وتر ہوتا تھا بلاشہدان کی زندگی تھی سرک کے تابع کررہے ہیں اور تھینے تان کر حدیث کو فقد تفی کی تائید میں لانا چاہج ہیں بلکہ بیام صاف واضح ہوتا تھا کہ آپ حدیث کو فقد بھی کہ کہ اساراذ خیرہ فقد فقی کو این نا ندار کیال کر چیش کر رہے ہیں، باالفاظ دیگر (آپ کی تقریرے یہ موس ہوتا تھا کہ ) گویا حدیث کا ساراذ خیرہ فقد فقی کو این موال کر چیک کی سار کو تا کو کیل نکال کر چیک کا ساراذ خیرہ فقد خفی کو اساراذ خیرہ فقد خفی کو این کہ کا کو کا کو کی کا انداز کیال نکال کر چیش کر رہا ہے اور اے بیدا کرنے کے کئے نمودار ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحب الفاظ حدیث میں تاویل کوبھی پیندنہ فرمائے تھے، آپ کا ارشاد تھ کہ میں تاویل نہیں کرتا بلکہ توجیہ یا تطبیق کرتا ہوں، لینی روایت کے تمام الفاظ جومختلف انداز میں ذخیر ہُ صدیث میں وار دہوئے ہیں، ان سب کوسا منے رکھ کرایک معنی معین کرتا ہوں اور جس جملہ کا جو حقیقی کل ہے اس کواسی پر منطبق کرتا ہوں۔

بےنظیر تبحراور خاموشی طبع

بقول حضرت مولا نا بنوری دام فیضهم ،حضرت شاه صاحب کے بے نظیر تبحر اور کمال علمی کے ساتھ بیام حیرت انگیزتھا کہ جب تک کوئی

شخص خود مسئلہ دریافت نہ کرے، اپنی طرف ہے بھی سبقت نہ فرماتے ، البتہ جواب کے وقت وہ خاموش سمندر موجیس مار نے لگاتھا۔
تقریباً بہی حال ہم لوگوں نے برنانہ قیام محر ۳۸ ہے علامہ کوثری کا بھی ویکھا ہے، علامہ شفیطی استاذ حدیث جامع از ہر کے یہاں
بہت دفعہ ہم لوگ جمع ہوئے ، دوسرے ممتاز علماء محر بھی ہوتے اور علامہ کوثری بھی بھی بحثیں چھڑ جاتیں، علامہ کوثری خاموش بیٹھے منا کرتے ،
پھر جب آپ کو بولنا پڑا تو سب خاموش دم بخو دہو کر علامہ کوثری کے ارشا دات سنتے تھے اور نہایت قبی علمی نوادر بیان فرماتے ہوئے علامہ
پوری مجلس پر چھا جاتے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب ہیں ہے بات مزید تھی کہ حضرت نا نوتوی اور حضرت شنخ البندی طرح اپنے کو چھپانے
کی انہاء سے زیادہ کوشش فرماگئے کہ چند تھا نیف بھی شدید ضرورتوں ہے مجبور ہو کر کیس ، ورندان تینوں حضرات کی گئی ہو ت جی ہوتی ہی ہوتیں۔

حضرت شاه صاحب كاطرز تاليف

عَالبًا حضرت نے اپنی دلی رغبت وخواہش ہے بجزعقیدۃ الاسلام، کفارالملحدین وضرب الخاتم کے بھی تصنیف کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کتابوں میں فتنۂ قادیا نیت والحاد ہے متاثر ہو کر بچھے رجحان تالیف کا ضرور ہوا تھا، مسائل خلافیہ میں جو پچھ لکھا وہ بھی ہندوستان کے ب انساف غیرمقلدوں کی چیرہ دستیوں ہے تنگ آگر لکھا۔

دارالعلوم دیوبند ہیں حضرت شاہ صاحب کو کا دھیں روک کر قیام پر آبادہ کرنے کی بھی ایک بڑی غرض بقول حضرت مہتم صاحب
دام ظلیم کے بیتھی کہ آپ سے ترخی و بخاری کی شروح تکھوائی جا نمیں گر حضرت کا مزاج الی نمایاں خدمات کے لئے آبادہ نہیں ہوسکتا تھانہ
ہوا، عادت مبار کہ بیتھی کہ حاصل مطالعہ سے یا دواشتیں لکھا کرتے تھے اور بورے اسلامی لٹریچ کا مطالعہ فرما کران کے گراں قدر نوادر ابنی
یا دواشتوں میں قلم بند کر گئے تین بکس یا دواشتوں ہے بھر گئے تھے جواگر آج موجود ہو تیس توان ہی ہے آپ کے لائق تلائہ ہیں سنظور تھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنا ذوق مطالعہ بورا فرمالیں، یا دواشتوں کے گذے لگا کر بکس بھر
جا کیں اور ہم محرومان قسمت کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے ،الا ماشاء اللہ۔

بظاہر حضرت شاہ صاحب کے مفتنم وجود سے ناشکری کا جو برتاؤا ۳۲ ہے شی حالات کی نامساعدت سے چین آیا،اس کی سزاپوری امت کو کی محضرت امام عظم کے وقت سے اب تک کے جو علمی حدیثی فزینے پوشیدہ چلے آر ہے تھے اور حضرت شاہ صاحب نے ۳۰،۳۰ سال کی شب و روز کی سعی سے جوان سب کواپٹی یا دواشتوں کے ذریعے منظر عام پرلانے کا سامان کیا تھا وہ ہماری ہی کی وجہ سے بروئے کا رندا سکا، حضرت امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ بھی حدیث کی کتابوں سے امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ بھی عدیث کی کتابوں سے بجرا ہوا تھا مگر صرف بقد رضر درت احکام کی احادیث نکالتے اور روایت فرماتے تھے،ان بیش بہا فزانوں کو ہر دور کے ملاء احزاف نے باہر لانے کی سعی کی اور حضرت شاہ صاحب میں اگرا نتہائی خمول پیندی کا جذبہ نہ ہوتا تو اس مہم کی کامیا بی تقریباً تھی مگر لا را دالقصاء القد۔

یہاں جھے کہنا تو صرف بیتھ کے حضرت کا تالیقی طرز بھی نہایت ایجاز واختصار کا تھا جس سے پورا فا کدہ صرف او نیچے درجہ کے ذوق مطالعدر کھنے والے اہل علم حاصل کر سکتے تھے، بطور مثال کشف المستوعن المصلواۃ الوتو کو لیجئے ، حضرت علامہ عثاثی (جن کا مطالعہ کتب صدیث ڈا بھیل جا کر بہت زیادہ بردھ کیا تھا) فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی کتاب کشف الستر کی قدراس وقت ہوئی کہاس مسئلہ پر جتناذ خیرہ حدیث ل سکا ، سب بی کا مطالعہ کر چکا ، پھر رسالہ نہ کورہ کو اول سے آخر تک بار بار پڑھا ، یہ بھی یا و پڑتاہ کے کا بار کی تعداو بتلائی تھی ، تب اندازہ ہوا کہ حضرت نے کن کن حدیث مشکلات کو طفر مادیا ہے۔

حضرت شاه صاحب اورتفر دات ا کابر

حضرت مہتم صاحب دام ظلہم نے اپنے مضمون حیات انور پیل تحریر فرمایا کہ بعض مواقع پر حافظ ابن تیمیدا در ابن قیم وغیرہ کے تفر دات کا

ذکرہ تا تو پہلے ان کے علم وضل اور تفقہ و جمر کو سرا ہے ، ان کی عظمت وشان بیان فرماتے ، پھران کے کلام پر بحث ونظر سے مستفید فرماتے جس جیب متضاد کیفیات جمع ہوتی تھیں ، ایک طرف اوب وعظمت ، دوسری طرف ردوقہ تے ، لیکن بے اوبی بے بے جا جسارت کے اونی سے اونی استواعلی العرش کے مسئلہ پر کلام فرمار ہے تھے ، حافظ ابن شائبہ ہے بھی العرش کے مسئلہ پر کلام فرمار ہے تھے ، حافظ ابن شیبہ جہال علوم بیں سے ہیں ، ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بیام میں ہے کہ تیمید اور ان کے مسئلہ پر کلام فرمار ہے تھے ، حافظ ابن شیبہ جہال علوم بیں سے ہیں ، ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بیام اگر میں ان کی عظمت کو سرا ٹھا کر دیکھنے لگول تو ٹو پی جیجے گرجائے گی اور پھر بھی ندد کھی سکول گا ، لیکن باایں ہمہ مسئلہ استواء العرش میں اگروہ یہاں آنے کا ارادہ کریں گے تو درس گاہ میں تبین گھینے دول گا ، اس قسم کی مثالیں انواز لباری ہیں بہت تی آئیں گی ، ان شاء اللہ ۔

ساساها

ملكى سياست ميں حضرت شاه صاحب كامقام

ملکی سیاست میں حضرت شاہ صاحب ؓ اپنے است دمحتر م شیخ البندؓ کے مسلک کے پیر داور برطانوی محکومت کے خت ترین مخالف تھے، جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عالمہ کے رکن اعلیٰ رہے اور بمیشہ اپنے گرانقذرمشور دل سے جمعیۃ کی رہنمائی فر مائی ۲۳ ھ میں جمعیۃ علماء ہند کے آٹھویں سالا ندا جلاس بیٹ ورکے صدر کی حیثیت سے نہایت بصیرت افر وز خطبہ دیا تھ جس میں بہت اہم ذہبی دسیاس مسائل کے محقق نہ فیصلے فر مائے سے ، آپ مسلمانان ہند میں محتمع اسلامی زندگی اور دینی علمی وسیاسی احساس وشعور بیدا کرنا عہاء کا ولین فریضہ محتمعے تھے۔

### حضرت شاہ صاحب کے تلامٰدہ

صرف دارالعلوم دیوبند کے بیں سالہ قیام میں حسب اندازہ حضرت مولا ناسید محمد میں صدب ناظم جمعیۃ علاء ہندتقر یہا وو ہزارطلبہ نے بل داسطہ آپ سے استفادہ کیا ہے،ان میں سے بہت کم لوگوں کے حالات وہ بھی ناقص ہمارے علم میں بیں جن کاذکر کیا جاتا ہے،ان کے علاوہ سینکڑوں اہم شخصیات رہ گئی ہوں گی۔

یبال ذکری ترتیب میں تقدم و تاخرر تی طحوظ نہیں ہے، نداس کی رعایت مجھا لیے کم علم سے ممکن تھی، دوسرے یہ بھی ہوا کہ پچھ تاموں کے بعد جیسے جیسے نام اور حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی دید جیسے جیسے نام اور حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی درخواست ہے حضرت شاہ صاحب کے تلاندہ اگرا پنے حالات خصوصاً حدیثی خدمات و تالیفات سے مطلع فرمائیں گے تو ان کا تذکرہ آئندہ المحق کردیا جائے گا، انشاء القد تعالی ۔

(۱) حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب، رائے پوری دامت فیضہم ، حضرت مولاناش ہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کے اجلہ خلفاء میں سے جیں، ترفدی شریف وغیرہ آپ نے حضرت شاہ صاحب سے مدرسہ امینید دہلی میں پڑھی ہے، جبیہا کہ پہلے گذر چکا ہے حضرت شاہ صاحب کے حدیثی تبحر سے استعفادہ کے سلسلہ میں یہ ہوئی قومیں غیر مقلدہ وجاتا، آپ کی ذات مجمع کے حدیثی تبحر سے استعفادہ کی سلسلہ میں یہ ہوئی و استعقادہ کی استعفادہ کیا ہے ورکر رہے ہیں۔ الکمالات و شبح البرکات ہے اور کر رہے ہیں۔

بنوز آل ابر رحمت در فشان ست شم و خم خانه با مبر نشان ست دالحمد مذعلی ذلک

ر ۲) مولانا فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ نے ۲۲ صوبے اور الله بین دورهٔ حدیث کی کتابیں مع دیگر کتب پڑھی تھیں ، ان میں سے ترفدی و بخاری شریف حضرت شیخ الہند سے اور ابوداؤ دشریف، موطاً اہام مالک، ہداییا خیرین وغیرہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھیں اور آپ تا وقت وفات استفادہ فرماتے رہے، مراد آباد سے تشریف لاکر کی کئی روز دیوبند قیام فرماتے، آپ سے درس وغیر درس کے اوقات میں فیض اٹھاتے اور ذریعہ مکا تیب بھی علمی سوالات بھیج کر جوابات منگواتے تھے۔

غرض علوم انوری کا بہت بڑا حصہ آپ کے سینہ میں منتقل ہوا ، چنا چہ درس بخاری کے وقت حضرت شیخ الہند کے ارشادات مبار کہ کے

ساتھ حضرت شیخ صاحب کی تحقیقات عالیہ بھی خاص اہتمام سے بیان فرماتے ہیں ،آپ کی تسانیف یہ ہیں ·

القول الفصح فیما یتعلق بنصد ابواب السح ، القول الصح فیما یتعلق بما قصد تراجم السح ، اساء صحابه (مروی عنهم) شهداء بدرواحد ، (به دونوں رسالے منظوم میں) حاشیہ نسائی شریف (نامکمل) حافظ عبدالعزیز مراد آبادی اہل حدیث کی افتر اپر دازیوں کے جواب میں بھی مدل رسالہ کلھاتھااور روائل بدعت میں بھی قلم اٹھایا ، آپ کی عمراس وقت ہے کے سال ہے۔

(۳) مولانا محمر عبدالرحمٰن صاحب کامل بوری سابق مدرس مظاہر العلوم سہار نبور و مدرسہ عالیہ اکوڑہ خنگ حضرت شاہ صاحبؑ کے تلمیذ ارشداور حضرت تھانویؓ کے خلیفہ مجاز ، علامہ محقق ، فاضل اجل اور کامل شیخ طریقت ہیں۔

۔ (۴) مولا نااعز ازعلی صاحبؒ استاذ حدیث فقہ وا دب وارالعلوم و یو بند ، آپ کے مناقب و کمالات درس و تربیت کے اعلیٰ معیار اور فضائل و مدائح سے علمی و نیاخوب واقف ہے ، حضرت شنح البندؒ کے خاص تلانہ و بس سے تھے، حضرت شاہ صاحبؒ کے زمانۂ قیام و درس وارالعلوم میں سب بی اساتذہ آپ سے علمی استفاوات اور مشکلات میں رجوع کرتے تھے، گرمولا ناموصوف کو بیا تنیاز حاصل تھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف سے دن رات کے تمام اوقات میں بلا استثناء حاضر ہوکر استفادہ کی اجازت حاصل تھی اور حضرت شاہ صاحب کی طرف سے دن رات کے تمام اوقات میں بلا استثناء حاضر ہوکر استفادہ کی اجازت حاصل تھی اور حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ بور سائٹراح قلب سے آپ کوافاوہ فرماتے تھے۔

تکوی خی طور پرشایداس ترجیح وامتیازے میں منفعت عظیمہ مقدرتھی کہ جب حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۴۷ ھیں وارالعلوم سے قطع تعمق فرمالیا اورا کشرخصوصی تلافہ و متعلقین (اساتذ و وارالعلوم) بھی دیو بندے چلے گئے اور پچھ عرصہ بعد حضرت الاستاذ العلام مولا نامحمہ ادریس صاحب کا ند ہلوی وامت برکاتہم نے بھی اپنی ما درعلمی ہے جدائی گوارا فر مائی تو وارالعلوم میں علوم انور کی کا سب سے بڑانمونہ اور مشل حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب ہی کی ذات تھی جس کا فیض وارالعلوم میں آپ کے وقت وفات ۲۳ ساتھ تک برابر جاری رہا آپ کی تصانیف نافعہ میں سے حاشیہ شرح نقایہ حاشیہ دیوان منتبی وغیرہ مشہور ہیں ، والعلم عندالقد۔

(۵) مولانا محمد اورلیں صاحب کا ندہلوی سابق استاذ تفسیر، حدیث وفقہ دارالعلوم دیو بند، حال شیخ الحدیث جامعہ اشر فیدلا ہوں، آپ نے بھی کمال ذوق طلب سے حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات کو بطور جذب مقاطیسی حاصل کر کے اپنے دل و د ماغ کی گہرائیوں کو منور فرمایا ہے نہیا ہے نہیا تہ جلیل القدر محدث، مفسر، فقیہ اویب و متکلم، صاحب تصانف شہیرہ، واسع الاطلاع، کثیر المطالعہ تقی وفقی، صاحب المکارم و المحاد ہیں، حضرت شاہ صاحب ہے بیعت سلوک کا شرف و امتیاز بھی آپ کو حاصل ہے، آپ کی تصانف میں التعلیق الصبیح شرح مشکو ہ المصابیح (۴ جلاحینم مطبوعہ دمشق) نہایت مقبول محد ثانہ تصنیف ہے۔

آپ کی چند غیر مطبوعه تالیفات قیمه میه بین: مقدمة ابنجاری، مقدمه الحدیث، تخفة القاری بحل مشکلات ابنجاری، جلاء العنینین فی رفیع الیدین، الدین القیم فی الرد کل این القیم بقلید واجتها و، نثر الدرونی تحقیق مسئلة القضاء والقدر، اولویة الخفاء بالما بین، رکعات التر او تک الیدین، الدین القیم فی الرد کل این القیم بقلید واجتها و، نثر الدرونی تحقیق مسئلة القضاء والقدر، اولویة الخفاء بالما بین ومفتی اعظم پر کستان، مقان مولانا مفتی محمر شفیع صاحب و بو بندی سالب ما الباسال استفاده فرمایا، واسع الاطلاع، کثیر المطالعه، کثیر التصانف، محقق مقتی و فاصل تبحر جین، مذکوره بالا تنیون حضرات بین الحروف کوز مانه تخصیل وا را لعلوم مین شرف تلمذ حاصل ہوا ہے۔
مرت و فاصل تبحر جین، مذکوره بالا تنیون حضرات بین فاصل دیو بند) آپ نے تقریباً بین سال تک وار العلوم مین مظیر العلوم بنارس، مقال العلوم بنارس، مقال العلوم بنارس، مقال العلوم بنارس، مقال العلوم مین مقام العلوم بنارس، مقال العلوم بنارس، مقال العلوم مین مقام العلوم مین مقام العلوم بنارس، مقال العلوم بنارس بنارس، مقال العلوم بنارس بنارس بنارس بنارس بنارس بنارس بنارس

مؤاوردارالعلوم، ندوۃ العماء، کھنوئیں دورہ حدیث پڑھایاہے، بڑے محدث، عالم فن رجال حدیث، مقل مصنف ہیں، آپ کی بہت ی تصانیف شاکع شدہ ہیں، مثلاً نفرت الحدیث (ردمنکرین حدیث میں) شخیق اٹل حدیث، الاعلام المرفوعہ الاز بارالمر بوعہ (یدونوں یک جائی تین طلاق دینے کہ بحث میں ہیں) ارشاد التقلین وغیرہ (ردشیعہ دائل بدعت میں) شخ احرمحم شاکر معری کی تعلیقات کے ساتھ جدید التر تیب منداحمہ مصر سے چھی ہے، تعلیقات نہ مواخذات کے ہیں جن کوشنح موصوف نے اپ کے شکرید واستحسان کے ساتھ پندرہ ویں جلد کے مصر سے چھی ہے، تعلیقات کے ساتھ مند حمید کی جب کی طرف سے حدید آبادہ کن میں زبر طبع ہے، ان کے علاوہ آپ کی فرمطوعہ تصنیف الحادی کر جال الطحادی نہایت اہم ہے جس کی طباعت واشاعت بہت اہم علمی دویتی خدمت ہے۔ واللہ الموفق۔
غیر مطبوعہ تصنیف الحادی کر جال الطحادی نہایت اہم ہے جس کی طباعت واشاعت بہت اہم علمی دویتی خدمت ہے۔ واللہ الموفق۔

( ۸ ) مولا نامفتی محمودا حمرصاحب نا نوتو ی مفتی مدھیہ بھارت ،مہو کینٹ ، حدیث وفقہا در دوسرے علوم کے جیدعا کم کثیر المطالعہ، واسع المعلو مات محقق فاضل ہیں۔

(۹) مولانا مشیت انتدصاحب بجنوری مرحوم، دورهٔ حدیث حفرت شخ الهند سے پڑھا، مگر ابتداء تحصیل ہے، ی حفرت شاہ صاحب سے دبط عاص اور تعلق تلمذہ واستفادہ رہا، بہت واسع الاطلاع، جید عالم، بنع سنت تھے، آپ ہی کی وجہ ہے حضرت شاہ صاحب کی بجنور زیادہ آمدورفت اور قیام ہوا، سب سے پہلے جب آپ مولانا موصوف کے ساتھ بجنور گئے تو نوعم سنزہ آغاز تھے، حضرت مولانا تھیم رحیم القد صاحب (تلمیذ فاص حضرت نانوتو گئی سے ان کے ایک مصاحب فاص نے ذکر کیا کہ مولوی مشیت اللہ اس دفعہ اپنے ساتھ ایک لڑکا بھی لائے ہیں، شب کو تھیم صاحب کے ساتھ کھے نے برس کا اجتماع ہوا اور تکیم صاحب نے شاہ صاحب سے علمی گفتگو شروع کی جوسلسل کی گھنے جدری رہی، تکیم صاحب جوخو و نہایت تبحر ساتھ کھنے جاری رہی، تکیم صاحب جوخو و نہایت تبحر ساتھ کے ایک اور بڑا جید عالم ہے۔

مولانا مثبت القدصاحب نے ایک دفعہ راقم الحروف ہے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحبؓ ہے میں نے معقول وفلسفہ کی چند کتا ہیں بھی پڑھی ہیں ان کا طریقتہ میرتھا کہ کتا فی عبارتوں کے در پے نہ ہوتے تھے، بلکٹن کی مہمات نہایت سہل طریقتہ ہے تھے، جس کے بعد اس فن کی ہرمشکل ہے مشکل کتاب آسان ہوجاتی تھی۔

(۱۰) مولانا قاری محمد طیب صاحب مدیراعلی دارالعلوم دیوبند، حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم و کمالات سے غیر معمولی استفادہ فرمایا ہے، نہایت بیدار مغز ، محقق مدقق ، جامع معقول دمنقول کثیر الصانیف ہیں، آپ کی آخر بر دخر بر ہیں حضرت نانوتو کی ادر علامہ عثاثی کا گہرارنگ نمایا ہے، باد جود گونامشغولینوں کے مختلوۃ شریف، ججۃ البالغہ وغیرہ کا درس دارالعلوم ہیں تحقیق شان سے دیتے ہیں۔

(۱۱) مولانا سلطان محمود صاحب، سما بق صدر مدرس و شیخ الحدیث مدرسه عالیه فتح پوری دہلی ، حفزت شاہ صاحب کے تخصوص تلا غدہ میں سے بڑے محقق ،محدث ،مفسراور جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۱۲) مولانا محمد بدرعالم صاحب میرشی مهاجر مدنی، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند واستاذ حدیث جامع ڈابھیل حضرت شاہ صاحب کے اجلہ تلافدہ میں سے نہایت ذکی، فاضل ، محدث، خوش بیان مناظر و بہلغ اسلام، شخ طریقت (سلسد نقشبند بیرمجدویہ) نہایت کریم النفس، صاحب اخلاق فاصلہ ہیں، فیفن الباری شرح بخاری شریف (امالی درس حضرت شاہ صاحب پر چارجلد شخیم) کی جمع و تر تیب اوراس کی محققانہ تعلیقت آپ کی علمی زندگی کا اعلی شاہکار ہے، یہ کتاب عربی زبان میں مصر سے شائع ہوئی ہے، اس کے بعد تر جمان السنة الیف فرمائی جس شیں احادیث مبارکہ کی نہایت محققانہ شرح اردوز بان میں کی ، اس کی تین شخیم جلدوں ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہو چکی ہیں، باتی جھے زیر تالیف ہیں، ان کے علاوہ آپ کی دوسری بھی متعدد علی تھا نیف ہیں۔

(۱۳) مولا نا عبدالله شاه صاحب لدهيانوي نقشبندي مجدديٌّ، خليفه حصرت مولا نا احمد خان صاحب كنديال (ميانوالي) حضرت شاه

صاحب کے تلمیذخاص اور مشہور ومعروف شیخ طریقت تھے، تقریباً دوسال قبل آپ کی وفات ہوئی اور آپ خانقاہ سراجیہ مجدویہ کندیاں کے مسند نشین ، آپ کے خلیفہ و چانشین حضرت مولانا خان محمد صاحب وامت فیو شہم ہیں ، ان دونوں بزرگوں ہے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہے۔والحمد لله علی ذالک۔

(۱۳) مولانا محمد انوری صاحب مہتم مدرستعلیم الاسلام لاکل پوری، حضرت شنخ الہند کے صحبت یافتہ حضرت شاہ صاحب کے تلمیذ ارشد، حضرت مولانا شاہ عبدالقاور صاحب دامت برکاتہم کے فیوض و کمالات روحانی ہے مستفید وستیز اور نہایت محقق بہر عالم ہیں، آپ کی بعض تصانیف قیمہ یہ ہیں، السنن والآثار (مجموعہ احادیث) وآثار مؤیدہ احناف ساجلد شخیم) اربعین من احادیث النبی الاہمن، سیرة النبی مطابقہ و مساسفات آپ نے متعدد مداری تعلیم و تربیت بنات کے لئے قائم کے جن سے سینکر وں لڑکیاں دین علیم سے کمن ہوکرفارغ ہوئیں جونہایت اہم اور خاص دینی علمی کارنامہ ہے، بارک احد فی الامۃ بعلو مداننافعہ۔

(۱۵) مولا ٹا ابواحمہ عبداللہ صاحب لد صیانوی ، آپ نے بھی حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم و کمالات سے سالہا سال استفادہ کیا ہے ، جلیل القدر عالم ہیں ،عرصہ سے گوجرانوالہ کے ایک مدرسر عربیہ بین درس وافادہ کامحبوب مشغلہ ہے۔

(۱۲) مولانا محمد چراغ صاحب گوجرانواله، حضرت شاہ صاحب کے ممتاز تلمیذاورا مالی درس ترندی شریف کے سب سے پہلے مؤلف و مرتب ہیں ، آپ کی'' العرف الشذی'' سے علماء واسا تذ و و طلبہ کوظیم الشان نفع پہنچا، پوری کتاب علمی نواور و جواہر پاروں کا بیش بہ خزینہ ہے، جومطبعی اغلاط و غیرہ کے گردوغبار سے مستور ہے، حق تعی کی مولانا موصوف کواس احسان عمیم کا اجرعظیم عطافر مائے۔

(۱۷) مولانا عبدالوا حدصاحب خطیب جامع مسجد گوجرانواله، حفرت شاه صاحبؓ کے تلمیذ خاص مولانا عبدالعزیز صاحب مؤلف نبراس الساری وتعلیقات نصب الرابد کے عزیز قریب مجفق عالم ہیں۔

(۱۸) مولانا سیدمیرک شاہ صاحب کشمیری سابق استاذ وارالعلوم و بو بند وتبلیغ کا لج کرنال و پروفیسرواورنٹیل کا لج لا ہور حال شخ الحدیث جامعہ مدنیہلا ہور جلیل القدرمحدث مفسر محقق تبحراور عربی زبان کے بلندیا ہیاد یب ہیں۔

(۱۹) مولانا قاضی شمس الدین صاحب سابق استاذ دارالعلوم د بوبند، حال صدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحب کےارشد تلاغه و بیس، آپ کی چندتصانیف به بیس: صاحب کےارشد تلاغه و بیس، آپ کی چندتصانیف به بیس: صاحب کےارشد تلاغه و بیس، آپ کی چندتصانیف به بیس: البهام الباری فی حل مشکلات البخاری (عربی) کشف الودود علی سنن الی داؤ د (عربی) تیسیر القرآن بتبصیر الرحمن (مکمل به جلد بر بان اردو) وغیره به البهام الباری فی حل مشکلات البخاری (عربی) کشف الودود علی سنن الی داؤ د (عربی) تیسیر القرآن بتبصیر الرحمن (مکمل به جلد بر بان اردو) وغیره به به به مفتی محمد سن صاحب امرتسری (خلیفه رحضرت تفانوی) مبتهم جامعدا شرفید لا بهور، مشهور دم عروف عالم مقتداو بزرگ شیحه۔

(۲۱) مولا نامحمروصی القدصاحب اعظمی (خلیفهٔ حضرت تفانویؓ)مشهور ومعروف شیخ طریقت وشریعت ہیں۔

(۲۲) مولانا محمد حفظ الرحمٰن صاحب سيو ہاروی، ناظم اعلیٰ جمعیۃ علاء ہند، سابق استاذ دارالعلوم و بو بند جامعہ ڈابھیل و مدرسہ عربیہ امرو ہہ وغیرہ، ایک عرصہ تک درس وتصنیف میں مشغول رہے، اونچے درجہ کی کتا ہیں نہایت تحقیق سے پڑھا کمیں ،حضرت شاہ صاحب سے خصوصی استنفادات بھی کئے ہیں جن کو کتا بی شکل میں تالیف دینے کا ارادہ ہے۔ واللّٰدالموفق۔

آپ کی ملکی ملی سیاس شاندارخدمات آب ذری کلھے جانے کی مستحق ہیں مکارم اخلاق، خدمت خلق اور جراکت حق گوئی ہیں نمونہ سلف ہیں مشہور ومقبول تصانیف ہیں بیشے میں افغران ( ۴ جلد خنیم ) سیر ہ رسول کریم علی ہے ، اسلام کا اقتصادی نظام ، حفظ الرحمٰن المذہب النعمان وغیرہ ۔ (۲۳ ) مولا نامفتی محمومتی الرحمٰن صاحب، عثمانی ناظم اعلیٰ ندوۃ المصنفین دبلی سابق استاذ وارالعلوم و یو بندوجامعہ ڈ انجیل ، مدت تک درس وافقاء کی خدمات اعلیٰ بیانہ برانجام دیں ، پھر کلکتہ ہیں تفسیر قرآن مجید کا درس دیتے رہے ، اس کے بعد مذکورہ بالاتصنیفی اوارہ قائم کیا ، جس ے نہایت گرانفقر علمی تحقیق تالیفات شائع ہوئیں ،آپ کی علمی بصیرت ، وسعت معلومات ، جماعتی کاموں میں جمعیۃ علاء ہندوغیر ہ کی رہنمائی واعانت ، مکارم اخلاق مدح وتعارف ہے مستغنی ہیں۔

(۲۳) مولا تا سیدمحد میاں صاحب دیو بندی، نظام جمعیۃ علاء ہند سابق استاذ مدرسہ شاہی مراد آباد، حضرت شاہ صاحب کے ارشد تلا ندہ میں ہے بڑے محقق عالم صاحب کمالات فلا ہری و باطنی ہیں،علاء ہند کی شاندار ماضی (۵جلد) علاء حق، دینی تعلیم کے رسائل وغیرہ، نہا ہے مغید علمی، زہبی، تاریخی تصانیف کیس۔

(۲۵) مولانا تحکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب بی ایس ی، ایم بی بی ایس نظم ندوۃ العلماء لکھنو (مرحوم) آپ مولانا سید عبدالی صاحب بر بلوی صاحب بزہۃ الخواطر کے صاحبزاوے اور مولانا سید ابوالحس علی میاں صاحب کے بھائی ہیں ۱۳۲۹ھ بیلی دورۂ حدیث و بو بند بیس پڑھا، حضرت بیخ الہند اور حضرت شاہ صاحب کے تمیذر شید ہیں، خودایک محتوب مورخہ ۱۲ وتمبر ۵۹ء بیل معمتد انور بید لا بمریری دیو بند کوتھ برخ ھانھا، ابوداؤ دی درس بیل معنرت جوتقریر دیو بند کوتھ برخ ھانھا، ابوداؤ دی درس بیل معنرت جوتقریر فرماتے ہے، اور فرماتے ہے، اور کھیں تھی بند کوتھ برخ ساتھا، حضرت مولانا میں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، اور اظہار خوشنودی فرماتے ہے، اور کہیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، اور اظہار خوشنودی فرماتے ہے، اور کہیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، اور سالم کوشوری فرماتے ہے، اور کہیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، '۔

مسلم شریف کے درس کی بعض تقریروں کو بھی قلمبند کیا ،حضرت کی تقریروں میں بعض ایسے مضامین ہوتے تھے ، جو حضرت ہے بیشتر کسی نے وہ مضامین بیاں نہیں کئے اورافسوں ہے کہ بخاری کی شرح جو حضرت کے نام سے طبع ہوئی ہے اس میں بھی وہ مضامین نہیں ہیں ،حضرت کی تقریروں اور شیخ البندگی بخاری ورتر خدی کی تقریروں کا مجموعہ میرے پاس تھا ،خواجہ عبدالحی صاحب جو میرے ہم درس تھے ،انہوں نے اس کی نقل بھی اور خلیل بن مجمد الیمانی نے بھی اس کی نقل کی تھی اس کے بعد کوئی صاحب میں جموعہ لے گئے اور وہ عائب ہو گیا ' یعبدالعلی اس کے بعد کوئی صاحب میں جموعہ لے گئے اور وہ عائب ہو گیا' یعبدالعلی

نظرۃ ظرین ان اہم نقاط پر پہنچ گئی ہوگی جن کے باعث راقم الحروف نے کمتوب ندکورکونقل کیا ہے، غالبا ۱۳۱۳ ہے جس مولا تا موصوف کے والدمحتر ممولا تا سیدعبدالحی صاحب نے علاء ومشائخ وقت کی زیارت اورعلم حدیث کے خصوصی ریسر ج کے لئے دورہ فرہایا تھا جس کے دالدمحتر ممولا تا سیدعبدالحی صاحب ناقم ندوہ کے پاس محفوظ تھی کے حضرت سید طمت فخر امت مولا تا سیدسلیمان ندوی کے مطالعہ بیس آئی اور آپ نے اس کوئہایت الحسن علی صاحب ناظم ندوہ کے پاس محفوظ تھی کے حضرت سید طمت فخر امت مولا تا سیدسلیمان ندوی کے مطالعہ بیس آئی اور آپ نے اس کوئہایت پیند فر ما کر معارف بیس شائع کر دیا اور آپ مولا ناعلی میاں صاحب دام نیفتهم نے اس کوستقل طور سے شائع کر او باہے، پوری کتاب نہایت دلیس اور قبیتی معلومات سے پر ہے، چند بی روز پیشتر محتر ممولا نامجہ مرتفعی ناظم کتب فانہ ندہ قالعلم پر بھونو کے قوسط سے جھے کی تو ایک رات کا کہ حصاس کے مطالعہ بیس صرف کر تا پڑا اور بغیر ختم کئے رکھنے وہی نہ جیا ہا۔

یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مولانا موصوف دیو بندا ہے وقت پنچے تھے کے سالا ندامتحان کا زمانہ تھا، درس حدیث کانمونہ ندد کھے سکے تھے، یوں حضرت شیخ الہنڈ وغیرہ اکابر ہے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت گنگوئی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، سب جگہ کے تاثر ات لکھے ہیں، دبلی جا کر کافی دن رہے اور خصوصیت ہے مولانا نذیر حسین صاحب کے درس حدیث میں شریک ہوئے، خاص تاثر بیہ ہے کہ میال صاحب موصوف کے درس حدیث میں کوئی تحقیقی شان نہتی اس کے مقابلہ میں ۱۵ اسال کے بعد مولانا مرحوم کے صاحبز اوے دیو بند کے درس حدیث کی شان بتلاتے ہیں جو اس خط کے چند ہی جملوں سے نمایاں ہے، دیو بنداور دومری جگہوں کے درس حدیث کے امتیاز ات پر مستقل طور سے بچے لکھنے کی ضرورت ہے۔

بات کبی ہور ہی ہے دوسری اہم بات وہ نقص ہے جوحضرت شاہ صاحب کی مطبوعہ دری تقاریر میں ہے کہ بیشتر نوا درعلمیہ قلمبند ہونے

ہے رہ گئے ہیں جس کی بڑی وجہ ہے کہ اکثر تقریر صبط کرنے والوں نے ورس بی کے وقت حضرت شاہ صاحب کے ارشا وات کوعر لی زبان میں قلم بند کیا حالا نکہ حضرت اردو میں تقریر فر ماتے تھے اور فکر تعریب نے بہت ہے افکار عالیہ کونظر انداز کردیا نیز اس ڈبنی انتشار کے باعث حوالوں میں بھی گڑ بڑے ہوگئی ورند حضرت کے بہاں کسی مخص یا کسی کتاب کی طرف نسبت کا غلط ہونا تقریباً ناممکن تھا۔

راقم الحروف نے حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف کے دراسات اردو بی بیں قلمبند کئے تھے اور حضرت کی خاص تحقیقات کو صبط تحریر میں لانے کی کوشش بھی زیادہ کی تھی بیا تفاقی طور ہے تو فیق الٰہی تھی ورنداس دفت'' انوارلباری'' جیسے کام کے لئے نہ کونی ارادہ تھانداس کی ضرورت محسوس تھی۔

(۲۷) مولا ناطفیل احمرصاحب قادری مجددی ، بانی درالنصنیف کراچی وسر پرست انگریزی اخبار''یقین'' کراچی ان دونوں ذرائع سے پاک ودیگرممالک یورپ وامریکہ وغیرہ کے لئے اعلیٰ پیانہ پرعلمی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ، بہت بڑے صاحب حال وقال بزرگ ہیں ،حضرت شاہ صاحبؓ سے انتہائی تعلق وعقیدت رہی ہے اور دوران تعلیم ہیں خصوصی استفادات کئے ہیں۔

(۱۲) مولا نامفتی اساعیل محمود بسم الله صاحب ڈابھیلی مفتی وہتم جامعہ ڈابھیل جیدعالم سے سالہا سال جامعہ ڈابھیل بیں اق ، ک خدمات انجام دیں ،حضرت مولا نااحمہ بزرگ سملکی مرحوم کے بعد جامعہ ڈابھیل کا اہتمام بھی سنجالا اورخوش اسلوبی ہے چلایا، آپ کی وفات کے بعد جامعہ کا اہتمام کم رور ہاتھوں بیں رہا، اب خدا کا شکر ہے چندسال ہے محترم مولا نامحہ سعیدصاحب فاضل دیو بندخلف مولا نااحمہ بزرگ ورکن شور کی وارالعلوم دیو بند نے زمام اہتمام سنجال کر جامعہ کو پھرے ترقی کے راستے پر روال کیا ہے، اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب ومولان علی فار ویسری یا دگار کو جمیشہ روبیترتی رکھے، آبین۔

(۱۸) مولانا سيرمحر يوسف صاحب بنورى شيخ الحديث وناظم الحلى جامعة عربية يؤناؤن كراجي ،سابق شيخ الحديث جامعة (اجميل وركن الخلاجهال على واجميل وكراجي ، حضرت شاه صاحب تحليم فارشد وصحت يافته ، آب علوم ومعارف كي بهترين وارث علم على أردار ، مكارم اخلاق وفض نو منتوعة بيل وكراجي ، حضرت شاه صاحب تحليم ومصنف ، وسعت معلومات وكثرت مطالعة بيل نهايت ممتاز ، اخلاص وديانت كي بيكر جسم بيل راقم الحروف كوسفر حربين ومعروتركي وغيره بيل آپ كي طويل رفافت كاشرف حاصل رباسي، فحية العنير من بدى الشيخ الانور ، مبسوط مقدمه مشكلات القرآن ، بغية الاربيب في مسائل القبلة المحاريب وغيره كرافقد مثالغ به ويحلي بين ، ايك مدت سير في شريف كي شرح لكورب بين ، جوحفرت شاه صاحب وديكرا كابر محدثين كي حدث تحقيقات عاليه كاب نظير مجموعة موكا اور مسلك حنق كي جمايت بيل حرف تران شاء المدتعالي - بين ، جوحفرت شاه صاحب وديكرا كابر محدثين كي حدث مثالة وارالعلوم ويو بند و جامعة عربية نوعاؤن كراجي ، نهايت بلند يابيه حقق مدقق جامع معقول ومنقول بين كثرت مطالعه ، وسعت معلومات ، اصابت رائع وغيره بين ممتاز بيل -

(۳۰) مولانا سیف الله شاہ صاحب کشمیری ،حضرت شاہ صاحبؓ کے برادر حقیقی اور تلمیذ خاص ہیں ،حضرتؓ کے زہ نہ قیام دیو بند ہیں بڑی محنت دشوق سے تحصیل کی ،عرصہ تک درس قعلیم کاشغل بھی رہا ،مطالعہ کتب کے بہت دلدادہ ہیں۔

(۳) مولانا محم معقول ومنقول ہیں۔
(۳۲) مولانا محم منظور صاحب افغانی سابق استاذ وارالعلوم و یو بندووز برمعارف دیاست قلات ، بڑے مقل و ہم معقول ومنقول ہیں۔
(۳۲) مولانا محم منظور صاحب نعمانی شیخ الحدیث ندوۃ العلما یکھنو ، حضرت شاہ صاحب کے متاز تلاخہ وہیں ہے ہیں نہایت ذکی ذہیں ، مقتق مالم رہانی ہیں، آپ کی علمی و بی تنہائی خدمات محتاج تعارف نیس ، تصانف ہیں ہے ' معارف الحدیث' اہم ترین علمی حدیثی خدمت ہے۔
موقق عالم رہانی ہیں، آپ کی علمی و بی تبلیغی خدمات محتاج تعارف نہیں، تصانف ہیں ہے ' معارف الحدیث' اہم ترین علمی حدیثی خدمت ہے۔
موقت عالم رہانی ہیں، آپ کی علمی و بی تعارف نہیں محتوج ہوا تھا م، آپ کے داواصاحب کم معظم کو بجرت کر گئے ہے و ہیں آپ کے والد ما جداور آپ کی ولادت ہوئی، دیو بند آکر حضرت شاہ صاحب اور ڈاکٹر اقبال والد ما جداور آپ کی ولادت ہوئی، دیو بند آکر حضرت شاہ صاحب عدیث پڑھی ، پھر لا ہور رہے ، حضرت شاہ صاحب اور ڈاکٹر اقبال

مرحوم کے درمیان افا دی تعلق قائم ہونے کا ابتدائی سبب آپ ہی ہے تھے، بہت یا کمال عالم بزرگ ہیں۔

(۳۴) مولا ناجلیل احمد صاحب،استاذ دارالعلوم دیو بند، آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ سے دورہ حدیث پڑھااور حضرت بیخ الہندؓ و حضرت شیخ الاسلام مولا نامد کی کے تعلق خاص، نیز اپنے ذاتی فضل و کمال علمی تبحر کے باعث بہت ممتاز ہیں۔

(۳۵) مولا ٹاسیداختر حسین صاحب استاذ دارالعلوم ، آپ حضرت شیخ دارالعلوم مولا ٹاسیداصغرحسین صاحب کے بڑے صاحبزاوے حضرت شاہ صاحب کے کمیذ خاص اور دارالعلوم کے بڑے اسا تذہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

(٣٦) مولانا اسلام الحقّ صاحب أعظمي استاذ دارالعلوم، سابق استاذ حديث جامعه دُّ الجيل و مدرسه عربيه آنند، فاضل محقق جامع معقول ومنقول بين -

(۲۷) مولا ناظہوراحمرصاحب دیو بندی استاذ وارالعلوم، ورجہ عدیا کے استاذ ،محدث فاضل، جامع شخصیت رکھتے ہیں۔ (۳۸) مولا نا قاری اصغرعلی صاحب سبنسیو ری، استاذ وارالعلوم، حضرت شیخ الاسلام کے معتمد خاص، ورجہ ابتدائی ومتوسط کی تعلیم کے بیزے ماہرو جاذق صاحب مکارم واخلاق فاصلہ ہیں۔

(۳۹) مولا نامحرنیمین صاحب شیخ الحدیث مدرسه حیاءالعلوم مبارک پور (اعظم گڑھ) جامع معقول دمنقول محقق وقبحرعالم میں۔ (۴۰) مولا نامفتی محرنعیم صاحب لدھیانوی مشہور دمعروف مذہبی سیاسی رہنما، عالم جلیل القدر ہیں۔

(۱۲) مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانوی ،مشہور ومعروف مجلس احرار اسلام کے قائداعظم ، جہاد آزادی ہند کے بہادر جرنیل ، نھوں علمی و ند ہجی خد مات کے شیدائی ،حضرت شاہ صاحب کے اتنہائی پرخلوص تعلق رکھتے اور آپ کے علم وضل پرسوجان سے قربان بتھے (۲۲) مولا ناابوالوفا وصاحب ،شاہجہان پوری ،مشہور ومعروف خطیب ومناظر ،محقق وتبحرعالم ہیں۔

(۳۳ )مولا نامحمہ قاسم صاحب شاہجہان پوری مشہور نہ ہی وسیاسی رہنما،حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں بطور خادم خاص رہنے کا مجمی آپ کوشرف حاصل ہے۔

( ۱۳۴۷ ) مولا ناعبدالشكورصاحب ديو بندى ،مهاجريد ني ،استاذ مدرسة العلوم الشرعيد يمه يندمنور ه زاد باالقدشر فأ\_

(٣٥) مولانا فيوض الرحمٰن صاحب ويوبندي پروفيسرا ورثمل كالج لا بور۔

(۳۷) مولا تاسید محمد اور کس صاحب سکھروڈ وی ،حضرت شاہ صاحبؓ کے جال نثار غادم ،تمام علوم وفنون میں ووست گاہ کامل رکھتے تھے،ساری عمر درس تعلیم میں بسر کی ، وارالعلوم و ہو بند ، جامعہ ڈانجھیل اور مدرسہ حسین بخش و ہلی میں پڑھایا۔

(۳۷) مولانا محرصد بین صاحب نجیب آبادی مولف ''انوارالمحود' (۲ جلد ضخیم) اس میں حضرت شخ البنداور حضرت شاہ صاحب کے گرانقدر دری افادات کو بڑی محنت و کاوش سے حوالوں کی مراجعت کر کے جمع کیا، نہایت قابل قدر تالیف ہے، آپ نے عرصہ تک مدسه مدیقیہ دبلی میں بطور شیخ الحدیث درس دیا ہے۔

(۴۸) مولا نامحر مناظر احسن صاحب گیلانی ، سابق صدر دینیات عنائیہ یو نیورٹی حیدرآ باد دکن ، آپ کی علمی شہرت ، آسنی مہارت اور مخصوص حیرت انگیز نصل دکمال و جامعیت ہے آج کون ناوا قف ہے ، حضرت شاہ صاحب کے علوم دکمالات ہے بطور خاص مستفید تھے۔
(۴۹) مولا نامحر پیچی صاحب تھانوی سابق استاذ دارالعلوم و یو بند و جامعہ ڈا بھیل ، آج کل کراچی کے کسی کالج میں پروفیسر ہیں ، بڑے فاضل محقول و منقول و منقول ہیں ، دری تقریر و تغییم ہیں احمیازی شہرت کے مالک ، حضرت علامہ عثما تی کے کے خادم خاص اوران کے علوم و کمالات ہے بھی مستنفید تصانیف ہیں حضرت کے معاون و مددگار رہے ہیں۔

(۵۰) مولا نامحمرا ساعیل صاحب سنیھلی (خلیفۂ مجازیشنخ الاسلام مولا نامہ نی قدس سرۂ ) حضرت شاہ صاحب کے اخص تلامذہ میں ہے میں ،نہا یت خوش بیان مقررا ورجیدعالم ہیں ،متعدد مدارس میں درس حدیث وقر آن بھی دیا ہے۔

(۵۱) مولاناعبدالقد برصاحب حضرت شاہ صاحبؒ کے ارشد تلا فدہ میں ہے محقق وتبنحر عالم، جامع معقول ومنقول ہیں ایک عرصہ تک جامعہ ڈ انجسل میں درس دیا، آج کل مدرسہ عربیہ فقیروالی (ریاست بہاولپور) کے شیخ الحدیث ہیں۔

(۵۲) مولا تاعبدالعزيز صاحب كال يوري آپ نے بھى جامعہ دائجيل ميں سالہا سال درس عوم ديا، جيدعالم تھے۔

(۵۳) مولانا سعیداحمرصاحب اکبرآبادی ایم ایے فاضل دیو بندسابق استاذ جامعہ ڈابھیل در برنسل مدرسہ عالیہ کلکتہ، حال صدر شعبہ دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ، حضرت شاہ صاحبؒ ہے دیو بند ڈابھیل کے زمانہ میں خصوصی استفادات بھی کئے ہیں، واسع الاطلاع کثیر المطالعہ محقق،مصنف ہیں، بہت می مفید کمی تحقیق کتابیں تکھیں جن میں ہے''سیرۃ صدیق اکبر''نہایت اہم ہے۔

(۵۴) مولانا حمیدالدین صاحب فیض آبادی سابق شیخ الحدیث ندوة العلم و اکھنو واستاد حال شیخ الحدیث مدرسه عالیه کلکته، حضرت شاه صاحبؓ ہے ڈامجیل جا کرحدیث پڑھی محقق وتنبحر عالم ہیں ، کثرت مطالعہ، وسعت معلومات ودفت نظر میں ممتاز ہیں۔

(۵۵) مولانا عبدالقد خان صاحب کر تپوری شاہ صاحب کے زمانہ ویو بند کے ارشد تلاندہ بی سے ہیں، حدیث رجال کے بزے عالم، کثیر المطالعد، وقیق النظر ہیں، متعدد تحقیقی کتابوں کے مصنف ہیں، آج کل رسالہ بربان دبلی بیں آپ کا ایک نہایت اہم تحقیقی مضمون "نماز وقت خطبہ" پرشائع ہورہاہے، جو کتابی صورت میں بھی شائع ہوگا، ان شاء اللہ، دری وصنیفی مشغلہ نہ ہونے پربھی اس قد راستحضار وشان شخصیتی، علوم انوری کی نمایاں برکات و کرامات سے ہے۔

(۵۶) مولا تاغلام القدخان صاحب راولپنڈی، حضرت ٹاہ صاحبؒ کے زمانہ ڈا بھیل کے تلمیذ خاص، حضرت مولا تاحسین علی صاحب کے مستر شدو ضلیفۂ ارشد ہیں ( مگویا راقم الحروف کے ہیر بھائی) راولپنڈی ہیں بڑے پیانہ پر درس قر آن وحدیث دیتے ہیں، توحید وسنت کے بہت بڑے علمبر دار ہیں، ہرسال رمضان ہیں درس قر آن مجید کی شرکت کے لئے تین چارسوطلبہ جمع ہوتے ہیں۔

(۵۷) مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی پروفیسر لکھنوکیو نیورش ومبرمجلس شوری دارالعلوم دیوبند محقق عالم اور بلندیا بیادیب ومنصف ہیں۔ (۵۸) مولانا سیداحمد صاحب سیتا پوری سابق صدر مدرس عربیہ معیدیہ اجیمر ، حال صدر مدرس ویشنخ الحدیث مدرسہ اشاعة العلوم بریلی، محقق مرقق ، جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۵۹) مولانا محمد یوسف صاحب کشمیری، میر واعظ، حصرت شاہ صاحبؒ کے تلمید خاص اور خصوصی مستفید، سفر کشمیر کے وقت بیشتر او قات حضرتؓ کے ساتھ گزارتے تھے،'' تنویرالمصابح'' تصنیف فریائی۔

(٧٠) مولا ناغلام غوث صاحب سرحدی ،حضرت شاه صاحب کے زماندہ یو بند کے تلا فدہ میں ہے امتیازی مستنفید تھے۔

(۱۱) مولا نا حامدالانصاری نازی سابق مدیر مهر جرد یو بند، مدینه بجنور وجمهوریت بمبئی، حال ناظم جمعیة علی ءصوبه بمبئی واسع الاطلاع، کثیر المطالعه محقق ممورخ اورتو می وصحافتی زندگی کے مردمجاہدوغازی۔

(۱۲) مولا نامحر بن موی میاں صاحب ملکی ، حضرت شاہ صاحب کے قمیذرشید، آپ کے علوم ومعارف کے عاشق صادق اوران کی نشرو اشاعت کے انتہائی گرویدہ ومشاق مجلس علمی ڈامجسل ٹم کرا چی کے بانی وسر پرست، جس کی نشریات عالیہ آپ کے بلندیا بیالمی ذوق کی شاہد ہیں۔ درالعلوم و یو بندو جامعہ ڈامجسل کی ترقی و بہبود کے لئے بمیشہ متوجہ رہے اور مالی سر پرتی کی ، افریقہ میں اسلامی انسٹیٹیوٹ واٹر فال قائم کر کے عصری تعلیم کے ساتھ دینے تعلیم وتر بیت کا اعلیٰ پیانہ پرانتظام فرمایہ، آپ کے آثر ومفاخر کا تفصیلی تذکرہ اس لئے نہیں کرتا کہ 'انا ہالوشا ق ا ذاذ کر تک اشبہ' تاتی الندی و تداع عنک فتکر ہ کے مطابق آپ اس کو نا بیند کریں ھے۔

(۱۳۳) مولانا اساعیل یوسف صاحب گارڈی ڈابھیکی ،افریقہ کے بہت بڑے تا جر،حضرت شاہ صاحب کے تلیذرشید وعقیدت مند، علمی دین ضد مات سے جمیشہ دلچیسی رکھتے ہیں، دارالعلوم دیو بند، جامعہ ڈابھیل وغیرہ دینی اداروں کی مالی سرپستی ہیں پیش پیش پیش رہتے ہیں، بلند علمی خداق ہے ،قر آن مجید کے کھے حصہ کی انگریزی زبان میں تغییر بھی لکھے کرشائع کی ہے، اپنے دوصا جزادوں کوعر فی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم دیو بند بھیجا ہے۔

ندکوره بالا دونوں حضرات کے علاوہ افریقہ میں حضرت شاہ صاحب بنگ کے دسرے چند قابل ذکر تلا فدہ ہے ہیں۔

(۱۲) مولانا مفتی ابرہیم صاحب سنجالوجی (۱۵) مولانا محمد ایکھلوایا ڈابھیلی (۱۲) مولانا ڈی ای بیراصاحب (۱۷) مولانا محمد اساعیل ناتاسملکی (ناظم جمعیة علاء ٹرانسول) (۱۸) مولانا محمد اساعیل صاحب کا چھوی مرحوم (۱۹) مولانا موی بھام جی صاحب (۵۰) مولانا محمد صاحب کا چھوی مرحوم (۱۹) مولانا موی بھام جی صاحب (۵۰) مولانا تعمانی ان سب حضرات نے افریقہ بیں اہم ویٹی علی خدمات انجام دی ہیں ،ان کے بعد چندخصوصی تلانہ کا ہندویا ک کے اساء گرامی قلت گئجائش کے باعث بغیر ذکر صالت درج کئے جاتے ہیں۔

(۷۲) مولانا محمد نقي صاحب ديو بندي (۷۳) مولاتا محمود الرحمٰن صاحب جالوني (۷۳) مولانا يعقوب الرحمٰن صاحب عثماتي د یو بندی (۷۵) مولا تامحمسلم صاحب د یو بندی (۷۷) مولا تا تکیم عبدالقادرصاحب (۷۷) مولا تامفتی عبدالرحمٰن صاحب سروتجی قاضی محكمهٔ امور ندجی بهاولپور (۷۸) مولا تااسرارالحق صاحب گنگوی استاد جامعه عباسیه بهاولپور (۷۹) مولا ناسید جمیل الدین صاحب میرهی استاذ جا معه عباسيه بهاولپور (۸۰) مولا ناتحكيم اعظم على صاحب بجنوري (۸۱) مولا نااحمد اشرف صاحب مهتم مدرسه اشريفه دراندير (سورت) (۷۲) مولانا محمر آفاق صاحب سيكروي (۸۳) مولانامحبوب النبي صاحب منكلوري استاذ دارالعلوم ثنژ والله يار (۸۴) مولانا محمرا دريس صاحب میرشمی استاذ جامعه عربیه نیو تاوُن کراچی (۸۵) مولا تا قاضی زین العابدین میرشی پروفیسر دینیات جامعه ملیه د بلی (۸۲) مولا نامحمه وحيه صاحب عثاني ياني يتي (٨٤) مولا نافضيح الدين صاحب بهأري (٨٨) مولا نامحمود أنحسن صاحب كي وي (٨٩) مولا ناعبدالحنان صاحب ہزار دی (۹۰) مولانا شائق احمد صاحب عثانی اڈیٹر عصر جدید کراچی (۹۱) مولانا محمد ط ہر صاحب قائن (۹۲) مولانا محمد پیقو ب صاحب جا نگام (٩٣)مولا نافيض القدصاحب جا نگام (٩٣)مولا ناعبدالوباب جا مگام (٩٥)مولا نامجريسين صاحب برما (٩٢)مولا نارياست على صاحب آسام (۹۷)مولاتا تاج الاسلام صاحب كمرلا (۹۸)مولا نااظهر على صاحب سلبث (۹۹)مولا تارياست على صاحب لكجررانجمن بائر سکنڈری سکول جیل پور(۱۰۰)مولا نااحسان الله خان صاحب تا جور(۱۰۱)مولا ناعبدالرحمٰن صاحب شکری غازی پوری (۱۰۲)مولا ناھکیم محمد اس عیل صاحب و ہلوی رکن شوری دا رالعلوم و یو بند وصدرطبی بور ڈ نور تنج د بلی (۱۰۳) مولا ناحکیم عبدالجلیل صاحب د ہلوی پر و فیسر جا معہ طبیبہ قرولباغ دبلي (١٠٣) مولانا محمدا يوب صاحب اعظمي شيخ الحديث مدرسه مفتاح العلوم مؤ (اعظم گُژه) (١٠٥) مولانا محمود احمد صاحب مدرس اول مدرسها مدادیه لبرایا سرائے ( در بعظًه ) (۱۰۷) مولا نا نثار احمد صاحب انوری ، مدھوین ( در بیننگه ) (۱۰۷) مولا نا شاہ محمد عثان غنی صاحب سچلواری شریف (۱۰۸) مولا نامحمود امند صاحب صدر مدرس مدرسه عربیه برده کرا، ؤ ها که ( خلیفه حضرت تفانویٌ) (۱۰۹) مولا نا سید آل حسن صاحب رضوی دیو بندی مدرس مدرسه مربیه میرند (۱۱۰) مولا تا محمه بوسف صاحب جو نپوری (۱۱۱) مولا تا خواجه عبدانجی صاحب استاذ تغییر و و بینیات جامعه ملیه دبلی (۱۱۲)مولا تا سیدمحمرعبدالعزیز صاحب ہاشی جبلی خطی بلدیه لا ہور چھاؤنی (۱۱۳)مولا تامحمرمظفرحسین صاحب عربک نیچر چکوال (جہلم) (۱۱۴)مفتی محمطیل صاحب استاذ مدرمه عربیه گوجرانواله (۱۱۵) حافظ محمد مسادق صاحب خطیب جامع مسجد ٹپولیان لا ہور

(١١٦) عكيم دُاكثر محراخرَ على صاحب اختر رضوى مهاجريد ني (١١٤) مولا نامحمه امين صاحب خطيب جامع مسجد ومهتم مدرسه عربيد دارالعلوم امينيه جزانوانه (۱۱۸) مولا تا عبدالغني صاحب شيخ الحديث مدرسة تعليم القرآن كو پاٺ (۱۱۹) مولا تا عبدالقيوم صاحب آ ردى، سيد پورضلع رنگپور (مشرقی یا کستان)(۱۲۰)مولا نافقیرمحمه صاحب ہزاروی پروفیسرعر بی گورنمنٹ کالج ڈیرہ اساعیل خان(۱۲۱)مولا ناسیداحمرصاحب بھویا لی (۱۲۲) مولا ناشبیرعلی صاحب تھانوی (۱۲۳) مولا نامحیوب اکبی صاحب دیو بندی (۱۲۴) مولا نامحمراشفاق صاحب رائے بوری (۱۲۵) مولا تا غلام مرشدصا حب شاه بوری (۱۳۶) مولا ناحکیم محفوظ علی صاحب گنگو بی ثم دیوبندی (۱۴۷) مولا ناحمیدالدین صاحب ناظم مدرسه تجوید القرآن سنجل (۱۲۸)مولا نامحد حسين صاحب كلكتوي (۱۲۹)مولا تااتوارالحق صاحب اعظم گزهي (۱۳۰)مولا ناعلي محمد صاحب سورتي (۱۳۱) مولا نا نورالدین صاحب بهاری (۱۳۲) مولا نا عبدالخالق صاحب بیثاوری (۱۳۳) مولا تا عبدالقیوم صاحب،خطیب جامع مسجد نیو ٹاؤن کراچی) (۱۳۳۷)مولا ناحشمت علی صاحب گلاوشی (۱۳۵)مولا تامجمه یخی صاحب لدهیانوی (۱۳۷)مولا ناحبیب امتدصاحب بهرول بوری (۱۳۷) مولا بالطف القدصاحب پیژاوری (۱۳۸) مولا تا محمر جمیل صاحب بدُ هانوی (۱۳۹) مولا تا عبدالحی حقانی مدیر نصرت، حقانی چوک رام باغ كراچى (١١٤) مولانا محدر فيع صاحب د يوبندى مدرس مدرسدعبدالرب دبلي (١٣١) مولانا احمد على صاحب مجراتي ، ايم اع مدرس عربي اسلامیه مانی سکول مجرانواله ( ۱۳۲) مولانا قاری حکیم محمه یا مین صاحب سهار نپوری، سابق مدرس دارالعلوم و دا بھیل ( ۱۳۳) مولانا عبدالکبیر صاحب تشمیری برنیل جامعه بدنیة العلوم سرینگر (۱۳۴) مولاناحمیداحمه صاحب نهروری، حیدرآبادی (۱۳۵) مولانا سیداحمه صاحب ما لک کتب خانه اعز از بيدد يو بند (١٣٦) مولا تا عبدالعمد صاحب بنگلور (١٣٤) مولانا محرمعصوم صاحب ميانوالي (١٣٨) مولانا حشمت على صاحب سوار نپوری (۱۳۹) مولانا عبداقیوم صاحب خطیب جامع مسجد هری پور، هزاره (۱۵۰) مولانا غلام نبی صاحب جلال آباد (کشمیر) (۱۵۱) مولا نامقصودعلی خان صاحب سنبهلی استاذ حدیث مدرسه امدادیه مراد آباد (۱۵۲) مولا ناحمیدحسن صاحب دیوبندی مفتی ریاست مالیرکونله (۱۵۳) مولانا انواراکسن صاحب شیر کوئی (۱۵۴) مولانا مظفر الدین صاحب مراد آبادی (۱۵۵) مولانا سعید احمد صاحب گنگوبی استاذ وارالعلوم و بوبند (۱۵۲) مولاتا حبيب القدصاحب سلطان يوري استاذ ندوة العلماء لكھنو (۱۵۷) مولانا ضياء الدين صاحب سيو باروي (۱۵۸) مولا نا خان محمد صاحب ژیره غازی خان (۱۵۹) مولا نا عبدالشکورصاحب اعظمی (۱۲۰) مولا ناکفیل احمد صاحب حبیب والوی است ذ مدرسه عالیه کلکته (۱۲۱) مولانا عبدالجلیل صاحب بزاروی (۱۲۲) مولا نااحمد نورصاحب سابق استاذ دارالعلوم و یوبند مدرسه شابی مراد آباد وغيره ( ١٦٣) راقم الحروف احقر سيداحمد رضا بجنوري عفاالله عنه

# حضرت شاه صاحب کی اولا دواعزه:

حضرت مولانا محد معظم شاُہ کے سات صاحبزاوے اور پانچ صاحبزادیاں تھیں سب سے بڑے مولانا محدیثین شاہ صاحب تھے، وہ بڑے ذکی انہیم عالم وشاعر تھے، ان کا انقال بھر ۳۳ سال حضرت شاہ صاحبؒ کے قیام مدرسدامینیہ کے زمانہ میں ہوگیا تھا جس کی وجہ سے آپ ۱۳۲۰ھ میں دبلی سے کشمیروا پس ہو گئے تھے، دوسرے بھائیوں کے اساء گرامی سے ہیں:

مولاناعبداللد شاه صاحب بمولاناسلیمان شاه صاحب مجمد نظام الدین شاه صاحب بمولاناسیف الله شاه صاحب (فاضل دیوبند)محمر شاه صاحب مولاناسیف الله شاه صاحب کرد و فات ایک سو پکورسال کی عمرییس به وئی ، پھر چند سال بعد مولانا سلیمان شاه صاحب کا وصال بوا، اب الحمد لله باقی بھائی اور دو بہن بھی زندہ ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے تین صاحبز اوے اور ووصاحبز ادیاں یادگار چھوڑیں ،ان سب میں بڑی صاحبز ادی عابدہ خاتون تھیں ،ان کا

اور بخفنےصا جبز ادے محمدا کبرش ہ کاہم جوانی انقال ہوا ،مرحومہ عابدہ خاتون کا عقد مولوی محمد شفیق صاحب سلمہ بجنوری ہے ہوا تھا۔

بڑے صاحبز ادے حافظ محمد از ہرشاہ قیصر سلمہ، عرصہ ہے مدیر رسالہُ '' دارالعلوم'' ہیں جو کامیاب مدیر ومضمون نگار ہیں، ان کے تین صاحبز ادے ،محمد اطہر ،محمد راحت ،محمد سے اور دوصاحبز ادیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

حچوٹے صاحبزادے مولانا محمدانظر شاہ صاحب سلمہ، دارالعلوم بیں طبقۂ وسطی کے لائق استاذ اور فاضل محقق ومصنف ہیں،ان کے ایک صاحبز دے احمداور دوصاحبزا دیاں ہیں، سلمہم اللہ تعالیٰ۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی جھوٹی صاحبز ادی ، راشدہ خاتون کے پانچ بچے محمدارشد،محمداسعد،محمدامجد،محمداسجداور دو بچیاں ہیں سلمہم اللّٰد تعالیٰ ۔

نقیر حقیر راقم الحروف کو حضرت کے خویش ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حضرت شاه صاحب كي عمر ٥٩ سال ١٣ ماه اوريائج دن مولى ،رحمه القدرهمة واسعة ورضى القدعنه وارضاه

# ٢٧٧٧ - الشيخ المحد ث ابوالعلى محد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوريّ م٢٥٥١ ه

علاء الل حدیث میں سے عالی مرتبت عالم محدث تھے آپ کی کتاب تخفۃ الاحوذی شرح ترینی شریف جارجلدوں میں طبع ہوکر شائع ہو چک ہے، نیز '' تخفیق الکلام فی وجوب القراُق خلف الامام'' دوحصوں میں شائع ہو چک ہے، بیدونوں کتابیں راقم الحروف کے مطالعہ میں بیں اور '' انوار الباری'' کے علمی ابحاث میں آپ کی تحقیق کاوشوں کاذکر آتار ہے گا،ان شاءائند۔

مولا نا كى علمى حديثى خدمات نهايت قابل قدر بين، جس طرح شيخ محدث علامة شمس الحق عظيم آبادى كى حديثى خدمات شرح افي داؤ د اورتعليقات دارقطنى وغيره عظيم المرتبت بين، مگر مسائل خلافيه بين جو يجا تعصب، تنك نظرى د ناانسانى سے ان دونوں حضرات نے كام ليا ہے وہ ان كے شايان شان نه تق، مثلاً مقدمه تخفة الاخوذى فصل سالع مين "شيوع علم الحديث فى ارض البند" كے تحت لكھا كـ" حضرت شاہ الحق صاحب نے بجرت فرمائى توا پنا جائشين فروز مال، قطب ادال، شيخ العرب والتجم مولا نا نذير حسين صاحب كو بنايا"۔

عالانکدہم نے پہلے بتلایا ہے کہ جائشین بنانے کی بات کی طرح نہیں بن سکتی ، یون مولا ٹاکی خدمات درس حدیث وغیرہ ہے کون انکار
کرسکتا ہے ، پھران کے بعد نشر علم حدیث کے سلسلہ میں صرف شیخ حسین نزرجی بھائی کا ذکر کے نصل شیوع حدیث کوشم کر دیا اور دوسری طرف
علاء دبلی ، دیو بند ، سہار نپوری ، رام پور بکھنو، بنجا ب وسندھ وغیرہ وغیرہ نے جواس سلسلہ کی خدمات انجام دیں ان سب کا ذکر حذف کر دیا گیا۔
بارجوی نصل میں ان آئمہ حدیث کا ذکر کیا جن کا ذکر امام ترفذی نے جرح وقعد یل کے سلسلہ میں کیا ہے ، کیکن امام اعظم کا تذکرہ اڑا ا
دیا ، حالا نکہ امام ترفدی نے علل میں امام صاحب کا قول جرح وقعد یل میں تقل کیا ہے جس کا اعتراف خودمولا نامبارک پوری نے بھی ص ۲۰۸ و دیا ، حالا نکہ امام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے ، تو
اس کی ایک دوراز کارتا ویل کی گئی اورا شعار والی بات بھی دہرا دی گئی جس کی تحقیق جم پہلے کر چکے ہیں۔

تخفۃ الاحوذی ہیں مسئلہ قرائت فاتحہ خلف الامام پر بہت زور صرف کیا، ای طرح دوسرے خل فی مسائل ہیں اور فاتحہ پر مستقل کتاب بھی لکھ ڈالی اور حنفیہ کو خاص طور ہے ہدف بتا کر ان کی ہر دلیل کے گئی جوابات گنائے ہیں، چونکہ نماز کا مسئلہ نہا ہت اہم ویٹی مسائل ہیں ہے ہاں لئے عوام کو حنفیہ کے خلاف بحر کانے ہیں اس مسئلہ ہے متعصب غیر مقلع بن نے ہمیشہ کام لیا ہے، حالانکہ حنفیہ کا مسلک اس مسئلہ ہیں تو بھی تو ی ہے، اول تو خودامام بہتی وغیرہ سب ہی نے بہت ایس مسئلہ ہیں اختلہ ف زمانۂ اصحاب سے اب تک رہا ہے، بہت

ے صحابہ کرام فخر اُت فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں اور بہت ہے ترک قر اُق کور جے دیتے تھے۔

پھر صرف حنفہ کو مطعون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسر ہے یہ کہ جبری ٹماز وں جس بڑے بڑے ائمہ 'جبتہ ین ومحد ثین مثلاً اہ م ہ مک اس احتہ الم خبرائ ، امام عبدالقد بن مبارک ، انتخل بن را ہویہ وغیرہ امام اعظم کے ساتھ جیں کہ امام کے چیجے قر اُت فاتحہ نہ کی جائے ، پیشوائے اہل صدیف صاحب فون المعبود نے بھی ص ۲۰۰ ج اجس اس کو تسلیم کیا ہے ، اس کے بعد امام صاحب اور امام سفیان توری ، سری نماز وں جس بھی ترک کو صدیف صاحب فون المعبود نے بھی ص ۲۰۰ ج اجس اس کو تسلیم کیا ہے ، اس کے بعد امام صاحب اور امام سفیان توری ، سری نماز وں جس بھی ترک کو ترجیح دیتے ہیں جس کی بہترین و جوہ حضرت نا نوتو گئے نے توثی الکلام جس حضرت شیخ الہند نے ایصاح الا دلہ جس اور حضرت شاہ صاحب نے فصل ترجیح دیتے ہیں جس کی بہترین و چوہ حضرت نا نوتو گئے بعد ایک منصف مزاج انسان خفی مسلک کودل و جان سے عزیز رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ الحفا ب جس کی بیاں علامہ مبارک بوری کے تذکر کر کی مناسبت سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے ۲۵ جاتھ تا الاحوذ کی جس خود لکھا ہے کہ یہاں علامہ مبارک بوری کے تذکر کر کی مناسبت سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے ۲۵ جن قتل الاحوذ کی جس خود لکھا ہے کہ بہال علامہ مبارک بوری کے ترک کر بیار کی جس کی مناسبت سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے ۲۵ جن توفیۃ الاحوذ کی جس خود لکھا ہے کہ

یہاں علامہ مبارک پوری کے تذکرہ کی مناسبت ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے ۲۵۷ج انتخفۃ الاحوذی میں خودلکھا ہے کہ ''علامہ عینی سے غلطی ہو ٹی کہ عبدالقد بن مبارک کو وجو ب قر اُت خلف الامام کے قائلین میں شارکیا، حالا تکہ وہ وجو ب ذکور کے قائل نہ تتے اور اس طرح امام مالک وامام احمد بھی تمام نماز وں میں وجو ب قر اُت فاتحہ خلف الامام کے قائل نہ تھے''۔

کین علامہ نے تحقیق الکلام م اج اے حاشیہ میں ام احمد کو قائمین وجوب میں کھودیا ہے اور وہاں حافظ مینی کا تول ندگوراس کی تائیہ میں انقل کردیا ہے جس کی خلطی کا اظہار خود بھی تحقۃ الاحوذی میں کیا ہے ، مام بخاریؒ نے اپنے رسالہ ' جزءالقر اُقہ خلف الا، م' میں بھی اس مسئلہ پر جم کر بحث کی ہے جو قابل دید ہے ، داقم الحروف کو متعدد باراس کو بغور و تامل مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے ، فصاعد أپر جو پھے امام بخاریؒ نے کلام کیا ہے اس کا کافی و شافی جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے ' و فصل انخطاب' میں دیا ہے جس کا مہل انداز میں خلاصہ انوارالباری میں پیش ہوگا ، ان شاء المتد، دومری ایک اہم شیعی مشارے معزمت شاہ صاحبؒ نے فصل کے ۲۳ پر یہ گل ہے کہ حضرت ابو جریرہ گا فد جب مختار بھی (جن کی روایات اور قول و عمل کی اس مسئلہ میں بڑی (اہمیت ہے ) جبری نماز میں بھی آس کی اس مسئلہ میں بڑی (اہمیت ہے ) جبری نماز میں جرق اُت کا تھی فرماتے تھے اوراسی طرح اہام بیعی کی تب القر اُق میں و دونوں جبری نماز وں جس قر اُت کا تھی فرماتے تھے اوراسی طرح اہام بیعی کی تب القر اُق میں موری ہے تھی اوراسی ہوگی ہوگیا ہے کہ اس سے جبری نماز میں قر اُت کا جس ہوئی ہوگیا ہے کہ اس سے جبری نماز میں قر اُت کا جس میں جو آب اوراسی سے شیخ میں الموری کی خارہ میں جبری نماز میں خطرت ابو جریرہ کا قول غلط نقل ہوگیا ہے کہ اس سے جبری نماز میں قر اُت کا بت ہوئی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ اس سے جبری نماز میں قر اُت کا بت ہوئی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی کے خاشید العلی المعنی میں موالے میں خارہ کی خارہ فول فول فلو تقل کے دارس سے جبری نماز میں تو نے خارہ کیا ہوئی کی خارہ اوراسی سے شیخ میں اوراسی سے شیخ میں اوراسی سے شیخ میں دار قطنی کے حاشید العلی المعنی میں مواد کی خار میں ہوئی کی خارہ کی خارہ کر دیا ہے۔

بات لمبی ہوگی ہٹلانا صرف بیتھا کہ ان حفرات نے تعصب سے کام لیا ہے، جتی کہ حدیث کی قوت وضعف کے لئے رجال پر بحث کرتے ہوئے ہی بیکڑورک نمایاں ہوجاتی ہے، مثلاً روایت اذا جاء احد کہ الاما یخطب فلیصل در تحصین قبل ان یجلس کے شذوذ کور فع کرنے کے لئے روح بن القاسم کی متابعت سے مدد لی گئی اور حافظ ابن حجر کے لکھا کہ دار تطنی میں روح بن القاسم کی روایت موجود ہے، حلائکہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالقد بن بریغ ہیں جوضعیف ہیں۔

، نیز روایت ندکورہ کیجیٰ بنغیلان ہے بھی ہے جومجبول الحال ہیں ،گرعلامہ ممس الحق عظیم آبادی نے یہاں ان دونوں کے حال سے سکوت فر مایا پھرکتا ب الزکو قامیں جب کسی دوسری روایت کے سلسلہ میں بیددونوں راوی آئے تو وہاں دونوں کی تضعیف فر ہ دی۔

مُغنی ابن قدام ص ۲۰۴ ج ا بین کے امام احمہ نے فرہایا'' ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کوئیس ستاجو یہ کہتا ہوں کہ امام کے پیچھے جبری نمازوں میں جومفتدی قرات نہ کرے گااس کی نماز نہ ہوگی' اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نبی کریم علیجے ہیں، آپ کے اصحاب اور تابعین ہیں، بیری نمازوں میں جومفتدی قران کی رائل حجاز میں) اوزاعی (اہل شام میں) لیٹ (اہل مصریس) ان میں ہے کسی نے بھی یہ نبیس فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قراکت نہیں کی ،اس کی نماز باطل ہے'۔

علامدابن تيميد في وي ش فرمايا كرآيت اذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا بن يظم عام ب يجراكراس كوصرف فارج

صلوٰۃ پرمحول کریں گے تو قطعاباطل ہے کہ اسکا کوئی بھی قائل نہیں کہ نماز میں تو سنونہیں ، نماز سے ضارج پڑھا جائے تو سنا کرو، حالا تکہ نماز میں متابعت اہم کے تحت اس کی قر اُت سننا اور خاموش رہنا تھیل افتداء کیلئے اولی وافضل بھی ہے ، پھر جب کہ کتاب وسنت اور اجماع سے بہی ثابت ہے کہ استماع افضل ہے تابت ہے کہ استماع افضل ہے قر اُت سے (تو مقتدی کے تی میں) امام کے بیچھے خود قر اُت کرنے کا درجہ اونی ہے اور استماع کا درجہ افضل و اسلی ہے ہوئے اونی کا امر کرنا کہے جائز ہوگا''۔ (فتح الملہم ص ۲۱ ج ۲)

علامداین تیمیدنے فتا وکی بیل بیجی تصریح کی ہے کہ مین سکان کے امام فقراء ۃ الامام کہ قواء ۃ الیک مرسل صدیث ہے جس کی تائید ظاہر قرآن وسنت ہے ہور بی ہے اور اس کے قائل جماہیر اہل علم صحابہ و تابعین میں سے ہیں اورخود اس کا ارسال کرنے والے اکا ہر تابعین میں سے ہیں اور الیک مرسل با تفاق ائمہ اربعہ وغیر ہم جحت ہے۔

یہ بھی علامه ابن تیمید نے قل کیا ہے کہ مشہور فرہب امام احمد کا سری نماز میں بھی استخباب قر اُت خف الامام ہے، وجوب نہیں ہے (فصل اطاب) اکثر مالکید وحنا بلد کا فرہب سرید میں صرف استخباب قر اُق ہے وجوب نہیں ہے (فصل ۹۸) ص ۹۷ علامہ ابن وہب کا فرہب بھی سرید میں عدم وجوب ہی ہے (فصل الخط ب ص ۹۷)

علامدابن تیمیہ نے فقاد کی بین سکتات بین قرائت کو بھی کافی قوت کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے، (فصل الخطاب ۲۸۸ پر بھی علامہ نے لکھا کہ استماع قرائت امام اوراس کو خاموش ہوکر سننے کا تھم قرآن وحدیث سیح سے ثابت ہے اور فاتحہ سے زائد قرائت نہ کرنے کے بارے بین اجماع امت بھی ہے اور یکی قول در بار ہ قرائت فاتحہ وغیرہ صحابہ و تا بعین وغیرہ میں سے جماہیر سلف کا بھی ہے، پھر بہی ایک قول امام شافعی کا بھی ہے، جس کو ان کے حذاتی اصحاب امام رازی ابوجمہ بن عبدالسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ قرائت مع جبرامام منکر، مخالف کتاب و سنت اور عامہ صحابہ کے طریقہ کے بھی خلاف ہے آ ہ (فصل الخطاب ص ۹۳)

محدث ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جونی بات منظر عام پر آئی وہ قر اُت خف الا ہم تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور

سے قر اُت نہ کرتے ہے (ص ۸ انسل کا فہ ب اس تیمیہ وغیرہ کو بیسب حضرات بھی ائر محدثین مانے ہیں اوران سب کا فہ ب اس بارے
ہیں وہ ہ ہے جواما ماعظم کا ہے لہذا جو پچھا ریاوات واعتر اضات ہوں گے ان سب کا ہدف صرف حنفیذ نہیں بلکہ بیسب حضرات بھی ہوں گے
ضرورت ہے کہ اس ہم کے روبیہ میں تبدیلی ہوکر حدیثی خدمات کو ذاتی واجتہ کی نظریات سے بہت بلند ہوکر انجام دیا ہے ، والقد الموفق۔
علامہ مبارک پوری نے تحقیق الکلام کی دوجلدوں میں حنفیہ کی ایک ایک دلیل کا ذکر کر کے اس کو گرانے کی سعی لا حاصل کی ہے ، اس کا
تھل جا ترہ کئی ووسری فرصت میں مناسب ہے گر ایک جگہ امام اعظم کی تو ثیق وتضعیف کو موضوع بحث بنا کر آپ نے اپنے رنگ تعصب و
تھلیلی جا ترہ کی برید ، ی نامان کر دیا ہے مال سال میں اس نے اس نے صاحب و راسات عالم محدث شیخ معین سندی گئے نظر کی کی برید ، ی نامان کی کہ ایک ایک مصاحب کے

تنگ نظری کو بہت ہی نمایاں کر دیا ہے ،اس سلسلہ بیں آپ نے صاحب درا ہات علامہ محدث بیخی معین سندیؒ نے قل کیا کہ امام صاحب کے بارے بیں قابل ذکر اور مفصل جرح امام بخاری کی ہے اور وہ ارجاء کی ہے ، پھر علامہ موصوف نے جوتن دفاع تہمت ارجاء کے بارے بیں ادا کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور میں بحد کر کہ ارجاء کے بارے بیں جرح کا جواب پورا ہو چکا ہے ، علامہ مبارک پوری نے مینی آج پیدا کی کہ در حقیقت سے بھیانی غلط ہے کہ امام بخاری کی جرح مفصل کا تعلق ارجاء ہے ہے ، کیونکہ مرجد ہے تو خود امام بخاری نے بی بخاری میں روایات کی جین ، البتدا مام موصوف کا منشاء امام صاحب کا سوحفظ ہے اور اس کی وجہ سے سکتو اعمن را یہ وصدیت کا جملہ کہا ہے۔

علامہ مبارک پوری نے امام صاحب پر جرح کوتو کی کرنے کیلئے امام بخاری پر رکھ کریہ پہلوز ور دار سمجھا ہے جو چندور چندوجوہ سے کمزور ہے، اول تو امام صاحب کی قوت حفظ وا تقان کے شاہدین عدل متفذین میں بکٹر ت موجود ہیں اور اس دور میں کسی نے بھی امام صاحب کی طرف طرف سوء حفظ کومنصوب نہیں کیا، دومرے یہ کہ امام صاحب کی مسانید میں سینکڑوں کہا دخفا کا حدیث نے آپ سے روایت کی ہے جس طرح

ہر دور کے لاکھوں ، کروڑ ول علی ، صعبی وعوام امت محمد بیت آپ کی رائے کا اتباع کیا ، کیا کسی الحفظ محدث ہے اس طرح روایت حدیث ک
کوئی مثال بتلائی جاسکتی ہے ، تیسر ہے بید کہ حافظ ابن حجر نے نزبمۃ النظر میں تصریح کی ہے کہ موء حفظ کی وجہ سے جرح کسی پراس وقت کی جاسکتی
ہے کہ اس کی نصف سے زیادہ روایات میں سوء حفظ کے شوا ہدمو جود ہوں ، پھر جب کہ امام صاحب کی کسی ایک روایت پر بھی ایسا نفذ آج تک
نہیں ہوا ، تو آپ کی ہزاروں روایات میں سے نصف یا نصف سے زیادہ کے بارے میں اس قتم کا دعوی کون کرسکتا ہے ، شاید علامہ مبارک
یوری کے تلا قدہ میں سے کوئی صاحب اس کی کو یورا کریں۔

٣٧٧ - الشيخ المحدث ابوسعيد محمد عبد العزيز بن مولا نامحمه نور حنفي متوفى ٩ ١٣٥ ه

گوجرانواله (پنجاب) کے مشہوعلامہ محدث تھے، حدیث میں حضرت شیخ الہنڈاور حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؓ کے تلمیذ تھے، حضرت مرشدمولا ناحسین علی صاحب نقشبندیؓ سے تلمذ حدیث و بیعت سلوک دونوں کا شرف حاصل تھا، آپ نے ''نبراس السری عی اسطرف البخاری'' کی تالیفات کی جس کی ابتداءا ہے حدیثی شغف کے تحت کی تھی ، گر پھیل حضرت پیرمرشد موصوف ؓ اور حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیریؓ کے ارشاد برکی کیونکہ اس اہم حدیثی خدمت کی طرف ان دونوں حضرات کو بڑی توجہتھی۔

آپ نے اس قیمتی تالیف میں صحیح بخاری شریف کا کھمل انڈ کس بنادیا ہے جس کے ایک حدیث کے متعدد ڈکڑوں کو جومظان وغیر مظان میں درج ہوئے ہیں باب وصفحہ سے فوراً دریافت کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی فٹح الباری وعمدۃ القاری کے حوالے بھی درج کئے ہیں، اس کی کتابت بھی آپ نے خود ہی کی تھی، تا کہ کتاب چیشہ ور کا تبول کی اغلاط ہے محفوظ رہے، افسوس ہے کہ کتاب فہ کوراب نا درونایاب ہے، تقریبا ایک سال کی تلاش کے بعدراقم الحروف کو اس کا ایک نسخہ دستیاب ہو سکا۔

نصب الرابيللزيلعی (مطبوعه مصر) شائع کرده مجلس علمی ڈابھیل کی بھی تضیح وتحشیہ ابتداء میں آپ نے ہی کیا تھا جس کے لیے راقم الحروف نے گوجرانوالہ حاضر ہوکر گفتگو کی تھی،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

٣٢٨-الشيخ المحد ثالعارف حكيم الامة مولا نااشرف التهانوي حنفي قدس سره م٦٢ ١٣ اھ

مشہور ومعروف عالم ربانی، علامہ محدث، مفسر، فقیہ وشیخ طریقت تھے، ولادت ماہ ربیج الآخر • ۱۲۸ھ بیس ہوئی، حفظ قرآن و بحیل فاری کے بعد ابتدائی عربی تعلیم حضرت مولانا فتح محمرصا حب تھا نوی ہے حاصل کی جو جامع علوم ظاہری و کمالات باطنی تھے، ان کی صحبت مہار کہ کا اونی اثریتھا کہ آپ بچپن سے ہی تہجد پڑھنے گئے تھے، تکیل کے لئے آپ ذی قعدہ ۱۳۹۵ھ بیں وارالعلوم دیو بند پنچے اور پانچ سال وہاں رہ کر ۱۳۰۱ھ بیس جمر بیس سال تمام علوم سے فراغت حاصل کی، آپ نے زیادہ کتا جی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت مولانا شیخ البند سے پڑھی ہیں تعفوب صاحب اور حضرت مولانا شیخ البند سے پڑھی ہیں تھی۔

اسا او کے آخر میں ال کا نپورکی ورخواست پر مدر سافیض عام کا نپور کے صدر مدری ہوئے ، کچھ عرصہ بعد آپ نے مدرسہ جامع العلوم قائم کی اور اس کی صدارت فرمائی ، اس طرح تقریباً سمال درس وقد ریس میں مشغول رہے ، ۱۳۱۵ ہیں ترک ملاز مت کر کے تھا نہ بھون کی خانقاہ امداد ریکو آباد کیا ۱۲۹۹ ہیں بحالت قیام دیو بند ذریعیہ خطائ خضرت حاتی امدا واللہ صاحب قدس سرف سے بیعت ہوئے تھے ، دو بارج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور دوسری بارج کے بعد ۲ ماہ حضرت حاتی صاحب کی صحبت میں رہ کر کمالات باطنی سے وامن بھرا، حضرت کنگوہ تی آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب کا کچا بھل پایا تھا ، تم نے پکا بچل پایا اور کا میاب ہوئے۔

منگوہ تی آپ نے ۲۷ سال تک مند تلقین وارشاد پر مشمکن رہ کرایک عالم کواپنے فیوض فلا ہری و باطنی سے سیراب کی ، آپ کے ب

شار مواعظ حسنه لاعداد ملفوظا طيبها دركير تعداد تصانيف قيمه كى روشى سے شرق وغرب روش ہوگئے ، لا كھوں قلوب آپ كے فيض باطن ہے جگمگا الشھے ، عوام وخواص ، علاء وادئياء سب ہى نے آپ سے فيض بايا ، مفصل حالات و مناقب كے لئے آپ كى مطبوه سوائح كى طرف رجوع كيا جائے ، يہاں تذكر ہ محدثين كى مناسبت سے آپ كى حدیثی تصانیف و خدمات كا ذكر ضرورى ہے ، جامع الآثار ، تالع الآثار ، حفظ اربعين ، المسلك الذكى ، اشواب الحلي ، اطفاء المفتن ، موخرة الظنون ، الادرك والتواصل الى حقيقة الاشراك والتوسل وغيره و "اعلاء السفن" واحادیث حکام كانها يت عظيم القدر مجموعه ) ٢٠ جلد ميں آپ ہى كارشاد پر حضرت مولانا ظفر احمد عثانی دام ظلیم نے مرتب فرمايا ، جس ميں سے ایک مقدمه اور گياره جلد ميں شائع ہو چكى ہيں۔

حضرت تعانوئ قدس سرہ کی زندگی کا ایک نہایت روش پہلوآ پ کے بلند پایا اصلاحی وتجدید کارنا ہے بھی جیں، آپ مسلمانوں کے عقا کد وعبادات کی تھے جو عقا کد وعبادات کی تھے جو اصلاحی میں تھے اور کی تعلیم نازندگی کی اصلاحیت پر بھی پوری توجہ صرف ہمت فرماتے تھے جو صرف آپ ہی کا حصہ تھا، اس سلملہ میں ایک نہایت جامع کتاب' حیات اسلمین' کے نام سے تالیف فرمائی جس جی قرآن مجید احادیث نبویہ کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی وو نیاوی فلاح و ترتی کا کھمل پروگرام مرتب فرمایا اور اس کتاب کوآپ بنی ووسری کتابول سے زیاوہ ذریعہ نبویہ کی امید کرتے تھے، رحمہ القدر حمیة واسعة و صحنا بعلومہ المحتجة النافعہ۔

۱۳۹۹ – اشیخ امحد ثالعارف مولا ناحسین علی نقشبندی حنفی قدس سره ( ۱۳۸۴ ۱۳۱۵ )

آپ حضرت مولا تا گنگونگ کے قلید حدیث، حضرت مولا نامحد مظہر صاحب نا نوتو گ کے قلید تغییر، حضرت خواجہ محدعثان صاحبؒ کے خلیفہ مجاز، پنجاب کے مشہور ومعروف مقندا وشنح طریقت تھے، تقریباً بچاس سال تک اپنی خانقاہ وال پھیر ان بیس درس قرآن وحدیث اور آفاد و باطنی کے مبارک مشاغل بیس منہمک رہے، دن ورات اکثر اوقات تعلیم وتربیت سے معمور رہتے تھے۔

راقم الحروف کوبھی حضرت الاستاد شاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشاد پر آپ کی خدمت میں حاضری، بیعت اور۲۳،۲۲روز قیام کر کے قر آن مجید کا کمل ترجمہ پڑھنے اور دوسرے استفادات کا شرف حاصل ہوا ہے، طلبہ ومستر شدین پر حد درجہ شیق تھے، راقم الحروف نے آپ کے تفییر کی فوائد قلمبند کئے متھے اور ملفوظات گرامی بھی۔

یاد پڑتا ہے کدایک روز فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، نفسی کا عالم ہے، بخت اضطراب و پریشانی کا وقت، کہ سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خمور ار ہوئے، میری زبان سے نکلا' ارحم امتی بامتی ابو بکر' کہ ان کی شان رحم و کرم سے استفادہ کروں، اتنے میں حضرت عرفشر یف لائے اور جھے ساتھ لے کرتمام ہولناک منازل سے بخیر وخو فی گزار دیا' ۔ اس کی کوئی تشریح یا تعبیر حضرت نے اس وقت نہیں فر مائی گرا ہے ذبحن نے جومطلب اس وقت تک اخذ کیا اور اب تقریباً ۳۲ سال کے بعد بھی اس کی صلاوت بدستور باتی ہے، یہ کہتم جیسوں کیلئے عربھی ابو بکر ہی کی شان رکھتا ہے۔ واللہ اللم وعلمہ اتم واتھم۔

ایک روز بعد عشاء، طلبد حدیث مطالعہ کرد ہے تھے، رفع سبابہ کے مسئلہ میں ایک طالب علم سے میری بحث ہوگئی اور العرف الشذئ ' سے میں نے استدلال کیا، ای اثناء میں حضرت جمی تشریف لے آئے اور ہماری بحث میں بے تکلف شریک ہوگئے، میں بدستور رفع کے ولائل پیش کرتا رہا اور حضرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال پیش کرتا رہا اور حضرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال آجا تا ہے تو بڑی ندامت بھی ہوتی ہے کہ ایک جرائت کیوں کھی ، جب تک رہا حضرت خصوصی شفقت فرماتے رہے، کھانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا تھا، رخصت کے وقت بستی سے بچھ دورتشریف لائے اورا جازت بیعت بھی مرحمت فرمائی مرکما تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرماتے رہے۔ فرمایا تھا، رخصت کے وقت بستی سے بچھ دورتشریف لائے اورا جازت بیعت بھی مرحمت فرمائی ، مرکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرماتے رہے۔ آپ نے حضرت گنگوی کی تقریر درس مسلم شریف اروتقریر درس بخاری شریف مرتب فرمائی تھیں جوشائع شدہ ہیں ،تلخیص الطحاوی بھی آپ کی نہابیت مفید تابیف ہے، وہ بھی مچیپ چک ہے، الحمد لقدیہ تالیفات راقم الحروف کے پاس موجود ہیں اوران کے افاوات قارئین ''انوارالباری'' کی خدمت ہیں پیش ہوں گے۔ان شاءاللہ تعالی، رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ومعنا بعلو مہوفے وضہ۔

• ۴۵- العلامه المحدث السيداصغرسين ديو بندي حنفيَّ م ۲۳ ۱۳ اھ

حضرت میاں صاحب کے نام سے شہرت پائی، بڑے، محدث، فقیہ عابد د زبد بتھے، ۱۳۱۸ ہیں علوم سے فراغت پائی تھی پھر آخر عمر تک دارالعلوم میں ہی حدیث پڑھاتے رہے، آپ پرشان جلال کا غلبہ تھا، فن عملیات کے بھی ماہر کامل تھے، بہت می مفید علمی تصانیف کیس، حدیث میں اپنے استاذ حضرت شیخ الہنڈ کی تقریر درس تر ندی شریف کو بہترین اسلوب سے اردو میں مرتب کیا جو'' الور دالشذی علی جامع التر فدی کے نام سے شائع ہوگئی ہے۔ دہمہ اللہ دہمة واسعة ۔

۱۵۷-العلامة المحد ث مولا ناشبيراحمدالعثما ني ديو بندي حنفيٌّ م ۲۹ ۱۳ هـ پار

بڑے جلیل القدرمحدث، مغسر، جامع معقول ومنقول ہے بیان متعلم، عالی قد رمصنف وانتا پرواز ، میدان سیاست کے بطل جلیل ، زامد، عابد و تقوی شعار ہے ، آپ نے ۱۳۲۵ ہیں علوم ہے فراغت حاصل کی ، پہلے مدرسہ عالیہ فتح پوری کے صدرنشین ہوئے ، پھر سالہا سال دارالعلوم دیو بندیں ورس صدیث و یا مسلم شریف کے درس کی نہایت شہرت تھی ، ۱۳۴۷ ہی تحریک اصلاح وارالعلوم بیس حضرت شوصا حبً دارالعلوم دیو بندیں ورس صدیث و یا مسلم شریف کے درس کی نہایت شہرت تھی ، ۱۳۴۷ ہی تحریک اصلاح وارالعلوم بیس حضرت شوصا حبً حضرت مفتی صدحبٌ و دیگرا کا برواسا تذہ کی پوری ہمنوائی کی ، ڈابھیل تشریف لے گئے اور جامعہ کجرات کی مند درس صدیث کوزینت بخشی ، تب ہمیشہ جمعیۃ علماء ہند کے مسلم کی مند ورس صدیث ہوگئے ہے ، اس لئے پاکش ن کی سکونت اختیار فرمائی تھی وہاں بھی گرانفذرعلمی ، فربی وسیاسی خدمات انجام دیں۔

بقول مولا ناعبیدالند صاحب سندهی آپ حضرت مولا نامحد قاسم صاحب کی قوت بیانید کے مثل تھے، تقریر وتحریر دونوں لاجواب تھیں جس موضع پر قلم اٹھایا اس کاحق ادا کر گئے، بہت کی تصانیف کیس ، ان میں سے تغییری فوائد قرآن مجیداور فتح الملہم شرح سیح مسلم محققانہ شان کے اعتبار سے شاہ کار ہیں۔

راقم الحروف کی قیام مجلس علمی ڈا بھیل کے زمانہ میں سالہا سال قرب وحاضری کا شرف رہا ہے اوراس زمانہ میں آپ کے بہت سے مواعظ وملفوظات عالیہ بھی قلمبند کئے تھے، خدانے ہمت وتو فیق دی توان کوئس وقت شائع کرنے کی بھی سعادت حاصل کی جائے گی ،رحمہ اللہ رحمة واسعة وصحنا اللہ بعلو مدالنا قعد۔

٢٥٢-العلامة الجاثة الشهير الشيخ محدز ابدالكوثر ي حفي م ا ١٣٧ه

مشہور ومعروف محقق مدقق، جامع العلوم والفنون تھے، ترکی خلافت کے زمانہ ہیں آپ وکیل المشیخة الاسلامیہ، معہد تخصص تغییر و حدیث میں استاذ علوم قرآنیہ، شم شرعی جامعہ عثمانیہ، استبول ہیں استاذ فقہ و تاریخ فقہ اور درالثقافته الاسلامیہ استنبول ہیں استاذ ادب وعربیت رہے تھے، مصطفیٰ کمال کے لاوینی فقنہ کے دور میں استنبول چھوڑ کرمصرآئے اورآخر وقت تک وجیں رہے۔

زمانہ قیام مصر میں بڑے بڑے علمی معر کے سر کئے ،صراحت وئن گوئی میں نام کر گئے ،مطالعہ کتب اور وسعت معلومات میں بے نظیر تھے، استنبول کے چالیس بیالیس نوادر مخطوطات کے کتب خانوں کو پہلے ہی کھڑگال تھے بھر دشتی وقاہرہ کے نوادر مخطوطات عالم کو بھی سینہ جس محفوظ کیا تھا، ہ فظرہ استخصار حیرت انگیزتھا، کثرت مطالعہ استخصار وتبحر باللہ بیت وخلوص ہقوئی ودیانت میں حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیریؒ) کے گویا ثمنیٰ ہتھے۔
جس زمانہ میں راقم الحروف اور محترم فاصل جلیل مولا نامحہ بوسف بنوری کا قیام نصب الرابیا ورفیض الباری وغیرہ طبع کرائے کے لئے مصر میں تھا تو علامہ موصوف سے اکثر و بیشتر اتصال رہا، استفادات بھی کئے ، ایسی صور تیں اب کہاں؟ حضرت شاہ صاحبؓ کے علامہ کوثری کا مل جانا ہم لوگوں کے لئے نہایت عظیم القدر نعمت غیرمتر قبتھی۔

حفرت علامہ کے یہاں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے اور حضرت بھی کمال شفقت وراُفت سے ہماری قیام گاہ پرتشریف لاتے تھے، نصب الرابہ پر تقدّمہ لکھا اور اس کے دجال کی تھے فرمائی بیاوراس تم کے جتنے کمی کام کئے ہیں ، بھی کسی پرمعاوض بیں استہ التعلمی خدمات کرتے تھے، بیسیوں کتابوں پرنہایت گرانفذر تعلیقات لکھ کرشائع کرا تھی جس موضوع پرقلم اٹھ بیاس کی تحقیق بطور''حرف آخر'' کر گئے ، اپنی کتابوں میں اکثر حوالے مرف مخطوطات نادرہ کے ذکر کرتے ہیں اور غالبًا بیسجھ کر کہ مطبوعات تو سب نے ہی دکھے لی ہوں گی ان کے حوالوں کی کیا ضرورت؟

آپ كى تاليفات وتعليقات ميں سے چنداہم ہے ہيں: ابداء وجوہ التحدى فى كائل ابن عدى، نقد كتاب الضفعاء للعقيلى ، التحقب الحسشيت لما ينفيه ابن تيميه من الحديث، الجوث الوفيه فى مفردات ابن تيميه، صفعات البربان على صفحات العدوان ، الاشفاق على احكام الطلاق، بلوغ المانى فى سيرة الا مام مجمد الشيانى ، التحرير الوجيز فيما يتبغيه المستجيز ، تانيب الخطيب عليما ساقه فى ترجمة ابى حديثة من الا كاذيب، احتقاق الحق بابطال الباطل، فى مغيث الخلق ، تذهبيب التاج المجينى فى ترجمه البدر العينى ، الاجتمام بترجمة ابن البهمام ، الحاوى فى سيرة الا مام المحاوى ، النكت الطريفة فى التحدث من رودوا بن الى شيب على الى صنيفه ، لحات النظر فى سيرة الا مام ، زفر ، الترحيب بنقد التانيب، تقد مه نصب الرابية بقيلق العزة المدينة بقيلق الائتهار والترجيح الرابية بقيلق الانتهار والترجيح الرابية بقيلة العزة المدينة بقيلة الانتهار والترجيح المدينة بسيلة العرب المورى ، التعليقات المهمة على شروط الائمة للمقدى والحازى بقيلق الانتهاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء والمدينة المناب المورى ، التعليقات المهمة على شروط اللائمة للمقدى والحازى ، تعليق الانتهاء والتربية وفيل المام المن الجوزى ، التعليقات المهمة على شروط اللائمة للمقدى والحازى ، تعليقات المهمة على شروط اللائمة للمقدى والحازى ، تعليقات النظاء فى فضائل الثلاثة اللائمة الفقهاء والمدينة والمحدى والحازى ، تعليقات المناب الميرة المام والمحدى والحازى ، تعليقات المهمة على شروط اللائمة للمقدى والحازى ، تعليقات المهمة على شروط اللائمة للمقدى والحازى ، تعليقات المهمة على شروط اللائمة للمقدى والحازى ، تعليقات المهمة على شروط اللائمة المعتمة على شروط الله المعتمة على شروط اللائمة المعتمة على شروط اللائمة المعتمة على شروط اللائمة المعتمة على شروط الله المعتمة على شروط اللائمة المعتمة على شروط الله المعتمة على المعتمة على شروط الله المعتمة على المعتمة على شروط الله المعتمة على شروط الله المعتمة على المعتمة على المعتمة على المعتمة على المعتمة المعتمة على المعتمة على المعتمة المعتمة المعتمة المعتمة على المعتمة المعتم

" مقالات الکوژی" کے نام ہے آپ کے بلند پابیالی مضامین کا مجموعہ بھی جھپ گیا ہے جس کے شروع میں محترم فاضل مولا نامحمد یوسف صاحب بنوری دام ظلیم کا مقدمہ بھی ہے، جس میں علامہ کوژی کے علوم ومعارف کا بہترین طرز میں تعارف کرایا ہے اور دوسرے حضرات علاء مصرفے علامہ کی زندگی کے دوسرے حالات تفصیل نے ہیں۔

نہایت مستنعنی مزاج تھے، شیخ جامع از ہر مصطفیٰ عبدلرزاق نے سعی کی تھی کہ جامع از ہر میں درس صدیث کی قدیم روایات کوزندہ کریں اور شیخ کوثری کواس خدمت کے لئے آیا دہ کرنا جا ہا گرآپ نے منظور نہ فرمایا۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ومعنا بعلو مہ۔

٣٥٣-العلامة المحدث الفقيه المفتى كفايت الله شاجبهان بورى حفي م٢١٥٥ ه

حضرت شیخ البند کے تلافدہ میں ہے نہایت بلند پایے صاحب فضل و کمال محقق محدث اور جامع محقول و منقول سے ، ۱۳۱۳ ہیں آپ نے وارالعلوم دیو بند سے سند فراغت حاصل کی اور مدر سامینید دہلی میں آخر عمر تک افتاء وورس حدیث کی خدمات انجام دیے رہے ، جمعیة علاء ہند کی تاریخ کا نہایت اجم اور زرین دور آپ کے غیر معمولی سیاس تفوق و تدبر ہے وابستہ ہے ، بلا کے ذبین و ذکی ، دور رس محاملہ فہم سے ، ہندوستان کی تمام سیاس و کا نہایت اجم اور زرین دور آپ کے غیر معمولی سیاس تفوق و تدبر سے وابستہ ہے ، بلا کے ذبین و ذکی ، دور رس محاملہ فہم سے ، ہندوستان کی تمام سیاس و گفتی اس محمد عشری ہمیں جمعیة علاء ہند کے عزود قار کواو نے ہے او نچار کھنے میں کامیاب ہوئے ، صدیث کے ساتھ فقہ پر بردی گہری نظر تھی اس محمد عشری مقدم میں مفید تھا نیف کیس ، زیدوا تقاء اور استعناء الا غذیاء میں بھی بے مثال سے ، رحمہ القدر جمد و اسعتہ ۔

٣٥٧ - العلامة المحدث الشيخ العارف شيخ الاسلام مولا ناسيد حسين احد مدنى حنفيٌّ م ١٣٧٧ هـ

حضرت شیخ البند کے اخص تلاندہ اور اخص خدام میں ہے تھے، ۱۳۱۵ھ میں دارالعلویے سندفراغ حاصل کی، حضرت گنگوہی سے

بیعت وخلافت کاشرف ملا، نهایت عالی قدر محقق مرقق ، جامع شریعت وطریقت اور میدان سیاست کے سیحے معنی میں مردمجاہد تھے، ایک مدت تک مدینه طیب (زاد ہااللہ شرفا) میں قیام فر مایا ، مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ، پھر حضرت شیخ البند کے ساتھ اسیر مالٹار ہے ، ہندوستان واپس ہوکر برسہا برس سلہث رہ کر درس حدیث وارشا دخلائق میں مشغول رہے۔

۲۳۳۱ ہے ہیں جب حضرت شاہ صاحبؒ نے دارالعلوم نے قطع تعلق فرمایا، تو آپ کو صدارت تدریس کے لئے بلایا گیا اور آخر عمر تک تقریباً تمیں سمال سلسل دارالعلوم کے شخ الحدیث رہ کر ہزارال ہزار طلبہ کواپے علوم و کمالات سے فیض یاب فرمایا، جمعیۃ علاء ہند کے بھی آخری عمر تک صدروسر پرست رہاورنہایت گرانفذرزریں خدمات کیں، بہت ہی متواضع ہمنکسر مزائ، وسیع الاخلاق، صاحب المفاخر دالمکارم تھے۔ فیض خطام کی طرح آپ کا فیض باطنی بھی ہمہ گیم تھ، ہندو پاک کے لاکھوں نفوس آپ کے فیض تلقین دارشاد سے بہرہ درہوئے، آپ کے خلفاء مجازین کے اس باگرامی آپ کی سوانح حیات لکھنے والوں نے جمع کردیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تلائدہ حدیث کا نمایاں تذکرہ کی جگر نبیس کیا گیا، چندنمایاں شخصیات کے نام یہ ہیں

(۱) حضرت مولانا سیدفخر الحسن صاحب استاد صدیث دا را لعلوم دیوبند، آپ جامع معقول ومنقول محقق عالم، بلند پاییمقرر وخطیب اور ضلیف مجاز ،حضرت اقدس مولانا شاه محبدالقادر شاه صاحب رائے پورگ دام ظلهم جیں ،حضرت علامہ شمیر کی ہے بھی آپ نے بکٹر ت استفاده فر مایا ہے۔ مجاز ،حضرت اقدس مولانا محد سین صاحب بہاری استاذ معقول وفسفہ دارالعلوم دیو بند ،عقائد ، کلام وحدیث کا بھی درس دیتے جیں ،حقق فاضل اور کامیاب مدرس جیں۔

(۳) مولا ناعبدالاحدصاحب دیوبندی خلف مولا ناعبدالسم صاحب اسا تذحدیث دارالعلوم دیوبند بخقق عالم و فاضل ہیں۔ (۴) مولا نامعراج الحق صاحب دیوبندی ،ات ذفقه وا دب دارالعلوم دیوبند، بہت سے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں دارالعلوم کے متاز اسا تذہ میں ہیں۔

- (۵) مولا نامحرفیم صاحب د یو بندی استاذ دارالعلوم و بند ، فاصل محقق بیر \_
  - (٢) مولا نامحرنصيرصاحب استاذ وارالعلوم ويوبند، فاضل محقق بير-
- (٤) مولا نامجد سالم صاحب (صاحبز اوهٔ حضرت مولا ما قاری محمر طیب صاحب دام ظلیم بهتم دارانعلوم) استاذ دارانعلوم دیوبند، فاضل محقق بیل۔
  - (٨)مولا تامحمانظرشه صاحب (صاحبزادهٔ حضرت العلامه تشمیری قدس سرهٔ ؛استاذ دارالعلوم دیوبند، فاضل محقق بیں۔
  - (٩) مولا نامحمد اسعد ميان صاحب (صاحبز او وحضرت شيخ الاسلام مولا نامدني قدس سرة )استاذ وارالعلوم ديو بند، فاصل تحقق بير-
    - (١٠) مولا نامجم عثمان صاحب ( نواسئة حضرت منتخ البندنو رائقدم لقدة ) استاذ دارالعلوم ديوبند ، فاضل محقق \_
    - (۱۱)مولا تا حامد مين صاحب (خلف حضرت مولا نااعز ازعلى صاحب)استاذ دارالعلوم ديوبند، فاضل محقق بير ـ
    - (۱۲) مولانا قاضى سجادسين صاحب كرنپورى صدر مدرى مدرسه عاليد فتخ پورى دېلى ،صاحب تصانيف ، مقلق فاضل ميں -
      - (۱۳) مولا ناعبدالسميع صاحب سرونجي اساتذ مدرسه عاليه فتح پوري د بلي \_
- (۱۴) مولاناً من القدخان صاحب شيخ الحديث ومهتهم مدرسه مفتاح العلوم جلال آباد نسلع مظفر تكر (خليفهٔ مجاز حضرت تفانوي قدس سرة ) -
  - (١٥) مولا ناعبدالقيوم صاحب اعظمى مدرس مدرسة عربية بيت انعلوم سرائي مير (الحظم كذره)
  - (١٦) مولا تاعبدالحق صاحب فين الحديث دارالعنوم تقانيها ور وختك ضلّع بيثا ور (ضليفه مجاز حضرت شيخ الاسلام)
- (١٤)مولانامحمرمرفراز خان صاحب صفيد بزاروي (خليفة حضرت مولاتا حسين على صاحب نقشبنديٌ)مصنف "أحسن الكلام في القرأة خلف الامام" \_

(۱۸) مولا نالائق على صاحب سنجعلى شيخ الحديث مدرسه عربية نند (سمجرات)

(١٩) مولا ناعبدالسلام صاحب (خلف حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب لكعنوى دام ظلهم) استاذ مدرسددارالمبلغيين لكعنو \_

(٢٠) مولانامش برعلى صاحب شيخ الحديث مدرسه كهانه كهاث بشلع سلبث \_

(۲۱) مولا ناعبدالجليل صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه، بدر يور، آسام نـ

( ۲۲ ) مولا ناشفیق الحق صاحب مدرس مدرسه جامع العلوم گاچ بازی، آسام

(٢٣) مولا ناعبيدالحق صاحب شيخ الحديث مدرسه اشرف العلوم وُ ها كهه

(۲۴) مولانا نورالدين صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه كو هر يور، آسام ..

(۲۵) مولانا محمد طاهرصاحب شخ الحديث مدرسه عاليه ، كلكتهـ

(۲۷) مولا نااحم على صاحب شيخ الحديث مدرمه عربيه، باسكندى، آسام \_

( ۲۷ ) مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب نهٹوری مفتی مدنی دارالا فتاء وصدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجد بجنور به

(٢٨) مولا ناسيدا بوالحن على صاحب ناظم ندوة العلما وكصنو\_

(۲۹) مولا نامحمد شریف صاحب دیوبندی شخ الحدیث جامعه دُ انجمیل به

(۳۰) مولاناسيد حامد ميال صاحب صدر مدرس ومهتم جامعه مديد يندلا هور ـ

(m) مولا نامنت الله صاحب إمير شرنيت بهار وركن شوري دارالعلوم ديو بند ..

(۳۲) مولا ناعبدالرشيدمجودصاحب بنير وُحضرت كنگوييّ-

افسوں ہے کہ حضرت کے متاز تلانہ ہ کے جو درس صدیث یا تصنیف وغیرہ میں مشغول ہیں ، بہت کم نام اور حالات معلوم ہوسکے ، اس کی تلافی انشاء اللہ ایٹریشن میں کی جائے گی۔

٣٥٥-العلامة المحدث محمد بن على الشهير بظهير احسن انيموى عظيم آبادى حنفي

مشہورومعروف جلیل القدرمحدث ہے، محد ثاندر بی جس بلند پایہ کا بیں مختلف فیہ مسائل جس تالیف کیں، ہوطبقہ علاء جس نہایت مقبول ہوئیں، ایک جامع کیا بہ قرار السنن کے نام ہے کہ جس جس مسلک احناف کی قوی احادیث جمع کیں، آپ نے خودا پی بعض مؤلفات جس تحریفر مایا کے' بلوغ المرام یا مفکوا قشریف جوابتداء جس پڑھائی جاتی ہیں، ان کے مؤلف شافعی المذہب ہے اوران کی کتابوں جس زیادہ وہ می احادیث ہیں جو فیہ جس ام شافعی کی موئیداور فدہب خفی کے خلاف ہیں اس کی وجہ ہے اکثر ظلبہ فدہب خفی سے بدعقیدہ ہوجاتے ہیں، پھر جب صحاح ستہ پڑھتے ہیں تو ان کے خیالات اور بھی بدل جاتے ہیں، علاء حنفیہ نے کوئی کتاب قابل درس ایس تالیف نہیں کی جس جس مختلف کتب احادیث کی احادیث ہوں جس تو کی تائیدہ وقی ہو، پھر بچارے طلبہ ابتداء جس پڑھیس تو کیا؟ اوران کے عقائد درست رہیں تو کیا جاد یہ کی احادیث ہوں جن سے فرجب حنیف کی تائیدہ وتی ہو، پھر بچارے طلبہ ابتداء جس پڑھیس تو کیا؟ اوران کے عقائد درست رہیں تو کیونکر؟ آخر بیچار سے غیر مقلد نہ ہو؟ فقیر نے ان بی خیالات سے حدیث شریف ہیں تابیف'' آثار السنن'' کی بناڈ الی ہے''۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے بہت بڑی تعداد میں تعلیقات تکھیں، جن کی وجہ ہے یہ مجموعہ نہایت پیش قیمت صدیثی ذخیرہ بن گیا ہے۔
حدیث نبوی وعلوم انوری کے عاشق صادق محترم مولا نامجہ بن موی میاں صاحب افریق وام ظلیم نے حضرت شاہ صاحبؓ کے نسخہ ندکورہ کو کندن بھیج کراس کے فوٹو سٹیٹ نیخے تیار کرا کر علاء و مدارس کو بھیج و ہے ہیں، اگر کہا ہا آثار السنن ان تعلیقات انوری کے ساتھ مرتب ومزین ہوکر شائع ہوجائے تو امید ہے کہ آخر کہا ہوا ہ ہے مسائل کی محدثانہ تحقیق حرف آخر ہوکر منظر عام پر آجائے گی کام بڑا اہم ہے،
کاش! حضرت کے خصوصی تلانمہ اور اصحاب خیر توجہ کریں۔

راقم الحروف بھی اس کے علمی حدیثی نوادرکوا نوارالباری میں پیش کرنے کا حوصلہ کررہا ہے۔واللہ الموفق المعنین۔ علامہ مبارک بوری نے آٹارالسنن کے مقابلہ میں ابکارالمنن لکھی اورا پئے تخفۃ الاخوذی وغیر و کے طرز خاص سے بہت می ہے جان چیزیں پیش کیس بیمال موقع نہیں ورنداس کے بچھنمونے درج کئے جاتے ،والسلام علیٰ من انتج البدائ۔

## ٢٥٧-العلامة المحدث الفقيه مولانا محداشفاق الرحمن كاند بلوي حفي

مدرسدا شرفیدد اللی کے صدر مدرس، حدیث وفقہ کے فاضل محقق تھے، مدنوں درس حدیث دیتے رہے اور ایک حدیثی تالیف''الطیب الشذی فی شرح الترفذی'' نہایت محققانہ طرز پر کہ می جمعہ اللہ اول مطبعہ خیریہ (مصربه) میرٹھ ہے و بی ٹائپ بیس حجب کرشا کع ہوئی، اس پر حضرت تقانویؒ، حضرت شاہ صاحبؒ اور حضرت مولا ناشبیر احمد عنمائی نے بہت او نیچ الفاظ میں تقاریظ کھیں، افسوس کہ اب یہ فیمتی کتاب ناورونا پاپ ہے۔ دحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔

# ۸۵۷-الشيخ المحد ثالعلامة ما جدعلى جنو بورى حنويًّ

#### ٣٥٨ – العلامة المحد ثمولا نامحد أسحل البردواني حنفيًّ

مشہور ومعروف محدث گزرے ہیں، مدنوں کا نبور ہیں قیام فر ما کر درس حدیث و باہے، پھر کلکتہ وغیر و ہیں اف د ہُ علوم حدیث فر مایا، ہزار دن احادیث کے حافظ اور جامع معقول ومنقول منقے۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔

# 949-العلامة المحد ث المتكلم الشهير مولا ناالسيدمرتضي حسن جاند يوري حفيً

حضرت شیخ البند کے تلاندہ میں ہے متاز شہرت کے مالک مشہور ومعروف مناظر ومبلغ اسلام، جامع معقول ومنقول ہتے، مدتول دارالعلوم و بو بند میں درس صدیت دیا، ناظم تعلیمات رہے، مطالعہ وجمع کتب کے بڑے دلداد و تھے، ایک نہایت عظیم اسٹان کتب خانہ جس میں عوم وفنون اسلامید کی بہترین نوادر کا ذخیر ہ جمع فرمایا تھا، یادگار جھوڑ گئے، بہت مفید علمی تصانیف کیس، جوشائع ہو چکی ہیں۔ رحمہ القدر حمیة واسعة۔

## ٠٢٧- الشيخ العلامة المحد ث مولا ناعبدالرحمن امروبي حنفيّ

حضرت مولا نااحد حسن امروہوی قدس سر ف کے تلا فدہ میں ہے مشہور محدث ومفسر تھے، آپ نے مدرسد عربیدا مروہد، جامعہ ڈ اجھیل اور

دارالعلوم ويوينديس درس حديث وياءايني بهت ي عادات وخصائل بين تمونة سلف يتصررهمداللدرهمة واسعة -

# ۱۲۷ - العلامة المحد ثالا ديب مولا ناالسيدسراج احدرشيدي حنفيٌّ

حضرت گنگونگ کے فیض یافتہ بلند پایہ محدث، مفسر وا دیب تھے، مدتول دارالعلوم دیو بند میں ادب وحدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، ۲۲ ھیں حضرت شاہ صاحب وغیرہ کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت ترک کرکے جامعہ ڈانجیل تشریف لے گئے، چند سال وہاں بھی درس حدیث دیا اور وہیں وفات پائی ،نہایت تنبع سنت عابد، زام ، ذاکر وشاغل ،کریم النفس اورمہمان نواز تھے، رحمہ اللہ رحمة واسعۃ۔

## ٣٦٢ - العلامة المحدث المفتى سعيداحمه صاحب لكھنوى حفيٌّ

بلند پاییمدٹ وفقیہ، جامع معقول ومنقول تھے، مدتوں کا نپور میں درس علوم دیا اور آخر میں مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد صلع مظفر نگر کے شیخ الحدیث رہے، حدیث وفقہ کے تبحر عالم تھے، ایک رسالہ مناسک جج میں اور القول الجازم فی بیان المحارم نیز جامع النصر یفات وغیرہ مختیق تصانیف کمیں، فقہ میں مجموعہ فقاوی حجموعہ ایک حراں قد رعلمی ذخیرہ اور لائق طبع واشاعت ہے، مکتبہ نشر القرآن ویو بند ہے آپ کی تمام تصانیف شائع ہوتی رہیں گی۔انشاء اللہ۔

آپ کے والد ما جد حضرت مولا نافتح محمد صاحب تا ئب تکھنوی بڑے جلیل انقدرعالم تھے، جن کے فضل و کمال کے حضرت علامہ شمیری قدس سر ہ بھی مداح تھے، ان کی خلاصة التفاسیر' چار جلد ضخیم میں اورار دو کی بہت اعلیٰ تالیف ہے، یتفسیر عرصہ ہوا شائع ہو کی تھی محراب صرف جلد ماتی ہے جو مکتبہ'' نشر القرآن دیو بند' ہے ل سکتی ہے اور باتی جلدوں کی اشاعت بھی امید ہے ای ادارہ سے ہوگی۔ رحمہ المتدرجمة واسعة۔

٣٦٣ - المحدث الجليل علامه محمد ابراجيم صاحب بلياوي حنفي دام ظلهم العالى

مشہور ومعروف محدث، جامع معقول ومنقول، استاذ الاسا تذہ، صدرنشین دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ کی ولادت ۱۳۰۱ھ ہیں ہوئی مسکن قاضی پورہ (بلیا) ہے ابتدائی کتب فاری وعربی حضرت مولا تا تھیم جمیل الدین صاحب تگینوی دہلوی ہے۔ اور اوپر کی کتابیں مولانا فاروق احمد صاحب جریا کوئی مولانا عبدالغفار صاحب ومولانا ہدایت داماں صاحب تمیذمولانافضل حق خیر آبادی ہے پڑھیں۔

۲۵ ہے ہو ہندتشریف لائے،حضرت شیخ البندگی تجویز ومشورہ سے پہلے سال ہدایہ، جلالین، تنبی وغیرہ پڑھیں، اور دوسرے سال شائل ترندی بخاری و بیضاوی (حضرت شیخ البند سے ) طحاوی، ابوداؤ و، نسائی وموطا کین (حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب سے ) مسلم و ابن ماجہ (حکیم مجرحسن صاحب سے پڑھیں، حضرت شاہ صاحب کے ابتدائی وس سالہ قیام وارالعلوم کے زمانہ ہیں آپ نے وارالعلوم ہیں معقولات اور آخری دس سال میں مفتولات اور آخری دس سال میں مفتولات و غیرو پڑھا کیں، اب تقریباً ۹۵ سال سے درس صدیث ہی دیتے ہیں۔

۱۳۵۸ ہے جامعہ ڈانجھیل تشریف لے گئے اور ۲ ماہ درس صدیث دیا، پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری دبلی جیں دوسال رہے، دوسال جا نگام قیام فرمایا، اس کے بعد پھر دارالعلوم ہی جیس افا دات کا سلسلہ جاری ہے۔

آپ نے متعدد تصانیف کیں، جن میں سے شرح تر مذی شریف نہایت اہم ہے جس کی جلداول یا شنزاء چندا بواب کمل ہے اور دوسری زیرتالیف ہے، خدا کر ہے جلدکمل وشائع ہوکر طالبین علوم حدیث کے لئے مشعل راہ ہومتعنا الله بول حیاۃ النافعہ۔

ا کامسکن مؤضلع اعظم گذرہ ہے، حصرت گنگوئی کے ارشد تلانہ ویس سے ہیں، آپ نے قر اُق خلف ال و مرفع یدین اور تقلید وغیر و پر مفید ملی تحقیق رسائل کھے جوشائع ہو چکے ہیں۔

# ٣١٣- المحدث الجليل العلامة المفتى السيد محمر مهدى حسن الشاججهال بورى حنى رحمه الله

نهایت بلند پایه نامورمحدث فقید، جامع العلوم بین، آپ نے علوم کی تکمیل حضرت مولا نامفتی گفایت القدصاحب سے کی ، تقریبا چالیس سال تک افقاء وتصنیف کتب حدیث کامشغله بزمانه قیام داند بروسوات ریا، اب عرصه سے مسندنشین وارالافقاء دارالعلوم دیوبند ہیں، تمجمی کوئی کتاب دورۂ حدیث کی بھی پڑھاتے ہیں، احادیث ورجال پر بڑی وسیع لظرے۔

· قوت حافظ، وسعت مطالعه، کثرت معلومات و وقت نظر میں امتیازی نشان ہے، غیرمقلدین کی دراز دستیوں کے جواب میں لا جواب تحقیقی کتا بیں تکھیں جوشائع ہو چکی ہیں، کتاب الآٹارامام محمد کی شرح جارجلدوں میں تالیف کی، جو حدیثی تحقیقات کا بیش قیمت ذخیرہ ہے، افسوس کہ ریہ کتاب اب تک شائع ندہو کی۔

دوسری اہم حدیثی تالیفات کتاب المجے امام محمد کی شرح ہے، یہ بھی علاء حدیث کے گراں بہانعت ہوگی، حضرت العلا مدمولا نا ابوالو فاء صاحب نعمانی مدیرا حیاء المعارف العمانیہ حیدرآ باد دکن کے خصوصی اصرار وخواہش پر اس کی تالیف ہور ہی ہے اور خدا کاشکر ہے کہ تین ربع سے او پر ہو چکی ہے، اس ادارہ کی طرف سے شائع بھی ہوگی۔انشاء اللہ

طحاوی شریف پر بھی محدثانہ تحقیق ہے تعلیقات لکھی ہیں ،آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ ہے بھی بزمانۂ قیام ڈانجیل بکشرت استفادہ فرمایا ہے۔ معتنا اللہ بطول حیاۃ النافعہ۔

# ٣٧٥ - شيخ الحديث مولا نامحمه زكريابن شيخ الحديث مولا نامحمه يجي الكاند بلوى حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف محدث،مصنف، جامع العلوم، شیخ طریقت وشیخ مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور ہیں، رمف ن ۱۳۱۵ ہے بھی آپ کی ولادت ہوئی، حفظ قرآن مجید کے بعد اکثر کتا ہیں حتی کہ دورہ حدیث بھی والد ہاجد ہے پڑھیس، کچھ کتر ہیں اپنے عم محتر م حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ؓ ہے پڑھی تھیں،ایام طفولیت حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے طل عاطفت ہیں گزارے۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد بخاری و ترخدی حفرت مولا ناظیل احمد صاحب مہاجر مدنی ہے پڑھیں، حفرت مولا نائے فرا کچو و' کی تالیف میں آپ کوشر کیا، نیز آپ نے 'او جزالمسالک شرح موطا امام مالک ' ( الا جلد ضخیم ) پوری شخصی ہے گئی حفرت کی تالیف میں آپ کوشر کی ترخدی شریف کو ''الکوک الدری' کے نام ہے دوجلدوں میں مع تعلیقات مرتب کیا ہے ای طرح تقریر درس بخاری شریف کومع تعلیقات ' لامع الدراری' کے نام ہے مرتب فر مایا ہے، جس کی جلداول شائع ہوچی ہے، دوسری زیر طبع ہے، ان کے علاوہ تبلغ، نماز، روزہ، فج ز کو قاو غیرہ کے نظام پر نہایت مفید کتابیں تالیف کیں، آپ کی تمام تصانیف شروح و تعلیقات گراں قدر معمی جوابر باروں ہے مزین ہیں، پڑے عابد، زاہد، تقی وقتی، صاحب المکارم ہیں، دری خدمات اپ والد ما جد کی طرح حدیث التد (بغیر شخوہ) انجام دیت ہیں در میں عدمات اپ والد ما جد کی طرح حدیث التد (بغیر شخوہ) انجام دیت ہیں در معمد کا انتہام دیت ہیں۔

٣٦٧ - الثينج الجليل المحديث النبيل العلامة ظفر احمر تقانوي حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف علامہ محدث ہیں، آپ کی ولادت اپنے جدی مکان واقع محلّہ ویوان دیو بند ۱۳ اربیج الاول ۱۳۱۰ھ کو ہوئی تعلیم وارالعلوم دیو بند میں ہوئی، تھانہ بھون پنچے اور حضرت تھانو گ کے نصاب'' منمان الکمیل'' کے مطابق کتا ہیں پڑھیں، حضرت تھ نوگ ہے بھی الکنے جات العشر کے چند سبق پڑھے، باتی اپنے بھائی مولا تا سعیداحمد صاحب مرحوم سے پڑھا۔ پھرآپ مع بھائی موصوف کے کانپورتشریف لے گئے ہاں رہ کر حضرت مولا ٹامحمہ رشیدصا حب کانپوری (تلمیذ حضرت تھانویؒ) سے ہدایہ آخرین، جلالین ومشکلو قاشریف پڑھی اور حضرت مولا نامحمہ آئحق صاحب بردوانی (تلمیذ حضرت تھانویؒ) سے صحاح ستہ و بیضاوی شریف پڑھی اس طرح ۲۲ ھیں دینیات سے فارغ ہوکراعلیٰ نمبروں سے کا میاب ہوئے۔

۲۸ ھیں آپ نے مظاہر العلوم سہار نپور میں منطق وغیرہ فنون کی پخیل کی اور اس زہ نہ میں حضرت مولا ناخلیل احمد کے درس بخار کی مشرکت فرماتے رہے ، ۲۸ ھے کے قطیم الشان جلسہ وستار بندی دارالعلوم دیو بند میں شرکت فرمات سال حرمین شریفین کی حاضر می سے بھی مشرف ہوئے ، ۲۹ ھیں دالی ہوئے تو مدرسہ مظاہر العلوم کی درسی خدمات سپر دہو کیں ، سمات سال سے زیادہ وہاں رہے ، ۳۹ ھی سے ۲۸ ھیک مشخول رہے ، ۲۱ ھیک دوران دوسال سے پچھزیادہ سے ۲۸ ھی مشخول رہے ، اس دوران دوسال سے پچھزیادہ رگون بھی قیام فرمایا اور حضرت علامہ شمیری رنگون تشریف لیے گئے تو ان سے بھی حدیث وفقہ میں مشخول رہے ، اس دوران دوسال سے پچھزیادہ رنگون بھی قیام فرمایا اور حضرت علامہ شمیری رنگون تشریف لیے گئے تو ان سے بھی حدیث کی اجازیت حاصل کی۔

۵۹ ہے ۳۷ ہے ۳۷ ہے تک ڈھا کہ قیام رہا، ۲ سال ڈھا کہ بو نیورٹی میں حدیث وفقہ کا درس دیااور مدرسداشرف العلوم میں بھی موطا کمین ، بخاری و بیضاوی شریف کا درس دیا جس میں پروفیسران بو نیورٹی بھی شرکت کرتے تھے، ۸ سال مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں مدرس اول رہے، حدیث وفقہ کا درس دیا، ای زمانہ میں جامع قرآنیہ میں بھی بخاری شریف وغیرہ پڑھا کیس آخر ۳۷ ہے۔ سے اس وفت تک وارلعلوم شڈ واللہ یار سندھ میں مقیم ہیں ، بخاری مسلم ، تر ندی ، بیضاوی ، موطا کمین ،طحاوی ،شرح المخبہ وججة القدالبالفہ کا درس دیتے ہیں۔

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: (۱) اعلاء اسنن (۴۰ جلد) اس کے علاوہ مقدمہ گیارہ جلد میں شائع ہوچکی ہیں، احادیث احکام کا نہائے۔
گراں قدر جموعہ ہے، اس کی تالیف حضرت تھائوگ گے ارشاد خاص ہے ہوئی اور دوران تالیف بیس آپ و طافر مادیتے تھے جس ہے آپ دلائل حضرت علامہ تھی گی خدمت بیس دیو بند جاتے رہے، حضرت شاہ صاحب پی بیاض خاص آپ کوعطافر مادیتے تھے جس ہے آپ دلائل حضیہ ہے تھے جس ہے آپ دلائل حضیہ ہے تھا میں دیو بند جاتے رہے، حضرت شاہ صاحب پی بیاض خاص آپ کوعطافر مادیتے تھے جس ہے آپ دلائل حضیہ ہے تھا میں معالد سالہ معالد سالہ معادت تعلیم گذرہ کی خدمت ماہ صاحب کے تصوصی حضیہ ہے تو بیان معادت اسلام کی بھی جلد میں مجھی جلد شائع ہو تھیں (۲) ' علاء ہند کی خدمت حدیث ' بیابی مقالد رسالہ معادف آعظم گذرہ کی جوزت شاہ صاحب کے تعدم اور سے تعلیم گذرہ کی جوزت شاہ صاحب کے تعدم ہو یہ کورد کرنے ہے اپنی تا نبید حاصل کی تھی جس کا آپ نے نہائے تھی جواب کھا، یہ پورا مقالد رسالہ ' الصدیق' ماہ ابوضیف کی احداث موادیث مواد سے مواد کورد کرنے ہے اپنی تا نبید حاصل کی تھی جس کا آپ نے نہائے تو بواب کھا، یہ پورا مقالد رسالہ ' الصدیق' متان بیس مسلسل شائع ہوا (۳) کورد کرنے ہے اپنی دارالحرب یہ بھی ' معارف ' کئی اقساط بھی شائع ہوا (۵) ' کا تھی القام فی القر آئی خلف الا بام' ' (زیر طبع ) (۲) شی الفتی نامی میں شائع ہو ہے جیں (۸) احکام القرآن بھی شدہ ) و خیرہ بھی گیارہ صفوت کی تیں آپ کی اساند حدیث وغیرہ بھی گیارہ صفوت کے تیں آپ کی اساند حدیث وغیرہ بھی گیارہ صفوت کے ایک مسائس تعربی میں شائع ہوگئی جیں متعدہ الشرطول جی تار الفول المحد ہے گئے جیں آپ کی اساند حدیث وغیرہ بھی گیارہ صفوت ہے ایک سے سائل حضوت کی تارب کی میں شائع ہوگئی جیں متعدہ کو تھرہ بھی گیارہ صفوت کے تیں آپ کی اساند حدیث وغیرہ بھی گیارہ صفوت کے ایک جی سائس کی ہوگئی جیں متعدہ کیا تو الکاف کو المدے کے تیں آپ کی اساند حدیث وغیرہ بھی گیارہ صفوت کے ایک مسائس کی میں شائع ہوگئی جیں متعدہ کی تو المدی کے اساند میں کی اساند حدیث وغیرہ بھی گیارہ صفوت کے تو کیا کہ میں کیا تو المعام المدی کیا تو المدی کیا تو المدین کیا تو المدی کیا تو المدی کیا تو المدی کیا تو المدی کے تو کیا تو المدی کی کھی کیار کیا تو المدی کیا تو المدی کیا تو المدی کیا تو المدی کی کو کیا تو کیا تو کیا تو کو کی کھی کیا تو کو کیا تو کو کیا تو کو کی کھی ک

٣٦٧ – العلامة المحديث مولا نامحمه بوسف كاند بلوي حنفي رحمه الله

مشہور عالم مبلغ اسلام، شخ طریقت وشریعت حضرت مولا نا شاہ مجمد الیاس صاحب نورالقد مرقد ہ کے خلف ارشد ، تبلیغی جماعت بستی نظا الدین دہلی کے امیر عالی مقام ، آپ کی ولا دت جمادی الا ولی ۱۳۳۵ ہے جس ہوئی ، حفظ قرآن مجید کے بعد فاری وعربی کی ابتدائی کتب حضرت والد ما جداورا پنے مامول مولا نا احتشام الحن وغیرہ سے پڑھیں ، ۵ رہی مظاہر العلوم سہار نیورتشرُ بیف لے مجمعے بمختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیں پھر۵ ھیں کتب صدیث بھی اپنے والد ہزرگواری ہے پوری کیں، ۵ ھیں والدصاحب کے ساتھ تجاز کا سفر فر مایا، ۵۵ ھیں واپس ہوکر درس وتصنیف میں مشغول ہوئے، رجب ۲۳ ھیں والد ماجدگی وفات ہوئی، ان کے بعد ہے برابر تبلیغی خد مات میں شب وروز انہا کہ ہو ہے، آپ کی تصانیف میں ہے نہایت گرال قدر صدیقی تصنیف' امانی الاحبار شرح معانی الآنا رامام طحاوی' ہے جس کی ایک جعد شائع ہو چکی ہے اور دومری زیر طبع ہے۔

اس میں علامہ بینی کی ناورشروح شرح معانی الآ ٹاراور دوسری شروح حدیث وکتب رجال ہے مدد لے کرعالی قدر تحقیق مباحث جمع کردیئے گئے ہیں، خدا کرےاس کی تحمیل واشاعت جلد ہو۔ وماذ لک علی اللہ بعزیز نز ،متعنا اللہ بطور حیاۃ النافعہ۔

#### ٣٦٨-العلامة المحد ثمولا ناابوالوفاا فغاني حنقي رحمه الله

ادار وُاحیاءالمعارف النهمانیه حبیدرآ باد کے بانی وسر پست، بلند پاییخقق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے اپنے اوار ہ اپنی فیمتی تعلیقات وضیح کے ساتھ حسب ویل نواور شائع فر ماکر علمی حدیثی و نیا پراحسان عظیم فر مایا ہے:

العالم والمتعلم للا مام اعظمٌ ، كمّاب الآثارللا مام ابي يوسفٌ ، اختلاف أبي صنيفه وا بي ليك للا مام ابي يوسفٌ ، الردعلي سير الا وزاع للا مام ابي يوسفّ ، الجامع الكبيرللا مام محمّة ، شرح النفقات للا مام الخصاف وغيره \_

اس وقت آپ کتاب الآثارامام محمد پر نہایت محدثانہ محققانہ تعلیقات لکھ رہے ہیں، تقریباً نصف کام ہو چکاہے یہ کتاب مجلس عمی ڈائھیل وکراچی کی طرف سے حیدرآبا و دکن میں عمرہ ٹائپ سے اعلیٰ کاغذ پر چھپ رہی ہے، تقریباً ۴ سوصفحات کے مطبوعہ فر ہے راقم الحروف کے پاس آئے ہیں یہ بھی حدیث کی ایک عظیم خدمت ہے جو مجلس عملی کے حصہ میں آرہی ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے، امید ہے کہ یہ کتاب و وجلد میں پوری ہوگی ، مولا ٹا موصوف نواور کی تلاش و اشاعت کا بڑا اہم کام انجام و سے رہے ہیں مدرسہ نظامیہ حیدرآباو میں وری خدیات بھی و بین مدرسہ نظامیہ حیدرآباو میں وری خدیات بھی و بین درسے ہیں مدرسہ نظامیہ حیدرآباو میں خدیات بھی و بین درسے ہیں مدرسہ نظامیہ حیدرآباو میں حدیات النافعہ۔

# ٣٦٩ - العلامة المحد ثالا ديب الفاضل مولا ناعبدالرشيدنعما في رحمه الله

مشہر ومصنف بحقق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے نہایت مفید علمی تصانیف فرمائی ہیں، جن ہیں ہے چند یہ ہیں:

لغات القرآن، امام ابن مجداور علم حدیث، مائمس الیہ الحاجة (مقدمه ابن ماجه) العقبات علی الدراسات، العلمیقات علی ذب ذبابات الدراسات،

لعلیق القویم علی مقدمة کتاب التعلیم بمقدمه بموطاً امام محمد (مترجم) مقدمه بمسندایا ماعظم (مترجم) مقدمه کتاب الآثارام محمد (مترجم)۔

آپ کی تمام کتابیں گہری ریسرج کا نتیجہ اور اعلی تحقیق کی حامل ہیں، مقدمات وتعلمیقات میں آپ کے تحقیقی افکار، علامہ کور کی کے طرز سے مضع جلتے ہیں، ای لئے آپ کی صراحت بسندی اور بے باک تنقید کھی طیائع پرشاق ہوگی ہے، لیکن اہل بصیرت اور انصاف بسند معنوات آپ کی تلخ نوائی وجرائے تن گوئی کی مدرح وست کش کرتے ہیں، محمنا القد بطول حیوۃ النافعہ۔

## • ٢٧- العلامة المحد ث مولا ناعبيد الله مبارك يوري رحمه الله

علاء الل حدیث میں ہے اس وقت آپ کی علمی شخصیت بہت ممتاز ہے ، آپ ایک عرصہ سے مشکوٰ قاشر یف کی شرح لکھ رہے ہیں ، جس کے دو حصے شائع ہو چکے ہیں ، انسوس ہے کہ راقم الحروف اب تک ان کونے دکھے سکا ، اس لئے کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جاسکتی ، بظا ہر جو حالات مولا تا موصوف کی فاموثی طبع وسلامت روی کے سنے جس ان ہے تو قعات بھی اچھی ہی جیں ، علامہ موصوف کے دوسرے حالات اور علمی وعمل

كمالات كالجمي كوئي علم شرموسكا ومعنة اللد بطول حياته النافعد

## ا ١٣٧ - العلامة المحدث ابوالحسنات مولا ناسيد عبدالله شاه حيدر آبادي حني رحمه الله

جلیل القدرمحدث، محقق ومصنف ہیں، آپ نے مشکو قرشریف کے اسلوب پر حنفیہ کے لئے اوا بیٹ نبوی علی صاحبہا الف الف سلام و تحدیکا نہایت جامع ومتعد ذخیرہ '' زجاجۃ المصابح'' کے نام ہے تالیف فرمایا ہے بیر تناب پانچ نخیم جلدوں ٹن کھمل ہوکر عمدہ صفید کاغذ پر اعلیٰ طباعت سے شائع ہوگئ ہے اس کمآب میں باب وعنوان سب مشکو ق بی کے رکھے گئے ہیں، ان کے تحت احادیث احناف کو جمع کر دیاہے، نیز عنوان میں جن مقامات پر فقدشافعی کی رعایت صاحب مشکو ق نے کہتی ، اس کتاب میں ان مقامات پر شاہ صاحب موصوف نے فقہ فقی کی معایت فرمائی ہے ، اکثر احادیث کے دل جوابات بھی دیے ہیں۔
رعایت فرمائی ہے ، اکثر احادیث کے ترمیس تقیدروا ق بھی کی گئی ہے ، پھر فقہ خنفی پر اعتر اضات کے مدلل جوابات بھی دیے ہیں۔
اس عظیم الشان حدثی تالیف کے مطالعہ کے بعد معترضین ، مشکرین و محاندین کو بھی اس امر کے اعتر اف سے جارہ کارنہ ہوگا کہ امام اعظم کے اقوال علاوہ احادیث پر اعتر اض کرنا صحابی یا تا بھی پر اعتر اض کرنے کے برام ہے۔

حفزت مؤلف کی عمراس دفت تقریباً نوے سال ہے اور خدا کے فقتل وتو نتی ہے آپ کی ہمت وعزم جواں کا بیرحال ہے کہ آج کل کتاب ندکور کے ارد وتر جمہ میں شب ور دزمصر وف رہتے ہیں، خدا کرے تر جمہ کی بھی بھی کیل واشاعت جلد ہو سکے رسعتا القد بطول حیات النافعہ۔

#### حالات راقم الحروف سيداحد رضاعفا الله عنه بجنوري

احقر کی پیدائش جنوری ہے 19ء میں بمقام بجنوری میں ہوئی، واوھیال سیتا پوری اور نانہیال جہاں آ یاوضلع بجنور ہے، ان وونوں فاندانوں کامفصل تذکرہ واورسلسلۂ نسب کتاب ' شجرات طیبات' مصنفہ ظہور الحسن صاحب سیتا پوری میں ۱۲۲ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۳ بر فدکور ہے یہ کتاب انساب ساوات ہند میں غالبًا سب ہے ہوگا و ۱۹۱۹ میں شائع ہوئی امیر المطابع سیتا پور ہے چھپ کر ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئی تقی ، احقر کے والد پیر جی شبیر علی صاحب مرحوم کوانساب کی تحقیق وجنجو کا نہایت شغف تھا ، اس لئے ان سے مؤلف کتاب فدکور کی عرصہ تک شخصی حالات ساوات شلع بجنور کے سلسلہ میں مکا تبت بھی رہی ہے ، احقر کی ابتدائی فاری وغیرہ کی تعلیم بجنور ہوئی ، ۱ اسال کی عمر میں جر فی گئے سیو ہارہ کے درسہ فیض عام میں واقل ہوا۔

حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن صاخب دام ظلیم بھی اس دقت وہاں نو قانی تعلیم حاصل کررہے تھے، مولانا بشیراحمرصاحب بھی مرحوم بھی اس دقت وہیں مقیم تھے، ان دونوں حضرات سے تعلق نیاز مندی اس زمانہ سے حاصل ہوا، وہاں میرا قیام اپنے تائے میر فیاض علی مرحوم کے تعلقات کی دجہ سے جناب چودھری مختار احمد صاحب رئیس سیوہارہ کے در دولت پر رہا جو بڑے علم دوست، نہایت عالی قدر، مرجع عوام و خواص بزرگ تھے، غالبًا ۱۸ ہ تک وہاں رہاں، ۱۹ ء تا ۱۲ ء مدرسہ عربیہ قادر بیست پور ج کرتعلیم جاری رکھی، وہاں مولانا ولی احمد صاحب کیملیو ری (تمید حضرت شخ المبند) کی تعلیم وتر بیت سے مستفید ہوا، مطالعۂ کتب کا ذوق وشوق بھی جو کچھ حاصل ہواد وائمی کا فیض ہے۔

کیملیو ری (تمید حضرت شخ المبند) کی تعلیم وتر بیت سے مستفید ہوا، مطالعۂ کتب کا ذوق وشوق بھی جو کچھ حاصل ہواد وائمی کا فیض ہے۔

ایس میں الاس دار العلم مورد من میں بالاس جار ہوال قام میں نیارہ تعلق حضرت شاہ صاحب رحضہ یہ مفتی رصاحب آلان میں دار العلم مورد میں میں بالاس جار ہوال

۳۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳ ، ۱۳۵ ، ۱ و بند میں رہااس جارسالہ قیام میں زیادہ تعلق حضرت شاہ صاحب، حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولا تا اعزاز علی صاحب ہے رہا، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۱ میں دورہ تحدیث تحا، اصلاحی تحریک تا ئید میں طلبہ نے دو بارتعلیمی مقاطعہ کیا، حضرت شاہ صاحب چند ماہ تر مذی پڑھا تھے ، بھر مستعنی ہو گئے اور دوسرے اکا براسا تذہ نے بھی ترک تعلق کیا تو طلبہ نے کمل اسٹرائک کی جس میں احقر بھی شریک تھا، حضرت شاہ صاحب کے ترک تعلق برحضرت شیخ الاسلام مولا نا مہ تی ترف باقی تر فدی شریف و بخاری شریف پڑھائی، دوسری اسٹرائک ہوئی تو

احقرنے عدم شرکت اور تعلیم بوری کرنے کورجے دی ،جس کے لئے حضرت شاہ صاحب ہے بھی اجازت حاصل ہوگئی۔

اس طرح وہ دورہ کا سال پورا کر کے احقر تبلیخ کا لج کرنال چلا گیا ، وہاں نبین سال اور چند ماہ رہ کرتبینی ضرورت کے لئے انگریزی پڑھی ،ادب عربی کے تضفص کانصاب پورا کیا اور کتب مذاہب وہلل کا مطالعہ مشق تقریر تیخ بر دمنا ظر کا سلسلدر ہا۔

وہاں نے فارغ ہوکر ۲۹ میں ڈانجیل پہنچا اورمجلس علمی ہے تعلق ہوا جو ۲۵ م تک باتی رہا، اس کے بعد رفتہ ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ مجلس کوستنقل طور سے کرا چی منتقل کرنا پڑا، حضرت مخدوم ومحتر ممولا نامجہ بن موی میاں صاحب با نیوسر پرست مجلس نے احقر کو وہاں بھی بلا نا جا ہا اوراپے خصوصی تعلق کی بناء پرمج متعلقین کرا چی میں رہنے کی ہولتیں بھی ویٹا چاہیں ،گراحقر کے لئے بعض وجوہ ہے ترک وطن کو ترجی نہ ہوگی۔

کر شمہ نیبی ، حق تعالی کی شان کر می اور فضل وا نعام کو و کیھئے کہ ۲۷ء میں دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب کے لئے بے نظیر حدشی ورس کی نظیر حدشی مورس کی اجازت پر تعلیمی سال بادل نخواستہ پورا کر لیا تھی، اس کی تلا فی چند سال بعد ڈا بھیل کے ورس کی نظرت میں میں میں میں شرکت واستف دہ کی نعت غیر متر قبل گئی اور چونکہ حضرت کے افادات میں میں اور جونکہ حضرت کے افادات پر مرکوز رہی جن کی پور کی خصوصی کی قدر ومنزات بھی دل میں اچھی طرح جاگزیں ہو چکی تھی ، اس لئے زیادہ توجہ بھی آپ کے ان بی افادات پر مرکوز رہی جن کی پور کی قدراب افوارالباری کی ترتیب کے وقت ہور ہی ہو چکی تھی ، اس لئے زیادہ توجہ بھی آپ کے ان بی افادات پر مرکوز رہی جن کی پور کی قدراب افوارالباری کی ترتیب کے وقت ہور ہی ہو جو کھی تھی ، اس لئے زیادہ توجہ بھی آپ کے ان بی افادات پر مرکوز رہی جن کی پور ک

۳۸ء و ۳۹ء بیں فیض الباری ونصب الرابیہ وغیر ہ طبع کرانے کی غرض ہے رفیق محترم مولانا المکرم علامہ بنوری کے ساتھ حربین ومصر و ٹرک کا سغر ہوا ۹ • ۱۰ ما ہ قیام مصر میں علامہ کوٹر گئے ۔ تعلق واستفا دات بھی بڑی نعمت بتھے، جس طرح ٹرک کے کتب خانوں کی بے نظیر مخطوطات عالم اورمصر کے معاہدا سلامیہ کی زیارت قابل فراموش نہیں۔

اس خالص علمی سفر کےاول وآخر جواپیے محبوب ترین روحانی مراکز مکہ منظمہ ویدینہ طیبہ کی حاضری و حج وزیرات کی نعمت وسعادت اور دونوں بارطویل قیاموں میں علماء حرمین سے تعلق واستفادات ،معاہد وم کا تب حرمین کی زیارات ، بیروہ نعمتیں ہیں جن سےاو پر کسی نعمت کا تصور اس و نیوی زندگی میں نہیں ہوسکتا۔

شکر نعمتهائے تو چند انکہ نعمتهائے تو عدر تقصیرات ماچند انکہ تقصیرات ما

دارالعلوم نے فراغت کے بعد بیعت سلوکی طرف رتجان ہوا، حضرت شاہ صاحب قدس مرہ ہے استشارہ کیا کہ کسے بیعت ہوں تو حضرت نے خضرت شخ وقت مولانا حسین علی صاحب میا نوالی قدس مرہ کا مشورہ و یا، احقر ان کی خدمت میں عاضر ہو کر بیعت ہوا اور تاحیات استفادات کرتا رہا، چندسال قبل حضرت شخ ومر شدمولا تا عبدالقد شاہ صاحب خلیفہ حضرت مولا تا احمد خان صاحب کندیاں ضلع میا نوالی سے پہلے ذریعت ما استفادات کرتا رہا، چندسال قبل حضرت شخ ومر شدمولا نا خان محمد معافرت نے برائی میں وقت زیارت مشافہۃ شرف بیعت حاصل کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی اس طرح آپ کے جانشین حضرت شخ ومر شدمولا نا خان محمد صاحب دام برکا تہم سے پہلے ذریعیہ مکا تبت پھر گذشتہ سال وقت تشریف آوری و بدندمشافہۃ بیعت سے مشرف ہوا، واللہ الموفق لما سحبہ و برضی، زمانہ تعلق مجلس علی ڈا بھیل میں ۵،۳ سال تک کتب درسیہ بھی جامعہ ڈا بھیل میں پڑھا کمیں، یا در ہے کہ البلانة الوضح ، فقد ورکی، کنز و ہدا بیمیدی، وشرح عقا کد، دیوان شنی وسیعہ معلقہ و غیرہ پڑھا کمیں، حضرت مولا نا احمد بزرگ صاحب جس نہ ہوا ہوائی ویا منافی مجلس علی دو بھیل میں ہوا ہوائی ویا منافی ہوری واضل کے کہ بعد سے فارغ ہوکر احقر نے 'مولوی فاضل'' پنجاب یو نیورٹی کے متنان میں اعلی تبدید میں مقرب کی کہ میں معروب کی کامتوں علی کی معروب کی کامتوں کو بی کامتوں کو بی کامتوں کو بی کامتوں کی رہا ہوری کی میں دوری کر اس کے کہ معاد و میں دیا کہ میں دیا ہوری کو کہ کو کہ دوری کا معمد و بری کامتوں کو بی کامتوں کو بیک کامتوں کو بی کامتوں کو بیک کامتوں کو بی کامیا کی میں کو بی کامتوں کو بیک کامتوں کو بیک کیں کو بی کامتوں کو بیک کی کو بیوں کو بیک کیں کو بیا کی کو بیوں کو بیا کیا کو بیا کو بیک کو بیوں کو بیا کی کو بیوں کو بی کامتوں کو بیا کو بیوں کو بیوں کو بیا کو بیوں کو بیا کو بیوں کو بیوں کو بیا کو بیوں کو بیوں کو بیا کو بیوں کو بیا کو بیوں کو بیوں کو بیا کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں

۳۷ و ے۵۳ و تک احقر کا قیام بجنور رہاجس میں مطب کا مشغلداور کھے لکھنے پڑھنے کا کام بھی اہتمام بیتم خاندا سلامیہ بجنور کے ساتھ رہا،۵۳ ء ہے ۵۹ و تک دبلی قیام رہا،جس میں وفتر رونا مدالجمیعة اورالجمعیة پریس ہے انتظامی تعلق رہا۔ یہاں بطورتحدیث نعمت میام بھی قابل ذکر ہے کہ ۴۵ میں احقر کا عقد نکاح حضرت شاہ صاحب کی جھوٹی صہ جزادی ہے ہوا ( نکاح حضرت علامہ مولا ناشبیراحمد عثاثی نے پڑھایاتھ )ان سے حضرت شاہ صاحب کی زندگ کے بہت سے واقعات خصوصاً گھر بلوزندگ کے بہت سے حالات کاعلم بھی جھے ہوا، خداکرے ، حضرت شاہ صاحب کے اس تعلق سے جھے نفع سخرت بھی حاصل ہو، آبین ۔

اب دوسال ہے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ نشر واشاعت ہے جس میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحد قاسم صاحب قدس سر ف کی تصانیف کی تسہیل، عنوان بندی وقعیج اغلاط مطبعی وغیرہ کا کام سیرد ہے، یہاں کے قیام میں ماہوار پروگرام کے روائ اور قسط وار کہا ہیں شائع کرنے کی سہولت و کھے کر خیال ہوا کہ انوارالباری شرح اردو میجے البخاری کا کام کیا جائے جس کے لئے مقد مداور تذکر ہو محد ثین کی ضرورت محسوس ہوئی خدا کا شکر ہے کہ پہلی جلد کے بعد مقد مدکی دوسری جلد بھی شائع ہور ہی ہے، اس کے بعد شرح بخاری کا پہلا پارہ آ جائے گا، ان شاءامقد، اس طرح اس حدیثی خدمت کی ۴ منزلیں یوری کی جائیں گی، والقد الموفق المیسر ۔

#### آ راء وارشادات گرامی

تذکره محدثین حصداول میں علاوہ دیگر مباحث وتفصیلی تذکر وَامام اعظم ، ڈیز صومحدثین کے اجمال وتفصیلی تذکرے آ بچکے تھے، پیش نظر حصد دوم میں اے محدثین کے ستنقل تذکرے اور خمنی تذکرے مثلاً حضرت علامہ کشمیر تدس سرۂ یا حضرت بینے الاسلام مولا نامدنی نورالند مرقدۂ کے تلامذہ محدثین وغیرہ بھی تقریباً ایک سوموں گے،اس طرح سات سے زیادہ مجموعی تذکرے سامنے آگئے۔

خیرالام (امت محمد یہ) ہیں سب سے زیادہ برگزیدہ طبقہ فقہاء و کد ثین کا ہے، کیونکہ زے مضرین یا محدثین کا پایہ بھی اس سے نیجے ہے ای لئے اس طبقہ کی دینی و علمی خدمات کا بھی سب سے او نیچا مقام ہے، اس جامع وصف روایت و درایت برگزیدہ طبقہ کی ایک مستقل و ممل تاریخ مدون ہونے کی نہایت ضرورت ہے، تاکہ وین قیم کے ان جیل القدر خدام کے بابر کا تانف س وعلمی خدمات سے تعارف حاصل ہو، امندرجہ بالا ضرورت بالا مردت بالا مردت بالا مردت بالا میں کی مناسبت ، تا حضرت شاہ صاحب کے طرق درس کے باعث جگہ جمد ثین کے حالات پر روشنی ڈالا کرتے تھے، اوراس خیال سے بھی کہ محد ثین احناف کو مطبوعہ کتب رجال وطبقات میں سیجے جگہ نیس کی اقدادی کی دوجلد یں چیش ہیں۔

اس نقش اول میں بہت ہے تذکرے موادمیسر نہ ہونے کی وجہ ہے ناقص بھی رہے، بعض کتابوں پرضرورت ہے زیادہ اعتہ وبھی نامناسب ہوا، ایے مخلص بزرگوں نے بعض خامیوں کی طرف بھی توجہ دلائی، بہت کی مطبعی اغلاط بھی باعث ندامت ہو کمیں، انشاء اللہ، ان سب امور کی تلافی کی جائے گی اور جتنے مفید علمی مشورے آئے ہیں، یا آئندہ آئیں سے سب پڑمل کیا جائے گا۔

مجھال امرے نہایت مسرت ہے کہ الل علم نے میری اس خدمت پر توجہ کی کتاب ملاحظ فر ماکرا بنی مفصل رائے ،مفیداصلا حات ومشوروں نے از ااور میں ان سے مستنفید ہوا، یہاں اپنے اکا ہروا حباب کے جیسیوں مکا تیب گرامی میں سے حسب گنجائش چندا یک چیش ہورہی ہیں۔

# مكتوب كرامي حضرت يشخ الحديث مولانا محدزكر بإصاحب سهار نيوري رحمه الله

کرم محترم زادت معالیم ، بعد سلام مسنون گرامی نامد کی دن ہوئے موجب منت ہوا تھا، بزی ندامت ہے کہ عریضہ کے لکھنے میں امراض واعراض کی وجہ سے تاخیر ہوگئی، کتاب تو فرط شوق میں ای وقت رات ہی کوسنما شروع کر دی تھی اور فہرست پوری اور چندمباحث تو رات کے 17 ہے تک ای دن سنے بتے ،اس کے بعد مجمی چندم تبہ پکھے حصہ دن میں خود دیکھ اور پکھ رات کو کسی سے سنا اللہ تعالی آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت ہی محنت اور تفصیل سے مضامین کو جمع فرمایا، بالخصوص امام صاحب محمنی تفاصیل بہت ہی اہم اور مفید ہیں، حق تعالی شائد اپنے تفضل وکرم سے اس می جمیل کو تبول فرمائے اور دارین میں اس کی بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ تعالی شائد اپنے تفضل وکرم سے اس می جمیل کو تبول فرمائے اور دارین میں اس کی بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ

تمتع کی تو فیق عطافر مائے، بلاکی تضنع اور تواضع کے عرض ہے کہ اس ناکارہ کا ذکر اس اہم اور مبارک کتاب میں کتاب کے نئے عیب ہے، آپ نے دوسرے حصہ کوبھی اس ذکر سے عیب دار بنانے کا خیال ظاہر فر مایا، بندہ کی ورخواست ہے کہ اس سے اپنی مبارک کتاب کی وقعت نہ گرائیں، اس میں کوئی تصنیح نہیں ہے، بندہ کو تقاریظ لکھنائیں آتیں، کیا ہے تریف اس کا بدل نہ ہوسکے گا؟، فقط ذکریا ۔ 180 جمادی الاولی ۱۳۸ھ

# مكتوب كرامي سيدي وسندى الثينح مولانا خان محمرصا حب نقشبندي مجدوي رحمه الله

اوركام من يركت عطافرمائي، آمين

مكتوب كرامي حضرت استاذى المعظم مولانامحدادريس صاحب كاند الوى شيخ الحديث رحمه الله جامعهاشر فيهلا مور

بعد تحيه مسنونه و مديهُ وقوات غائبانه آنکه مديده عين ورضا موصول بهوا، جس کواگراضح الهدايه کها جائه و ان شاءامتد تع في سخيح بهوگا اور ايسے مدير سيخه کے ساتھ دسن غريب لانعرفه الامن مذاالوجه (ای من وجه السيدالرضا) کا بھی اضافه کرديا جائے توصحت اورغرابت کے اجتماع ميں کو کی اشکال نه بهوگا ميد مدير مرست بهوا،اللہ تعالی اتمام وا کمال کی توفیق بخشے اور اپنے قرب ورضا کا ذریعہ بنائے ، آمین ثم آمین سے میں کوئی اشکال نه بهوگا ميد مير به بير ماولين فرصت ميں ان براء اس ناچيز کے نام ارسال کرتے رہیں،ان اجزاء کی جو قيمت بهوگی وہ میں ابتداج اس ناچيز کے نام ارسال کرتے رہیں،ان اجزاء کی جو قيمت بهوگی وہ میں

انشاءالله تعالی محت محرا نامولوی محمد بوسف مساحب بنوری سلمهم کے پاس جمع کرتار ہوں گا، زیادہ بجز اشتیاق نقاومدید دعا کیا عرض کروں۔

مكتوب كرامي حضرت مولا ناظفراحم عثاني شيخ الحديث درالعلوم نندوا للديار سنده رحمه الله

انوارالباری کامقدمہ حصداول موجب مسرت واہتہاج ہوا بوجہ علالت میں جلد نہ دیکھ سکا ،اب بھی پورانبیں ہوا، تمرا کثر مقاما شاءاللہ خوب ہے میرے حالات کہیں نہیں چھے نہ میں نے لکھے، آپ کی خاطر پچھ لکھ کرارسال کر دوں گا۔

تقريظ حضرت مولانا ابوالمآثر حبيب الرحمان صاحب اعظمي ركن مجلس شوري دارالعلوم ديوبندر حمه الله

مقدمدانوارالباری حصداول کومخلف مقامات ہے میں نے بغور پڑھا، مخلف کمابوں میں جوقیتی معلومات منتشر تھے، ان کومؤلف کماب جناب مولا نااحمدرضا بجنوری نے جس محنت و جانفشانی ہے کیجا اور مرتب کیا ہے اس کی دادند ویناستم ہے، معمولی فردگذاشتوں سے کسی مؤلف کی کماب کا خالی ہونا تقریباً ناممکنات ہے ہے اس لئے ان سے قطع نظر کر کے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقدمہ بہت قیمتی اور بیش بہا معلومات پرمشمتل ہے، میں مؤلف سلمہ اللہ کوان کی اس تالیف پر دلی مبارک بادیش کرتا ہوں۔

تقر بظ حضرت مجامد ملت مولا نامحد حفظ الرحمٰن صاحب ناظم اعلیٰ جمعیة العلماء بهندر حمداللّه مولانا سیداحمد رضاصا حب بجنوری نے جو جمائق حثیت سے میرے رفق کاربھی ہیں، بخاری شریف جیسی عظیم دیث کی کتاب پر اردویں بیکوشش کی ہے، کہ رئیس المحد ثین حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب نورالقدم قدہ کے افادات کو بخاری کی شرح کے طور پر پیش کر میں، حضرت شاہ صاحب قدس سرہ المسلم طور پر اپنے وقت کے علم حدیث میں مجدد سمجھے گئے ہیں اور حدیثی تنقیع وتحقیق میں ان کا پالیساف صالحین کی ممتاز اور نمایاں ہستیوں ہیں سمجھا جاتا ہے، ہخت ضرورت تھی کدار دوزبان میں اس متم بالشان کتاب کے افادات ارباب ذوق واہل علم کے سامنے آجا کمیں تاکداس کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے، اور یہ معلوم ہو سکے کہ حدیثی تنقیح وقد قبق کے ساتھ ساتھ مسلک حنی کو حدیث سے می قدر قربت ویگا گلت حاصل ہے۔

مولا ناموصوف شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس سلسلہ کی پہلی کڑی ارباب قکر کے سامنے پیش کردی ہے جس کا نام مقدمہ انوار الباری شرح بخاری ہے، کتاب کے اس حصہ اول کو دیکھنے ہے اہل علم بخوبی انداز ہ کرسکیں گے کہ مولانا موصوف نے کس جا نکاہی اور علمی کاوشوں کے ساتھ ان علمی افاوات کو بیش کیا ہے، جق تعالیٰ ہے دعاہے کہ ان کی سعی کو اہل علم وفکر کی نظر میں 'سعی مشکور' فرمائے۔

تقريظ حضرت مولانا سيدمحم ميال صاحب ديوبندى ناظم جمعية علماء منددامت بركاتهم

عامداؤ ومصلیاً ومسلماً ، مواد نا انحتر مسیدا حمد رضاصا حب نے حضرت الاستاذ العلام محدث جلیل مولانا سیدا نور شاہ صاحب شمیری و قدس سرؤ العزیز کے نادراور بیش بہاافا دات کوجس حزم واحتیاط اور شرح وبسط کے ساتھ جع کرنے کا ارادہ فر مایا ہے ، اس کی بہلی قسط یعنی مقدمہ انوار الباری کا حصداول ہمارے سامنے ہے ، جس تفصیل ہے یہ بہلا حصد مرتب کیا گیا ہے اس سے اس " بحرذ خار" کا اندازہ ہوتا ہے جو بخاری شریف کی اردوز بان بیس کمل شرح کی شکل میں جارے سامنے آئے گا ، ان شاء اللہ۔

اس نے اس مصد کو پڑھنا شروع کیا چونکدار دو زبان ہیں ایک نی اور جامع تصنیف تھی ،اس سے اتن دلچیں ہوئی کہ دوسرے مشاغل کی الجمنیں فراموش ہوئی اور کتاب کا بہت بڑا حصد حرفا حرفا پڑھ لیا ،حقیقت میہ ہے کہ مید حصد اردو دال طبقہ کیلئے ناور تحفہ ہے اور امید ہے کہ ای طرح دوسرے حصے بھی اردو وال اہل علم کے لئے گرال قدر ہوایا ہوں کے جو زبان اردو کے دامن میں علم حدیث کے قیمتی جواہر پارول کا اضافہ کردیں گے ،اردو زبان کی عجیب وغریب خصوصیت میں بھی ہے کہ اس کے بو لئے اور بجھنے والول کی غالب اکثریت امام اعظم حضرت ابو حشیفہ قیم نے رابط تقلیدر کھتی ہے۔

اردوز بان بیں اختلا نی مسائل مثلاً قرائت فاتحہ خلف الامام یا آمین بالجمر وغیرہ کے متعلق بہت می کتابیں کھی جا چکی ہیں مگرخود امام صاحبؒ اور آپ کے رفقاء کار کے متعلق کتابیں تو کیامعمولی رسائے بھی شاذ و نا در ہی ہیں۔

ایک حنقی المسلک جو با قاعدہ عالم نہ ہووہ اختلافی مسائل پر غیر حنی ہے گفتگو کرسکتا ہے، لیکن امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے متعلق اہل الرائے اور نا آشنا حدیث ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کیا گیا اور کیا جا تا ہے اس کا محققا نہ جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، بلاشہ ایک ایک متعلق اہل الرائے اور نا آشنا حدیث ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کے تاریک پر دول کو جاک کرے اور جس میں امام صاحب کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہوجن کی بناء پر دنیا علم نے آپ کو امام اعظم تسلیم کیا ، مقدمہ انوار الباری کا میہ پہلا حصہ جوتقریباً تمن سوصفحات پر مشتمل ہے، ایک جام حیات ہے جواس ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس تعلقی کو سیر ائی سے بدل ہے۔

مخالفانہ پروپیگنڈے کی تقویت حضرت امام بخاریؒ کے اندازتحریر ہے بھی بینجی کہیں آپ کے مبہم الفاظ کو امام اعظم کے مسلک پرجرح اور کہیں آپ کے عقائد کے متعلق تقیداور تنقیص سمجما گیا۔

انوارالباری کےمصنف مظلم العالی نے اس کی طرف توجد کی ہے اور محققانداز میں بے ٹارشوام و نظائر کے ساتھ ان اعتراضات کا

جواب دیاہے جوامام صاحبؒ کے علم مسلک یا عقیدے پر کئے جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس جواب دہی ہیں کہیں کہیں وامن احرّ ام کی گرفت بھی ڈھیلی پڑگئی ہے اور واقعہ ہے کہ ارشادر بانی لایسحب الله المحھر بالسوء من القول الا من طلم اگر چرمصنف کی اس شوخی تحریر کے گئے جواز پیدا کر دیتا ہے گرتا ہم اصبح المکتب بعد کتاب الله کے مصنف کی تعظیم و تکریم ہمارے ان فرائض ہیں ہے ہے جواتو از ن و تقابل کے وقت بھی کسی شخفیف کو تبول نہیں کرتے۔

بہر حال کتاب ہرا یک طالب علم کے لئے وہ متعلم ہویا معلم ، قابل قدر ذخیرہ ہے ،امتد تعالیٰ اس کومقبولیت عطافر ہائے اور مصنف کو اینے تصنیفی منصوبہ کی پیکیل کی توفیق بخشے و ماذلک علی القد بعزیز جمد میں عنیں۔

# مكتوب كرامى حضرت مولانا ابوالوفاصاحب افغاني رحمه اللهدريراحياء المعارف النعمانية حبيراآبادوكن

جزاک الله خیراء آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے، آذ کرے بڑے قیمتی ہیں، امام صاحب کے ختمات کے متعلق تو آپ نے تحقیق کاحق اداکر دیا مگر مجھے ابھی مولانا شبلی کی تحقیق کے متعلق شبہات ہیں، تحقیق کی فرصت نہیں، کاش! اس اعتراض وجواب کو آپ درج بھی کر دیتے تو آئندہ اس کاسد باب ہوجاتا۔

مقدمهٔ انوارالباری کامطالعة تھوڑا تھوڑا جاری ہے، وفت نہیں ماتا بھی اخیررات میں بھی سونے ہے بل دیکھے لیتا ہوں، بزی محنت کی ہے آ ب نے اور بہت می چیزیں اور خیانتیں متصبین کی واضح کر دی ہیں،افسوں کے تھے اچھی نہیں ہوئی، طباعت کی غلطیاں رو گئی ہیں،آئی شب میں امام شافعی کا تذکر و پڑھا، واقعی! آ ب نے تحقیق کا حق اوا کر دیا ہے دل سے دعا کمین نکلیں۔

# مكتوب گرامی حضرت مولا نامحمر جراغ صاحب'' العرف الشذی'' رحمه الله

انوارالباری کے مقدمہ کا پہلا حصہ بطور تخفہ کی دن ہوئے موصول ہو چکا ہے ہے حد شکریے،اسباق سے فرصت کم ہوتی ہے اور حافظ کا فی حد تک خراب ہو چکا ہے،اور دیاغ بیاری کی وجہ سے ذہنی اخت رکا شکار ہے،اس لئے آ ہستہ آ ہستہ دیکھنا شروع کیا ابھی کچھ دیکھ یے چکا تھا کہ ایک علم دوست صاحب عاربیۂ و کچھنے کے لئے لے گئے۔

اپنی بیاری کی وجہ سے کتاب پر پچھتھرہ کرنے کی صلاحیت سے قوعاری ہوں ،البتداس پرمبار کبود کہ آپ نے حضرت شہ صاحب کے علام کوشائع کر کے عام کرنے کاارادہ فرمایا ہے ،جس سمال ہم نے دورہ فتم کیا تھااس وقت بھی بعض شرکا ،صدیث نے یہ طے کیا تھا کہ حضرت کے علام کی اشاعت ہوئی چاہنے اور پچھا حباب نے اس کے لئے چندہ دیئے کا بھی وعدہ کیا تھی ،گر بعد جس اس خیال وعملی جامد نیفیب ہوا۔
میرے یاس حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کے نوٹ ہیں (جیسے تقریر ترفدی کے نوٹ بصورت العرف الشذی تھے ،ان ہیں مس کل مختلف فیہا کی طرف توجہ کم ہے ، کیونکہ مسائل کے بارے ہیں حضرت ترفدی کے درس ہیں مفصل بحث فر ، دیا کرتے تھے۔
مسائل مختلف فیہا کی طرف توجہ کم ہے ، کیونکہ مسائل کے بارے ہیں حضرت ترفدی کے درس ہیں مفصل بحث فر ، دیا کرتے تھے۔
بخاری کے نوٹ بھی سے دو تین سال عاریث کے کرمولا نامجہ اور پس صاحب نے اپنے لا بورا بتدائی ایام میں رکھے تھے جد میں واپس کردیے اب اگر مناسب خیال فرمادیں تو میں وہ گھی کتاب بھی تھی جو لیں جا ہے گھی لینا چاہیں تو لیے لیں؟ مگر میہ کی فرہ دیں کہ کیا یا کشان ہے آپ کو بہندوستان میں قلمی کرتا ہے گئی گھی گ

رمرین بین می حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب رحمه الله استاذ حدیث ونفسیر دارالعلوم د بوبند مکنوب گرامی حضرت مولانا السید احدرضا صاحب زیدت مجدکم ،السلام علیم ورحمة الله ،انوارالباری علی سیح البخاری کے مقدمہ کی پہنی قسط مطانعہ کی اور بہت سے صفحات بالاستیعاب دیکھے، آپ نے بہت کی کما ہوں کاعطراس میں چیش کیا ہے، اردو میں حضرات محدثین بالخصوص حضرات حنفیہ افعص الخصوص حضرت امام اعظم پر آپ نے ایسی چیزیں چیش کردی جیں جن کی طلبہ اور علاء کیلئے بالخصوص احناف رحمہم الند کے لئے ہروفت ضرورت تھی، جزاکم اللہ خیرالجزاء۔

میرے نز دیک طلبائے حدیث اورعاماء کے لئے از بس اس کا مطالعہ ضروری اورمفید ہے، البتہ حضرت امیر المؤیث فی الحدیث امام بخاریؓ کے بارہ بیس جواب دہی بیس ذرالہجہ تیز ہوگیا ہے،امید ہے کہ سمندہ کتاب میں اس کالی ظفر مایا جائے گا۔

# مكتوب كرامي حضرت مولا ناعبدالله خان صاحب تلميذر شيدحضرت علامه تشميري قدس سرؤ

مقدمہ ٔ انوارالباری موصول ہوا، بہت بہت شکرید، بالبدا بیدیدز بان پرآتا ہے کہ وہ کون ی خو فی ہے جواس کتب بیل نہیں، کتب کیا ہے، ماشاء امتدا یک نایاب انسائیکلو پیڈیا ہے، کسی طور مقدمہ ُ فتح الباری ہے کم درجہ کی چیز نہیں ہے'، آپ نے بہت سے مفیر مشورے اور اصلاحات بھی کھی ہیں جن سے استفادہ کیا گی، جزاہم القد خیرا۔

# مكتوب كرامي حضرت مولانا قاضى سجاد حسين صاحب رحمه الله صدر مدرس مدرسه عاليه فنخ بورى دبلي

انوارالباری کامقدمهموصول ہوا جس کو میں وقت نکال نکال کر بہت غورے پڑھ رہا ہوں ، ما شاء القد بہت ہی مفید کام شروع کیا ہے، امام اعظم کی جانب سے مدافعت کا توحق اوا کر دیا ہے۔

# مکتوب گرامی حضرت مولا نامجر بن موتی میان صاحب رحمه الله سملکی افریقی سرپرست مجلس عملی دا بھیل وکراچی

الحمد مقد مدانوارالباری کے پہلے حصہ کی ساعت سے علمی فواکد حاصل ہوئے، ہزاکم اللہ خیرا، یہاں براور حضرت مولانا مفتی ابراہیم سنجالوی صاحب و براور مولانا محمرا یکھلوا پی ساحب سلمہائے بھی آپ کی اس تصنیف کو بیند فر مایا اور قدر کی ، دونوں حضرات نے کہا کہ اس قتم کی سنجالوی صاحب و براور مولانا محمرا یکھلوا پی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا سنجی جو المحمد مقد ، القد تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مہیا کردی ، دونوں حضرات اور بیعا جز ظلوم جول شکر گڑا رہیں اور دعا کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تصنیفی کوشش سے مسلمانوں کو اور خصوصاً ملائکرام کو نفع بخشے اور کتاب زیادہ سے زیادہ محمد تک جاریہ ہے ، آپ کی اس تصنیفی کوشش سے مسلمانوں کو اور دیدہ وریزی سے عماء احزاف کے لئے بیسر مایع لمی جمع و مرتب کردیا ، فللہ الحمد ولکم الشکر۔

#### مکنوب گرامی حضرت مولانا سید محمد بوسف صاحب بنوری رحمه الله شخ الحدیث جامعه عربیه نبوتا ؤ ن کراچی دامت بر کاخیم

گرال قدر محترم، زاد کم القد فضلا و علاء، اسلام عیکم ورحمة القدو بر کانة ، انو ارالباری کی بیلی جلد موصول بوگی، ما شاءالقدایے رفیق محترم
کاعلمی رفیع کار ثامہ یکا یک آتھوں کے سامنے آیا، بہت خوشی ہوئی، خیال تھا کہ بورا مطالعہ کر کے تاثر ات لکھول گا، کیکن موافع وعوائق کے
خوف ہے کہ بین تا خیر نہ ہوجائے اس لئے تمیں صفحے دیکھے کر بی بطور رسید خطائکھ کر چیش کرتا ہوں ، القد کر سے حسن قلم اور ذیا دہ، خدا کرے اس کی
شکیل ہوجائے اور امت کو فقع مہنچے ، اہ م العصر معفر ہے کے علوم و نفائس ہے دنیا اس کے ذریعے روشناس ہوجائے۔

بہر حال اجمالی ہدیہ تیمریک قبول فرمائے، میں طویل ساڑھے ماہ کے سفر کے بعد پہنچا ہوں ،اس لئے مٹ غل کا اور بھی انہا ک ہے، درس ہی کہ مزاج مبارک بخیر ہوگا اور حصرت مفتی صاحب، مدت حیاۃ الطبیۃ بھی درس ہی کیا کم تھا کہ اس پرمستز اوامور روز افزوں ہیں، امید ہے کہ مزاج مبارک بخیر ہوگا اور حصرت مفتی صاحب، مدت حیاۃ الطبیۃ بھی بخیریت ہول گے جمنون ہوگا،اگر میراسلام اخلاص تعظیم پہنچاویں، ولکم الشکر، وعوات صالحہ سے فراموش نے فرما کیں۔والسلام

مكتوب كرامي مولانا عبدالرشيدصاحب نعماني دامت بركاتهم

جزا کم القد، آپ نے بڑا کام کیا اردودانوں کے لئے نعمت غیر مترقبہ ہاتھ آگئی اس قدرتفصیل ہے اس موضوع پر اب تک کس نے قلم اٹھایا ہے، آپ نے مجھ سے بھی اپنی تالیف معیف کے بارے میں رائے دریافت کی ہے، میں اٹل علم کا خادم ہوں ، اپنا تو بیال ہے۔ نیج بذوق طلب از جبتی بازم نہ داشت دانہ می چیوم از ال، روزے کے خرمن داشتم

آپ کی کتاب کا بھی استفادہ کی نظرے مطالعہ کیا، پہلانے جس روزموصول ہوا معاً پڑھنا شروع کردیااہ روسرے روزختم کر کے ہی دم
لیا، خیال تھا کہ فوراً عربضہ پٹی خدمت کیا جائے مگرموفتی نہ ہوا، کتاب التعلیم کا تحشیہ اوراس کی پروف ریڈرنگ پجرخلافت معاویہ اور بزید کی بخیہ
دری ایک کام ہوتو، ذرا فرصت نہیں ملتی بس پجرجوا بنی مصروفیتوں بٹی کم ہوا تو اب دوبارہ والا نامہ کے وصول ہونے پر ہوتی آیا، خدا خدا کر کے کل سے خطوط کے جواب خطوط بیں مصروف ہوں۔
سے خطوط کے جواب کیلئے وقت نکالا ہے، یہ وقت عباس کی خدمت گزاری کا تھا، کل سے اسے موقوف کر کے جواب خطوط بیں مصروف ہوں۔
آپ نے تو بہت پجھ کھی ڈالا، یہ حصہ تو مقدمہ بخاری کی بجائے منا قب الی حنفیہ کہلانے کا مستحق ہے، بلا شبہ شرکاء تد و بن فقہ کا تذکرہ اس کا خصوصی وصف ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو واضح کردیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ امتہ تعالی تابد ریر جناب کو زندہ وسلامت باکرامت رکھ اور بحر بحرا بنی مرضیات میں انہاک نصیب فریائے، جھے بھی دعا، خیر سے سرفراز فرما کیں۔

مكتوب كرامي بينخ النفسيرمولا ناذ اكرحسن صاحب يجلتي بنگلور، دامت بركاتهم

مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولانا سعیداحد صاحب اکبرآ با دی رحمه الله صدر شعبه دبینیات مسلم یو نیورشی علی گرمه

محت محترم ومکرم اسلام علیکم ، انوار الباری جلدا پر بر ہان میں تو جب تبھرہ ہوگا ، ہوگا ہی ، سردست اس اہم علمی کارنامہ پر جو حضرت الاستاذر حمۃ انتدعلیہ کے نام نامی ہے شرف انتساب رکھتا ہے ، ولی مبار کباد قبول فرما ہے ، جزا کم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے بہت اہم کام اپنے ذمہ لیا ہے ، القد تعالی حین و مددگار ہواور آپ اے استقلال وثبات کے ساتھ بحیل کو پہنچ سیس آ مین حوالوں میں اگر آپ کی اس انتقاکوشش کے ٹمرہ میں (۱) ایک ہی مصنف میں وہ بھری ہوئی چیزی سما صفے آئی ہیں جو آج تک میری وانست میں جع فقص، والقداعلم مختف کتب میں نہیں بحوالہ اور کہیں بغیر حوالہ دوران مطالعہ نظر کچھ چیزیں گزرتی تھیں، پھرعندالضرورة ان کا فراہم ہونا بغیرشد ید جو جہدی ورق گردانی کے دشوارتھ (۲) خود بہت سے خفی ساہ می ان غدافیمیوں کا بھی اس سے از الدابدی ہے جن کی معلومات کے تحت حضرت امام اعظم کی امقام بمقابلہ مشاہیر صدیث وہ نہ تھا جو اس کے مطالعہ کے بعد متعین ہو سکے گا۔ (۳) اکثر احتاف عقید ہی محصرت امام اعظم کی رفعت وعظمت پرجمع ہوئے تھے، اس مصنف سے ایک ججة قامرہ آپ نے قائم فرمادی جزاک اللہ جزائن اللوفی (۳) عام درس گا ہوں میں فقہ و صدیث کے مدرسین کے لئے اورخصوصاً مباحثین کے لئے ایک اجلامواد آپ نے فراہم فرہ دیا ہے، فبارک اللہ فی عرکم وعلمکم وفیما الیہ الہدیتم ۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالما جددريا بادي (مدير صدق) دامت بركاتهم

مخددم المكرم وسيكم السلام ورحمة الله معدق مين كتابول پرتبعر كاسلسلة مجور أبندكر دينا پرا أستابول كانبار تكفيشروع بوگے تھاور برمصنف ياناشر كي طرف سے بيم اورشد يدتقاضي مب پرتكھنكاندوت تكانام كينے ، نه پرچه مل گنجائش ، اب صرف رسيد كتب ہے، ذيل ميں ووچارسطري بطوراجمالى تعادف كي وضي كروك جاتى ہيں، گوآنے والى كتابول كى تعداد ميں اب بھى كوئى نمايال فرق نبيل الجركتا بيں برفن كى اور رطب ويا بس برقتم اور برسطح كى اب بہر حال آب كے عطيد شريفه كا تعادف تو ان شاء الله بورى طرح كرى ويا جائے گا، بردا شير ها سوال برچه ميں گنجائش كا رہتا ہے، بيميول كتابول كا دور ميں ويا جائے ، كے مؤخر مبينول كنبول كا دور كا دور كا بول كا بول كا بول الله على مؤخر مبينول كنبول كنبول كا دور كا دور كا بول كا دور كا بول كا دور كا بول كا بول كا دور كا بول كا بول كا بول كا بول كا دور كا بول كا دور كر مبينول كنبول كا دور كا دور كا دور كا بول كا دور كر بول كا دور كور كا دور كا كا دور كا

اور مشورے تو کیا دول گا ،الٹر استفادہ بی اس ہے کر رہا ہوں ،اورا پی معلومات میں قدم پراضافہ ،اردو کی اب چند ہی کتابیں الی ہوتی ہیں ،جنہیں شروع ہے آخر تک پڑھتا ہوں اور یقین فرمائے کہ انہیں معدود ے چند میں ایک بیر بھی ہیں۔ دوسرے نسخہ کا قطعا کوئی سوال نہیں ،شکر گز ارا یک ہی نسخہ پانے پر تہدول ہے ہوں ، والسلام دعا گودوعا خواہ عبدالمیا جد۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالرشيد محمود صاحب بنيره حضرت اقدس مولاتا كنگوي رحمه الله

حفیت کی ترجیح عرفنی رسول الله مینین ان فی المذهب الحنفی طریقة الیقة هی او فق الطوق بالسه المعروفة النی جسمعت و نقحت فی زمان البخاری اصحابه ،ارشادولی اللی کی نقیح وتوشیح کی بیا یک کامیرب سی ہے،انشاءاللد مشکور ہوگی، سنت معردف سے طریقه انیقه حنفید کی توفیق اور بنا ہرین ترجیح وتفضیل ، پھر تنقیص کرنے والوں کی تر دید وتفعیف اور خلاف اوب نہ ہوتو تخفیف کا انشراح بھی اس آپ کی عرق دیزی سے انشاءاللد معلوم ومشہود ہوگا، اہلہ یجز کیم باحسن الجزاء کی بیلیق بشاند۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولانا قاضي محدز الإلحسيني ، ايبك آباد ، دامت بركاتهم

محتری وکری زیدمجدکم ،السلام علیکم درجمۃ القد،حسب ارش دگرامی انوارالباری کے متعلق اپنے دلی تاثر ات عرض ہیں (بیسیکاررائے دیے کے قاتل نہیں) سیدالانبیاء علی ہے دی ربانی کی جوتشر کے فرمائی ،اسے نہایت ہی تحقیق اور تدقیق کے بعدامیر الموتنین فی الحدیث امام بخاری نے جمع فرما کرامت مسلمہ کی کامیاب رہنم کی فرمائی ،اتنی جامعہ اور محققانہ کتاب کو مجھانے اور اس کے رموز واسرار کی وضاحت کے لئے خداوند قد وی نے ہر دور میں ان ہزرگ ہستیوں کو بہدافر مایا، جنہوں نے اپنی روحانیت اور علیت خداواد کے ذریے اس کتاب کو آسان ترین الفاظ میں چیش کرنے کی سعادت

حاصل کی، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نبی کال خاتم الرسل علیہ کے تعلیمات کا رخ بھی نور کال کا نشان لئے ہوئے بداتا رہتا ہے، اس چودھویں صدی میں ظلم وعصیان کے تاریک ترین ماحول میں اس ہدایت کا مذکی ضوافگن کے لئے جن افراد کو ججة القد کے طور پر پیدا فرمایا ان میں سے ایک متناز اور وحید مقام کے مالک استاذ محترم محدث عصر حضرت انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرۂ العزیز ہیں، آپ نے اس '' اصلح الکتب بعد کتاب الله نامی منافع کی عمومیت کے لئے جوشاندار خدمت کی ہے، اس کی نظیر آنے والے دور میں تامیکن ہے۔

الجمدللددینی علوم ہے آراستہ علاء کرام تو کسی حدتک اس ذخیر ہ خیر و برکت سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، گر ہمارے اردوخواں بھائی اس نفت سے قطعاً محروم تھے، فتنا نگار حدیث کے ذمانہ ہیں تو نہایت ہی شدید ضرورت اس امر کی تھی کہ حدیث پر کوئی جامع اور مدلل کتاب شائع کی جائے مقام مسرت ہے کہ بخاری زماں حمفرت شاہ صاحب کے تنجائے گراں مایہ کواردو زبان ہیں شائع کیا جارہا ہے، اور زیادہ مسرت اس بات سے ہوئی کہ اس خظیم علمی اور دین کام کا اہتمام اس خوش قسمت ذی علم ہزرگ کے ہاتھ ہیں ہے جس نے سالہا سال قال کے ساتھ ساتھ انورشاہ کے حال کو نہ صرف مشاہدہ کیا، بلکہ اتباع اور اطاعت کی روشنی ہیں مقام تقرب سے مشرف ہے، ہیں نے مقدمہ انوار الباری کو مصرف مطالعہ کیا بلکہ اپنے اس لٹریچ میں واخل کرلیا جس سے ہیں اپنی علمی زندگی ہیں وقا فو قار بنمائی حاصل کرتا ہوں ، المدتوی فی مرتب علام کو مصرف مطالعہ کیا بلکہ اپنے اس لٹریچ میں واخل کرلیا جس سے ہیں اپنی علمی زندگی ہیں وقا فو قار بنمائی حاصل کرتا ہوں ، المدتوی فی مرتب علام کو اس کی تنجیل کی تو فیق ہے نواز ہے اور اس اوارہ کے معاونین کی اعانت فریاوے ، التدالموفق والمعین سے کارقاضی زاہدائی فی فی فید کی اس کی تنجیل کی تو فیق ہے نواز ہے اور اس اوارہ کے معاونین کی اعانت فریاوے ، التدالموفق والمعین سے کارقاضی زاہدائی فی فید

مكتؤب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعز بزاحمه صاحب سابق استاذ جامعه ڈ اجھیل عمیم

جب سے تحفہ انوارالباری ملایٹ اس کے انوار میں تحوہوگیا، نام کیاا چھاپایے ، سجان اللہ وبحہ وسجان اللہ العظیم واقعی تخذ نورافزا ہے، اللہ کرے برگ بھائی حقیقت سے کہ مقدمہ نہایت بحدہ اور باشاء اللہ پرازمعلومات ہے، وقت واحد میں ناظر کو 'ناشز' شرح صدر بخشاہے، اللہ کر کے زور بیاں اور زیادہ ، نکتہ رسی قابل واو ہے، حفیت کے دفاع کے لئے بیدا حد سلاح ہے، اردو وائن اور ہم جیسے مہمل ٹوٹی پھوٹی عربی جانے والوں کے نورافزاتو ہے ہی ایمان پرور بھی ہے، ''اتب ع سبب ل مین اناب المی ''کانیاد حارا اور بالکل نی روہ ہم سے جس کر وم تھا، اللہ ، ڈا بھیل اللہ تو الحد اللہ ، ڈا بھیل اللہ تو الحد اللہ ، ڈا بھیل کی ایک بات ''ستقل تصنیف'' یا و آئی وہ جسی تھی تھی می ، اس مقدمہ انوارالباری نے تو عقیدت بر جادی ہے، اللہ تو ال سے دوم اور تا آخر کی ایک بات ''ستقل تصنیف'' یا وآئی وہ جسی تھی تھی ، اس مقدمہ انوارالباری نے تو عقیدت بر جادی ہے، اللہ تو اللہ با کے کیل کو پرو ھا برد ھا کری کھل کرادیں ، واڈ لک کی اللہ بوری ہوتی نظر آر رہی ہے۔

آئی ہوں و کھوں و کھلوں ، واقعی بڑی دیرین ترزوخدمت حدیث کی پوری ہوتی نظر آر رہی ہے۔

مكتوب گرامی مكرم ومحترم مولانا كاشف الهاشي ، ديوبند ، دامت بر كاتبم

کی روز ہوئے انوارالباری کا جزءاول ملاتھا، اب تک مطالعہ کیا، اب رسیداور شکریہ پیش کرتا ہوں، میں بقسم کہتا ہوں کہاس مقدمہ سے میں طالب علمانہ استفادہ کیا ہے، جھےا ہے سامنے سے پردےا ٹھتے ہوئے محسوں ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کوملت کیئے تا دیر سلامت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ فدمت لیں، ہم کویہ تو نتل ملے کہ آپ کی قدر کریں۔

مكتؤب كرامي مكرم ومحترم مولا ناسيدجميل الدين صاحب رحمه اللهاستاذ جامعه عباسيه بهاوليور

مبارک صدمیارک، اُللہ تعالیٰ آئی محنت کو قبول فرمائے اور محبت حدیث پاک اضعافا مضاعفہ ہو، حضرت تھانوی قدس سر ہٰ کا وصال ہوگیا، خدا کرے دیو بند جماعت میں ان کا تصنیفی و تالیفی کام آپ سنجالیں ، کاش کہ فہرست کتب جو آپ نے درج فرمائی ہے، لیمنی جن ہے آپ تصنیف میں عدد لے دہے ہیں ، اس میں کمتو بات شریف حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی و دیگر تصانیف حضرت مجد دصا حب قدس سر ف مجمی ہوتیں ، فد ہب حضیفہ کی تا ئید حضرت والا نے جس طرح فرمائی ہے وہ رنگ بھی اختیار فرمائیے ، ضرور۔

# مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا ناحکیم محمدا ساعیل صاحب رحمه الله رکن مجلس شور کی دارالعلوم دیوبند

گرامینامہ مجت شامہ بہت ی سرتیں لے کر پہنچا، باری تعالیٰ آپ کو دین سین کی تھکم اور کچی فدمت کے لئے عمر توح عطافر مائے،
آئین، آپ کی کتاب کا کچھ حصداوقات متعدوہ میں سنا، دل سے دعائکی فدا کرے باب قبول تک پہنچ جائے، اسلوب بیان پا کیز واور شستہ،
برا بین مدلل اور تھکم، اپنی ہمہ گیری کے اعتبار سے بہت، ی جامع ہے، ابھی بہت ساحصہ باتی ہے، اس کو پڑھ کر سنانا ای شخص کا کام ہے، رجال
کے نام جس کی زباں پر رواں ہوں اور عربی سے واقف ہو، پھریے ی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعی لی آپ کو بہتر ہے بہتر جز اخیر عطافر ماوے، مولانا
عبدالدائم صاحب نے بے حدید فرمایا۔

ایک مصرعہ یاد آگیا، قیاس کن زگلتان کن بہار مرا، پرسوں ایک خواب دیکھا ہے جس کے بعض اجزاء مجملاً عرض کررہا ہوں، حضرت محمد مولا تا انور شاہ صاحب شخصیرے دارالعلوم میں دوبارہ تشریف لے آئے، سامان مخضر ہادرای کمرے میں رکھ دیا جس میں حضرت شاہ صاحب اس کے بعد بخاری پڑھانے کے لئے تشریف لائے، درس کے دیگر طلباء میں، میں عبدالجلیل اور انظر شاہ بھی شامل میں، حضرت شاہ صاحب و بقتلہ ہوکر بخاری پڑھے تقریر فرما رہے ہیں اور ان کے سامنے انوار الباری کھلی ہوئی ہے، دریا دیت فرمایا کہ یہ کس نے لکھی ہے، اشارہ تعلیقات کی جانب تھا، میں نے عرض کیا مولوی احمد رضانے اس کے بعد سرجھا کر بچھ دیراس کو غورے پڑھتے رہے، مفصل خواب پھر کسی ونت فرصت میں کھوں گایا جانس کے موقع پر زبانی عرض کے دوں گا۔

میں آپ کو کتاب کی قبولیت اور خصوصاً طبقه علماء میں پندیدگی پر سمیم قلب سے مبار کباد پیش کرتا ہوں ، القد تعالیٰ آپ کی نیت میں مزید خلوص عطافر مائیں ، والسلام۔

الع موصوف في الما اكتوبرا ١ وكوبونت آيد ديوبند بموجود كي عزيم محترم مولا ناارشد ميان صاحب سلمه حسب ذيل تفصيل بيان كي

حضرت گوای طرز دہیت پردیکھا جس پر پہلے زمانہ قیام دارالعلوم میں دیکھا تھی، داذھی سیاد، پکھ بال سفید ہوت اچھی، خوش پوشاک، پھردیکھا کہ جامع مسجد دیلی جسی مسجد ہے۔ جس میں حوض نہیں ہے باتی دالان، وسعت وغیرہ الی بی ہے اور حضرت شاہ صاحب خوش کی جگہ اور جنوبی وروازے کے درمیان روبقبلہ مسجد دیلی جس بخاری شریف دے رہے ہیں، میں سامنے ہوں، مجھ ہے یا کی طرف انظر شاہ ، ملائی (مولا نا تھیم عبدالجلیل صاحب) بھی ہیں اوراز ہرشاہ پکھ الگ کو بیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر مارہ ہیں اور سامنے تیائی پرانواز البری کھی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور چاروں الگ کو بیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر مارہ ہیں نے ان ہے کہ تھا تو تر نہ کی و بخاری طاکر لکھنے کو کہا تھا اور بہت در کردی، طرف حاشیہ ہے، فر مایا ہیکی ہے وہاں آگے اور میں اس کوتو بہت کہا لکھنا چا ہے تھا، پھر کہل چرہ برڈال کر کہ بی چرہ در کیے سکا اس کو متوجہ ہوکر مطالد فر مانے گئے ، حافظ عثانی صاحب بھی وہاں آگے اور میں نے بلاکر حضرت شاہ صاحب کی خدمت بیں ان کا تعادف کرایا"۔

اس کے بعد ۲۵ و تمبر ۱۱ م۱۱ رجب دوشنبہ کی شب مدرسه مقاح العلوم جلال آبادیش راقم الحروف نے ویکھا کہ حضرت شاہ صاحب قدس مر انشریف رکھتے ہیں، احتر نے مسود و انوارالباری دکھلایا، ایک بہت مختر ترکی گئے ہے انعما ہوا عنوان و کھے کربطور تحسین واستوب نے مایا کہ کیا ہے بھی تم نے لکھ نیا ہے؟ احتر نے عرض کیا کہ مساحب معارب نے بھی تقریر لکھی ہے، میں دونوں کو ملا کرکھل کررہا ہوں۔

سرت برہوں برن پر کر اوٹن ہے کہ یوں تو حضرت شاہ صاحب کی زیارت سے خواب میں بار ہا مشرف ہوا مر بجھ مرصہ کے علی مجل میں شرکت کی صورت نظراتی سی مشرف ہوا مربحہ مرصہ سے کی علی مجل میں شرکت کی صورت نظراتی سی برس طرح کہ ڈا بھیل کے قیام میں صورت ہوتی تھی ، نیز ایک بار دیکھ کر سرور دو عالم علیجے کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوں اور ایک طرف جینا ہوا قالبا حد بٹ ہی کے سلسلہ میں مجھ کے سورت ہوئے جھے بھی حصد طا، یہ بہت مدت کی بات ہے مراکی یاد ہے (بقید حاشیدا کے صفحہ بر) ،

چنارتمرے

صلاقی جدید کی ترجمانی اردو میں اب تک گویا ہوئی ہی نہیں ہے، حفیوں میں علامدانو رشاہ تشکی ایک شائع ہو چکے ہیں، لیکن حفی کمتب فکر کے لانا ہے بخاری کی ترجمانی اردو میں اب تک گویا ہوئی ہی نہیں ہے، حفیوں میں علامدانو رشاہ تشمیری علم وفضل ، خصوصاً علم حدیث میں اپنی نظیر بس آپ ہی تھے، بڑی مسرت کی بات ہے کدان کے اف دات متعلقہ بخاری کوان کے ایک شاگر درشید مولا نااحدرضا بجنوری نے اب اردو میں لئے بہائی جائے گئا تہ ہی تھے، بڑی مسرت کی بات ہے کدان کے اف دات متعلقہ بخاری کوان کے ایک شاگر درشید مولا نااحدرضا بجنوری نے اب اردو میں لئے اب اور ان کے اقدر ان کے مقدمہ شرح بخاری کی بید بہلی جلد شائع ہوگی ہے، شرح بڑے ابتمام ہے کھی جارہی ہے، اور پوری کتاب اس طرح کے ساتھ مول ہیں گویا ساڑھے کہ نظرے ساتھ محمل ہوگی اور دیکھنے کے قابل ہوگی۔

صرف مقدمہ دوحصول میں بڑی تقطیع اور تنجان کہا بت کے تقریباً ۵۰ قصفات میں آئے گا، پیش نظر حصہ میں علم حدیث کا عام تعارف، تمام محدثین کے کارنا ہے اور امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگر دول کے کارنا ہے، بیسب بڑی تفصیل و تحقیق ہے آگئے ہیں، مرتب صاحب علم و صاحب فکر ہونے کے ساتھ اٹل قلم بھی ہیں، اس لئے کہا ب باد جو دفنی ہونے کے ختک یا غیر شکفتہ نہیں۔

ایک حاشیہ میں مرتب کے قلم ہے ایک بڑے کام کی بات نظر پڑئی،''یہ دونوں (محدثین) بھی امام اعظمُ کی برائیوں میں پیش پیش تھے، ہرانسان خطا دنسیان سے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدران نوں نے خلطی ہوتی ہے، القد تعالیٰ سب کی لغزشوں ہے درگز رکر ہے اوران کواچی ہے پایال نغمتوں اور راحتوں ہے نوازے ص•ا''۔

رسما لدوار العنکوم و بو برد: حضرت علام سید محرانورشاه شمیری علیه الرحمة کے تلید خاص مولا ناسیدا حدرضاصا حب گذشته ایک مال عصور بخاری کی اردوشرح ''انوارالباری' کے نام سے مرتب کرنے میں مصروف ہیں ، یہ کام محتف موانع اور مشکلات ہے دوجا رہا باب اس کا حصداول شائع ہوا ہے جو ۱۳۳۰ صفحات بر مشتمل ہے ، مولا نانے بری عرق ریزی ارومحنت وجانکا ہی ہے میں حدیث کی ترتیب وقد وین کی تاریخی حقیقت ، فن حدیث کی عظمت ہے گر در کرا مام اعظم ابو صنیفہ کے حالات کو جامعیت اور تفصیل ہے درج فر بابا ہے اور استنباط مسائل میں امام صاحب کا جوطریق فکر ہے اس بر پوری روشنی ڈالی ہے ، امام اعظم کے متعلق بیا یک مستقل تذکرہ ہے جس میں بہت کی ایک مسائل میں امام صاحب کا جوطریق فکر ہے اس بر پوری روشنی ڈالی ہے ، امام اعظم کے متعلق بیا یک مستقل تذکرہ ہے جس میں بہت کی ایک کر تھی سائل میں مامنے آگئی ہیں جوار دوجیں اب تک فہیں آسکی ہیں ، متعصب اہل علم حضرت نے صدیوں ہے امام موصوف کے متعلق جو غلالات بھی زیر یا تھی میں مولا نانے بڑے مستحک دلائل کے ساتھ ان کا از الد فرمایا ہے ، اس سلسمہ میں امام بخاری علیہ الرحمة کے وہ افکار و خیالات بھی زیر جانبوں نے امام اعظم کی جدان کے بعد ان مام اعظم ابوضیفہ ہے تھا وان فر مایا تھی اس میں موسیفہ ہیں وہ اور کے جس جنہوں نے تہ وی فقہ کے سلسلے میں امام اعظم ابوضیفہ ہے تھا وان فر مایا تھی ہوں ہے اس معد ثین و فقہاء کے حالات بیش کرنے کا ارادہ ہے ۔ میں امام اعظم ابوضیفہ ہے حالات بیش کرنے کا ارادہ ہے ۔

''اساءرجال''فن صدیث کا ایک مستقل موضوع ہے جس میں روا قائے ڈاتی حالات ،ان کے حفظ اور یا داشت ،ان کی مرویات کے صدق و کذب اور عقلی دنقلی حیثیت ہے ان کی روایتوں کی چھان بین کی جاتی ہے، گویا بیفن صدیث کے لئے ایک بہت بڑے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، بیستون اگر درمیان سے نکال ویا جائے تو بھر ساری ممارت ہی خطرے میں آشکتی ہے۔

' مولا نا موصوف نے حدیث کی بہت بڑی خدمات انبی م دیں کہ اس حصہ میں اے امکد ثین کے حالات جمع فرماد ہے ہیں ،عربی میں تو اس موضوع پر بہت بی کتابیں ہیں مگر ار دومیں اپنی نوعیت کی ہیر ہیلی چیز ہے۔

(بقیہ حاشیہ سنی سابقہ) کہ جیسے آج دیکھا ہو، اسکے بعدایک براہیا ہی کہ کار کہ کہتے ہیں کے عابہ حضورا کرم بینے تھے کے ساتھ جہاد وغیرہ میں شرکت صرف اپنے ذاتی علیٰ قواسباب کی وجہ ہے کرتے ہیں، خداکے واسطے نہیں، بیل نے کہ غلط ہے، اس پرایک مجلس منعقد ہوئی جس میں ایک طرف سحابہ تشریف رکھتے ہیں، دو مرکی طرف کفارا ور مرکار دوعالم علیہ ہیں پر دہ تشریف رکھتے ہیں جس سحاب ہے سوئل کرتا ہوں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا جب و قیمر و سب صرف خدا کے لئے ہے، کفار ما جواب اور حضورا کرم علیہ مسرور ہوجاتے ہیں' بیرسب خواب کی باتیں ہیں، کوئی بیتی بات بر نہیں کہی یہ بھی جا سکتی تا ہم دریا ن ہے خوش ہوتا ہے، حوصلہ برحاب کے گئے مسرور ہوجاتے ہیں' بیرسب خواب کی باتیں ہیں، کوئی بیت بات پر نہیں کہی یہ بھی جا سکتی تا ہم دریا ن ہے خوش ہوتا ہے، حوصلہ برحاب کوئی اور فی خدمت بھی کی کے لئے میسر ہوتو بھی خدارے تھی کا فضل وانعام ہے، میں شابال چہ بجب سر بنواز ند گردارا۔

ہمیں امید ہے کہ انوارالباری دو ماہی پروگرام کے تحت الی ہی جامعیت، وسعت مطالع فن حدیث کے بیش بہا نکات اورا نی ظاہری اور معنوی دل شی کے ساتھ منصد بشہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانور شاہ شمیری کے افا دات توام وخواش تک بیخی سیس گے۔ (سید محاز ہرشاہ تیمر) دل شی کے ساتھ منصد بشہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانور شاہ شمیری کے افا دات توام وخواش تذکرہ آگیا ہے، اس مقد مدکی بری دس المد مند کری و کی ہوئی۔ زیرنظر حصد مقد مدکی بہلی جلد ہے جس میں تیسری صدی تک کے حد ثین کا تذکرہ آگیا ہے، اس مقد مدکی بری خوبی میں ہوتی آرہی تھی، اس کی جگہ جگہ خوبی میں ہے کہ جو مجھم مرتب موصوف نے اس کی قلعی نشاند ہی بھی کی ہے، مثلاً امام بخاری جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اعظم کے مند آتے رہے ہیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لئے کی سعی کی ہے، کوئی شبہیں کہ کام صرف اشارہ ہی سے لیا گیا ہے، اور تفصیل سے تی المقد وراجتنا ب اختیار کیا گیا ہے، گرجس حد تک لکھودیا گیا ہے، دو بھی آگا ہی کے لئے موجودہ ودور چیں کا ٹی ہے۔

سے بجیب بات ہے کہ بہت سے علاء صرف امام بخاری یا اس طرح کے دوسرے علاء کا نام من کر مرعوب ہوجاتے ہیں اور حقیقت حال کی جبتو و علاق سے دستک کش ہوجاتے ہیں، حالا نکہ آئیس سوچنا چاہئے، کہ امام عظم کی حیثیت امام بخاری سے بدر جہا بڑھ کر ہے اور ہرا عتبارے پھر امام بخاری نودامام عظم کے خلاف جوجذبات رکھتے ہیں، ان بخاری نودامام عظم کے خلاف جوجذبات رکھتے ہیں، ان کی چھان بین ضروری ہے، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خیر عطاکرے کہ انہوں نے اس جلد میں امام عظم اور دوسرے علاء احتاف کا تذکر اتفصیل سے کی چھان بین ضروری ہے، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خیر عطاکرے کہ انہوں نے اس جلد میں امام عظم اور دوسرے علاء احتاف کا تذکر اتفصیل سے کیا ہے اور امام ابو یوسف اور امام مجمد کی برکئے گئے غلط اعتراضات کی مدل تر دید کی ہے اور مسکت جواب بھی دیا ہے اور ابن خلکان امام بینی اور دوسرے شوافع علماء سے اس سلسلہ میں جفلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہ ہی کی ہے۔ وراس کی حقیقت آشکارا کرنے کی سمی کی ہے۔

مقدمدگی دوسری جلد میں بقیہ محدثین کا تذکرہ آئے گا ندازہ ہے کہ اس صدی تک کے محدثین علاء کا تذکرہ دوسری جلد میں آجائے گا،
اس سے فارغ ہوکر بخاری شریف کی اردوشرح شروع ہوگی جس میں متقدمین کی کتابوں کے ساتھ ساتھ علائے دیو بند کے افادات بھی اجاگر
کر کے پیش کئے جا کیں گے ،اندازہ ہے کہ اس شرح میں حضرت علامہ شمیری کی فیض الباری کا خلاصہ مع اضافہ کے آجائے گا نیز مؤلف نے
اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ فن صدیث پراپنے اکابر کی ساری تحقیقات کا عطر کشید کر کے اس میں جمع کردیں اور اس طرح امید ہے کہ ججة الاسلام حضرت ماری تحقیق وقد قیق کا خلاصہ اس شرح میں الباجائے گا۔

مؤلف موصوف بحد الله کام کانجر بدر کھتے ہیں، پچھلے دنوں مجلس علمی ڈانجیل کی نظامت آپ ہی کے ہیردتھی اور نصب الرابی، فیض الباری، مشکلات القرآن اوراس طرح کے دوسر نے علمی نوادرات آپ کے حسن انتظام کی بدولت موجودہ دور کے ذوق کے مطابق مطبع ہوکر منظر عام پرآپکی ہیں یہ پوری شرح اندازہ ہے کہ اکتیس ہتیس حصوں ہیں آجائے گی جود دماہی پروگرام کے تحت بالاقساط شائع ہوتی رہے گی اس سے معرکاف اور مستفید مین دونوں کو مہولت حاصل رہے گی ، دعا ہے اللہ تعالی اس کام کو حسن دخو بی کے ساتھ اتمام تک پہنچائے۔
رسمال میں کی وبیو ہند: انوارالباری شرح اردوقیح ابنخاری پرعربی ہیں بہت کام ہوا ہے، کین اردومیں اس کام کی ابھی ابتداء ہی ہے، ترجے کی افرایشدہ تو گئی ناشرین اداکر بھی بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کا بھی اضافہ کیا ہے، مگراس میں کافی تشکل ہے، علاوہ اذیں حنی

نقط کا اور مسلک کی بھر پورتر جمانی کا کام تواردویش بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔

بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ذی علم بزرگ جناب مولا ٹاسیدا حمد رضا صاحب نے اس شکل اور اہم کام کا آغاز فرمایا ہے، آپ علامہ انورشاہ تشمیری صاحب کے شاگر دیں اور علامہ موصوف متاخرین میں جس پائے کے محدث گزرے ہیں، وہ او نچے اہل علم سے خفی نہیں، حق بیہ ہوری ہے کہ حدیث کر رہے ہیں، وہ او نچے اہل علم سے خفی نہیں، حق بیہ پوری ہے کہ حدیث کے وسیح و دیتی فن کی مہارت کا جوسلسلۃ الذہب قرون اولی سے چلاتھا، موصوف اس کی آخری کڑی تھے اور آپ کے بعد پوری و نیا گیا اسلام میں اس شان کے محدث اور حافظ حدیث کم از کم ہماری معلومات کی حد تک عنقا کے در ہے میں ہیں، حدیث کو جھنے والے اس پر عمل کے محدث اور حافظ حدیث کم از کم ہماری معلومات کی حد تک عنقا کے در ہے میں ہیں، مور کی میں اور فی نزاکتوں پر عبور رکھنے والے مفقو و نہیں ، لیکن جلیل القدر دھاظ حدیث کی میخصوص شان کے صدیا احادیث لفظ بدلفظ حافظے میں محفوظ ہوں اور بروقت ان کا عبور رکھنے والے مفقو و نہیں ، لیکن جلیل القدر دھاظ حدیث کی میخصوص شان کے حدیا احدیث لفظ بدلفظ حافظے میں محفوظ ہوں اور بروقت ان کا استحضار بھی ہو، علامہ انورشاہ صاحب سے اچھی تو قعات وابسۃ کی استحضار بھی ہو، علامہ انور شاہ صاحب سے اچھی تو قعات وابسۃ کی

ا مام اعظم کے علاوہ ائمہ ثلاثین کا بھی حسب ضرورت تذکرہ شامل مقدمہ ہے اور • ۲۵ ھے تبل کے جملہ ذکر محدثین کے حالات بھی

ویئے گئے ہیں، بعد کے محد ثنین کا تذکرہ حصہ ٹانی میں آئے گا۔

اردو میں مولا ناشبکی کی'' سیرۃ النعمان' امام اعظم پرحرف آخر مجھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کچھے نہ کچھ فرد گذاشتیں ضرور ہیں جن میں سے بعض پرمولا نامحدرضاصا حب نے مختصر لیکن فکرانگیز کلام کیا ہے۔

 ہفتہ وار نقیب مجلواری شریف: انوارالباری شرح اردو بخاری از مولانا احمد رضا صاحب مجددی نقشبندی، موجودہ دورنشرو اشاعت کے لحاظ سے ممتاز دور ہے، رات دن کتابیں تکھی جاتی ہیں، اور شائع ہوتی ہیں گرائی کتابوں کی پھر بھی کی محسوس کی جاتی ہے جنہیں محنت کے ساتھ علمی انداز میں مرتب کرنے والے مرتب کرتے ہوں اوروہ نتیجہ خیز بھی ہوں لیکن ایسے لوگوں سے ملک خالی بھی نہیں، انہیں چند حضرات میں ہمارے مولا ٹا احمد رضاصاحب بھی ہیں، اللہ تعالی نے آب کو محنت کا ایک خاص سابقہ عطا کیا ہے، پچھلے دنوں آپ کی تگرانی میں مجلس علمی ڈانجیل نے جومتعدد علمی تصانیف شائع کی ہیں اس سے آسانی کے ساتھ آپ کے علمی ذوق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

فیض الباری کے نام سے فخر المحد شین حضرت مولا نا انورشاہ کی تقریر بخاری عربی میں شائع ہو پی ہے، بخاری شریف کی اور بھی دوسری ضخیم شرحیں موجود ہیں جن سے صرف عربی دان طبقہ مستفید ہوتا رہا ہے، حالات کے بیش نظر شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوں کی جاری تھی کہ کوئی مستفد شرح اردو میں کھی جائے جس سے بے تکلف اردو دال طبقہ مستفید ہو سکے اور انہیں اس کے مطالعہ کا مشورہ دیا جا سکے مصرت مولا نا ہم سب بلکہ پوری ملت کی طرف ہے شکر میر کے سخت تی ہیں کہ آپ ایسے ہم کام کے لئے آ مادہ ہوئے اور خدا کے بھروسہ برکام کی ابتداء بھی کر دی، ذرینظر ہنز و مقدمہ کی پہلی جلد ہے جس میں دوصدی کے محد شین کے حالات پوری دیدہ ریزی ہے جس میں اور ابتداء بھی کر دی، ذرینظر ہنز و مقدمہ کی پہلی جلد ہے جس میں دوصدی کے موجود شین کے حالات میں ہو تھی تھی ذریرہ ہے جس میں اور سارے محد شین کے حالات بھی خوبی ہیں۔ بلکہ امام اعظم اور صاحبین (امام ابو پوسٹ امام محمد) اور امام زفر کے حالات خاصے مقصل اور لائق مطالعہ ہیں، اس جلد کی ریج بھی خوبی ہے کہ اس میں امام اعظم کی مجلس تدون فقہ کے ان چالیس ارکان کے حالات کی جا آگئے ہیں جن کی مدد سے مطالعہ ہیں، اس جلد کی ریج بھی خوبی ہے کہ اس میں امام اعظم کی مجلس تدون فقہ کے ان چالیس ارکان کے حالات کی جا آگئے ہیں جن کی مدد سے خفتہ فی مدون کیا تھا، جس اند اور افرائی اس کو پورافر مائے۔ خوبی نظر سے انداز تا ہے کہ تھی نظر سے انداز تو کہ کی اور امام کو پورافر مائے۔ خوبی نظر نظر سے اردوز بان میں حدیث کی خدمت کا بیشاندار آغاز ہے، دعا ہے انداز اور کی کیا گیا ہے اس کے پیش نظر سے انداز پر کام شروع کیا گیا ہے اس کے پیش نظر سے انداز پر کام شروع کیا گیا ہے اس کے پیش نظر سے انداز پر کام میں وردن کیا تھا۔

خنامت اور طباعت و کتابت کے اعتبارے قیمت بہت کم رکھی گئے ہے، شاید بیاس وجہ سے کہ ہرعلم دوست اسے خربید سکے اور عام طور ا

رمسلمان حديث نبوى مصمتفيد موسكيس-

روز نامدا کجمعیة سنڈ کا بیڈیشن: استاذالعلما فخراکحد ٹین مفرت علامہ سیدانورشاہ شمیریؒ اپنام وضل کے عتبارے کی تعارف کھتاج نہیں، ذرتبھرہ کتاب آپ کی کے افادات کا شاہ کار ہے جسے آپ کے شاگر درشید مولا نااحدر ضاصاحب نے برسوں کے استفادہ کے بعد مرتب کیا ہے۔ کتاب کا موضوع حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی شرح اور اس کے مطالب کی توضیح ہے، کو یا شرح سے پہلے ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے جس میں حدیث اور متعلقات حدیث پر ایک خاص رنگ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس حصّہ میں خفی غدیب کے بارے میں تمام صَروری با تیں آگئی ہیں اورا مام اعظم کی سوائے حیات ان کے اسا تذہ و تلا غدہ اور تدوین فقہ کی تاریخ کا بیشتر حصہ مرتب کردیا گیا ہے، نیز بتایا گیا ہے کہ فقہ خفی کی خصوصیات کیا ہیں اورا مام صاحب کی جلالت قدر اور علمی مرتبہ کے بارے میں علماء سلف نے کن خیالات کا اظہار گیا ہے، امام صاحب کے ساتھ ہی دوسرے آئمہ کرام کے حالات بھی جمع کردیئے گئے ہیں، کتاب مجموعی حیثیت ہے اس قابل ہے کہ دہ علماء کے زیر مطالعہ رہے۔

رسما لیک کیم القر آن را و لینڈ کی: مولاناسیداحمد رضاصاحب، حضرت علامہ سیدانور شاہ صاحب کے خصوصی شاگر دوں میں سے
ہیں، آپ ایک جیداورصاحب بصیرت عالم ہیں اور کی ایک کتابوں کے مصنف بھی ، زیر نظر کتاب آپ ہی کی و ماغی کاوش کا نتیجہ ہے، حضرت
مؤلف علام اردو ہیں بھی بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، موصوف کا ارادہ ہے کہ شرح میں اکا برعلاء حنفیداور خصوصاً حضرات علاء دیو بند کے علمی
اور فقہی اسرار ومعارف کواردو کا جامہ پہنا کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے ، اللہ تعالی انہیں اس مقصد نظیم میں کا میاب فرمائے۔
زیر نظر کتاب مجوزہ شرح کے مقدمہ کا صرف پہلا حصہ ہے جو محد ثین کرام کے تذکروں پر مشتمل ہے، اس میں آئمہ اربعہ کے علاوہ کوئی فریر حصوبین کی طرف سے
ڈیڑ جہومحد ثین کا تذکرہ ہے ، امام الائمہ فقید الامۃ حضرت امام اعظم ابو حضیفہ کا تذکرہ نہایت بسط و تفصیل سے کیا ہے ، متعصبین کی طرف سے

حضرت امام موصوف پر جواعتر اضات کئے جاتے ہیں، ان کے نہایت محققانہ جوابات دیئے ہیں، جرح وتعدیل اور نقد رجال کے مسلم آئر سے امام صاحب کی تو ثیق وتعدیل نقل کی ہے اور تقریباً ستر کبار علائے محدثین اور فقہائے متقین سے آپ کی مدح و ثنانقل کی ہے، مثلاً امام مالک، امام شافعی، امام احمد، شعبہ عبداللہ بن مبارک، وقع کی قطان، کی بن معین، سفیان ثوری، سفیان بن عیدین، بزید بن ہارون، مکی بن ابراہیم، عبدالرحمٰن بن مہدی، جعفرصادق، ابوداؤ وصاحب السنن، ابن جرج کے، امام اعظم، (استادامام صاحب) سعید بن افی عروبہ فضل ابن دکین، جیسی بن یونس وغیر جم حمیم اللہ تعالی اور ہیں سے زائد آئر فن سے امام صاحب کی تابعیت نقل کی ہے۔

علاوہ ازیں امام صاحب کے شیور نے حدیث اور شاگر دوں کا تذکرہ بھی قدر نے تفصیل ہے کیا ہے، علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک بہترین تخدہ ، کتاب کا مطالعہ کرنے ہے بعۃ چلتا ہے کہ فاضل مؤلف نے بری جبتی اور فقہی خدمات کو موقع بموقع خوب ہے، اور خصوصاً احتاف کے لئے ایک عمرہ دستاویز تیار کی ہے، کتاب میں خفی علاء اور محد شین کی حدیثی اور فقہی خدمات کو موقع بموقع خوب واضح کیا گیا ہے ، اس حصد میں امام داری متوفی ۲۵۳ ہے تک کے محد شین کا تذکرہ ہے، دوسرے جے میں غالبًا اس وقت ہے لے کراب تک کے چیدہ محد شین کا تذکرہ ہوگا ، یہ کتاب علمی و تاریخی معلومات کا ایک بے بہا خزینہ ہے جس کا برخفی وغیر خفی کے پاس ہونا ضرور ک ہے۔ دوسرے کے چیدہ محد شین کا تذکرہ ہوگا ، یہ کتاب علمی و تاریخی معلومات کا ایک بے بہا خزینہ ہے جس کا برخفی وغیر خفی کے پاس ہونا ضرور ک ہے۔ دوسرے مصاحب میں آیہ من آیات اللہ سیدانور شاہ شمیر کی دنیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزاروں افراوان کے نوراللہ مرقدہ سابق صدر مدرس وشنح الحدیث و ارابعلوم دیو بند سے علمی اور اسلامی دنیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزاروں افراوان کے دیکھنے والے موجود ہیں ، موسوف نے اپنے معاصرین اور اساتہ ہوتے قابلیت کو تسلیم کرالیا ہے، چنا نچہ موالا نا آزاد، مولا ناشہی ، مولا ناشہی اور اسال میں بیداللہ سندھی وغیر ہم بھی حضرت شاہ صاحب علی کی الات کے معترف ہیں، مولا ناشہیرا حمصاحب عثباتی نے تو فتح المہم شرح سیجہ مسلم میں بیداللہ سندھی وغیر ہم بھی حضرت شاہ صاحب میں بیدا ہوتے تو ان کی بچیب شان ہوتی اور و صاحب مسلک ہوتے۔

زیرتبھرہ کتاب ان نے شاگرہ خاص نے تالیف کی ہے کہ جنہوں نے برسہابرس حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کران کے علوم کواپنایا ہے، چنانچے موصوف (مولانا احمد رضا صاحب) نے حضرت شاہ صاحب کی تصنیف اور تالیف میں مواد و ما خذ فراہم کرنے کی خدمت ایک مدت تک انجام دی ہے، کہذا'' انوارالباری شرح اردوجے ابخاری'' کے علمی شاہ کار ہونے میں شرنہیں کیا جاسکتا۔

مولاناموصوف نے انوارالباری کا پہلا اور دوسراحصہ بطور مقدمہ کے ترتیب دیا ہے، پہلے حصہ میں ند ہب حفیہ ہے متعلق تمام ضروری باتیں مثلاً امام ابوحنیفہ کی مکمل سوائح حیات، ان کے اساتذہ، ان کے تلاندہ، ان کا اور ان کے تلاندہ کا حدیث میں مرتبہ، تدوین فقہ کی کمل تاریخ، تدوین فقہ کی ممل تاریخ، تدوین فقہ کی جاتھ تاریخ، تدوین فقہ کی جاتھ اسلوبی کے ساتھ جمع کر دیا ہے کہ بلا اختیار زبان پرسجان اللہ جاری ہوجاتا ہے، علاوہ اس کے امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد، وغیر ہم حضرات کے حالات بھی نہایت تفصیل ہے جمع کردیے ہیں اور ۴۲۰ صفحات کی یہ کتاب دریا بکوزہ کا صحیح مصداق بن گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کی حدیث کی کتاب ہے متعلق اردوز بان میں اتنا جامع اور کمل مقد مذہبیں لکھا گیا ہے، تی تو بہت کچھ لکھنے کو چاہتا ہے، کیکن اس کتاب میں جو کچھ ہے اور جتنی محنت کی گئی ہے، اس کے مقابلہ میں میرے پاس الفاظ کا دامن تنگ ہے، یقیناً اہل علم حضرات اس کتاب کوایئے ہاتھوں میں دیکھ کرائے کونی محسوں کریں گے۔

شکر نعمت: حق تعالی جل مجدهٔ کا بزاران بزار شکر که مقدمهٔ انوارالباری کے دونوں جے لکھنے ہے فراغت ہوئی، جن میں دوسرے اہم مباحث کے ساتھ دوسری صدی ہے اب تک کبار محد ثین کے حالات خصوصاً حدیثی خدمات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد شرح اردو بخاری شریف کا بہلا پارہ شروع کردیا گیا ہے اور خدائے برتر کے بے پایاں فضل وانعام ہے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کی باقی منازل بھی آسان فرما کیں گے،و ماتو فیقی الایمنه و کومه، علیه تو کلت والیه انیب.